



www.maktabah.org



www.maktabah.org

مِنْ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْ كتحقيق انيق أورطوم معارف يحيي بباخوانه احياء علوم البين الود احتاءالعلوم كالمحاورة متنداد وترجر مضاح التالكين جلد جارا متربغ: مؤلانا محتصديق مزاروي برو کیسونکسی ۲۰ یی از دو بازار و لا مور

#### جمله حقوق بحق پباشر زمحفوظ ہیں

| احياءالعلوم                                    | <br>نام كتاب          |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| ججته الاسلام حضرت امام محمد غزالي"             | <br>مصنف              |
| مولانا محمد صديق ہزاروي سعيدي                  | <br>مترجم             |
| خادا                                           | <br>جلد               |
| حق نواز نقشبندي                                | <br>حواله جات         |
| مولانا محمد لیلیین قصوری / محمد عبدالله قادری  | <br>تقیم / پروف ریدنگ |
| مولانا محمد اختر رضاالقادري / محمد ادريس قادري |                       |
| حاجی حنیف ایند ٔ سنزیر نظر ز ٔ لاجور           | <br>ينزز الم          |
| چو بدری غلام رسول                              | <br><i>j</i> t        |
| ميال جوادر سول                                 |                       |
| مكمل 4 جلدسيث                                  | <br>تيت               |
|                                                |                       |

# www.maktabah.org

### فهرت مضابين احياء العلوم أردو حبار حيبارم

| صفحتبر   | عنوان .                                    | صفختبر | عنوان                                                  |
|----------|--------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|
| Series . | ٧_ دوسراباب                                |        | ا- پسلاباب                                             |
| 144      | صراورث كابيان                              | 14     | توب كا بيان                                            |
| 11       | ببلا حصرصبر کابیان                         | 19     | يبلى فصل نوب كى حقيقت اوراس كى نعرلف                   |
| 144      | فصل الفسيت صبر                             | Y.     | دوسرى فضل توب كا وجوب اوراس كى ففيلت                   |
| 10%      | ففل الم صبري حفيفت اوراس كامعنى            | FA.    | تيرى فصل توبه فوراً واحبب ہے                           |
| 100      | فصل سے صرف مت ایمان ہے                     | 41     | چوتھی فصل برشفس برا در سرحال می توسرواجب ہے            |
| N.       | فضل على جن المورسي صبركيا جا باسي ال       | -      | بانجي ي فعل شرالط توب جمع موسيراس كى                   |
| 104      | نسبت سے صبر کے ختلف نام                    | 4.     | قبوست بقینی ئے۔                                        |
| M        | قصل م قوت وصف بن اختلات كاعتبار            | M      | دومراكن كس سے توب                                      |
| IOV      | سے مبری اقعام                              | 134    | بيل ففل بندول ك صفات محاعتبارس كنابول                  |
| 1        | فصل الصرى عاجت كامقام اوربنده كسي عالى     | 4      | كاقسام                                                 |
| 144      | من عي مرسے بے نیاز منس ہو گئا۔             | Pitel  | دوسری فصل انوت س جنت ادر دوزرخ کے                      |
| 144      | فعل عصرى دواا وراس يرمدو                   | 7.     | ورقبات کی نمیوں اور برائیوں کے اعتبار سے تقسیم         |
| IVV      | دوسراحصر شركابان                           | 49     | تنبرى فصل صغير كناه كيد كبيره فيت بيره                 |
| 1        | ففل مل نفس فراشكرى ففيلت                   | 1-20   | تىراركن بىلى فصل توب كى كىيلاس كى شرائط اور            |
| 194      | فضل المنت كي تعرف اورحقيقت                 | NA     | المزعز ك الى كاباقى رسا                                |
| 144      | فصل سے الله تعالی سے تن میں شکر کی وضاحت   | Phi    | ووسرى فضل دوام تورك سلطين بندول كى                     |
| 41.      | فصل سے الد تعالی کی بندونا بسند میں انتیاز | 104    | افعام الم                                              |
| 14.      | شرك اركان اوركس بيث كرواجب م               | 40     | اسام<br>تیری ففل توب کرنے والے سے گن اسرزدہ ہوتو<br>رب |
| YOY      | اس بات کابیان کرا در تعالی کنتی سے شمارین  | 111    | النارك                                                 |
|          | الفاحة بالماد المعالى مين مربي             | 1111   | چوتھی فصل توب کی دواا وراصرار کے فائمہ کیلئے علاج      |

www.maktaban.org

| صفحتر | عنوان                                                                 | صفخر          | عنوان                                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|
| 4 19  | دوم احصر خوت کا بان                                                   |               | بيلا كتراسباب ادراك ي تنيق سے سلسے بي         |
| "     | فعل مأ معنيقت فوت                                                     |               | الترتعالى كى نعيين                            |
|       | ففل عظ فوت محدرمات اور قوت وصعف كے                                    | 704           | دوسرانكنه اردول كيخليق مي نعتول كي اقسام      |
| 404   | اعتباراس كامختلف موناء                                                |               | نيرانكيز قدرت اوراً لات وكت في خليق من        |
|       | ففل عرض چيز کا فوت ہوتا ہے اس کانسبت                                  |               | الشرتعالي كي نعمتين -                         |
| 400   | سے اقسام فون                                                          |               | يوتفا تكترمن جيزون سے كانے عاص موتي ك         |
| 44.   | فضل يك فضيلت فوت اوراس كى ترفيب                                       |               | ان کے بارسے میں استرفعالی کی متوں کا بیان     |
| 500   | فصل مصفليرفوت افضل سي يافلبرها ريا                                    | 57.3          | یا تجوان تحتر کھانوں کی انسان تک رسائی کے     |
| 14.   | اعتدال                                                                | To the second | السباب كيسيسيين اتعامات خلاوندي - أ           |
| 44    | فصل عد مالت خوف مي كياملاج كيا مائ ـ                                  | 441           | عظمانکنز کھانوں کی اصلاح                      |
| 144   | فصل عظ برسے خاتمہ کامفہوم                                             |               |                                               |
| 20    | ففل عث خوت کے سلسلے میں انبیا دکرام اور وشتوں                         |               | ا تفوان مكنه فرشقول كى پيدائش بى الشرتعالى كى |
| 4-4   | کے احوال کے احوال<br>وزیر ہویٹ میں بندہ کر سال میں میں کرات الدن      | 846           | تنبرابيان علوق كوشكرس جرت والاسب              |
| MIA   | ففل الم شدت نون کے سلسلے میں صحابرام اجن ا<br>اوراولیاد کرام کے حالات | 144           | تبرابيان عوى وعرص المراسي تعلق والنتراك       |
| CIT   | افرادي روا مصابات<br>م ـ چوتها باب                                    |               | يهابان مبروشر كاايك چرريج مون كاسب            |
| 440   | / ""                                                                  | 13            |                                               |
| "     | بيلا حصد فقر كابيان                                                   | 4.4           | فصل سے صبروشکرین افضل کیاہے۔                  |
|       | ففل المعقبة فقراور فقركما توال اور                                    |               | ٣- تيمراباب                                   |
| 144   | نامون كا ختات                                                         | 1 4           | خوت اورا ميدكابان                             |
| MYC   | فقرى ما نج عالتين                                                     | pr.           | ففل المدى مقيقت                               |
| Mrr   | 101 /                                                                 |               | فعل عر الميدكي فنسيت اور ترغيب                |
| סשא   |                                                                       |               | فعل س اميدكى دوا اصطالت رعاد كيد عاصل         |
| 440   | فعل خاص فقراء راصى فانع اورصادق كى فضيلت                              | WYA .         | lah oro                                       |

| مقرنبر  | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صفخبر | عنوان                                     |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|
| 096     | متوكليناولاساب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 40.   | قصل مل مال دارى يرنقرى نضبيت              |
| 414     | 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 109   | فصل ف فقري أداب فقير                      |
| 444     | 1111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1     | فعل مل بغرسوال ك يلغ والعطيركوفقير        |
| 444     | 032.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 444   | قبول کرلے تواس کے آماب                    |
| 100     | فصل عل مرصال من زك علاج كوافضل سيحف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | فعل مك فنرورت كے بغير سوال عرام ہے اور    |
| 400     | واوں کا رو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 449   | مجور فقرك أداب                            |
| 103     | مران كوظا بركرف اورجيبيا نے كے سلے من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 444   | ففل المكس فدر مالدارى سے سوال حرام موا ہے |
| 454     | منوكلين كاحوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مه.   | فصل عد مانگنے والوں سے حالات              |
| 1350    | ٢-چهاباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MAY   | دوررا حصرز مد كابيان                      |
| 404     | مجت شوق ، انس اور رصا کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LV L  | ففل ما زبري حقيقت                         |
| 765     | فصل مل بنرسے کی اللہ نغالی سے محبت کے }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 414   | ففل ملا زبدكي فضيلت                       |
| 404     | شرعی شوابر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٥٠٧   | فعل ما زبرے درجات                         |
| ALAEA C | فصل علا محبت ك حقيقت واسباب اوربندك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3-4   | مرفوب فیرک اعتبار سے زید کے درجات         |
| 409     | كى الله تعالى مع عبت كامعنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | مالر  | فصل مك مزور بات زندگى مي زيدكى تفصيل      |
| 444     | صن وحمال کا معنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ork   | نصل مے زبری علا مات                       |
| 441     | فعل سمتن مجت مرف الطرق الله الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | ۵- يانچوارباب                             |
| 1       | فقل مل سبسے بڑی ارت معرنت فراوندی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٥٢٢   | توصداور توکل کابیان                       |
| 444     | المراجعة الم | ٥٣٣   | مقعدتوكل كي فضايت                         |
| HALL    | وبدار کے زیادہ ہونے کاسب ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 240   | نصل ماحقیقت توجیح ترکل کی اصل ہے          |
| 1494    | وبدارسے رہادہ ہوسے کا مبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 069   | دوسرا حصہ تو کل اوراس کے اعمال            |
| 444     | المال على علا ولمان و مولارت وال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | //    | فضل على توكل حال                          |
| 499     | فصل مد محبت مي او گوں سے درميان تفاوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 019   | ففل مل احوال توكل سے متعلق بزركوں كے      |
| 4.7     | ا کا سبب<br>ا کا سبب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | ا قوال<br>فعل ملا متو کلبن کے اعمال       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 041   | الطليمة موقابي سے (عمال                   |

www.maktavan.org

| صفحمبر | عوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مغير  | عنوان                                                                                                           |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AFA    | دوسرا ماب افلاص كي فضيلت بحقيقت اور درهات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | فعل ١٠٠٠ مرفت خداوندس مخلوق كي مجمد كبول كوتاه                                                                  |
| ATA    | فصل عله فضيلت افلاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 41:   | ہوتی ہے۔                                                                                                        |
| 140    | فصل على مفيقت افلاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 414   | فصل عل شوق فدادندى كامفهوم                                                                                      |
| 100    | فضل سے افداص کے بارے میں بزرگوں سے اقوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 477   | فصل مل محبت فلا وندى اوراكس كامفهوم                                                                             |
| 104    | فصل مل اخلاص من بائی جانے والی آفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 441   | فصل علا بندس كى الله تنال سي محبت كى علامات                                                                     |
| ADD    | فصل عد مخلوط عمل كاحكم اور تواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 600   | فصل ملا الشرفالي سيدانس كامعني                                                                                  |
| 744    | تيسرا ماب وسرق اوراسى فنبعت وحقبقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 606   | فصل الما علىمانس كانتجركشادكي اورمحب كامفهوم                                                                    |
| 747    | ففل مرا ففنبيت مدن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 444   | فصل عمل الدّرتوالى ك فيصديروامى سوف كامفوم                                                                      |
| 440    | منس مرق ك صفيقت استى اورمرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 444   | فعل عط فصنيات رصا                                                                                               |
| ALA    | ٨- آخوال باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | فصل المارمناكي حقيقت اورخواسش كفلات                                                                             |
| ALA    | مراقبهاورمحاسيه كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 660   | اس کا تصور                                                                                                      |
| AAI    | فصل مرامكم راشت كابيلامقام بابم شرطر كصنار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | فصل الما كن ہوں كے مراكز سے بھاكنا اوركا ہوں                                                                    |
| AAL    | فضل يم تكميد الشت كا دويساستام رساقيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 441   | کی مذرب رضا کے خلاف بنیں                                                                                        |
| 191    | فضل مل مراقبه کی تعبیقت اوراس کے درجات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.19 | فصل المعبث كرنے والوں كم مجمد واقعات ك                                                                          |
| 9.4    | فضل کا بھراشت کا تیسامقام عل کے بعد کے انقال کے بعد کے انتقال کے بعد کے |       | افوال اور مكاشفات                                                                                               |
| -      | فض ع مل کے بدری سبری مقبقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                                                                                 |
| 9.9    | ففل علا جوتهي بكهداشت يوناسي رنفس كومزا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | ا التوال باب |
| 910    | فض کے مانوں گرداشت۔ محابدہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.4   | نیت واخلاص کابیان<br>به ماب منیت کابیان                                                                         |
| 919    | من من عادت كزارخواتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۸٠٨   | بهاباب بيك المان فضيات نبت                                                                                      |
| 944    | مضل مره حیثی نگرداشت نفس کو حیر کن اور س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10    | فسرع مقنفت نيت                                                                                                  |
| 11.1   | اكس معنصدكرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MIA   | فصل سے مومن کی نیت اس کے علی سے ستر ہے                                                                          |
|        | م الحال باب م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 144   | فعل على منت سي متعلق إعمال كي فضلت                                                                              |
| 949    | م فكرا در عبرت كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ant   | فسل شيت افتياري پيريني ah. 01                                                                                   |

| صغرنبر | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | صغير | منوان                                                                                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | وصال مبارک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | ىنى ما"نفكرى نىنىلىت                                                                                                        |
| 1.0.   | فضل بارسول اکرم صلی ایندعار کیرکا وصال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 900  | تصل ملے محرف یا ت<br>نفل ملا بکر کی حقیقت اوراکس کا تیجہ                                                                    |
|        | فضل ما رسول اکوم صلی ایشرعلی، ولم کا وصال<br>مبارک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 901  | ىفىل تا كىكى گزرگا بى                                                                                                       |
| 1.40   | مفس المعنزت الوكر صديق رضى المسرعة كا دصال م<br>مبارك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 944  | نفل ٢٤ مخلوق خوايي تفكري كيفيت                                                                                              |
|        | بارک ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | ا دسوا ۱ باب                                                                                                                |
| 1.46   | نفیل سے صفرت عمرفا روق رصنی اسٹرعنہ کا وصال م<br>میار کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1    | موت اورائل کے بعرکا بیان                                                                                                    |
|        | بارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1    | بيلا باب ـ                                                                                                                  |
| 1.61   | فصل ميم حصرت عثمان عنى رص الكرمينه كا وصال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10   | مفل را موت کا ذکرا در بکترت ذکری نزعیب .                                                                                    |
| 1.64   | مفل م حفرت على المرتفلي صفى الله عنه كا وصال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14   | مفل ما موت کا ذکرا در بگرت ذکری نزعیب .<br>مفل کا موت کا ذکرباعث نفیدت سے جیسا بھی ہو<br>مفل کا دل می موت کی باد کا طر لفتہ |
| 1.48   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | ***                                                                                                                         |
| 1.68   | موت کے دنن خلفا دامرادا ورصالیین سے م<br>اقال۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1-17 | دوسراباب_                                                                                                                   |
|        | اقال ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.18 | نفل ما مختفرا مبد کی ففیلت                                                                                                  |
| 1.6A   | نفل الصحابرام ، نابعين اورتبع تالبين مين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.77 | ففلء المدي أميد كاسبب اوراك كاعلاج                                                                                          |
|        | نفل على صحابة كرام ، تابعين اور تبع تالبين مين كالمحتابة كرام ، تابعين اور تبع تالبين مين كالمحتاث التحال - التحال - التحال - التحال - التحال | 1.44 | مفل المدك نباده ادركم موني توكول                                                                                            |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                                                                                             |
| 1.40   | بنا زے ادر قرسنان ہی کھے سے کلات ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.74 | مفل ملا على مي على كرنا اورنا خيرك أنت سے                                                                                   |
| 14     | اور دبارت قبور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | بيناء                                                                                                                       |
| 1.10   | فصل عل جنازے سے عبرت بیکرنا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                             |
| 1-11   | فض ملا قبری فالت اور قبرول کے پاکس بزر گول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.44 | ففل مُل مون كى سختيان اوراس دنت كيامتي،                                                                                     |
|        | کے اقوال۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                             |
| 1.95   | نفل ٢٤ ترون پر مکھے گئے چنا تطعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | فضل مل المون كيال قات كے وقت زبان م                                                                                         |
| 1.94   | فضل ملا اولاد کی موت پر بزرگوں کے اقوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | ا مال سے بیان گرگئ حسرت                                                                                                     |
| 11-1   | زيارت نبوركا طريقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | چرتفا باب _                                                                                                                 |
| 11.4   | ساتوان باپ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.0. | رسول اكرم صلى المترعليه و للم اورضلقا ورا تدين كا                                                                           |

WWW WALLEST CONTROL OF THE CONTROL O

| اصفحتر | عنوان                                 | المخطير | عنوان                                        |
|--------|---------------------------------------|---------|----------------------------------------------|
| 1144   |                                       | 11.4    | موت كى حقيقت اورمئور بھو كينے تك يرت ك       |
| 116.   | مضل شه حقون کامطالبرادران کی والیبی   |         | ایرکیاکنرن ہے۔                               |
| 1164   | نفل عاد بُل صراط كاذكر                | 11.6    | نعس ما موت كى حقيقت                          |
| IIAI   | منل سا شفاعت كاذكر                    | 1114    | ففل مر قبر کامیت سے کلام کرنا۔               |
| 1114   | فعل الله عفى كاذكر                    | IIIA    | فض عراب قراورمكرين كي سوالات                 |
| 119.   | نفس سل جهنم كي سختيول ا درعذاب كا ذكر |         | أغموان باب _                                 |
| 14.6   | مفل سل حبت كىكيفيت اوراكس كى فعتول    | 1119    | حالیت خاب بس کشف کے ذریعے مردول              |
|        | ي اصام                                |         | کے حالات کا علم۔                             |
| 1411   | ·                                     | IIra    | مفل عل مردول کے اُخردی فرائکر برمبنی احلل کے |
|        | اوربرون-                              | 1       | مے معلی فوایل۔                               |
| Irir   | صل عظ جننبول كالباس بجهونے تخت        | ציווו י |                                              |
|        | بندين اور خيمے ۔                      |         | בפיתן כשנה                                   |
| ווור   | فن عالا جننيون كاكهانا                | 1       |                                              |
| 1714   | فل عدا حرعين اور بچول كى كيفيت        |         | یک کے حالات<br>مضل عل صور بھیونکنا           |
| 1119   |                                       | المراا  |                                              |
|        | مسلق امادیث مبادکرد                   |         | فضل ملا ميلان محشر اورائل محشر               |
| ITTT   | فس موا المرتعالي كي زبارت ادري        | 1       |                                              |
|        | بلار                                  | 1100    | 6 / / 1 12 A 12                              |
| IFFF   | ها تمبر<br>عمت غدا و تدی کی وسورین    | 110     | ادرنام.                                      |
| 1747   | مت مرور دری می وخون به                |         | فيل والا سوال كابيان                         |
|        | EMILE "                               | 119     | 30,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,      |

# توبه كابيان

بہم الند الرحمٰن الرحمٰ الرحمٰ : تام تعرفیں اللہ تعالیٰ سے ہے ہیں کی تعرفیہ سے سرت ب کا افتتاح ہوا ہے اوراس سے ذکرسے سرخطاب کا آغاز ہوتا ہے ، اس کی حمد سے باعث جنت ہی نعمتوں کا حصول ہوگا اسی سے بام سے بریخت اسلی حاصل کرتے ہیں اگرہ ان کے آسٹے بددہ ڈال دے اوران کے اور خوش بخت ہوگوں سے درمیان ایک ایسی داوار مبنا دے جس میں دروازہ ہوا کس سے اندر رحمت ہواوراس کا طاہراکس ذات والاصفات کی جانب سے عذاب ہو۔

مم اسس كى ارگاه ين اسس طرح توبركرت بي جيد وه لوگ توبركرت بي بواسس بات برلفين ركفته بي كه وې قام يا كند والول كا پالنهارست اورلت سبب الاسباب بحث بيا وراكس ساس طرح المبدر كفت بي ص طرح وه لوگ المبدر كفت بي جواست رجم، عفور اور تور قرول كرف والا بادشاه مانت بي -

م ابنی امیرو تون کے ماتھ اس طرح ملاتے ہیں جس طرح وہ لوگ ملاتے ہیں جنیں اکس بات میں تک بنیں ہوتا کروہ

باوبود اس بات مے کرکن ہ کو بختے والدا در توبہ قبول کرنے والدہے ، سخت عذاب دینے والا بھی ہے۔ ہم اس سے بنی حضرت محرصطفی صلی الٹرعلیہ در سر درود بھیجتے ہی اوراکب کی اک واصحاب رہمی ، ایبا درود ہو ہمیں بیٹی سکے دن کی ریشانی سے بچا ہے ۔ ہمار سے بیے الٹرنوالی سے ہاں قرب اور اعجا طحکا مزبنا ہے۔

مروصارة كے بد

عیبوں بربردہ ڈالنے والے اور غیب کی باتیں جانے والے کی طون رج رہے ذریعے کن موں سے تو مرکزا سالکین کے راستے کا آغاز، کامیاب لوگوں کا اصل سرایہ، مربدین کا بہدا قدام، جھنے والوں کی استقامت کی جاتی اور ماہم اور ہمارے جدامجد حضرت اکرم کاب براورتمام انبیاء کلام بر رحمت وسام میں کے مصطفل و محبتیٰ مونے کامطلع ہے۔ اورا ولاد سے لیے اپنے آباء واقبلاد کی بیروی منہ بیت صروری ہے بیات تعجب فیز بنیں کراد می گناہ اور جرم کرسے تو وہ طبیعت و خصلت میں اپنے آباء واجداد کے مشام مونا ہے۔

بین جب باب تورف می وراسے اور گرافے سے بعد تعبر کرسے تو اولاد کے بیے جی حروری ہے کونفی اورا ثبات اور وجود دوندں مرفوں میں اس کی اتباع کرسے ۔

صرت آدم عليدانسلام في دامت كارات، دماكرا بفي كثر برشياني كا اظهار ما أو توشخص كناه داخرش كعسيان

کو مقداقرار دے لیکن تو ہم کرنے ہیں ان کی ہروی ناکرے اس کے قام جسل کئے بلکھون بھلائی مقربین فرختوں کا طرفیہ ہے ادربرائی ہی برائی سواوراکس کی تلاقی مزمو تو بہ خیطانوں کی خصلت ہے جب برائی ہیں بڑنے کے بعد نیجی کی طرف رہوع مزا انسانی صرورت ہے جو حوث نیکی کڑا ہے وہ فرختہ ہے جوالٹر تعالی کا مغرب ہے اور جو صوف برائی کڑا ہے وہ فیطان ہے اور جو برائی موجا نے سے بعد عبدائی کی طرف رجوع کرکے اس کی تلافی کرنے والا واقع ہیں انسان ہے کیول کہانشان کے خمیری دونوں بائٹس کھی گئی ہیں اب انسان اپنا نسب فرضتے سے صبحتے گاہت کرے یا ادم علیا اسلام سے یا مشبطان سے نبہت کرے تو جو آدمی تو ہر کڑا ہے وہ اس بات بردایں قائم کڑا ہے کہاؤم علیا اسالی کی طوف اس کی نسبت صبح ہے کیوں کہ وہ انسان کی تعرفی کو اپنا تا ہے اور جو آدمی کئی ہوں پر واس جا تا ہے وہ شیطان سے نسبت اور نسب کو تا بت

فرت توں سے نسب کی نصیح کو اوی صون کی ہی کرے بندھے کے بعد میں نہیں ہے کیوں کو انسانی خمیر میں نکی کے ساتھ برائی بنا یہ ضبوطی سے مل ہوئی ہے اسے با نو ندامت کی اگ انگ کرک تی ہے یا جہنم گی آگ توشیطانی خبا توں سے انسانی جو برکو انگ کرنے سے بیے آگ سے عبد نا ضروری ہے اب تمیں چاہیے کہ جو آگ ملکی ہے اسے اختیار کر و اور کم درج برائی کر واس سے پہلے کہ اختیار کی بساط لیسط وی جائے اور مجبوری سے گھری طرف ہے جائے باتوجت کی طرف اور باجہنمی مبانب ۔

اورجب دین بن نور کاید منفام ہے نو نجات دینے والے امور کے بیان بن تور کی حقیقت بمث الکط اسب، علات،
نیتی، اکس سے روکنے والی افات اوراسے اسان کرنے والی دواؤں کی تنزیج کو منفدم کرنا عزوری ہے اوراکس بات کی

وضا مت جارار کان سے موقی ہے۔ بسلاد کن: نفر توبہ الس کی تولیت وحقیقت، نیز برکہ توبہ فوری واجب ہے تمام کوگوں کے بلیے اور تمام حالات بی صروری ہے

اورجب وه صح موزمقول موتى ہے۔

دوسه ادکن :
جن چیزسے نوسری جائے اوروہ کن ہ بن ان کی صغرہ و کبیرہ میں نقیم بندوں سے متعلق گناہ اور اللہ تعالی کی ذات سے شعلت گناہ نیکیوں اور برایکوں بردر جائے گ تقیم اوران کو بانے کی کیفیت اور وہ اسباب بن سے صغیرہ گناہ ہر ا بن بدل جاتے ہیں۔

تنبسواوکن: توبراوراس کے دوام کی شرانظ ،گذشتہ مظالم کا ادارک مجھے کیا جائے گناموں کے کفارے کی کیفیت اور

دوام نوبرس نوبررت والون كى اقسام . چوتنها دكن :

توبر كا باعث اورگ و مع نزئين كامرارى كره كيد كل سكتى بهان چارا ركان سے مقدود لورا موجائے كا اشاء الله تعالى پهلى فصل :

### توب كى حقيقت اوراكس كى تعرلف

جان لوا توبہ تین نرتیب دارامور کا نام ہے اور ان می سے منظم ہوتی ہے دار علم رہی حال رہ) فعل \_\_بلا رہی علم) دوسرے کا باعث ہے اور دوسرا رسینی حال ) تبسرے رفعل کا سبب ہے اور بر انتظام وا کیاب مک و مکون میں جاری سنت الہیہ کے مطابق متواہے۔

علم \_ گئا ہوں کے بہت بولی صفر کی معرفت کا نام ہے اور برکر گن ہ بندے اور اکس سے ہر مجبوب کے درمیا حاب ہے حب اسے اکس بات کی سوفت ایسے بقین سے ساقہ حاصل ہوجا کے جواس سے دل برغالب ہے تواکس مرفت سے دل میں ایک در دا فضا ہے جس کا سبب مجبوب سے نہ ملنا ہے کیونکر حب دل کو مجبوب کے نہ ملنے کا شور

ہونا ہے تواسے رنبج ہونا ہے اور اگراکس کا سبب اس کا اپنا فعل ہوتواسے اس پرافسوس ہونا ہے نواس کا بر ربج ہو اس سے اپنے فعل سے ذریعے ہواجس سے سبب سے اکس کا مجوب اسے نہل سکا، ناومت کہتا ہے۔

تو علم اور ندامت اور حال واستعبال میں گاہ کے ترک کا ارادہ اور مامنی کی تلافی بین چری بی جو ترسیب سے حاصل بوق بی اور ان سب کے مجوعہ پر توبہ کا اطلاق مؤتا ہے اکثر توبہ کا اطلاق صوت ندامت پر بوتا ہے اور علم اس کے لیے ایک مقدمے کی حیثت رکھتا ہے ترک گئا ہ بھال کی طرح بھوا ہے اور اکفریں حاصل ہوتا ہے اس بے سر کار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فقدمے کی حیثت رکھتا ہے ترک گئا ہ بھال کی طرح بھوا ہے اور اکفریں حاصل ہوتا ہے اس بے سر کار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فی بایا۔

المَنْ النَّوْبَةُ - (١) نوب سے -

کوں کہ نامت اس علم کی وجرسے ہوئی ہے جس کا بر نتیج ہے اور وہ عزم اس کی نبیاد ہے جواس کے بعد ارباہے گیا ندامت دونوں طرفوں سے محفوظ ہے بین جیل دینے والی چر اور جیل اس اعتبارسے توبہ کی توبون بیں کہا گیا ہے کہ خطا نے سابق پر باطن کا مگھان توبہ ہے اورائس میں عرف دل کا رنج پایا جاتا ہے اس میے کہا گیا کہ توبہ دل کی اگر ہے جو جو دائی ہے اور جائیں ایک دروسے جو جب آتا ہیں اور گن ہوں سے ترک سے تواسے سے توبہ کی توبون میں کہا گیا ہے کہ رنظم و جفا کا اس آتار کروفاکی نبیا طربھانا ہے۔

حزت مہل بن عبداللہ تستری رحمداللہ نے فرایا توب، مرکات بزمومہ کومرکات محودہ سے بدلنا ہے اور ہر کام خلوت خامرینی اور حدال کا نے سے یا یہ تکیس کو مہنچیا ہے گویا امنوں نے توبہ سے تیرے مین کی طرف اشارہ کیا ہے۔ توب کی تعرفیف میں سے شاما قرال میں جب ان باتوں کو تمجہ لوا وران کو ترمیب سے سافھ لازم کر لوتو جان لوکہ ہو کرچھی اکس کی تعرفیف میں کہا گیا ہے ان میں سے کوئی ہمی تعرفی ان باتوں کا احاطم نہیں کرسکتی حقائق امور کا عم طلب کرنا محق الفاظ کی طلب سے نیادہ اسمیت رکھا ہے۔

دوسرى فصل:

## توبه كاوجوب اوراكسس كي نضيلت

جان لوا آیات واحادیث سے تو یہ کا وجوب واضع ہوا ہے اور براکسٹ خص کے لیے تو رہیں ہے ساتھ ظاہر ہوتا ہے جس کی بعیرت کھی ہوا والت کی اندھیروں ہیں جس کی بعیرت کھی ہوا والت تعالی نے نورا بیان کے ذریعے اس کے بیٹے کو کھول دیا ہوئ کہ وہ اکس جمالت کی اندھیروں ہیں اس فور کے ساتھ جلنے پر قائد کی صر ورت باقی نر رہے۔
اس فور کے ساتھ جلنے پر قادر ہوجائے ہی قائد کا محالے ہوتا ہے یا اسے دکھا کی ویتا ہے کہ جب راکستہ مل کیا تو فود بخود ہوتا ہے جا در اس میں اس کے اور وہ تعلید جل بیا تھی میں بعین لوگ طاقت مہنی رکھتے اور وہ تعلید جل پڑتا ہے دہین سے بار سے اور ان اقدام کی تقت میں بعین لوگ طاقت مہنی رکھتے اور وہ تعلید جل پڑتا ہے دہیں سے بار سے اور ان اقدام کی تقت میں بعین لوگ طاقت مہنی رکھتے اور وہ تعلید

سے ایک قدم اسکے منس بڑھ سکتے اہنیں اس بات کی خردرت ہوتی ہے کہ ہرقدم برقران باک یا سنت رمول الشرصل الشرطیہ وکم
سے کوئی نص شیں اور تعبی برنابت ان سے بیے شکل ہوتی ہے توسیران ہوجاتے ہیں تواہیے لوگوں کی سیر مختر ہوتی ہے اگرچہان کی عظم بری اور وہ شرک نے بیا عظم بری اور وہ شرک الشر تعالی ان سے بینے کواسلام سے بیے محول دیتا ہے تو وہ اینے رب کی طرف سے نور پر ہوتے ہیں اور وہ شکل داستے پر جیلنے سے بیار موجا نے ہی اور وہ شکل داستے پر جیلنے سے بور فرک این اور ایمان کا نور حمیات ہے اور لور کی شکت سے بیار موجا نے ہی اور وہ سے ایس کی براس کا تیل اور ایمان کا نور حمیات ہے اور لور کی شکت کے دوں ہیں قرآن باک اور ایمان کا نور حمیات کے اور کی شکت کے اور کی شکل سے بیار موجا ہے اور ایسے دوئوں کوئی منقول نوں کے بیا جا دی ہوئے اور ایسے دوگوں کوئی منقول نوں جب اگر پہنچے تو یہ نور علی نور موجا ہے الشر تعالی جے چاہے اپنے نور کی طرف بوایت دیتا ہے اور ایسے دوگوں کوئی منقول نوں کی خودرت نہیں ہوتی۔

مرحد دوئی ہوتی۔

توص آدی کی مالت مودو جب وجوب توب کی اسے ہی معلی کرنا چاہ ہے تو بیلے اور تعبی کوئی ہمت کو دیجھا ہے جی وجوب کا سے جو وجوب اور توب کو جمع کرنا ہے تو اسے توب کے واجب ہونے میں کوئی شک میں ہوتا۔ اس کی تعفیل اس طوح سے کراسے معلوم ہو کہ واجب وہی چیز ہے تو ابدی سعاوت تک پہنیا تی ہے اور مہیشہ کی میں ہوتا۔ اس کی تعفیل اس طرح سے کراسے معلوم ہو کہ واجب وہی چیز ہے تو ابدی سعاوت تک پہنیا تی ہے اور مہیشہ کی میاک سے میں ہوتا اس میں مارکسی کا میک کرنے اور اسے چیوٹر نے سے ساتھ سعاوت اور برختی کا تعلق نز ہوتو اس کے وجوب سے موصوف ہوئے کا کوئی مطلب نز ہوا ور بر جو کہا جاتا ہے کہ فلاں کا مواجب کرنے توسی میں مشنول ہونے کا ایک بات ہے کہوئے جس کا میک کرنے یا چوٹر نے سے فوری طور پر یا مستقبل می کوئی عرض نہ ہوا سس میں مشنول ہونے کا کوئی مطلب بنیں ہے اسے کوئی دوسر ہم پر وا برب کرسے یا نہ۔

جب وجوب کا معنی معام ہوگی اور وہ ابذی سعادت کا وسیلہ ہور معلیم ہور قیامت کے دن الٹر تعالیٰ کی ملقات کے سراکوئی سعادت بھیں اور اس سے جورد ہے اور کاور طبیب ریاوہ ان کا لمبیر بخت ہے اور یہ بیختی اس کے اور اس کی خواہش کے درمیان مائی ہوگی اور وہ آتش فراق اور آتش ہم ہے جا گا اور یہ بھی معلی ہے کہ الٹر تعالیٰ کی ملقات سے دور رکھنے والی چیز خواہشات کی بیروی اس فائی جہاں سے مانوس ہونا اور اس چیز برچھی سے اور کی معلی ہے کہ الٹر تا لیک ملاقات سے قریب مون یہ بات کرتی ہے کہ آدی اس ویا کی زیب وزیرت سے قلبی تعلی فتی کر کے دور ہے کہ آدی اس سے مانوس ہواور حسب طاقت اس کے در سے اور کس طور پر الٹر تھا لیک کی طوت متوصر ہوئی اس کے ذکر کے ذور ہے اس سے مانوس ہواور حسب طاقت اس کے جال و مبلاکی موفت کے ذریعے اس سے مانوس ہواور حسب طاقت اس کے جال و مبلاکی موفت کے ذریعے اس سے مانوس ہواور حسب طاقت اس کے جال و مبلاکی موفت کے ذریعے اس سے مانوس مواور حسب طاقت اس کے جال و مبلاکی موفت کے ذریعے اس سے حق تر کوسے۔

یہات میں جان سے کہ دوگن ہ جوامنر تعالی سے بھیر دیتے ہیں اورا دیٹر تعالی سے داش جواس سے دورکر جیتے ہیں اور وہ خیطان ہیں ان کی بہندیدہ باتوں سے بیچھے جینیا دربارا ہیں سے انسان کو دورکر دیتا ہے تواس ہیں شک ہیں کہ حصول قربسے بے دورکرنے والے راستوں سے ہٹنا ہوگا اور ہر ہفناعلی ، نلامت اور عن مسے ذریعے کمل متراہے کیونکہ

جب کم معلوم نز موکر گن و مجوب سے دوری کا سبب میں آدی نادم نہیں مؤیا اور دوری کے راستے پر جلنے کی وجر سے اس رنخ نبين موقا اورجب ك رنج نهموه والس بني أنا وروائي كامطلب كناه كا جوزنا اورعزم واراده ب تواكس مين كوني تل سن کرمجوب مک سنجنے کے لیے بیٹن مائن ضروری ہیں -اور لورلیسرت سے ماصل ہونے والدا بان اس طرح ہوائ اورجولوگ اس باندمقام بيفائز نه بول اوراكم لوكول كايم عال بي تواس سے بيانسا يدا ورات ع كاميدان كار ب وہ اس کے ذریعے براک سے نجات کی طرف حاسکتا ہے وہ اس سلطین الشرتعالی کے ارتفاد کرامی، رسول اکر مصلی المت علید کے ارتبادات اور معن صالحین کے اقوال کو پیش نظر رکھے۔

اورا سے مومنو اتم سب الله تعالیٰ کی طوت توب ورجوع) كروناكرتم كاميا بى پاؤر

بَا اَیُّهَا الَّهِ یَنَ اَمَنُوا تُوْبِدُ اِیَ اللهِ نَوْبَ اَ استان والوا الله تعالی کے بال ایسی توم کرو بھر نَصُوْحًا - (۱) نصوح کا معنی یہ ہے کہ وہ فعالص الله تعالی رکی رضا سے لیے موا وراس میں کسی فعمی ملا وط مزمور یہ لفظ، نُصَحَ سے بنا ج

بے شک اللہ تفالی بہت توب کرنے والوں اور توب پاک سے دالوں اور توب پاک سے د

توبركرف والاالشرتفال كامجوب ب اوركن وسي توبركرف وسي توبركرف والااليسائ كركواكس ف كن وكياي مني .

مُوْتُونُوالِيَ اللهِ بَحِمْبِيعًا أَبُّهَا الْمُومْنُونَ لَعَلَكُوْ تُعْلِحُونَ - (١)

يعموى عكم بعاوراتشادباري تعالى ب.

توب کی نفسلت برم آیت رعم ای والت رق ہے۔ إِنَّ اللهُ يُحِبُّ النَّوْآجِبُنَ وَيُجِبُّ الْمُتَّطَهِّرِينَ -

بنی *اکرم صی الڈعلیہ وسلم نے فرایا۔* اَلْنَّا رُبُ حَبِیْثِ اللّٰہِ وَالنَّا رُبُ حِنَ الذَّنْبِ كَمَنُ لِدُوَنَاكِهُ -نبی اکرم صلی السطیدوس نے فرمایا۔

> (١) قرآن مجيد، سورة نوراً بن ١١ (١) قرآل مجيد، سورة تحريم آيت ٨

(١٧) قرآن مجد، سورة تحريم آيت ٨

(م) سن ابن ما عرص مومه ، الواب الزهد المالك المالك المالك المالك المالك المالك

الله تنالی مومن بندسے کی توبیریاس آدی سے جی زیادہ خوش ہونا دہ بند زنامے ہو خض کسی ناموانی ہاکت خیر طرفہ براترے اس کے ساتھ اس کی سواری جی ہو جس براس کا کھا نااور شروب ہے وہ نیجے سرر کھے ہی کہری نیندسوجا آ ہے ہیں جب بزار ہوا ہے تواس کی سواری جا می ہو نی وہ اسے تناش کرتا ہے تواس کی سواری جا می ہو فہ اسے تناش کرتا ہے جا تر کھیا اللہ تعالی موت کی اور سایس کا سامنا کرنا پڑتا ہے با تر کھیا اللہ قالی مون میں کہا ہے کہ میں اپنی اکس جا کی طون موجا تا ہوں حتی کھی موت ہوائی وہ اپنے بارو بر سرکھتا ہے کہ مرجا سے جمروہ بیار ہوتا ہوں جا کہ میں اس کے باس کی موار کے جا دور کی دیا تھا ہے کہ اس کے باس کی موار کے جا دور کی دیا تھا ہوں جا در کی دیا تھا ہوں جا در کی دیا تھا ہوں کی دیا تھا ہوں کے باس کی موادی اس کے باس کی موادی اس کے باس کی موادی کی دیا تھا ہوں کے باس کی موادی کی دیا تھا ہوں کے باس کے باس کی موادی کی دیا تھا ہوں کی دیا تھا ہوں کی دیا تھا ہوں کی دیا تھا ہوں کے باس کی دیا تھا ہوں کی دور کی دیا تھا ہوں کی دور کی دیا تھا ہوں کی دیا تھا ہوں کی دور کی ت

اللهُ اَذُرَحُ بِتَوْبُ وَ الْعَبُدِ الْمُوْمِنِ مِنْ تَصُلِ مَنَ لَلْ فِي اَرُضِ مَوِّيَةٍ مُهْلِكَةٍ مَعَكَمُهُ مَاحِكَتُهُ عَكِينُهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَوَصَعَ مَاحِكَتُهُ فَنَامَنُومَةً فَاسْتَيْقَظَ مَقَدُ ذَهَبَتُ مُلْحِلَتُهُ فَنَامَنُومَةً فَاسْتَيْقَظَ مَقَدُ ذَهَبَتُ الْحَلَّتُ وَالْمَعَلَّى اللهُ اللهُ قَالَ الشَّدَ عَلَيْهِ الْحَلَّتُ وَالْمَعَلِينُ الْوَمَا شَاءَ اللهُ قَالَ الرَّحِعُ إِلَى مَكَافِى اللّهِ مَا كُنتُ فِيهِ فِنَا أَنْ اللهُ قَالَ الرَّحِعُ وَلَمُ مُن اللهُ وَالْمَا مَا اللهُ اللهُ

ہے دنی اکرم صلی الٹرعیبہ و سلم نے فرمایا) جس قارر دہ بندہ اسس سواری کے ملنے پر فوش ہوتا ہے الٹرتعالی بندے کی توبہ کو اس میں ہے کہ دہ بہت نیادہ فوشی کی وجہ سے شکرادا کرتے ہوئے یہ العاظ کرتا ہے " بین تیرامی ہوں اور تو میرا بندہ ہے "

حفرت حسن رصی المنزع، فرانے میں الدُّتا لل نے جَبِ مفرت آدم علیہ السلام کی نور قبول فرائی تو فرانتوں سے ان کو مبارک بآددی اور حضرت جبر بل اور حضرت میکائیل علیہ السلام نین بیا نرے اور عرض کیا اسا کہ اللہ تعلیم السلام اللہ مالی کے توسیقول فرائی تواس سے آپ کی آنھوں کو ٹھنڈک حاصل ہوگئی۔

معفرت ادم علیہ السلام نے فرایا ہے جربی علیہ السلام ؛ اگر الس توہ رکی قبولیت اسے بعد بھی سوال ہوا قومبراٹھ کا ایک ہوگا تو الدُّتُونائی نے معفرت ادم علیہ السلام کی طوف وی بھیمی کہ اسے ادم ا آب نے اپنی اولادسے بیے بطور ورائٹ رنج و تکلیف بھی چھوٹری اور توبھی - ان میں سے جو مجھے بکا رہے گا توہی الس کی دعا قبول کروں گا جس طرح آپ کی دعا قبول کی ہے جو مجھ سے خشش مانگے ہی اس سے بخل میں کروں گا کیونکر میں قریب ہوں اور دعا قبول کرنے وال بھی اسے اکم علیہ السلام - میں توریر سے والوں کو قبروں سے اس طرح بہ ہولا میک کا کروہ تو کرش ہوں سے اور میں رہے ہوں سے

اوران کی د عاقبول موگ -اس سلسے میں اُحادیث و آ تار بے تغاریس اور امت کا تور کے وجوب پراجاع ہے کیوں کہ اس کا مطلب برہے كركن موں كے بلات جيز اور الله تعالى سے دورى كا باعث مونے كاعلى وربدوجو ب ايان بي داخل ہے كركھى اس سے عفلت ہوجاتی ہے تواس علم کا معنی غفلت کا ازالہ ہے اوراکس کے واجب ہونے بیں کوئی اختلاف نہیں۔ اورتوس کے معانی میں سے گناہوں کو زمانہ حال میں جھوڑ ااور مشقیل میں جھوڑنے کاعرم کرنا ہے نے رسلے حالات یں تو کونا ہی ہوجکی ہے اس کا تدارک کرنا ہے اوراس کے واجب ہونے بن جی کوئی شک بنیں جہاں ک گذشتہا ہی پرندامت اور عکس مونے کا تعلق ہے توریعی واجب ہے اور پر تورم کی روح سے اور اس سے تافی عمل ہوتی ہے تو يمس طرح واجب نه موى بكروه نواك قسم كي تكليف ب جواد حاصل موتى سيديكن ايساكس وفت موتا ب حب الدتعالى كى ما لافكى مين ضائع موسف والى عرسے جو تقصان موااكس كى سجيان عاصل موجا ئے۔ دل تکلیف تولازی بات ہے ہوا دی سے اختیاریں بنیں ہے قوا سے واجب کیے کہا جاسکتا ہے۔ اس کا سبب محبوب کے فرت ہو نے کا حقیقاً علم ہونا ہے اوراس کے سبب کک بینیے کا بھی ایک ماستہ ہے اور اس کے سبب کک بینیے کا بھی ایک ماستہ ہے اور اس کے مغبوم کے تحت علم، و توب میں وافل ہے بہم ملب بنیں کہ ادی فور ذاتی طور برعلم کو بداکر تا ہے بیمال ہے بلہ علم، نداست، نعل، امادہ قدرت اور فادرسب بھوالٹر تعالی سے بیدا کرنے اور اس سے فسل سے بیں۔ ارشاد صاوندی ہے: اورافترتنائی نے تبین اور تبارے اعمال کو بیا وَلِللَّهُ خَلَقَالُهُ وَمَا تَقْعَلُونَ. ارباب بعيرت مح نزديك يي بات تن ج اوراس كے ملاوہ كراہى ب سوال: كيابند كوكام كرنے يا جوران كا اختيار بين ہے.

جماب: ال سب اليار بهار الله توال مح خلات منه ب مرم جير كوالله تعالى نه بيلافر ما با بكه اختيار عبي توالله نعالى كابيدا

كرده باور بنده الس افتيارس معى مجورب الله تعالى حب مع ما نفريدا كرنا سي اوراكس في لديد كها اللي يداك معدب یں کھانے کا شوق جی پیدافر ایا اورول میں برعلم سداکی کر بھا افواش کو بداکر دیا ہے اور برتردد کھی بیداکی کرخواش کے اورا مونے کے بیری برکانا معز بو گا اور ک کوئ ایسی رکاوط ہے جس ک وجہ سے کا انہ کا سے عر بدا ک کرک فی رکاوط ہنیں ہے پھران اسباب سے جمع ہونے پر کھانے کا رادہ پاہوماً اسے تو شارض فیالات کے بعدالادے سے پکا مونے اور کھا نے کی نوائش پیدا ہونے کے بعد اوا دے کی بختگی کو اختیار کیا جاتا ہے اور جب اسباب کمل ہوجاتے ہی تو افتير كاصول صرورى مواج يس حب الترتعالى سى بداكر في سه اراده ميخته موجاً الب توصيح اور تندرست باخواداً كاف كاطرف برها سے كيوں كما الدوس اور قدرت كے لولا ہونے سے بعد فعل كا حصول عزورى مبوّا ہے بس حركت بدا موتى ہے ا وربع كت قدرت اورارادے كى نيكى كے بعد اللہ تفالى كے بدار كرنے سے وجودي أتى سے

اوريه دونون بالتر مى النرتعالى كيدراكرف سے بدا بوقى بن اورالادے كى يختلى

سى خواش اور كاوط نرسونے معلى معرسونى سے اور بردونوں بائن عبی تخلیق خاوندى سے بن البحار المخلوقات بى ا كم نرتيب ب ترخين خاوندى سے تنعلق الس كى عادت مباركم سے مطابق ہے اورائلد تعالى كے طريقے اور عادت مباركم بن تم برگزگوئی تبدیلی نین یاؤگے۔

الدُّتَمَاكَ بِإِنَّهُ مِن مُصْفِ كَ يَعِيمُونَ إِس وَقَتْ مَكْ بِدَامِين كُمَّا جِب مَكَ إِلَى رِبِاتِهَا مِن صَفْتِ قررت نهواور جب ک وہ اس میں جات بدا نہ کرے نیز جب تک بخترا داوہ بیدانہ فریا سے اور مضوط الدوسے کو اکس وقت بدا کریا ہے جب نواش اورسان نفس بدافر لیا ہے۔ اور میلان کم طور براس ونت تک نبی الحتاجب ک اس بات کاعلم بدا ذکرے كرينفس كے موافق سے عاب فى الحال مو باستقبل بى - اورعلم كومى دوسرے السباب سے بداكرتا ہے وورك ، الادے اور علم کی طرب او منتے ہیں۔ تو علم اور طبعی میلان مہشہ نخیندالا دے سے پھیے جاتا ہے اور قدرت وارادہ مهند وکت کی اتباع کراہے۔ تو سرفعل اس اس اللہ ترتیب اورب اللہ تعالی سے بدا کرنے سے میں بعن معلوقات دو سری

اسی لبے بعن کومقدم اور بعن کو موخر کرا واجب ہے جے ارادہ علم کے بعد، علم حیات کے بعداور حیات جم کے بعد ہی سیدا ہوتی ہے توزندگی کے پیاہونے کے لیے حملی تنین شرط ہے یہ بن کر زندگی حم سے پیابونی ہے اور حیات کا بیدا ہوناعلم کی تحذیق ك يد شراب بيرمطاب بنس كرعل ميات سے بيدا بواج ميان عل قول على سے بعد اسى وقت نيار مجا ہے جب اس ميں مات ہوا درعلم کا بدا ہونا ارادے کی بنتگی سے بیے شرط ہے بہن کرعلم ارادے کو بدا کرتا ہے لیکن ارادے کو وہی جم قبول عسم مے بیے ای وفت تباریخ اے جب اس بی حیات ہواور علم کا پیدا ہونا ادادے کی بھی کے بیے مترط ہے بہنیں کوعلم الدادے كوبيلا راسي مكن المدي وي جد قبل را سع جوزنده وادر) عالم بوادر وجودي وي جيزوافل بولى سي جومكن بوا والمكان کے لیے زمنیب ہے جوتغیرکونبول بنیں کرتی کبول کر اکس کے لیے تبدیلی محال ہے لیس حب وصف کی منزط بائی جاتی ہے تو محل اک وصف کو قبول کرنے سے لیے تیار مہر جا تا ہے ہیں یہ وصف استعماد کے عاصل ہونے پراد اللہ نقال کے جود وکرم ا در ازلی قدرت کے تخت ماصل مؤاسے۔

اورجب شروط كحسبب سے استعداد مي ترتيب موتى ہے توا الدنقالي كے فعل سے وادث كا صول كلى ترتيب سے مہونا ہے اور بندہ ان مرتب توطات کا علہ اور بیب کچھ السّرتعالیٰ کی قصایی پل جھکنے میں مرتب ہوجا آہے اور بیہ ایسی ترتیب کی ہے جس میں تغیر نہیں اور تعفیل کے ساتھان کاظہورا سے انداز سے کے ساتھ مؤرہے جس سے آگے ہنیں بڑھا ارشادفاوندی ہے۔

بے شک ہے نے مرمیز کوایک اندازے سے ما تھ سال ۔

اور مادا امرتوا کے بی ہے واوردہ) بلک جیکے کی طرح

بندے اللہ تفالی قفا وقدر کے جاری ہونے کے بیے مسخرین اور قدر میں سے ایک قدر کا تب کے ہاتھ میں وکت کو بدا کرنایعی ہے اور بہ حرکت اس مخصوص صفت کی تحقیق کے بعد سوتی ہے جواس کا تب کے باقد میں ہے اور اسے قدرت كما فإناب اولاك مضبوط توم كى تخلىق كے بعد سے تواكس كا تب كے نفس مى ہے اوروہ قصد ہے اى طرح بر مركت اس حيز معلم مے بعد بوق ہے جس کی طرف میلان سواہے اسے دراک اور معرف مہتے ہیں۔

جب ملوت كے باطن سے بہمار بائن مسخر بندے كے حيم برظا ہر ہوتى ہم توفا ہرى دنیا والے من كوفيب كاعلم نبي سے

اوراب نے رکنکریاں) بنی کھینکس جب ای نے میکس وَمَا رَمِيْتَ إِذْكُرْمَيْتَ وَلَكِتَ اللهُ رَعَى-

بكراد تالى نے عیسیں۔

تم ان سے رطوالٹرنفائی ان کوتمہارے با فعوں عذا ہے گا

اورتم نے قل سن كياجب تم نے قتل كيا شَا يِتْ لُو هُ مُ مُعِيدِ مُهُمَّا للهُ بِإِنْدِ نِيكُفُ - (م)

إِنَّا كُلَّ شَى عِخَلَقْنَا ﴾ يِقَدَيرٍ- ١١

اورقضائے کلی کواکس آیت میں بان فرمایا۔

وَمَا ٱمُونَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحِ بِالْبَصَـٰدِ-

(١) قرآن مجيد سورة القرآية ١٩

(١٧) خراك مجيد سورة الغرابيت ٥٠

(١٧) فراك مجبير سورة انفال أبيت ١١ www.unakiab ولا) تراكن مجيد سورة لوب أسيت الما یہاں اگران لوگوں کی تقلیں جران ہوجاتی ہیں جو ظاہری عالم سے وابستہ ہی اب بعض کہتے ہی بندہ محن مجبور ہے کوئی کہتا

ہے درواز سے کھو سے جائیں اور وہ عالم غیب اور عالم ملکوت کو دہجیں نوان سے بیے ظاہر مرج جائے کہ ان ہیں سے ہر ایک میں وجہ سے کہت ہیں بندہ اپنے اور سے کھو سے جائیں اور وہ عالم غیب اور عالم ملکوت کو دہجیں نوان سے بیے ظاہر مرج جائے کہ ان ہیں سے ہر ایک بن وجہ سے کہت ہے اور سب کے سب قصور وار بھی ہیں کیوں کہان ہیں سے کوئی بھی اس بات کی حقیقت کا اور الکہ منیں کر سکا اور دالی منیں کر سکا اور دالی منیں کر سکا اور دالی سے نوان کو گھی اسے ، اور دورا علم اس وقت صاصل ہوتا ہے جب عالم غیب کی طرف کھلے والی کوئی سے نور کی جگ پڑے ہے ، اور فوا ہم کو جا نسا ہے وہ ابنے غیب کو موا سے اپندیدہ مرسول سے کوئی ہر شہریں کا اور ظاہر مرتوان ہوگاں کوئی مطلع کرتا ہے جوالس کے بیندیدہ نہوں ۔

اورونینفی سلسلم اسباب اورسببات کوحرکت دے اوران کے تسلسل اورسبب الاسباب کے ساتھ دبط کی وجہ معدم کرنے نواس برفق کا رزمنکشف ہوجا باہے اوراسے اس بات کا یقین علم صاصل ہوجا باہے کراسٹرتالی کے سواکو فی خالق اور کوجد بہنی سے ۔۔

سوال:

آپ نے فرایکر انسان کومجور محض سجھے والے بندسے کوا پنے افعال کا خالق ماننے والے اور محض کا سب ماننے والے سب من وجہ بی اور اس سیائی کے باوجودان میں کواہی بائی جاتی ہے تو یہ تناقض ہے اس بات کوکس طرح سمجا جائے کیاکسی مثنال کے ذریعے اس بات کوسمجھا جاسکتا ہے۔

جواب

کی جس فدر بچان ماصل کی السس کی فبردی سب نے ہاتھی سکے وصعت کی فبردی لکین مجوعی طور بردہ ہاتھی کی صورت کی حقیقت تک مز بینچے سکے ۔

تواس شال کومات رکھنے اوراس بینے کیوں کراکڑ اختا فات کی شال ہی ہے جو بی کیام علیم مکاشفر سے ل جا ا ہے اوراس کی موجوں کو حرکت ویتا ہے اور بہ جاری غرض مہنی ہے لہذا ہم ا بنے مقعد کی طرف اور ٹتے ہیں وہ ہی کر توبہ آئینے تینوں ام راکے ساتھ وا جی ہے وہ ام زاد علی نداست اور ترکی گناہ ہے نداست و توب یں اکس سے وافل ہے کروہ ان افضال الہم بی داخل ہے جو بندے سمعلم اوراکس کے المادے اور قدرت سے درمیان ہے اور شن جیز کا بیر وصف مواکس کو وجوب کا اسم شامل موتا ہے۔

تيسري فصل .

#### توبر فوراً واجب

 ادرا بان کا کے دروازہ بنیں بلکر وہ سترسے کچھ اوپر ہی سب سے اعلیٰ دروازہ شہادت ہے اورسب سے اول دروازہ داستے سے اذبت بینیا نے والی چیزوں کو دورکر تاہے۔

اس کی مثال کسی شفن کا یہ قول ہے کہ ایک ہی طرح کے انسان موجود ہنیں ہیں بلکہ وہ سترسے کچھا ورقعم کے ہی سب
سے اعلیٰ قلب اور روح ہے اور سب سے اونیٰ ظاہری جم سے خوابی کو دور کرتا ہے کہ اس کی مونجھیں کھی ہو کی ہوں اور
ناخی می سے ہوئے ہیں جہرے کو گندگی سے باک رکھے تاکہ جا نوروں سے محماز ہو تو کھلے چوتے ہی اور گو ہرسے اکو وہ
ہوتے ہی ان کے ناخوں اور کھروں کے بطابونے کی وجہ سے ان کی صورتیں لیندیدہ نہیں ہوتیں ۔

ب منالساسب ہے اور مطابق ہے بیں ایبان ،انسان کی طرح ہے اور اس بی توجید کی شیادت کا م ہونا اسے کل

. طور رباطل رويائے جيسے انسان من روح كان مونا الس كے معدوم مونے كى دلبل ہے۔

اورجس سے باس موت توحد ورسالت کی ضها دت موده اس انسان کی طرح ہے جس سے اعداد کرتے ہوں اورانکھیں پھوٹوی گئی ہوں وہ نمام ظاہری اور باطنی اعضا دسے مودم ہے البتہ روح سے مودم ہیں اورجس طرح استی می مالت والدادی مرف سے قریب متواج کہ اس کی ضعیف روُح تہا رہ گئی ہے اور وہ ان اعضا دسے الگ ہوئی ہوا سے مدوا در تقویت بہنی سے جس اور دہ اس معنی ما حال ہے جس کے باس مون ایمان ہے اور وہ ان اعضا دسے ایک ہوئی ہوا سے مدوا در تقویت بہنی سے جس کور اس سے جدا ہو سے ایک اس کے ایمان ہے در کا المان ہے جس کے باس مون ایمان ہے اور وہ ان اعضا کہ عرب در اس کے ایمان کا درخت حراسے اکور عال ہے جب در اس کی تنہ ہوا آئے ۔

یہ بی جب ملک الموت آتا ہے تواس وقت ایمان بل جا ہے تو ہروہ ایمان جس کی اصل بقین بن تابت نہ موادر اعمال بی اس کی شاخیں جب ہوا جا جہ ہور ہوتا ہے اور مون کے فرور ہوتا ہے اور مون کی شاخی تنہ و تیز مون کی شاخی ہوت کے در سے اس وقت قائم ہیں رئیا جب موت سے خیادات کا بائی ہروفت با یا جا اسے وہ مضبوط ا ور مواسی و حساس وقت قائم ہیں رئیا جب موت سے خیادات کا بائی ہروفت با یا جا اسے وہ مضبوط ا ور مواسی مون ہوتا ہے۔

مواصلی ہے ہو اسے اس وقت برسے خانے کا دُر مو آسے وہ ایمان جسے خیادات کا بائی ہروفت با یا جا اسے وہ مضبوط ا ور مواسی موت ہوتا ہے۔

یں ہوبہ ہے۔ کہ گارکا کی باوت کارسے کہا کہ ہیں بھی تمہاری طرح مومن ہوں ایسا ہی ہے جیے کدو کے درخت نے صوفر کے درخت سے کہا کہ ہیں بھی درخت ہے اورصوفر سے درخت نے کیا ہی اچھا جواب دیا اس نے کہا عقر ہے جب فزان کی جواچھے گی تو تھے نام کی شرکت کی درخت ہے اورصوفر سے درخور کے کا ہتر چیل جائے گا۔ اکس دقت تیں جڑی اکھڑ میں جائے گا۔ اکس دقت تیں جڑی اکھڑ میں جائے گا اور تھے جو ام کی شرکت کی وج سے درجوکر ہوا ہے دہ واضح موجائے گا تو نے بھی کہ تو جی حرفت ہے اور تھے جو ام کی شرکت کی وج سے درجوکر ہوا ہے دہ واضح موجائے گا تو نے بھی کہ تو جی حرفت ہے اور میں درخت ہوں گا تو نے بھی کہ تو جی درخت کو قائم کے تھے ہیں۔ وقت ہوں گین تو ان اکسباب سے فعا فل سے جو درخت کو قائم کھتے ہیں۔ وقت فی تو تی اور تی درخت ہوں گا تو تو دیا ہوئے ہے گا تو تو دیا ہے ہے گا تو تو دیا ہوئے ہوئے گا تو تو دیا ہوئے ہوئے گا تو تو دیا ہوئے ہے گا تو تو دیا ہے گا تو تو دیا ہوئے ہوئے گا تو تو دیا ہے گا تو تو دیا ہوئے ہے گا تو تو دیا ہے گا تو تو دیا ہوئے ہے گا تو تو دیا تھی ہوئے گا تو تو دیا ہوئے ہے گا تو تو دیا ہوئے ہے گا تو تو دیا ہوئے گا تو تو دیا ہوئے ہے گا تو تو دیا ہوئے ہوئے گا تو تو دیا ہوئے گا تو تو دیا ہوئے ہے گا تو تو دیا ہوئے ہوئے گا تو تو دیا ہوئے ہے گا تو تو دیا ہوئے ہے گا تو تو دیا ہوئے ہوئے گا تو تو دیا ہوئے گا تو تو دیا

ادرسات فانف کے وقت فاہر ولی ہی وج ہے کر موت کے گھائی کرنے والے اُٹارے عارفین کی رگ مان کھ

جاتی ہے کیوں کر اکس وقت بہت سے لوگ ٹا بت قدم رہتے ہیں لیس گن ہ گارا کو بی جب اکس بات سے بنیں ڈرٹا کر وہ اپنے گن ہ کی وجہ سے بیٹر جنم میں رہے گا جیدے ایک تندرست اوجی جب نقصان وہ ٹواہٹات کی تنجین میں رہتا ہے اور وہ اپنی صحت کی وجہ سے بوت کا خوف ہنیں رکھنا اور موت عام طور بہا چا تک ہنیں اکس سے کہا جاتا ہے کا تندرست اوجی محت کی وجہ سے بوت کا خوف ہوتا ہے کا توف ہوتا ہوگا۔

توگناه ایمان کے بیے اس طرح رفضان دہ میں اجیے معرضمت کھانے جم کونففان بینیاتے ہی وہ معدے ہوتے رہے ہوتے رہے ہوتے رہے ہی اور السن کو بیتر بھی نہیں چنا ۔ یہاں کا کرمزاج برطوبا اے اور السن کو بیتر بھی نہیں چنا ۔ یہاں کا کرمزاج برطوبا اسے اور اجانک مرقبا اسے توگنہوں کا معاملہ جمی ہی ہے۔ اور اجانک مرقبا اسے اور جو راجانک مرقبا اسے توگنہوں کا معاملہ جمی ہی ہے۔

طانوں میں سے سے اور وہ اللہ تعالیٰ کے اس ارتباد گرای کے عموم میں داخل ہے ارتثاد فعاد ندی ہے ، اِنّا جَعَلْنَا فِيُ اعْنَا تِهِ هُمَاغُكُهُ لَدُّ فَعِي الحَدَ مِعْمَانُا فِي اَنْ اَنْ كُرُواْ

إِنَّا جَعَلْنَا فِيُ اَعْنَا تِهِ مُ اَغُلَدَ لَا مَعِي الحَت بِمِ الْحَالَ مِن كُرُونِ مِن طُونٌ وَال ديتُ سِن وه ال كَلَ الْكُونُ وَالْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ اللهُل

عَلَيْهِ وَ اَنْذَ نَتَهُمُ اَمْلَمُ وَتُنْذِ نُهُ اللهِ اللهُ الل

تہیں نفظ ایمان دھوکرنہ دسے تھ کہ ہواس آئیت سے کا فرمرادہ کیوئے تم بارے لیے بیان کیا گیا گیا ہاں سے بروے یا تحد والد دروازے ہی اور زانی حب زناکا مرتکب ہوتا ہے کے دقت اصل ایمان سے جی بردسے ہی ہوگا جیسے وہ شخص جس کے اعضاء منہ ہوس کی شاخیں اور فروع ہی تو وہ عنقریب فاتے کے دقت اصل ایمان سے جی بردسے ہی ہوگا جیسے وہ شخص جس کے اعضاء منہ ہوں صالائلہ وہ کروح کے اطراف اور فروع ہی تو عنقریب وہ موت کی طرف جائے گا جوروح کو فتم کر دی سے جواصل ہے تو فراع کے بغیر اصل باتی ہیں رہی اوراصل کے بغیر فرع کا وجو دہنیں ہوااصل اور فرع میں صوف ایک بات کا فرق ہے وہ ہے کو فرع کا دجو داوراک کا بقا دونوں وجو حواصل کو جائے ہی لین اصل کا وجو دفری سے وجود کو بنیں جائے تو اصل کا باتی دہنا فرع کے ساتھ ہے اور فرع کا وجود اصل ہی دونوں ایک دوسر سے اور دوسرا فرع کے دوسر سے اور دوسرا فرع کے دروں ایک دوسر سے اور دوسرا فرع کے مرتبہ ہیں ہوسکتے اگرچہ ایک اصل کے رشبہ ہیں ہے اور دوسرا فرع کے مرتبہ ہیں ہوسکتے اگرچہ ایک اصل کے رشبہ ہیں جو اور دوسرا فرع کے مرتبہ ہیں۔

ا در علوم معاملہ اکرعمل کی ترفیب ندیں توان کا معددم مونا ان کے دجود سے بہتر ہے کیونے اگروہ اپنے مفلود کے مطابق عمل نہ کری تووہ اس شخص کے فعادت موں سے حوان علوم سے موصوف ہے بی وجہ ہے کہ جا بل بد کار کے مقابلے میں عالم بدکار کا عذاب زیادہ مونا ہے جیسا کہ ہم نے علم سے بیان میں احادیث نقل کی ہیں۔

بخوتهي قصل :

سر فی می داخی آیت توب کے دجوب پردلالت کرتی ہے۔ ارت دخداوندی ہے : ارت دخداوندی ہے : وَتُو نُونُ اِنِي اللّٰهِ جَمِينَةً اللّٰهِ الْمُسْتُونَةُ مِنْ وَتَ اور اسے مومنوا بنم سب اللّٰر نفالی کے باں توب کرو اکرتم معلکہ وُتُونی ۔ (۲) اس میں عام خطاب ہے اس کے علاوہ توریسیرے بھی راہنائی کرتا ہے کیوں کہ توب کامعنی الس راستہ سے واپس لوئی اس میں عام خطاب ہے اس کے علاوہ توریسیرے بھی راہنائی کرتا ہے کیوں کہ توب کامعنی الس راستہ سے واپس لوئی اس میں عام خطاب ہے اس کے علاوہ توریسیرے بھی راہنائی کرتا ہے کیوں کہ توب کامعنی الس راستہ سے واپس لوئی ا

> (۱) قراك مجيد، سورة بسين آبب ۱۰،۹۰۸ (۲) قراك مجيد، سورهٔ نورات سام

جوا مذات الله معلی المحرسی ال

بیناس را دَم علیه انسام) کی اولاد صرور غالب آؤں کا البتہ (۱) چندا بک رنیج عابمی کے)

اوراگرختن کامل اور قوی ہو تو بہتے مرحلے ہیں وہ خواہشات کو قرار کرشیطانی سے کو تا کا قلع قبے کرتی ہے اور بری مادات
کو ختم کرتی ہے اور زبردستی طبیعت کوعبا دت کی طرف اورانی ہے اور نوبر کا ہی ہمنی ہے اور وہ اکس راستے سے لوٹنا ہے
جس بہنواہش را ہبراور کشیطان گڑھا کو دنے والا ہواب وہ اسے اللہ تعالی سے داستے پرجایاتی ہے اور میرشندی کا مامان ہے
عقل پرسبقت رکھتی ہے اور اس کی وہ فطرت جو شیطان کا کہ ہے اس طبیعت پر منفام ہوتی ہے جو فرکر شنوں کا سامان ہے
توجو کام خواہش کے مطابق کئے ہوں ان سے رجوع کرنا ہرانسان کے بیے صروری ہے وہ بن ہویا کوئی غیرعاقل، بنایہ فیال

فَلَهُ نَعُسَبَنَ هِنْدًا الْعَدُوُ وَحَبِّدُهَا فَعَدُرُ وَحَبِّدُهَا الْعَدُو وَحَبِّدُهِ مِن مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

یں تبدیل کی توقع ہیں ہذا ہوشف کھراور حبالت کے ساتھ بالنے ہواس ہروا جب ہے کہ اپنے کفراور جہابت سے نور بر سے اوراگر
وہ اپنے والدین کے تابع مونے کی دجہ سے سلان بالغ ہولئین اسلام کی حقیقت سے غافل ہوتواکس ہرائی غفلت سے
تنویہ واجب ہے بعنی اسلام کو سمجھنا ضروری ہے کیونکر حب نک سخودا بیان ہزلائے مال باب کا بیان اسے کا فی مہنی ہے اور
اگر اسے اسلام کی مجھ ہے تواس مطلق العنانی سے توریز سے ہوخوا شات کی حبت والفت میں عاوت بن گئی اور روکنے، اجاز
دینے، وغیرہ میں الٹرتوالی محدود کی رعابت کرے اور مہنوب سے الواب ہی سے سب سے زبادہ سخت دروازہ ہے اکر
لوگ اس میں بھک ہوگے کیوں کہ وہ اس سے عاج ورہے اور ہرسب کچھ توم اور ار جرع ہے۔

توبیاکس بات پرولات ہے کر نوب پر شخص کے عن میں فرض عین ہے کسی انسان کا اکس سے بے نیاز ہونانفور ہنیں کیا جاسکتا جس طرح صفرت آدم علیہ السلام اس سے بے نیاز نہیں ہوئے تو باب کی خلقت ہیں جس چیزی گئی کش نہیں تھے وہ ساکی خات دور میں کر سائن کر شرک میں اس سے بے نیاز نہیں ہوئے تو باب کی خلقت ہیں جس چیزی گئی کش نہیں

تصى اولادى خلقت بى اكسى كى خائش كهان

جہاں کک اس سے وائمی اور مرحال میں واحب ہونے کا تعلق ہے تواس کی وصبہ ہے کہ کوئی ہی انسان اعضاء کے گئی ہوں کا تون گن ہوں سے خالی ہنیں ہے کیوں کرا بنیا وکوام علیم السلام سے ہی لغزش واقع ہوئی جیسے قرآن پاک اورا حادیث مبارکہ میں ابنیا ، کرام علیم السلام کی لغزشوں اوران پران سے رونے کا ذکر ہے۔

اور اگرادی کسی وقت اعضا ہے گناہ کا مرکب نہ بھی ہوتو بھی وہ دل کے ساتھ گنا ہوں کے الادے سے خالی ہیں ہوتا اور العراق گنا ہوں کے الادے سے خالی ہیں ہوتا اور افغال کے علم سے نفاست ضور موتی ہے اور رہیں ہے نفال سے نفاست ضور موتی ہے اور رہیں ہے نواز سے کئی السباب ہوتے الی اور کسی چیزی ضِد میں شغول ہوکر اُس چیز کے اسباب کو جھوڑ تا اس الستے سے دوسرے دائے کی طوف مرجوع ہے اور تو ہے سے مراد بھی رجوع ہے بس انسان سے حق میں آس کو تاہی سے خالی ہونے کا تھور ہیں ہوگا تا ابنتہ مقدادیں فرق ہے اصل سرائی میں صروری ہے۔

اى يى نى اكرم صلى الشرطيروب من ارتاد فراما -وَاَنَّهُ لَبُعُنَا نُ عَلَى فَلَيْ حَتَّى اسْتَغْفِي اللهَ فِي الْبُوَهُ وَالَّلِيُ لَهُ سَبُعِينَ مَ اللَّهُ -

له في بي الكري المالي المراق المراق

اسی بیے اللہ تعالیٰ نے آب کو مزرگ عطا کرتے ہوئے اراث وفرایا۔ رئیٹے فی لکٹ اللہ مما کَفَکَدُ مَرَ مِنْ خَرِیْنِ کَ اللہ اللہ تعالیٰ آپ سے رہجرت سے پہلے کے الزام علی دَمَانَا خَدَد دَمَانَا خَدَد () فراوے

جب آب کا برعال ہے تو دوسروں کا کیا حال ہو گارحان کر سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسے کی ہوں سے معصوم ہی تعلیم امت اور مزید درعات کے حصول کے لیے آب استغفار فرائے تھے ۱۲ ہزاروی)

سوال:

دل پر جوغم باخیالات اکتے میں وہ نقصان ہے اور کمال اکس سے فال رہنے ہیں ہے اور عبال فلاوندی کی گہرائی
کی موفت ہیں کمی فیف سے اور جوں موف موفت بڑھی ہے کمال بھی زیادہ ہڑاہے اور نقصان سے الب سے کال
کی طوت انتقال رجوع ہے اور رجوع کا دوسرانام توہ ہے لئین یہ فضائل میں فرائش مہنی میں مالا کہ ہر حال میں توہ سے دوج ب
کا قول کیا گیا ہے جب کہ ان امورسے توہ واجب بہنی ہے کیوں کہ کمال کا صول نٹر عی طور رپر واجب بہنی ہے تو آپ کے
اس قول سے کیا مراد ہے کہ ہر حال میں توہ واجب ہے۔

بہ بات بینے گزرعلی ہے کہ انسان اپنی ابتدائے خلقت بیں نوام شات کی اتباع سے فالی نہیں ہے اور اور کامعنی حرب نوام شات کی اتباع سے فالی نہیں ہے اور کامعنی حرب نوام شات کو چھڑا ہی بہیں بلک گذات ہے گئا ہوں کے مدارک سے توب کی نکیس ہوتی ہے اور ہر وہ نوام ش جسے جانسان میں ہے اور ہر وہ نوام ش جسے جا منہ دھندلا جا اس سے ایک تاریکی اس سے ول کی طون اطحتی ہے جس طرح سانس کی جا ہے سے صان سٹیٹے کا منہ دھندلا جا اسے اور جب نوام شات کی تاریکی بڑھتی ہے تو وہ رہن رزنگ ) بن جاتی ہے جس طرح سانس کے بخالات جب شینے کے منہ برجع ہوتے ہی تو اسے زنگ مگ جانا ہے ۔ ارشا دخلاوندی ہے ۔

كُلَّهُ مَلُ لَانَ عَلَى قُلُوْمِهِ عَمَا كَانُوا مِرْدَهِ الله ان كه دول يران كه المال كه كَلَّهُ مَلُ لَانَ عَلَى قُلُومِهِ عَمَا كَانُوا مِرْدُهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ

چرجب زیگ جع موجاً اسے تو وہ بیا ہوجاً اسے اوراس کے دل پرمر مگ جاتی ہے جس طرح سینے کے مذہر ملکنے والا زنگ جب زیادہ مونا ہے اور عرصہ دورن ک رہتا ہے تو وہ اس کے اندر سرایت کرکے اس کوخواب کردیتا ہے

(١) قرآن مجد اسورة فت أنت ٢

(۷) اس آیت کرم کا ترحم کرنے بی علا والی سنت سے مہایت احتیاط سے کام لیا ہے ہم نے اپنے خیال میں جو ترجم مناسب مجھا اسے ورج کردیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ دیگر تراجم المبنت صبح نہیں ہیں ۱۲ نزاردی)

(٣) قرآن مجد سورة الطفيف آيت ١٢

ا در اب اسے صبیقل نہیں کیا جاسکت ہے اور وہ اسس کی طبی سیل کی طرح ہوجا آہے۔
تو دہیں صرف مستقبل میں گئاہ فیھوٹرنا کا فی بہیں بلکہ دل برجوزنگ جم چکا ہے اسس کو دور کو ناجی خروری ہے جیسا
کر شبیتے ہیں صور توں کے طبور کے لیے عرف اتنی بات کا فی نہیں کرا گندہ اس پر سانس اور سخا رائٹ نہیں ڈالیں گے بلکہ اس
کے بیے پہلے سے چڑھا ہوازنگ بھی دور کر فابولے کا اور جس طرح گن موں اور خوا شہات سے دل کی طرف ایک تا ریکی الحقی
ہے اسی طرح عبا دات اور طاعات سے ایک اور بہلا موقا سے اور اسس نور سے گناہ کی تاریکی دور ہوجاتی ہے نی اکم صلی
السُوللہ دیسے اسی طرف اشارہ کو سے تو ہوئے فرایا۔

التُولد وسلم من الله وكرت بول فرايا- التُولد وسائد الله وكرت بول فرايا- التُولد والله ومان كومثارك ما وسائد الله المستنبة تَمُحُمّا - الله

تونیوسی حال ہی ہی دل سے گن ہوں کے آبار کوش نے سے بے نیاز بہنیں ہوگتا۔ اور وہ نیکیوں کے ذریعے سٹنے
ہیں جن کے آبار گن ہوں کے آبار کی صند میں اور می ایسے دل ہیں ہوتا ہے جو بیلے سے صاف ہوا ور بھر عا بی اسسے
تاریک ہوگی ہوا دراگراسے خدروع سے باش کرنا ہوتو بر بھی بہت طوبی ہے جیسے سٹینے سے زباک کوختم کرنا اتنا مشکل ہیں
جننا شروع سے اسے سٹینڈ بنا مشکل ہے ہیں سے نابیت طوبی اعمال ہی جوانسان سے بھی جوا ہنیں ہوتے۔

جہاں کے اور سے کہ اس مابت کا نعلق سے کہ اسے واجب ہیں کہا چاہیے بلکہ بیمض ففیلت اور طلب کمال سے تو میان اور کہ واجب سے دو معلار میں ایک وہ محرق شرکی ہے اور ہر وہ نفلار سے کہ اگر تمام محلوق شرکی ہے اور ہر وہ نفلار سے کہ اگر تمام محلوق اس میں مشخول ہوجائے تو نظام عالم خراب ہیں ہوگا اور اگر تمام کوگوں کو اِس بات کا یا بنر نایا جائے کہ وہ التار تعالی سے اس طرح ور میں جیسا اس سے ور سے کا حق سے تو وہ اسباب رزق کی مائن چوڑ دیں سے اور دنیا سے با کمل کا تعلق ہوجا ہے گا تو کوئی جی شخص تقولی کا تعلق ہوجا ہے گا تو کوئی جی شخص تقولی کا تعلق ہوجا ہے گا تو کوئی جی شخص تقولی کے اور اس طرح ور میں کے اور اس طرح ور سے باطل موجا ہے گا کیوں کر جب معیشت تباہ ہوجا ہے گا تو کوئی جی شخص تقولی کے لئر میں باطل موجا ہے گا کیوں کر جب معیشت تباہ ہوجا ہے گا تو کوئی جی شخص میں ہو ۔ کما

کے لیے فارغ نہ ہو کا بلکہ کہوئے بننے ، کا شتکاری کونے ، روٹی کیانے وغرہ میں شنول ہوں سکے اور سرشخص میں چیز کا مخاع موگا وہ اس میں اپنی زندگی صوب کردے گا۔ تواس اعتبار سے بدرجات واحب بنیں ہیں۔

واب کی دوری صورت وہ ہے توالٹر تحالی کے قرب سے صول اور صدیقیں سے مقام محمود تک رہائی کے سیا ضروری ہے اور اس تک پینجنے کے لیے ان تام کا موں سے لؤ بر صروری ہے جن کا ہم نے ذکر کیا ہے جیے کہا جا اسے کم نفلی نمازیں طمارت واجب ہے بینی جواس کا الادہ کرے گا وہ طمارت سے بغیراسے اما نہیں کرسکتا لیکن جو آدمی نفلی منساز سے محروم رہتا ہے اور اس نقصان کو برواشت کرتا ہے تو اس پراس نماز کے لیے طہارت واجب بہیں ہے جے کہا جا آ ہے کہ آنے ، کان ، باخداور بایوں انسانی وجودیں کے طبی سی اس شخص سے لیے سٹرط میں جو کا مل انسان بغنا چا ہتا ہے جس کی انسانیت نفع بخش ہواوراس کے دریعے وہ دنیا میں مبند مقام حاصل کرسے دیکن ہوشخص حرف اصل جیات پراکھفا کرتا ہے ا ور وہ انس بات پرداختی ہوکہ و قصاب کے چیٹے پر بڑیسے ہوئے گوشت اور رڈھیرا پر بڑے ہوتے چھیڑے کی طرح ہوتواہی نہ ندگی سے بھے آتھ، ہاتھ اور باؤں صروری منیں ہیں۔

کیا سرکارڈو عالم صلی الله علیہ و کے کومعلوم نرضا کہ آپ جو شرامیت سے کر تشریف لا مے ہیں اس کے مطابق یہ تمام لوگوں پر وا جب ہنیں ہے اور اس علم کے باوجو واک سے رجوع کیوں کیا ، کیا اس کا مقصد صوب ہیں بات ہنی تھی کہ آپ نے دیکھا کہ وہ آپ سے دل مبارک دل بایسا اثر کر رہا ہے جو اس مقام محمود تک مینے نیں رکا وط ہے جس کا آپ سے دعدہ کیا گاتھا۔

کیاتم نے بہنی دلجھاکہ صفرت الو بجور التی اللہ عنر نے دورہ نوش فرابا بھر بیتہ چیا کہ ہم جائز طریعے پر بنہیں ہے تواک اس کونکا گئے سمے لیے اسپنے علق میں انگلی ڈالی حتی کہ قریب نھا آ ہب کی جان نکل جا شے کیاآپ کو فقہ کا بیرٹ یا معلوم منظا کم لاعلمی میں کمی چیز کے کھانے سے آ دمی گناہ کا رہنیں ہوتا اور فقی فنوی کے مطابق اس کا نکال صروری بہنیں ہے تو اکب نے

(۱) میری مغاری عبد اول می می کتاب الصداد" میری مجاری عبد اول می می کتاب الصداد" میری میری المی المی المیری الم

ملن عدیک بین مدے کوفالی کرنے کے ذریعے اس سے توبر کیوں کی ، کیا اس کی وجروہ راز نہ تھا جوآپ کے بینے ہیں بنیاں تھا كرعام لوكوں كے يعافرى الك جيزے اور طراق إخرت كے خطرات سے موت مديقين مي أگاه موت بي -توان لوگوں کے حالات برغور کھنے ہوتام مناوی میں امٹر تعالی کی بھان سب سے زیادہ رکھتے تھے وہ اللہ تعالی کے راسے، اس کی خفیہ تدابیر، اللہ تعالی کی ذات کے توالے سے دھوکے کے مقام کوالی واستے تھے دینوی زندگی کے دھر کے سے ایک بار بچواور می اللہ تعالی پر دھوکہ کھانے سے ہزاروں مرتب بچوب وہ اسراری کرمن شخص کوان کی توسیب عاصل موجائے وہ حان لینا ہے کہ اللہ تعالی کے راستے بر جانے والے ساک کے لیے ہر گھڑی تونہ النصوح لازم ہے اگرچ استعزت نوج عليدانسلم كى عرصاص موجا في ادريكى مهلت كعيني في الفورواجب سي حفرت الوسليمان داراني رحمه المدني سيج فراياكم الرعفلمندادمي النجاز ندكي مين صوف اس بات بررو في كداك كي كدشته زندگی مبادت کے بغیر گذر کئ اورصائع موکئی تب بھی اسے مرتے دم یک عملین مونا لائق ہے تواس کا کیا صال برکا ہوامی

کورے سقیل سے مالت سے کام بتاہے۔

آپ نے بیات اس بیے فرائی کر عقلندا دی کوجب ایک نفیس موتی متا ہے اور دو کسی فائد سے سے عاصل سکنے بغيضائع موجأنا معضوه يقينا اس برونا س اوراكراس كاضائع مونااكس كا باعث موتواس كارونا اورزياده موكا (توغور کھنے) زندگی کی ہر گوری ملک ہرسانس ایک تفیس جو ہرہے جس کا کوئی بدل بنیں ہے وہ اکس بات کی صلاحیت رکھتا ہے کم تجے ابدی سعادت تک بنیا دے اور دائی برختی سے بیائے اس بے الس سے زیادہ نفیں جوم کیا ہوسکتا ہے اگر تم اسے غفلت میں منائع کردو گے تو واضح نفضان اٹھاؤ کے۔ اوراگراسے کناہ می موت کو کے تو واضح طور مربلاک مو جاوا کے اب الرتم اس معيت رين وت توينهارى جهالت ما درمهات كي صيب تمام معينتول سے راء كرے الى والى بات کی پیمان بنی ہونی کرمیسیت ہے کونکہ غفلت کی نینداس کے اور موفت کے درمیان مائل ہوتی ہے اور لوگ غفلت كىنىدسوئے موئے برجب بوت آتی ہے تو جاگ جانے بن الس وقت برمفلس كوا پنے افلاس كا الا برمسیت زوه كو الى كىسىب كاعلى سواسى كان السودت اسكا تلاكى بنى بوكا-

بعن عارفین فراتے بی کرموت و رائی علیم السلام جب کسی بندے سے سے اتنے بی تو فراتے ہی تماری زندگی کی ایک كرى بن ج اورو ما ميك عيك كراي الس سے اسكے بنى بوسے كا الس وقت بندہ اضوى اور صوت كا الباركتا ہے كراكر دنيا ابني تام تراعا بيوں كے ساتھ عى اسے ملى نواسے مامل دريا اوراگراس ماعت كے ماتھ ايك اور ماعت كا ا ضافه مواورده اس من تكليف برداشت كرسك كداشة كونابيون كالزالم والوكريا وتوكيابي ا جيا بي الكن الس وقت بهلت كهان إ الله تعاليكاس ارشادكراى كابهدامعني سي-

ارك دفيادندى ب

ادران کے اور ان کی فواہشات کے درمیان مکاوٹ بیدا کوٹوی کردی گئی۔ وَحِيْلَ بَيْنَكُوْ وَكِبْنِي مَا يَشْنَهُ وَنَ -

(1)

(توبارو) الس سے پہلے کہ تم میں سے کسی ایک کو موت اکٹے تودہ کہ اسے میرے رب تونے مجھے قریب کے وفت تک مہدت کبوں نہ دی کہ میں صوقہ کر تا ورنیک لوگوں بیں سے موجاتا اور ادار تی الی کسی نفس کے وقت موت

اهاس ارشا دگرا می میں اس مات کی طون الله وہ : مِنْ جَنْ اَکْ اَنْ بِیَّا فِی اَتَحَدَدُکُدُ الْمُونُثُ فَیقُول کَتِ کُولُدُ اَخَرْتَنَیُ اِلْ اَجَلِ قَرِیْبِ فَاصَّدُقَ وَاکْنُ مِنَ الشّلِحِیْنَ وَلَنْ یُوکِخِرِ اللّهٔ فَشَکْلُ اِذَا حِاءً الْجَلِمُا۔

كوتيجين كرناجب وه أحالاب

کہاگیا کہ اجل قریب جواس سے ہتھے لگی ہوتی ہے اس کا معنی پر ہے کہ جب بندے کی نگا ہوں سے پردہ الحق ہے قورہ کہا ہے

اسے ہوت کے درشتے المجھے ایک دن کی مہدت دے دے ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں مذر بیش کر سکوں اور تو ہرکوں اور
اپنے بیے اچھا تو شہ ہے لوں فرث تنہ جواب دیتا ہے تم نے اپنی زندگی کے ) دن تباہ کر دیئے اب کوئی دن ہنی اسک وہ کہت ہے

مجھے ایک ساعت کی مہدت دے فرث تہ بواب دیتا ہے تم نے تام ساعتیں ضائع کردیں اب کوئی ساعت ہنیں ہے بس اس

مجھے ایک ساعت کی مہدت دے فرث تہ بواب دیتا ہے تم ہے اور اسی افسوس کی حالت میں اس کو افسان کی مہدت ہوں ہو مات کے حد قات

برتوم کا دروازہ بند ہو جانا ہیں اور زندگی کے ضیاع پر حرت و نداست سے گھون بیتا ہے ان حالات کے حد قات

میں اس کا اصل ایمان مضطرب ہو جانا ہے اب جب اس کی روح نماتی ہے تو اگر اکس کی تقدیر میں اتھا مکھا تھا تو اکس کی دوح

توجید پر نماتی ہے اور بی شری خاتم ہے اسی سلطے میں فر مایا گیا۔

اوران وگوں کی توم قبول بنیں ہوتی جو برے کام کرتے میں حق کر جب ان میں سے کسی ایک کو موت ا تی ہے تو کتا ہے ہیں اب تو ہرکا ہوں۔ وَكَيْتُ النَّوْبَةُ لِكَيْنَ بِنَ يَعْمَلُوْنَ الشِّيْمُاتِ

حَقَّ إِذَا حَسَرُ لَحَكَ هُ مُ الْمُوْتُ قَلَ اللَّهِ اللَّهُ الللْ اللَّهُ اللللْمُولِمُ اللللْمُ الللَّهُ اللللْمُولِمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُولِمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّالِمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُولِمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ

بےشک الله نفائ ان لوگوں کی توبہ تبول کرتا ہے جونا دانی

اورارسادهداوندى مع : إِنْمَا التَّوْيَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ

(۱) فرآن مجيد، سورة سارآست م ه

(١) قرال مجيد، سورة المناققون أيت ١٠

(۱۳) قرآن مجيد، سورة نسام آيت من Mww.makabah

السَّوْعَ إِبْ مَهَاكَةِ لَمَّةَ بَنُوْدُونَ مِنْ فَرِيْ (١) مِن بِالْ كُرِيْعَةِ بِن بِعِر عِلدِي نُوب كريتة بِن يعني كناه مَّة فورا بُعدوه نادم بون يحد ذريعة نور كرنة بِن ادراس دَناه ) كے بعد نيكى كر كے الس دكناه ) كے ا رُ كُوزانى كرتے ہياں سے پيلے كر دل برزگ چڑھ جائے اس وقت وہ زائى ہونے كے قابل نيں رہا۔ اسی لیے نبی اکر اصلی اللّٰرعلیہ وسلم نے فر مایا۔

آ تُبع السّيِّبَ أَ الْحَدَثَةَ تَعَمَّالًا إِنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَ

موت اجانک آتی ہے۔ اور ہوشفن ٹال مٹول کرتے ہوئے تور کی طون مبقت ہنیں کرتا وہ دوعظیم خطروں کے درمیان ہوتا ہے ایک برکم السکی دل پرگذاہ کی تاریکی صدی جمع ہوتی رہتی ہے جن کر وہ زنگ اور مہری شکل اختیار کر لینی ہے اور ماب وہ نڈیل ہنی ہوستی خطرہ پر کہ ہوسکتا ہے بچاری یا موت اکجائے اب اسے گناہ کے ازا سے کی مہلت ہنیں ملے گی اس سے عدیث شریف میں

بہنیوں کی زیادہ چنے و بکار زور میں مال مطول کرنے کی رِنَ ٱكْتُرْصِبَاحِ آهُ لِهِ النَّادِ مِيت

اور جریمی باک مواده طال مول کرنے کی وج سے موا توا ہے اکدی کا اپنے دل کو سیاہ کرنا نقداور عبادت کے ذریعے ات روش كرنا بطوراد بار مخ الب بيان كك الصوت الطالبي ب اوروه الشرقالي منوراك مريض ول سے ما تد ما الم عند الم الله تعالى كا انت ب زند كي عن الله النت ب المعادت كام إساب الله تعالى کیون سے بندے کے پاس امانت میں توجیخص امان میں فیانت کرے جواس کا زائد تھی نرکرے اس کا معامر خطر ناک ہو ای بعن عارفین فرانے بی کربندے باس الله تفالی کے دوراز میں جو بطور الیام الس کو تبانا ہے ایک برکر جب وہ انی ماں کے پیٹے سے کلتا ہے تو اللہ تعالی فرقا ہے اسے میرے بندے! یں نے تجھے دنیا ہی یاک اور طاہر مجھیجا ہے اورترے بائ تری زندگی بطورامان رکھی ہے تو میں دمجوں کا کرتم کس طرح اس کی مفاظت کرتے ہواور دو سرا براجب اس کی روح پرداز کرتی ہے تو اللہ تعالی فرقا ہے اسے میرے بنرے الوقے میری المنت کی صفافت کیے کی ہے کیا میری اس ماقات مک تو وعدہ پر قام رہا توب مجی اپنا قول موراکروں کا باتو نے اسے ضائے کر دیا تو میں مطالبے اور عذاب کے ذریعے

<sup>(</sup>۱) زان مجد، سوره نساء آیت ،

<sup>(</sup>٤) مندام احديق فنن وص روامروات الوذر

تجے سے ماتیات کروں گا قرآن پاک کی اس آیت کرہیں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ آڈٹٹو معید نے آڈٹٹو بعث نے کوئٹ بعث کی کھڑے۔ (۱) وعدہ لیرا کروں گا۔

اوروه لوگ حواپنی امنتوں اور وعدوں کا خیال رکھتے ہیں۔ اوراس آئیت کریم بی جی اسی طرح اننارہ ہے۔ وَالَّذِینَ هُدُهُ لَاِ مَا نَا تِهِ هُ وَعَهْ دِهِ هُ وَالَّذِینَ هُدُهُ دِهِ مَا نَا تِهِ هُ وَعَهْ دِهِ هُدُ وَاعْدُنَ - (۱) پانچویں فصل ،

# شرائط توب كے جع ہونے براس كى قبولت نفينى ب

جب تمہیں قبولیت کا معنی معلوم ہوگی تواب تمہیں کسی صبیح توب کے تبول ہونے میں تک نہیں ہونا جاہیے ہولوگ بھیرت کے نورسے دیجیتے اور الوارقران سے فیصنیاب ہوتے ہیں وہ جا نتے ہیں کہ ہرک میر دل اللہ تعالی کے ہاں مقبول ہونا ہے اور قبارت کے دن اسے قرب فلا و ندی کا اعزاز عاصل ہوگا وہ اس قابل ہونا ہے کہ باتی رہنے والی آ بھوسے اللہ توا کے اللہ توا کے دن اسے قرب فلا و ندی کا اعزاز عاصل ہوگا وہ اس قابل ہونا ہے کہ باتی رہنے والی آ بھوسے اللہ توا کے دیار کرسکے۔

(١) قرآن مجيد يسورة بقروكيت ٢٠٠

رب) قران مجيد ، سورة مومنون تريت في المارا المارا

یک قبولت کا تعلیٰ ہے تواس کے بیے ازلی کام موجود ہے جے رونہیں کیا جا سکتا اورا سے فلاح کہا جاتا ہے ارشاد خلاوندی ہے .

تَحْدُا ذَلْحَ مِنْ زُکّا هَا۔

اللہ اللہ اللہ کا کہا۔

اللہ اللہ کا کہا۔

اللہ کا کہا۔

اور و شفق تحقیق کی بنیا در اکا کھرے مثابہ ہے نیادہ منبوطا وررو شن مونت بنیں رکھتا کہ دل گنا ہوں اور عبادات سے
مثاثر ہونے ہی اور بہ تا شیرا کی دو سرے کی ضد ہوتی سے ایک کے لیے بطور مجازی طور بر نور کہا جاتا ہوا ہے جیے جہات
کی ویمان تعادہ وری اور واضح ہے دونوں جمع بنی ہوسکتے گوگو اویں سے اس کا تعاق الب ہے جیے جہاکا عاصل کر سے اور
نام کی حد تک واسطہ ہے اور اس کا دل دین کی حقیقت سے بڑے سے تن پردسے ہیں سے بلکہ وہ اپنے نفس کی حقیقت اور اس
کی صفات سے جی حجاب میں ہے اور ہو تخص اپنے نفس سے نا واقف ہو وہ دور ول سے بہت زبادہ لاعلم مؤا ہے اور
اس سے مراد دل سے کیوں کہ دل کے ذریعے ہی دوسری ہے بڑوں کا بیٹہ چذا ہے تو جو شخص اپنے دل کی مونت بنیں رکھنا
اس سے مراد دل سے کیوں کہ دل کے ذریعے ہی دوسری ہے بڑوں کا بیٹہ چذا ہے تو جو شخص اپنے دل کی مونت بنیں رکھنا
اس سے مراد دل سے کیوں کہ دل کے ذریعے ہی دوسری ہے بڑوں کا بیٹہ چذا ہے تو جو شخص اپنے دل کی مونت بنیں رکھنا
اسے دوسروں کی ہجان کیسے حاصل ہوگا۔

اور دوشنص بروسم کرے کر تو ہر کے صبح سوئے سے باوجود وہ قبول میں ہوتی توبر اس طرح سے جیے کسی کو وہم ہوجائے کہ سورج طلوع ہوتا ہے لیکن اندھ بردور نہیں ہوتا اور کو اور کو اور کو اور کو اس کے دور ہنیں کرسکتا اس کی مثال برہے کہ گناہ ہاں جب بیل تدبیتہ جمع ہوکر کم بڑے سے اندر واخل ہوجا ہے تواب اسے صابن بھی دور ہنیں کرسکتا اس کی مثال برہے کہ گناہ اسٹھے ہوتے ہیں اور کئی تہیں بن جاتی ہیں جتی کر جہ لگ جاتی ہے اور دل ننگ کو د ہوجا تا ہے تواس قسم کا دل سر درور کا کتا ہے

اورنهی توبر-

ہرورہ ہی جہ دورہ ان قول کیڑے ہے کہ بیں نے تو ہی اور برایسے ہی جیسے دھولی اپنی زبان سے کہے کہ بیں نے کوئے
کو دم یا لیکن پر دبابی قول کیڑے کو بالکل باکہ نہیں کرتا جب کہ کیڑے کی اس صفت کواس کی ضد مے ماتھ تبدیل نہ کیا جائے
مار برحال اصل تو برسے بازر ہے کا ہے اور کمچے بعید ہی ہیں ۔ ملکہ عام لوگ جو دنیا کی طرف متوجا اور آخرت سے منہ چیر نے
والے بہی ان پر ہی بات خالب ہے تو مرکی تبولیت سے سلسے ہیں ارباب بھیرت سے بلے اتنا بیان کافی ہے لیکن ہم اس
کے بیوں کو آیات، احادیث اور آئار سے ذکر سے ساتھ مضبوط کرتے ہیں۔ میول کر قرآئ وسنت کی تساوت سے بغیر
بات یقینی ہیں ہوتی۔

ارشاد مداوندی ہے،

ادروسی دانٹر) ہے جوابنے بندوں سے نوم قبول کرتا ادر گئاہ معاف کراہیے

روه كناه بخشف والوا ور توم قبول كرف والاب

اس مے علاوہ صی آبات ہیں۔ اور سر مدیث بیجیے گزر میں بہتے کہ بندہ اپنی گشدہ سواری کے طفیر اتنا نوش نہیں ہونا جس قدر اسٹر تعالی کو بندے کی قوم

اورخوشى داوربندىدى) فبولىت كى بعدى ب سزايه مديث فبوليت ير كيوز بادنى كى دليل سے اور نبى كريم ملى الله علبوللم نصارشاد فرايا-

الندتفالى كا دست رحت توب ك ساف كثاره بواب اس مع بيه بورات سے ميے بك اور ميے سے شام تك

كناه كراب حتى كرمورج مزب سے طلوع موجائے۔

تَخَيَّ تَطَلِّعُ الشَّمْسُ مِنَ الْمَغْرِبِ - (٢) باتع كا يصيدنا فرايت تورسے كن يرس اوركس ميز كاطاب تبول كرنے والے سے براوكر بے كى تبول كرنے والے طالب

منى بوتے مكن توطاب سوكا وہ قبول كلى كرے كا-بنی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

تَوْعَمِلُمُ الْخَطَابَاحَيْ سَلْعَ السَّمَاءَ المُ

إِنَّ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ يَشِيطُ يَدُ لَا مِالنَّوْيَةِ لِلِّينَ

إللَّيْلِ إِلَّى النَّهَارَوَيِسُنِي إِنَّهَا إِلِيَّ اللَّيْلِ

وَهُوَالَّذِي كَيْنِكُ النَّوْبُ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُقُ

غَافِهِ الَّذَنِ مَنَامِلِ النَّوْبِ - (١)

عَنِ السَّيِّكَاتِ (١)

اورارشا دفرايا:

نَدُمْتُمُ لَنَابَ اللهُ عَلَىٰكُوْدِ (٥)

اوراب تے بیمی قرایا:

رِانَّهُ الْعَبُدَدَيْدُ مِنْ الدِّنْ عَيَدُ خُلُّ مِيرِ

اگرخ کن بول کا رت کاب کوهن که وه اسمان کک بنیج مایش جوتم نادم بو توافد تعالی تماری توبر قبول کرے گا۔

بالكريد بنوايك كناه كرنام بس السلام ما قرونت

(١) فرأن مجد، سورة شورى آيت ١٧

(١) قرآن مجيد، سورة غافرات ٢

(٣) جيمح بخارى مليا ص ٢٧ و تأب الدعوات

(١) صحح ململدي مده كآب التوبر

(٥) مسنن ابن اصص ٢٢٧ الواب الزهد

الْجَدِّنَةَ -عرض کیا گی یا رسول الله صلی الله علیک وسلم وه کید ؟ فرایا وه است بیش نظر رکھتا ہے اور توب کرتے ہوئے اس سے بھاکہ جے فتی کر حبن میں وافل موجا آ ہے (ا) نبى اكرم صلى المرعليروك م في الرا كن وكالفاره نداست ہے۔ كَفَّادَةُ الَّذَنِي النَّدَ آمَةُ - (١) رسول اکرم ملی الدعلید کے کا ارث دکرای ہے۔ كن ه سے توب كرف وال ال سخوں كا و سے جن كا اَتَّاشِي مِنَ الدَّنْ كُمَنْ لَّدُذَنْ كُمَ اللَّهِ مِنَ الدَّنْ كُمَنْ لَّدُذَنْ كُمَّ -كونى كناه نترسو-ایک عبثی نے عرض کیا بارسول اسٹرا میں بے حیائ کے کاموں کا مرکب ہوتا ہوں کی میری تور قبول ہوگی ؟ آپ نے فرایا ا بان قبول ہوگی وہ چیا گیا اور عروز کیا اور عرض کیا یارسول اسٹرا کیا اسٹر تعالی مجھے گناہ کرتے ہوئے دیجھا تھا ؟ آپ نے فرایا ہاں ریس کی اس سی نے ایک ایس جغ مادی کر اکس کی روح بروا زکر کئے۔ (م) الم وايت من م مجب الله تفالى ترابليس ريعت فرائى تواس في مبت مائى الله تفالى في السين كم بت وے دی اس نے کہا محصے نیری عرب کی انسان کے جم یں روح ہے یں اس سے بنین کلوں گا اللہ تعالی نے ونا مجھانى وت ومدل كافع اجب ك اسى دوج جيناى سے نوب كونسى دوكون كا- (ك) نبى الرم صلى الشرطلب وكسلم في فرطايا-بے نک نیکیاں ، برائوں کواس طرح زائل کرتی می صبے بانی إِنَّ الْحَسَانِ يُذْهِبُنِّ السَّيْكَاتِ كَمَ ميل كودور كوديا ہے۔ بُدُهِ الْمَاءَ الْوَسَخَ - ١٧١

الس سلطيس في شاراماديث واروس -

١١) كتراسال عبد من ١١ حديث ١٨١٠

<sup>(</sup>١) مندام احدين صنبل حلد اقل ص ١٨٩ سرويات ابن عباس

<sup>(</sup>١٤) كن ابن اجيم ١٢٧، الواب الزهدة

<sup>(4)</sup> 

<sup>(</sup>٥) مندام احمدين صبل صديه ص ١٩ مرويات الوسعيد فدرى

<sup>(</sup>٧) حلية الادليا وطبداق لرحبرام ص٠١٠

آماً د: حزت سعید بن مییب رضی الله عند فراتے ہی الله تعالی کار ارتفاد گرامی، -خَارِتُ اللهُ كَانَ مِلْدُهُ فَدَا بِهِیْ عَفْوْرًا - (۱) بس بے شک وہ خوب توبر کرنے والوں تونحش دیتا ہے۔ اس آدمی کے بن میں نازل ہوئی حس سے گنا ہ مرزد ہوتا ہے چروہ توبر کرتا ہے بھر گنا ہمتا ہے اورالس سے بعد بھر اس آدمی کے بن میں نازل ہوئی حس سے گنا ہ مرزد ہوتا ہے چروہ توبر کرتا ہے بھر گنا ہمتا ہے اورالس سے بعد بھر

معزت فضيل رحمالله فرات الله نفال سے فرایا۔

گناہ گاروں کو راس بات کی بنوشخری دیجے کواگروہ نوبر کری گے توان سے قبول کی جائے گیا در صدیقین کواکس بات سے درائی کر اگریں نے عدل سے کام لیا توان کو عذاب دون گا۔

حفرن طلق بن عبیب رحمدالله فرمات بن المترتعالی محتفوق اتنے بڑے میں کر مبندہ ان کوا داننیں کر سکتا لیکن صبح و ترکی ک

تمام توم كا كرور

صرت عبدالنرس عرصی المرعنها فرات می موشخص ابنی فطاکو با وکرے میں کا وہ ترکب ہوا اوراکس سے اس کا دل وکھل حائے تونام داعال سے وہ کناہ مرط جا اسے ایک روایت میں ہے کہ بنی اسرائیں سے ایک علیہ السلام سے کھ انزش ہوئی توالٹ تا اللہ تو اللہ تا اللہ تو الل

بعن بزرگ فراتے ہی بندہ کنا ہ کرے اس رساس نادم رہا ہے تی کرمنت میں داخل ہواتا ہے بہشیطان کہا ہے

افسوس بندم لا -

حزت صبیب بن نابت رحماللہ فراتے ہی تیا مت سے دن اُ وہ سے گنا ہاس کے سامنے میں کئے جائیں گے ایک گناہ سے آسن سامنا ہو گا تو وہ کہے گا بین اسی سے ڈرزا تھا فرمائے ہیں ' پر اس کی مخبشش ہوجائے گی۔ ایک معاہدے میں ہے کرایک شخص نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عمنہ سے ایک گناہ کے بارسے بین پوٹھیا جس کا وہ

مرکب ہوا تھا کہ کیا اس سے توبہ ہوگئ ہے اس سے منہ بھر بیا بھراس کی طرف متوج ہے تودیجھا کہ اس کی اس کی اس کے اس سے منہ بھر بیا بھراس کی طرف متوج ہے تودیجھا کہ اس کی اس کے معدوہ باتی تسام کھتے اور مند ہوتے ہیں۔ اس ر توبہ سے دروا زے اپر ایک فرشتہ مقرب بواسے بند ہن کرتا ہیں توجمل کرا ور ما ایک س نہو۔

حفرت عبدارحن بن ابوالفاسم رحمدالله فرمات من ہم تے حضرت ابراہیم رحمداللہ سے کا فرک توبیدا ور اکس آیٹ کرمیر کے ارب میں گفتائوگی -

برسین و میں ایک بینتھ کے کیفنٹ کھٹھ مکساف کہ سکف ۔ ال اگروہ باز اکھائیں ٹوگڈرٹ ترکن معان ہوجائیں گے۔ تواہنوں نے فرمایا مجھے امید سے کرمسلمان اسٹر تعالی کے ہاں اچھے حال ہیں ہوگا اور مجھے بیابت بینچی ہے کرمسلمان کی توہ گویا اسلام کے بعد اسلام لانا ہے۔

ی وجود الله میں اللہ میں المرائد ہے۔ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں بیان کروں گا وہ کسی بیسے ہوئے ہی یا آثاری گئ کاب
سے بیان کروں گا اب شک بندہ جب گئاہ کا مرکب ہوتا ہے جو میک چھیکنے کے برابر بھی نادم ہوتو میک جھیکنے سے جبی جاری وہ
گاہ نائل ہوجا آ سے صرت عرفاروق رضی اللہ عنہ نے فرایا توہ کرنے والوں سے باس بیٹھا کروکیونکہ ان سے دل بہت نرم
ہوتے ہیں۔

ایک بزرگ فراتے ہیں مجھے معلم سے کرکب الله تفال میری خشش فرائے گا لوچھا گی کب ؟ فرایا جب میری توسر قبول فوائے گا ایک دوسرے بزرگ فراتے ہی مجھے مغفرت سے مومی کا آنا توت مہیں جن توب کی محرومی سے درتا ہوں یعنی

مغوت توتیہ کے لوازات اولائس کے پیچیے اکنے والی ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا اس نے بیں سال کک اللہ تعالیٰ کی عادت کی تھے بیس سال اس کے باد نوانی کی اس کے بعد شیشے ہیں وجھا تو واڑھی میں سفید بال آگئے تھے اسے بامعلوم ہواتو بارگاہ خلاوندی میں عرض کیا یا اللہ ایس نے بیس سال تیری عبا درس کی چر بیس سال تیری نا فرمانی کی اگر میں تیری طرف رجوع کروں تومیری توب تبول کرے گا ہو تواس نے بیل کو سال میں میں دیتا ہے کہ تو نے ہم سے دوستی کی تو ہم نے جی تم سے محبت کی اور تم نے جم بیل کو باری طرف رجوع کی اور تم نے جم بیل کا فرمانی کی تو ہم سے دوستی کی تو ہم نے جی تم سے موت کی اور تم نے جم بیل کا فرمانی کی تو ہم سے دوستی کی تو ہم سے جم بیل کو جا دری طرف رہوں کی تو ہم سے جی بیل جھوڑا تو ہم نے جم بیل جھوڑا تو ہم نے جم بیل جھوڑا تو ہم نے جم بیل کی تو ہم سے دی ایس اگر تو جا دری طرف رہوں کو بیل کی تو ہم سے دی ایس اگر تو جا دری طرف رہوں کی تو ہم سے دی ایس کا تو جا دری کے جو بیل کے دائے جو بیل کی تو ہم سے دی جم بیل کی تو ہم سے دی ایس کی تو ہم سے دیں جھوڑا تو ہم نے جم بیل جھوڑا تو ہم نے جم بیل کی تو ہم سے دی تو بیل کی تو ہم سے دیں جھوڑا تو جم نے جم بیل کی تو ہم سے دی ایس کی تو ہم سے دی ایس کی تو ہم سے دوستی کی تو ہم سے دی ایس کی تو ہم سے دی تو کر دی ایس کی تو ہم سے دوستی کی تو ہم سے دی ایس کی تو ہم سے دی تو کر دی ایس کی تو ہم سے دی ایس کی تو ہم سے تو

کرے گانو م تجو سے قبول کرئی گے۔
صفرت ذوالنون معری رحماللہ فوا تے میں اللہ تعالی کے جو بندسے ایسے ہیں جہنوں نے گناہوں کے درخت اس
طرح سکا نے میں جیے دلوں ہیں جان موتی ہے ان موتو میر کا بانی دیا توان پر ندامت اور غم کا جیل سکا تو وہ تجون سے بغیری مجنون
بن سکنے اور عاجزی اور گونگے ہیں کے بغیر ہی وہ غی بن سکنے دیمن وہ بلیغ و فیصح ہیں اللہ تعالی اوراکس سے درول صلی اللہ علیہ
وسمی معرفت رکھتے ہیں جو انہوں نے عام صفا نوش کیا توطویل آزمائش پر صبر کرتے دہے بجو ان کے دل عالم ملکوت کے
مثنان موسے اور بردہ بائے جروت کے خفیہ امور میں خور وفکر کرنے سکے اور انہوں سے ندامت کے سائمان کے س

یں بیٹے کرگنہوں کا صحیفہ بڑھنا شروع کی تو ان سے نفسوں برجزع فزع طاری ہوگیا ہی کہ وہ تقویٰ کی سیرعی سے ذریعے زئہ سے
بعد مقام کمک پنج سکتے، ان کوئزک وین کی کڑوا سطے سیٹی اور استر کی سختی ٹائری معلوم ہونے گئی حتی کہ وہ نجات اور سلامتی کی رسی
سے ساتھ کا میاب ہوئے ان کی توقیں اپنی فوراک حاصل کرتی کرتی نفتوں سے باغوں میں علی گئیں انہوں سنے زندگی سے سمندر
میں غوط نگایا ، جزع فزع کی خندقوں اور خوا ہشات سے گیوں کو بار کرسکتے ہی کہ وہ علم سے صحن میں اتر سکتے اور حکمت سے الاب
سے بانی بیا ، چرہور شباری کی کشتن میں سوار ہوئے اور سلامتی سے سمندر سے نفع حاصل کی بیان کا کی کر وحت سے باغوں
اور عزت کر امریت کی کان کر بہنچ گئے ۔ اس بات سے بیے اتنا بیان کا فی ہے کہ تو م بہر جال صبح اور مقبول ہوتی ہے۔
اسے بالی میں اور عزت کی کان ک بہر پنچ گئے ۔ اس بات سے بیے اتنا بیان کا فی ہے کہ تو م بہر جال صبح اور مقبول ہوتی ہے۔

کی آپ جی معتزله کی طرح این سمتے ہی کراٹر تعالی پر توب کا قبول کرنا وا جب ہے۔

جواب:

جوری سے دکری ہے۔ اس سے مری مراد بہنیں ہے کو الٹر تھائی پر تور کا قواص ہے بلکہ وہی مراد ہے تو کہا عابا ہے کہ کھڑا جب صابن سے دمویا جائے توسل کا تقور سونا الذی ہے اور بیاسا جب بانی ہے تو بیاس کا زائل ہونا عزوری ہے اور جب ایک مدت کہ بیان نہ ملے تو بیاس واجب ہو جاتی ہے اور جب سسل بیاسارہ ہوتو موت واجب ہوتی ہے اور ان تھا میں باتوں سے وہ بات مراد نہیں ہے جو معتز لد کہتے ہیں کہ الٹر تھائی پر میر کام واجب ہیں بلکہ ہیں کہا ہوں کہ الٹر تھائی نے بیادت کو کا میں ہوتا کہ الٹر تھائی ہوں کہ الٹر تھائی نے بیادت کو کا میں ہوتا ہوں کہ الٹر تھائی ہوں کہ الٹر تھائی ہوں کے لیے تھی فر بایا جب اگر ہوں کہ الٹر تھائی ہو بایا ہوں کہ الٹر تھائی ہوتا ہے کہ بیار کی میں ہوتا ہو ۔ بین الٹر تھائی ہوتا ہو ۔ بین الٹر تھائی ہوتا ہو ۔ بین الٹر تھائی ہوتا ہو جب بہیں ہے کہ وہ بیا میں میں ہوتا ہو ۔ بین الٹر تھائی ہوتا ہو ۔ بین الٹر تھائی ہوتا ہو جب بہیں ہے دور کام لاز گاہوگا۔

<u>سوال؛</u>

ہرتوب کرنے والے کواپی توبری توریت میں شک ہوتا ہے جب کہ پانی پینے والے کو پیایس کے بچھنے بین تنگ ہنیں ہوتا تو تور کی تبوریت میں شک کیوں ہوتا ہے ؟

اس کا تھولیت میں تک اس طرح ہے جیے شرائط صن سے وجود میں تک موتا ہے کیونکہ تور سے اسکان ا در شرائط میت باریک میں جیسا کہ اس کے آر اہے اور عام طور برتام سے رائط بائی نہیں جاتیں جیسے ایک شخص اسہال کی دوائی پتیا ہے لیکن اسے شک ہوتا ہے کر نعلوم اس سے اسہال موں سے یا نہیں ؟ اور دیشک دوائی ہیں اسہال کی مثر انگا سے حصول کی وجہ سے موتا ہے اول س کی وجہ حال ، وقت ، دوائی کی ترکیب اور اس کے اجزا کے کھر امور نے یں شک ہے تو

اس فنم کی مثابیں توبر سے بائے مانے کے بدخون کا موجب ہوتی میں اورائس کی بقینی قبولیت میں شک پدیا کرتی ہی

## میار شرائط کے بیان می ذکر کیا جائے گا۔ دوسوادکن :

اوربصنیرہ وکبیرہ گناہ ہی ۔ جانا جا ہے کہ قربر گناہ کو تھوڑ نے کا نام ہے اور کسی چیز کواسی وقت جوڑا جا مکتا
ہے جب اس کی معرفت حاصل ہوا درجب توبہ واجب ہے توجس عمل کے ذریعے اس تک رسائی ہوتی ہے وہ مجا واجب
ہوگا دہذا گنہ کی بیجیان صنوری ہے اور گناہ سراس کام کو کہتے ہی جواللہ تعالیٰ کے سمے خلات ہوجا ہے وہ خالفت عمل کو
چوڑنے کی صورت ہیں ہوبا کرنے کے اعتبار سے ۔ اس کی تعقیل اموز تکلیفید کی اول سے آخر کے تشریح کا تھا صنا کرتی ہے
اور یہ ہماری عرض نہیں ہے بیکہ ہم احبال طور برگن ہوں اور ان کی اقسام کا ذکر کریں گے۔
مداری عرض نہیں ہے بیکہ ہم احبال طور برگن ہوں اور ان کی اقسام کا ذکر کریں گے۔

## بندوں کی صفات کے اغتبارسے گاہوں کی اقسام

عبان لو ابندسے کے اومان وافعاق بہت زیادہ ہیں جسیا کراس کی تشریع قلبی عبائب اور مہلکات کے مسلے میں معدم ہو چی ہے معدم ہو چی ہے لیکن گناہ کے مراکز اور چینے جارصفات میں بندہی صفاتِ ربوبہت ، شیطان صفات، سپی صفات اور سبی ردندوں کی صفات کیوں کم انسان کا خیر مختلف آئیز شوں سے نیارک گی ہے تواس معجون میں سے برجز ایک انر کا تقامنا کرنی ہے جیسے شخبیت میں شکر، سرکر اور ذوعفوان کا الگ انگ از سونا ہے۔

صفت ركوبت كانقاماتكر، فخر، جر، مرح وتنا وعون اور مالدارى اور مبشهر بنے كى چاہت، تام لوگوں سے
بندى كى خواہش ہے، گویا وہ يركېنا چاہا ہے كرمي تم سب كا بند ترب رب موں اس سے بميروگن ہ مجوشتے ہيں جن سے
لوگ غابل ہي اور وہ ان كو گن وسنے ارتها ي كرتے ہر بہت روسے بلاکت فير امور ميں جوتا كئ بوں كا اصل جيھے ہي جيساكم مم
قدم ملكات سے بيان مين ذكر كي ہے۔

دوسری خیطانی صفت ہے جس سے صد ، سرکتنی ، بہا ہم بازی ، کروفرب اور فسا دنیز برانی کا عکم دینا ہے اس یں کھڑا ہیں ، منافقت نیز بیعات اور کر ای کی طرت دعوت در بنا بھی شامل ہے۔

یں طوہ پی بات بسی البیار ہوں اول صفت ہے جس سے حص ، پیط اور شرمگاہ کی خواہات گولولا کرنا تیری صفت، صفت بسید لدی چا نوروں والی صفت ہے جس سے حص ، پیط اور شراہ ات کو لولا کرنا ہے ای سے زنا ، لوا لات ، توری ، میتیوں کا مال کھا نا اور خواہ ثنات کے ملئے وال و متاع جمع کرنا ہے۔

پوتھی صفت، صفت سبعیہ رور ندوں والی صفت) ہے اس سے تقدر کینے، کولوں کو مارنا پیٹیا، قال کرنا ، لوگوں کے مال

ضائع كرنام اوراس سے من كاه پيام وقت بيدا ما الله الله

فطات میں مفات تدریجاً آتی میں سب سے بہلے جانوروں والی صفت غالب آتی سے اکس کے بعد در ندوں والی صفت آتی ہے جو حب دونوں جع ہوجاتی ہی تو دھو کہ بازی کے لیے عفل کو استعال کرتی ہی نیز کمدوفر ب اور جیلے بانے کی زنیب دی ہی اور دہ فرہ نابعہ، بلندی، برائی کی طلب اور تمام مخلوق دی ہی اور دہ فرہ نابعہ، بلندی، برائی کی طلب اور تمام مخلوق بی نالب آتے کا تصدیعے۔

توبه ما نسب اور جینی می موسی اور جینی می میوان سے اعما برگن ہی بیٹ ان میں سے بعن کا تعلق صوف دل سے ہے جینے کو ، بعض امن اور کان سے متعلق میں ، بعن زبان پر جاری ہوتے ہی اور اور کی ان سے متعلق میں ، بعن زبان پر جاری ہوتے ہی اور اور می اور ایس سے میں اور اور می اور اور می اور اور می اور اور ایس کے اور اور می کا تعلق تمام بدل سے ہے اور ان کی تفضیل بیان کرنے کی ضورت نہیں کیوں کر واضح میں ۔

دوسى تقسم:

حان لوا گناه یا توبندے اوراد الله تغالی کے درمیان موتے میں یا حقوق العباد سے متعلق ہوتے میں ہوگئا ہ فاص ایک بندے سے متعلق میں وہ نماز مروز سے اور خاص اس سے متعلق وا جات کو چھوٹرنا ہے اور جو حقوق العباد سے تعلق ر کھتے ہیں وہ نکوۃ نہ دریا ہمی کو تناق کر دیتا ، کسی کو تناق کو گا و کا اور جا ہو و مرتب سے متعلق ہوگا ۔ دین لینے کی ذات سے متعلی ہوگا ایک عضو سے یا ال سے یا ورس سے اس کا تعلق ہوگا ، دین لینے کی حورت میں ہوگا ، کسی خاص سے اور مبوعت کی طوت بد سے نیز کا ہوں کن ترفیف دسے اور الله تعالی برا مبدی جانب کو کی صورت یہ سے کہ اسے گراہ کر سے اور مبوعت کی طوت بد سے نیز کا ہوں کن ترفیف دسے اور الله تعالی برا مبدی جانب کو ترفیح دیتے ہیں ۔

بندوں کے حقوق سے بقعلی گناہ زبادہ سخت ہیں اور تو بندے اور اس کے رب کے درمیان ہنی اگردہ گناہ سرک سے متعلق نہ ہو تو اس میں معافی کی زبادہ امید سوتی ہے صریب شراعی میں آیا ہے۔

دویان (نام اعمال) تین قدم کے بن ایک دہ داوان ہے جس کی بخشش کی بخشش ہوجائے کی ، دور را دہ داوان ہے جس کی بخشش بہیں ہوتی اور تعبرا داوان وہ ہے جیے رهاب کے بغری چھوٹرا بہیں جائے گا ہو داوان بخش دیا جائے گا وہ بندوں کے دہ گناہ ہی جو تقوق الٹرسے متعلق ہی اور جس داوان کی بخشش نہیں ہوگی وہ الٹر تھالی کے ساتھ نشر کی کھر آبا ہے اور جی داوان کو تھے والیش جائے گا وہ بندوں کے تقوق ہیں۔ اور جی داوان کو تھے والیش جائے گا وہ بندوں کے تقوق ہیں۔ الدَّ وَاوِيُنُ شَكَّهُ نَدَّ ذِيُّانَ يَعُمِّنُ و دِيُوَانَّ لَكُمْ اللَّهِ عَلَىٰ وَيُوَانَّ لَا يَعُمِنُ و دِيُوَانَّ لَالَّهِ يَعُمُنُ و دِيُوَانَّ لَا يَعُمُ مُ وَيُوَانَّ اللَّهِ عَلَىٰ وَيُعَلَّىٰ فَالدِّيْوَاتُ اللَّهِ عَلَىٰ فَالدِّيْوَاتُ اللَّهِ عَلَىٰ فَا لَيْزِيُ لَكُ مُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَلَكُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَلَكُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

(1)

يعى ان كا مطالبه صرور سوكا-حتى كراسے معاف كياجائے-

كاه صغرومي وتي بن اوركبره وي اس سلطين لوكول كا اخلات بلعن كتي بن صغره اوركبره ك تعتبيم من نهي الكم الله تعالی کے احکام کی تو تھی تحالفت ہے وہ کیروکناہ نے کی برقول صعیت ہے۔

كيول كرارك دخلوندى سے:

اوراگران کیرو کن ہوں سے بھتے رہوجی سے تم کورو کا جانا ہے توہم تمہارے رصغیرہ کن موں کومعاف کر دیں گے اور تمہیں عزت والی جائیں داخل کریں گے۔ رِنْ تَجْتَنِبُوْلَكَا يُرْمَا تَنْهُوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرُ عَنْهُ نُكَفِّرُ عَنْهُ نُكَفِّرُ عَنْهُ نُكَفِّرُ

دہ لوگ ہو کبرہ گئا ہوں اور بے جیائی کے کا مول سے بیتے ہی مگر حج شا ذو نا در ہوجائے۔

پانچ نمازیں اور جمعہ دوسرے جعة مک درمیان والے گناموں کو مٹادیتے ہی اگر کبیرہ گناموں سے اجتباب کیا

اسی دوران کمرو کا بوں کے علاوہ جو کن مرزد ہوں ال کے لیے رہ نمازس کفادہ ہیں۔

مروكن والله تفال كے ساتھ شرك تفرانا ، مال باب كى

اوراشادباری تعالی ہے۔ ٱلِّذِيْنَ يَجْتَذِبُونَ كَمَّا يُرَالُوسُومَ وَالْفَوَاحِيثَ الرُّواللُّمَمَ - (١)

اورنى اكرم صلى التدويسيروك م في ارشاد فرمايا -الَعَنَّلُواكُ الْخَفْسُ وَالْجُمْعَتُ إِلَى الْجُمْعَةِ مُكَفِّرُ أَنَّ مَا بَيْ هُنَّ إِن إِجْتُنِبَ اللَّهَا مِرْد

> دومرى مديث من يرالفاظين: كُفَّادَةً لِمَا بَيْنَهُنَّ اللَّهُ ٱلكَّبَارِيرُ-

حفرت عبدالله بن عمرون عاص رض الله عندسے مروی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا۔ ٱلْكِبَائِرُ الْوَسِنُرَاكُ مِإِ لِلَّهِ وَعَقُونَ ٱلْوَلِيَِّنِ

> (١) قرائ مجيد ، سورة ن دآيت ٢١ الم) قرآن مجيد، سورة النجرآت ٢٢ (١٧) صح مع مداول ص١١١ كتب الطهارة

www.makiab

وَقَتْلُ النَّفْسِي وَ الْمِيْنُ الْفَنْوَيْنَ - (١) افراني كُرْنَاكسي وَقَلْ كُرْنَا ور تَقْبِي فَنْم ع میرو گناموں کی تعداد کے سلط میں صحابر رام رضی الشرعنم کے درمیان اختلات ہے چار، مات گیارہ اورائس سے بھی زیادہ تعداد سان ہو ٹی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فریا تنے ہی گن ہ کیرہ حیار میں حضرت عبداللہ ابن عرضی اللہ عنها فرات ببي سات بي حضرت عبدالله بن عمر ورضي الشرعنه فرما تنه بن نومي حضرت عبدالله بن عباس رضي الله عنه تك بيراً ت بيني كر صفرت عبداللرس عرف الشرعنها سات كا قول كرتيب توانوں نے فرايات كنا زباده مناسب ہے بھي آپ فرات جس كام سے اللہ تعالی نے منع فر مایا ہے اکس کا ارتکاب کن و کبرہ ہے کھ صرات سے فرایا کہ جس پر اللہ تعالی سنے دوزخ سے درایے ووكبرو كناه بعن بزركوں كا قول ہے كر دنیا من س كناه كى سزامقرے وہ كبروسے يدهى كاكى ہے كراكس من ابام ہے ان کی تعداد معلوم بنی جے ابلہ القدر اور جمعة المبارک سے دن تبولیت دعا کی کولئی۔

حضرت ابن مسعود صى الليون مسع جب سوال كيا كي تواكب نے فر ما ياسورة نساء كے نزوع سے باعضا نشروع كرويمان

الم تنس فرآیت می انڈ تعالیٰ کے اس ارشاء گائ تک پنجو۔ اگر تم ان تنج تنینو اکبا فرکان حق ق عَنْ ہے۔ اگر تم ان بحیر گناموں سے بچتے رموح ن سے تمین روکا (٢) کيا ہے رتو ہم تمارے صغيرہ کن ه ساديں گے۔

تواكس سورت بن اس مقام كرجن بن كامول سے منع كياكيا ہے ووسب كبيره كناه بن حضرت الوطالب كمي فر اتے بن مرو كناه سربي مي سفان كوخنك واحادث اور صفرت ابن عباس محفرت ابن مسودا ورحفرت ابن عمر رضى المرعنيم ك اقوال س جے کیا ہے ان میں سے جار کا تعلق ول سے ہے اوروہ اسٹرتغالی کے ساتھ شریک تھے ان بڑا مرار کرنا ، اندتغالی کی رحمت سے مایوس مونا اور نا ب ندیدہ بات کے بینی سے بے فوت ہونا ہے جارزبان سے متعلق میں ہوئی گواہی دنیا ،کسی باکدامن برزنا كاالزام لكانا ، جبوئى قسم الحفانا اوربر ، وهسي حب سے سى باطل كوين باين كو باطل فرار ديا جا است بعن نے كما السس سے وہ قسم مردب عب کے ذریعے کسی سلمان کامال ناحق طریقے برلیا جانا ہے اگرے بلوی مسواک ی کیوں نہواس قسم کو میری غرس کیا جاتا ہے کمونکہ قسم اٹھانے والاجہم می غوطرزنی کراہے اور حقیقی بات جادو ہے اور سرمراس کام کانام سے حوانسان اور الس کے اجزاكواس كاصلى تعلق سے بدل دے۔

اور لوجو كرسود كانا ـ

<sup>(</sup>١) مصح نجاري جلد باس ه ١٠١ كتاب الدابت (١) قرآن مجيد، سويه نسادائيت ام

حضرت ابوسعیدفاری اور دیگر صحابر کوام رضی الشرعنهم فرات ہیں۔ تا مجھوا بسے اعمال کرتے ہوجو تمہاری نکاہ میں بال سے بھی زبادہ باریک ہیں حالانکہ سرکار دو عالم صلی الشوعبہ وسلم سے زمانہ مبارکر میں ہم ان کوکمبرہ گذاموں میں شماد کرتے تھے۔ (۲)

١١) والرمات

را) مع بخاری عبد دوم من ۱۰۱۵ تا بالایان (۲) مع بخاری عبد اول صرم به مه تناب الوصایا رسی صبح بخاری عبد دوم من مرمر تناب الاوب رسی صبح بخاری عبد من مرمر تناب الاوب رسی صبح بخاری عبد من مرمر تناب الاوب رسی المعیم الکبر بلط افی عبد الاص م ۱۱ مربی مربی مناب الاوب رسی الفیان می الاول من مربی عبد الاصل می الفیان مناب المناب المن

(٩) كنزالعال جد ١ص ، ٢٧ صربت ١٩٥٥ (١٠) الفِنَّا جد ٢٩ ص ١٩١ عديث ٢٩ ١٥٠) (١١) جمع الزوائد عبداول ص ، ٢ كناب الطبارة (١٢) شعب الديان عبد ٢٠ ص ٢٠ عديث ١٠٥٠

(١٢) الغروى عاثور الخطاب صداول من ١١٧ عديث ٥٠١ (١١١) منذام احدين صني علده ص ١١ مروات عباده بن قرط

ایک جا وت کہی ہے کرمروہ گن ہ جے جان بولوکر کی جائے وہ جی کبیرہ گن ہے اور ص کام سے اللہ تالا نے منع فرا یا وہ بھی مبرہ کناہ ہے۔

چوری کے مبروک و موتے اور نہ ہونے کا بنہ اس وقت تک بنیں جل سکتا جب مک برمعلوم نہوکر مبرو گناہ کیا موتا ہے ؛ اوراكس سے كي مرادے جيے ايك شف كتا ہے كرورى حام ہے يا بني ؛ توجية كم حرام كامعنى معلوم نرمواكس ير كن على بن للا عقد يوريم بحث كرى سے در الم سى ورى بى ما ما الم

توكروكناه ابنے لفظ كے اعتبار سے مبہم ہے لغت اور شرع میں الس كا كوئی خاص موضوع نیں ہے كيوں كم صغير واور كبيره دونون اضافى بن كيونكر بركناه ابنيس كركناه كم مقابلي كبيره ب اوراب سا ورواك كناه ك مقابلي ما مغيره مے کی غربورت کے ساتھ لیٹنا اکس کی طرف و کھنے کے مقابے میں کبرہ گنہ ہے لین زنا کے مقابعے میں صغیرہ ہے کئی سلال کا باقد کان اسے ارتے کی نسبت گناہ کیرو ہے لین اسے قبل کرنے کی نسبت صغیرہ ہے۔

بان سركة بال جائي والتي ويوني من ما ف المائي بان كوروكا والمائي م

ان كنا مون كواكس بيدكم و كتي من كراك كاعذاب من اللها -

یر اصطلاح بنائی ماسکتی ہے کرجن کیا ہوں براس المقرب وہ کیرہ بن کیوں کر بور نا میں بطور و بوب ملت ہے وہ بت سزات بداصطلاح می موسکتی ہے کر گاب الله می حن گنا موں کو واضح طور پر منع کیا گیا ہے وہ کبرہ بن تولوں کیا جائے كاكرة وآن ماك مين ان كے ذكر كى تحصيص ال كن موں سے بط موسنے كى دليل ہے تھر بھى ال كاكبيرہ وعظيم مونا لامحالم ماصافى موكا كيون كرفران ماك بي حوكه فدكور سے الس مي هي درجات كافق ہے۔

توان اصطلاحات بن كوئى حرج بني سے اور صحاب كرام سے جوالفاظ منفول من وہ ان سب مي ا عاضے بي اوران كوان میں سے کی جی اختال برآنا رنا عقل سے بدیر شب سے ماں بربات اہم سے کراٹد تنالی سے اس فول کا مفہوم معلوم کیا جائے۔ إِنْ تَجْنَنِبُولَ كَبَا يُرَمَا تَنْفُونَ عَنْهُ نُكَفِّ وَ الرَّهُ بِرُولُ بِول سے بِيَصْرِبُونِ سِيسَي مِنْ كِياكِ

ہے تو ہم تم سے تہارے رصفی گناموں کومٹادیں گے۔

شاری ورسیان واسے گنا ہوں کے لیے کفارہ بی موائے مروناموں کے۔ عَنْكُوْسِيْنَاتِكُمْ اللهِ

اورنی اکرم صلی النرعلیدوسی نے فرایا۔ الصَّلُونَ كُفَّالُاتُّ لِمَا سَبِيْهُنَّ اللَّهُ الْكَبَا لُورَ (حوالمكزرجيام)

تو بر بروگنا ہوں کو نا بن کرا ہے۔

اس سلسے میں تی بہ ہے کہ شرفیت کی نظریں گناہ نین قسموں بیں منقسم بن ایک دوجن کا بھرہ ہونا معلوم ہے دوسرے وہ جن کے بار سے بین معلوم ہے کہ دوصغیرہ گنا ہوں بیں ہنتا میں اور تنبیری قسم ان گنا ہوں کی ہے جن بین شک ہاں کا حکم معلوم نیں ہے۔

ہنا دوسلے کن ہوں کی جامع افع تولوے جانے کے بید فلیب ایک نامکن بات کی تائی ہوں سے بیری مراد دس یا بانچ گنا،

بیں اور اکب ان کی تفید ہی جان کر دیتے میں اس طرح نہیں آیا بلکہ بعض روایات ہیں ہے کہ تین گناہ کہرہ ہیں (ا) بعض بیں ہے کہ رات گناہ کہرہ ہیں آیا بلکہ بعض روایات ہیں ہے کہ تین گناہ کہرہ ہیں (ا) بعض بیں ہے کہ رات گناہ کہرہ ہیں آیا بلکہ بعض روایات ہیں ہے کہ تین گناہ کہرہ ہیں آیا بلکہ بعض روایات ہیں ہے کہ تین گناہ کہرہ ہیں اور قبال کی کالی سے مقاطعے میں ددگا لیاں دنیا گناہ کہرہ ہے اور وہ ان مات اور تین سے کہ رات گناہ کی جانے کی مراد کوئی خاص عدد ہنے سے توجس چیز کیا تعداد تنہ بوت نے بیان ہمیں کی اس کی تعداد تا ہے جانے کی جانے کہ تو تین ہوں ہیں ہیں ہیں ہوگی تا ہے تاکہ لوگ توت نوہ رہیں جبیا کہ اس کی تعداد کر مہم رکھا تا کہ اس کی طلب ہیں لوگ توب کوئے تن کریں۔

ایستہ انقدر کو مہم رکھا تا کہ اس کی طلب ہی لوگ توب کوئے تن کریں۔

ہاں ہار کے بیے ایک والسننہ ہے جس سے ذریعے بروائن ہوں کی جنس اور انواع کی بیجان حاصل کر سکتے ہی اور برہجان حقیقی ہوگی۔ لیکن ان کے افراد کی بیجان معن کمان اور اندازے سے ہی ہوسکتی ہے اور ہم سب سے بڑھے کن ہ کو علی معلوم

ر معتب ما ما معرف معرفت معرفت معرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرفة المعرفة

اس کابیان یوں ہے کہ بہن شرعی ولائن اور الوار بھیرت دونوں کے ذریعے معلی ہے کہ نام شریع وں کا مقصود معلی کو اللہ تعلیم ہے کہ نام شریع وں کا مقصود معلی کو اللہ تعلیم کے قرب سے بہرہ ورکرنا اوراس کی مقات کی سعادت کا مصول ہے اوراکس مقصد تک بینجے کے بید الدتعالی اوراکس کی صفات ، اکس کی کتب اوراس کے دسولوں کی معرفت مروری ہے۔ اوراسی طرف انسی ارشا دخدا وزدی میں اشارہ ہے۔ اوراسی طرف انسی ارشا دخدا وزدی میں اشارہ ہے۔

وَمَا خَلَقْتُ الْعِبَّ وَالْدِنْنَ إِلَّهِ لِيَعْبُدُون - اور م في جنون اورانسانون كومن ابني ،عبادت كم يه رس بيدكيا سے -

بین اس بیے پیدا کیا کہ وہ صوت میرے بندے بنین اور بندا کس وقت کک بندوین نہیں سک جب ک اسے اپنے رب کی ربوبہت اور اپنی بندگی کی بچاہی موا در صروری ہے کہ اپنے آپ کواور اپنے رب کو بیچانے ابنیاد کوم کی بینت کی

<sup>(</sup>۱) مصح بخاری جلد ۲ ص م ۱۸، کتاب الادب (۲) المعجم الکبر رلطرانی حلد ۱۰۱ ص ۱۸ مه حدیث ۱۰۲ (۱۲) قرآن مجیر صورهٔ الدار مایت ۱۰۰ تیت ۴۵

غایت بی بی تنی لیکی یہ مقصد رہے و دینوی زندگ سے ہی پورا ہو سکتا ہے نی اکرم صلی انٹر علیہ وسلم کے اس ارشاد کرانی کا جی بی مقصد ہے۔

آپ نے فالی،

دنیا آخت کی کھتی ہے۔

الدُّنيَامَزُرَعَةُ الْوَخِرَةِ را)

تودین کے تا بن کرتے ہوئے دنیا کی مفاظت بھی مقصود بن گئی کیوں کہ اس کا وسید ہے اور دنیا ہیں ہے افرت کے ساتھ دو چیزی متعلق ہیں ایک جان اور دور سامل ، اور میروہ عمل تجا لٹر تعالی کی معرفت کا دروازہ بندکر دے وہ سب سے بڑا گئ ، ہب اورانس سے بعدوہ تجوانسانی منعیت کا لاستہ مدود کر وسے اورانس سے بعدوہ تجوانسانی مندی ہوئی ہے توریقی مرتبے ہیں داملہ تعالی مغرفت میں رکا ور ہے ، حیات انسانی میں کو دے جس سے انسانی نر ندگی شعلی ہوئی ہے توریقی مرتبے ہیں داملہ تعالی مغرفت میں رکا ور ہے ، حیات انسانی میں مقدود ہے اوران تین باتوں میں معرفت ، بدن میں حیات اور لوگوں پر مال کی صفاطت ضوری ہے اور تام تربیت میں مقدود ہے اوران تین باتوں میں مختلف اور بان اور ملتوں سے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔
میں مقدود ہے اوران تین باتوں میں مختلف او یان اور ملتوں سے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔

ایسا نہیں ہے کہ اللہ تنال کسی بنی کو بھیے اوراکس کی لیٹت سے خلوق کی دینی ودبینوی اصلاح کا الاوہ فرائے بھران کو اکس بات کا حکم دسے جان کواس کی معرفت اوراس کے رسویوں کی معرفت سے دوک دسے یا ان کو جان و مال ہاک کرنے کا حکم دسے تراس گفتہ کا خلاصہ یہ ہمواکہ گئ ہ کبیرہ کے بہن ہم اثب ہیں۔

بهلامرتبه:

وه کنه جوالنز تغالی اورائس کے رسولوں کی موفت میں رکا وط ہوا در بر کفرہے اور اسس سے بٹاگناہ کوئی ہیں۔
کیوں کر انٹر تغالی اور بندسے کے در سیان عجاب ہی جہائت ہے اور اس کے قرب کا وسیار علم ومعرفت ہے اور اسس کا
قرب و بُعد، موفت اور جہائت کے انداز سے بر بر تؤاہے اور وہ جہائت جو تفریب اس کے قریب توب گنہ ہ انڈر تفائی کی نفینہ
تدبر سے بے خوتی اور اس کی رحمت سے ناامیدی ہے کیونکہ رہی بعینہ جہائت ہے اس بے کر جو شخص انٹر تعالی کی موفت علی کرنیا ہے۔
کرنیا ہے اس سے اس بات کا تصور منیں کیا جائے ہے کو وہ بے خوت مانا امید موگا۔

اس سے نچلے درجے میں وہ نام برطات میں جوالٹر تعالی ذات ، اس کی صفات اور اکس سے افعال سے متعلق میں اور ان میں سے بعض دوسری بعض کے مقابلے میں زبارہ سخت میں اور جس قدر ان سے اعلی میں فرق ہے اسی قدران میں جی فرق ہے اسی مناسبت ہے اسی طرح جس قدرا سٹر نفائی کی ذات اور اکس کے افعال ، نئر لیڈوں اور اور اور و نور الی سے تعاق ہے اسی مناسبت سے ان بدعات کے ورمیان فرق موگا اور ان کے طرتب ہے شمار میں فراک میک درمیان فرق موگا اور ان کے طرتب ہے شمار میں فراک میک ذکورہ کہا ٹرمیں داخل موسے سے

اعتبارسے ان کی تین قبیں میں ایک وہ جن سے بارسے میں معلوم ہے کہ دوان کیاڑے ذکر میں شامل میں ہو قرآن باک میں مذکور ہیں دوسری وہ جن کے بارسے میں میعلوم ہے کہ وہ داخل نہیں میں اور نمیری وہ جن سے بارسے میں شک ہے اور اس شک سے ازا لیے کی طمع سعی لا عاصل ہے۔

دوسرامرتنه:

انسانی جائیں ہی کیونکہ ان کے باقی رہنے اور ان کی مفاطت کے فریعے زندگی کو دوام حاصل ہوتا ہے اور الد تعالی کی موفت حاصل ہوتی ہے نوکئی نفس کا قتل یقیناً کمیرہ گئی ہوں ہیں سے ہے اگرے کفرسے کم درجہ بیں ہے کیوں کہ اس سے فرریعے مقصود کا درسیختم ہو جا اس ہے کہ دنوی زندگی سے آخرت کا اداوہ کی جا آئے ہوں کہ اس میں شامل معرفت سے ہوتا ہے چراس کمیرہ گئی ہوں ہے اور سروہ کام جو ہلاک تک پہنچائے حتی کہ ما زباجی اس میں شامل ہے اور سروہ کام جو ہلاک تک پہنچائے حتی کہ ما زباجی اس میں شامل ہے ان میں سے بعن گئی ہ دوسرے بعن سے مقابلے میں زبادہ طرب میں اور اس درجہ میں زنا اور غیر فطری فعل کی حرصت بھی آتی ہے کیونکہ اگر لوگ حرت مردوں سے خواہشا ن کی تکمیل پر ہتفق ہو جا میں تونسل انسانی منقطع ہو جائے اور موجود کو فتم کرنا وجود سے قریب ہے۔

زنا اصل وجودکو فتم ہنی کرتا کین نسب کوخراب کرتا ہے اور باہمی ورائت اور مدد بلد ان قام امورکو باطل کردیا ہے جن سے بغیر زندگی کا نظام درست ہنیں ہوسکتا بلد زنا سے جواز کی صورت ہیں ہے نظام کینے یا گئے تکہا کو پہنچے گا حالانکہ جانوروں سے معاملات کا انتظام ہنیں ہوسکتا جب تک ان ہیں سے خاص ما دہ سکے بیے خاص نرکا امتیاز نہ کیا جائے ہی وجہ ہے کہ خوست ہن زنا کے جواز کا تصور میں ہنیں ہوسکتا کیوں کہ اکس و شرعیت ) کا مقدر اصلاح ہے اور مناسب یہ ہے کرزنا کا درجہ قبل سے مبدر کو کرکہ اور مناسب یہ جو کرزنا کا درجہ قبل سے مبدر کو کرکہ درمیا ہوں کے درمیا ہی اس کی اصل میں رکا درط مبنا ہے مبائی نسیوں کے درمیا امتیاز ختم ہوجا تا ہے اور میدان اسب کو حرکت دیتا ہے حجوقر ہیں ہے کہ باہمی دوائی تک بہنیا دیں۔

اور مناسب ہے رہ فرطری فعل کے مقابے ہیں یہ زیادہ مخت گنا ہ تو کیونے دونوں طرف سے شہوت السی عمل کی دائی ہے۔ داعی ہونی ہے اورائس کی گرخت کی وجسے اس کے نقصان کا اثر تھی زیادہ ہوتا ہے۔

مال بین بونکہ ان سے بولوں کا گزرا وقات ہوتا ہے بہذا بوگوں کواس کے مصول کی تھلی چیٹی بنیں دی جاسکتی کم جیسے چاہی جاصل کریں غزیرہ کردی سے یا جوری کے فریعے بایسی دوسرے ناجائز طریقے سے لیں بلکہ مال کی مفاظات خروری ہے کیوں کراس سے فریعے انسانی جانبی باقی رستی ہیں لیکی مال لیا جائے تواس کی واپسی جی مکن ہے اوراگر کھالیا تواسس کا تا دان دیا جاسکتا ہے بہذا ایس کا معاملہ اتنا برطانہیں سے باں جب ایس طریقے برلیا ہو کہ ایس کا تعارف شکل ہوتوا ب

برگناه كبره بن سونا جا بيد اوراس ك جارط لقي بن -

(۱) خفیطریقے پر اینا جیسے بچری ہے کیوں کرجب مالک کو اس کی اطلاع بنیں آؤ تدراک کیسے ہوگا۔

(۲) نیم کا مال کھانا پر بھی خفیہ طریقہ ہے بعنی الس سے ولی اور سر مرست سے تولیے سے خفیہ ہے کیونکران سے باس بیر مال امانت ہوتا ہے اور اب وعویٰ کرنے والا حرف وہ نیم ہی سوتا ہے اور وہ جھوٹا ہے اسے کوئی مجھ بنیں ہے اہذا یہ بہت برط امعا ملہ ہے بخلاف کسی کا مال چھینے سے کیوں کریہ ظام ہرہے اور السس کی بیجان ہوجاتی ہے اسی طرح کسی نے امانت رکھی والا دعویٰی وارسے جواہنے لیے انساف کا طالب ہے۔

ہوتواس میں خیانت کی صورت میں امانت رکھنے والا دعویٰی وارسے جواہنے لیے انساف کا طالب ہے۔

رما) جمودہ گاگائی کے ذریعے کسی کے مال کو نقصان بہنچا ا۔

(م) جھوٹی فعم کے ذریعے امانت وغیرہ لیا،

یروه طریعتے ہیں جن کا تدارک ممکن بہنی ہے اور مزان کے حرام ہونے میں تنزیجتوں کا اختلاب ہے البتدان میں سے بعن دور سے متعام بین میں میں بین دور سے مترب سے نجلے درجے میں ہی کیوں کروہ جانوں سے متعات یہ متعات یہ متعات سے متع

ان جاروں کو گناہ کمیرہ میں شار کر ناجا ہے اگر ہے ان میں سے بعض کے بارے میں شریعیت نے سزائیں مقربہیں کی ہیں ایک یکن عام طور پروعید آتی ہے رسزا سے ڈوایا گیا ہے) اور دینوی معاطلات میں ان کی تاثیر علی زیادہ ہے۔

جہان کک سے دکا تعلق ہے تو وہ دوسرے اُدی کا مال اسس کی مرض سے کھا اہے لیکن شری اعتبار سے اس مین فلل واقع ہونا ہے اور فصب کرنا دوسرے کا مال اسس کی مرض اور فریت کی رف سے بدر کھا باجا آب ہے بارس کے باوجود اسے کبیرہ گناموں میں شار نہیں کیا گیا جب کرسود مالک کی مرض سے کھا باجا آب ہے البتہ شراحیت کی مرض سے کھا باجا آب ہے اور شریعیت نے بٹری سنی کے ساتھ اس سے رو کا ہے لیکن فصب مولی کھا باجا کی مرض کے فلاف مؤلی اور فیانت بھی بہت بڑا جرم ہے لیکن فیانت اور فیصب کے ذریعے ایک دولی کھا نے کو بھی گناہ کمیرہ قرار دینا محل نظر ہے اور برمقام شریبی سے اور اکثر گان کا میان اسی طوت ہے کہیں ہی ہمیرہ نہ ہو دولی کھا نے کو بھی گناہ کمیرہ نہ ہو دولی کھا نے کو بھی گناہ کمیرہ نہ ہو دولی کھا تھا ہوں کے ساتھ خاص ہوجن برقام شریبیوں کا افعاف ہوکیوں کہ وہ ضرور ایت دین سے ہیں۔ بھی گئاہ کان کا میان اسی طوت ہو کہیں۔

نے خدائس بیے مقور کی ہے کراس کے بہت بڑاجرم ہونے کا پتہ چیے ہیں شرفیت بیں اسے کبرہ کناموں میں شارکیا گیا اور شربیت کے تمام اسرار رپطلع مونا انسانی قوت کے بس میں نہیں ہے بیں اگراجا ع اس کے ببرہ موقے پڑتا ہت ہوتوا تباع واجب ہے وربۂ خاموش کی گنجائش ہاتی ہے۔

جاں تک قدف رزنا کے الزام) کا تعلق ہے تواس بیں صوت عز توں برحمد مہوا ہے اور عز نبی مال سے مقابلے یں نجلے درج میں بی اوراکس سے بھی کئی مرات بیں سب سے بڑا الزام کسی کی طوف زنا کی نسبت کرنا ہے اور شریعیت نے اسے بہت بڑی بات واردیا۔ اور میراظنِ نا اب یہ ہے کہ صحابہ کام ہراس گناہ کو کمبروگناہ سنادکر سے تھے جس کی وج سے صد واجب ہوتی ہے۔

تواس انتبار سے بانی خاذین الس کا کفارہ بنیں بنتی اور مسرہ سے جاری مرادیہ ہے۔ لیکن چونکہ یہ بات جائز ہے کہ الس میں شریعتوں کا افقات موقوص قباس الس کاہ کے کبیرہ اور عظیم ہونے پر والات بنیں کرے تا بلکہ ہوں ہوسات تھا کہ شریعت کہتی اگرا کی بی خواس کے بیے جائز ہوتا کہ وہ گواہی دے اور صب کے خلاف گواہی قبول نہ ہوتی اور صب کے خلاف گواہی قبول نہ ہوتی اور صب کے خلاف گواہی قبول نہ ہوتی تو دسوی مصالح کے حوالے سے حد کا نا خروری نہ ہوتا اگر جبیعت خالیہ ی مقالے کے حوالے سے حد کا نا خروری نہ ہوتا اگر جبیعت خالیہ کی معرفت سے حد کا نا جوا ہے اس اور ی کے حق اسے اس اور ی کے حق اس کے حق اس کا نہ ہوگا تا ہوں ہوت کے خوالے سے حد کا نا جوا کی دی کے حق بی کر دو اس کے ساتھ مادیا جا سکتا ہے تو اس کے مقالے کی معرفت سے حد کا نا ابھا ہوا تو اس کی مورث کی معرفت سے حد کا نا ابھا ہوا تو اس کے حق میں اسے کہروگا تی دے دو سرے کی مدور کر دیا ہے اس کے حق میں اسے کہروگا نی دیسے کر دو سرے کی مدور دیا ہے۔ اور اس کے حق میں اسے کہروگا نی دیسے کہروگا تی دیسے کر دو سرے کی مدور در ہے۔ سکتا ہے ما الس کا خیال ہوکہ گوا ہی دیسے کر دو سرے کی مدور دیا ہے۔ اس کا خیال ہوکہ گوا ہی دیسے کر دو سرے کی مدور دیا ہے۔ تو الس کے حق میں اسے کہروگا نا دیس کہا جا سکتا ہے۔ اس کا خیال ہوکہ گوا ہی دیسے کر دو سرے کی مدور کیا ہوا گیا ۔

كتاب وسنت كى واضح ديس سے بى زائل كيا جاسكتا ہے مبنداس ميں كوئى طع منيں ہوسكتا بيں اس كاشك دوركرنا محال ہے۔

اس سے معلوم ہونا ہے رکبروگن می تعرب معلوم کرنا محال ہے توجس چیزی تعرب محال ہو شربعیت کا علم اکس سے کس طرح متعلق موسكما ہے۔

وَإِنْ نَجْنَزِهِ وَإِلَهَا مِرْمَا مُنْهُدُى عَنْهُ مُلَقِّ

ونیا می صبی جیزے کوئی کام متعنی نہ مہداس میں ابہام اسک ہے کیونکہ ادی عمل کامکلف تو دنیا میں ہی ہوتا ہے اور گناہ میرو پر بالخصوص اس سے مبرو ہونے سے حوالے سے دنیا میں کوئی حکم نہیں گلتا بلکر حن حن گنا ہوں سے صدوا بب ہوتی ہے وه اپنے ناموں سے معردت میں جیسے قری اورزا وغرہ-

ارشاد فلاوندی سے

اوراگرتم ال كبيره كن بورس سے بيخة رموس سے تمييں روكا جانائي توسم تم سے تمبارے رصفيره ) كناه مادي كے.

عَنْكُوسَيْنَا تِكُمْ لِل لیکن کبروگذا ہوں سے بچیا اس وقت صغیرہ گذا ہوں کا گفارہ بنتا ہے جب قدرت اور اداد سے با وجود بچیا رہے جیے ایک شخص کی بورت سے جاع برفادر مونے کے با دور اکس سے جاع کرنے سے بچاہے اور مرت دیجھنے یا بھونے براكتفاكرنا مع توجاع سے بیخے كے سليے بن الس كے نفس كا يا بواكس ك ول كوروش كرنے بن الس حالت سے زباده موٹر مہونا سے جب وہ اسے دیکھے تو دل ہار کب بوجا سے کفارہ بننے کا بہی مطلب ہے اوراگروہ شخص حماع کرنے برقا در مہو یا کسی حزورت کے تحت عاجر مہو یا طاقت تورکھنا ہو لیکن کسی دومرسے خوت کی وجہ سے کرک جائے توب رکاوٹ با کل کفارہ میں بن سكتي حسنتف كي طبعيت شراب ييني كونه جا بني بوقتي كم الرائس مسيع مباح جي بين بينا نوائس كاير بيا شراب

خوری کے ابتدائی صغیرہ گئا ہوں سے نہیں بچانا جسے گانا وغیرہ منا۔ ہاں جو تفی شراب نوشی اور مزامیر سننے کی خواہش رکھتا ہے میکن اکس کے باوجود وہ کوسٹش کرے اپنے آپ کو شراب

سے روکتا ہے لیکن مزامیرسے مازنین آتا تواس کے نفس کا برمجا ہو سوسکتا اس کے دل سے اس اندھیرے کومٹا دے ہو مزامیر سنے کے نادے پیاسواہے.

برتام اُخوى احکام بن اوربولگاہے ان بید بعن می شک بیں رہی اور مثنا بہات بی سے بول بہذا ان کی تعنیدہ تن نص دواضح حکم اسے بینرمعلوم بنیں ہوتی اور نس می ندان کی گنتی اُئی ہے اور نہ بی جا مع تولیت - بارختاف الفاظ

اور میر کواگیا یار سول الله اسنت کو تھوڑ نے کا کیا مطلب ہے فربایا رسلانوں کی انجا مت سے نکی جانا اور سودا توڑنا یہ ہے کرکس خض سے سودا مطے کرکے اکس کے خلات تاوار سے کرنکل کو امهوا وراس سے لوسے ۔ (۱) توبہ اوراس فنم کے دومرے الفاظ کنا ہ کمبرہ کی جائے تولیف کا احاط منہ کرتے اور بنا ان کی تعاد کا احاط کرتے ہیں

لبذاله محالد مميم رسي سكے۔

ای شخص کی گواہی قبول ہوتی ہے جوکہ ہوگئ ہوں سے اجتناب کرتا ہے اور قبولیت شیادت کے بلے صغیرہ گنا ہوں سے پر میز نشرط منہیں ہے تو یہ دینوی احکام ہیں۔

جواب:

ہم شہادت کے روکرنے کو کبر وگئ موں کے ساقہ مخصوص شین کرتے اور اکس بات میں کوئی افتلات شین کر ہو تخفی مزامیر سنتا ہے یا رسٹی کیڑا بینہتا ہے سونے کی انگوٹھی بینہتا ہے اور سونے جاندی کے برتنوں میں رکھاتا) بیتا ہے اکس کی گواہی بھی قبول منیں ہوتی اور رکھی کا قول منیں ہے کہ بدا مورکم ہوگئا ہوں سے ہیں ۔

حزت امام شافی رحمه الله قرائے میں جب کوئی تنفی (انگر و نیروکا) تبیند رئیں) ہیئے تو میں اسے صدیکا کوں کا لیان ہیں اس کی گوائی کور د کی گوائی کور دنہیں کڑا تو امنوں نے اسے میروگناہ قرار دیا کیونکہ صدیکا نے کاذکر قربایا لیکن اس و حبسے اس کی گوائی کور د بہنی سلوم مواکد گوائی کی تبولیت و عدم قبولیت کا تعلق صغیرہ کی میوں سے نہیں ہے بلہ تمام گن ہ انسان کی عدالت کو نقصان پہنچا تنے ہیں ہاں جن گئاموں سے آدمی بچے نہ مکتا ہو کیوں کر ان کی عادت ہو جبی موتی ہے جیسے نیست ، حاسوسی ، بدگانی ، گفتگو بین حبوط ، عنیت سندانی کا حکم دینے اور درائی سے روکنے کا عمل تھیوڑ دینا کشبہ والی چنزیں کھانا اولا و اور غلام کو گالی دینا اور حزورت سے زیادہ محق غصے کی وجہ سے ان کو مارنا ، ظالم باوشا میوں کی عزیت کرتا ، فاستی و فاجر کوگوں کی حبس اختیار کرنا توبراہیے گناہ ہیں کہ گواہی دینے والے کا ان سے بجنا نامکن ہے تھوڑے ہوں یا زیادہ ہاں اکس طرح زیج سکتا ہے کہ لوگوں سے انگ تھاک رہے اور محض اخروی امور سے بیے گوشہ نشینی اختیار کرے اور ایک عرصہ دراز نک اسینے نفس کو مجابرے میں ڈائے تن کہ لوگوں سے میں ملاب رکھنے کے باوجوداسی طریقے پررہے اور اگراس قسم سے آدمی کی گواہی ہی قبول کی جائے تو اس کا ملنا مشیل موگا اور اسکام باطل موجائیں کے نیزشنا دے جی نئیں دی جاسکتے گی۔

جب کررسٹی باس بینا، مزامیرستنا، شطرنج وغیرہ کھیدنا شراب نوشی کے وقت شراب نوشوں کی محبس اختیا رکزااجنبی عور توں سے ساتھ علیمی میں رہ اوراس فنم سے سغیرہ گئا ہ بہت زیادہ میں توشیادت کی تبولیت کے سلسے میں اس فنم سے سنیار کو بہت نظر رکھا جا گئے جبرہ اور صغیرہ گئا ہوں کو معیار بنر بنایا جائے۔

چرس مغیرہ گناہ جن کی وجہ سے گوائی کورد منٹی کیا جا آاگر بارباران کا مرکب ہوگاتواس کا شہادت کے روکرنے پراڑ ہوگا جسے کوئی شخص بنیب اور عیب بوٹی کو اپنی عادت بنا ہے اسی طرح فاجر لوگوں سے ساتھ اٹھنا بٹینا ہے اورصغیرہ گناہ، باربار کرنے سے کبرہ بن جانا ہے جیے مباح رجائن کام باربار کیا جائے تودہ صغیرہ گنہ بن جانا ہے جیے شطریج و منیرہ کھیلنا اور سمیشہ ترنم سے ساتھ کا نے گانا ۔۔۔ تو یہ صغیرہ اور کیرہ گنا موں کا بیان ہے۔

## آخرت میں جنت اوردوزخ کے درجات کی نبکیوں اوربرائیوں کے اعتبار سے قتیم

جان او! دنیا ظاہری عالم کا نام ہے اور اکوت پوٹے یو عالم ہے اور دنیا سے مراد موت سے بیلے کی حالت ہے اور اکوت موت سے بیلے کی حالت ہے اور اکوت موت سے بیلے کی حالت ہے اور المحرت موت سے بیلے کی حالت ہے اور المحرت موت سے بیلے کی حالت ہے اور المحرت میں اور المحرت میں المحرت ہے وہ افرت ہے وہ افرت ہے اور جس میں گفتو کرتے ہیں بینی دنیا جو عالم ملک ہے ہم اس میں گفتو کرتے ہیں مہاری عرض افرت کی تشریخ شالوں سے بینے بین ہوسکتی اس میلے اللہ تعالی نے وہ ایک ۔

وَتِولُكَ الْاَمْثَالُ نَفَنْدِهِ اللّهَ اللّهِ وَمَتِ اورِیهِ شَالین ہِی جَہٰیں ہم نوگوں کے بیے بیان کرتے یَمْقِلُهَا اِلَّدَالْعَالِیْوْنَ۔ (۱) ہیں اوران کو دہی سیجنے ہی جوہلم والے ہیں۔ اوراس کی دھرسیے کم عالم مکوت کے مقابلے میں عالم مُلک نیمیڈ کی طرح سے اسی لیے بنی اکم صلی اللّہ علیہ وسلم ہے ذیا یا۔ لوگ سوئے ہوئے ہی لیں جب مرحالیں گے تو سیدار ہوں گے

(1)

اور جوکھے بداری ہیں ہو اسبے وہ خواب کی حالت ہیں مثالوں کے ذریعے ہو تاہے جو تعبیر کے بغیر واضح بنیں ہو آماسی طرح جو کھے عنقریب اُخرت میں ہوگا وہ دنیا کی ننید میں زیادہ شالوں کے ذریعے طاہر رہواہے بینی خواب کی طرح ان کی سجان بھی توسے حاصار موتی ہے ۔

الرئم سمجولوتوتهار يسيتن مثالين سي كافي بي-

النَّاسُ مِنَامٌ فَإِذَامَا لُوا الْبُتَهُوا-

ایک شخص نے معزت ابن میرن رحمہ اللر کے آباس حاضر ہوکو عرض کیا ہیں نے دیکھا کہ گؤیا میرے ہاتھ ہیں انگو تھی ہے جس سے ساتھ ہیں لوگوں سے موہنوں اور عور توں کی تقر مگام ہوں پر مہر لگار ہا ہوں (اکس کی تعبیر کیا ہے ؟) آپ نے فرمایا تم موذن ہوا وررمضان البارک ہیں طلوع فجرسے پہلے افان وسیتے ہواس نے کہا آب نے سیج فرمایا۔

ایک دوسرانتخص آیا دراکس نے کہا میں دلیمنا ہوں کہ گوبا میں زینون کا تیل زینون میں ڈال رہاموں ، انہوں نے نے فرمایا تم سنے ایک نوزلوں میں قبال رہاموں ، انہوں نے نے فرمایا تم سنے ایک نوزلوں خرمی کے دیکھا گوبا میں خنزروں کی کردنوں میں مونیوں کا بارڈال رہا ہوں ،آپ نے دیکھا گوبا میں خنزروں کی کردنوں میں مونیوں کا بارڈال رہا ہوں ،آپ نے

فرمایا تو ناابل لوگوں کو حکمت کی تعلیم دنیا ہے ۔ تو دافعی ایسامی تھا۔

اورتعبراول سے آخر تک مثالیں ہی جو تھے ضرب الامثال کا طریقہ بتاتی ہی اورمثال سے ہماری مرادیہ ہے کہ معنا کو ایسی ایسی صورت بیں بیان کرنا کہ اگر اکس سے مغنی کی طون نظری جائے تو وہ سپچ ہم اور اگر اکس کی صورت کو دیکھیں تو وہ

جوط ہو۔

اگرموذن، مہر دانگوشی) کی شکل اور اکس سے شرسگا ہوں پر مہرلگائے کی ظاہری صورت کو دیجھے تو بہ جھوٹ ہوگا کیونکہ وہ اس سے بھی بھی مہر بہنیں نگاسکتا اور اگراکس کے معنیٰ کو دیکھا جائے تووہ سیا ہوگا کیونکہ الس سے مہرکی دوج اور معنیٰ صادر مواا وروہ روکن سے اور اگراکس کے معنیٰ کو دیکھا جائے تو وہ سیا ہوگا کیونکہ السلام لوگوں سے مثال کے طریقے معنیٰ کا معادر مواا وروہ روکن سے اور اس بات کا محلف نبایا گیا ہے کہ لوگوں سے ان کی عقل سے مطابق بات کریں اور ان کی عقل کے افران کی عقل سے مطابق بات کریں اور ان کی عقل کا اندازہ ہیں ہے کہ وہ سوئے ہوئے ہیں اور سوتے والے کے لیے جو چیز منگھٹ ہوتی ہے وہ شالی صورت ہیں ہوتی ہے اور جی ہوئے اور انہیں معلوم ہوگا کہ وہ مثالی صورت ہیں تھی تھی۔ ہے اور جی ہوئیا۔

قُلْبُ الْمُوْتُمِنِ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ اَصَالِعِ مَنْ مُومِن كادل رَمْنَ كَى دوانكيوں كے درميان ہے (عبيا الدَّحْمانِ (۱)

اور بیشالی صورت ہے جے صوف معرفت والے سمجھ سکتے ہیں جب مرقابل اُدی کی عقل کا اندازہ ظاہری شال سے اُکے منیں بطھ سکتا کیونکہ وہ اس تفییرسے انعام ہے جسے ناوبل کیا جاتا ہے جیسے خواب میں دیجی جانے والی شالوں کی وضاحت کو تعبیر کہا جاتا ہے تو قوابل اُدی افٹر تنا لی سکے لیے باتھ اور انگلی ٹابت کرے گا اور اللہ تنا لی اس کے اس قول سے بہت

الى طرح نبى اكرم صلى الله ويسم ف ارتفاد فرايا -رِقَ اللهَ خَكَنَ أَدَمَ عَلَى صُوْرَتِهِ -

نه - بخشک الله تفائی نے صرت آدم علیه السلام کواپنی (با (۲) ان کی) صورت بر بیلا فرمایا -

کبوں کرصورت سے رنگ اور شکل و مہیت کا تصوراً ناہے اور ہر باتیں الٹرنعائی سے بیے نابت ہو مہی ہی جب کم الٹر تنالی اکس سے پاک اور ملند ہے ہی وجہ ہے کہ بعض لوگ صفات الہیر سے سیسے ہیں تھیسل سکتے حتی کہ کلام سے بار سے

یں جی سا در انہوں نے اسے اوانا در حروف قوار دیا اس طرح دیگرصفات کا بھی معاقر ہے اوراس می تفصیلی گفتا کے۔ اس طرح معند روز فات کرفین سے مدول ملرم رکھر میٹالیس دی واقع میں لیکن سے میں دی دی اسے تھوٹی اسے میں ال

اسی طرح بعن او قات آخرت کے معاملے بی جی شالیں دی جاتی ہی گئی سے دین آدی اسے جھٹانا ہے کیوں کہ اسے کو لکھ اسے کیوں کہ اسے کی فاطل ہی شال اوراکس کے تناقض پر پڑتی ہے۔

می طرف برق مان الدولان مان المرفون می ارشاد گرای سبے . جیبے نبی اکرم صلی الشولایہ ولسلم کا ارشاد گرامی سبے .

جیے ہی ارم میں انتظامہ وصلم کا ارساد رائ سے۔ بی دی بالموتن بیومد الفیاک فی صدورة فی صدورة فی است کے دن موت کو ایک سفیدور باہ میٹالم سے

كَنْشِي آمْلَةً فَيْدُبُعُ - ١١) كالمورت من الأوزع كيا جا مُحاد

تو می ربیو قوت اس کونسلیم نیسی کرا ور حبان است اور وہ اسے ابنیا دکرام کو حبلانے کے بیے استدلال کرنا ہے اور کہا ہے سبحان اللہ موت تو ایک عض ہے رجو دوسروں سے ساتھ قائم ہوتی ہے) اور مین طعاجم ہے تو ایک عرض اوسف) سمیے جسم میں بدل سکتا ہے اور بر تو محال ہے سیکن اللہ تعالی نے اس قسم سے بیوتوں کو اپنے اسمار کی معرفت سے الگ تعلک رکھا ہے ارتباد فرایا۔

(١) الدرالمنتور صلد ٢ من من المبين ربالا تزع علوبنا

(٢) مناطع احمدين صنيل طبديوس مهم مرويات الوبرره

رس صبح بخارى حلد ٢ص ١٩١ كناب التفسير

وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ - (١) اورات وي مجت بي جوالي علم بي -اور بہ بجارہ اتنی بات منی مجھا کر حواری کہا ہے می نے خواب می ویکھا کہ ایک منظما لایا کی اور کہاگیا کہ مدوہ بماری ج بوشم سي يعيني مولى ب اوراس وزح كرد با جانا ب توتعبر تبان والاكتنا بي تم في ك ديكاب معالم اسى طرح ہے جن طرح تو نے دیجھا ہے اور براس بات پر داالت ہے کہ بر بماری ختم ہوجائے گی اور تھر کھی بنیں آئے گی کیوں کم سے ذرع کیا جا گاسے اس کے والیں آنے کی امید نہیں ہوتی اور تعمیر بنانے والے نے اس کی صح تصدیق کی ہے اور بہشخص بھی اینے خواب میں سیا ہے اوراس کی حقیقت اوراصل برہے کہ جو فرستنہ خوالوں برمغرب اور بروہ قرات نہ ہے جوروكوں كوسوتے وقت اى بات برمطلح كرناہے جولوح محفوظ بى ہے اور وہ بات شال كے ذريعے بتانا ہے كيوں كم سونے والا نتال کے بنر مح بنیں مکتا تواکس کی شال صادق اور معنی صح ہے۔ تورسل عظام على دنياب بوكون سے إس طرح كلام كرتے بي كم وه آخرت كے مقابلے بي عيند كى حالت بي بي توان كالمجتدك معانى شابورك ذريعي بينيات بي بدالله نعالى كالمت اور سندون براكس كامهر بانى ب نيز جس بات كوشال سے بغیر سمجھنے سے وہ عاجز ہیں اس کا اوراک آسان کردیا توسر کار دو عالم صلی اللہ وسلم کا ارشاد کرا می کم موت كو ايك سفيدور اه مين السب كى صورت مين لا ياجائے گا ايك فتال سے تاكم وسنون تك بات منتے اور موت سے مالوی مواور دلوں میں بیات بیدا کردی گئی ہے کہ وہ شالوں سے منا ترمونے میں اوران کے واسطہ سے معاتی کا ترت بولا ہے اسی لیے اللہ تعالی نے قرآن پاک میں اپنی قدرت کی انتہا کو لوں تعبر فر مایا۔

اورفوری برسنے کوسرکاردوعا لم صلی الله علیہ وسلم نے اس طرح ذکر فرمایا -قَلْبُ الْمُوْمِّنِ بَابْنَ اِصْبَعَیْنِ مِنْ آصابِعِ مَنْ اَصَابِعِ مُومِن کا دل رحن کی انگلیوں بی سے دوانگلیوں کے

الرَّحُمٰنِ - رس) ورسان ہے۔

ہم نے قوا عدع فائد سے من بی اس کی حکمت کی طرف اشارہ کیا ہے اب ہم اپنی اصل فوض کی طرف لوطئے ہیں۔ تو نیکیوں اور برائیوں سے موالے سے درجا ت اور منداؤں کی تقسیم شالیس بیان سکے بغیر سمجونہیں آتی تو موشال ہم بیان کرتے ہیں اسس سے اس کا معنی سمجھا چاہیے صورت کی طرف نظر بنیں کرنی جاہے تو ہم کہتے ہیں۔

<sup>(</sup>١) قرأن مجيد ،سورة عنكبوت آتيت ١١٠

<sup>(</sup>٢) قران بجيد، سورة يلين آيت ٨٨

آخت میں لوگوں کی بہت سی افسام ہی وہ حت کے درجات کے توالے سے بی باجنم کے طبقات کے اعتبار سے نول بخنی اوربد بخی دونوں وجسے بلقیم ہے۔ اور بر تفاوت اور فرق شمار سے باہر ہے جس طرح د نوی فوش بخی ا ور بہنے کے لیاط سے تفاوت ہے اوراس معنی کے اغتبار سے دنیا اور اُخرت میں کوئی فرق منیں ہے کیوں کہ ماک اور ملکوت دونوں کا مدرایک ہی فات ہے جس کا کوئی شرک بنیں اورازل سے اس کا بوطریقہ جلا کرا ہے وہ می کیاں ہاں من كوفى تبديلي بنين مونى ليكن مم ورهات سے افراد كوشمار كرتے سے ماجز بي البندان كى منس كوشمار كرسكتے بي توم کہتے ہیں اخرت ہیں توک میار قسموں میں تفتیع مہوں سے ال بلاک ہونے والے (۲) عذاب میں متبلارم) نجات یانے والے اور کا میاب ہونے والے رہا مک معذب، نامی اورفائز) دنیا میں اس کی مثال اس طرح ہے کرکوئی بادشاہ کسی ملک ہر قابن بوتا ہے تو بعین بوکوں کوتل کردیتا ہے یہ بلک ہونے والے می بعین کو ایک فاص مرت کے سزا دیتا ہے قتل بنس راتور عذاب من منا ب بعن كوهورونا ب تورنجات بانے والے بن اور كي كوفلعت راباس وغيره عطاكرتا ہے تور کامیاب ہونے والے رفائزی ای اگر بادنتاہ عاول ہونواستھاق کی بنیاد پر تقب کرتا ہے وہ اس کونتل کرتا ہے جواں سے استفاق عکومت کا منکر اور حکومت کے جوالے سے اس کا دشمن مجا اور سزا ای کو دے گا توالس ک حومت اور ماندی درمه کا عتراف رئا ہے میں اس کی فرنت میں کوتا ہی کرتا ہے رہائی اسے دیا ہے جاس کے مفید كا اعتران كرتا جا وراس بى كوتاى بنى كرتاكم اسى سنود البنداس كى فدرت بنى كرتاكم إسے فلعت عطاكر ... اورخلعت اسے بی دیتا ہے جوانی تمام مراس کی فدمت اور مدو می موت کر دیتا ہے مرکامیاب ہونے والوں ک فلعنوں میں می فرق سرناچا ہے دینی خدمت سے اعتبارے ان کے درجات کوسائے رکھا جائے جب کہ بلاک موتے والوں کو بلاک كرنا يا توحقيقناً كردن ما رنے سے بتواہے با اعضار كاسٹنے كے ذربیعے كندادى جاتى ہے كڑيا وَثَمنی كے درجات كے اعتارے الکت من عی فرق موگا-

اور حن کورند دی جاتی ہے ان کی سزامی بھی فرق ہوتا ہے کسی کو سخت کسی کو بلی بھیلی نیز کسی کو زبادہ مدت اور کسی کو تفوق میں مرت کی سزامون ہے بینیان کی کو تاہی ہے درجات سے اعتبارے تفرق ہوگی ۔
ان مرات میں سے ہرمز تبدیے شمار درجات میں تقسیم ہوا ہے تواسی طرح سمجھا جاہئے کہ آخرت میں جلی لوگوں کے درجات میں فرق مولا کوئی بلک ہوگا کوئی ایک مدت تک عذاب میں بندہ مولا کوئی نجات پاکر سامتی کے طوری جائے گا اور کو میاب ہوئے والے کئی درجات میں تقت مول کے بعض جنت عدن میں جائی کے کوئی جنت الدوی اور کوئی جنت العزدوس کا مستحق ہوگا۔ اور جن کو بندا ہوگا وہ میں مختلف درجات میں تقسیم ہوں سے کوئی جنت العزدوس کا مستحق ہوگا۔ اور جن کو بندا ہوگا وہ میں مختلف درجات میں تقسیم ہوں سے کئی کو تھو گر ا

مورث شرب ين أكامي () WW. Madelilo all

اسی طرح میاک مونے والے جوالڈ تغالی کی رحمت سے ایوس ہوں کے ان کے ملبقات میں کھی فرق ہے اور ایسا درجا میں عبا وات اور گئن موں میں اختاء مت کے باعث ہوگا اب ہم الس تقیم کی کیفیت ذکر کرتے ہیں۔

سلامرتبه: بدای مونے والوں کا درصب اور ملاک مونے والوں سے ہماری سرا و الشرتفالی کی رحمت سے مالوس مونے والعمل كيونكرموشال م نے بيان كى ہے الس مي حس كويادشاه نے قتل كياده الس بات سے الوس موكيا كربادشاه اس سے راض موگاا وراکس کی عزت کرے گا تومنال کے معافی سے تمہیں غافی نسی مونا جا ہے اور سرور حبان لوگوں كا ہے جومكري اورمنہ بھرتے بن وہ حرف دنيا كے موكر رہ كئے اور وہ الشرفعالى اس كے رسولوں اوركن وں كو تبطيانے من كيونكما خروى معادت توالترتعالى كافرب اوراس كى زبارت سے اوراس كا حصول عرف إس صورت مي سوتا ہے جب وه سرفت صاصل مروس کوا بیان اور تصدیق کہتے ہیں۔ اور اکس کا انگار کرنے والے منکریں اور جولوگ جسلانے والے ہی وہ الله تعالى كى رحمت سے مبشر كے ليے مايوس من اورىيى وه لوگ من جو نمام جمانوں سے رب اوراس كے بھيجے موسے رسولوں كو حظمان نے بن اور وہ الس ون لازما اس سے بروے بیں ہوں کے اور توجی اپنے مجوب سے مدارہا ہے اس کے اوراس كى خواستات كے درميان لازا كاب سويا ہے تو وہ نقاناً الله نقالى كے فراق مين ارجينم ميں علق رس كے اى كيے عارفین فرماتے ہی مہیں نہ تو جہنم کا توف ہے اور نہی تورعین کی المبد ہمارامقصود تو ملافات سے اور کر ہز فرف حجاب سے ہے اور وہ برجی فراتے ہیں کر و شخص کسی عوض کی خاطر اللہ تعالی کی عبا دے کرے وہ کمینہ سے کو یا وہ جنت کے صول یا جہنے ہے بجنے کے بے عباوت کرتا ہے بلکرعارت توصوت اللہ تفال کی ذات کے لیے عبادت کرتا ہے اوراس کا مقصود عبی عرف ذات فلاوندی ہوتی ہے جہان کے قرعین اور صنتی میروں کا نعلق ہے تووہ ان کی خواسش میں رکھنا اور آگ سے بھی میں طرزنا كيون رجب فراق كى اكف غالب آتى سے نو وہ اس آگ برغالب آجاتى سے جوسموں كوميانى سے فراق كى اگ الله تعالى كى وہ اگ ہے جو دلوں برط عنی ہے اورجہنم کی اگ کے شعلے مرت حبول کے محدود موتے میں اور حب دل بن تکلیف ہوتو حم كى تكليف معول معلوم موتى سے اسى سے كاكيا ہے۔

ی مون سوم ہی جو ان ہے ہو بی ہے۔ وَ فِنُ فُوْاَدِ الْمُعِبِ فَادُجُونُّ اَتَحَرِّبَ اِلْمِ مِنْ اللهِ مِنْ مِنْ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِ

اورعالم اُفرَّت یں اس کا انکار منہی کیا جا سکتا کیوں کر دنیا میں الس کی نظیر سے بس کا مشاہو کی جاسکتا ہے دبھا گیا ہے
کرجس پر دوہد (نعابہ عشق) طاری مؤتاہے وہ آگ اور باڈن کو زخمی کرنے والے کانٹوں بھی چات ہے دیکن اسے کچھ جی محسوس منہیں موتا کیوں کہ اور خارجے نے والے کانٹوں کو لڑائی کی حالت میں نفسہ آنا ہے اور اُن دیکھ تھے ہوکہ جس شخص کو لڑائی کی حالت میں نفسہ آنا ہے اور اُن دیکھ تھے ہوکہ جس شخص کو لڑائی کی حالت میں نفسہ آنا ہے اور اُن دیکھ تعلیم کا کہ نام ہے ۔ المعلقات میں منسہ آنا ہے اور اُن دیکھ تعلیم کے اور اُن کے کانام ہے ۔

نی اکرم صلی الله علیه و عمر نے فرطا ۔ اَلْعَضَتُ قِطْعَنْ مِنَ النَّابِ - (1) عَضَمَ اَلَّ كَا اَكِمْ عُوا ہِ

اورجم كے علنے سے دل كا مبناز بادہ سخت ہونا ہے اور توجیز زبادہ سخت ہودہ كمزور كے احسال كو باطل ردي سے جساکتم و عجتے ہو۔ تو اگ اور تلوارے ماکت موت دو محرفوں کو الگ کرتی ہے جوظا ہر میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں اور حمانی رابطرحین فدر ممکن ہے ال کے در سان تھاتو ہوشخص دل اور اس کے حوب کے درمیان صِلاً وان معتروه زياده تكليف بينياً كم يسترطيكم دى صاحب بصيرت اور ذى شور موكيونكريه تعلق حبمانى موسكى س زبا وہ سخت ہوتا ہے اور بات بعیداز عقل نہیں ہے کہ جودل سے خال سے وہ اس تعلیف کا اوراک نرکے اور جہانی - علی کے مقابلے بن اسے ملی کے دیا گا۔

الربيع كوافتيار دباجا كربا وشابت ياكيند كي بي سيكس ايك كو هيوار و تووه با وشابي سيم دي كو بالكل مسوس بنس كرس كا ورنهى اس اين بية تكيف سمجه كا اوروه كم كاكر محد كندك سائق ميلان من دورنا ما دما مے ہزار تخت سے بیزے اگرمیالس میں طبقای مو ملک حس اکری پربیط کی خواہش غالب ہواگرا سے بربیا ورعلوہ کھانے يا ابساكام كرف سے درسيان اغتبار دبا جائے من سے وشمن مغلوب بوناہے اور دوست خوش موتے ميں تو دہ سرم اور حلوہ کھانے کونزجے دے کا اور بہ تام باتی اس میے میں کہ اس شف میں وہ باتیں نس میں جن سے ذریعے جا ہ ومرتب مجوب منواہ وہ اور نہ وہ مان ہے جس کے بائے جانے سے کھانا لذید معلوم متواہدے۔

اور ان لوگوں سے بیے جن کو جا نوروں اور در ندول کی صفات اپنا غام بنالیتی میں اوران میں فرشتوں کی صفات ظاہر نہیں ہوتیں جوان کی صدیری اور ان سے لائن مرت اللہ تعالی کے قرب کی لذت ہے اوراکس سے بعداور مجاب

اور حس طرح فرت والقرمون زبان مي اور فوت سماعت مون كانون مين بونى سب اسى طرح برصفات بعي مرت دل سے نعنی رکھتی ہی اور جو دل سے محروم ہے اس میں سراحساس سن برنا جیسے کوئی شخص ماعت اورلمارت سے محروم ہو تروہ نوش آ حازی اور ابھی صور توں اور زنگوں کی لذت بنیں یا مکنا اور برشخص کے پاس دل بنی موا اگرابیا ہو او الشرنعالي كابرارث دركاي صحح نسونا ارشا دخلاوندى ہے۔

اِنَّ فِي ذَالِكَ لِذَكُولَ لِمِنْ كَ قَ لَ مُ اللهِ مَنْ كَاللهِ مَنْ كَاللهِ مِنْ اللهِ مَنْ كَاللهِ مَنْ كال ہے۔ اس کے پاس دل ہے۔

قَلْنُ - رام

الله نفالی نے اس شخص کودل سے مفلس قرار دیا ہو قرآن باک سے نصبحت حاصل نہیں کرتا اوراس دل سے وہ رگوشت کا توقوا ) مراد نہیں جے بینے کی ہٹروں نے ظرر کھا ہے اکر اس سے دہ تطیفہ مراد ہے ہو عالم امر سے تعلق رکھا ہے اور نمان وہ کوشت ہے کراس کا عراس کا عراس کا عراس کا عراس کا عراس کا جہاں اور مملکت ہے اور نمان وہ کوشت ہے اور نمان در کا ماک اللہ نفالی ہے ہے کہ بیکن مرتطبعہ حس کے بارے میں ارتباد خلا و نری ہے ۔

اب فراد یخے روح مرے رب کے علم بی سے ہے برامبرا وربا دشاہ ہے کیونکہ عالم امرا ورعا لم غلق کے درمیان ترتیب سے اورعا لم امر ، عالم فلق پرامبر سے اور بی وہ لطیفہ ہے کہ دب یہ درست ہونو تام ہم درست منوا ہے اور ہم نے اسے بیجان لیا الس نے اپنے آپ کو بیجان لیا اور جس نے اپنے نفس کی بیجان حاصل کی اسے اس کے رب کی بیجان حاصل ہوگئی۔

ای وفت بندواس معنی کی ا دنی خور بسیوسونگی لیناہے جو دمعنی رسول اکرم صلی اسٹرعلیہ وسے اس ارتبا دگا میں لیٹا ہوا

ہے آپ نے فرمایا۔

اِنَّ اللَّهُ اَنَّ اللَّهُ اَ اَدَهُ عَلَىٰ هُ تُودَتِهِ - رَرَحِهِ اور والربِحِيكُرْرِ جَهَا ہے)
ابک جاعت اس کے ظاہری لفظ کو اٹھائے بھرتی ہے اور دو اس کی تا ویل سے داستے بی جھٹک رہاہے الْہ قال ان دو نوں بررحم فرائے اگر جہاس کی تا دیل میں بھٹکنے والوں کے مقابلے بین ظاہری لفظ پر محمول کرنے والے زبادہ رحم سکے مستحق بی کیونکہ رحمت معیدیت زبادہ ہے اگر حیقیقت امرسے محرومی کی مسیدی بی دونوں شرکے ہی جھیفت اور ان کا فضل سے جسے جہا ہتا ہے عطالی ہے اور الله تنال بہت بڑے فضل مسیدی بی دونوں شرکے ہی جھیفت تو اللہ تنال بہت بڑے فضل

والاہے اورباس کھن ہے اس کے ماقد جے چاہے فاص کرلیا ہے اورش کو مکن دی گئی اسے بہت زیادہ بھا، لی

اب ہم اصل غرض کی طرف نوٹنے ہیں اور اس طرف نگام کو بھیرنے ہیں جوعلوم معاملات سے اعلیٰ ہے اور اس کتاب ہیں ہمارا مقدود ہیں ہے یہ بات ظامر ہو حکی ہے کر بلاکت صرف ان نوگوں کے لیے ہے جو جاہل بھی ہمیں اور تھٹا، نے والے بھی ، اور السس پر قرآن وسنت کی اس قدر متربا دیت موجود ہے جو شمارسے باہرہے اس سے میں ان کے تکھنے کی صرورت نہیں ہے ۔

روسوا مرنتبه:

یران نوٹوں کا رتبہ ہے بن کوعذاب دبا جائے گا اور بیاصل ایمان کے زیورے اکر استہ ہوتے ہیں لیکن اکس کے نقا خون کو بولا کرنے میں کوئائی کرتے میں کیونکہ ایمان کی بنیا دا دراصل توجیدے بعنی الٹر نغا لئے کے سواکسی کی نباوت نرکرے اور جواً دی اپنی خواش کی بردی ترا ہے اس نے اپنی خواش کومعبود بنالیا وہ زبان سے نومبر کا قائل ہے لیکن حقیقت میں موحد نہیں ہے بكر الدالدة الد الله "كامعىٰ ان دوآ تؤل مي بان بواج ارشاد خلاوندى س

قُلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْدَ وَرُفُونِ مِنْ مُعَرِّفِ مُعَلِّدُونَ - أب فراد يجفي اللَّه به جران لوكون كوان كي بمورو الا مى كىلى بوا تھوردى -

مطلب بے کو غیرالٹر کو با نکل ھوڑوی ۔ اور ارشاد خلاوندی ہے : اگذین قافو ارتباکا دلاق شقرا شنقا موا۔ وہ لوگ جنہوں نے کہا عمال رب اللہ ہے بھروہ نابت

اورحب صراط متنقيم كاس سياستقامت مح بعز توحيد كمل مني سوتى بال سع بعى زباده باريك اور تلوارس زباده تبز ہے اوراس یں مراط کی طرح ہے جوا خرت میں ہوگا تو کو ان علی تنص اس پراشقامت سے ادھرادھ ہونے سے بیج منیں سكنا الرصر فقوراسا يهو ،كبو كدكون شخص خوابشات كى اتباع سے خالى بني متوا الرحيكم بى مواور سربات كمال توحيد ين اس تدرنقس بالرتی ہے من فدروہ صراط منتقبہ سے ادھ اُدھ بہتا ہے اوراس سے ماعالہ قرب سے درجات میں کی آتی ہے اور برنقعان سے ساتھ دوقسم کی اگ ہے ایک اس کمال سے میلائی کی آگ جواس کمی کی وجہ سے نافس ہو گیا اور دو کری جہنم کا اگھیا کہ قرآن باک نے اسے بیان کیا ہے توج آدی تھی صراط سنقم سے ادھرا دھر ہونا ہے وہ دو دھ سے دومرتب عذاب میں بند سنوا سے دیکن عذاب کی ترت اور بزی اور مدت کے اعتبارے اس میں تفاوت دوباتوں کی وقع سے ہوكہ ايك ايمان كى قوت وصنعت اور خوامشات كى زبادہ اور كم انباع كى وجرسے \_\_ كيونكر عام طور يركونى جى ستخصان دو باتوں میں سے ایک سے فالی نسی مؤارشا دفاوندی ہے :

وَإِنْ مِنْكُوْ الرِّدُوارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكُ اورتم ي عمرايك كااس (دوزخ) بِرُزمِوكا ياك حَمْداً مَّنْفِينَا تُنْعَ نُنَجِي الَّذِينَ الْفَتَدِي الْفَتَدِي الْمُعَلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّي الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلَيْنِ الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِيلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلْ مے جورسر کا رس اور فالموں کو دوزے بن تھور دیں کے كم وه مختول كے بل كرے ہوں گے۔

اسی لیے بزرگوں میں سے جولوگ ڈرنے والے تھے وہ کہتے تھے ہما داخوت اس وجرسے ہے کہ بھیں تہنم کے اوپر

١١) قرآن مجيد، سورة انعام آيت ١١ ١٦) قرآن مجيد، سورة فصلت آيت ٢٠٠ رس فران مجيد، سورة مربم أبيت ١٠١١

مَنَذُرُ الطَّالِمِيْنَ فِيهَا جَثِيًّا.

سے گزرنے کا یقین ہے جب کر نجات میں شک ہے جب حفرت من بھری رحمہ انڈرنے وہ حدیث بیان کی عبس میں اس شخص کا حال بیان ہو ہودوزرخ سے مہزار سال بعد نکلے گا اوروہ بھارسے گا اسے حنان اسے منان اِ راسے بہت رحم فرما نے اور بہت احسان فرمانے والے ) حضرت حسن نے فرمایا کا کش وہ شخص میں بنونا۔ (۱)

عبان لو، حدیث شرفی سے بربات معلیم ہوتی ہے کہ جہنم سے سب سے اُخین کلنے والا تحق میات ہزار سال بعد نکلے گا البتہ ایک لحظہ اور سات ہزار سال کے درمیان مدت بین اختلاف ہے تئی کہ بعن جہنم کے اور سے بجلی کی جیک کی طرح گزر جائیں گے اور وہ وہاں تھمری کے نہیں۔ ایک محظہ اور سات ہزار سال کے درمیان جو مختلف در جے ہوں گے

ایک دن مجرامک مفنه بحرامک مهینه اورباقی تمام مذیب -

مذاب کی سخی کا ہوں سے زبادہ فیج اور ترت کی وجہ سے ہے اور عذاب کی شرت کا ہوں کی کر ت کے باعث ہے اور اس کی افواع کا مختلف سونا کا ہوں کی انواع سے اور اس کی افواع کے اختلاف کے سبب سے سے بیبات ارباب قلوب پر فرآن ہاک کے شوامداور فورا میان سے منکشف ہوئی ہے ۔ الٹر تھا لی سے اس ارتباد کرای کا بیم مطلب ہے۔

وَمَارَتُهُ فَي بِظُلَّةً مِرِ يَنْعُيِبِينُدِ - (٢) اور تَهَارارب بندول بِزطلم كرنے والا نهيں ہے -

آج برنفن كواكس كعلى كابداديا جاشے كار

اورارشادفداوندی ہے ، اَلْبُوْدُ نَجْزِی کُلُّ نَفْسِ بِمِا کَسَبَتْ (۱۲)

www.makiabah.ov

<sup>(</sup>١) مندام احمدين عنل علدساص ١٣٠٠ مرويات انس

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد سورُه فصلت أبيت ٢٩

<sup>(</sup>١٧) قرآن مجيد سورة غافر آيت ١١

اورانسان کے بیے دی ہے جواس نے کوئٹش کی۔

اورارت رباری تعالی ہے : وَآنُ لَـ بُسِنَ مِلْدُ فِسُكَانِ اِلِّهِ مَاسَعَیٰ - (۱) ارتشاد باری تعالی ہے :

یس جوادی زرہ براری نیکی کرے گا سے ذکھ ہے گا۔ اور جو وزہ براریمی برائ کرے گا سے دیکھ لے گا۔ فَمَنْ لَغُمَلُ مِثْقَالَ نَرَّةٍ خَيْرًا تَبِهُ مَكُمُنُ يَعْمَلُ مِثْقَالَ نَرَّةٍ إِشَرًّا تَبْرَةٍ - (١)

اوران کے علاوہ آیات وا حادیث اس بات پر ولالت کرنی بن کرعذاب اور ثواب اعمال کا بدلہ ہے ، اور دونوں صورت بن عدل ہی ہے ظام میں ہے جب کر رحمت اور عفو و در گزر کی جانب کو ترجے سے اللہ تعالی نے ہمارے نبی صلی اللہ علیب ر وسلم کو اس بارے بن یوں بتایا -

میری دھت، برے نفنے سے بنقت ہے گئے۔

سَبَقَتْ رَحْمَتِي عَصَرِي - (٣)

اورارشاد فلاوندى ب. كان تَكُ حَسَنَةً يُفِيغِفُهَا وَيُونِ مِنْ

ا دراگردہ میں ہوتو دہ اے بڑاتا ہے اورائبی طرف سے بہت بڑا اجر عطافرائے گا۔

(١٩) - أَمْ فِي وَالْمِهُ مَا مُنْ الْمُنَّا

توبہ امور تعنی درجات اور طبقات کا نیکیوں اور گناہوں سے مراوط مونا شراعیت کے تطعی دلائل اور نور معرفت سے معلوم ہوا در تفصیل حرب نان غالب سے معلوم ہوتی ہے اوراس کی دلیل احادیث کا فل ہراورائی تسم کا الہام سے توجیزت کی نگاہ سے دعیجنے کی صورت میں حاصل مؤتا ہے۔

توم کہتے ہیں کرجس شخص کا اصل ایمان مضبوط ہوا وروہ کبرہ کنا ہوں سے بیجے تمام ذائف بینی بانچی ارکان اسلام ایجی طرح ادا کرے اور اس سے صا در ہونے والے گناہ صوت صغیرہ ہوں اور وہ بھی متفرق موں اور ان پر احرار ان کرے تو ہوں کے دن ہوں ہوں کے متفرق موں اور ان پر احرار ان کرے تو ہوں کے مقابلے میں وزنی ہوں ہوئ ہے اس کا صاب ہوگا تو نکیاں ، گنا ہوں کے مقابلے میں وزنی ہوں کی کیوں کر صدیب نازیں جعدالمبارک دلی نماز ) اور رمضان المبارک کے رویسے ورمیان والے کی کیوں کر صدیب کا موں می کا موں کا کھا رہ ہوتا ہے اور کھا رہ کا موں سے احتیاب بھی صغیرہ گنا ہوں کا کھا رہ ہوتا ہے اور کھا رہ

نواآن مجيد سورهُ النجم اكيت ٢٩
 نقراً ن مجيد سورهُ زلزال اكيت ٢٠٨

(١) يصح معم علم الموال ١٥ و ١٧ كناب النوبة

رس، فران مجير سورة نسام آيت بي HMM makacibah آور بيا ۱۲ HMM

کاکم از کم درجہ بے کر اگر صاب سے ندھی نیجے عذاب سے محفوظ رہا ہے اور صب آدمی کی بیان موالس کی نیکوں کا الرا بھاری ہوتا ہے بس مناسب سے کر میزان میں نیکیوں کے وزنی ہونے اور صاب سے فراعنت کے بعد بندیدہ نزندگی میں ہو۔

ہاں اس کا اصحاب بیری روائیں جانب والوں) یا مقربین سے لاحق ہونا اور حبنت عدن یا جنت الفر دوس میں جانا ایمان کی اقسام بر مخصر سے کیوں کر ایمان دوقتم کا ہے ایک تفلیدی ایمان جیسے عوام کا ایمان ہے کہ وہ حوکھو سنتے ہیں اس کی تصدیق کر سے ڈٹ حالتے ہیں اور دوسراکشفی ایمان ہے جوانٹر نغالی سے نورسے سینے سے کھی جانے سے حاصل ہوتا ہے حتی کم

تمام موجودات اس برائن حقيقت كم ساخد منكشف موجاتي مي -

معلی ہواکہ تام کا لوطنا اللہ تعالی کی طرف ہے کیونکہ رخقیقی) وجود توصوت اللہ تعالی اوراس کی صفات وا فعال کا ہے۔
اوراس قیم سے لوگ مقربین ہیں ہوجینت الفردوکس میں جانے ہیں اوروہ ملاء اعلی (بلندم تربیفرٹ بون) کے زیادہ قریب ہونے ہیں ان کی جی کئی قسیس میں ۔ ان ہیں سے بعض سابقون میں بعض ان سے نیلے درجیب ہیں اوران کے درجات میں فرق اس بیے ہے کان کو چاصل مونے والی موفت خلاوندی ہی جی تفا ویت ہے اورا طرق اللی کی موفت سے سلطے میں مارفین کے درجات اوران کی موفت کی مقافت کا اوراک ٹامکن سے اورمون سے مندر کان کو ٹی ساجل ہیں مارفین کے درجات این اپنی قرت سے حساب سے فوط لکا تے میں نیز ہو کچھانٹہ نعالی نے ان کے لیے ازل میں مکھ و با ہے تو اسٹر تعالی کی طوت دراستے کی منازل میانتہا ہیں اس بیے اللہ تعالی کے داستے ہیں ان کے لیے ازل میں مکھ و با ہے تو اسٹر تعالی کی طوت دراستے کی منازل میانتہا ہیں اسس بیے اللہ تعالی کے داستے ہیں ۔ علی والوں سے درجات بھی سیے حساب ہیں۔

اوروہ مون جن کا ایمان تقلیدی ہے اور ان کا درجہ مقربین کے درجہ سے کم ہے ان کے عمی کئی درعبات ہم اصحاً ، یمین کا سب سے اعلیٰ درجہ بہ ہے کہ ان کا رتبہ مقربین کے درعبات ہیں سے اونی درجہ کے قریب ہوتا ہے بیران لوگوں کامال ہے جوتنام کمبرہ گناہوں سے بچتے ہم اور تنام فائن اواکرتے میں بعنی بانچوں فرائف اواکرتے ہم اوروہ زبان سے کلمی شہاوت اواکر ناا ورنماز ، زکارہ ، روزہ اور چے ۔

ایکن بوشخص ایک بازبارہ کمبرہ گذا ہوں کا از کا ب کرتاہے یا بعض ارکان اسلام کو چیوٹر دیتا ہے اگروہ مرنے سے پہنے ا پہنے انھی طرح تو مبرکرنے تو وہ ان لوگوں سے مل جائے گا ہو کہبرہ کتا ہوں کے مترکدب نہیں ہوئے کیوں کرگنا ہ سے تو م کرنے ۔ والا ایساہی ہے جیسے گنا ہ نز کرنے والا -اور دفھا، ہو اکمٹر ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہی وہ میلا ہواسی نہیں ۔

اوراگردہ نوبہ کرنے سے پہلے مروبائے نوموٹ کے وقت اس کے حال کا فوٹ ہے کیونکہ بعق اوقات گناہوں بر اعراد کی صورت میں آنے والی موت ابیان کے متزلزل مونے کا باعث بنت ہے اوراس طرح اس کا خاتہ مُرا ہوتا ہے خاص طور مرجب کراس کا ابیان تقلیدی ہوکیوں کر تقلیدا کرھیے تنی ہی ہنتہ کیوں نز ہوا دنی شک اور خیال سے ڈھیلی پڑھانی ہ

تهيي برخيال بني كرنا جاسي كراى سے جمانى بيائش مراد ہے كرا كم كوس كى جاك دو اور داس كى جائر بيس كوى موں مثال سے طور السے بیان کرنے میں لاعلی ہے ملک اس کواس طرح سمجیں جس طرح کوئی شخص کہنا ہے کہ اس نے ایک اون با اوراسے اس ک مثل دیا کہ اون جب وس دینارے مقابلے میں بوتواس ارقی نے ایک سودین ر مبینے اوراگرای سے وزن اور او تو ی بی شل سجھے تو اگر ترازو سے ایک برطے میں ایک سودینارر کھے دسویں عصے کے برا رعی بہنی ہوسکتے بلک اجسام کے معانی اورارواح کامقا بلر بوناہے شکلوں اور حبوں کانس کیوں کراون اپنے بوجو ، طول اورعرض وغیره کی وجه سے بنی ملکم البت کی وجه سے مقصود بوتا ہے تواس کی روح مالیت ہے جب کہ اس کا حبم گوسنت اورخون ہے اورا بک سودینار الس کی دی مثل اس صورت بیں بنتے ہی جب رُومانی موازند کیا جائے جمانی مواز نست اور وبخض سونے اور جا ندی سے البت کی روح کو بیا تنا ہے اس کے نزدیک بربات سی سے بلداڑاسے ایک بوسر دباجا مے بن کا وزن ایک مثقال موجب کم اس کی فیت ایک دینار موا وروه کے کویں نے اسے اس کی دکس مثل دیا تووہ سیا ہوگا میں اس ای سیانی موت جو برلوں کوسعلوں ہوتی ہے کیونکہ ہو سرت کی روح موت اسھ سے سن وعمی جاستی ملد ان سے سمجھے ایک دانائی سوتی ہے اس طرح بچہ ملد دیہاتی آدمی بھی اسے حصالتا ہے اور کہاہے يه جوم توايك بيقر بي سي كا وزن ايك مثقال سے جب كراونك كا وزن اس سے مزارك زيادہ سے توبیث فن ہو كتا ہے كميں نے دس ك ديا، جوط بول سے حالانكر حقيقت ين وہ بحرف بول رہا ہے ليكن اس كے نزديك الس بات كى تحقىق كا يبى ايك داسته بها كه وه بوفت اورعقل كے كا مل بونے كا انتظاركرے اوراكس كے دل بى وہ نوراً علي جن کے ذریعے وہ جوام اور باقی تمام اموال کی ارواح کا اوراک کر سے اس وقت اس کے بیے سیان منکشف ہوگی اور

عارف ادی ، مقلد کوتا ہ بین کو بربات سمجا نہیں سکتا کہ اس مواز نر کے سیسے سے بیصریت سپی ہے بیصلی الٹر علیم وسلم نہ وزال أَلْحَبَّنَةُ فِي السَّمْوَاتِ - (١) جنت أسانون مين عيد اوراً سان دينوي بي توجيرونيا بي السوك اپني ولس شل كس طرح أسكني بي بربات جس طرح ايك بالغ أدمى بيد كو نهیں سمجاستنا در نہیں کسی دہاتی کو \_\_\_ اور ص طرح جوسری کوکسی دیباتی کوسمجا نایشر مائے تو وہ قابل رحم ہوتا ہے اس طرح اس موازنہ کے سمجانے کے سام ين عارف على قابل رهم موالم يحب اسع كسى موقوت كوير موازية سمجها ما يرجائ اسى يدنى اكرم صلى الترعليدو مع في الم اِرْ كَ وَانْكُو كُنْ الْمُعَالِمُ الْمُعَمَّالِ وَغَنِيَ تَن اَدْمِوں بِرِم مُروعا لم جِعالموں كے درميان موتمان فَوَم ك درميان معزز فَوَم ك درميان معزز فَوَم ك درميان معزز فَر مُن الله مَا الدرولين فوم ك درميان معزز اس اعتبارے انبیاد کوام علیہ السلام امنے درمیان قابل رحم موتے میں کم امت کی عقل کی کی کے باعث جو کچھ ان کو برداشت کرنایا وہ ان سے بیے اللہ تعالی کی طرف سے از مائش تھی جو تقدیران کی سے طور بران برا بڑی نبی اکرم صلی اللہ علیہ ورسلم کے اس ارشادگرا ہی کا بین مطلب ہے ۔ آپ نے فرمایا۔ اکٹیکٹ و مُوکِکُنْ بِالْدَ نَبْیاءِ شَفْعَدالدَ وُلِیکاءِ شُفَّد اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ تهين برخيال بني كرناجا جيه كم أزمائش توصرت صرنت الوب عليه انسلام بربي نازل بوئى اوراكب كوعماني طور يبتلاكيا كيا مالا فكر حصرت نورح عليه السلام كوهي أز مائش مين والاكر) اوروه ببت برى اكرمائش ففي كيونكراب كو ايب اببي حما عن سن سن ساخه أزمل كباج اكب كى دعوت سے مزيد بعا كتے تھے اس ليے جب نب اكر اصلى النرطيروك لم كو بعض لوكوں كى با توں سے اوربت مبني تو آب الشرفاني ميرس بهائي تصرت موسى عليه السلام بررتم فركستے ك شك الله باس سع بحى زيادہ إدرت دى كئي مين المول عبر رَحِهُ اللهُ أَخِي مُوسى لَقَدُ الْوَذِي مِأْكُ الْرَ مِنْ هَٰذَا نَصَبُرُ - (١٣) ١١) مع بخارى عبداول صعمه كنب النبياء

<sup>(</sup>٧) الموصوعات لابن الجوزى جلداول ص ٢٧٦ باب الرحمة للعائم

<sup>(</sup>٢) المتدرك للحالم فلدم ص مرم كاب موفة الصحابة -

<sup>(</sup>١٧) صعع نجارى حدادل ص ٢ ٨٨ ك ب الانبياد

توکوئی بی منکری کے ذریعے ابتلا و آزائش سے خال نہیں رہا اورا ولیاد و علما کی آزائش جا بوں کے ذریعے ہوتی ہے

یہ وحبہ کرا دلیا دکرام طرح طرح کی ایذا اور مختلف قسم کی آزائشوں سے خال نہیں ہونے۔ اپنیں ملک بدر کر دیا جا تا ہے
حرانوں کے سامنے ان کی چغلی کھائی جاتی ہے ان کے فلاف کفر کی گواہی دی جاتی ہے اور کچے لوگ دین چھوڑ جاتے ہی
اور ہربات صروری ہے کر اہل معرفت، جاہلوں کے نزدیک کا زوں ہیں شمار سوستے ہیں جیسے کوئی شخص اپنا بہت بڑا اون ط
چھوٹے سے موتی کے بدسے ہیں وہے وسے تو جاہل لوگوں سے نزدیک بیضول خرمی اور مال صنائع کرتا ہے۔

جبتم نے بر باریک باتیں معلوم کرلیں تو سرکارور عالم صلی الٹرعلیہ وسلم کی اس بات برابیان رکھنا بیاہے کہ چرشخص جہنے اکھ میں نظر میں نظر کا اس کو دنیا کا دس گن دیا جائے گا اور تہیں تصدیق کو ایسی باتوں پر مخصر کرنے سے بچنا چاہے جن کا ادراک محق آسمی اور دیکر تواس خسیری کرھیا تمہارے ساتھ تنریک اسکے اور دیکر تواس خسیری کرھیا تمہارے ساتھ تنریک سے جب کرتوان اسرار البلید سے باعث کرھے سے متنار ہے جن کو اُسالوں، زمین اور بہاڑوں میر ڈوالاگ تو جو بات تواس خسد سے اوراک سے باہر بووہ اس عالم مرسے تعلق رکھنی ہے جس کی اوراک سے باہر بووہ اس عالم مرسے تعلق رکھنی ہے جس کی وجہ سے انسان ، گرسے اور باق جانوروں سے متناز ہوتا ہے۔

توجو تنحف اس بات كو بعجل جائے اور جھور دے ادر مرب جانوروں كے در صربر قاعت كرے ادر محوسات ت استے مربع وہ اس کوتاہی کی وصب اینے آپ کو بلاک کرتا ہے توتم ان بوگوں کی طرح نہ ہر تبا وجنہوں نے اللہ تعالی کو تعلاديا تواسس منصان كوان كے نفسوں سے غافل كرديا توجوشخص حرف اسى حيز كا ا دراگ كرنا ہے حيس كا تعاق حوالب نلامرہ سے ساتھ ہے اس نے اللہ تفان کو تعبلا دیا کیوں کراس عالم میں اللہ تعالیٰ کوحواس کے ذریعے معلوم نہیں کرسکتے اور توقیق المنزنال كوكليدويتا مع يقينا وه استخوداس كى انبى ذات سے فافل كرديتا ہے وه جانوروں كے مقام يرازا كا ب اور ملا داعلی کی طرف ترق رک میاتی ہے نیزوہ اس اما ت میں خیا نت کرنا ہے جوالٹر تعالی نے اس کے پاس رکھی ہے اور وہ ان انعاباتِ فداوندى كاناك بحرالله تخال في الصفط فرائع بي، اوريون وه اين كوعذاب كے يعيش را ج مراس کا حال جا نوروں سے بھی بزر سوا ہے کیوں کرجانور مرنے کے بعد جان اعاصل کر لیتے میں ایک اس کے پاس توامانت ہے تو عنقری اما نت والے کی طرف نوٹانا ہو گی کیوں کہ اما نت کا نوٹنا اس کی طرف سے اور یہ اما نت روکشن مورج کی طرح ہے یاس فانی جم ک طرف آناری کی اوراکس میں اکر غروب ہوگئی صفق ہے جب برجم بولوجائے گاتو وہ اپنے غروب ہونے کے مقام سے طلوع مور اپنے خالق ومالک کی طرف لوٹ جا کے گی بالوناریک گرین نگی ہوئی اور میکتی ہوئی روشن - اوروہ تو جیکتی ہو لی روش سے وہ بارگاہ راویت سے جاب می شرے جو ارک ہے وہ جی بارگاہ فرا وندی کی اوٹ لوٹے کی کیوں کر سب کا مرجع وہی ہے لیکن وہ اپنے سرکو اعلی علیمین سے اسفل السافلین کی طوف جمائے ہوگی اسی لیے اللہ تعالی نے فرایا۔ وكُونْتَرَىٰ إِذَا لُمْعَجُرِ فُونَ مَا كِسُواْ دُونُسِمِهُ العدارُتُمْ وَيُحِدِبُ مِن البِينِ رب كم بال سرهاك

کی بناہ چاہتے ہیں۔

توبدان کوگوں کی تفرق کا بدیان ہے جوجہ معنکا سے جا بڑے گے اوران کو دنیا کی دس مثل یا اسس سے زیادہ 
دیا جائے گا اور حبنم سے وہی نکلے گا جو موصد مو گا اور توجید سے میری مراد یہ نہیں کہ زبان سے کلہ طبید برطور دسے کیونکہ

زبان کا تعلق اس ظاہری عالم سے ہے اس بیے برحون فل مری نظ دینی ہے بدین اس کی گردن اور مال کی مدت زندگی کا ہے اور حب گردن اور مال نہیں رہے گا تو زبانی قول فائدہ نہیں دسے گا تو خوجہ میں صواقت 
سے ہوگا اور کما لی تو حد برہ ہے کہ تام ما مور کو اللہ تعالی کی طور نہے جانے اور اس کی علامت بیرہے کہ تو کھوا سے بینچے 
اس کی وجہ سے معلون برغصہ نہ کھائے کو بول کی وہ وسیط کو تنہیں دھھا بلکہ صبب الاسباب کو دکھتا ہے جا بالہ توکل 
سے باب میں اس کی تحقیق آئے گی اور اس تو حد میں بھی مختلف ورجا نہ ہیں بعن لوگوں کا عقیدہ تو حد بیار موالے سے بہو تا ہے اور دوسے کے برابر موتا ہے لیس 
موتا ہے اور بعن کا ایک شقال جنتا جب کر کچولوگوں کا عقیدہ تو حد لاگی کے دانے اور ذور سے کے برابر موتا ہے لیس 
موتا ہے اور بعن کا ایک شقال جنتا جب کر کچولوگوں کا عقیدہ تو حد لاگی کے دانے اور ذور سے کے برابر موتا ہے لیس 
موتا ہے اور بعن کا ایک شقال جنتا جب کر کچولوگوں کا عقیدہ تو حد لاگی کے دانے اور ذور سے کے برابر موتا ہے لیس

اس شخص کوجہنم سے نکالوجس کے دل میں ایک دینار کے برابرایان ہے - اور مورث شرفت ہیں ہے۔ آخرِ مجبوًا مِنَ النَّارِ مَنْ فِيُ ذَكْبِهِ مِثْنَاكُ دِيْنَارِ مِنُ اِنْهِ كَانٍ - (٢)

اورسب سے آخریں وہ نکلے گاجس کے دل میں ذرہے کے بابرا بان ہوگا اور شقال اور ذرہیے کے در مبان جس قدر مختلف در جات ہیں در مختلف والے طبقہ اور ذریعے والے طبقہ سے در مبان حسب مراتب نکلتے جائیں سکے شقال اور ذریعے کے ساتھ موازنہ شال سے طریقے بربان کیا گیاہے جبیاکہ ہم نے جنس اور نقد کے در مبان موازنہ ذکر کیا ہے۔

ذکر کیا ہے۔

اكثر موصد لوكوں مے مقوق ادا مزكونے كى وصب جينم ب جائي كے كيوں كر مقوق العباد كا ديوان رئام اعمال )

(۱) فرآن مجید اسورهٔ کسبیده آیت ۱۲ (۱) مندام احمد بن صنبی حلیداول ص ۲۸۲ مرد بات این عباس چھوڑا ہنیں جائے گا میکن دومرے گئا ہوں کی فوری معانی اور کفارہ ہوگا۔ حدیث شریت ہیں ہے۔

کر بیزے کو انٹر تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اوراکس کی نیکیاں بہاڑوں جسی ہوں گی کواکر مفوظ رہی تو وہ جنی

ہواب اصحاب مفوق کھڑے ہوں سے کئی کواس نے کال دی ہوگی کسی کا مال لیا ہوگا اورکسی کوارا ہو گاتوان کے تعوق اس

منتحص کی نیکیوں سے پورے سکنے جائی گئے حتی کواس کے بیلے کوئی نیکی باتی بہیں رہبے گی اب فرشتے ہمیں گئے اے

ہمارے دب ایس کی نیکیاں ختم ہوگئی ہیں اور مطالبہ کرنے والے بہت سے لوگ باتی ہیں اللہ تعالی فرطے گا ان سکے

ہمارے دب ایس کی نیکیاں ختم ہوگئی ہیں اور مطالبہ کو ایت بیا ہے گا کیو بھر وہ اس کے ظاہر کی دوسروں کے

ہمارہوں سے بھاک ہواسی طرح مظلم خالم کی نیکیوں سے باعث بنجات پائے گا کیو بھر وہ اس کے ظلم کی وج سے مظلم کی طرت ایک بیروانہ ملا وہ کی بین کی کھران کے پاس کسی کومعانی سے بیا تو ہی از انہوں

منتقل ہوں گا۔ ابن عبلا در حمد المٹر سے منعول ہے کہ کسی سے افغال کوئی نیکی ہمیں سے تو ہیں اسے کیسے مٹا دوں ابانہوں

نتقل ہوں گا۔ ابن عبلا در حمد المٹر سے نامرا عمال ہیں اس سے افغال کوئی نیکی ہمیں سے تو ہیں اسے کیسے مٹا دوں ابانہوں

مند فر ملا ہیں معان نہ نہیں کروں گا۔ میرے نامرا عمال ہیں اس سے افغال کوئی نیکی ہمیں سے تو ہیں اسے کیسے مٹا دوں ابانہوں

مند اور دو دسر سے حضرات نے بھی فر مایا کہ ہما دسے بھائموں سے گئا دی ہماری نیکیاں ہیں ہم ان سے دور سے اپنے نامرا عمال کوئی نی ہی ہم ان سے دور سے اپنے نامرا عمال کوئی ناچا ہے ہیں۔

کوئی نا جا ہے ہیں۔

تواخری سعادت اور بہنختی کے درجات کے سلطے ہیں بنروں کے درمبان تفاوت کا تذکرہ ہم کرنا چاہتے تھے وہ

یمی بہاں ہے ۔ اور برسب ظاہری السباب کے حکم سے جے جو ڈاکٹر کے اس فیصلے مشابہ ہے کہ بہر لین لا بحالہ
مرجائے گا اور بہ لا علاج ہے اور دوسرے مرین کے بارے ہیں فیصلہ کرتا ہے کہ اس کی مباری معمولی ہے اور علاج بی
اسان ہے یہ ایک خیال ہے جو مام طور برصعے ہونا ہے لیکن لبعن اوقات بلاک ہونے والا مریین ٹھیک ہو جانا ہے اور ملاح بی
ٹاکٹر کواس کا شعور نہیں ہونا اور معمولی مباری والا موت کے منہ میں چلاماتا ہے اور ڈاکٹر کو بیت کہ نہیں جینا، کیوں کہ
برالٹر تعالیٰ کے خفید امراز میں سے ہے جو زندوں کی رورج سے متعلق ہی اور بہ خفید امراز اسب کو بہدا کرنے والے
مام مقدار برمزب سے ہی ہی اور نہوں کی گرائی تک بہنی جاسما امران میں اور نہات کا جی ہی معالمہ ہے۔
معموم مقدار برمزب سے بی بندسے کی طافت بنیں ہے کہ ان پر مطلع میں سے مزفید ہیں ہو جانا ہے اور آسام سے تعمور رونا کہتے ہی اور تھا میں ہو نہا ہے اور آسام سے تعمور رونا کہتے ہی اور نہات کی طون سے جانا ہے اسے خصف اور انتقام سے تعمیر کیا جانا ہے اور آسس سے ایک اس برمزی مطلع بہنی ہو مگا۔
مشیت الهیمان لیہ کا طرف سے جن برمائی مطلع بہنی ہو مگا۔
مشیت الهیمان لیہ کا طرف سے جن برمائی مطلع بہنی ہو مگا۔
مشیت الهیمان لیہ کا طرف سے میں برمائی مطلع بہنی ہو مگا۔

اس بیے ہم پر واجب سے کر ہم گئ و گار بیعفود و گزر کو جا ٹر سمجیں اگرجہاں کے ظام ہم گئ و زیادہ ہی ہوں اس طرح اطافت گزار بیغف کو بھی جا گر جا بن اگر جہائے سس کی ظاہری نیکیاں زیادہ ہم کیوں نہ ہوں کیوں کہ تقری پراغتماد سے اور تفوی دل ہیں ہوتا سے داور وہ اس قدر دقیق سے کہ خود شقی اسس بر مطلع نہیں ہوسکتا دوس کس طرح اطلاع با نے گا بیکن تعین اوقات ارباب قلوب پر منکشف ہوتا ہے کہ بندے کی معافی کسی نیفیہ سبب سے ہوئی ہے جو معافی کا تقاصا کر تا تھا اور عضف کا مبدب ار من منی ہے جواللہ تنالی سے دُوری کا مقتفی تھا اگریہ بات نہ ہوتی ، تو معانی اور عضب اعمال واوصات کا برلم نہ ہوتے اور اگر جرا و سزا نہ ہوتی تو عدل نہ ہوتا اور اگر عدل نہ ہوتا تو اللہ تنا لی کا یہ قول صبح قرار نہ یا ۔

و مَا اَرْ اَنْ اَنْ اَنْ اَنْ اَنْ اِللّٰهُ مِیلّا اِللّٰہ اللّٰہ ہوں کہ اللہ اللّٰہ اللّٰہ

علامر برطب مون من بن اور اسان مع بهدو بهد بسب المحتصور و المحتل را المجاور و المحال الما توالله في المحتل الم المحتل الم

*ٳڔڟۯڡ۬ڵۅؽڒؽٮۭ؞ؚ* ٳڽۜٞٳۺۨۿؘڵڎۑۘۼؘؠۜٚٷؚڡؘٳۑڨٷٞ؞؞ۭڂؿۜۧؽۼؙڹؚۨڕۛٷڶڡٮ

ہے تک اللہ تعالی کسی قوم کی عالت کواس وقت تک بنیں برات جب تک وہ تورید لنے ک کوستش مز کری۔

بر تمام باتیں اہل ول برمکشف ہوتی ہیں اور ہے انکشاف آن کھوں کے ساتھ دیجھنے سے بھی زبادہ واضح ہوتا ہے کیونکہ نگاہ کوغلطی مگ سکتی ہے اس لیے کہ وہ بعید کو قریب اور طرب کو تھوٹا دیجھتی ہے سیکن قلبی مشاہرہ کوغلطی نہیں مگتی اور سیمعا ما بعیر قلبی کی کیھنے میں ہوتا ہے وریہ حب وہ کھل جاتی ہے تواس میں تھوط کا تصور بھی نہیں ہوتا اس ارشا د فعاوندی میں اسی طرف

ثناره سے۔

جو كجيداً تكون ف وكجهاول فياس كونس تعلديا-

مَاكَذَبَ الْفُؤَادُمَاكُلُى (٢) تبيموادتيه :

بہنجات پانے والوں کا رنبہ ہے اور شجات سے فقط سلامتی مراد ہے اسعادت اور کا مبابی مراد نہیں ہے بہ وہ لوگ میں جنہوں نے فدرت بھی نہ کی کہ خلدت حاصل کر نے اور کو ناہی بھی نہ کی کر سزا پا تھے ان لوگوں کا حال نفار سے پاگل بچوں اور بہروش لوگوں سے زیادہ مشابہ ہے بلکران لوگوں کی طرح بھی ہے جن کو اطراحت واکنات میں اسلام کی دعوت نہ بہنجی اور

> لا) قرآن مجيد، سورة نصلت أيت ٢٦ (١) فرآن مجيد، سورة انساراً بن ٢٠

رس قرأن جيد السورة الرعدائيت اا

(۲) قرآن معب رورهٔ النجماكيت به ۱۱۸ ما ۱۱۸ ما ۱۲۸ ما ۱۲۸ ما ۱۲۸ ما ۱۸ ما ۱۸ ما ۱۸ ما ۱۸ ما ۱۸ ما ۱۸ ما

وہ جانت اور عدم مونت پررہے نہ اہنی مونت عاصل ہے اور نہ انکار اسی طرح نہ تو وہ عبارت کرتے ہیں اور نہ ہی نا ذہائی۔ نہ قرب خلاوندی کا وسید ہے اور نہ کو فئی جرم جوان کو اسٹر تعالیٰ سے دُور کرسے بہ لوگ جنتی ہی نہ جہنی بلکہ وہ ان دو نوں مز لول سے درمیان ایک منزل اوران دونوں مقاموں سے درمیان مقام پراتریں گئٹر بعیت نے اسے اعرات کا نام دیا ہے اور مغلوق میں سے ایک جماعت کا اس میں داخل ہونا قرآن پاکہ کی آیات اور احادیث رسول صلی اسٹر علیہ و کسلم سے بقینی طور پر ثابت ہورا)

پرباب ہے رہ اورانوارِ بھیرت سے ہی بنہ جیتا ہے لیکن معین کر ہے کسی رجکم سگانا شاگا یہ کہ بیسے اعراف والوں ہی سے ہوں تو ہے بات منرفقینی ہے محض کمان ہے حقیقاً اس کی اطلاع عالم نبوت ہیں ہوتی ہے اولیا واور علما وکار تبریبایاں تک ہنیں جایا ۔ اور ہجوں سے بارسے ہیں مروی روایات ہی ہی تعارض سے حتی کر حضرت عائشہر ضی اللہ عنہا نے کسی ہے سے فوت ہونے پر ذرایا۔

یجنت کی چڑاوں میں سے ایک چڑی ہے تو نی اکرم صلیاد شرعلبہ وسلم نے ان کی اس بات کورد کرنے ہوئے فرایا۔ متیں کیسے بہتر حیادہ (۲)

لہذا اس مقام بیاشکال واست ، زبادہ غالب ہے۔

چونها دنده

بر کامیاب ہونے والوں کا رتبہ ہے اور وہ عارفین میں مقلدین منیں ہی بدلوگ مقربین سابقین میں کیوں کہ مقاما گرجنت میں کچھ کامیابی پائے گا تو وہ اصحاب مین سے ہوگا اور ہی ہوگ مقرب ہوں سے اور تو کچھاں کو عطا ہوگا وہ صربیان سے بامر سے اور حین فدر بہان ہوں کہ ہے وہ قرآن پاک میں ذکور سے اور اسٹر تبالی کے بیان سے بعد کری کا بیان منیں ہو سے ا اور اس عالم میں جس کی تعمیر نا حمل ہے وہ اس ارشا دخلاوندی میں اجالاً بیان ہوا ہے۔

آغیبی۔ (۳) ہے۔ امرانٹر نغالل کا قول سے کہیں سے اپنے نیک بندوں کے بیے وہ کچہ تیار کررکھا ہے جے نہیں اُنٹونے دیجا اور زکمی کان نے سے نااور نہیکی انسان کے ول میں اس کا خیال گزرا۔ اورعارین کامطلوب میں عالت سے جس کے بارسے میں

<sup>(</sup>۱) المعجم الصغیر للطبرانی علیداول ص ۲۲۸ من اسم عبدیا للر (۱) مصح سلم جلد ماص ۱۲۷ ک ب القدر (۲) قرآن مجید ، سورهٔ سسحیده کریت ، ا

یتفورنس سوست که اس مالم بی کسی انسان سے دل میں اس کاخیال گزراس کا گورونفور، بھیل اور دو گوھ، شہدو شراب،
زیروات و کنگلی دفیرہ کی انہیں عرص نہیں ہے اورا گروہ انہیں دینے جائیں تو وہ اس پر قنا عن نہیں کریں گے وہ تومن
انٹر تعالی کے دیلار کی لذت سے طالب ہی اور برا نہائی ورصر کی سعادت اور لذت ہے بہی وجہے کہ تعزی الب معدویہ رحمها انٹر سے پوچھا گیا کہ جنت میں آپ کی رفیت کا کیا عالم ہے ، فرایا بہتے صاحب فنا نہے گئے ، نویا وہ لوگ
ہیں جن کو مالک مکان نے مکان اور الس کی زمیت سے بے خرر کھا ہے لبکداس سے سوام جیزی کی اسپے نفسوں سے
جی رہے فیری ۔

ان کی شاں اس عاش جیں ہے جوابنے معنون کا گرویوہ مودہ اپنی پوری ہمت اس کا جرہ دیجھنے اور اس کے البیہ بیں سوچنے میں گرار دیتا ہے دو مالت استغراق میں متواہیت افساسے فاض ہوا ہے اس سے بدن کو تو سکیف بہنی ہے ہے اسے اس کا دساس بھی بنیں ہوتا اس صالت کوابنے نفس سے فاسے تعمیر کرنے میں مطلب بر سے کہ وہ اپنے غیر میں مستخرق میرکیا اور اس سے تمام خم ایک ہوگئی افرائن میں مجرب سے غیر کے لیے کوئی گائی تی مستخری میں کوئی اور اس سے تمام خم ایک ہوگئی اور وہ اس کا محبوب ہے مار ساس میں مجرب سے غیر کے لیے کوئی گائی میں کہنے میں مورٹ کی اور دہ سے مار اس کی خواہی ہوگئی جو سے بار سے بن تصور نہیں کہا وہ اس کے دل ہوں اس کے دل ہوں کی خواہی ہوگئی ہوں کے اس مورث کا خواہی ہوگئی ہوں کے اس کے دل ہوں اس کے دل ہوں اس صورت کا خیال نسی اس کی حالت ہوگئی ہوں کے اس کے دل ہیں اس صورت کا خیال نسی اس کی حالت ہوگئی ہوں کے اس کے دل ہیں اس صورت کا خیال نسی اس کی حالت ہوگئی ہوں کے اس کے دل ہیں اس صورت کا خیال نسی اس کی حالت ہوگئی ہوں کے اس کے دل ہیں اس صورت کا خیال نسی اس کی حالت ہوگئی ہوں کے دول میں اس صورت کا خیال نسی اس کی حالت ہوگئی ہوں کی جو ب کا اور اس دفت جیات طب ہو کہ دوق کا اور اس دفت جیات طب ہور کے دوق کا اور کی ہوگئی اور کی کوئی اصل زندگ ہے اگروہ جائے۔

نیکیوں سے صاب سے درجات کی نقیم سے سلطین اس فار بیان کافی ہے اور الله نفال ہی اپنے لطف وکرم سے

الوفين دين والاسم.

نبسرى فصل ۽

## صغیره کناه، کیسے کبیرہ بنتے ہیں

جانا جا ہے کونیدا سیاب سے صغیرہ گناہ ، کبیرہ بن جا تھے ہیں ان ہیں سے ابک بات اکناہ پر ڈٹ جا اوراسے بار بار کرنا ہے اس بے کہا گیا ہے کہ اصوار کی صورت ہیں گناہ ، صغیرہ منہیں رہتا۔ اوراک تعفار کی صورت میں کبیرہ گناہ باقی نہیں رہتا۔ اگرالیا ہوسکے کہ ایک مجیرہ گناہ سے بعد آدی بازرہے اور دوسرا کبیرہ خرکے از اس صعنیہ گناہ سے مقابلے میں معانی کی زبارہ امید ہوتی ہے جس صغیرہ پر آدمی ڈٹا رہتا ہے اس کی بنال اس طرح ہے دھیے ایک پنجوریہ بابی کا ایک قطرہ سس کرتا ہے

تواس میں افر کراہے اور اگر اتنایانی ایک ہی مرتبہ ڈالا جائے تووہ افرانداز نہیں ہوتا۔ اسى بيے نبي اكرم صلى الله عليه وسلم نے فرايا۔ خَيْرُ الْدَعَهُ ال آدُومُهُا وَإِنْ قُلُ ١١) مِنْرِينَ عَمَل وه سِي وَمِيْ كَيا مِلْ عُاكْمِ وه مُ مو-اوران ان اصاد سے بھانی جاتی میں اور صب دائی عل تفع بخش ہوا سے اگر جد کم موزو دل کو منور و مطم کرنے مے بیے زیادہ اور ٹوط جانے والاعل کم نفع دیتا ہے اسی طرح قلیل کن محب باربار کھے جا بی تودل کو تا ریک کرنے میں ان کی تاثیرزیا دہ موتی ہے البتہ ایسا کم بوتا ہے کہ آدی اجانگ بیرہ وگن ہ کامرنکب ہوا ورائس سے اسکے بھے کوئ صغران و دموربت كم ايسا بواج كرز اكرف والااجابك زناكرف اوراس يلي الاده اورزنا كم مقدات نربون ا وراسانعی بہت کم بوتا ہے ککس سابقہ وشمنی سے بغیراحا بالقل کر دے توسر کمبرہ کنا ہے سے اور لود فیفرہ گناہ موت من اورالكبره كناه كا اجانك موجانا منفور بواوروه اسے دوبارہ می ندكرے توالس مي اس صغيرہ كے مقابلے من معانى ك زباده اسدوى بي توصفره عرفركارا-صغير كناه كي كبيروب جا ف كالك سبب يرب كركن وكومعول سجها جام فانسان جب كن وكورا سمخناب توالله تعال مے بان وہ چھوٹا ہوجاً اسے اور جب اسے چھوٹا سمجھا ہے توانٹرتان کے بان وہ طابق اسے کیونکہ اسے براسمجھا الس بات کی دایں ہے داس سے دل بن اس سے نفرت یائی جاتی ہے اوروہ اسے ناپ ند کرتاہے اور بی نفرت اس کی شدیت "نا نیر کے دائے میں رکا وط بنتی ہے اور اس کو معمول محبنا الس سے الفت کی علامت ہے اور اس سے دل برگر ااز مرت ہوتا ہے اور عبا دات کا مقصد دل کوروشن کرنا اور گناہوں کے ذریعے اس بر مراسے والی سیابی سے اسے مفوظ رکھنا ہے یں وج ہے کہ جو کھیالس سے غفلت ہی صا در مؤیا ہے الس برای کا موافذہ نہیں ہوا ا ورصرتِ نترلف میں ہے۔ ٱلمُوْمِنُ تَرِي ذَنْبَهُ كَا لُجِبَلِ قَوْقَ دَيْخَافَ مومن اینے کن ہ کو اس طرح دیکھتا ہے جیسے اس کے اورسار موادراكس كاس يركسف كادر موادرمنافي اَنُ يَعْمَ عَكَيْهِ وَالْمُنَا فِي يَبِي ذَنْبَرُكُ دُبَارٍ مَّرْعِلَى أَنفُهِ خَاطَارَةُ -استے کنا ہ کو مکھی کی طرح دیجفنا ہے جواس کے ناک سے

(۲) گزرتی ہے تو وہ اسے اُٹرادیتا ہے۔ بعن بزرگوں نے فرایا وہ گناہ جس کی بخت ش نہیں ہوتی بذسے کا یہ قول سے کہ کاکسٹس وہ سب گناہ ہو ہیں نے گئے ہیں ایسے ہی ہوتے مومن کے دل میں گناہ کی بڑائی اکس وجرسے ہوتی ہے کہ وہ جلال الہی کا علم رکھتا ہے اورجیب وہ دکیقا ہے کم

<sup>(</sup>۱) مصح مسلم حلداول ص ۲۹۷ کم تن ب صلوة المسافرين -(۱۲) صبح مجارى علدلاص مهم وكتاب الدعوات/ شعب الايبان علدم ص ۱۱۱ صريف ۱۱۰۱ ا

اس نے جن کی نا فرانی کی ہے وہ بڑی فات ہے توصیرہ گناہ کو بھی کمبرہ سمجھتا ہے اور الٹرنعالی نے اپنے ایک نبی کی طرت دی گئی ہی کہ تھنے کی قلت کونہ وسیجے در دیجھے کہ نواز کہ تا بڑا ہے اور گناہ سے چھوٹا سم سنے کونہ دیجھو ملکہ اسس فرات کی بڑائی کو دیکھوجس کا سامنا کرنا بڑھے گار

ای اعتبار سے بعن عارفین نے فرمایا کر گذاہ صغیرہ کا وجودی ہنیں بلکر الٹر تقال کی سر مخالفت کناہ کبیرہ ہے ای طرح بعن صحابہ کرام رمنی الٹرعنہ نے تابعین سے فرمایا کرتم ایسے اعمال کرتے ہوجو تمہاری نگاہ میں بال سے بھی زیادہ باری ہی جب کریم رسول اکر میں الٹرعلیہ وسی مے زمانے میں ان اعمال کو باکت فیزامور سے سیحقے تھے کیوں کرجا، لِ فعاوندی سے حوالے

سے ضمابہ کرام کو معرنت نامہ حاصل تھی ۔ تو وہ حبال خداوندی کی نسبت سے صغیرہ گناہ کو بھی کمبرہ سمجھتے تھے یہی وجہ ہے کہ حابل سے مقابلے میں عالم کا گناہ بڑا من السیریہ در بعض رائنی رہ عام اُد می سے معاون موجاتی میں عارف سے معاون نبس مونس کونوکرگناہ اور مخالفت، مشم

بڑا ہنوا ہے۔ اور تعین باتیں ہوعام اکری سے معاف ہوعاتی ہیں عارف سے معاف نہیں ہوئیں کیونے گناہ اور خالفت، کئم خاو خداو ندی کی مخالفت کرنے والے کی مناسبت سے بڑھ جاتی ہے وصغیرہ گناہ کے کمیرہ ہونے کا) ایک میب صغیرہ گناہ پر توسش ہونا اور فخر کرنا ہے نیز یہ کہنا کہ مجھ سے یہ کام نعمت خداوندی کی وجہ سے ہوا ہے حالانکہ وہ اکس بات سے خافل ہے کہا کس کامیب بدبختی ہے بیں جب جی بندسے کوصغیرہ گئاہ کی لذت حاصل ہوتی ہے وہ گناہ کمیرہ ہوجا آ ہے اور دل کی سے ہی اس کا انزربادہ ہوتا ہے جو تی گاہ کے مرکب بعض لوگ ا بینے گئاہ پرخوش ہوتے اور فخر کرتے ہیں کہ ان سے یہ کا) مسرود

ہوا۔ جیسے وہ کہنا ہے تم نے مجھے دیکھانس میں نے کس طرح اس کی عزت کونار تارکر دیا اور منا ظرابینے مناظرہ میں کہنا ہے تم نے دیکھا میں نے کس طرح اسے فرسواکیا ۔اورکس طرح میں نے اس کی براٹیاں ذکر کرسے اسے کو شرمندہ کیا اور کس

طرع میں نے اسے بلکا کیا اوراسے دھوکے میں بنتا کہا۔

اور تجارت میں معامل کرنے والا کہتا ہے تم نے ویجھا میں سے کس طرح اس برکھوٹا کسے مہد دیا اورکس طرح کے وصورے میں بندا کیا میں سنے کس طرح اسے مالی نقصان بنیا یا اوراسے ہوقوت بنایا ماس قعمی باتوں سے صغیرہ گناہ ، کمبرہ میں بدل جاتا ہے لیا ہے کہ اور اسے مالی نقصان بنیا یا اوراسے ہوقوت بنایا ماس قعمی باتوں سے صغیرہ گناہ مرجوبر میں بدل جاتا ہے اور سنے بیان اسے گناہ برجوبر کرنے سے در بیجا اس باتھا اوراکس وجہ وہ اللہ تعالی سے در بیجا ہیں ہوتا ہے کہ دشن اس بیغالب اگیا اوراکس وجہ وہ اللہ تعالی سے دور بوگیا وہ رکھنی جو دوائی کا برتن ٹوشنے پرخوش ہوتا ہے کہ جلی دوائی جینے کی تعلیقت سے جان جھو ٹی تواکسس

بھار کی شفاوکی امیرنس سوسکتی-

رگناہ صغیرہ سے کبرہ بننے کا) ایک اور سبب بھی ہے کہ اللہ تعالی نے ہواس کی پردہ ایشی کی ہے اور بردباری فر مائی ہے نیز اسے ڈھیلی دی ہے اسے مولی سمجھے اور اسے معلوم نہوسکے کہ میر ڈھیل سن سے ناکراس طرح اس کا گناہ بڑھ جانے اور وہ سے ہوتا ہے اور میں اللہ تعالی کی خفید تدبیر سے بے خبری کی وجہ سے ہوتا ہے

یں دافن ہوں گے اور کیا ہی بڑی مالے ہے لوطنے ک۔

رگناہ صغیرہ کے بمبرہ بیں بدسنے کی ایک اور وجربہ ہے کہ آدی گناہ کرکے اسے ظاہر کرسے بینی انتکاب گناہ کے بعد اس کا وزکر سے بادو دور سے سا ہے کرے برالڈ تعالی نے اس پر پر دہ ڈالا ہے اور دوہ اسے اتحال ہا ہے اور دوہ اسے اتحال ہا ہے اور دوں اسے اتحال ہا ہے اور دوں سے اسے کرائڈ تعالی نے اسے برائی کی ترغیب دیتا ہے بااسے اپنے فعل برگواہ بنانا ہے توب دونوں باتی جرم بن جو بہنے گناہ کے ساتھ مل کو سے مون کر دی ہی اوراگر اکس کے ساتھ دوسروں کو ترغیب بھی دسے اوران کواس برا بھارے اوران کواس برا بھارے اوران سے لیے اسے اب تیار کرسے تو یہ جو تھا جرم بن جائے گا اور معام بہت خواب ہرجائے گا۔

مریت شرفین سے:

كُلُّ النَّاسِ مُعَافَّ اللَّهِ الْمُجَاهِ رُبِيَ يَبُيْثُ الْحَدُّهُ مُعَلَّمُ اللَّهُ عَلَى ذَنْ قَدْ سَتَرُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَدُسَتَرُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَيُصْبِعُ كَيكُشُوفَ سِسَتَرًا لِللَّهِ عَلَيْهِ فَي سَنَزًا لِللَّهِ عَلَيْهِ وَيُنْهِ وَ وَيُنْهِ وَاللّهِ وَيُنْهِ وَيْنُونُ وَيُنْهِ وَيُنْهِ وَيُنْهِ وَيُنْهِ وَيُنْهِ وَيُنْهِ وَيُنْهِ وَيُنْهِ وَيُنْهِ وَيُنْهُ وَيُنْهُ وَيُنْهِ وَيُنْهُ وَلِيْهِ وَيُنْهِ وَيُنْهِ وَيُنْهِ وَيُنْهِ وَيُنْهِ وَيُنْهِ وَيُنْهُ وَيُنْهِ وَيُنْهِ وَيُنْهِ وَيْهُ وَيُنْهِ وَيُنْهِ وَيُنْهِ وَيُنْهِ وَيُنْهِ وَيُنْهِ وَيْنُهُ وَيْمُنْهِ وَيُنْهِ وَيْمُونُ وَيْهِ وَيُنْهِ وَيُنْهِ وَيُنْهِ وَيُنْهِ وَيُنْهِ وَيُنْهِ وَيْمُونُونُونُ وَيْمُونُونُ وَيُنْهِ وَيُنْهِ وَيُنْهِ وَيُنْهِ وَيُنْهِ وَيُنْهِ وَيُنْهِ وَيُنْهِ وَيُنْهِ وَيْمُونُونُ وَيْهِ وَيُنْهِ وَالْمِنْهِ وَيُنْهِ وَالْمُنْهِ وَيُنْهِ وَيُنْهِ وَالْمُنْهِ وَالْمُنْهِ وَالْمُنْهِ وَالْمُنْهِ وَالْمُنْهُ وَالْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُنْ اللَّهُ وَالْمُنْ لِنْهُ وَالْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ لِلْمُ لِلِنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُ لِلْمُنْ لِلْمُ لِلْمُنْفِي وَالْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُ لِمُنْ لِلْمُ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُ لِلْمُنْ لِلْمُ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِل

(4)

تمام لوگوں کے بیے معافی ہے لیکن گناہ کو ظام کرکے نے والوں کے بیے نہیں تم میں سے ایک گناہ کی حالت میں رات گزار تا ہے تقیق اللہ تعالی نے اسس پر پردہ ڈالاب صبح وہ اللہ تعالی کے بردے کو کھیاڑ دنیا ہے اور اسٹ کناہ میان کرتا پھڑتا ہے۔

براس بیے ہے کوا مٹر نعالی کی صفات اور نعمتوں میں سے بربات بھی ہے کہ وہ خونصورت چیزوں کوظا ہر کرتا اور بڑی چیزوں کوچھ آپا ہے اوروہ بیروہ دری نہیں فرقا بیس گناہ کا اظہار نعمت کی ناششری ہے۔

بعن بزرگوں نے فرایا کم گناہ نگرواور اگر سو علے تو دوسروں کو ترغیب نے دوای طرح دوگناہ ہوجائیں گے۔

VALUE OF THE DESIGNATION

اسى كيالله تعالى نے ارشاد فرمايا-

منافق مردون اور منافق عورتون کابایمی تعلق ہے وہ برال کاملے دینتے اور نیکی سے روکتے ہیں۔

اَلْنَا نِقُونَ وَالْمُنَا فِقِاتُ بَعُفَنُهُ مِنْ بَعُنِ الْمُعُونَ مِنْ بَعُمِن الْمُعُونَ وَالْمُنَا فِقِاتُ الْمُعُنَّدُونَ مِن الْمُعُنَّدُ وَاللهُ مُنْ الْمُعُنَّدُ وَاللهُ مُنْ الْمُعُنِّدُ وَاللهُ الْمُعُنِّدُ وَاللهُ الْمُعْرَدُونَ مِن اللهُ الْمُعْرَدُونَ مِن اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) قرآن مجید سورهٔ مجادله آیت ۸ (۲) میسی بخاری حباریاص ۹ ۹ مرکتاب الادب (۱۳) قرآن مجید ، سورهٔ توم آیت ۲۰

بعن بزرگوں نے فربایا کدمی اپنے بھائی کی بروہ وری اس سے بڑھ کر تہیں کرنا کہ بیلے گناہ پراس کی مدو کرے اور تھیسر اسے اس کے سامنے معولی قرار درسے ۔ (گناہ صغیرہ کے کبیرہ بوجا نے کی ) ایک وجہ برجی ہے کہ گناہ کرنے والا عالم سوا ورلوگ اس کی اقتلا کرتے سوں جب وہ اس کا ارتکات یوں کرے کہ لوگ دیجو رہے ہوں تو برکبرہ گناہ ہوجائے گاجے کوئی عالم رہنجی کالم ایج

ہوں جب وہ اس کا ارتکات ہوں کرے کہ لوگ دیجھ رہے ہوں تو ہر بہر وگناہ ہوجائے گا جے کوئی عالم رستجی کھڑا ہے۔
اور سونے کی سواری پر سوار سوباد شا مہوں سے ت بہرے ساتھ مال حاصل کرے بارشا مہوں کے باس آ مدورفت رکھے
اور ان کے حال کو بلا برجانے بلکہ ان کی مدورے مسلمانوں کی عزّت کے فلات زبان کھوے ، مناظرے بیں حدے
تجاوز کرے اور مفصود دور سرے فراتی کی تو مہن کرنا ہونیز ایسے علوم می مشغول ہوجن کا مقصد محض مرتبے کا صول ہے جیسے
جدل و مناظرے کا علم ، یہ وہ گن ہیں جن میں عالم کی آتباع کی جاتی ہے اب وہ عالم و نیا سے رخصت ہو جانا ہے لیکن اک
کی بائی رہتی ہے اور عرصہ دراز تک دنیا میں جھیلتی رہتی ہے اس شخص کے بیے خوشخبری ہے جس کے مرفعہ

جن نے کوئی میرا طریفہ جاری کیا اس کا گناہ ہوگا اوران لوگوں کا گناہ جی جواس بیٹل کریں گے دسیان ا ان کے گن ہیں جی کی نہیں ہوگا۔

سان می اکس کے گناہ بھی مرجائے ہیں۔ ایک مدیث تربیت ہے۔ مَنْ سَنَّ اُسْتَةً سَیْبُدَةً فَعَلَیْهِ وِنْدُرُهِکَ جس نَیْ دَوِنْدُمَنْ عَمِلَ بِهَالدَینْفُلُنَ مِنْ اَدُرْاَدِهِمَ اوران یَدْنِگُ

> اورارشا وفداوندی ہے: وَدَکُتُتُ مَا قَدَّمُوْ وَاٰ ثَا دَهِ ہُدُ -

اورم مکھنے میں حرکھ انہوں نے آگے بھیا اور جوان کے نشات ہیں۔

اتارے مرادوہ اٹال ہی جواسی عمل کرنے والے اوراس کے علی سے ختم ہوجانے کے بعد وجود ہی اُتے ہیں۔
صفرت ابن عباس رض اللہ عنہا فرانے میں عالم کے بیے خاری اس کی ا نباع کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس سے کوئی لغراق مروعاتی سے جھروہ اس سے رچوع کرنیا ہے لیکن لوگ اس کام کوکرتے مگتے ہی اور لورسے عالم میں جبیلا دیتے ہیں۔
بعن بزرگوں نے فرایا عالم کی لغراث کے ٹوٹے کی طرح ہے وہ نود جھی ڈورتی ہے اورائس میں جوسوار ہیں
وہ جی ڈورتے ہیں۔ اسرائیلی روایات میں ہے کہ ایک عالم بوعت سے ذریعے لوگوں کو گراہ کرتا تھا بھراس سے توہ کری ا ور
عرف دراز تک لوگوں کی اصلاح ہیں شغول رہا تو اسٹر تعالی نے اس دور سے نی علیہ السلام کی طرف وہ جی جھی کہا ہے۔ اس

<sup>(</sup>۱) جیج مسم جداول ص ۲۲۷ کتاب الزکواة (۲) فوکن مجید ، سورة اللین کتب ۱۲ (۱۲ م) MYVVV malaabah (۱۲ م)

سے فرائیں کر اگر تمہارا گناہ صوت میرہے اور نیرے درمیان ہونا تویں تھے بخش دنیا لیکن ان لوگوں کا کیاکروں ہوتیری دھیہ سے مگراہ ہوکر جمنے کے مستحق ہوئے۔

دوسراكناه كالجبيانا والركمي سرزدسوط في

اورصیا کرگناموں کی وجہ سے علا کے بیے سنوزیادہ ہے اس طرح ان کی نیکیوں کا نواب بھی زیادہ ہوتا ہے اگر منزبیت کے مطابی جیس میں حب وہ زمیت اور دنیا کی طرف میلان جیور دی اور تھوڑ سے مال و نسیا پر تفاعت کریں صب مزورت رز تی اور برائے کیڑوں برصبر کرلیں اور اور اس کی جائے اور علی وعوام اس ک اقتدا کرنے لگیں تواسے ان سے تواب سے برا برسے گا۔ اور اگروہ زمیب وزبنت کی طرف مائی ہوتو اس سے نجلے در صبر سے ای سے میں بہت کی طرف میلان رکھے گا اور زمیب وزبنت کے بیے صبح افوں کی جا بہتی بیز حرام ال میں برحرام ال میں میں زبادہ ہو ہے گا تو گو ایسی عالم ان امور کا باعث مولی تو علی کی حرکات کے آثار نفح ونفضان دونوں صور توں بین زبادہ ہو ہے ہیں۔ جن اعمال سے تو مرفی جا ہے ان سے تو مرفی جا برے یں اس قدر تفصیل کافی ہے۔

توب كى تكميل اسس كى شرائط اور اخر مرك اس كاباقى ربنا

ہم نے درکیا ہے دورہ نداست کا نام ہے جوعزم اور قصد کو بیدا کرتی ہے اور بہ نداست اس بات مے علم کا نتیجہ ہے کم گناہ بندے اور اس سے محبوب سے در میان حائل ہوتے ہیں اور ان بی سے ہرایک بعن علم ، نداست اور عزم سے بے

دوام کے بیے کیجرٹ الظامی اوران سب کا بابی ضروری ہے۔

عام کا بیان توسیب توسر کا بیان ہے جو بعد ہیں آئے گا اور نلامت ول کے دردکانا ) سے اور بیاس وقت ہوتی ہے جب بحب سے بیر بنا کا علم ہوا وراکس کی علامت طوب صرت ، تم اور آنسوؤں کا بہا آ اور رونا اور فکر ہے جس آ دمی کو بسب میں بات کا عام ہوکہ اکس کی بعض اولاد بارث ، داروں برگور ٹی مصیبت نا زل ہونے والی ہے تواس کی بریشانی اور روفاد ہونا نے دراون ہوت سنز کونسی ہوئی ہے برائی اور اور معانی ہوئی ہوئی ہے برائوں سے براہ کور کا موجوبا کا باعث کی چیز ہوسکتی ہے اندر تعالی اور اس کے ربول سے زبادہ سے تا در بنے والاکون ہے اگر کونی ڈاکٹر کمشی می کو نبر ہے کہ باور بنا ہوں کے بیار میں علی جمال کا موجوبا کا ہے حالا کہ اس کے بیار میں میں براہ ہوئی ہوئی اور اس سے درسول اللہ علیہ و سے براہ ہوئی اور اس سے درسول اللہ علیہ و سے براہ در اس سے درسول اللہ علیہ و سے براہ ہوئی اور اس سے درسول اللہ علیہ و سے براہ ہوئی اور اس سے درسول اللہ علیہ و سے دربا دو ما کم اور سی ہوئی کی نسبت اللہ تعالی کی اراضا کی اور جسم میں دافل کی ناراضا کی اور جسم میں دراہ میں کے دیے ایون موٹ ہی کی نسبت اللہ تعالی کی ناراضا کی اور جسم میں دافل کی ناراضا کی اور جسم میں داخل

ہونے پرزبادہ دلات کر تی ہے توجب نداست کا دروزیادہ ہوگا تواس کے سبب گنا ہوں کے مطنے کی ابید بھی زبادہ ہوگ ۔ اور جع ملاست کا معاد میں کا بہنا ہے حدیث شراحیت میں ہے۔ میں گا تواس کے ایس میٹے اگر وکیوں کو ان کے حدیث شراحیت والوں کے باس میٹے اگر وکیوں کو ان کے حدیث تو ہوکرنے والوں کے باس میٹے اگر وکیوں کو ان کے حدیث تو ہوکرنے والوں کے باس میٹے اگر وکیوں کو ان کے

لا دل زياده نرم بوت بي-

ندامت ک ایک پیچان بر ہے کو اس سے ول بی گئا ہوں کی علاوت کی بجائے ان کی کرار واسٹ فرار کمیڑے اور گئاہ کی طرب میلان کی بجائے ان کی کرار میں اور وفیت کی بجائے نوت بیلانو۔

اسرائملی روایات بی نے کر ایک نبی علیہ السلا کے ایک برندے کی فولیت توبہ سے بارے بی پر بھا کہ السس نے سالہا سال عبا دت کی لیکن توبہ کی قبولیت نوائد فولیا کی فیصلے سالہا سال عبا دت کی لیکن توبہ کی قبولیت نام میں توب کی السال عبا دت کی لیکن توب کی السال عبا دت کی لیکن توب کی السال عبا دت کی سفارش کریں نوجی بی السس کی نوب فیر کر ہائے السس کی میں السب کی السال عبال کے دل میں موبود ہے۔

: Ulsw

الناه توده اعال بي بن كى فوائن طبى بون ب توان كى كروابط كي موس كرے كار

جواب:

جونفی ایسات بدکھا کے جس میں زمبر ملا ہوا ہوا دروہ اسے اس کی لذت اور ذائقے کی وجہ سے محسوس نہ ہو ہے اسے سام ہوجا کے اس کے ساست ہوجا کے اس کے ساست سے اس کے اس کے ساست شہد لا یا جا سے جس میں اس نقیم کا زمبر موبا وسل سے سام ہوگا ہوا وراس کی سطفاس کی وجہ سے نواہش ہی ہوتو کیا وہ اس شہد اسے نفرت کرے گا یا نہیں واکر تیم کہو کر نہیں تو ہم شنا بدہ اور تیم رہے خالات ہے بلکہ وہ تو بعین او خالت اس شہد سے بھی نفرت کرا ہے جس میں زم رہم کو کیوں کر اسے اس کا ست بریش ہے۔

یس تو مرکزنے والاحوکنا موں کی تلنی دل میں با یا ہے اس کا بھی ہی حال متوا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کرمرگناہ کا ذائف شہد کی طرح اور اس کاعمل زمبر والا متوا ہے اور حیت کے ایسا ایان بند موتو رہ صیحے اور سمی منیں موتی اور چونکہ ایسا ایمان بہت کی رہا تا ہے میں مدتنہ کا کی میں تند میں اس کی سے نہ میں اس کا میں کا میں میں میں اس کا میں میں اس کا میں کا م

كم يا ياجلاب الله توسيقي كم بوتى ب إورتوركرن والع بى-

المنزاع الله تعالی سے دور کرنے والے گئا ہوں کو معمولی خیال کرنے والوں اور ان برا مرار کرنے والوں کوی دیجھے موت ہو تو ہے ندامت کی تکمیل کی سے روسے اور اسے موت تک رساجا ہے اور تعام گناموں میں بیر کڑوا مرط بی جبوس مونی جا اگرچہ اس نے بیلے ان کا ارتکاب نرکیا ہو۔ عیے شہدیں ملاہوا زمر کھانے والا مخفیدے پانی سے بین نفوت کرتا ہے جب لسے
یہ معلوم ہو کہ اس میں جن زمرہ کیوں کراسے شہدست کلیف نہیں بنچی بلکراس میں بوز سرتھا اس سے بنچی ہے اور توا دی
چوری اور زناسے تو میں کوا ہے اسے چوری اور زناسے ضرر نہیں بنچیا بلکراس کی وحب اطرف اللی کی عکم عدول ہے اور سیات تمام
گن ہوں میں جاری ہوتی ہے۔

ماقی رہا وہ تصدیق نداست سے پیدا مرتا ہے وہ تدارک کا ارادہ سے اس کا عال سے تعاق ہے اوروہ ہرای منون کام کے ترک کو واجب کرتا ہے جس میں وہ ملوث ہو نیز ہراس فرض کی اوائیگی کرسے جو تی الحال اس کی طوت تنوج ہے اور اسس کا مافی سے تعاق ہے اور وہ عیا دت کا دائمی ہوتا اورم سے سے تعاق ہے اور وہ عیا دت کا دائمی ہوتا اورم سے

دم نك كناه كو جوارك ركفات -

اوردوزہ اکرسفرس تھوٹا اوراسے تضابنی کیا باجان ہو گھر توظویا بارات کو نیت کرنا بھول گیا اور قضابنیں کی داخات سے نزویک ماہ رمضان سے روزوں کے نبت رات سے وقت ضروری نبین ۱۲ ہزاروی) تو غور وفکر کے ذریعے ان روزوں

کی تعداد معدم کرکے ان کی قضا کرہے۔
جہاں کی زکرہ کا تعلق ہے تو تمام مال کا حماب لگائے اور حب سے اس کا مالک ہواہے اس وقت سے سالوں کا مثمار کرے بلوخت سے بنی کر کوہ اسے نور کوہ اسے دم ہے مثمار کرے بلوخت سے بنی کر کوہ اسے در کوہ اس سے درم ہے دہ اور اگر اس کی درم ہے دہ اور اگر اس کی اور کو ہی اسے نور کوہ اس کے درم ہے دہ اور اگر اس کی اور کوہ اسے نور کوہ ہی سے مور کوہ ہی سے بواتھا اس کا عوش دے دیا تو تیام کر کوہ دو بارہ و سے کہوں کر میر نور د اور اس کی معرفت ایک طویل بات ہے ماور اس کا حما ب معلوم کرنے میں کمل غور د فر کو جا ہے کہ علاسے اور اس کی معرفت ایک طویل بات ہے ماور اس کا حما ب معلوم کرنے میں کمل غور د فر کو جا ہے کہ علاسے اور اس کی معرفت ایک طویل بات ہے ماور اس کا حما ب معلوم کرنے میں کمل غور د فر کو جا ہے کہ علاسے اور اس کی معرفت ایک طویل بات ہے ماور اس کا حما ب معلوم کرنے میں کمل غور د فر کو جا ہے کہ علاسے اور اس کی معرفت ایک طویل بات ہے ماور اس کا حما ب معلوم کرنے میں کمل غور د فر کو جا ہے کہ علاسے اور اس کی معرفت ایک طویل بات ہے ماور اس کا حما ب معلوم کرنے میں کمل غور د فر کو جا ہے کہ علاسے اور اسے جا ہے کہ علاسے اور اس کی عرف ایک کا طریقہ برچھے۔

ج كالمندان وي ميكر بين الورين الصريح كى طاقت بون بي بي جان كالفاق نبي بولاب

وہ مفلس ہوگی تو بھی اکس ہر بچ لازم ہے اگروہ افلاک کی وہ سے جے کرنے پر قادر نہ ہوتو اکس برلازم ہے کہ زادراہ کا اندازہ حدال مال کمائے افر اگر مال کمانے کی کوئی تدمیر بھی نہ ہوا دراس سے پاس مال بھی نہ ہوتو ہوگوں کو متور کرے کہ وہ اسے زکوہ اور دیگر صدفیات سے اس فدر مال ویں کہ وہ ج گرستے اگروہ مجے کرنے سے بیٹے مرکس تو گئا ہ گارم انبی اکرم صلی اللہ علیہ درسی نے فرمایا ۔

اور ہوشنمس مرجائے اس صال ہیں کہ رفر ص ہونے سے باوجود ااس نے بچ ہیں کیا توجا ہے وہ میودی ہو کرم سے جاہے بیسائی ہوکر دمرے)

وَمَنُ مَّاتِ وَلَدُ يَحْجَ فَكِيْمُثُ إِنَّ سَاءَ يَهُوْهِ كِيَا مَلِنُ شَاءِ مَفْتُرَ إِنَّيَاً-

ا ورطاقت کے حصول کے بدیطاری ہونے والاعجز اس سے جج کوسا قط بنیں کرنا توعبا دات کی جھان بن اوران بن کی کئی کو تاہی کا یوں تدارک کرنا چاہیئے۔

جہاں تک گناہوں کا تعلق ہے توجب سے بائع ہوا ہے اس وقت سے غور و فکر کرے کہ اس کا کان ، انھو، نربان،

یعظے، ہاتھ باؤں، شرمگاہ اور دوسرے اعضادسے کون کونے گناہ سرزد ہوئے بھر تمام دنوں اور ساعتوں کا حساب لیگائے
اورگناہ کا دفتر کھول کر ایک ایک گنہ کی نفصیا معلوم کرے تقی کرتمام صغیرہ اور کبرہ گن ہوں پر مطلع ہوجا نے بھران ہی خورکرے
ان ہیں سے ہوگناہ معقوق النہ کے ہوائے سے موں ہوگوں سے متقوق سے متنعاق منیں ہیں مثلاً غیر جوم عورت کی طرف دیکھنا، مقالت جناب ہی متعدد کو بھا، مقالت میں میں مثلاً غیر جوم عورت کی طرف دیکھنا، مقالت حناب بیاب ہوئی کرنا، گانے سے سنا اور ان کے علاق موسرے گناہ جن کا حقوق العبادسے کوئی تعلق نہیں نوان سے تو میر سے کمان پیدامت اور حسرت کا مرکزے اور ان کی مقدار کا صاب لگائے بعنی ان کے کبرہ موسنے اور مدت سے حساب سے دیکھیے بھر سرگناہ سے مناسب کوئی نیکی تلائن کرے اور ان گنا موں کے برابر نبک اعمال کرے یہ، سرکار دو عالم صلی اسٹر علیہ وسلم کے اس ارتبا دگرای برعمل کرنا ہے۔

اور ان گن موں کے برابر نبک اعمال کرے یہ، سرکار دو عالم صلی اسٹر علیہ وسلم کے اس ارتبا دگرای برعمل کرنا ہے۔

اور ان گن موں سے برابر نبک اعمال کرے یہ، سرکار دو عالم صلی اسٹر علیہ وسلم کے اس ارتبا دگرای برعمل کرنا ہے۔

اور ان گن موں سے برابر نبک اعمال کرے یہ، سرکار دو عالم صلی اسٹر علیہ وسلم کے اس ارتباد دگرای برعمل کرنا ہے۔

اور ان گن میں سے نبور نبی اعمال کرے یہ، سرکار دو عالم صلی اسٹر علیہ وسلم کے اس ارتباد دگرای برعمل کرنا ہوں سے میں سرخیار میں اسٹر کرنا ہوں سے میں سرکر ہونیاں سے میں سرکر ہوں کرنا ہوں کرنا ہوں کرنا ہوں کہ میں سرکر ہوں کرنا ہوں کرنا ہوں کرنا ہوں کہ کرنا ہوں کہ میں کرنا ہوں کہ کرنا ہوں کرنا ہوں کرنا ہوں کرنا ہوں کہ کوئی کرنا ہوں کوئی کرنا ہوں کرنا

الله نفال سے درو مبال جی سواور مرائی کے بعد تیکی لاؤ وہ اسے مثا دے گی۔

إِنَّقُ اللهُ حَبُثُ كُنْتَ كَا تَبِعِ السَّيِّيثَ قَا اللهِ السَّيِّيثَ قَا الْعَصَدَةَ الْمُحْسَدَةَ نَمُحُهَا - (١) المُحَسَدَةَ نَمُحُهَا - (١) المُحَسَدَةَ نَمُحُها اللهِ اللهُ الل

(۱) الكائل لابن حدى حلديم ص ١٩٢٠ ترجم عبد الرحمان ب قطا مي (۲) مسندام م احمد بن حنبل حلده ص ١٥ امر وبايت الوور

اِقَ الْعَسَنَانِ نَّذَهِبِّنَ السِینَات (۱) بے شک نیکبان، برائیوں کو سے جاتی ہیں۔
توگان، سننے کے گناہ کو قراکن پاک کی ساعت اور مجالس ذکر سے فررہے ختم کرے مسجویں حالت جنابت ہیں بیٹھنے کا
کفارہ عبادت میں مشغولیت کے ساتھ اعتمال کے فررہیے اوا کرئے ہے وضو قراکن پاک کو ہاتھ دگا نے کے گناہ کا کفارہ قراکن پاک
کی عزت اور کترت تا ماوت کو بنا کے نیز قراک پاک کو بہت زیادہ گھڑھے نیز ایک نسخہ قراکن پاک اپنے ہاتھ سے ککھ کر وقعت کے دوسے دا)

شراب نوشی کاکفارہ یوں اداکرے کرملال مشروب ہو شراب سے جی زیادہ عمدہ ادر بینہ یہ ہوصد قرارے تسام کناموں کا شمار یا محکن ہے مقصود نوان کے خلاف راستے پرعینی ہے کیونکہ بیاری کا علاج اس کی صدر کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ گئاں ہی وجہ سے دل پر جوہار کی آتی ہے اسے وی نور شم کرسکتا ہے جواس گناہ کے مقابلے نیل کے باعث بدا ہوا ہے کہ مرکناہ کواس کی ہم جنس نیل سے مقابلے نیل کے مارین کی اس کی صدر سے سائے مگر سندی اس کی صدر باری کے در سے سائے مگر سندی اس کی صدر کی یا طفار کر کے در سے نس گناموں کے مطاب کا تدریک طرفقہ بہت منا سب ہے اس میں گناموں کے دور سونے کی امید زیادہ ہے نیز ایک ہی قدم کی عبادت میں مصروفیت کے مقابلے بی اس پر نفتین زیادہ ہے اگرے وہ جی گناموں کے دور سونے کی امید زیادہ ہے نیز ایک ہی قدم کی عبادت میں مصروفیت کے مقابلے بی مور کر سنا ہے بی مور شرب ہے ۔ ہم توقعی اللہ کا معاملہ ہے ۔ اور سائس مقابلے بی مور کر ہم اور سائس کا اثر دل ہی اس طرح ہوا ہو کی کو اس کو موائے کو ہو جی کا اس کے سب سے اس کا دل دنیا ہے کہ اور موائے تو ہو جی اس سے بین اگر مسلمان کو کو گنا اور اس کی طبح ہے کفارہ ہوگا کیوں کہ دل کو نم اور روز کی کا وہ جی اس سے بین اگر معاملہ دل کو نم اور روز کی کو جس کے سب سے اس کا دل دنیا سے آئیا طب ہوجا کے تو ہو جی اس سے بین اگر مسلمان کو کو گنا اور روز کی کو سے دنیا سے عین کی ہوئی ہوئی ہو جائے تو ہو جی اس سے بین کا اس کے بینے کفارہ ہوگا کیوں کہ دل کو نم اور روز کی کے دینے سے عین کی ہوئی ہوئی ہے۔

بعن كناه ايسيس بن كاكفاره مرب رئ وغم ب

طلب معیشت کاغم ان گناموں کا گفارہ ہے۔

نَى الرم صلى الله عليه وسلم في ارشا و فرمايا-ون الله نوب فرف تو بكفر كالقرائد المعموم. ايك روايت بس م -ولد الكالم تقد مجلك المع بنشق - رس

۱۱۱ قران مجید سورهٔ مهود آیت ۱۲۱ ۲۱) آی کل اس کی صورت چیپا مواقران پاک خرید کرد تف کردینا ہے ۱۲ مهزاروی رقم از دائر صلد ام مس ۲۰۱۲ مراکما کی البیوع - ۱۱۸ میلا ۱۱۸ میلادی

جب بندے کے گناہ زبادہ موجائے میں اورائس کے پاس ایسے اعمال نہیں ہوئے ہوان کا کفارہ بنیں تو اسٹے ہوان کا کفارہ بنیں تو اسٹے بواس کے اسٹے براشانیوں میں بندا کردیتا ہے جواس کے گئاہوں کا کفارہ بنتی میں۔

إِذَا كُنْرَتُ ذُنُوبُ الْعَبْدِ وَكَهُ تَكُنُ كُنُ اللهُ عَلَيْدِهِ لَكُمْ تَكُنُ اللهُ عَلَيْدِهِ الْعُهُ عَلَيْدِهِ اللهُ عَلَيْدِهِ اللهُ عَلَيْدِهِ اللهُ عَلَيْدِهِ اللهُ عَلَيْدِهِ اللهُ عَلَيْدِهِ وَاللَّهُ عَلَيْدَةً لِيَّذِنُونِهِ وَاللَّهُ عَلَيْدَةً لِيَّذِنُونِهِ وَاللَّهُ عَلَيْدَةً لَيْدُنُونِهِ وَاللَّهُ عَلَيْدَةً لَا يَعْمُونُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْدِهُ وَاللَّهُ عَلَيْدَةً لَا يَعْمُونُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدَ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدَ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدَ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْدُ اللّهِ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ عَلَّالِمُ اللَّهُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيلًا عَلَيْكُ عَلَّا لَا عَلَا عَلَا عَلَالِكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَّا عَلَا

(1)

کہاجاتا ہے دل میں تو عم اُنا ہے اور بندے کواس کا علم بنیں بنوا وہ گناموں کی ناریکی اوران بنو مکین ہوناہے لیے جاہیے کر صاب سے لیے کھوا ہونے اور حشر کی دہشت سے واقف ہو۔

mell:

انسان كاغم عام طورييال، اولاد اور عاه ومرتبه كامؤناسي اورب كناه سبع توكفاره كيسب كا،

جان لوا آن چیزوں کی محبت گذہ ہے اور ان سے مودی کفارہ ہے اگر مبت کی نمیا در ہان سے نفع اطفا کا ہے تو گناہ کمان ہوجائے گا ایک روایت میں سے کہ صفرت بربی علیہ السلام سے جائز کہ ان کو ایک روایت میں سے کہ صفرت بوبی علیہ السلام سے جائز کا ایک روایت میں جورٹر او جھزت جبر بل علیہ السلام ان کو کس حالت میں جورٹر او جھزت جبر بل علیہ السلام سے ہوا ہے جو ان کو گئی ان اور نے ہے جن ان سو مور توں کو ہوتا ہے جن سے بچے مرجا ہے ہی انہوں سے بوجھیا الد توال کے بان ان کو آپ کا آنا در نے ہے جن ایک سوت میں کا تواب ہے ۔

توغ می حقوق الله کا ادائیگی می کوتا ہی کا گفا ہو بنتے ہیں تبہ بندے اورالسراقالی کے درمیان ہے۔
جہاں تک بندوں کے مقوق کا تعاق ہے توان ہی جی الله تفالی کی نافرانی اورائس کا گنا ہ ہے ہیونو اللہ تفالی نے بندوں پر ظام کرنے سے جی من فرایا ہے تو کو گناہ حقوق الله سے منعلق ہیں ان کا تدارک ندامت اورافسوس کے در بیعے بنواہ ہے نیارسانی ذر بیعے بنواہ ہے اوراک ناہوں کو جھوٹرا جا ہے اورال کے مقابل نمکیوں کو اپنیا باجائے وگوں کی ابذارسانی سے مقابلے ہیں ان پراحسان کی جائے ان کے دار ہوں کو جو براہ ہے ہوں توحدی مال سے صدقہ کیا جائے اوراکر غیبت وعیب می دونی ہوں توحدی مال سے صدقہ کیا جائے اوراکر غیبت وعیب کی جواتھی بابتی معام ہوں ان کی خواب کے دوان کی توبیت کرسے بشرطیکہ وہ دین دار موں اورا ہے ہم بلید لوگوں کو قتل کیا ہے تو اس کا گفارہ غلاموں کو آلاد کرنا ہے والے غلامی کا کی جواتھی بابتی معام ہوں ان کو ظاہر کرسے اگر کوگوں کو قتل کیا ہے تو اس کا گفارہ غلاموں کو آلاد کرنا ہے در بعد دندہ ہوراکراد کرنا ہے دوراکراد کرنا ہے در بالے میں کو حق کر دینا الس کو وجو دیں لائے ہوں کہ غلامی کا در بالے کہ کو حقوق کر دینا الس کو وجو دیں لائے ہوں کو جو دیں لائے ہوں کہ خواب کو حق کر دینا الس کو وجو دیں لائے ہوں کو میں کو حق کر دینا الس کو وجو دیں لائے ہوں کو ایک کو ختم کر دینا الس کو وجو دیں لائے

(۱) مندام احدب ضبل علم ومن عائشر مندام احدب ضبل علم ومات عائشر

المس سے تنہیں معلوم ہوگیا کہ ہم نے گناہ کے کفارے اورا سے شانے کے سلطے ہیں جرکھوا کی سے خالف راستے

پر جلنے سے متعلق کھا ہے اس پر نیٹر بعیت کی گواہی پائی جاتی ہے کیونکہ قتل کا کفارہ فلام الاکر کا رکھا گیا ہے چر تب

یہ سب کچھ کرلے تو ھی اس وقت کے بنی سنبی سے بیاست اور نہ ہی پیمل اسے کھا بیت کرسکتا ہے جب کہ بندوں

مے تفوق اوا مذکر سے اور حقوق العباد با تو جان سے متعلق ہوتے ہیں یا الوں سے اور باعزت سے تعلق رکھتے ہیں

یا ان کا تعلق دلوں سے مہوا ہے اور اکس سے معن ایڈارسانی مراد ہے۔

جمال مک مانوں کا تعلق ب تواکر قبل خطاء کامعاملہ ہے تواس سے توب یہ ہے کر دیت ادا کی جا کے اور وہ سخق الله ينجي باتو وه نودد سے يااس كى عاقلہ رورتان اداكرس حب تك تون بامستى تك مزينے بركناه كارسے كا-ا وراگر جان او تحرفت کیا ہے جس سے نصاص واجب ہوتا ہے نو نصاص سے تور قبول ہوگ اوراگر امقتول کے ورنادكوا قائل كاعلم نرموتواس رقائل كى جابية كمقتول كولى كوجاكر بتاد سا ورابين آب كواس كافتياري وے وے اب اس کرمن اسے قل رے یا معات کردے اس علی بروات گناہ سے جان تھوٹے گا اس کے چے فن کوتھیا اجائز نس اور بیکنا ہ شراب، زنا ، جوری ڈاکرزنی یا ایسے علی طرح نیں ہے جس کے باعث مدواج ہوتی ہے ان صور توں می توب کے میے مزوری بنیں کر اپنے آپ کورسواکرے اور بردہ اٹھا دے اور ما کمے مطالبہ كرے كروہ اس سے اللہ تفاق كافن وصول كرے بلك اس يد لازم ہے كرك و بريروہ والے اورا بنے اك كوطراح طراح كے مجا مات اورعذاب نفس ب والن سك فرسع ابن اورا سرتنالى مدفاغ كرس محف حقوق المرمن توسرك اور نادم ہونے والوں کے بیے معافی زبادہ قرب سے اوراگر دہ ا بیامعاملہ حکران کے پاس کے جائے کر دہ اس پر عدقائم کرے توعی میج ہاورانس کی توم الٹرتفائی سے ہاں میے مقبول ہوگ اوراس سے دبیل حفرت ماعز رض الٹرعنہ والی روابت ہے صرف معز بن مالک بنی اکر اصلی اللہ والے کی خدمت میں ما مز ہوئے اور عرض کیا بارسول اللہ میں نے ایسنے آب برظام كيا ہے مجے سے زنا سرزوم ميں جائا ہوں كاكب محمد باك كردين بى اكرم صلى الشرعليدوسلم ف ان كو واليس كردباحب دوررادن مواتو بعرصاص وفي ادرع فى كما يارسول النراجي سے زنامرز د مواہ آب نے دوبارہ والیس كروبا جب تنسراون مواتوني اكرم صلى النرعاييه وسلم كم علم سے ان كے بيد ايك كروعا كھوواكي بھراب نے حكم ديا تو ان کو وجم کیاگیا اب ان کے بارے میں حا برام دوصوں میں بطیکے ایک گروہ کہنا تھا کروہ بلاک ہوئے اوران کو ان کے كن بوں نے كھرى ہے جب كرووس كروہ نے كاكران كى تؤرس زيادہ سى توبركى كى تنب ہے نى اكرم صلى الشرطليدوس م

لَقَدُ ثَابَ تُوْتَةٌ لُوْقَيِّمَتُ بَئِنَ أُمَّةٍ

مے تک انوں نے ایسی توبی ہے کداگراسے است

کے درمیان تقنیم رہا جائے تو دوان سب کو کافی ہو۔ فالديد ، عاضر موكي اورعرض كيا يا رسول النذام محص ان كاكناه سرد مواسي بس محصه ماك يصيع أب ف انسي والي بھیج دیاجب دومرا دن مواتوانبوں نے وض کیا رسول اسٹرا آپ نے مجھے دالیں کیوں جیجا سے و شاید آپ مجھے بی تفرت اعزى طرح نوانا جائة بن الله كافعم إين حاملة مون في ريم صلى الله عليه وسلم نصفر الااب تم جاؤجب يجربيلا موجائ الوائل) جب بچر پیدا ہوا توہ اسے کیڑے کے ایک مکوسے بی سے رصاص ہوئی اور وض کی یارسول انڈ ! یہ بچرہے جربیدا ہو جیکا ہے آب نے فر ایا جا ڈا وراسے دودھ یں و بہاں تک کرے دودھ جوڑ کر غذا کھانے گئے جب بچے نے غذا کھانا تروع کی اور دودهبنا جبور دیا تو وہ اسے مے رحاص موئی اوراس کے باتھیں دوئی کا مکر اتھا انہوں نے عرض کی یا رسول اسٹر صى الشرعليات واسلم اس نے دوره بنا جيورو يا اوركھاناكھا نے سكا ہے نى كوم ملى الشرىليدوسى نے يكراكي مسان مرد كے حالے کا بعرائی واتوان سے بیٹ تک اُڑھا کو داگیا اس سے بعدا ہے نے بوگوں کو حکم دیا توانموں نے اس خاتون کوسکسار كرديا حفرت خالدين وليدرض المدعن المدعن المرعن عراك اوراس كري مالاالس سعنون كم يجين اب كيهر پرسطے تو آب نے اس کوراجلد کہانی اکرم صلی استرعلیہ وسلم نے ان کوم کان کہتے ہوئے سنا توفرایا۔ قدرت مرع مان سے البتراس نے اسی توہ کی ہے لَقَدُتَابَ نُوبُةً نُوتًا بَهَا صَاحِبٌ مَكْسٍ الرفيكس وصول رف والاجمالي تورك قواس

بخش دیا جائے ۔ بھرآ ب سے معم سے اس خاتون کو وٹن کر دیا گیا۔
جہاں تک قصاص اور صدقذف کا تعلق ہے تو اس میں صاحب جن کو اپنے اور اختیار دینا فروری ہے اور اگر کسی کا مال
یہ ہے تووہ فصب یا فیانت سے ذریعے لیا ہوگا یا کسی ضم کا دہو کہ کر سے معالمے میں غبن کیا ہوگا جسے کھڑا سکہ دائج کرایا بہیں
کا عیب چھیانا یا سردور کی مزدوری میں کی کرنا یا اسے بائکل اجزت نہ دینا تو ان تمام باتوں کی چھان میں نشروع سے کرسے بالغ
ہوتے سے بعد سے نہیں کیوں کرتو کچھ نے کے النہ میں طاحب ہے بارلغ ہوتے سے بعداس کا نکالن اس نے بدلان مالی
اگراس کے دلی نے اس میں کونا ہی مورا وراگراس نے ایسانیس کیا تو وہ فلام سے اس سے مطالبہ کیا جاسے کیوں کو الی

حقوق میں بچہاوربالغ برابرہیں۔ اَ دی کو چا ہے بمرایک ایک وانے اورا یک ایک پیسے کا حماب کرے اور بے زندگی سے پہلے دن سے توہ کے دن

ال صيح سلم علد عص ١١٨ كن ب الحدود

www.makiabah.org" " " (r)

مل ہو۔اس سے بیدے میاست سے ون حماب ایا جائے اور قامیت کی اور تھے کیے سے بیدی احتیاب کرے ہوتھی المنف كااحنساب سي كرا أخرت من اس كاصاب طوي بوجا كاب الرفاكب ملان اكس فنم ك اجتهاد سے اسے معلوم ہوجا نے کواس کے ذمراس قدرسے تواسے کھ لے پھڑتم وں بن طوع پر کران کو تلاش کرے اور ان سے معان کروائے یاان کے حقوق اوا کردے ظالموں اور تاجوں کے ہے اس قیم کی توبر شکل ہوتی ہے کیوں کرمنا ملر کرنے والے تام لوگوں کو تان رسكة اورسى ان كے وزار كو دهو نده سكة بي لكن مرتض برلازم ب كرص قدر مكن بوسك كرے -الرعام بوجا کے توص راک می طرافق سے وہ برکم اپنی تیکسوں می اصافہ کرے اگر تما مت سے دن تی دار کاخی ان سے اماکی جائے بین اس کی تکیاں سے کوان لوگوں کے باطرے میں ڈالی جائی جن کے مقوق الس کے ذمنی میں الس ک نيكياں اس فدر دياوہ موں جس فدر مظالم دياوہ تھے كيوں كرمب اس كى نيكياں كفايت بنس كرس كى نوحقوق والوں كے كناه اس مے کھا تے ہی ڈانے جائیں گے۔ تواس طرح وہ دومروں کے گناہوں کے سبب سے بلک ہوگا۔ توحقوق کی ادائیگی سے سلسے میں اوری توب کرنے والوں کے لیے بی طریقہ ہے اوراس سے لازم آناہے کہ تنام زندگی نیکی ين كزار الرعم المعمر العنى عننا طويل عرصة فقوق برفاكه والاست اسى قدر سكيون كارمانه هي بوناجا بيا-اور ہوں کر عمر کا کوئی بیز بنیں کاس قدر سولی اور لعبن اوقات موت قرب بوتی ہے اوتا وقت بن نیکسوں کے لیے اس سے جی زیادہ مستعدم صن فدروہ کشادہ وقت میں برائموں کے بیے مستعدتھا یہ ان حقوق کا معامر ہے ہواس کے زمرم لیکن جومال مو تو دہے تو اگر اس کے مالک کا علم ہے تو اس کی طرف لوٹا دے اور ص کے مالک کا علم نہ ہواکس بر اسے مدفد کرنا لازم ہے اگر معال وحرام بام مل عائے تواسے چاہیے کر سوچ ، بچار کے فریعے حرام کی تقدار معاوم کرے اوريه مقدرصد فر ر عصاراس سيميع ملال وحرام كانت ين كرديا ما وداكران ك دون كويون افت بنايى ب كولوك كرما من اليي بالتي كرمي تو ناكسيده بن يا بين على عيد على الوجن كم ما تقربان ورازى كى يا المن كسى عل سے اس کا دل و کھا با ہوتو ان بی سے ایک ایک کو ٹائن کر کے معافی مانگے اور جو فوت ہوگیا یا غائب ہوگیا اکس کا معامدهی اس سےساتھ جلاگیا اوراب اس کا تدارک ای طرح ہوسکتا ہے دبت زیادہ نیکی کرے تاکہ قیاست کے دن ان کے ذریعے بدلردے سے میکن جوشخص مل جائے اوروہ ول کی توشی سے معاف کردے توب اس کنا ہ کا کفا رہ ہے اوراسے جاہیے کواکس شخص کو بتا دے کواس نے کس قدرم کیا اوراس کے دریے ہوا کیونکرون حت کے بغیر سیم معافی کافی ہنں ہے اس میے بعض اوقات جب اس سخص کواس کی زیادتی کی مرت کا علم ہوتا ہے تو وہ برضا ورعبت معات کرنے كے بيناريس موا اورية فيامت سے بيے عمر جاتا ہے عوال كى تيكوں سے كفارہ اواكيا جاتا ہے يااس كے كناه ال مے کا تے ہیں ڈالے مانے ہیں۔

ادراگران جرائم میں ایسے جرم علی موں کران سے ذرکونے باس شفس کو نبائے سے اسے افریت بنعی ہے ملا

جہاں کہ اس سے ذکر کرنے اور آگاہ کرنے کا تعنی ہے توبد ایک نیاگنا، ہے جب سے الگ معافی مانگنا ہوئے گا اور آگاہ کر اور آگاہ کرنے کا تعنی ہے توبد ایک نیاگنا، ہے جب سے الگ معافی مانگنا ہوئے کہ اور آگا اس کے ذہر رہے گا کہ ذکر کیا اور صب کے ساتھ زیادتی کی تھی اسے جا جب کہ اس سے زمی کا کسوک کرے اور اس کے کام کا ج بیں مدد کرے اس سے مجت اور شفقت کا انہار کرسے تاکہ اس کا دل اس کی طرف مائی ہو کہ ذکہ انسان ، احسان کا بندہ ہے اور موشی میں بائی کی وجہ سے جو گئی ہے در سے مائل ہو تا ہے ان ہو تا ہے ہے کہ اس سے مجت اور مہر ان کی وجہ سے اس کا دل وہ تو دبنی کے در سے مائل ہو تا ہے گا۔

کا دل فوش ہو گا تو وہ خود بخود معاف کرنے پر تبار مہوجا ہے گا۔

اوراگرائی کے باوجود معاف نزکرنے پراصرار کرے توجی اسس سے مہربانی کا سلوک اور عذر بیش کرنامجرم کی ان نیکبوں میں شار ہوگا جوفیا میں کئی کا مال ہاک نیکبوں میں شار ہوگا ہوفیا میں کے دن اللہ تعالی سے حکم سے ان مظالم کا بدلہ ہوگا۔ جیسے کوئی شخص دنیا بین کسی کا مال ہاک کرے جواس کی شل ہے لیکن مال کا مالک اسے قبول کرنے یا معاف کرنے سے انکا زکروسے توحاکم فیصلہ وسے گا کم دو اس مال پر قبضہ کرسے اس کا دل جانے یا نہ ۔ اس طرح میدان قیامت میں سب سے بڑا حاکم اور سب سے نیا دوافعات کرنے وال اللہ تعالی حکم جاری کرسے گا ۔

میح بخاری اور صیح سے بینے دوگوں یں ابک شخص تھاجی نے ننا نوسے قتی کے تھے اس نے زین والوں میں سے سب نیادہ اللہ علیہ وسے ننا نوسے قتی کئے تھے اس نے زین والوں میں سے سب سے نیادہ علم والے کے بارسے یں بوجھیا تو ایک راہب کی طرف اس کی راہنمائی گئی وہ اس کے بیس ایا اور کہا کہ یں نے ننا نوسے قل کے بی یہ یہ یہ یہ یہ تو ہہ قبول ہوگی اس نے کہا ہمیں ، چنا نچہ اس شخص نے اسے بھی قتل کر دیا ہو کسی بڑے عالم کے بارسے یہ بوجھیا تو ایک عالم کی طوف راسنمائی کئی اس نے کہا ہاں ، تھا رہے اور تھا دی تو ہہ کے درسیان کون حائل ہو مگا ہے فلاں علاقے کی طرف حائم کو والی کچھوگ اللہ تھا کی اس نے کہا بال ، تھا رہے اور تھا دی تو ہہ کہ والی کے عواد اپنے معلائے کی طوف والین کے عالم دے اور تھا میں تو ہو گئی اب رحمت کے موسیان میں بہنچا تو اسے مرت اگئی اب رحمت سے کی طوف والیس نے کہا اس نے کہا دو انہوں تھا جب کہ عذاب سے خواد میں میں تو ایک فرصت میں بنایا اس سے نواد والی میں میں تو ایک فرصت کی بھائش کرو دہ جس علاقے سے قریب ہوگا ہے اسے اپنا فیصل بنایا اس سے نواد ویا عالم خواد میں نے زین کے درسیان فاصلے کی بھائش کرو دہ جس علاقے سے قریب ہوگا ہے اسے اپنا فیصل بنایا اس سے خواد ویا عالم خواد میں نے زین کے درسیان فاصلے کی بھائش کرو دہ جس علاقے سے قریب ہوگا ہے اسے اپنا فیصل بنایا اس سے خواد ویا عالم فی کھا انہوں نے زین

کی پیاٹش کی تو دکھیا کہ وہ اس زمین کے زیادہ قریب تھا معظر کا اس نے قصد کیا تھا چانچ رحمت کے فرستوں نے اس پر قبضہ کر لیا ایک روایت میں ہے کہ وہ بکو کا رکوئوں کی بستی کے ایک بالشن زیادہ قریب تھا چنانچہ اسے ان میں سے قرار دیا گیا ۔

ایک دومری روایت میں ہے موالطر تفالی نے اس رہلی زبین اسے فرایا وقر موجا اوراک دومری بتی سے فرایا قرب موجا اوراک دومری بتی سے فرایا قرب موجا اور فرایا ان دونوں کے درمیان فاصلے کی پیایش کروچیا نچرا انوں نے اسے ایک بالشت زیادہ قرب پایا تولسے سخش کی درمیا

اس سے معلوم ہوا کوجب کے نیکیوں کا پاٹرا بھاری ہنیں ہوگا چٹسکا اس سے معلوم ہوا کوجب کے برابری عباری ہولہذا تو ہرنے واسے کوعا ہے کہ اپنی نیکیوں میں اضافہ کرسے ۔

الم المندو مجھی ہی ان کا ہوں کی طرف بنیں کا سے کا اور مذہ ک ان جسے دوسرے کن ہوں کا مرکب ہوگا۔

مثلاً ایک شخص ہماری کی حالت میں جانا ہے کراسے جول نقفان دیتے ہی تو وہ نہات بختہ ہم کرتا ہے کہ جب کہ وہ جار

ہم جھیل نہیں کھائے گا ہوئر م فی الحال پختہ کرنا ہا ہے اگر چربہ خیال جی ہوکہ وَ دسری حالت ہیں اس پر خوا میں عالب الحیے گا گا کا دوہ فہ کرنے والا شار نہیں ہوگا۔ اور بیلے ہی مرحلہ میں ہر بات بائیر سبب کو اس وقت بہ ہم ہے گی جب وہ تنہا کی احتیار کرے وہ کوئی رائے گا گا کہ دور کرنے والا شار نہیں ہوگا۔ اور بیلے ہی مرحلہ میں ہر بات بائیر کے بیاد کرنے کا بائل کو اس وقت ہیں تھی ہوئے ہی جب وہ تنہا کی احتیار کرے بائل کو اس وقت ہیں گا ہے تو اس پر قانوں کر سے کو اور کی جوادر شیاد حوام مال کو جواد ہے فوار کے گا ہے فوال کے فرار کے گا۔

اور جوادی کھا فول اور دیا ہی کے سالم ہی کو چھوٹر نے برفاد رفیدیں جو کا وہ حل کی برگزار کے فالا کے فرار کے گا۔

والی چروں کو جی چھوٹر نہیں سک اور معنی بزرگوں نے فرایا چھی تھی اس وجھوٹر نے بی سے ہواور میں ان میں اس مرتب اللہ کے دور سے برزگ فراہ جوادی گنا ہ سے قور کرے وہ اس خواس میں مرتب اس میں ہوگا اور ایک دور سرے بزرگ فراہ جوادی گنا ہ سے قور کرے وہ اس خواس میں میں میں اس میں میں ہوگا اور ایک دور سرے بزرگ فراہ جوادی گنا ہ سے قور کرے وہ اس خواس کی طرف نہیں میں میں میں ہوگا اور ایک دور سرے بزرگ فراہ جوادی گنا ہ سے قور کرے اس میں اس کی سال میں اس کرنے ہی کی طرف نہیں ہوگا۔

اور جو سات سمان تک اس میں استقام میں اختیار کرسے وہ تھی جی اس دی سے برگ فراہ جوادی گا۔

اور جو سات سمان تک اس میں استقام میں اختیار کرسے وہ تھی جی اس دور سرے بزرگ فراہ جوادی گا۔

اور جو سات سمان تک اس میں اس میں اس کو سے میں میں گا کہ میں کی طرف نہیں ہوئی گا۔

اور جو سات سمان تک اس میں استقام میں ان اختیار کر سے دور میں کرک فراہ جو گا۔

توبرک وال الرعالم نہ مؤنواس کے لیے ایک اہم بات یہ ہے کہ وہ اس بات کاعلم صاصل کرے کم تقبل میں اس کرے اور اگروہ تنہائ کو ترجی ہیں اس کرک واقت ہے اور کی حرام سے بیات کے کہ اس کے بیاے استفامت مطلقہ کمل نہیں ہوگی البتہ ہے کہ بعض کن ہوں سے توبرک سے جے کوئی شخص مثراب وے گا تواس کے لیے استفامت مطلقہ کمل نہیں ہوگی البتہ ہے کہ بعض کن ہوں سے توبرک سے جے کوئی شخص مثراب

نوشى، زنا اورغے سے تور كرے تور مطاق تور سن ہے -

بعن بزرگوں نے فرایا کریے تو برصی بنیں ہے اور بعض کہنے والوں نے کہا کریہ صیح ہے اور اس مقام ریافظ صحت مجل ہے بلکہ جوا دمی اس کی صحت کا انگار کر تا ہے اس سے پوچھا جائے کرصیح نہ ہونے سے تنہاری کیا مرادہے ؟ اگر تنہاری مرادیہ ہے کہ بعن گناہوں کے تجبور نے سے اسے کوئی فائدہ نہیں ہونا بلکہ اس کا وجود اور عدم برابر ہے تو تنہ نے کتنی بڑی

غلطی کی سے۔

کیونگرنم جانتے بی کرکنا ہوں کی کترت عذاب کے زیادہ ہونے کا سب ہے اور گنا ہوں کی کمی، عذاب کی کمی کا باعث ہے اور وقت میں کہ کا باعث ہے اور وقت میں کا ہوں سے توبہ ایسی تبویت کا ہوت ہے اور وقت میں کا ہوں سے توبہ ایسی تبویت کا باعث باعث ہے توبہ ایسی تبویت کا باعث ہے توبہ ایسی تبویت کا باعث ہے توبہ ایسی تبای نے اس میں ہوئی ہے جب تمام گنا ہوں کو تھی وار سے بیز فا مرکا حکم ہے اور میم اللہ تعالی سے عفود در کرز سے تفیل اسرا دیں گفتگ انہیں کرتے۔

اور وی خص ابها ہے کہ یہ تو برصی بنیں اگر وہ کہے کہ میری مراد میرے کہ تو بہ نداست کا نام ہے اور تو ری بر وہ اس سے

نادم بنواہے کہ یہ گن ہ ہے اس لیے بنیں کہ بیچوری ہے اور محال ہے کہ وہ توری پر نادم بولیمین نہ نا پر پشیان نہ ہواگراس کے

گن ہونے کا دکھ بوناہے اسے اس کے جیری سے تش ہونے پر بھی دکھ ہوتا ہے کیوں کہ اس کی بریشیانی تو محبوب رہشے ، کے

ہونے کا دکھ ہوتا ہے اس کے جیری سے تش ہونے پر بھی دکھ ہوتا ہے کیوں کہ اس کی بریشیانی تو محبوب رہشے ، کے

علے بانے کی وج سے بعنے چاہیے وہ تلوار سے ذریعے ہوبا چھری کے ساخوضائع ہو۔ اور دن رک بندی کرمنائع ہو نہ کافی میں ان میں ان میں ان میں ان میں ان کا فیاد کر میں

توجب بندے کواپنے مبوب کے منائع ہونے کا ڈکھ مہرا ہے اور یہ نافر انی کی وم سے ہوا ہے جاہے دہ جوری کے ذریعے ہویا ناکے باعث سے توبعن گنا ہوں پر پریشانی ہو اور بعن برند موری کیے ہوسکتا ہے تو ندامت ایک صادت ہے جواس بات کے عاصے واجب ہوتی سے کا گنا ہ ، جوب کوشائع کرنے کا باعث ہے یہ بات بنس کر بعض گنا ہوں صادت سے جواس بات کے عاصے واجب ہوتی سے کا گنا ہ ، جوب کوشائع کرنے کا باعث ہے یہ بات بنس کر بعض گنا ہوں

سے البا بنواہے اور لعن سے میں۔

الريد بات جائز موق تو شراب سمے ايک ملکے سے تو مبرنا ور دومرسے سے مزکرنا جائز موقا اور جب بر بات محال م كيوں كركن ه دونوں مشكوں كى شراب ميں ايک جيسا ہے شكے تو محض برتن ہي۔ تواس طرح كن موں كامس ندہے كيوں دوسب اندونائ كى نافرانى كا باعث ہيں اور نافرانى السس اعتبار سے كر نافر مانى سے ايک طرح كى ہے۔

ای وقت ترب سے صحب ہونے کا معیٰ یہ ہوگا کر اللہ تقالی نے توب کرنے والوں سے ایک مقام ومرتبہ کا وعدہ فرایا ہے جو نداست کے بغیر حاصل نہیں ہوتا اور یہ نہیں ہوسکتا کہ ایک جیسے گناہوں ہیں سے بعین پر نداست ہواور لعبن پر نہو ہا ایسے ہی ہے جیسے ملک کا حصول ایجاب و قبول وونوں سے کمل ہونے سے ہوتا ہے جب مک ایجاب وقبول کی تکیل نہیں ہوگی مقد

يسى منين سوكالعين الس كانتجه عاصل نبين موكا اوروه مانك بنيا ہے-

اوراس کی تحقیق برہے کم محف کن و کو تھیوڑنے کا فائدہ صوف اننا ہوگا کہ جس قدرگن و تھیوڑا ہے اس کا عذاب ہنیں ہوگا حب کر نداست کا فائدہ یہ ہے کہ گذرت نہ کن و معاف موجائی گئے ہیں چری تھیوڈنے سے پہلے کا کئی تیوری کا گفارہ ا دانہیں ہوگا بلدائس پر نداست کفارہ بنے گی -اورندامت کا تصوراسی صورت یں موسکتا ہے جب اسے کناہ سمجھے اور میا ب

برا با کلام ہے جب کامفوم واقع ہے اور انصات بینداس کی ایسی تفصیل بیان کرنا ہے جس سے مطلب واضی ہوجا نامیے نوم کے ہوجا نامیے نوم کہنے ہی کر لعب گن موں سے نور بن حال سے خالی نیس باتو کمبرہ گن ہوں سے ہوگ صغیرہ سے نیس یا صغیرہ سے ہوگ، کبیرہ سے نیس یا تعبن کمبرہ سے موگی اور تعبق سے نیس -

جہان تک اس بات کا تعلق ہے کہ کبروگن وسے ہوصغیرہ سے نہ موتوبہ بات ممکن ہے کبوں کر دہ جانگہ کا الله تعال کے ہاں کبرہ کناہ بڑے گنا ہ شار موتے ہی اوروہ اللہ تعالی کی الرطائی اور عذاب کو دعوت دیتے ہی جب کرصغیرہ کناموں كى معانى بوسكتى بے توريات محال بنى كروه برا ہے كناه سے توب كرے اوراس برنا دم بوجے ايك سخف بادشاه اوراكس کی بوی کے خلاف مرکا سرکاب بوا ہے اوراس کے جانور کوئی نقصان سنجانا جاتو وہ اس کے طروالوں کے تواہے سے کئے گئے جم سے فوت زوہ ہو الم عب کر جانور کی نسبت سے کئے گئے جرم کوسمول مجتا ہے اور ندارت کناہ کو بڑا سمجنے اوراس کے الدُنفال سے دوری کا باعث ہونے کے اعتبار سے ہونی ہے اور شراعیت میں اس کا وجود مملی ج كذف زبانون بن توبرك والعالى بينمار تصاوران من سه كوئى على معصوم نقط كبون كر توبر كے ليے معسى بونا مزورى بني اور ظاكر بعض اوقات مرين كوشهدس نهايت سخن سيمن كراب مين شكرس مانعت نيك درم كى بوق ب بجوئكه وه عبانا ہے كر بعن اوقات شكر كا نقصان بالكل ظاہر نهيں ہوتا توم ريين شهدسے توبير كرتا ہے سے كرے ہيں اس بات كايا عانا محال نبي سے اور اكروہ اپنى فواشات كے تحت دونوں كوكھا ئے تواسے شد كے كھانے يرنداست موكى شکر کے استعال رمین دوسری صورت برے کو بعن کروگ ہوں سے توب کرسے اور بعن سے نزکے اور بربات بی مکن ہے کوں کراس کا بعقبدہ بولے کی بعض کروگنا ہ الدنالی کے نزدیک نہا بت سخت میں جے کوئی شخص قبل بوط مار ظلم اور بندوں کے حقوق سب کرنے سے توبر کرا ہے کیوں کر وہ جا تا ہے کر بندوں کے حقوق سے متعلق کن موں کو رصاب مع بنیرا چورا بنی جائے گا جب کروہ کن ہن کاحقوق الرسے تعلق ہے وہ جلدی معان ہوجاتے ہی اور بات بھی مكن بع جياكم كبرواور صغروك مول بن تفاوت بي كول كريم وكن بول بن عن تفاوت ب اورال كرم ككب كانتفاد یں جی افتلاف ہے اسی لیے وہ بعن اونات ال مرو کا موں سے جی توم کا سے جن کا حقوق العباد سے وئ تعلق منب ہے جیے وہ شراب سے تو ہر زا ہے مین زاسے تور نیں کرنا کیونکہ اس کے سامنے یہ بات واضع ہوتی ہے کرشراب تمام برائیوں کی جا بی ہے اور مرکم جب مقل زائل موجائے تو دہ تا م کنا ہوں کا ارتکاب کرے گا اورا سے علم عی بنیں ہوگا۔ تو

اس کے زدیک شراب نوشی میں سےفور: ، بعدا ہونا ہے اسے ترجع دینا اس کواس بات پر مجور کرنا ہے کہ دوستقبل میں اے حجود دے اور گذرت نہر ندامت اختیار کرے۔

تیسری صورت یہ ہے کہ وہ کمی ایک صغیرہ یا زیادہ صغرہ گنا ہوں سے توم کرسے حالانکہ وہ کمبرہ گناہ پر ڈھا ہوا ہوا ور وہ عانتا جی ہو کہ میر کہ گناہ ہے جیسے ایک شخص فلیب یا بغیر جرم کی طون دیجھنے دغیرہ سے توم کرتا ہے لیکن وہ باربار شراب بیت ہے تو ایسانعی ہو گئا ہے کیوں کر مرموس کنا ہوں سے ڈرتا ہے اوران برنا دم ہو اسے جا ہے وہ کمزور ہو یا طاقت ور لیکن ای گنا ، میں السن کی لذہ نفس اس گنا ہ سے نبودہ مضبوط ہوتی میں اس کی لذہ نفس اس گنا ہ میں السن کی لذہ نوون کی ورکر ستے میں شنا جالت اور خفلت وغیرہ اور کچھا اسباب تواہش کو مضبوط کرتے میں۔

یں ہے۔

رہنی ہوکتا کہ تہاری نماز تقرب خلاوندی کے لیے ہوجب کمہ تم الطر تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس نافر ما فی

ترک نہ کروا در رہے کہنا محال ہے کہ الشر تعالیٰ سکے لیے محبے پر دوا مرب اور مرب سے اس کی نافر مانی میں دومزائیں ہی ایک

سے سلے بین تو بین شیطان پر فعالب اُسکتا ہوں لیکن دوسری کے بارسے بین عاجز ہوں توجس میں مجھے قدرت عاصل ہے

میں اس پر فعالب آڈن کا اور مجھے امید ہے کہ اس کے لیے شیطان کے ساتھ میرا فقابل ان بعض کن موں کا کفارہ بن جائے گا

جن بین زبارہ خواہش کی وجہ سے میں عاجز ہوں تواکس بات کا تصور کہیے ہیں ہو گا اور میرسلان کی عالت ہے کیوں کم ہم

سلان الله تعالى كى الماعت بھى كرا سے اورافر مان بھى اوراس كاسب يى بات ہے۔

حب بربات معلوم ہوگئ توریعی معلوم ہوگی کہ بعض گن ہوں کی خواہش سے سلطے میں خوف کاغلیم کئن الوجود سے اور خوف اگر گڑست میں سے متعلق مو تواکس سے ندامت پیلامونی سے اور ندامت، عزم کوجنم دینی سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا و فرایا ۔

آب نے رہنی فرایا کرفام کن بوں سے تو سرکرتے والا دایا ہے)

ان معانی کی بنیا در یہ بات ہے والے کا قول سافط ہوگیا کر نسبن کئی ہوں سے قور بنیر ممکن ہے کیوں کروہ خواہش کے حق میں اور اسٹر تھا الی کی ناراضگی کا باعث بنے ہیں ایک جیسے ہوتے ہیں۔

ا بن برس من المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المورك من است ورد المراق المراق

سوال: جوشفی عنبن بوا ہے جاع کی طاقت نرمو) اوراكس نے اس بيارى سے بيدے زنا كيا موكي اس كى توبرميے ہے ؟

یں کہنا ہوں اس کی توبہ قبول نہ ہوگی کیونی توبراکس المامت کا نام ہے جسسے گناہ چھوڑنے کا مضبوط ارادہ پیا ہوا سے اور ریر ایسے شخص کے لیے سے جو کناہ پر قادر ہو۔ اور جو آئی گناہ پر قادری بنی اس کے لیے گناہ کا دجود فود بخود خود خود مرکباس

ب الاwww.naktabah.ong

بیان بین کہا ہوں کہ اگراس بیاری سے بعد اسے ابی موفت حاصل ہوت سے گذشتہ کئے گئاہ کا نفقان متحقق ہو جائے اور اس سے جان افسوس اور ندامت بیدا ہولین اگراسے جائ کی خواش باتی ہو تو ندامت کی جان اس شہوت کا خلع فی کرد سے اوراس بیرغالب اکمائے تو مجھے اس بات کی امید ہے کہ یہ اس کے گناہ کا کفارہ سبنے اور اسے مثنا دے کیونکر اس بات ہیں اختا من نہیں ہے کہ اگروہ عین بننے سے پہلے تو ہر کرنا ہے اور اسس کے فوراً بورم جانا نووہ تو بر کرنے والوں یں شار مرتا ہے۔

اوراگراس براہی حالت طاری نہ ہوجی میں شہوت برانگیفتہ ہوتی ہے اوراسباب شہوت کا پواکرنا اُسان ہواہے بین وہ نوبہرنے والا ہو گاکبونکراس کی ندامت اس عاد کہ بینج گئی حواس کے ارادے کوزنا سے بھیراصروری قرار دی ہے یا اس کا ارادہ فل ہرمو عآبا ہے اور حب منین سے تی میں نداست کی قوت کا بہاں کہ بنی عال نہیں ہے لیکن وہ فود عانمانیں کیول کر حس اُدی کو کس چیز کی خواہش نہ مودہ ادنی خوت کے ساتھ بھی اپنے نفس کو اکس سے چوڑنے پر

فادرسمقامے۔

افراللہ تعالی الس کی خیراور نداست کی مقدار پر مطلع ہے نوسوسکتا ہے کہ وہ اسے قبول فر ما کے بلکہ الس کی جوابیت اللہ ہے۔ ان تمام باتوں بیں حقیقت اس بات کی طون اور نی سے کرگاہ کا اندھے اول سے دو چیزوں کو مٹا دیتا ہے ایک نداست کی عبان اور دوسری بات منتقب ہی اسے چیوٹرنے سے نور بیع سخت مجابدہ کرنا۔ اور زوال شہون سے مجابدہ مہتنع ہوگی بیان ندامت کا مصنبوط ہونا محال نہیں سے کیوں کہ ندامت ، مجابدہ سے تعزیدہ نارسے سے کیوں کہ اسے زندگی یہ بات دموق تو ہم کئے کہ تو بہ کرنے والا جب تک تو بہ سے بعد زندہ نارسے اس کی تو بہ قبول منہوگی کیوں کہ اسے زندگی میں کہ براس شہوت سے سے میں اپنے نفس سے مجابرہ کرنا پڑے کا لیکن شرعیت کا فلا ہراس قسم کی شرط بر با اسکا دلات بین کرنا۔

سوال:

ور ہے ہو کا میں دونے کے تو ہر کے نوب کر کے ایک وہ سے جو توب کے بعد کن ہی طوف میدن بنیں رکھتا حب کر دورہ کے نفس میں اب کی سے دوکتا ہے اور میں کرتا ہے کہ دورہ کے نفس میں اب کی سے دوکتا ہے اور میں کرتا ہے تو ان میں سے کونسا افضال ہے ؟ تو ان میں سے کونسا افضال ہے ؟

جواب:

اس سلسلے میں ملا کا اختاد من ہے محضرت احمدین ابی الحواری اورالوسلیمان وارانی کے اصحاب فراتے ہیں کرنفس سے مجاہدہ کرنے والدافسل ہے کیوں کر اسے توسبے ساتوساتھ مجا برے کی فضیلت بھی حاصل ہے جب کر بھرہ کے علاء فرانے ہی دوسرااً دی افضل ہے کیونک اگروہ اپنی توب بی کوتا ہی بھی کرسے بھر تھی وہ اکس مجابد کی نسبت سلامتی سے زیادہ قریب ہے جس سے بجا ہدسے ہیں کو تا ہی آسکتی ہے۔ دونوں فریقوں نے ہو کچیے فرایا وہ بی بھی ہے اور کمال تقیقت میں کو اہی سے
خالی ہی نہیں ہے دیکن اس میں بی بات یہ ہے کرجس شخص کا کن ہی طرف میلان نہیں رہا اسس کی دو ھالتیں ہم بہا ہما است
برکر السس سے میلان کا ختم ہونا محس اس وج سے ہے کہ نفس شہوت میں کئی آگئی تو اس سے مقابلے میں مجا ہدا ففل ہے کہونکہ
دہ مجاہد سے کی دھرسے تھوٹر تا ہے جواس کی فرت فقس پردالات کرتا ہے نیز پر کم اس کے دین کو اس کی شہوت بیفلیہ حاصل ہے
اور یہ قوت بقین اور فرت دین برقطی دہیں ہے۔

اور قوت دین سے بماری مرادوہ ارادہ ہے جوات ارہ لفین سے برانگیند مزامے اور نسیاطین کے الادے سے

برانگیفت سونے والی شہوت کا خالفر کردیتا ہے توجابدہ ان دو تونوں برقطعی طور بردلالت کرا ہے۔

ا در بر کہناکہ بینتی سلامتی کے زیادہ قریب سے کیوں کرجب نوامش بین کی ہوگی تودہ گناہ کی طون نہیں ہوئے گاتو ہم با صبح ہے بیکن اس کے بیے "افضل" کا لفظ استفال کرنامیں نیں ہے ایسے ہی ہے جینے کوئی کیے کہھے جاع کی طاقت ہمیں وہ اس سے افضل ہے جے اس کی طاقت سے کیوں کہ وہ تہہوت کے خطرے سے محفوظ ہے اور ہچے، بالغ سے افضل ہے کیوں کراسے سلامتی حاصل ہے اور مفلس اس بادشاہ سے افضل ہے جوابیتے تیمنوں پر خالب اور ان کا قلع تمع کرنے والا ہے کیوں کرمفلس کاکوئی ڈیشن نہیں منوا اور باوشاہ تعین اوقات مغلوب ہوجاتا ہے اگر جہائی بارغالب مو۔

ایی بتیں وی لوگ کرنے میں جن کا دل محفوظ ہے اوران کی نگاہ حرب فل ہر بر ہوتی ہے وہ سید سے سادے لوگ ہوتے بی امنی معلوم بنیں متوا کہ عزت توضط ناک مقابات برجانے ہیں ہے اور بلندی کے بیے بی شرط ہے کہ وہ دمو کے سے مقابات برجائے بلکہ بنواس اُوں سے تول کی طرح سے جو کہتا ہے کہ وہ شکاری جس کے پاس گھوڑ اور کتانہ ہو وہ شکار سے فن بین افضل ہے اور کتے والے سے بلند مر نبہ ہے کیوں کہ اسے گھوڑ ہے کی مرش کا خطرہ نبی ہوتا جس کی وجہ وہ گرجائے اور اس بات سے بین میں ہے تون ہوتا ہے کہ کا سے کا شے اور اس برزیا تا کہ سے بین اور اس بات سے بین سے بین ہے تون ہوتا ہے کہ کتا اسے کا شے اور اس برزیا تا کہ سے بین اور اس بات سے بین سے بین ہے تون ہوتا ہے کہ کتا اسے کا شے اور اس برزیا تا کہ سے بین سے بین سے بین سے بین سے بین اور اس بات سے بین اور اس بات سے بین سے

بی جس کے پائس طورایات ہوتا ہے جب وہ مضبوط ہواوروہ ان کی عمدہ ترمیت کا طرافیۃ جاتا ہو وہ سے کارکرنے کی سعاوت کی وجہ سے دوسروں سے بلند م تقبہ بھوگا۔

دوسى حالت:

توت نقین کی وجسے گناہ کی طوت میلان نر رہا ہواور پہلے کی نسبت سچا مجابدہ کر کے منبوت کے غلبہ کا استیصال کم جکا ہودی کروہ اواب نٹرلویت سے مزمن ہو جیکا ہوا وراب اس کی خواہش دین سے اشارے سے مطابق ہواور دین سے اس پر غلبہ کی وجہسے وہ فٹہ حکی ہویہ اسس شخص کی نسبت اعلی مرتبہ برہے جے شہرت سے خاتے کے لیے تکلیف اٹھا آبار ہے۔ اور کسی شخص کا برکہا کر اسے مجا ہدہ سے کی فینیات جامل نہ ہوگی، جہاد و مجا جہسے سے مفعود سے نا واقف ہونے ک دلل ہے کیوں کر مجابدہ بعینہ مفہ ور بہیں ہے باکہ مقسود تو رشمن کواپنے آب سے دور کرنا ہے تاکہ وہ تجھے اپنی نواہ شات کی طون نے کھینے اپنی طرف کھینے سے عاجز ہوتو دیں سے رائے کی طرف کھیلئے سے نارو کے بیں جب تم الس بر عالب آنمار عالب آنمار اللہ اور مقصود عاصل ہو جائے تو تم نے کا مبابی عاصل کرلی اور وب کہ مجابدہ میں رہو گے کا مبابی کے طالب شمار ہوگئے اس کی مثال اس طرح ہے جے کسی نے دشمن رغلیہ پایا اور اسے اپنا غلام بنا ایا ہوجب کہ دوسر العبی کے لار ہا ہوجب کہ دوسر العبی کے لار ہا ہوجب کہ دوسر العبی کے لار ہا ہوا در لاالی میں معروف ہواسے معلوم نہیں کہ وہ کیسے مفوظ رہے گا۔

نیزاس کی مثال ای شخص کی طرح ہے جی نے شکاری سے کوسکھالیا اور کھوڑے کو سدھا بیا ہواوراب وہ دولوں اس سے پاس سوئے ہوئے ہوں کتے نے کا ٹنا اور کھوڑے نے سرکش ترک کردی ہو جب کر دوسر اِشخص وہ ہے ج

ابھی تک ان کوسکھانے میں مشغول ہے۔

اس سلیے بن ایک فراق کے قدم عیس کے انہوں نے گمان کیا کہ جادی مقصود اعلی ہے انہ بن معلوم نہیں کر بہ توراستے کی خرابوں سے چھٹا ار ماصل کرنے کا نام ہے اور کچے درسرے لوگوں نے گمان کیا کہ خواہشات کا کمل طور پر فلع فلع کرنا مقصود ہے حتی کہ بعض لوگوں نے اپنے نفسوں پراس بات کا تنجر بہ کیا لیکن وہ اس سے عاجز رہے اور کہنے گئے بہ مال سے جنا نجر انہوں نے شرعین کو محفظا دیا اور ابا صت کے واستے برجل رہے وہ اس سے عاجز رہے اور کمنے گئے بہ مال سے جنا نجر انہوں نے شرعین کو محفظا دیا اور ابا صت کے واستے برجل رہے اور فواہشات کی آنباع شروع کردی بر تام باتیں جالت اور گراہی ہی ہم نے دیا صنت نفس سے بیان بین ذکر کیا ہے۔ اور خواہشات کی آنباع شروع کردی بر تام باتیں جالت اور گراہی ہی ہم نے دیا صنت نفس سے بیان بین ذکر کیا ہے۔ اور خواہشات کی آنباع شروع کردی برتا ہم باتیں جالت اور گراہی ہی ہم نے دیا صنت نفس سے بیان بین ذکر کیا ہے۔ اور خواہشات کی آنباع شروع کردی برتا ہم باتیں جالت اور گراہی ہی ہم نے دیا صنت نفس سے بیان بین ذکر کیا ہے۔

ان دوزور کرتے والوں سے بارے بن آب کا کیا خیال ہے جن بی سے ایک نے اپنے گناہ جل د بیٹے اور وہ غورونکر من سے ایک نے اپنے گناہ جل د بیٹے اور وہ غورونکر من مشغول نہ ہوا جب کر دومرے نے ان کو بیش نظر رکھا اوروہ ہمیش غورونکر کرتا ہے اوران بہنداست کی آگ بیں جاتا ہے توان میں سے کونسا افضل ہے ؟

جواب:

اس سلسے میں جن افدان ہے بعض صفرات نے فرما یا حقیقت توبہ برہے کہتم اپنے کناہوں کو اپنے بیش نظر رکھو۔
کی دوسرے نے کہا کہ حقیقت نوسرگ ہوں کو جعلانے کا نام ہے ہمارے نزدیک بر دو نوں خرب ہی عادت ہے کہ وہ مرت کی طوف اضافت کرتے ہوئے اور صوفیوں کا کلام ہمیشہ ناقص ہوتا ہے کیوں کہ ان میں سے ہر ایک کی عادت ہے کہ وہ مرت اپنے حال کی خرد بیا ہے دو مرول کے معاطے کی ان کوفکر شن ہوتی یس حال کے اختلاف سے جواب جی ختلف ہوت ہوت ہیں اور بدارادے، ہمت اور کوکسٹش کی طوف نسبت کے توالے سے نفضان سے کیوں کہ انسااوی اپنی عالمت پر ہی نظر محق ہوت ہے دو مرسے کے حال سے عرض بن ہوتی کیوں کہ اطراف اس کا رائستہ بحض اس کا نفس ہے محت اسے عرض بن ہوتی کیوں کہ اطراف ان کی طرف اس کا رائستہ بحض اس کا نفس ہے

rrww.makiabah.org

ادرائس کی منازل اس کے احمال ہیں اور بعض اوقات بندے کا الله تعالیٰ کی طرف راستہ علم سے ہوتا ہے تو الله تعالیٰ ک طرف راستے بے شمار میں اگر ہے قرب و نبعد سے کھا طرسے ان میں اختلات ہوتا ہے اور الله تعالیٰ جا تنا ہے کہ کون زیادہ میسے لاستے برہے جب کر اصل ہوایت ہیں وہ شترک ہوتے ہیں۔

بلے اگر کسی مسافر نے کسی شہر کی طرف جانا ہوا ور رائے میں نہر راق ہوجس کا بُل بیلے ہی اس نے قرار دیا ہو تو وہ ایک مرت کہ اسے بور کرنے کی مشقت اٹھا مے گا اور اگر وہ نہر کو معور کرسے کن رہے بر بیٹے جائے اور کیل سے قرار نے بہ

افسوس كااظماركر سے توردوسرى ركاور سے جوسلى ركاوٹ سے فراغت كے بعد ش الى سے۔

ہاں اگر جانے کا وفت نہ ہو شکارات کا وفت ہوا درجانیا شکل موبا اس کے ماستے ہیں ہمریں ہوں اوراسے وہاں سے گزرتے کا خوف در میش ہوتو بل سے گزرتے کا خوف در میش ہوتو بل سے ٹوسٹنے پر دات معروقار سے تاکہ طویل غم کی وجہ سے دوبارہ ایسا کام کرنے کا ارادہ مذکرے۔ اورا گراسے تنبیہ ہوتکی ہوا ورفض پر بختہ بعین موکہ وہ آگندہ انساکام بنس کرسے گا، توبل کی بادیس رونے اورافسوں کرنے کی بجائے راستے پر جانا زیادہ میٹرسے اور بہ بات وہی شخص جا نتا ہے جو داستے کی موفت رقصا ہے۔

نیزوه مقصد، رکاور فی اور را سے بر علیے سے وافف ہو ہم نے علم کے بیان میں اثباتاً اور المک خز امور کے بیان

یں بی دوجہ ہے۔ بیا میں میں دوام توب کی شرویہ ہے کہ اُخروی نعتوں کے بارسے میں زبادہ غورفکر کرسے تاکم اس کی رغبت زبادہ ہوں کی اور کا تعریب اور محادت وغرہ ہوں کی رغبت زبادہ ہوں کی اور محادت وغرہ ہوں کے بارسے میں زبادہ غور نزر کرسے میں کہ مثل دنیا ہیں ہے مثلاً مُوری اور محادت وغرہ کی کوں کہ تعین اور فاحت یہ نکی رغبت کو حرکت دنیا ہے اور اُخروی نعمت پر اُخنی ہوتا بلکہ اسے جا ہو کہ دنیا ہیں اس کی کوئی مثل ہوں ہوت و بدار فعا وزی کی لذت سے بارسے میں موجے کیوں کر دنیا ہیں اس کی کوئی مثل نہنی ہوتا بلکہ اسے جا سے کا دو صوت و بدار فعا وزی کی لذت سے بارسے میں موجے کیوں کر دنیا ہیں اس کی کوئی مثل نہنی ہوتا ہوں کہ وہ صوت و بدار فعا وزی کی کرت سے بار رسیندی کو بھی اس سے نقصان بنتیا ہے اکس نہنی ہے اور مبتدی کو بھی اس سے نقصان بنتیا ہے اکس

وتت بحول جانامی افض میے اس میں اسلامی افض میے اس میں اسلامی ا

اور تمہیں اس بات کو تیج سمجھنے سے اس لیے اعراض نہیں کرنا چاہیے کہ تھزت داؤد علیم السلام اپنی فطاہر روئے تھے کیوں کر اسپنے آب کو انبیاد کرام علیم السلام پر قبایس کرنا انتہائی کئے فہی ہے کیوں کہ وہ بعض او قات اپنے اقوال دافعال کو اس قدر نیچے سے آئے ہیں کہ وہ درجات ان کی امتوں سے لائن ہیں وہ تو موابیت دینے کے بیے مبعوث ہوئے ہیں پس وہ است کی تعلیم در نفع سے لیے اپنے مقام سے نیچے از کر تعبی کام کرنے ہیں دمنلڈوہ گناموں کی نبشت ما بھتے ہیں وہ مواب کے استعفار ہیں حالانکہ وہ را بنیاد کرام) گن مہوں سے معصوم ہوستے ہیں تو دیموں است کی تعلیم سے بیے ہوتا ہے کسی نبی کے استعفار سے بیر محال کر وہ بھی معافر النہ کار تھے انہائی درصری جہالت ہے ۱۲ ہزاروی)

کئی مشائع اپنے سرمدیوکسی ریاصت کا حکم دیتے ہی تو خود اس کے ما فوٹٹر بک ہوتے ہی حالانکہ دہ مجابدہ سے فرانت کے بعداس سے بے نباز ہوتے ہیں وہ اپنے نفس کی تا دیب کر چکے ہوتے ہیں لیکن سرمدی کا سانی سے لیے اس طرح کرتے ہیں۔اسی بیے نبی اکرم صلی اسلم علیہ وسلم نے فر مایا۔

ع - خوا بي عبو ق مني ملكر مجھے عبديا جا تا ہے تاكر مبارك (١) يہ حوازى ديل مبوء

آمَا إِنَّ أَوْ آنُسُى وَلَكِنْ أُنْسِى لِوُسَكِرِيَّ .

اورایک روایت میں ہے کرمیں اس لیے بھون ہوں کہ تہارے بیے سنت بنے اوراکس بات سے تہیں تعجب نہیں ہونے ہونا جا ہے کی دامیں انبیاد کو امیں انبیاد کو اس کے میں اس طرح ہوتی ہیں جیسے دیجے با جس کے مایت میں ہونے ہیں وا)

کیاتم نیں دیجینے کرمب باب اینے بیے کو بوتنا سکھا تا ہے تو کیسے وہ بچرں کی طرح باتیں کرتا ہے جیے نبی اکرم صلاللہ علیہ وسلم نے صفرت جس دین اللہ عذہ سے فرمایا '' کُنُ کُنُ '' کسی چنر کے کھانے چینے بچوں کو من کرنے کے بیے بولا جا تا ہے ) پر اس وفت کی بات ہے جب انہوں سے صدقتہ کی ایک مجھورا مٹھا کرمنہ ہیں ڈالی تھی۔ رس

عالانكم نبى اكرم صلى الله عليه وسعم كى فصاحت اس بات سے تواہ ته تھى كر آپ و باتنے يہ كھجور تھينگ دويہ حرام ہے ليكن حب آب نے در بجھا كہ ہجراب كى بات سے واقع و اللہ تو اللہ اللہ بھر شخص كى بكرى حب آب نے در بجھا كہ ہجراب كى بات سمجھ بہن سے گا توفعا است كو تھے والر برائس كى تعليم كى وجرسے ہے تو تہن السن قىم كى بار يک يا برندے كوسكا تا ہے تو تہن السن قىم كى بار يک باتوں سے بنا فل بہن مہونا چاہے كيوں كريمان عارفين سے قدم تھے لئے ہم عاف وكوں كا ذكر سى كيا ہے ہم اور تعالى سے مطاف كرى اللہ معلق مل

<sup>(</sup>١) موطاد ام مالك ص مركز بالسبو

دا كن الى داور صداول ص م كنب الطباق

<sup>(</sup>١٠) يصح بخارى ملداول ص٢٠٠ كذب الزكواة والمناطقة المناطقة المناطقة

سے مس توقیق کا سوال کرتے ہیں۔

## دوام توبر کے سلسلے بس بندوں کی اقسام

جان لو! توب كرنے والے جارطبقات بي تقيم موتے ہي۔

سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ الْمُسْتَهْ الْمُوْتَ فِي مِنْكُرِ

اللهِ تَعَالَىٰ وَصَنَعَ الَّذِكُوْعَنَهُ مُ أَوْزَالِهُ مُ

كن كارتوب كرا توب كرا مراح عرب توبين فاع رب اس طرح وه ابنى كوّابى كا تدارك كرتا سے اوراس كانفس اسے ك وكون رج ع كرنے كى وعوت بني وتباالبته وه لغرشيں موتى رہتى ہي جن سے عام طور برانسان خالى بنين مؤتا جب يك تبوت کے رتبہ برفائرنہ ہوے توبر توبہ براستقامت ہے اورائیا شخص نیکیوں ہی سبقت کے جانے والا اور برائموں کو نیکیوں ين بدلنه والابورا سے اس توب كوتوبة النصوح كمتى بى اور بنفس، نفس مطشنه كها، است جوابين رب كى طوب بول بوتا ہے كم وه الله تنالى سے راضى اورا منز تنالى اس سے راضى منوا سے نى اكرم صلى المرعليه وسلم تے اس ارشاد كرا مى ميں اس طون اشارہ ہے.

النرتفال كاببت زياده ذكركرن والع اورائ ياوراى رفربینہ ہونے والوں سے ذکرالی ان کے اوج آمار دیا ہے تروہ قیارت کے دن ملے ارتفات ایس کے۔

فُودُدُوا لُفْيَامَةُ خِفَافًا - ١١) ائ براس بات کارون اتارہ سے کہ یہ لوگ لوھوں کے نیے دیے ہوئے تھے اور ذکر فلاوندی نے ان سے یہ لوھ

خوابنات سے مزاحمت کے اعتبارے ان لوگوں سے کی طبقات بیں کچھاتو برکرنے والے ایسے بی کرمونت کے نلبرک یجے ان کی خواہشات دب جاتی ہی توان کا زامع کم ہوجانا ہے اور ان کے سلوک کے رائے میں کوئی رکا وط منیں ہوتی اور بعن وہ بن بونفس کے زاع سے فال من مونے میں وہ مجابرہ نفس اور شہوات کے دوہی تا خرکر تے ہیں۔

مح زاع مے درجات بھی کثرت وقلت اورافتات مرت واختات انواع کے اعتبارسے مختلف ہوتے ہیں اس الراح طول عرى وجه سے بعى اخلاف موا ہے بعن وہ ہوتے ہى كر توب كرتے ہى فوت ہوجاتے ہى ایسے لوگ فابل رتبك ہوتے ہى كيوں كرووس استى كے ساتھ اور كوتابى كے از كاب سے بلنے ہى رفعت ہو كئے دب كر معن دو ہوتے بن تو توب كے بعد عرصه ولازتك زنده رہے بن ان كامجابده اورصر تاديررت ب ان كى استقامت جى زيادہ موتى ہے اورسكيوں من طي اضافہ

ہونا ہے ان وگوں کا حال افضل وا علیٰ ہونا ہے کیوں کہ ہرگناہ کو اُنے والی نیکی مٹادین سیے تنی کربعین علی نے فرایا کہ گناہ گار نے حب گناہ کا ارتکاب کیا وہ اس وقت تک معاف نہیں ہونا حب تک وہ نخص صدفی شہوت سے ساتھ اس پر دس مرتبہ قا در نہ ہو بھراس سے مبرکرسے اور محفی خوف خداوندی کی وجہ سے شہوت کو توٹر دسے۔

پرون سے بررسے اور سے بیان اگراسے فرف کیا جائے تواس کے عظیم انٹر کا انکار بنین کیا جائی ۔ بیکن کمزور مرمدگوائی

رسے پر بنیں چانا چا ہے اس طرح شہوت برانگیفتہ ہوگی اور اسباب حاضر ہوں گئے حتی کہ وہ قا در ہو جائے گا بھرائی سے باز
رہنے کی طبح کرسے گا۔ کیوں کہ اس بات کا خوف موجود ہے کہ شہوت کی باگ اس کے اختیار سے باہر ہو جائے اکس
طرح وہ کن ہی کوف برطے گا اور تو مبر لوٹ جائے گی۔ بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایسے اسباب کے بیدا کرنے سے گربز
کرے ہوائی کن ہو گا اس کرنے والے مہی حتی کہ اپنے اور یان کا السنہ بند کر دسے اور اس کے سا نوش ہوت کو توار نے
کی کوئٹش کرسے جن قدر ہو سے تاکم نشروی سے اس کی تو مبر عفوظ درہے ۔

دوسراطيف:

برابیا توبر کرنے والہ بے جواصل عباوات کی بجا اوری اور کبرہ کا ہوں کو چوٹر نے میں استقامت کا راستہ افتیار کو اسے لکین بھر جوی ایسے گناہوں سے فائی نہیں ہو ا جو قصد وارا وہ کے بغیر ہوجاتے ہیں بنی وہ ان گن ہوں میں بھینس جانا ہے وہ اراف سے سے ان کا اقدام نہیں کرقا بلکہ جب وہ ان گئا ہوں کا ارتکاب کرتا ہے توا بینے نفس کو ملامت کرتا ، نادم ہوا اورافسوں کا افہار کرتا ہے ، بلکہ وہ ایسے اس عزم کی تجدید کرتا ہے کہ وہ اس کن ہ کے اسساب سے بیتی رہے گا بدفس ، نفس لو آمہر رملامت کرتا ہے وہ ارادہ ہوجائے وہ اس کی ہوری کہ بیر آوی کو ان گرے اس اب سے بیتی رہے گا بدفس ، نفس لو آمہر رملامت کرتا ہے جو بے ارادہ ہوجائے ، بلامت کرتا ہے جو بے ارادہ ہوجائے ، بیراد کے اور قصد سے نہیں موسے نے ، بیر جی ایک بلندم رتبہ سے اگر جب ہے مرتبہ کے مقابلے میں کم ہے ۔

ہیں ارادے اور قصد سے مہیں موتے ، یہ جی ایک بلند مرتبہ سے الرقیم ہیں مرتبہ سے مقابیے ہیں مرسبہ ہے۔
توب برنے والوں کا عام حال ہی ہوتا ہے کیوں کرانسان کی فطرت ہیں شر موجود ہے وہ بہت کم اس سے الگ ہوتی
ہے ۔ انسان کی انتہائی کوتشش ہی ہے کہ وہ نیم کوشر ریفالب کرسے اگر الس سے نامدا عمال کا نیکیوں والا پیڑا جاری ہوا ور
نیکیوں کا وزن زیادہ ہو جہاں کہ اس بات کا تعلق ہے کہ کئ نہوں کا پیشا با سکل ہی فالی ہوتو سے بات نبیت بعید ہے ، ان وگوں
نیکیوں کا وزن زیادہ ہو جہاں کہ اس بات کا تعلق ہے کہ کئ نہوں کا پیشا با سکل ہی فالی ہوتو سے بات نبیت بعید ہے ، ان وگوں

سے اللہ تفافی کا اچھادی ہے۔

اَ كَذِينَ يَحْبَنَنِهُونَ كَبَايُولُكِ تُنْهِ وَالْفَوَاحِشِنِ رِالَّهُ الْكَعَمَاتَ دَبَّكَ وَرِسِعُ الْمَغُفِنَ فِ-

(1)

وہ لوگ ہوکہ ہوگئ ہوں اور بے حیا اُن کے کاموں سے کینے ہیں موا نے چھوٹے گئا ہوں کے تو بے شک تنہا دارب وسین مغفرت والاہے۔

تومروه جولًا كناه كدارى كادل اس برنج تووه اس لائن ب كراس كم قراروما باعض كرمان كياكياب. وَالَّذِينَ إِذَا مَعَلُوا فَاحِسَتُهُ أَخْطُكُمُ وَانْفَسُهُمُ اوروه لوگ جربے جاتی کا ارتکاب کرتے ہیں یا ہے نفسوں يرظلم كرت بي توا ملرتغال كوبا دكرت اوراب كنابون ذَكُنُ وَاللَّهُ فَاسْتَغَفَّ وَإِلِنَّهُ نُونِهِمِ -ى بخشش طلب كرتے بى -تواس مے با وجود کدان نوگوں نے اپنے نفسول برظلم کیا اسٹرنعالی نے ان کی تعرفیت فرنائی سے کیوں کر وہ لوگ ناوم ہوتے اورابنے نفسوں کو ملامت کرتے ہی ای ضم سے مرتبری طوف نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم سے اس قول میں اشارہ ہے۔ حفرت علی المرتفی رضی السرعنه سے موی سے بی اکرم صلی المرعلی و الم نے فرایا۔ تم سے بہترین اکن وہ ہے جو گناہ یں مبند ہونے کی خِيَاكُ مُوكُلُّ مُعَنَّيْنِ تَوَايِدٍ -صورت می تور کے۔ اورایک دوسری عدیث سے ، وين ركندم ا بالى كاطرح سي تبعى لوطاكر ما سي تعلى علما ٱلْمُوْمُونُ كَالسُّنْهُ لَيْ يَغْمِي أُخْبَانًا وَيَعِيثُلُ اورایک دوسری مدیث بن ہے۔ لَا بُدَّ يِلْمُوْمِنِ مِنُ ذَنَّ إِيَاتِيهِ الْفَيْنَةَ مون کے بعد مزوری ہے کہ کبی مجار اس سے کناه سرز د مورتاكم النرتفالي كى طوت رجوع كرے اس كابيطلب ني بَعُدَالُفَيْنَةِ-كرقصيا كناه كاس بزاروى) يرسب اس بات كے قطعی ولائل ميں كداس قدرگناه توب كونني تورثا اور ايساشخص كناه براحرار كرنے والوں مي شاق مہیں بترااور وہشنص ایسے وکوں کو درج تا بئین سے ایوس کرے وہ اس ڈاکٹر کی طرح ہے جو تندرست ا دی کودائمی محت سے مالیس کیا ہے کیوں کروہ باربار کرم جیل اور کھانے کا اسے میان وہ میشے نہیں کھانا اور بیشخص اس نقیدی طرح ہے

<sup>(</sup>۱) قرآن مجید سورهٔ آل عمران آئیت ۱۲۵ (۲) شعب الامیان جلده ص ۱۸ صوریت ۱۲۰) امای سرین امام اعدین حفور رحاری صوری و ۱۲۰ عرورات جار

رم) مندام احدین طبل طبری ص ۱۹۹۷ مروبات مابر رم) سنن این ماجر صدی سامه مراس ۱۱۱۱ مروبات مابر

جو فقہ کے کسی طالب علم کو فقہ سکے درجہ پر پہنینے سے مالیوس کریا ہے کیوں کہ وہ کھی جو بسبتی کا سکوار ہن کریا حال نکہ وہ عام طور پر کو ناہی بنیں کڑیا یہ بات ڈاکٹر اور فقید کی کو ناہی اور ناقص ہونے پر دلات سے بلکہ دین کا فقیہ تو وہ ہوتا ہے ہو مخلوق کو کو سعاد توں سے درجات سے صول سے صوت اس وجہ سے مالیوس نہیں کرنا کہ وہ کھی کھی گناہ کا ارتباب کرتے ہیں۔

تمام انسان غلطی کرتے ہیں لکین بہترین خطا کاروہ ہیں جو توبہ کرتے اوز ششش ما بھتے ہیں - نِی اکم صلی السرعب و کم نے فرایا ۔ کُلُّ بَنِی اُ دَمَ حَطَّاءُ وَلَ وَخَدِرُ الْخَطَّامِ ثِنَى النَّوَاتُونُ الْمُسْتَغِفِّ وَلَ لَا

ئيزاَپ نے ارشاد فرايا۔ اَلْمُومِّنُ كَالِإِ لَا قِعْ فَنَحَيْنُ هُ مُعَلِّمُ مَاتَ

عَلَى رَفْعِهِ - (١)

مومن بھار نے والا ہوند لگانے والا مونا ہے اوران می سے بہروہ ہے درائ می سے بہروند لگانے سگانے فوت مو

مین گناہ کے ذریعے اپنے ایبان کو مھار آئا ہے اور توب و ندامت کے ذریعے بوند لگانا ہے ارشا و فعاً و فدی ہے اُولیٹ کے گؤتڈ ن اَجُرکھ مُمَدِّنَیْنِ بِمِکاصَبُرُدُّا ان لوگوں کو دوگن اجر دیا جا کے گاکیونکہ انہوں نے صبر وَبَدِدُرَءُ وُنَ بِالْعُسَنَةِ السَّدِیْتَ ۔ (٣) کیا اور وہ نیکی کے ذریعے برائی کو دورکر شے ہیں۔

وَيَدِدُرُءُ وُنَ مِالْعُسَنَةِ السَّينِيَةَ - (٣) كيا توالله تعالى في كناه منهوف سے باعث تعرف ننبي فرمائ -

تبسراطيقه:

<sup>(</sup>۱) سنن ابن اجه جلد

ردا شعب الايان حليده ص ١٩ ام مديث ١١١ >

<sup>(</sup>٣) قران بجبر، سورة القصص آيت م م المار المارا المارا المارا المارا المارا المارا المارا المارا المارا المارا

نفس ہے جے نفس سول گراہ کرنے والانفس کیاگی ہے اور ابسا اُدی ان لوگوں میں سے بھیجن کے بارے بی الٹرتعالی نے ذوا یا واخروک اعْدَو فوا مِذُنُونِ الْمُعَدِّدُ فَى الْمُعِلِّدُ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

توابدا کی جو میاوت واطاعت بھی کڑا ہے اور جس برائی کا مرکب بتواہے اسے ناپ نظی کڑا ہے اس لیے امید ہے کر الشرتعالی الس کو بخش دے کی توجہ میں تاخیر کی وجہ سے اس کا انجام خطراک بھی ہے کیوں کہ ہوسکت توجہ سے بیلے

مرحا كے اور اللہ تعالى جوجا ہے فيعلم فرائے۔

اسى ليم الله تعالى في فرايا-

وَلَفُسِ وَمَاسَوَّاهَا فَأَ لُهُمَهَا فُجُوْدَهَا وَيَقْتَوَهَا قَدُ اَفُلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدُّحَابَ

من دَسها-

کے دن ام کناہ اور قوی دال تحقیق ای نے کامیا بی افی جس نے اسے باک کیا اور وہ نام او مواجس نے اسے گناہ

اورقع سے نفس کی اورس نے اس کو تھیک بابا بھراس

س تصالم-

توجب بنده گناه میں مبتد سونا سے تو گناه نقداور توب او صارمونی سے -اور وات ورسوائی کی علاست سے نبی اکر صل اللہ

دا، قرآن مجيد سورة توبرآيت ١٠٢ (۴) قرآن مجيد، سورة والنفس آيت ما ١٠٠ مراك الم ١٠١

علىروس من ارثناد فرايا-

إِنَّ الْعَبْدَ كَيْعُمَّ لَ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ سَبُعِيْنَ سَنَةً حَتَّى يَقُولَ النَّاسُ إِنَّهُ مِنُ اَهْلِهَا وَلِكَ يَبْقَى بَيْنَهُ وَكِبُنِيَ الْحَبَنَةِ إِلَّهَ شِبْرُفَيَسُدِتَى عَكِيهُ وَالْكِنَابُ فَيْعَمَلُ بِعِمَلِ اهْلِهِ النَّالِ النَّالِ

در بندہ سرسال جنتیوں والے علی کرنا ہے حتی کہ لوگ کہتے ہیں یہ اہل جنت سے ہے اوراکس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک بالشن کا فاصلہ رہ جا اے تواس پر تقدیر از لی سیفت کرتی سے تورہ جنہوں والے علی کرنے مگنا ہے ہیں جنم میں واضل ہوجا اسے "

توتوبہ سے بیلے فاتمہ کا خون ہوتا ہے اور سرسانس بیلی زندگی کے گئے فاتر ہے کیوں کوئمکن ہے موت اس سے ہی ہو گی ہو لہذا عام سانسوں کی مفاظت کرنی جاہے ورز ممنوع کا مہر پیڑجائے گا دراس وقت دائمی صرب بیں بتد ہو گاجب اسس کاکوئی فائدہ نہیں ہوگا۔

چوتها طبفد؛

توفیاوات کے فریعے بخشش طلب کرنا ، منت اور تحرار کے فریعے علم حاصل کرنے اور تنجارت نیز سمندری سفر کے در سے طلب مال کی طرح ہے جب ویران علم خزاب اعمال سے ساتھ محن امید برطلب مغفرت ایسے ہی ہے جب ویران علم خزاب المانی کرنا اور فرست نوں کی تعلیم کے فرر سے علام کا حصول ، کرنا اور فرست نوں کی تعلیم کے فرر سے علام کا حصول ، تنجارت کرنے والے کو مالداری اور نماز برط صفے اور روزہ رکھنے والے کی مجنٹ ش ہوجا با بھی غیرت ہے بیس علما ہے علاوہ تمام علام کے علاوہ تا ہی مور میں اور علی کرنے والے جب سے بس علماء کے علاوہ تا ہی تام علام محروم میں اور علی کرنے والے جب سے مورم میں موالے مخلص لوگوں کے دیگر مورم میں اور علی کرنے والے جب سے مورم میں موالے مخلص لوگوں کے دیگر مورم میں اور ایسے میں سے مورم میں موالے مخلص لوگوں کے دیگر مورم میں اور علی کرنے والے جبی سب مورم میں موالے مخلص لوگوں کے

اورخلعن لوكون كے ليے على من برا خطو ہے .

نو وہ شخص اس قائل کا خان اڑا ہے گا وراسے ہوقوت قرار دیتے ہوئے کے گایہ کیسی مرص ہے ؟ اسمان سے
سونا ور چاندی نہیں برسے برجیزیں تو کما نے سے حاصل ہوتی ہیں اللہ تعالی ہو مسبب الا سباب ہے اس نے اس عاصل ہوتی ہیں اللہ تعالی ہو مسبب الا سباب ہے اس نے اس کا معادر فرایا ہے اور این کا شاہد تھی ہیں کوئی تبدیلی نہیں ہوسے
کا شکار شخص پر بات بہنیں جان کہ آخرت اور و نیا کارب ایک ہی ہے اور اس کی سنت دونوں جانوں میں تبدیل نہیں ہوتی

الداكس نے وایا ہے۔

دان گئیس بلکہ نسان الکہ ما اسعیٰ۔

اورانسان کے بیے وہ کچھ ہے جواس نے مخت کی۔

توہ کس طرح یہ عقیدہ دکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اکٹرت میں کریم سے اور دنیا میں کریم بہنیں ہے۔ اور وہ کس طرح کہتا ہے کہ اللہ کی نے میں کوتا ہی اس کے کرم کا تقاضا بہنی ہے اور علی میں کوتا ہی سکے با وجود دائی نعمت مل جائے گا اور بہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے جواسے کسی محنت کے بغیر آخرت میں عطا فرائے گا۔ بین بہر و بیزی الل سخت محنت کے با وجود عام طور پر بہنی تقا ،

وہ بیات کہتا ہے کین ، اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد گرائی کو تعجد ل جاتا ہے۔

وہ بیات کہتا ہے کین ، اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد گرائی کو تعجد ل جاتا ہے۔

وہ بیات کہتا ہے اور ص کا تھے۔

اصرا سے انوں میں تنہا دارق ہے اور ص کا تھے۔

وہ بیات کہتا ہے اور ص کا تھے۔

وعاوکیا جآنا ہے۔ توہم اندھے پن اور سیکنے سے اللہ تعالی کی بناہ جا ہتے ہب اور سیقیدہ جانت کے اندھیر سے توہی ہی سرکے بل کرتے اور فوط سیک نے وجہ سے بتواہے اور اس فیم کا آدی اس بات سے لائق ہے کہ اللہ تعالی سے اس قول کا مصداق ہو۔ ارشاد خدادندی ہے۔

اوراگرتم دیجیوصب بحرم ابنے رب کے پاس اپنے مروں کو تھاسے ہوئے کو تھاسے ہوئے کہیں گے اسے ہارے رب ہم نے دیجا اور سنایس میں واپس لوٹا دسے ناکہ ہم اچھے کام دیجا اور سنائہ ہم اچھے کام

عِنْدُدَدِّهِ فَ دَتَّبَا أَبُهُ رُنَا وَسَمِعْتَ كُوهِمَا لَيْ الْمُعَالَى الْمُعَالِمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الل

وكوتنرئ إذ المُعْزِمْوْنَ نَاكِسُوْادُوسُ بِعِمْ

ی وسے وایا۔ انسان کے لیے دی کھر ہے ہیں کے لیے اس سنے کورٹ ڈٹر کار

وَآنُ كُنِيْسَ بِلُونْسَانِ اِلدَّمَاسَعَى - انسان کے استان کوسٹنش کوسٹنش کوسٹنش کوسٹنش کوسٹنش کوسٹنش کوسٹنش کو

توسمی واپس بھیے دست اکہ ہم کوشش کریں۔ لیکن اس وقت والبی عمکن نہ سوگی اور اس پر عذاب ثابت ہوجائے گا توسم جمالت اور شک کی وعوت و بہنے واسے البیسے) امورسے اللہ تعالیٰ کی بنیاہ چا ہتے ہیں جو برہے انجام کا باعث ہیں۔

فسل

## توبركرنے والے سے كناه سرزد ہوتووہ كياكرے

جس شخص نے تو ہر کی ہوا ب اگر وہ قصد کی اغیر شہوت وغیرہ کی وجہ سے کسی گنا ہ کا مترکب ہو جائے تواس میر (دوبارہ)
تو ہا در ثلامت واجب ہے نیز اسے جا ہے کہ دہ اس گنا ہ سے مقابل نیک سے ذریعے کفارہ کی ادائیگی بین شغول موجیسا کمر
ہم نے اس کا طریقہ ذکر کیا ہے اور اگر شہوت کے غلیم کی وجہ سے اس کا نفس ترک گنا ہ کے اراد سے براس کی روند کرتا ہو
تو ہ دو واجب با توں میں سے ایک سے عاجز آگئا ۔ بہذا اسے چا ہے کہ دوسرے واجب کونہ چھوٹرے وہ میر کر وہ نیک کے
ذریعے برائی کو دور کرے تا کہ وہ مسط جائے اب بدان ہوگوں میں سے جوجا سے گا جن سے اپھے اور برے اعمال سے
ذریعے برائی کو دور کرے تا کہ وہ مسط جائے اب بدان ہوگوں میں سے جوجا سے گا جن سے اپھے اور برے اعمال سے

<sup>(</sup>۱) قران مجيد، سورة الناربات آيت ۲۲ (۲) تواكن مجيد، سورة السجود اكت ۱۲

الا تران مجد سوره النجم أيت وع maktahah من التي الم

مجلے میں۔ وہ تکیاں جو کنا ہوں کا کفارہ بتی میں ان کا تعلق ول سے سوا ہے یا زبان سے یا وہ اعضاء سے تعلق رکھی میں توجس عفو سے کناہ گارتکاب مواجد یا بدی کے الباب کاجس سے تعلق ہے ای سے نیکی عل میں لائے۔ عمال ک ول کا تعلق مے تو معفرت اور معفرے صول کے لیے المٹر تعالی کے ہاں گرم وزاری کرے اور محالے ہوتے فنا كى طرح ذات كا افيارك فى كرسب لوكوں ياس كى ذات ظاہر مو عا ہے۔ اوراس کاطریقہ بہ ہے کہ ان کے درسیان مجرس کی کرے کبوں کہ بھا گئے والے غلام کوی بنسی سنتیا کہ دوسرے علاموں بربانی کا اطمار کرے اس طرح ملانوں سے لیے خوات اورعادت برعزم کا قلبی ارادہ مونا علی ہے۔ اور حیان مک زبان کا تعلق ہے توظلم کا عزات کرے اور حت اور کے اے میرے دب بی نے ابنے نفس برطلم کیا ورباعل کیا بیں توریر کے نہوں کوجش دے اورات نغاری عام افسام کوعل بس لائے جیا کہم نے دعاؤں اوراذ کارمے بابس بان کیا ہے۔ اصاعف رسے ساتھ نی عبادات اورصنفات می حومخنف اقعام برستھل می روایات میں اس بات پردلالت بائی جاتی ہے کرجب ایک گنا مے بعدا تھا عمال صالحرا مے جائی نومعانی کی امید ہوتی سے جاراعال کا تعلق دل سے ہے اوريد، توبه الوبه الوبه كاعزم اكن هيور في من اوراس بكناه كاخوت نيزاس كى مغفرت كالمبدسة -اورجاراعال کا نعلق اعضاء سے سے ایک یہ جے کرگناہ سے بعد دور کھتیں بڑھے اس کے بعد سز بارات مفار كرے اورا كي سوم تعبر" سُريحات الله الْعَظيم وَبِحَمْدِ ؟ " راك سے الله تعالى حوظمت والاسے اوراس كى تولون ہے ارا بھرکون مدفق کے اوراس کے بعدروزہ رکھے۔ بعن روایات یں ہے کہ کا می وفور کے سیسی جائے اور دور کتنیں بڑھے۔ لا) اوربعن امادت مباركه بن سے كر جاركات برسے (١) الكمديث شريف بن اكاس-

ایک مدیث نئریف بین آگا ہے۔ اِذَا عَمِلُت سَیِّمَتُ قَانَبِعَ اَ حَسَاتَ قَالِ مِسْلِمَ اِللَّهِ مِعالِمَ اِللَّهِ مِعالِمَ اِللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا الللْهُ مَا اللَّهُ مَا الللْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا الْمُعَامِمُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا الللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ

> (۱) كنزالعال حلدهم ص ۲۲۷ حدیث ۱۵۲۸ ۲۷) شعب الایمان هدر اول ص ۲۲۶ حدیث ۱۳ ۱۳) كنزالعال جلد حاص ۱۲۸ حدیث و ۹۰ سم می مسال ۱۹۲۸

توان قام اتوال کے مطابق مناسب ہی ہے کہ ہرون اپنا محاسبے کرسے اور قام کناہوں کا حساب سگاکر نیکیوں کے ذریعے ان کو دور کرنے کی کوئٹش کرسے ۔

سوال:

جب کے دگناہوں پر) اصرار کا عقیدہ حل نہ ہجا استخفار کیا فائدہ دسے گاہ جب کر حدیث شریف ہیں ہے۔

اَ اَسْتَنَعُوْمُ مِنَ الْدَّنْ فَدُ وَهُو مُصِدُّ عَلَيْهِ اصرار کی حالت بیں گنا ہ سے استغفار کرنے والا اس

کا الْمُسْتَنَهُ نِرِی بِا کیاتِ اللہِ۔ (۳)

اور کی طرح سے جواللہ کی آیات کا ملاق اطراقا ہے۔

بعن بزرگ فرما شے تھے ہیں نفظ" استخفار میں استخفار کرتا ہوں ربین جب گناہ ترک نہ کرسے اور کہا گیا ہے

مرجعن زبانی استغفار ، جو لُوں کی تورہ ہے صفرت را بعہ عدویہ نے فرایا کہ ہما را مجنش طلب کرنا خود ہے شمار استخفار کا

جواب:

استغفار کے مسلے بی اس فدر روایات ائی می کوشار سے باہری ہم نے ا ذکار اور دعوات کے بیان بی ان کا ذکر کیا سے متن ا کیا ہے حتی کرا لٹرتعالی نے دیول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے باقی رہنے اور استغفار کواکٹھا ذکر کیا ارشاد فعال ذری ہے۔ وَمَا کَانَ اللّٰهُ مِیْنَدُیّةِ مَجْدُ عَدَ مَا نَتَ فِینُوعْدُ اور اللّٰہ تعالی سے نشایان شان میں کہ وہ ان کوعذاب

١١) ميح معم علد ٢ص ١٥١/ ١٥٩

<sup>(</sup>٢) مسندام احمدين عنس حديد ص و دم مرويات الوسروء

<sup>(</sup>١٧) الترغيب والترسيب جلديم ص ١٩ كتاب التوب

وعرب كراب ان مي موجود مي اورالدنعالي ان كو دَمَاكَانَ اللهُ مُعَدِّنَهُ وَعَدِّنَهُ وَقُولَ -عناب بنين وتياحب كروه خشش طلب كررج بون-

يس لعن صحابر رام فرا إكرنے تھے كرہارے لئے دوينا بن تھيں ايك جلى كئى دين نى اكر صلى الله عليه وسلم كا زطاس ى طورین مارے درمیان تو و درمونا (۲) رباقی زربا) اورا منعفار مارے باس موجودے اگر مرصی علی عالے تو ہم الماک موطائين نوم كنظ بن كدوه استفار و جورون كى توبى وه صن زبانى استفار باس ول شرك بني بوتا جے اُدی عادیاً یاففلت کی عالت بیں کہ ہے "استغفراش" بی اللہ تعال کے خشش کاطاب موں اور جے وہ جنم کی اگ ہے بارے یں س کرکتا ہے" بی اس سے اللہ تفال کی بناہ جانتا ہوں لیکن اس سے اس کا دل متاثر میں ہوتا پر مفن فربان كام كت سے بوق ہے اس سے كوئى زيادہ نفع بنى بتنا۔ مرجب اس كے ساند بار كاہ ضاد زى بى دل كا تفرع اور انكسارى شامل بوالاده سيابور نبت اور رغبت بي خوص بو توده ذاتى طور برنيكي بع جواس بات كى صلاحبت رطنى بداكس سے راق کو دورکیا جائے۔

فضيات استغفار كے سلمين جوروايات آئى بي وہ اسى مفہوم برجمول بن جى كرنى اكرم ملى الله مليدوك الم في دايا۔ بوشخص استعفار كرام ووكناه برامراركرن والانهاب مَااَحَتَّرَمَنِ اسْتَغَفَّرُوَلَوْعَادَ فِي الْبَيُومِ

بونااره ون س سر مرتبه کناه کے۔

سَتُعِيْنَ مَرَّةً - رام اس سے مراد دل سے خشن طلب كرنا ہے اور نوب واستعفار كے كى درجات بى اوران كا آغاز بھى فاكموسے خالى بنیں ہونا اگرمیا اُخراک نہ پہنچا ہی لیے حوز سہل صی الدونے فر ما اِبندے کو ہرونت ابنے مولا کی ضرورت ہوتی ہے اوراس كسب الجيمات بريق بالرحاف بن الى كوف روع كساورا كرك ه كارتاب والحقول كيدا مرے رب میرے گاہ پردہ ڈال دے ماورجب کناہ سے فارغ ہوتو کے یاالمدامیری تو بقول کاورجب تو سر ملے تو کے بالترمج مفوظ والعرب نبك على كرش وكم بالله! محص مفوظ والعرب نبك على كرست وكم بالله! محص مفوط والعرب

مفرت سهل رحمه النترس استغفار كم بارس بن لوجها كيا حركنامون كاكفاره بنتا ب نوانهون في فراياب تغفار كالم فاز قبوليت مع مرتوع اور هر تورب استجاب رقبوليت) اعضادك الخال بي رجوع دانابت) مل كالمحامال بي اور توب ابنے مولی کی طرب متوج بونا ہے بعنی تعلق کو چیوٹردے جرانی کو تا ہی کے سلنے میں الله تعالی سے بخشش طلب کرے الله قال

ال فرأن مجيد ، سوره انفال ايت سام

<sup>(</sup>١) جائ ترزى الواب التفسيرس ومهم

WINNESSTER COLUMN (٣) ننرح السنة للبغوى علده ص . مورث ١٢٩٠

کی نمت سے بے خبر رہنے اور ایک کے سلط میں جو کوتا ہی ہوتی ہے اس کے بیے بھی استغفار کرتے اسس وقت استے بخش دیا جائے گا اور مالک کے پاس اس کا تھا انہ ہو گا اسس کے بعد تنہائی اختیار کرنا ہے بھر تا ہت قدمی اس کے بعد بیان ، بھر فکر ، بعد از ان موفت ، بھر منا جات اس کے بعد فالص دوستی ، بھر با بھی تعلق بھر از کی گفتگ ہے و جے فکرت کہنے ہیں ) اور بیات بندے کے دل ہی اس وقت تھم تی ہے جب علم اس کی غذا ہم ذکراس کے قیام اور مضبوطی کا مبب ہمی درضا، اس کا داور اس کا دوست ہم یھر اللہ تفالی اس کی طون نظر رحمت فرا اسے اور است عرش کی طون انظار اس کا دوست ہم و بھر اللہ تفالی اس کی طون نظر رحمت فرا اسے اور است عرش کی طون اور اسے میں میں بوقیا گیا ہے جو عرش کو اٹھا نے والے فرست توں کا ہونا ہے حصرت سہل منی اسٹر عنہ ہے اسس میں بھی پو تھا گیا ۔

کرنبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا۔ توب کرنے والا اللہ تفالیٰ کا محبوب بنویا ہے اس کا کی مطلب ہے نو انہوں نے فرمایا محبوب اس وقت بنوکہ ہے جب اس میں وہ تمام تنر الكولیائی جائیں جی کا اس آیت میں ذکر سوا ہے۔

توم کرنے والے ، عبا دت کرنے والے روزہ رکھنے والے مؤون کرنے والے میں کا مکم دینے والے میں کا مکم دینے والے ، برائ سے روکنے والے اورا اللہ تعالیٰ کی حدود

كى حفاظت كرنے والے۔

اَنَّنَا بُهُوْنَ الْعَامِدُونَ السَّا يُحُونَ الرَّلُحُونَ الرَّلُحُونَ الرَّلُحُونَ الرَّلُحُونَ الرَّلُحُونَ الرَّلُحُونَ اللَّاحِدُونَ الرَّلُحُمُونَ اللَّهُ مُرُونَ بِالْمُحُمُونُ وَفِيضَ مَاللَّا هُونَ عَنِ الْمُمُنَ كَرِوالُحَا فِظُونَ عَنِ الْمُمُن كَرِوالُحَا فِظُونَ عَنِ الْمُمُن كَرِوالُحَا فِظُونَ عَنِ المُمُن كَرِوالُحَا فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُواللَّهُ الللَّا اللَّلْمُ الللْمُولِي اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُ

اورفرایا محب وی بہرا ہے تعبان کا موں کونہیں کرتا جن کواکسی کا محبوب بید زہنیں کرتا۔ مقعود ہر ہے کر تو برکے دو فائد ہے ہی ان بی سے ایک کنا ہوں کا کفارہ بنا ہے حتی کہ وہ ٹیوں ہوجا اسے کر گویا اس کا کوئی گناہ می مہیں ۔اور دوکسرافائدہ درجات کا مصول ہے تن کہ دہ محبوب بن جا اسہے اور کفار سے کے بھی کئی درجا تیں ان میں سے بعض گناہ کو بائل مٹا دیتے ہی اور بعض اس میں تحقیقت کا باعث ہوتے ہی اور بہ تفاوی ، تو ہہ کے درجا بت میں تفاون کے باعث منزا ہے۔

پس دل سے است نفارا ورنکیوں سے ذریعے ندارک اگرم بیٹے درجات میں احرار سے مقدسے کوحل نہیں کرنے میکن فائدہ سے ایک خالی نہیں ہونے ہیں والے ایک فائدہ ہونے سے دامر ہے بلکہ اہلِ مشاہرہ اورار باب قلوب کواکس بات کا یقین سے اورلاس میں کوئی شک نہیں کرا مڈتھا کی کا یہ قول سجا ہے۔

دُمَن يَعِمَلُ مِثْقَالَ ذَرَةً فِي خَيْراً بيرى - بين فِيض درابراركمي نيكى كرے كابى ركے اجراكود كي

2

(۱) قرآن مجید، سورهٔ توسرآیت ۱۱۲ (۲) قرآن مجید، سورهٔ زلزال آیت ، اور بکی کا ایک درہ معی افر سے خالی میں ہوتا جیسا کہ نزاز وہی مؤکا ایک دانہ معی رفزاز و کے تھیکا و سے لیے انجیونہ کچھ افر رکھتا ہے اور اگر بیدا افر سے خالی ہوتا تو دوسرا بھی اس کی شمل ہوتا اور کئی درات اٹھا نے کے با وجود ترازوں ہیں جہاؤ نہ ہوتا اور رہی ان اور بہات لازاً عال ہے بکا تیکیوں کا پلا انکی کے درات سے باعث تھیکا ہوا ہوتا ہے بہان کمک وہ مجاری ہوجا اسے اور برائی والا بلا اور کو اٹھ جا اسے تو تہیں اس بات سے بیجا جا ہے کرعبا دات کے خرات کو معمول سمجور ان کو عمس اس نہ لا وہ۔

اور گن ہوں سے ذرات کو می معولی مز سمجھ اوراس ہو قوت فورت کی طرح مز ہو جائے ہو شوت کا شخے سے بھنے کے سے بیا مزکن ہوں سے کہ وہ ایک سا عت میں ایک ہی وہ اگر کات مکتی ہے اور کہتی ہے کہ ایک وہ ایک سا کا الداری آئے گا اور اس سے کتنے کیوے بنیں کے حال کہ اکس ہو قوت کو معلوم نہیں کہ و نیا کے تنام کہوئے ایک ایک وہ الحکے سے مل کری بنے ہیں۔ اور رہ تمام احبام عالم اس قار وسعت سے با وجود ایک ایک قدرہ سے مل کر بنے ہیں۔

توول سے عاجزی کا اظہارا ورطلب مغفرت ایک ایسی نکی سے جوالٹہ تفالی سے باں بالکل ضائع نہیں ہوتی بلکہ میں (لام غزالی)
کما ہوں کرزبان سے استعفار بھی تکی ہے کیوں کر خفلت کی حالت میں استعفار سے ساتھ زبان کی حکت اس کھڑی میں کسی سلمان کی غیبت بافضول کلام سے بہتر ہے بلکہ استعفار سے خاموشی اختیار کرنے سے بھی بہتر ہے۔ تواس کی فضیلت ، خاموشی سے س

مقابلے ہیں ظاہر ہوتی ہے اور دل سے عل سے مقا بلے ہی اس کا نفصان ظاہر ہوتا ہے۔ یمی وجہ ہے ککسی نے اپنے شیخ الوعثمان مغرب سے کہا کہ بعض اوقات مبری زباب برذکر اور قرآن جاری ہوتا ہے جب کم میرا دل خافل ہوتا ہے انہوں نے فرما یا اللہ تعالیٰ کا مشکر اوا کروکہ اس نے تمہار سے ایک عنوکو ایھے کام میں مصرون دکھا اور

السن كا عادى بنايا إلس كورائي مين سي تكايا اورفضول كامول كا عادى بني منايا-

انہوں نے جو کچیر ذکر کیا وہ حق ہے اگراعت اکو نیک کاموں کی عادت پڑھا ہے حتی کہ دواس سے لیے فطرت کی طرح ہو جا جو تووہ تام گئا ہوں کو دور کر سکتا ہے ہیں جو شخص اپنی زبان کو استعقار کاعادی بنانا ہے جب وہ دو سرے آوی سے تھوں ط سنت سے تو فور آ استعفر اللہ کہتا ہے جس کی اس کو عادت موجی ہے اور جس اُدی کو فضول با تم بر کرنے کی عادت ہواس کی زبان سے نکانا ہے تم کشنے برو قوت سواور تھ ہارا جھوٹ کتنا براہے اور جس شخص کو استعادہ و لغوذ باللہ کا کہنے کی عادت ہوجب کسی شریر سے افعال تذریح بارے میں سنتا ہے تو زبان کی عاوت سے مطابق کہتا ہے ور نعوذ باللہ اور جب فضول بات کہنے کی عاد ہوگی تو کھے گا اللہ تعالی کا کس پر بعنت ہو تو ایک کلم گئا ہ کا باعث سے اور دو سرے کلم سے ساتھ سامت رہتا ہے اور اس کی معابق کی وصریہ ہے کہ اس کی زبان اچھی بات کہنے کی عادی ہے اور دو سرے کلم سے اس ارشا دگرائی کا ایک مطلب یعی ہے۔ یاف اللہ کہ بھینی تھ آئے دالم تھے ہیں تان اچھی بات کہنے کی عادی ہے اور نوال کی کرنے والوں کا اجرف نے نہیں کرنا۔ ا دراگرنی موتوالله تغالی اسے طبطار تباہے اور اپنی طرب سے اسے مبت بطرا اجر مطافر آیا ہے۔ اورائر تعالیٰ کے اس ارشا دگرای کا بھی ہی مفہوم ہے۔ دَانُ تَنَکُ حَسَنَةً بِيُفَاعِفُهَا وَبُونِ مِنْ لَدُنُهُ اَجُراً عَظِمًا ۔ (۱)

تودیجوکس طرح اللہ تعالی نے اس کی کو مراها یا کہ ففلت ہی تھی استعفار کو زبان کی عادت بنایا حتی کہ اکس عادت سے فرریعے نا فرانی کے نظر کو دُور فربا یہ تو دنیا ہی ابکہ معولی نیکی کا طرف ہے اور اخرت کا بڑھنا بہت بڑا ہے اگر وہ ما بنتے ہمیں معنی افات کا خیال کر کے عبا دات کو معمولی شہر سمجھنا جا جیا کس طرح عبادات میں رفیت کم مہوجا کے گر پیشید طافی کر ہے جس کے ذریعے وہ دھو کے ہیں بتلالوگوں کو تھینا تا ہے اوران کور نصور دیتا ہے کہ وہ عقلمندی نیزوہ پوکٹیو باتوں کو جا سے جو داری و داری و فلنت کے ساتھ زبان سے ذکر کرنے یہ کیا تھیائی ہے تواس کم دہ عقلمندی نیزوہ پوکٹیو باتوں کو جا شنے والے مجد داری و داری و فلنت کے ساتھ زبان سے ذکر کرنے یہ کیا تھیائی ہے تواس کم دو فریب سے توالے سے دوگوں کی تین فسی ہیں۔

ا پنے ایک برطام کرنے والے، درمیانی راہ افتیار کرنے والے اور نیکیوں می سفت کرنے والے۔

جان کی سبقت کرنے والوں کا تعلق ہے تو وہ کہتے ہیں اسے معنی اُتو نے سے کہا لیکن تمہارامقد رباطل ہے لقنیاً یں تجھے دوم تبہر ستا وُں کا اور دوط لیتوں سے تجھے ذہیل کروں کا میں زبان کی حرکت سے ساتھ دل کی حرکت کو ملاوُں گا تب رہ ستی کی جا جہ سے در باز روز نیانی کی جہائی ہے۔

توب اس شفف كى طرح ب جوائي دخريفك بقوال ب-

بیکن ہوظالم معزور ہیں وہ ا بینے اکب کواس باریک بات سے دانف سمجد کردل کے اخلاص سے عاجز ہونے ہیں اور وہ زبان کوذکر کا عادی ہنیں بنا تے تو وہ سیطان کی مدد کرتے ہیں وہ و مہو کے کی رسی کے ساتھ لٹک جاتے ہیں اور اب ان دونوں کے درسیان موافقت اور شارکت ہوجاتی ہے جیے کہا گیا ہے شکیزے کے منہ کو بند کرنے والی چیز اکس کے موافق موگئ تو اکس نے اسے کلے میں شکا بیا۔

جہاں کک میار روی افتیار کرنے والے کا تعلق ہے تووہ تیطان کے فلات عمل میں اپنے ول کو مٹر کیے ہنی کرسکتا اوروہ جانتا ہے کرمحن زبانی ذکر دل کی نسبت ناقص ہوا ہے لیکن خابوشی اور فضول باتوں کے مقابلے ہی دمحن زبانی ذکر ) افضل ہے وہ اس پر برقرار رہتا ہے اور اللہ تعالی سے دعا کرتا ہے کہ بعدائی کی عادت کے سلسلے میں وہ اس سے ول کو می زبان سے ساتھ مٹر کی کرنے ۔

توسیقت کرنے دالا ای بولائے کی طرح ہے جواپنے کام کو با جان کر کاتب بن عائے اور ظالم بوزبانی ذکر کو بھی چوڑ دیتا ہے اس جولائے طرح ہے جواپنا پیٹے چیوڑ کرفاکروب بن بجائے اور در میا ہزرا سنندا فتیار کرنے والے ک

شاں اس کی طرح ہے جوکن بنے عامر آجا تھے تو کہنا ہے میں جولاہے کے بیٹے کی زمن سے انکارٹیں کرا لیکن یہ كانب كے مقامے میں غزوم ہے فاكروب كے مقاملے ميں بني لوزاجب مي كتابت سے عاج بوں تو تولا ہے كے بیٹے كو نيس موطرسك اسى ليعصرت والعرعدوب رحمها اللهن فراياتها كرمالاالسنغفاري استغفار كامخاج ب ترتمين مرضيال بنیں کرناچاہیے کہ انہوں نے زبان کی ذریب محن ذکر خلاوندی کی وجہ سے کی سے بلکہ وہ فلی غفلت کی ذریب کرتی بن تو ب استغفار مزيدا ستغفارى مخاج ول ك غفات كى وهرے سے زبان كى مركت كى وهرسے نيس اولاً وه زباني استغفارے بھی خامورش موجائے تو دوسرے استفار کامتاج ہوگا ایک کانیں۔

توص كى ندست كى كى ياجى ك تعرف كركني اس كواس طرح سجنا جائية وريد سے كہنے والى ذات رنبي اكرم صلى الشرعليم وسلم ) کی اس صدیث کا مطلب سمجین استے گاکر آ ب نے فریایار نیک لوگوں کی نیکیاں ، مفرین کے گناہ میں "کمونکریم امور اصافی طور بیزنا بت موتے ہی لہذا ان کواصافت کے بغرین رہنا یا جاہیے بلکہ مناسب یہ ہے کہ عبادات اور گذا مول سکے

ولات كوسى حقيرة جانے إسى بيے حضرت امام جعفوصا وق رضى الله عند نے فر مایا۔

الله تغالى نے تين چري، تين چروں ہيں ركھي ہي اپني رصاكوعبا دت ہي ركھا ہے بس تم اس سے سي چيز كو كل تقير نه جانو سوكت سے اس كى رضا اسى ميں سوخصف اپنى نافرانى ميں ركھايس السوسلسكين سى بات كو مولى مسجود سوسكتا ہے الس كاغفنب اسى مي مواوراني ولابت كو اين بندون مي ركها لهذاان مي سيكس كو تقرضوانو موسكة سے وہ الله تعالى كا ولى مواور فيوليت كوزباده كيا احرابني دعاس لوسنبده ركايس دعاكونه جور وشايد فوليت اسى مي مور

## توب کی دوااورامرارکے خاتمہ کے بیے علاج

جان لوانسان کی دوسی میں ایک وہ نو جوان حس میں بچوں والی عادات بائی جاتی میں وہ میکی کرتے اور برائ سے يجة بينشوونا يًا ہے اس نوجوان سے بارے يں بى اكرم صلى الله عليه وسلم نے قراباً۔ تَعَجَّبَ رَبُّكَ مِنْ شَا بِ كَبُسَتُ كَ فَ الْبِر صرب كوده نوتوان بندم عرب كالماط اس فعم ك نوجوان نادرس بهت كم يا مع جات ب-اوردوسری قع ان نوگوں کی ہے جو گناہ کے اڑھا ہے خالی ہیں ہوتے بھران کی دوقتیں ہیں ایک وہ ہوگناہ پر

مصربے میں اور دوسرے تو برک والے ، اور عاری غرض بہ ہے کہ ہم امرار کودور کرنے کا علاج بیان کریں اور اکسی

توجا تناج اسب كنوب ك شفاء، دواس موتى باور دمات وبى دا تعف متواسم جرميارى سدا كاه بتواسم كونكم مض کے اسباب کی فدیلاج سے تو جو بیاری کس سب سے آئی ہے اس کا علاج اس سب کو دورکر نا اسے فتم کرنا اور باطل كرئام اور مرجيزكا بطلان إس كى صدي بتواب اورا مرار كاسب عفلت اور نواس ب اور ففلت كى صد علم ے جب رفواش کی صدان اسیاب کوخم کرنے بصرر ناہے جوخواش کو حرکت دیتے ہی اور غفلت خطاف کی اصل النوتعالى نے ارشاد فرمایا۔

وَاقْلِيْكَ هُمُّا ٱلْعَفِيلُونَ لَا حَرَمَ مَا تَمْتُ الرومِي لُوكَ عَافَلِ مِن لِقَنْ الوه مَا فَرت مِن فَان -0,210 فِي الْخُرُونِ هُمُ مُمَالُخَاسِرُفُنَ - الله

تو، توب کی دوا ایک معبون ہے جوعلم کی مٹھاس اور صبر کی کڑوا مب سے مرکب ہوتا ہے۔ توجس طرح سنجین بشکری مھا اور سرکے کی ترش سے مل کر بنتی ہے اور ان بس سے مرا کی سے ایک عزض ہوتی ہے جو دونوں کے مجموعے سے حاصل ہوتی ہے نوان الب باب کا خاتمہ ہو جاتا ہے جو صفرا کے مہیان کا باعث بنتے ہی توجی آدمی کو اصرار کی بیاری ہواسے دل کے علی جے کابی طریقہ سمھنا جائے۔ علاج كابي طريقة سميناجات،

تواب دواکیاصل دوجیزی بی ان بی سے ایک علم ہے اوردوسری چیز صبر ہے اوران دونوں کا بیان ضروری ہے۔ سال

ملوں :

کیا امرار کے خاتہ کے بیے ہوعلم نفع دیتا ہے یا اس کے بیے کوئی مخصوص علم ہے توجان بوکر دل کے امراض کے
علاج کے بیے می علوم ہیں لیکن ہرمون کے بیے ایک مخصوص علم ہے جیسا کر طرب تمام امراض کے علاج کے لیے نفع بخش
ہے دلیکن ہر بھاری ایک مخصوص علم سے ساتھ خاص ہے اس طرح امرار کی دواکا مسئلہ ہے۔
تواب ہم جبانی بھاریوں کی مثال بہاس خاص علم کا ذکر کرتے ہیں تاکر سمجنا آسان ہوتو ہم کہتے ہیں۔ بھارکوئی باتوں کی
اقد دین کے دور ان میں آنہ سے

تعدین کی عاجت ہون ہے۔

ا۔ مجوی طوربروہ اس بات کی تعدیق کرے کہ عاری اور صحت کے کئی اسباب میں جن کے اختیار کے سافارسان ہوتی ہے۔ جیساکہ سبب الاسباب لاسٹر تعالی سے ال ورزب فرایا ہے توبداصل طب کا بقین ہے کیوں کہ جوادی طب پر یقین بنیں رکھ وہ علاج ہی مشغول نہیں ہوسک اوراس بھاکت ایت ہوتی ہے تو ہمارے زیزعث سٹا ہی بیشال ہے کم ایان تربیت کی اصل ہے اوراس کا مطلب یہ ہے کو آخروی سعاوت کا ایک سبب ہے اور وہ عبادت ہے اور بدیخی کا ایک سبب ہے اور وہ عبادت ہے اور بدیخی کا ایک سبب ہے بوگ ہے اور بدائمام تربیع ایان کی بنیا دہے اوراکس کا صول فروری ہے تحقیق کے ماکھ ہویا تقلید کے ذریعے ،اور بر دونوں بائیں مجموعی ایمان میں شامل میں -

۱۰ صروری ہے کومریض خاص ڈاکٹر پریفتن رکھتا ہو کروہ طب کا عالم اور ماہر ہے ہو کچھ نبا آ ہے اکسویں سے کہنا ہے نہا ہے نہ دھوکہ دنیا ہے اور نہ جھوٹ بول ہے کیوں کرجب تک پریفین نہ ہو محض طب پریفین رکھنا نفع بخش بنیں ہوتا اور ہما ہے موضوع کے سلط میں اس کی مثال یہ سے کر رسول اور ٹرصلی اور علیہ وسلم کی صدافت کا بقین مواور اکسس مات برا بیان موکر آ ہے جو

بكه فرات بي دوق اور سي اس جوط اورفلات واقعه ات بني سي-

۱۰ اس کے بیے صروری ہے کوطبیب کی بات فورسے سنے کہ دو کن بھلوں کے کھانے سے روکتا اورکن مصراساب سے ڈرا آ ہے جنی کر پر ہنر دیکر نے سے سلط ہیں اس برخوت فالب اُ جائے توٹ رت نوت پر ہنر کا باعث بنا ہے دیں کے سلط ہیں اس کی ختال بر ہے کران اُیات اوراحادیث کی طرف نوب وصیان دسے ہوتقویٰ کی ترفیب دیتی اورگناموں سے از تھاب نیز خواہشات کی اتباع سے روکتی ہیں۔ اور اس سلسے ہیں جو کھیدستے اس کی تصدیق کرسے اور اسے سی ضم کا شک

اورزددر سوفتی کراس سے ایسا نوف بیدا موجوصرر تفوت بینیا اسے علاج کے سلسلے ہیں سراخری رکن ہے۔

ہ۔ طبیب کی اس بات کو غورسے سے جواس کے مرض کے ساتھ خاص ہے اور حس سے پر منر ضروری ہے تاکہ بہلے اسے ان افعال واجوال اور ماکو لات ومشروبات کا تفصیلی علم حاصل موجو نفضان وہ ہیں کیونٹر سر الین ریم جہز سے پرمنر لازم

بنیں اور منہ می ہر دوا اسے فائدہ دبنی ہے ملکہ مرفاص بماری کے لیے علم تھی تحضوص ہے اور علاج بھی۔ اور دین سے اس کی شال یہ ہے کہ ہرانسان سرقسم کی خواہش میں مبتلہ بنیں سونا اور نہی سرقسے کے گناہ کا مرکب

اوروی سے اس میں سال یا جا دیادہ منوں گن میں فی الحال اسے اتفیات کی فرورت ہے کہ السے ان کے گنا ہ

ہونے کا علم بوجائے۔

عران کی آفات اور صرکی مقدار کا علم ہوائس سے بعداس بات کا علم ہوکر ان سے صبر کہتے ہوسکتا ہے اور کھر اس بات کو جانے کر سابقہ گنا موں کا کفارہ کیسے ادا موگا بیعلوم دین سے سابھ فاص ہی اور بیعلانہ ہی جوانبیا ہوگام کے وارث میں گناہ گار کو اگر اپنے گناہ کا علم ہوجائے تو اس بر ہا ذم ہے کہ طبیب سے علاج کروائے اور طبیب عالم ہے اور اگر اس کو اس بات کا علم نہ موکہ جو کھی اکس نے کیا ہے وہ گناہ ہے تو عالم بر ہا زم ہے کہ اسے اس بات سے آگاہ کرے اور اس کی صورت ہے ہے کہ عالم کسی علاقے ، نظیم ، علی یا سب ریا کسی مجمع کی ذمہ واری سبنھا لے اور وہ اس کے لوگوں کو دین مکھائے اور اس کی صورت ہے ہے کہ عالم کسی علاقے ، نظیم ، علی یا سب ریا کسی مجمع کی ذمہ واری سبنھا لے اور وہ اس کے لوگوں کو دین مکھائے اور ان سے ساب واضح کرے کو کیا گائے ان کے لیے نقصان وہ ہے اور کو نسا کام نفع بخش ہے کیا بات ان کی بر بختی کا باعث ہے اور کونی بات میں سماوت مندی ہے اور وہ اس بات کا انتظار نرکرے کر اس سے کو جھیا جائے بلکہ لوگوں کو نود بخود دین کی دخوت و سے بوں کر عال کرام ا بنیاء عظام کے وارث ہیں اور انبیا دکرام سنے لوگوں کو جا ہی ہیں تھوڑا باکہ وہ
ان کران سے اجنا حاصیں کیا رتے اور شروع ہیں وہ ان سے دروازوں پر جائے اور ان کو بوایت دینے کوں کہ
ول سے مرفین اپنی بمیاری کا علم کا نہیں رکھتے جیے بحثی خص سے چرب پر سفید واخ بیدا ہو جا ئیں اور اس سے باسس
ا کی بیڈر ہوتو وجب کک اسے دو مراز بہتائے اسے اس بات کا علم نہیں ہوئے اور بر بات تمام علما پر فرض میں ہے۔
اور قام حکم اور میں ہون ہے کہ وہ ہرائیتی اور ہر بھلے ہی کی ویندار عالم کا ایقین کریں جو لوگوں کو ان کا دین سکھا سے
کیوے دوگوں کی بدلائی جہات پر موتی سے ابندا اصل اور فرع دو نوں کو اسام کی دعوت دینا صروری ہے ۔ اور ونیا بھیوں سے
کی جائے ہے کیوں کہ زمین سے افرون کی اس کی بیٹھ پر جا رو جہ ہی اور دلوں سے سریونی ہم سے سریون سے
زیا وہ ہی علی جیسے اور شکوان ہماری سے اور اس کی بیٹھ پر جا پر سے نہ والے اس جو تو اسے طرف اور نور کے میں کرتا یا جس پر جنوں عاب ہو تھا اسے حکم ان سے میں وہ وہ بیار تج پر میز نہیں گڑتا یا جس پر جنوں عاب ہو تھا اسے حکم ان سے میں وہ وہ سے موفول سے
مولوں کے اس جو بیا ہے اور اسے طرف اور زئے ہونا ہے اور اپنے اپ کوجی اور لوگوں کو جی اس سے شرسے محفوظ کے
دولوں کے امراض ، بدنی امراض سے تین وجوہ سے بر تو سے میں اور واسے داکو کو می اس سے شرسے محفوظ کے
دولوں کے امراض ، بدنی امراض سے تین وجوہ سے بر تو سے بیٹوں سے اور کوگوں کو جی اس سے شرسے محفوظ کے

١١) ول كامرلفن بين جانيا كروه بعاري-

(۱) اس کا انجام اسس دنیا میں نظر منیں آتا جب کہ بدن کے مرض کا انجام موت ہے جو دکھائی دیتی ہے اور طبیعتیں ک سے نفرت کرتی میں اور جو کچھ موت کے بعد ہے وہ دکھائی منیں دیتا اور گئا ہوں کا انجام دل کی موت ہے جواس دنیا می نفر منیں آتی توگنا ہوں سے نفرت کم ہوتی ہے اگر حیا س سے مرکب کو اس کا علم حجی ہواسی لیے تم اسے دکھیو سے کہ قلبی ہماری میں قوہ الٹر تعالی پر بھروسہ کرتا ہے جب کہ بدنی مجاری میں بھروسہ سے بینے علاج کرداتا ہے۔

ردن او علاج مرض به به کوطبیب نه ملے اور طبیب توعلا بی اوراس زمانے بی وہ نود شرید بھار ہو سکے حتی کہ وہ علاج کرخے سے عاجر اکئے۔ اور توں کہ سرم سب میں موجود ہے تی کہ ان کا نقصان ظاہر سب ہو نانو وہ لوگوں کو گمراہ کرنے ہیں مجبود ہو سکتے اور وہ ان کوا ہسے اشار سے دستے ہیں توان کی مرض کو بڑھا ہے ہیں کیوں کہ مہلک بھاری تو دعا کی تحب ہے اشار سے دستے ہیں توان کی مرض کو وٹرانے بر فادر بنس کہ لوگ ہیں سکے بنس کیا اور در بیاری خودا طباء برغالب آگئی ہے وہ اس بات سے نوت سے لوگوں کو ڈرانے بر فادر بنس کہ لوگ ہیں سے بنس کیا وہ وہ اس بات کے نوت سے لوگوں کو ڈرانے بر فادر بنس کہ لوگ ہیں جماری میں بھلا ہوگئی وہ در اورا پنے آپ کو ھول جائے ہو ہی وجہ ہے کہ تمام محلوق اسس بھاری میں بھلا ہوگئی وہ وہ نوٹ میں مرسکے تو فساد کھیلا ہے ہوں میں مرسکے تو فساد کھیلا ہے ہوئی در جائے کاش وہ خامون مہی کو سکتے۔ بلکو جسید اور کی مداول کے در اورا کی در سے بات کو خوان تو در کرتے اوران کا میں کرسکتے تو فساد کھیلا ہے ہوئی در جائے کاش وہ خامون میں در جب وہ نصوحت ہیں کرتے تو خیانت تو خرک نے اصلاح ہیں کرسکتے تو فساد کھیلا ہے ہوئی در جائے کاش وہ خامون میں اور کی در اورا ہے۔

يدلوگ جب بولنے بي توان كا بنيا دى مقصد لوگول كوائي الرب الل كرنا مؤاہد اوراكس مقصد تك تب بى بنج

عقة میں جب اسد دلائیں اورابید کے السباب کوتر جے دیں نیزر حمت کے دلائل ذکر کریں کمیوں کر ان باتوں سے کانوں کو زبادہ لذت حاصل سوتی ہے اور طبیعت پر بیرائیں ہائی ہوتی ہی اب جب لوگ وعظ کی محبس سے اٹھ کر جاتے ہی تو انہیں گاہوں برند بادہ حرات ہوجاتی ہے۔ اور اللہ تعالی سے فعل بر بھروسہ بڑھ جاتا ہے۔

بس حب طبیب جائی یا خائن موگاتو دوائی کے ساتھ ماک کرے گاکیونکہ غیرمناسب مگر پراستعال کرے گا توامید اورخون دو دوائیں ہم میکن ان دوا دمیوں سے لیے ہو متضا د بھارلوں میں بتبلا میں جس دی پرخون غالب ہو جی کہ وہ دنیا کو بالکل چوڑ دے اور آ بینے آپ کوا ہے کام کا مکلف بنا کے جس کی طاقت نہیں رکھا اور اپنے آپ پرزندگی کو بالکل تنگ کر دے توابیت نفس کے زیادہ خون کوا میدے السباب ذکر کرمے توڑا جائے اکہ وہ اعتدال کی طرف اکجائے۔

اسی طرح و ہ خف ہوگئا ہوں پرمصر ہوا ور توب کی خواہش بھی رکھتا ہو مکین نا امیدی اور ما اوسی کی وجہ ہے اس سے رکتا ہو کر گذشتہ گناہ بہت بڑھے ہی اس کا علاج بھی امید کے اسباب کے ذریعے کیا جائے متی کہ وہ توب کی قبولیت کا طبع کرکے توب کرے ۔

بین جوشفی گنا ہوں میں ڈوبا ہوا ہوا ورفضل خلاوندی پرمغرور ہوا مید کے اسباب کے ذریعے اس کا علاج کرنا اس طرح سبے جیسے حارت والے کا علاج شہدسے کرنا تاکہ اسے شفاحاصل ہو ہے جا ہوں اور غبی ضم سے لوگوں کا طرافیۃ سے غرضیا طبیبوں کا فسادم صن کو لا علاج کئے ہوئے ہے کہ وہ دواکو با لیکن قبول نہیں کرتی ۔

سوال :

کوئی ایسا طریقہ ذکر کریں جھے واعظ ، مخلوق کو وعظ کرتے ہوئے اختیار کرے ؟ حواب :

عبان لواکریہ مباطریقہ ہے اوراس کا اعاطر نامکن ہے ہاں ہم اصار سے ترک کے سلیے میں کچھے لفتے بخش انواع کی طوت اشارہ کرتے ہیں جولوگوں کوگناہوں کے چھوڑنے پر جبور کرسے اوراس کی عیار تعمیں میں۔ اور واکن باک کی وہ آیات ذکر کرسے جو گئا ہ گاروں اور نافر انوں کہ ڈرانے والی ہیں اسی ظرح جو احادیث و آثار مروی

بي ان كوسان كرے جيے نبي اكرم صلى المرعليه وسلم كاار شاد كرائى ہے۔

مَامِنْ يَوْمِ طَلَعَ فَجُرُهُ وَلَا لَبُكَةٍ عَابَ شَفَقُهَا إِلَّا وَمَلَكَانِ بَتَجَاوَبَانِ بِإِدْبُعَةِ اصْحَاتِ يَفْنُولُ احَدُهُ مَا يَا لَيْتُ حَدَا الْعَكَانَ كَمْ يُعُلَقُولُ وَيَقُولُ الْكَحَرُ يَا يُنْتَهُمُ اذْخُلِقُوا عَلِمُوالِمَا ذَا خُلِقُوا فَيَقُولُ الْاَحْرُ اللَّهِ الْاَحْدُ

ہنیں ہے کوئی دن جس میں فرطلوع ہوتی ہے اور سنی کوئی رات جس بی شفق غائب ہوتی ہے مگر عار فرشتے چاراً وازوں کے ساتھ ایک دومرے کو تواب دیتے ہیں ان میں سے ایک کہتا ہے کائی اسٹولوق پیدا نہ ہوتی دومرا کتا ہے تیب یہ میدا ہوئے ہی تو کائی ان کو اس بات کا علم مؤاکران کوکیوں پیلاکی گیا پہلاکتا ہے اگران کو معلوم نہیں مواکر میکیوں پیلامو مے توجس بات کاعلم تھا اس پر عمل کرتے ۔

يَاكَيْتَهُمُ اِذْلَهُ مَيْكُمُ والِمَاذَا خُلِقُوا عَمِلُوا بِمَاعَلِمُوا-

(1)

اور تعفن روایات یں ہے۔

کاش ہدایک دوسرے سے پاس مبیمدگران باتوں کا ذکر کرتے جوان کو معلوم تھیں تو دوسراکہ ہے کاش جب انہوں نے اس بات پیل بنیں کیا جس کا ان کوعلم تھا تو جوعمل کیا اس سے توسی جس کر لیتے را)

بعن بزرگوں نے وایا جب بندہ کنا ہ کرنا ہے تو دائیں طوف والا فرت رہائیں طرف والے کو حکم دتباہے اوروہ اس پر امیر ہے کہ چوکھڑیاں اس سے قلم کو انتھا کے رکھے اگر وہ تؤیہ والت مفار کرہے تو نہ مکھے اوراگر است ففار مزکرسے تو

لكود \_\_\_

بعن بزرگوں نے فرمایا ہوبندہ کن مراہے توزین سے جس صحیروہ ہوتاہے وہ فرین اللہ تعالیٰ سے اجازت مائلی سے کہا سے اندروصنا دیا جائے اوراکسمان سے حقیت اس برگرنے کی اجازت طلب کرتی ہے تواللہ تعالیٰ زین واکسماں سے فرماتا ہے میرے بندے سے کو اور اسے مہنت دو تم نے اسے پیدا نہیں کیا اگر تم اسے پیدا کرتے تو تمہیں اس پرمم آتا ، فنا بدوہ میری بارگاہ میں تو ہرکرے تو ہیں اسے بخش دوں اور ہوسکتا ہے دواس کن مکونی میں بدل دسے تو ہیں اسے بخش دوں اور ہوسکتا ہے دواس کن مکونی میں بدل دسے تو ہیں اسے بنائی کا تواب عطاکروں۔ اللہ تعالی کے اس ارشا دگرای کا ہی مطلب ہے۔

کے شک اللہ تعالی زمین واسمان کوجنبش کرنے سے رو کے ہوئے ہے اوروہ ہٹ جائے تواس کے سوا انسیں کون رو کے ۔

حفرت عربي خطاب رضي اللمونند سے مروى الك مديث بي ب

مہر لگانے والاعرش کے بائے سے شکاموا ہے بیں حب بہت زبادہ بے عرق ہوتی ہن اور حرام کو حسلال سمجھا عِلّا ہے توالٹر تعالی مرسکانے والے کو جیتیا ہے اَلطَّا بِعُمُعَلَّنُ بِقَائِمَةِ الْعَرُضِ فَ (و) بِينَ الْتُعَكِّنُ الْمُحُرُّمَاتُ وَاسُنُعِلَتِ الْمُعَادِمُ انْتُعِكَتُ الْمُحُرُّمَاتُ وَاسُنُعِلَتِ الْمُعَادِمُ ارْسُلَ اللَّهُ الطَّا بِعَ فَيَطْبَعُ عَلَى الْقُلُوبِ

> ۱۱) كنزالعال حبلده اص ۹۹، حديث ۱۹۲سم ۱۲) كنزالعال حبلدا ص ۱۵ سا صديث ۱۸۰ بما ۱۳) فرآن هبيد سورة فاطرآبت ۲۱

الده اوكوں ك دوں ير دمراكا ديا ہے.

ول کھل ہنجیلی کی طرح ہے جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تواکی انگلی بند موجاتی ہے حتی کہ تمام انگیاں بند سوجاتی ہی تو بوں ول بند ہوجاتا ہے یہ مہر رنگانا ہے۔ ربمًا بِنهُ ال ورصَّرِ مَا بِرَمِ اللَّهُ مُ روابت بن -اورصَّرِ مَا بِرَمِ اللَّهُ الْكُفِّ الْمُعْنَّدُ عَبِينَ كُلَّمَ الْفُنْذُ عَبِينَ كُلَّمَ الْفُلْفِ الْفُنْذُ عَبِينَ الْمُعْنَّدُ عَبَيْ كُلَّمَ الْفُنْذُ عَبِينَ الْمُعْنَّدُ عَبَيْ الْفَلْفِ الْفُنْدُ عَبِينَ الْمُعْنَا الْفَلْفِ الْفُنْدُ عَبِينَ الْمُعْرَفِينَ الْفَلْفِ الْفُنْدُ عَبِينَ الْمُعْنَا الْفُلْفِ الْفُنْدُ عَلَى الْفَلْفِ الْفُنْدُ عَلَى الْفُلْفِ الْمُعْنَا الْفَلْفِ الْمُعْنَا الْفَلْفِ الْمُعْنَا الْفَلْفِ الْمُعْنَا الْمُعْنَا الْمُعْنَا الْمُعْنَا الْمُعْنَا الْمُعْنَا الْمُعْنَا اللَّهُ الْمُعْنَا الْمُعْنِينَا الْمُعْنَا الْمُعْنَالْمُ الْمُعْنَا الْمُعْنَا الْمُعْنَا الْمُعْنَالِقِيمِ الْمُعْمِينَا الْمُعْنَا الْمُعْنَا الْمُعْنَا الْمُعْنَا الْمُعْنَا الْمُعْنَا الْمُعْنَا الْمُعْنَا الْمُعْمِينَا الْمُعْنَا الْمُعْنَا الْمُعْنَا الْمُعْنَا الْمُعْنَا الْمُعْنَا الْمُعْنَا الْمُعْمِينَا الْمُعْمِي الْمُعْمِعِيمُ الْمُعْمِعِيمُ الْمُعْمِعِيمُ الْمُعْمِعِيمُ الْمُعْمِعُمُ الْمُعْمِعُمُ الْمُعْمِعُمُ الْمُعْمِعُمُ الْمُعْمِعُمُ الْمُعْمِعُمُ الْمُعْمِعُمُ الْمُعْمِعُمُ الْمُعْمِعُمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِعُمُ الْمُعْمِعُمُ الْمُعْمِعُ ال

بندے اور اللہ تعالی کے درمیان گناہوں سے حدمعلوم سے حب بندہ وہاں تک بینجیا سے نواللہ تعالی اسس کے دل پر مربکا دیا ہے اب اس کے بعد اسے نبکی کی تونیق نہیں دی جاتی۔

کن مرف والے کی خرمت اور توب کرف والوں کی تعرف میں بے شارا ما ویٹ وا کار دارد ہوتے ہی واعظ کوجا ہے کم ان میں سے اکثر کوبیان کرسے اگروہ رسول اکرم میں اماز عدر وسے میں اور دینار نہیں چوڑا بلکہ ان میں سے اکثر کوبیان کرسے اگروہ رسول اکرم میں اماز عدر وسلم کا دارت ہے۔ ایب نے کوئی درہم اور دینار نہیں چوڑا بلکہ ایک سنے علم ویک تھوڑی ہے اور مرعا کم کوم قدر مینی وہ اس میں ایک وارث ہے (۱۲)

دوسرى قسم ،

انبیاء کرام اور سعت مالی می کی کی بات اوران کو نفر شوں کے باعث جومصائب اٹھا تے بیاے بیکیات مخلوق کے دوں میں نوب جن بی اوران کا نفع زیادہ ہے۔ جیسے تفرت آدم علیالسلام کی نغزش کا وافعہ اور کس طرح آپ کوجنت سے ما بر آبانیوا ختی کہ روایت بیں ہے کرجب آب سنے اس احمد ورخت سے کھا با تو آپ کے مہم سے باس انزگیا اور ترمنگا ملا ہم ہم کئی مگر تا ج اور دستار کو شرم آئی کہ آب کے سرسے انز جا بی تو مفرت جبر بی علیہ السلام نے آکو آپ کے سرسے تاج آمادا اور آپ کی بیشانی سے در ستار کو کھولا اور عرش کے اور پسے آداز آئی تم دونوں دھوت آدم وحواد علیہ السلام ان میں سے بیٹویس سے انز جا فوج میر سے جا کی خلاف ورزی کوسے یہ بیش رہا حضرت آدم علیہ السلام نے مرسے بیٹویس میں بنیں رہا حضرت آدم علیہ السلام نے موسے بیٹویس میں بنیں رہا حضرت آدم علیہ السلام نے موسے بیٹویس میں بنیں رہا حضرت آدم علیہ السلام نے موسے بیٹویس سے جم محبوب کے بیٹویس

دا، الكامل لابن عدى حلده ص م ۱۱ الرهبر سيمان بن مسلم الخناب (۲) شعب الايكان حدده ص الم م صريب ۲۰۹) (۳) مسنن الى والوُد علد ماص ۲۵ كتاب الوصايا-

سے نکال دیے گئے ۔ دا)

اور دوایات بی سے رحب صرت سیمان بن واولا عیبها السام کوان کی ظاہر تنبیہ کی تی کہ آپ کے گری جا لیس لا الکہ مورق کی ٹوجا ہوں گئی کہ ایک بورت نے آپ سے ورخواست کی کہ میرے اپ کے فقی بن فیصلہ کرنا آپ نے وعد کی ایک با بعض نے کہا آپ سے اس بات کوپ ند کیا کہ اس عورت کی خاط می بن فیصلہ کرنا آپ نے وعد کی ایک نام اس برعی نہ فر بایا بعض نے کہا آپ سے جائی ہے اس کے بات کو جن بی فیصلہ کریں تو آپ سے جالیس ون حکومت والیس کی ٹی تو آپ مجر صرمند آبا پرفیان مال بھا گ کو طوع ہوئے آپ اپنے ہوئے گئی تا وہ بیس بیمان بن واور ہوں تو آپ اپنے کو کھا کا زویا بھا آب دو بیس بیمان بن واور ہوں تو آپ اپنے کو گور کردیا اور آب سے جہرہ مبارکہ پرفیو کا ایک روایت بیں ہے کہ ایک برطے ان کی طوان کا وجی بیمان بن اور اس نے تھا ہوں تو اس کے بعد ہو سے ایک اٹلو تی نکائی تو جا لیس ون کی سخت کے بعد آپ سے سے برط طوی نکائی تو جا لیس ون کی سخت کے بعد آپ سے سے برط طوی نکائی تو جا لیس ون کی سخت کے بعد آپ سے سے برط طوی سے بیا ہو ہوں کے بعد ہو سے ایک اٹلو تی نکائی تو جا لیس ون کی سخت کے بعد ہو سے ایک اٹلو تی نکائی تو بایمان کی طون سے بیا ہو تی اور ایس بیا ہو تھا ہو تی وری کا ایک روا اور تھا وی اس میں کرتا یہ تو آسمان کی طون سے بیا ہو سے والا ایک معاملہ تھا جو ضوری تھا۔

امرائیلی روایات بی مردی سے کہ ایک شخص نے کسی دوسرے شہری ایک عورت سے نکاح کیا تواس نے اپنا غلام مجیجا آگر وہ اس مورت کے زالس نے اس سے اس س

حفرت موسی عبیدالسام سے دافعات ہیں سبے کرآ پ نے مصرت فصر عبیدالسام سے بو بھیا اللہ تعالی نے س وجہ سے آپ کوفیب پرمطلع فرمایا؟ انہوں نے فرمایا اللہ تعالی سے بیے کن ہوں کو چھوٹرنے کی وجہ سے۔

مروی ہے کرسیمان علیہ انسلام سے بیے ہوا جائی تھی آپ نے اپنی ٹی قبیض کی طرف دیجا تو گو با انہوں نے اسے پند کیا راوی کہتے ہیں ہوانے اسے آثار دیا ، انہوں نے فرایاتم نے ایساکیوں کیا ہیں نے تو تجھے اس بات کا حکم نہیں دیا تھا ہوا نے جواب دیا ہم آپ کی اطاعت اس وقت کرنتے ہیں جب آپ انڈ تعالیٰ کی فرانبرواری کرتے ہیں۔

(۱) انبیاد کوم عیبم انسلام کے ایسے واقعات بی الٹرتغانی کی کئی مکتیں ہوئی ہی نیزان کے ایسے کا موں کوزلہ ولغزش سے نعیر کیا گیا ورلغزش بازلہ چیلٹ کو کہتے ہی لہذا یسے کا موں کو گناہ نیس کہ سکتے انبیاد کرام گنا ہوں سے معموم ہی اور محیسان اینے اداد سے یام موض سے نہیں ہوتا ۱۱ مزاروی

مروی سے کرانڈ تعالی نے حفرت بعقوب علیہ اسلام کی طوف وی جیجی کراکٹ کومعلوم سے یں نے اک کے اور آپ کے بیٹے یوسف علیہ السلام کے درسیان عدائ کیوں ڈالی ہے؟ انہوں نے عرض کیا مجھ معلوم نہیں -التر تعالی نے فرایاس لیے كرآب نے ان كے بھائيوں سے قربال مجھے اس بات كا درسے كراسے جيرط با كھاجائے اور تم اكس سے غانل ہوآپ نے اس برجع رہے کا فوت کیوں کی ؟ مجھ سے توقع کیوں نہیں کی ان سے جائیوں کی ففلت کی طوف نظر کیوں کی میری تفاظت كوكون سني دعجها اوركياكب عانت مي دي في الكوكب كواف والس كبون إ النون في من وفاياكس المارك في المدرك المدرك المدرك المارك المراكب عَتَى اللهُ أَنْ يَا رَبَينِ مِهِمْ حَمِيعًا - (١)

ور ب مراسرتعال ان سب كومير باس لاك.

حاؤلس لوسف علىالسلام اوران سي بعاني كونلاسش كرد اور مايوس مو-

توستبطان سے اس رقیدی اسے بھدادیاکہ وہ الوسف علیداسدا کا ذکراینے مالک سے کرنا توریوں اکب

السِّنْجِنِ بِعِنْعَ سِنِينَ -كى سال قىدخانے سى رہے. اس قم ک حکایات کی بے شمار متالیں میں اور قرآن پاک نیزاها دیث میں بر حکایات محض قصر کہانی سے طور برنس آئے بلدان كامقعد بدن حاصل كرناسية مكرمعوم وجات كرانيا وكام عبيهم السلام سيمعولى لغز فين معان بنس بونس أو دورون

سے بیرو گن و کس طرح معاف ہول کے ہاں ان کی سعادت بیقی کر اینیں فوری طور رتبنید کی گی اور ان کامعالمہ آخرے ا موونین کی گرجب کر مدبخت دوگوں کومہلت دی جاتی ہے تاکران سے گن ہ طرص مائی نیز افرت کا فذاب زیادہ سخت اورزبادہ بڑا ہے اس قعمی باتن گنا ہوں پرامرار کرنے والوں سےسامنے زیارہ سان کی جائیں تو بہ تو بہ کودعوت وسنے والے اموركومكت ديف كے ليے يہ بات نفع بخت ہے۔

الوكوں سے سامنے برات بیان كى جائے كرك بوں بردیا بن كرا متوقع ہے اور بندے كوومعيدت بنجى

(١) قرال مجيد، سورة لوسف أكيت ١٨

اوراكب في بيهي فرمايا.

الله تفالى في ارتفاد فرمايا ؛

إِذْهُ بَوْاْ فَتَعَسَّسُواْ مِنْ يُوسَفَ وَأَخِيْهِ وَكُو

فَأَنُاهُ اشْيُلُنُ ذِكْرَرَتِهِ فَكَيِثَ فِي

(١) قرآن مجيد، سورة ليسف آيت ١٨ رسا) قرآن مجبد، سورة يوسف آب ٢٨ وہ اس کے گئا ہوں کے سبب ہوتی ہے اس لیے کوئی لوگ اخرت کے معاطع میں سنے کامظاہرہ کرنے ہی اورا بنی جالت کے باعث دینوی سزاسے ڈرایا جائے کیوں کرعام طور برتام گنا ہوں کی نوست ونیا میں بہت کہ ان کو دینوی سزاسے ڈرایا جائے کیوں کرعام طور برتام گنا ہوں کی نوست ونیا میں بہت کہ ان کو دینوں سزاسے گنا ہوں کے گنا ہوں کے گنا ہوں کے گنا ہوں کے سبب سے درق منگ ہوجاتی ہے اور اسس کے گنا ہوں کے دلوں سے اس کی قدر ومنزلت فتم ہوجاتی ہے اور اسس میراس کے دائن مسلط ہو جانے ہیں۔

نبى اكرم ملى الله عليه وتسلم في ارشا و فرايا -إِنَّ الْعَبُدُ لَيْهُ حُرَم الرِّدْنَ بِالدَّهِ نُبِي اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

بے تیک مندہ اپنے گناہ کے باعث جس کادہ مڑکیب ہوتا ہے، رزق سے ووم کر دیا جاتا ہے۔

اور معن بزرگوں نے فرایا لوئے بی میرا فیال سے کر بنده گناہ کی وجہ سے علم کو مجول جاتا ہے (۲)

اور معن بزرگوں نے فرایا لوئے جرے کا سیاہ ہونا اور مال کا نقصان نہیں ہے بلکہ لمنت یہ ہے کہ انسان ایک گناہ سے نکل کراس جیدے یا اس سے بھی برے گناہ بیں بتدا ہو جائے ۔ اور بات اسی طرح ہے جس طرح انہوں نے فرایا ہے کو ول کم لینٹ کا معنی در حمت سے وگور کو دیا اور جی بیک ویٹا ہے ۔ اور جب انسان کو نملی کی توفیق نہ سے اور اس سے لیے برائ کا ارتب اکسان ہوتو وہ الٹر تفال کی رحمت سے دور کردیا گیا اور توفیق کے ملے سے محروبی سب سے برائ محروب والے نفع سے مرک ہوتا ہے اور وہ دو گن ہوتا ہے بس بندان علا کی مجانس سے حاصل ہونے والے نفع سے مرک ہوتا ہے بی بندان علا کی مجانس سے حاصل ہونے والے نفع سے مردم ہوجا ہے جوگنا ہوں سے نفرت کرتے ہیں بندان کی جنسی سے بھی محروم دستا ہے بلکہ ایسے شخص سے اللہ تفاط کی جنسی نے مردم مردم دستا ہے بلکہ ایسے شخص سے اللہ تفال سے بھی اور وہ دو گن میں نارامن رس ۔

ایک بزرگ کے بارے بین منقول ہے کہ وہ کیم پڑیں کی بڑوں کو فیٹے ہوئے چل رہے تھے تاکہ پاؤں چیسل نہ جائے وہ کہ بررے تھے۔ اور رو سنے کر وانکے پاؤں چیسل نہ جائے حق کا کہ اور وہ کر کئے وہ کو بررے تھے۔ میں کہ ان کا پاؤں چیسل گیا اور وہ کر کئے وہ کو بررے تھے۔ بندے کی میں بنی شال ہے وہ کن ہ سے بیت اور کرنا رہ کش رہ اسے حتی کہ وہ ایک یا دو کن ہوں بیں جا پڑتا ہے اکس وقت وہ گارہ میں خور ب جاتا ہے اکس وقت وہ گارہ کی خوری کے دو دور سے گناہ کی خوری کسے ذاہے ہے کہ وہ دور سے گناہ کی خوری کسے ذاہے ہے کہ وہ دور سے گناہ کی خوت ا

مانع-

ای لیے حضرت نصیل رحمراللہ انتخابا کہ تم پر تو گوکٹن زمانہ یا دوسرے تھا تیوں کی طرف سے ظام آنا ہے وہ تمہا ہے۔ گنا ہوں کی دھ سے متونا ہے اور کسی بزرگ نے فرایا کہ اگر میرے گدھے کی عادت بگڑ جائے تو میں سمجھ حبانا ہوں کو میرے گناہ ک

ایک بزرگ فوائے میں میں اپنے گنا ہوں کی سندا پنے کو کے چوہے میں تعیم معلوم کراتیا ہوں۔ تنام کے ایک موفی بزرگ فرما تے ہی میں نے ایک خوصورات عیانی غلام کی طرف دیکھا تو بھر دیکھتا ہی رہ کیا استے می مفرت ابن عبده ومشقى رهمان مرب باس سے كررے انہوں نے ميرا ماتھ برط اتو مجے ان سے حیا ایا س نے كہا ہے ابوعبداللہ! سبان الله المجھے بيصورت اللي مكى تفى اور يصفت بندائى مجھاس بات يرتعب بواكريد كيے آگ سے ليے پياكيا كيا بنوں نے ميرا اقد دلايا ور فرلما تم كھيو صرف اس كنا ، تى سزاياؤ كے فراتے ہي تين مال بعد مجھے اس كى سزالل .

حفرت الوسليان دارا في رحمد منه فرات بي اختلام معى ابك سنرا سب اورحب كسي شخص سے عارباجا عت مجموط جاتى ہے توباس کے سی گناہ کی سناسون ہے مدیث ترلف بی ہے۔

مَا أَنْكُرْتُهُ مِنْ ذَكُما فِكُوْ فَبِمَا غَنْ اللَّهُ مِنْ مَم وَبَات اين حالات من اليندكرن بوده تباري اعال کی وصبسے بدل کرائی۔

اور مرث نزلف بي سے.

الشرنفالي ارشاد فرفاكها كربذه جب ابني نواسش كو برى عباوت برترج دتباس توي اسے كم از كمسزا يدويا بول كرايف ساتوساجات كالذت سے محروم يُقُولُ اللهُ تُعَالَى إِنَّ أَدُنَّا مَا أَصْنَعُم بِالْعَبُدِ إِذَا انْزُسَّهُوَتَهُ عَلَى طَاعَيْهِ أَنُ الْحُرِمَةُ كَذِيْذُمُنَاجَاتِيُ -

البوعمروين علوان كے ايك لوبل واقعر بي منقول ہے وہ فرماتے مي ميں ايك دن كھرا غاز براھ رہا تھا توميرے دل یں ایک فواہش پیلیموں جونبایت طویل موکئی حتی اس سے مردوں سے ساتھ شہوت کی تھیں کا فیال بیلا ہوا تو میں زین میر الركية أورمراعام عيم ساه موك من كوس تحب كريده كا اورتن ول كربايرة علاي عام ن جاكرا في عيم كومان سے دمونا میں ساہی طرحتی جل جاتی بہان کے کرنین ون بعدوہ ساہی دور سرکئی میں نے حضرت جنید بغدادی رحمراللہ سے مانات ك ابنوں نے محصے موضع رقرسے بغداد الما یا تھا جب میں ان كى خدمت بى حا حربوا نوانون سفے فرما يا تحصے شرم نرا كى كم تو المرننالى سے سامنے كوا ہے اور تبرانفس شہوت بس اس قدر دو باكر تجھ رینالب اكيا اور شجھے الله تعالى کے صنور ما مزى ن کال دیا اگر می تمهارے بیے اللہ تعالیٰ سے دعامز مانگیا اور تیری طرف سے توبہ نزکرتا تو تو اسی رنگ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے طافا

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد علد اص الالمماب الزهد

النا - ابوعرد فراتے ہیں مجھے تعجب ہواکہ ان کو بہ بات کیے معلی ہوگئی حالانکہ وہ توبغلائی ہی اور ہی مقام رقہ میں تھا۔ (۱) توجانیا جا ہے کرانسان عرگان ہ بھی کرا ہے اس سے اس کے دل کا چہرہ سے اور ہوتا ہے اگر وہ نیک بخت ہے تو "شبیر کے لیے وہ کسیای چہرے نوط ہر سوعاتی سے اور اگروہ بدیخت ہے تو اس سے مفنی رہی ہے حتی کہ اکس می ڈویا رہا ہے اور جہنم کا مستقی ہو جا اسے -

کناموں کی دینوی آفات کے سنے ہیں ہے شاراعادیث مروی میں اور سرا فات نقراور مرض و فیرہ کی صورت یں الاس مونی میں بلا دنیا ہیں گئاہ کی ایک شامت برخی ہے کہ اس سے بعد تھی اس کناہ کی صفت میں رہے ہیں اگر کئی صیبت بی میں متبلا مونودہ اس کی مزاموادر وہ اچھی طرح صبرسے بھی حروم رہے تی کہ بدیختی دوگ موجائے اور اگراسے کو اُن نمت پہنچے آلی اس کے حق میں مہدت موا ورا چھے شکرے سے محروم موجائے حتی کہ ناشکری کی سنا ملے ۔

بین انٹر تعالی فرانبرداری کرنے والے کواس اطاعت کی برکت صاصل ہوتی ہے اور ہرنعت اس کے تی ہیں اس کی اطاعت کی جزاہوتی ہے اوراسے اس کے شکر کی توفیق حاصل ہوتی ہے ہر آزمائش اس کے گن ہوں کا کھارہ اور درجات کی بہندی کا باعث ہوتی ہے۔

چونیمی فسم:

ایک ایک ایک ایک گذاہ بر جوسندائی وارد ہوئی ہیں مثلاً شراب نوشی ، زنا ، جوری ، قال ، فیبت ، بیمبر ، حدو عیرہ کی سزائی بیان کوسے اور عیرائی سے ساسنے ان کا ذکر ایسے ہے ہے جی نامناسب جگر بر دوائی استعال کی جائے۔ بلک عالم کو ماہر طبیب کی طرح ہوتا چا ہیے کہ بہلے وہ نبض ، رنگ اور حرکات و سکنات سے باطنی بیما راوں سے اگا ہی جامل کرتا ہے اور ان سے علاج میں شنول ہوتا ہے تو عالم کو بی چا ہے کہ اتوال کے قرائی سے پوشیدہ صفات معلوم کرسے اور رسول اکرم صلی امتر علیہ جی میں شنول ہوتا ہے تو عالم کو بی چا ہے کہ اتوال سے قرائی سے پوشیدہ صفات معلوم کرسے اور رسول اکرم صلی امتر علیہ وسلم کی اقتراکر سنے ہوئے انہی صفات کا حال بیان کرسے جی اکرم صلی امتر علیہ درسلم کی فرمت ہیں ایک شفس نے عون کہا یا رسول اللہ اسمید میں زیادہ نہ ہوا ہے سنے قرائی سے قرائی سوجا و بربیک اور ایک موجا فر بربیک سے بیان ہوجا و بربیک می واقع المؤنی کے ایک میں دیا دی ہوجا و بربیک می واقع المؤنی کے ایک میں دیا دی ہوجا و بربیک می واقع کی ایک میں دیا دیکھی تھول سے بی و بیان ہوجا و بربیک دیورے میں می واقع کر دیا ہے میں میں میں میک کرائی کو کرائی میں دیا تھو کر دیا ہے میں میں میں میں کرائی کرا

(۱) معلوم ہوا اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو پوٹ یو مابقوں پر تھی مطل کر دیتا ہے مسلما نوں کا بیم عقیدہ ہونا جا ہے اس سے خلاف عقیدہ بیفت ہے ۱۲ مزاردی

(٢) مندام احمدي عنبل جلد عص ١٤٧٩مروبات الومررو

الْفَقْدُ الْجَاصِرُ وَصَلِّى صَلَه وَ مُودِّعِ وَالِيَّالَ وَصَتْ بُونْ والْ كَارْ الْمُعُواورليك كام س : وي من من الراد -وَمَا يُعْتَذُرُبِهِ- (١) حزت محدین واسع رحمرالل فدرت بس ایک شخص نے عرض کیاکہ مجھے نصیت کیمنے انہوں نے فرایا میں تمہیں نصیت كاموں كر دنيا اور اخت من فرائين جاؤاس نے كها يربات كيے مولى و فرايا دنيا سے بےرغبنى اختيار كو-توكومانى اكرم ملى الشرعلى وكسلم في يملي غص من غصه كى علامات الا حظر فر ماكراسي اس منع فرما يا وردوس الحقى مي الوكون سے طبى اور لمي الميد كا الباب و يہ اور حفرت فرين واسع رحم الله نے يو يہے والے تعقى مي ويوى موس کے اسباب ویکوکراسے نصوت کی۔ ا كُتُنْ فُون فَ حَوْت معا ذر فني الله و الله عن كياكم محص كوئي فيسحت فرائي انبول في فايا رحم كرف والعرب جاور یں تمادے ہے دن کامناس ہوں گرما ابنوں نے اس بی فتی کے آثار تھانے لیے تھے۔ الجدادى فصوت ارام بن اوحم رحم الرسيون كار محص فعيت فرائي انون في فرماياوكون سے دور مود وگوں کے ساتھ رہا کرولوگوں کا ہونا صروری سے کوں کہ لوگ ہی اورسب لوگ صوبنے والے بنیں لوگ توجعے کے اور باقی جوسرہ کی میں ان کولوک منس سخشا ملکہ وہ مالیس سے بافی میں فوطرزن سو کئے۔ كوبا ابنوں نے اس شخص میں میں جول كى آفت كو ملاحظة والى اوراكس بات كى خردى جواس وقت اس برغالب على اور اس بردوگوں کو اذبت و بنے کاعمل غالب تھا اور دوگوں سے ان کی حالت کے مطابق کلام کیا جاتا ہے۔ حفرت معاوم رمى الشرعيز في المرمنين معفرت عا كشرين الترمن الترمن الترمن الترمن المرمي المرتجع إلى تحريفات فرائس جسي مجھے کوئی نصیت کرس مختر بات موزور حزت عائشہ رضی الدونہا کی طوف سے حفرت معاویہ رصی اللہ عنہ کوایک تحریف کی جن بن محماتها آب برسائق موليد اس عين في رسول اكر صلى الشرعليدو المرساق في قاليد چوشخص لوگورى ارافىكى بىن الترتمانى كى رصا كائس كرنا مَنِ الْتَسَنَ رُضَا اللهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاكُ اللهُ إلىرتعالى است شقت سے بياليا سے اور حوادى مَوْنَنَةَ النَّاسِ وَمَنِ النَّمْسِ سَخَطَا للهِ سِرِضًا دوكورى رمن عاص كرف كے ليد الله تعالى كونادا ف كرتا الَّنَاسِ وَكُلَّ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ -

ب الله تفالي اسے لوگوں كے سروكر د تيا ہے۔

اس کے بعد کھھا آپ پرسلانی ہو۔

۱۷) المشدرك مديم عبديم ص ۲۲ كتب الرقاق ۱۷) مجمع الزوائر عبد اص ۲۲ كتاب الزهر ما ۲۲ م ۱۲۲ م ۱۲۲ م

و فور مجیدام المومنین نے کس طرح اس افت کا ذکر کیا کہ حکم ان جس کے در ہے ہی اوروہ اوگوں کی رہایت کرنا اور ان كى رمنا جونى ہے اس سے بعد ایک مرتب انہوں سے ان كو مكھا كرا مشر تعالى سے درو كے تو وه منس لوكوں سے بچا نے كا ورمب لوكوں سے ورو كے تووہ منس الد تالى سے بچا نس سكس كے، والسام -توبرنسبوت كرنے والے كوميا ہے كم اس كى توج باطئ صفات كى طرف مواوراكس كے لاكن حالات معلوم كرسے ناكم دہ خروری امورکو مبان کرے کیوں کر تنرلدیت کے تنام مواعظ مراکبت کم بنیجا ناحکی ہے اورا سے اس بات کا وعظ کرناجس کی اسے مزورت من سے وقت ضائع كرا ہے.

اگرداعظ ایک اجماع کووعظ کرر با موباجی آدی تے اس سے وعظ کا سوال کیا ہے وہ اس کی باطنی حالت کو منہ جانا سونووه كياكرسے ؟

طان لو! الس كاطر نقريب كروه ان بانون كا ذكركرك جن كيب كوفرورت مو بااكثر لوگ اس كامتاج مون کیوں کو مدم بنویہ میں غذامیں اور دوائیں دونوں جیزی میں غذائی سب لوگوں کے لیے میں اور دوائی مرف بحاروں کے

اس کی شال اس دوایت میں سے ایک شخص نے حضرت الوسعید خدری دی النزنز کی فارست میں عرض کیا کہ مجھے کو ان نصیت فرائی انہوں نے فرایا اولم نعالی سے وروکونکہ تقوی تمام عبد ٹوں کی اصل ہے نیز تم سے مولازم سے کیونکہ اسلام کی رب نیت رکوشنینی ایمی ہے قرآن باک سے تعلق فائم کرور زین والوں می تمبارے کیے فرر اور اہل اسمان میں تمباری یا د ہے نیز تم پرلازم ہے کا چی بات کے علاوہ فا موثی افتیار کرد کموں کر اس سے شیطان عبد حاصل کراہے۔

صرت صن بعرى رعمدالله كى فدرت بين ايك شفس في فيوت كى درخواست كى توابنون في والماتم الله تعالى كے دين

كى عزت كرو الثرقال تهين عزت عطا قرائے گا۔ حضن تقان جيم نے اپنے بلتے سے فوايا ہے برے بلتے إعلى كے سامنے دوزانو ہوجا اوران سے جوكل المروية وہ تھے راسمیں گے۔ دنیا سے اپنی صرورت کے مطابق اواورزائد کمائی این آخرت کے لیے فرچ کرو۔ دنیا کو بالکل ہی نہ مچور ورنہ متاج ہر جاؤکے اور لوگوں کے کا نہ صوں کا بوجھ بنوگے ایسا روزہ رکھو جو تہاری خواہش کو توڑ دے ایسا روزہ نہ رکھوج تمہاری نماز کو نقصان بہنیا ہے کیوں کم نماز ، روزے سے افضل ہے ، میر قوف لوگوں کے باس نہ بیٹواور نه منافق سعيل تول ركو-

انہوں نے اپنے بیٹے کو برنصیت علی کی زالیا ہے بیٹے ا تغیب کے بیٹر نامنسوا درجاجت کے بیٹر ندمجرو بے مقعد

بات کا سوال نہ کرو اپنا مال صنائع نہ کروا در دو بروں کے مال کی اصلاح کر دکیوں کر تمہارامال وہ سے تو تم سنے آگے بھیجا اور تو کچھ تم نے تھیوٹرا وہ دوسروں کا مال ہے۔

اے میرے بٹیے اجور مرکز اہے اس برر مرکز کیا جاتا ہے، جوخاموش رہا ہے وہ مفوظ رہتا ہے جواجی بات کا ہے منیمت بات ہو اسے مواجی بات کا ہے منیمت بات ہوتا ہے اور جو بری بات کر ناہے وہ گئ وہ گار ہو اسے جوادی اپنی زبان برکنٹر ول نہیں کرنا وہ پشیمان ہو اہے۔

ایک شخص نے صفرت ابو جا زم سے کہا کہ مجھے کوئی نصیعت فرائی انہوں نے فرایا جس عمل پر تجھے مرزا انجھا مگتا مواسسے مدزم کیٹروا ور حس کام کی حالت بس نہیں موت کا کا مصیب معلوم ہواس سے بچو۔

صرت موسی علیہ انسلام نے مفرت تعفر علیہ السادم سے فرابا مجھے کوئی نصیحت کیجئے انہوں نے قرابا اسے عمران سکے بیٹے ا منتے رہا کرو غصر میں نہ رہا کرو نفع وسینے والے بنو، نقصان بینی نے والے نہ بنو هیکٹروں سے بچرا ورفرورت کے بغیر کمیں نہ جاؤے نیز تعجب سے بعنرین مہنو۔ لوگوں کی خطا دُل برانہیں عارنہ دلاؤ ملکہ اپنی خطا پر رؤد۔

ایک شخص منے معنوب محدین کوام رحمالشرسے مون کیا کہ مجھے کوئی نصیرت فرمائی انہوں نے فرمایا پنے خالق کی رہنا جوئی کے بچائی قدر کوئشش کرمینٹی کوئشش اپنے نفس کورامنی کرنے کے لیے کرنا ہے۔

آیک شخص نے معزت ما مدلفا من سے کہا تھے کوئی نصیحت کریں انہوں سنے فرایا اپنے دین کومیل کی ہے ہے کے لیے اس طرح غلاف بناؤ بھیے قرآن باک کا غلاف میزا ہے انہوں نے لوجھا دین کا غلاف کی ہے وانہوں نے فرایا مزورت کے بغیر دنیا کی طلب نیکرنا، مزورت کے علاوہ گفتا کا نزگرنا اور مزورت کے بغیر کوکوئ سے میں تول نزر کھنا۔

صرت من بسری رحمداللہ نے صرف عربی عبدالعزیز رحمداللہ کو مکھا حمد وصلوۃ کے بعد اس بات سے دریں ہیں سے اللہ تفال نے بینے کا حکم دیا تو کھیا کے کہاں ہے اس سے اسٹر تفال نے بینے کا حکم دیا تو کھیا کی کہاں ہے اس سے اسٹے کا سامان کریں کیوں کر موت سے وقت یفنی خبر اکئے گا ۔ والسلام ۔

حزت مطرن بن مبداللہ نے صرت عربن عبدالعزیز در مہااللہ) کی طرف مکھا ۔" حمد وصلاۃ کے بعد! ونیا سزا کا مقام ہے
اوراس کے بیے وہی جو کرتا ہے جس سے پاس مقل بنہ بن اوراس کے دھوے بیں وہی آتا ہے جس کو علم نہیں ہوتا توا سے
امیرالمونین! دنیا میں اس شخف کی طرح رموجوا بنے زخم کا علاج کرتا ہے اور دوائی کی شدت بر صبر کرتا ہے کیوں کہ وہ باری
کے انجام کو جانتا ہے ،،

اور حفرت عربن عبد العزر زرهم الله نے حضرت عدی بن ارطاۃ رحمہ الله کو کلھا "حمدہ وصلاۃ کے بعد!بے تنگ دنیا اولیا واللّٰ ک وشمن ہے اورالله تعالی سے تشمن کے جی تشمن ہے الله تعالیٰ کے روستوں کو غم اور رخی بینیا تی ہے اور اس سے تشمنوں کو دھوکہ دنتی ہے "

آپ نے اپنے بعن گورزوں کو ملحا۔

مدوصالوة كے بعد انتہيں بندوں برطام كى قدرت حاصل سے بس جب نم كى برظام كا الاده كرو تواہنے اوبراللہ تعالى كى تدرت كو ياد كرو يا انسانوں كى طون تو تعليف آئے گى وہ زائل ہوجائے كى لئين تمارے اوبر باقى سرے كى اور باقى سرے كا دربہ بات مى جان لوكما اللہ نعالى ظالموں سے مظلوموں كا بدلہ لينے والدہ والسانى -

ترعام لوگوں کواس طرح وعظ کیا جائے نیزجس کے کسی تصوصی وافعر کاعلم نہواسے بھی اسی طرح نصیحت کی جائے بہ وعظ غذاؤں کی طرح ہیں جن سے نفع اٹھانے میں سب لوگ مشترک ہی جونکہ اس قسم سے واعظین باقی منیں رہے اس بلے نسیدت ماصل کرتے کا دروازہ بھی بند بوگیا ورگن ، فالب اسے منا و کھیل گیا اور لوگ ایسے واعظوں کے ساتھ اکنا کش می بتلا ہو سنے ہو فافیے اور سبع ملانے ہی اور اشعار بڑھے ہیں۔ اور ہو کھان کی وسعت علمی منیں اس کے بیت کان رتے بی اور دوسروں کی مان کی مشابرت اختیار کرتے میں جنائجہ عام لوگوں سے دلوں سے ان کا وقار ختم موگیا ور توں کر ان کی گفت ول سے بنین مکلی اس سے دلول کر نہیں سنجی ملے لو گنے والا لاف زن اور سنے والے تکاف برشنے والے می اور ان میں سے سرایک دین سے پیچے مٹنے والاسے تواس صورت میں طبیب کو بیدے مریض کا اور علما کو بیلے ما فرمان تو گوں کا علاج كرنا جاسي يد علاج كاركان اور اصول مي ساك ركن اوراص ب دوسرا اصل صبر سے اوراك كى ماجت اس سے ہے کہ مرین کامرون مرصف کی وجرمز ورساں چنر کھانا ہے اور وہ نقصان دہ چیزاکس میے کھانا ہے کہ اکس کے نقان سے غافل ہوا ہے یا اس پرشہوت کا غلبہ ہونا ہے بن اس کے دوسب میں جر کھیم نے ذکر کیا ہے دو غفلت كا عدج بي بي شوت كا عداج ما قرو كرا وراس معدد كاطر فيتم في رياضت نفس كي بان من ذكركيا سع-الس كا خلاصه بر ب كرمرين كومب مفركها ف كا اختياق زياده بوتواس كاطريقر برب كراس كم صرركي زيادتي سے واقف ہو جروہ چیزاکس کی انکھوں سے غائب کردی جائے اوراس سے مائے مال کے کھوایس جی جوموراً الس كے مشاب ہوليان الس كا نقصان زادہ نہو ، كے ذريعة تسلى حاصل كر سے بحروہ جيز ہے استعال كر راہے اس

عامل ہونے دانی تکلیف کے فون کی قرت سے اسے بھی چواردے اور صبر کرسے ہیں ہرجات میں صبر کا کراوا گھونٹ بین ا خروری سے۔

اسی طرح گناموں سے سلے میں توامیش کا عاد ہے کہا جائے شاکا جب کسی نوجوان ریشہوت نالب ہوجا ہے اوروہ اپنی ایک مختل جب کسی نوجوان ریشہوت نالب ہوجا ہے اوروہ اپنی ایک مختل کی مفاظت کرسکے اور نرمی شہوت سے تفاصوں کو بورا کرسنے سے اعتباد کو روک سکے تو اسے جا ہے کہ گناہ سے نقصان کا شعور حاصل کرسے بینی قرآن باک اور سنت رسول صلی اسلم علیہ وسلم میں جو تنبیہات اکی میں ان کو بلاش کرسے بیں جب خوت زیادہ مرجا ہے تو شہوت کو ابھا رہنے واسے اسیاب سے دوری اختیار کرسے۔

تشہوت کوبرانگیفنه کرنے والے اسباب یا توخارجی ہونے ہی مثلاً جس مینزی نواہش ہے وہ سامنے ہوا دراسے دیکھ رہا ہو تواس کا علاج اس سے بھاگ اور کنا رہ کش ہونا ہے اور کیجیا سباب داخلی ہوتے ہیں شنگ لذیذ کھانے کھا نا تواس کا علاج بھوک اور دائمی روزہ ہے اور میتمام باتیں صوف صبرسے پوری ہوسکتی ہیں ۔

صبر کے بیے نون اور تون کے بیے علم ضروری ہے اور علم اس وقت حاصل سوتا ہے جب بعبرت اور فوروفکر مہراس کراور تقلید سے ذریعیے حاصل ہو۔ توسب سے بینے مجالس ذکر کی حاضری ہے۔

جرول کوتمام مثنا عل سے خالی کرے نور سے سنا ہے تعنی ساع کی طوف مسروف ہو چراس کواھی طرح سمجھنے کے لیے عور وفکر کرسے اس طریقے سے امحالہ خوت بہا ہو گا اور جب خوف مضبوط ہو جائے تواس کی مدد سے معراماں موتا ہے اور طلب علاج کے اسب بہا ہو سے جہا ہے السان عالی حاصل ہوگی اور اکس سے بعد معالمہ کسان ہو جائے گا۔
معالمہ کسان ہو جائے گا۔

تو توشخص ول الماكرے اور خوف كا ضور حاصل كرسے الله تقالى سے درسے، تواب كا انتظار كرسے اوراهي ماب كى تقديق كرسے الله تقالى اس كام ہے اور ہے : از ہو عائے اوراهي الله تقديق كرسے الله تقالى اس كواسانى بك بينوا و بتا ہے كہاں بوشخص بخل سے كام ہے اور ہے : از ہو عائے اوراهي بات كو قبط لائے الله تقالى اسے نگی اور سنے كا و نیا كی کوئی کوئی ہوت ہے ہے گا و نیا كی کوئی اور سے گا و نیا كی کوئی ہوكر كر ہے ہے گا ۔ ابنیا و كرام كا كام تومرت بوات كے مارسے كو كول كر بیان كرنا ہے ۔ كو كول كر بیان كرنا ہے ۔

سوائی فی استان کی در برے ایمان کی طرف ہے کیونگرگاہ کواس وقت تک چیوٹر نامکن بنی مبت کک اس سے میرنگرگاہ کواس وقت تک چیوٹر نامکن بنی مبت کک اس سے صبر نظر کے اور خوف علم سے امریکی موقت نہ ہوا ور خوف علم سے امریکی موقت نہ ہوا ور خوف علم سے امریکی ڈیادتی کی تصدیق ہوا ورگناہ کے نقصان کی تصدیق در اصل اللہ تقالی اور اس سے درمول ملی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہے اور بیجا بیان ہے تو گویا جو تعفی گناہ پر ڈوط میا تا ہے وہ اس سے اور اس سے درمول ملی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہے اور بیجا بیان ہے تو گویا جو تعفی گناہ پر ڈوط میا تا ہے وہ اس سے

امرار زا ہے کہ وہ موس تنیں ہے۔

جان او بیربات ایان کے نمونے کی وج سے بنی موئی بلکہ اس کا باعث ایمان کی کمزوری ہے کیوں کرم روس اکس بات کی تعدیق کرنا ہے کرکناہ اللہ تعالی سے دوری اور آخرت میں اس کے عذاب کا بعث ہے۔ بیکن اس کے گاہ میں بنامونے کا سب کھا اور ان ملی بات یہ ہے کوس عذاب سے ڈرایا گیا ہے وہ غائب ہے سامنے میں ہے اور فطرت انسانی موجودہ چزے منازمونی سے تو موجودہ سے شازمونے کے مقابلے ہی موجود حزسے منازمو ماضعف ہے دومری بات به بے كر وه خواشات بوكنا بول كاسبب بنتى بى وه فورى اور نفذاب اوروه فى الحال كلے كا بار بنتى بى اور عادت والفت مے سب سے دو قوی اور خالب موحاتی میں اور عادت یا نجوی طبعت سے اور آنے والے نوٹ کے بیش نظر فوری لذت کو چورا نفس بر وشوار مراسع-اس بيالله تفالي في ارشا وفرايا-

كَدَّ بَلُ تُحِيُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ مِنْ الْمَا مِلَ الْمَا مِلَا الْمَا مِلَى الْمَا الْمُنْ الله عمر السي الله عمر السي الله عمر الله على الله

اورارشا وقراماء

بكتم دينوى زندكى كوزج ديتي بَلُ تُونِيُ وْقَ الْعَيَاءُ الدُّنْيَا- (١) اس شدت امركونى اكرم صلى المرعليدوك من يول بيان فرايا-فن ، ناب بره بانون سے اور منم فواشات سے کھری حُفَّتِ الْجَنَّنَةُ بِالْمَكَارِةِ وُحَفَّتِ النَّكُارُ بالشُّهوَاتِ- (۱۷)

اورنبي كرم صلى السطاييدوك لم في ولايا-الدُّتَعَالَى فَ أَكْرُوبِدا وْمَا يُحْرِعُونَ جَرِي عليه السلام كوم وياكه عاكرات ويجيب انبول في الشرا تيرى مزئ تم قواس كيار سيس سنة كا دواس من نبي جائے كا توالله نقال في است خواہشات كے ساتھ دلوان ديا بھر فرایاب ماکرد مجوانبوں نے دیکھنے کے بعوض کیایا اللہ انبری عرت کا قعم درہے کاس یں داخل موتے سے کوئی مجھے بنیں ربے گا -اورا سرتعالی نے جنت کو بدا فرایا تو حفرت جبرال علیا اسلام سے فرایا جاکر اسے دیکھیں انہوں نے دیکھا توعرض کیا رہا اللہ!)

الما فيح معلم علياص مريمات الجنة www.makiai

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد، سورة القيامة أيت ٢٠

<sup>(</sup>٧) قرآن مجيرة سورة الاعلى آيت ١٩

نیری عزت کی قسم جوهی اس کے بارہ بیں سنے گا اس میں داخل ہو گا تو اللہ تعالی نے اسے ناپ زیدہ امورسے جھیا دیا بھر فرایا جاکر
اسے دیجوانہوں نے اسے دیجھنے کے بعد عرض کیا کہ مجھے ڈرہے اس میں کوئی جی داخل نہیں ہوگا۔ (۱)

توشہوت کا فی الحال موجود ہونا اور عذاب کا دیرہ ہونا الگ موں ہیں اصرار کے دوسب ہیں اس کے باوجود کرامی ایمان
موجود ہے۔ جوشخص بھیاری کی حالت میں برف کا پانی بتیاہے وہ اصل طب کو حشانا نہیں ہے اور نہ اس بات کی تکذیب کرتا ہے
کریہ کام اس کے تی میں مضر ہے لین اس بیشہوت کا غلبہ مؤنا ہے اور صبر کی تکلیف جی موجود موتی سے تو آئندہ کی تکلیف
اسے کہا، معدم موتی سے تو آئندہ کی تکلیف

ننیری بات یہ ہے کرمومن عام طور بر توب کے عزم وارادے سے گناہ کا ترکب مؤاہے اور سوچا ہے کروہ نکیوں کے ذریعے گناموں کا گفارہ اواکر دسے گا اوراس سے وہ ہو کیا گیا ہے کہ نکیاں ، گناموں کے زوال کا باعث بنتی ہیں .

ميكن وكرطبينةون برطوصيل غالب بوق سے اس بيے وه نوبيمين اخبر كرنار بتا ہے تو توب كى نوفتى كى اميدى وه ايمان

کے باوجورگناہ کامزئلب ہنزا ہے۔ چوتھی بات بیر سے کرمرمون بقایا اس کا اعتقاد رکھتا ہے کرگنا ہوں کی وجہسے ایسی سنا دا جب منیں ہوگی میں سے

پوطی بات بیہ ہے دہر تون بھیا اس کا عماد رہا ہے دل ہوں کی وج سے ایسی سلاوا وجہ ہیں ہوئی ہی ہے معانی نہ ہوسے ہیں وہ کن اور دلا اور اللہ تعالیٰ سے فعنل پر بھروسر کرنے ہوئے معانی کا مشظر رہا ہے : تو ایمان کے باور دلان اس معانی نہ ہوسے ہیں وہ کن اور دلان کے فعنل پر بھروسر کرنے ہوئے معانی کا مشظر رہا ہے اس کے اصل ایمان یں مراب ہے اور وہ رسول اللہ مالی اللہ مالیہ وسیم سے سیا ہونے یں شک کرنا ہے اور دیا سے اور دیا سے فول کا مراب ہے موال میں معاری کا اس شخص کی طرح ہے مولی ہوئے ہیں شک کرنا ہے اور دیا سے اور میراک سے معاری کی مالت میں معاری کی اس معانی ہوئے ہے۔

بس اگروہ شخص میں کورا یا جار ہاہے ان لوگوں ہی سے ہو تواس کے عالم طب ہونے بریقین نہیں رکھتے تو دہ اسے جھٹاں کے کا یااس بن شک کرسے کا تواس کی برواہ نہ کی عالمے کیونکہ دہ منکرہے۔

سوال:

ان پانے اسباب کا عدج کیا ہے۔

جواب ،

اس کا میں جنور و فکر ہے وہ اوں کہ ہے سبب بینی عذاب سے موخ ہونے کے بارسے ہیں اہنے دل ہیں اس بات کومنبوط کرنے کہ بارسے ہیں ایٹ والی ہے وہ فرور اسے گئی اور دیکھنے والوں کے لئے کل کا دن قریب ہے -اور موت ہرا دہی کے بوت کے تسے سے بی زیادہ قریب ہے اسے کیا معلوم کمٹ برفیامت قریب ہواور جو چیز مؤخ ہروہ جب واقع ہوتی ہے تو فراً واقع ہوتی ہے دنیا میں فی الی ل ایک ایسے کام شے فوت سے اپنے آپ کو تھ کاما تروع موت قبل میں موجے کم اس نے دنیا میں فی الی ل ایک ایسے کام شے فوت سے اپنے آپ کو تھ کاما تروع ہوگا شاگا وہ اکس نفع سے ہیں سے بارسے ہیں اس کا گمان ہوتا ہے کہ وہ دو سری کر دیا ہے ہو مستقبل میں واقع ہوگا شاگا وہ اکس نفع سے ہیں سے بارسے ہیں اس کا گمان ہوتا ہے کہ وہ دو سری

مات بن اس کامناع ہوگا بحری اور بری سفر کرنا ہے بلک اگروہ بیار ہوجائے اور کوئی عیمائی ڈاکٹر کیم وسے کہ تھنڈا یائی بنا اس کے لیے نفقیان دہ ہے اوروہ اسے موت کک لیے جا سکتا ہے حالانکہ تعدثا یا نی سب سے زیادہ لذیذ ہوتا ہے لیکن وہ اسے چھوٹر دیتا ہے اور موت کی تعلیمت تو ایک تعظر سے لیے ہے جب اس سے بعد کا نوت نرمو، اور دنیا سے اس کا جدا ہونا صروری ہے راورونیا کے وجود کو ازل وابد کے ساتھ کیا نسبت ہے ، توفور کا مقام ہے کہ وہ ایک عیمانی کے کہنے پر لذت والی میز تھوٹر

دیا ہے حالاں کراکس سے طواکٹر ہونے برکوئی معجر و فائم نہیں ہے تو دل ہیں کہنا چا ہیں ہے رہات میری عقل سے لائن سیسے ہوئے ہے کر انبیا وکرام علیم السلام جن کی معجزات سے سافقہ الیک کی گئے ہے ان کا قول ایک عیسائی سے قول سے کم درجہ ہیں ہو جو ڈاکٹر ہونے کا دیوی کرتا ہے اور اس کی ڈاکٹری پرکوئی معجزہ موزیر نہیں ہے اس کی گوائی توصرت عام لوگ دیتے ہیں۔ اورکس طرح جہنم کا عذاب میرسے ہے بھاری سے مہلا ہوس تنا ہے

عالانكم أخرت كامرون ونيا كے بياس مزار دنوں كے برابر سوگا۔

تواسی سوچ بچار کے ساتھ اس لذت کا علاج کرے جواس پرغالب آتی ہے نیزا بینے نفس کواس کے چوال نے کا مکافٹ بنائے اور اوں سوچے کرجب بین زندگی کے ان دنوں بیں ہوتھوالیسے سے دن بی اپنی لائٹ کو چھوالی نہیں کتا تو ہمیشہ مہینہ کے اور اور اس کا اور جب بین خربی کا اور جب بین صبر کی تکلیف کیے برداشت ہمیشہ مہینہ کے لیے اس پر کیسے فاور ہوں گا اور جب بین صبر کی تکلیف کیے برداشت کروں گا ۔ اور حب بین دنیا کی زیبائش نہیں چیوار کتا ما اونکہ اس میں گذر ہے اور اس کامیات میں کچیل سے ملا ہوا ہے تو میں افزت کی نعمتوں سے کیے صبر کروں گا ۔

تو میں افزت کی نعمتوں سے کیے صبر کروں گا ۔

جہاں کا توبہ یہ ال ملول کا تعلق ہے تو اس بات کو سوجے کہ دوز خبول کی اکثر فراید اسی وحب ہوگی کیوں کو مال طول کرنے والا اپنے معل کے بنیا داہی بات کو بنانا ہے جواس کے اختیار میں بنیں سے اور وہ باتی رہا ہے ہوسکتا ہے وہ باتی فررہے نے وہ باتی رہے تو کا بی بنی جو طرح نہیں جو طرحت اور جمال کرنے بات کو باتی معل کی بار موجات ہے جا ہے بنیں جو طرحت اور جمال کے معاون سے غلبہ کی دعبہ سے قوم کرنے ہوئے کی کبور کہ عادت کے ذریعے یہ کی ہوجاتی ہے اور جس فرر سے نام وہ بات کو میان ہو اور جس اور جس اور کی اسس سے شہوت دور منہیں ہوگی بار موجات ہے گئے کہوں کہ عادت کے ذریعے یہ کی ہوجاتی ہے اور جس اتوب شہوت کو انسان عادت کے ذریعے بہاکر تاہے وہ اس کی طرح نہنیں ہے جے اس نے بہا نہیں کیا ہے اسی وجہ سے اتوب بیں طرح نہیں موجات میں فرق سمجھتے ہیں اور دیر فیال نہیں کرتے کہ تمام دل اس بات میں ایک جسے میں کران میں منہ واٹ کو تھوٹر نا بڑا شکل موقا ہے ۔

توب میں آج کل کرنے والے شخص کی مثال اس تفس کی طرح ہے جا بک ورخت کو اکھا رائے برجورہے بیکن جب وہ رکھتا ہے کہ درخت معنبوط ہے سخت مثقت سے بغیر اکھا رائی ہیں جا سکتا تو کہتا ہے میں اسے ایک سال سے بیے مؤخر کروتیا ہوں ہے راس کی طرف رجونا کردن کا حالانکہ وہ جا نیا ہے کہ درخت باتی رہنے سے زیادہ معنبوط موجاتا ہے اور جوب توں اسس کی عربر ہیں ہے اور کو دری میں اضافہ ہوتا ہے تو درنیا میں اس سے بڑی حالت کوئی نہیں کہ وہ قوت کے باو بود صنیف کا مقابلہ برحتی ہے اس کی کمرودی میں اضافہ ہوتا ہے۔

کرنے سے عاجز رہا اوراس انتظاریں رہا کہ جب برخود کمزور ہوجائے گا اور کمزور ، مضبوط ہوگا توباس برغلبہ پائے گا۔

ہوتھی بات بینی اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کے انتظار کا جہان کہ تعلق ہے تواس کا عداج پہلے بیان ہوجیا ہے اور اپنے آپ کو اورا بل وعیان کو فقیر بنا کر ھیوٹر ویتا ہے اور وہ اس بات کا منتظر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل وکرم سے اسے ویران جگھی خزانہ بنائے گا توگناہ کی معافی کا اسکان بھی اس بات کا منتظر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل وکرم سے اسے ویران جگھی خزانہ بنائے گا توگناہ کی معافی کا اسکان بھی اس بات کا منتظر ہوتا ہے اور اس کی منافی اپنے ال کو جا دون کرنے پر قادر ہونے کے با وجود اسے مکان سے صحن میں رکھ ویتا ہے اور اس بات کا منتظر ہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے موضف والوں پر ففلت معلوکہ دے گا یا فالم لیٹرے کو منزا دسے گا جن کہ دہ میرے گو کی اور ورواز سے ہی کہ وہ ویو اسے مکان سے صحن میں رکھ ویتا ہے اور اس بات کا منتظر ہا ہے گا کیوں کہ دون اور فول مکن میں۔

کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے موضف والوں پر ففلت معلوکہ دیے گا تو درواز سے ہی ہوجائے گا کیوں کہ موت اور ففلت کونوں مکن میں۔

دونوں مکن میں۔

اوروافعات بين اس تعم كى بانين منقول من لهذا من المرتفالي كے ففل سے اس قعم كى بات كانتظار كرتا بون توالس تعم كا منتظر والي مكن بات كانتظار كرتا بون توالس تعم كا منتظر والي مكن بات كانتظر سے كياں دو انتہائى درجے كا احمق اوروبا بل ہے كيوں كربين اور عل من بنين كاتى -

بانچوں بات بین شک کرنا کو ہے اوراس کا علاج وہ اسباب میں جن سے صدق رسول کا بہتر جینا ہے ہم ایک کمی بات
ہے کین اس سے بیے مکن ہے کہما قریب سے اس کا علاج کرسے جواس کی صدف تربی ہیں اسے کہا جائے گا کم
انبیا و کرام عبدہ السلام جن کو معر دات سے تاثید حاصل تھی جو کچھ انہوں سنے فربا کہا اس کا صدق تمہار سے نزدیک ممکن ہے اور کہنا ہے کہ جواس کے مطابق برموال ہے جسے میں اس بات کرنمال جا نتا ہوں کہ ایک شخص ایک ہی حالت میں دوجگہ بیں ہو
اگروہ کہے کہ میں اسی طرح محال جا نتا ہوں تو وہ شخص تعلن وں کی فہرست سے عارج ہے اور اگروہ کے کہ بھے اس میں سانب نے معرف ان اور اس میں اس کا زیر بڑی ہے اور اگروہ کے کہ بھوٹ وی جوائر دکھا ہے گوڑو دو اسے کہا گو جوائر دکھا ہے گوڑو دو اس میں اس کا زیر بڑی ہے اور اگروہ تھے ہی ہوڑو دو اس سے می کرنے اور کی میں ہوئے وہ کہا تھوٹ جا ہے گوڑوں کہ ہم ہوئے کہ اگر شخص جوٹ بوت ہے تو زبادہ سے اور اگروہ تھے کہا ہو دو اور گروہ تھی ہوئے وہ ہوئے کہا تو اس سے صبرکرنا اگر ج شکل ہے لیکن قریب سے اور اگروہ تھے کہا سے اور اگروہ تھے کہا سے اور اس میں جانو د مونا ہوئیں گا دوس کا اس سے صبرکرنا اگرے شکل ہے لیکن قریب سے اور اگروہ تھی ہی ہوت کا سامارانا اگرے شکل ہے لیکن قریب سے اور اگروہ تھی ہی ہوت کا سے اس میں کرنے تی تکیف سے بیکن قریب سے اور اگروہ تھی ہی ہوت کا سے اس میں کرنے تی تکیف سے بیکن قریب سے اور کو اس سے سبرکرنا اگرے شکل ہے لیکن قریب سے اور کی کیا ہوئی کا در ہون ایٹوں سے اور کھا نے سے سیم کرنے اور اس کو ضائع کرنے تی تکیف سے بین وہ دونا ہوئی سے اور کھا ہے سے میں کو سے بین وہ دونا ہوئی سے اور کھا ہے سے میں کھی کی تھی ہوئی کا در بھی ہوئی کی تھی ہوئی کو سے بین دونا ہوئی کیا کہ دون کا کھی کے دونا ہوئی کے دونا ہوئی کے دونا ہوئی کی کھی کے دونا ہوئی کی کھی کے دونا ہوئی کے دونا ہوئی کے دونا ہوئی کی کھی کھی کے دونا ہوئی کی کھی کے دونا ہوئی کی کھی کے دونا ہوئی کے دونا ہوئی کے دونا ہوئی کے دونا ہوئی کی کھی کے دونا ہوئی کے دونا ہوئی کی کھی کے دونا ہوئی کی کھی کے دونا ہوئی کے دونا ہوئی کی کھی کے دونا ہوئی کے دونا ہوئی کی کھی کے دونا ہوئی کی کھی کی کھی کے دونا ہوئی کی کھی کے دونا ہوئی کے دونا

ریادہ مت ہے۔ تواپیے شخص سے کہاجائے گاسجا ن اللہ اِ تُوکس طرح تام انبیاء کوم علیم اللہ کے بیجی کومت تقبل کے بیے تھوڑ کا ہے عالانکمان سے معجزات ظاہر موسے اور تمام اولیا وکرام، علاہ وحکام بلتے عام تعلمندلوگوں نے ان کی تصدیق کی ہے اور بدلوگ عوام جا ل نون تھے ملک مفلند تھے مالائکہ توا یک مجول اکوئی کا بات کوئے مانا ہے ہوسکتا ہے کواس فے ہو کھے کہا ہے اس می اس كى كوئى غرض بو \_\_\_ توكوئى عقل مندادمى ايسامنسي عبى نے يوم آخرت كى تصديق ندكى مويا تواب وعذاب كو ثابت ندكيا موار ماس كيفيت بن اختاف سے اگر اوك سے من توسجے ايسا عذاب بوكا جومين باقى رہے كا اصاكر رمعا فاللہ) وہ چھو کے بن تو تجھ سے ونیا ک معن خواہات ہی چھوٹی کی جوفنا ہونے والی اور کدورت سے جراور ہیں۔

اب اگرو فقص عقل مندہے تواس ربیان کے گئے افکر کے بعداس کے لیے توقف کی تنجائش باقی منس رہے گ كيون ارزىد كى كوابدالا بادسے كوئى نسبت سنى بىكدا كرفرض كى جائے دنيا چونشوں ريا درات اسے جوى يونى ہے اورسم ايب برنده تصور كرت من حودس لا كرسال كريدا يك جيونى را فره ) الفاتاب توسى وه ختم بوها مي سك اورا بدالاباد یں سے کی وی فائن ہوگا توایک تفلید تخص کی لائے رشلا) ایک سوسال کی فواشات سے کیے کو ایک کوے کی اور وہ اس سے لیے ابدی سعادت کوترک کر دے گا اس لیے الوالعلار احمدی سیمان تنوجی معرفی نے کہا۔

قَالَ الْمُنتَةِمُ وَالطَّلِبْيُ كِلْدُهُمَا لَدُتُبْعِيثُ بَوى اورطبي دونون ف كهاكم دون كودوما روزنده الريمهارى بات سي موتو مجھ كوئل خياره ني بوكا اوراكر مرى بات تفيك بوئى توتم دونوں ضارب بى بوكے-

فَكُنْتُ نِجَاسِرِ ٱفْصَحْ قَنُولُيْ فَالْخَسَارُ عَلَّنُكُمًا-

اسی لیے صوت علی المرتعنی رضی الله عند نے اس آ دی سے فوایا میں کی عقل احور کی تحقیق سے قاصرتھی اوروہ شک کرتا تھا۔ "الرَّتْهَارا قول عيك بواتوبم سب في كارايا إوراكر بمارى بأت درست بون تومم نجات بائي كے اور تم لاك بوك -بنى عقل مندادى غام مالات مين امن كراست يرمينا ب-

يه باتي واضى بي لكن غورو فكر كے بينرهاصل بني موني تو داوں كوك بواكم انبوں نے غور وفكر محصور ديا اورا سے بھارى سجما اوردلوں کوفکر کی طون وٹانے کاعلاج کیا ہے فصوصًا اس تنفس سے بلے جوشر بعیث کی اصل اورائس کی تفصیل دونوں برایان رکھنے۔

غور فافر کے رائے میں رکاوٹ دویا ہیں ہیں ایک بدکر نفع بخش فکر عذاب افرت میں اوراس کی مختیوں میں عور کرنا ہے نیزید نافرمان موگوں کی حنت کی معنوں سے مووی ا ورسرت کے بارے میں سوچے سے فکدایک ڈسنے والا ہے جو دل کوا ذہب بنجایا ہے ابزادل الس سے بھاگنا ہے اور دینوی امور سے احت اور فرصت کے ذریعے لذت اٹھا تا ہے اور دوسری رکاوٹ یہ ہے كم غور وفكر فورى شنوليت سے جود بنوى لذلوں اور فواہشات كى عميل سے روئتى ہے اور برشخص کے ليے مرحال اور مرافع كى

بن ایک خواہن موتی ہے جواس برغاب ہوتی ہے اوراسے اپنا غدم بناتی ہے تواس کی عقل خواہشات کے سامنے مسز ہو جاتی ہے اور کوئی حید سو ہے بین شنول ہوتی ہے تواس کی لذت طلب صید آیکیل شوت بیں ہوتی ہے اور غور وفکر اکس بات سے مانع ہے۔

ان دور کا ور کا ور کا علاج یہ ہے کہ اپنے دل سے کہے کہ توکس قدر غبی ہے توموت اور اکس کے بعد والے حالات کے بارے بین بنیں سوخیا اور اکس کے ذکر سے تکلیف محموس کرتا ہے اور اس کے آنے کی تکلیف کوحقیر ما تاہے اور حب وہ واقع سوگاتو کیے صبر کرے کا حالانکہ تو موت اور اکسی سے ما بعد کا تصور کرکے ہی پریشان سوع آباہے۔

جہاں کہ دوسری بات کا تعلق ہے کہ توکے باعث انت ونیا کے فوت ہونے کا توف ہوتا ہے تو ذہن ہیں ہے بات بیل طرح بٹھا لینی چا ہے کہ اُم وی ادت کا فوت ہوا زبادہ تحت اور طبا نقصان ہے کیوں کر اس کی کوئی انتہا ہیں ہے اور اس میں کوئی کدورت بھی مہنی جب کہ دینوی لذت ایس ہیں مونی دینوی لذت ایس ہیں میں کہ دینوی لذت ایس ہیں میں گرا ہی ہیں کوئی جن اور اطاعت کی طوت متوج ہونے میں اللہ تعالی سے شاجات کی لذت اس کی موفت اور اطاعت کا سکون احداس سے ایک طویل اُنس ہے اور اگراطاعت کی الدت اس کی موفت اور اطاعت کی اسکون احداس سے ایک طویل اُنس ہے اور اگراطاعت کرنے والے کواس سے عمل کی جزانہ بھی سلے توجی عبادت کی صورت اور اطاعت کی ساتھ آخرت کی نعتیں تھی میں گروح ہوا سے حاصل ہورہی ہے ، وہی کا فی ہے تو کیا کیفیت ہوگی جب اسے اس کے ساتھ آخرت کی نعتیں تھی ملیں گی۔ ہاں! ہیدانت تو ہو کی انداز میں صورت کی ساتھ آخرت کی نعتیں تھی ملیں گرا ایس کے عادت بن جائے گی موسل میں موسل ہوں ہو جب باری اس کی عادت بن عالی اور اور اُئی وقیمن سے ۔ موسل می جواب کی باری باری اس کی عادت بن عادت ہے اور برائی دائی وقیمن سے ۔ موسل میں بات کا عادی بنا کی سے اور برائی دائی وقیمن سے ۔ موسل میں بات کی عادت بن عادت ہی اور برائی دائی وقیمن سے ۔ موسل میں بات کی عادت سے اور برائی دائی وقیمن سے ۔ موسل میں بات کا عادی بنا کی سے ساتھ کی جب اسے میں بات کی عادت بن عادت سے اور برائی دائی وقیمن سے ۔ موسل میں بات کی تام اسے بی بات کا عادی بنا کی سے اس کی عادت بن عادت سے اور برائی دائی وقیمن سے ۔

نواس وقت بین افکاراک خون کوا مبدار سے بیں جولذات سے صبری قوت کو برانگیختہ کرتا ہے اور ان افکار کو واعظوں کا و عظ مرکت دیتا ہے نیزوہ تنبیبات ہیں جوانفاق کبی اکسیاب کے ساتھ دل پرواقع ہوتی ہیں اور وہ بے شمار میں اب فکر طبیعت کے موانق ہو تی ہیں اور دل اکس کی طرف ما ٹی پڑا ہے اور وہ سبب جوطبیعت اور فکر کے در میان فوات ہیں کا موری کا موقت ہے اور افرائ کے در میان فوات ہے اور افرائ کی توفیق سے بی الادہ اور وہ معنیٰ جو اطاعت ہے اور افرائ میں نفع دیکا ہیں کہتے ہیں کیوں کر توفیق سے بی الادہ اور وہ معنیٰ جو اطاعت ہے اور افرت بی نفع دیکا ہیں گئے دیکا ہے۔

ایک طویل حدیث میں مروی ہے کر حفرت عمارین باسروشی المیرونی المیرونے اور تفرت علی المرتفئی رضی المیرونی المیرونی المیرونی المیرونی میں المیرونی المیرونی میں المیرونی بندا و خدرت میں المیرونی ہندا و جا المیرونی ہندا ہے کہ کفری بندا و جا المیرونی ہیں جف ، نا بنین کی ، ففلت اور ترک کے دونا کہ کو کا میں میں دولا ہو المیرونی ہیں ہے اور علی کو بارونی و دونا کی اندھا ہوگا وہ ذکر کو معبول جائے گا، ففلت کرنے والداہ حق سے بھر جا اسے اور علی میں المیرونی ہے اور علی کو اللہ میں المیرونی ہیں ہے اور علی میں المیرونی دولی کا دہ ذکر کو معبول جائے گا، ففلت کرنے والداہ حق سے بھر جا اسے

ہے ایس سے ایس مے

اور شک کرنے والے کو اکرزوئیں وموکہ دنتی ہی کیں اسے صرت اور ندانت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اللہ تعالی کی طرف سے
اس سے بیے وہ مجھ ظامر سوتا ہے میں کا اسے کمان بھی منیں ہوتا ۔۔۔ جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے بہ نفکر سے نفلات سے
بارے میں کچھ بائٹی ہمی اور تو ہ سے سلطین اتنی بات کا نی ہے اور حب صبر، دوام سے ارکان میں سے ایک رکن ہے
توصر کا بیان بھی صروری ہے تو ان شاء اللہ ہم اسے امک باب میں بیان کریں سے۔

## ٢- صبراور شكر كابيان

تمام تعریف الله تعالی کے بیے ہی توجمدو تنا کے اللی ہے، کر مائی کے باس کے ساتھ کیا ہے، بزرگ اور بلندی یں منفرد ہے نوشی اور کلیف میں صراور ا نعامات برا کے ساتھ اپنے دوستوں کی ائید کرتا ہے اور رحمت کا الم حفرت محدم صطفی رصلی الطرعد پروسی ایر موجوانب و کرام کے سردارس اورا ب سے صحابہ کرام پرجوا صفیاء کے قائدیں اوراک کی ال پر جونیکوکارشقی بی ایسی رحمت جودوام کے ذریعے فناسے اورنسلس کی وجے لوٹنے سے مفوظ ہے۔ عمدوسلؤة كعد - ايان دوصول سي مقتم إلى صمر سے اوردوك وصد شكر مع (١) جياكر روايات س

كيام اوراكس باعاديث مباركه شاہر بن اور دونوں بائن الشرفعالى كا وصف بن اوراكس كے اسا محصن بن سے

ين كون كراى في است آب كوصبوراورك ورفر مايا-

بناصراور شکرسے جمالت ایان کے دونوں حصوں سے جائی رہاہے علاوہ ازیں برحمل کے اوصاف میں سے دو وصون سے فعلت ہے اور اللہ تعالی کے فیے ایمان کے علاوہ کوئی الستہمیں اور حیث مک ایمان کے ارکان کی معرفت د بوایان کے رائے برجانا کیے مصور ہوسکتا ہے نیز یہ بھی معلوم ہونا صروری ہے کہ کس برا بان انا اخروری ہے مذاصر و تكركى معرفت سے خامونى بيٹر مانااس كى مونت كو ھوڑنا ہے جس برايمان لا يا جا اے نبزاس بيز كو ھوڑنا ہے جس كے ذريعے ا بلان حاصل بولسے بس را بان سے ہے دونوں حصے وضاحت اور بان کے کس قدر مخاج ہوں سکے ہم ان دونوں باتوں کو ایک ہی بان بی ذکر کی سے کیوں کر ووثوں ایک دوسرے سے معے ہوئے ہیں۔

صبركابيان

السوس مندره ذيل الموركا بيان موكا-

(۱) مبری فضیات (۲) صبری توقی اور حقیت رس) صبر نصف ایمان سے رسی صبر کے شعافات کے عتبارے اس کے مخلف بام ده اقرت وصعف کے اغذارسے اسمی خلف اقسام دان مری ضرورت کا کمان کہاں کہاں ہے دی معبری دوااور سی جزرے اس برمدد مال کی جاتی ہے

(١) الفروس بالورالخطاب جلداول ص ١١١ صديث ١١٨

يرمات نفلين بن حجان شادالدُّصبر کے عام مقاصد برشتل مجان گا-فصل مل

ففيلتصبر

الله تعالى نے صبر كرنے والوں سے من اومات ذكر كئے ہي اور قرآن مجد ميں سرسے زيادہ مقامات براى كاذكرك كيا ہے اوراكٹر درجات اور بھلائوں كى نسبت صبر كى طوف كئ كئى ہے اور ان كواسى كا يتنج قرار ديا گيا ہے۔

الله تفالي ف ارشاد فرايا-

دَجَعَكُنَا مِنْهُ هُ ٱلْمِثَةَ بَهُ كُوْتُنَا مِا مُسْرِنَا لَقَاصَبُرُقًا- (١)

اورارشاد فداوندی سے:

وَكَنَجُزِيْنَ ٱلَّذِينَ صَكَبُولُا ٱجْرَهُ مُرِبِاحْسُنَ

مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ -

الترتفالي في ارشا وفرايا:

وَنَمَتُ كُلِمْتُ رَبِّكَ الْحُسَى عَلَى بَيْ إِسْمَا مِيْكُ بِمَاصَبُرُفُا۔ (١٣)

اورارت وخداوترى سے۔

أُولِيُكَ يُوْتُونَ أُجُورُهُ مُصَمَّرَنَانِي بِمِكَا

(4) صَبُودُا-

اورارشا وفرمايا:

اور ہم نے ان بی سے کچھ را ہذا بنائے جو ہمارے علم سے راہنا فی کرتے ہیں جب انہوں نے صرکیا۔

اور م صبر کرنے والوگ ان کا اجر ضرور نعبزور دیں کے جوان کے اعمال سے زیادہ بہتر ہوگا۔

اوز شرے رب کے اچھے کان بی اسرایل بدان کے صبح کی سے پورسے ہوگئے۔

ان نوگول کوان کے صبر کی وجسے ان کا اجردوبار و یا

لا قرآن مجيده سورة السحدة كيت ٢٨

(٢) فرأن مجيد ، سورة منل آيت ٩٩ (١٧) قرأن مجيد، سورة إعراف أبيت ١٢٧

ام) قرآن مجير، سوره قصص آيت ١٥

رِنْمَا يُوقَى الصَّبِرُونَ اجْوَهُ مُديعَ يُمِ بِي المصرِرِ في والون كوان كا اجركسي صاب كم بنير -8266 صر معسواس میک کا اجر اندازے اور ساب سے موتا ہے اور جونكر روز سے مصر متوبا اور وہ نصف صربے اس لیے اللہ تعالی نے فرایا ر حدیث تر بوت میں ہے ا روزه سرے لئے سے اور سی اس کا اوروں گا۔ اَلْقَوْمُ فِي وَآنَا ٱلْجُنِرِي بِهِ- (١) الله تعالى في عبادات كو تعود كرصوف است ابني طرف منسوب كيا نيز صركر في والول سے وعدہ فرايا كري ان كے ما تعمون جناني الله تعالى في ولايا. اورصبر کروسے شک الله تفالی صبر کرنے والوں کے وَاصْرِيمُ فِي اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ الصِّيرِيْنِ -ساتعرے اوردد کوصر کے ساتھ مشروط کی ارش دباری نمالی سے۔ بالكيون شي اكرتم صركروا وربه بنر كارى اغتيار كرواور بَلَىٰ اِنْ نَصْبُولُ الْوَنْتُقُولُ وَيَا تُوكِ هُ مِنْ فَوْيِهِ عَهَدَا الْمُدْرُكُ وَرَبُّكُو بِخَمْسَةِ وه ركفار) تم برفرى حمد كرديس توالشرتعال بارتي مزارتتان والے وَتَنْوَل کے دریعے تباری مردرے گا۔ الدَّنِ مِنَ الْمُلَدِّئِكَةِ مُسَوِّمِينَ - (١) اورمبر كرنے دالوں كے بلے وہ امورجم فوائے جوان كے علاوہ كى كے بلے جمع بس كيے ارشاد خدا وندى ہے: ان لوگوں بران کے رب کی طرف سے رحمتیں ہی اور أُولِيكَ عَكَيْهِ وصَلَواتٌ مِنْ تَرَبُّهُ مُ اوروني لوگ بدايت يافتهي -وَرُخْمَةٌ وَأُولِيكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ - (٥) مرب جمع كي كيا صرب سلط بن عام أيات كااما طوالت كا تعاما تو بداین، رعت اورصلوات کومبرکرنے والوں

أحاديث:

<sup>(</sup>۱) بخران مجید، سورهٔ زمر آمیت ۱۰ (۲) مسئولهم احمد من صنبل حبوراص ۱۱ همر و بایت الوسرره (۱۷) فران مجید، سوره الفال آیت ۲۸ (۱۷) فران فبید، سورهٔ آل عمران آیت ۲۷۱

صراعان كانعت ب

كم ازكم چرو تمهي دى كئ سے دولقين اور صرى عربت ہے اورجس اُدنی کوان دونوں باتوں سے مصمل کیا اس كا قيام بيل اوردن كوروز وركفنا فوت عي برعائے تو كونى رواه بنن اورة جس حالت بيواكس رتمها دامير كرامجهان بات سندباده بسندم كروفي نتخص تم سب کے علی کے بارعل مرے یا م لا کے مان مجھے خوت ہے کہ تمر دنیا کول دی جائے تو تم ایک دوسر سے اجنی موجا والے الس وقت اسمان والے بھی تهيي سن بيان سے جن نے مركبا اور تواب كا اراده كياوه لورس تواب كے سافق كامياب بوا۔

جو مجينمار إس ب و وختم مرجائ كا اور مو كميرا لندتعالى كياس سع وه باقى رسف والاس اورام ضرور بعزور صررف والول کوان کا اج عطاکریں گئے۔

معزت جارمی الشرمذے مروی مے نی اکرم صلی الشرعليه وسلم سے اعان کے بارے بن بوچھاگيا تواك نے فرایا۔ صرر ناسخاوت ہے۔

نى اكرم صلى الله عليه وسلم نصفر ما إ-المَّنْ الْوِيْمَانِ - (١) اس كے نعف ہونے كى وجرا كے بيان ہوكى۔ اوررسول اكرمهل الشطيروسيم ففرالي مِنُ اتَّلِّ مَا ٱوتِيْتُهُ آلْيُقِينُ وَعَرَبُتُهُ الصَّبُووَمَنْ ٱعْطِيٰ حَظَّهُ مِنْهُمَا لَمُ بِبَالِ بِمَا نَاتَهُ مِنُ فِيَا مِدالَّلِيثِ لِيَ وَصِيَامِ النَّهَا رِ وَلَاَّنُ تَصُرِّوُهُ عَلَى مَا أَنْتُ مُعَكَبُهِ آحَثُ إِلَى مِنْ اَنْ يُوَافِينِي كُلُّ المُسرِى مِنْسَكُمُ رِجِيْسُلِ عَمُلِ جَمِينُعِ كُمُ وَلَكِنِي إَخَافُ أَنْ بُغُنْتُ حَ عَكَيْكُوْ الدُّنْيَا بَعُدِى فَيَشْكِرُ بَعْضَكُوْ يَعْضَا وَيُنْكِرُكُنُو آهُلُ الشَّمَاءِ عِنْدُ ذَلِكَ فَمَنَّ صَنَبُ وَاحْنَسَ كَلَعْنَ بِكِمَالِ ثُوَابِهِ-

اس كے بعداب نے برأیت كرمیزما وت فرمانی ر مَاعِنْكُ لُمْ يَنْفَدُوكَمَاعِنُدَا للهِ جَاتِ وَلَبَخُوٰرِبُ الَّذِبْنَ صَهَرُوُ الْجُرَهُ مُدٍّ

الى الترغيب والترسب حلدهم مى ٢٠٠ كتاب الجنائز

ر١٧) قران مجيد ، سورة النحل أيت ١٩

الَصَّبُوا لسَّمَا حَذَّ -

(١١) مندام اعدين صبل جديم مي ١١٥ مرويات عرون عبسه

بِرَاكِ نِے فرایا۔ اَلصَّبُرِکُ نُرُّمِنُ كُنُونِ اِلْجَنَّ فِي (١) القَّبُوكَ وَ مُن كُنُونِ الْعَنَّةِ - (1) صبر، حبت كفزانوں بن سے ابک فزانہ ہے ایک مرتبہ آپ سے ایمان کے باسے میں سوال کیا گئے تو آپ سنے فر بایاصبر ایمان ہے رہ) اور آپ کا بیرارشا دگرائی، آپ کے اس قول کے مطابق ہے کہ آپ نے فرایا۔ الْعَجَّعَ عَلَىٰ اللهِ المَا المُلْمُ اللهِ ال أب نے برحی ارتناد فرایا۔ آفُضُلُ الْدَعَمُ اللهِ مَا الْكِيهِ عَلَيْهِ النَّعْوَى - لا) سبسے بہر عل وہ ہے جب ریفسوں کومجور ہونا ہے۔ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالی نے مفرت واؤد علیہ السلام کی طرف وی جبی کرا ملہ تعالی کے افعاتی سے موصوت ہو جائیں ادر میرے (الشرتعالى كے) اخلاق ميں سے يہ ہے كريس بہت صبركرنے والا موں-تصرت عطاو ، حصرت ابن عباس منی الله عنها سے روایت کرتے ہیں وہ فوات ہیں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم انسار کے پالس تشریف سے سکنے تو فرایا کیا تم مومن ہو ؟ وہ خاموش رہے حضرت بمرفاروی رضی اللہ وہنے مونی کیا ہاں یا رسول اللہ ! آپ نے فرایا ۔ تہار سے ابیان کی علامت کیا ہے ، صحابہ کوام نے عرض کیا ہم فواخی کی حالت بین شکر کرنے ہیں ، از ماکش سے وقت صبر کرتے اور
اللہ نقائل کے فیصلے ریواضی رہتے ہیں نبی اکر مصلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ہرب کو یہ کی صم ! تم مومن ہور ۵)
سول کی مرص ہور ۵) رسول اكرم صلى الشرعليه وسلم في ارشاد فرايا : نا پنديوه بات رِ صركر في بت بعدى ہے۔ فِي الصُّهُ بِعَلَى مَا تَكُولًا حَيْثًا كُذُولًا - (١١) مفرت عبلى عليراسان سنعفرابار تم ابني بسنديده چيزاك دفت ك عاصل نس كر إِنَّكُولُو تُدُوثُونَ مَا تُحِبُّونَ الرَّ بِصَبُرِكُمُ

١١) الامرار المرفوقة ص ١٥ احديث مه ٥٥

رم) الغرووس بما تورالخطاب جلدم صمام صديث مهرس

<sup>(</sup>١٧) سنن ابن ماج ص ٢٢٧ ، ابواب المناسك

<sup>(</sup>م) يه صفرت عرب عبد العزيز من اللهون كافول معاين الى الدنيا في كتاب كاسبة النفس، من تقل كماسه -

<sup>(</sup>a) المعجم الكبير للطبراني علد الص ١٥١ صرية ٢٧٣١١

<sup>(</sup>١١) منداه م احمد بن صنبل صليداول من ما بهم مرومات ابن عباس مل ١١١١ ١١١١ ١١١١ ١١١١

سے جب ک ابندید باتوں پر صبر نہ کرور اگر صبر بر د متو باتو وہ کریم آدمی ہو با اورا ملا تعالی صبر کرنے والوں سے عبت کرتا ہے۔

عَلَىٰ مَا تَكُرَهُونَ -اورسول اكرم على الترعليه وسلم نے ارشاد فرابا -كُوكان الصَّبُورَ عَبُلاً لَكَانَ كَرِيْبًا وَاللَّهُ بُعِيْبُ الصَّابِرِيْنَ - (۱) اس سلط بين احاديث بي شارس -اتا د ،

مرت عرف الفاق رضی المنزعنه نے معزت الوموسی النعری رضی المنزعنه کوجو خط لکھا السس میں سرالفاظ بھی مہی عکیت والمت بی سران الم سے معین الدی ال میں سے ایک ، دوسر سے سے افضل ہے معین ولی ہی مرز الحجا ہے لیکن ہو کہ والمد تعالی نے حرام کیا ہے اس سے صبر را افضل ہے اور جان کی اصل ہے کیوں کہ تقوی سب سے افسل نبی سے اور تقوی مصبر سے عاصل نبوا ہے بحض علی المرتفی رضی المتد عن المتد فرائے میں ایمان کی عاریت جا دور عدل بر فائم ہے آب نے دیم فرایا کرا بیان کے ساتھ صبر کا تعلق اس کو اور حرب کا مرز موالس کا حرب میں ہوتا اس کا حرب میں مورا کے اس کے مند میں المان دکا مل انہیں ہوتا ۔

مرکا جسم سے تعلق ہے اور حس کا مرز موالس کا حرب میں ہوتا اس کا حرب سے بغیر ایمان دکا مل انہیں ہوتا ۔

مرکا جسم سے تعلق ہے اور حس کا مرز موالس کا حرب میں ہوتا اس کا حرب سے بغیر ایمان دکا مل انہیں ہوتا ۔

صرت عرفارد فی رضی الدعنه فرمایا کرتے تھے دو کھولیاں کنی انجی بن اورصرکر نے والوں کا بو تھرکت انجا ہے دو گھولوں سے مراد نماز اور رحمت ہے اور صرکرنے والوں سے بوج سے مراد بدایت سے العبادہ وہ بوج بواسے جو اونظ

کی دو مخصر اور سوتا ہے۔ اس سے انہوں نے قرآن پاک کی اس انہوں ان رہ کیا ہے۔ اس سے انہوں کے اور سوتا ہے۔ اس سے انہوں نے قرآن پاک کی اس انہوں کے طرف ان رہ کیا ہے۔

سخرت مبيب الم مبيب مبدياكث كرم رايط -إِنَّا وَحَبُدُنَاهُ صَا بِرَّا نَعِثُ عَدَا لُعَبُ قُ إِنَّنَهُ آقَابُ -

(m)

بے ترک مہنے ان رحصرت ایوب علیہ السام) کوصبر کرنے والا پایا وہ کیا ہی اچھا بندہ ہے وہ بہت رجوع کرنے والا ہے۔

(١) العلل المن سيرجلد اص مرم حريث مه هم ا

(٢) قرآن مجيد، سورة لقره أتيت ١٥٤

WWW Maklabah aller of or of the server of

ربہ آب بڑھ کر) آپ روٹے اور فرماتے ہائے جب ہے اکس نے عطاکیا آور ترلیب جسی کی بعیٰ دری صبر کی توفیق دتیا ہے۔ اور دہی تعرف کرتا ہے۔

خضرت الودر دار رض الشرعن الشرعن الميان كى كوبان رجوش المحم برصبر كرنا اور تقدير براضى ربنا ہے۔ فضيلت صبر كابير بيان نقلى ولائل سے بے جہات ك عقل سے سمجھنے كا تعلق ہے تواس سے بيے صبر كى مقتقت اور اس كے معنی كاسبحنا ضرورى ہے كيول كرفضيلت اور زنبر كی معرفت، صفت كى بيچان ہے اوروہ موصوف كى مغرت سے بيلے حاصل بنيں بوتى لہذا ہم صبر كى حقيقت اوراس كا معنی بيان كر تے ہيں اور اولا توال بن توفيق دينے والا ہے۔ فصل علا

## صبركي حقيقت اوراكس كامعني

جان لواصبر، دین کے مقامات ہیں سے ایک مقام اور سالکین کی منازل میں سے ایک منزل ہے اور دین کے تمسام مقابات تبنی امور میٹ شکا ہیں دا) معاوف (۲) احوال (۳) اعمال میں معادف، اصول ہی اور ان سے احوال پیلاموت ہیں اور احوال کا نیتجہ اعمال ہیں اہذا معارف، ورختوں کی طرح ،احوال ٹہنیوں کی شل اور اعمال تھیلوں کی طرح ہیں اور میں بات سالکین الی اللہ کی تمام منازل کو شامل سیے ۔

اورلفظ ایمان کھی تومرف معارف کے لیے بولاما آہے اور بعض اوفات ان بینوں باتوں بیاس کا اطاباق مواہد میں اسلام سے اوراس کو جربی ہے۔ اوراس میں اسلام کے نام ہی اضاب کے خوائد بینے اوراس میں اسلام کے نام ہی اضاب کے خوائد ہے اوراس میں اسلام کے مام ہی اضاب کا نام ہے اوراس کو جراس سے مال معرفت ماروں کے بینے موقت ماروں کے بینے موقت ماروں ہے بینے موقت ماروں کے میں انسان کا خاصہ ہے اور بربان و شنوں اور جانوروں میں نہیں بی کی جانوروں میں نقصان کی وجرسے اور فرنستوں میں میں ان سے کال کی وجرسے اور فرنستوں میں اس سے کال کی وجرسے دور فرنستوں میں میں میں کال کی وجرسے دور فرنستوں میں میں میں کو میں کال کی وجرسے دور کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کال کی وجرسے دور کو میں کو میان کی کو میں کو میان کے کال کی وجرسے دور کو میں کو میں کو میں کو میں کو میان کا کا میان کو میان کی کو میں کو میں کو میں کو میں کو میان کی کو میں کو میں کو میں کو میان کو میان کی کو میان کو میان کو میان کی کو میان کو میان کو میان کو میان کی کو میان کو

اس کی تفصیل در سے کرما نوروں پرخواہ شات مسلط کی گئی ہیں اور وہ خواہشات کے سامنے سخر ہی توان کی حرکت وسکون کا باعث صرف شہوت ہی ہے ان ہیں ایس فوت ہیں ہے جو خواہشات سے متفادم ہوا دران کوان کے تفاضوں سے بھیر ہے حتی کہ شہوت کے تفاض سے بھیر ہے حتی کہ شہوت کے تفاض کے مقابلے ہیں اس فوت سے باقی رہنے کو صبر قرار دیا جائے اور جہاں کہ فرث نوں کا تعلق ہے توان کو صرف بارگاہ ربوسیت کی حاصری کا شوق عطاکیا گیا ہے اور ہی کہ وہ در صافر قرب سے خوش رہیں اور لان کو شہوت ہیں دی گئی بھوان کواکس درجہ اور شوق سے روسے تھی کہ وہ ایسی قرت کے مقابلے ہوں جوایک دو سرے لئے رہے ذریعے ان رکا و لول کو بھول کو اس درجہ اور شوق سے روسے تا کہ وہ ایسی قرت کے مقابلے ہوں جوایک دو سرے لئے رہے ذریعے ان رکا و لول کو

www.maktabah.org

انسان کو ابتدا میں جانور کی طرح ناقص بیدا کیا اور اسے صرف غذا کی خواہش عطا کی گئی جس کا وہ متناج ہوتا ہے بھر
اس میں کھیں کو وا ورزیب و زینت کی خواہش نا ہر موتی ہے بھر اس ترتیب سے نکاح کی نواہش موتی ہے اور اسے (بیے
کی صبر کی فوت بائل عاصل بنیں ہوتی کیوں کر مبر کا مطلب ایک نشر کے مقاطع ہیں دو مرالٹ کھڑا کرنا ہے جب ان دونوں
کے درمیان را ان واقع ہوکیوں کر ان دونوں کے تقاضوں اور مطالبات ہیں تضاد ہے ۔ اور نیچے میں جانوروں کی طرف
مون اور مروت خواہن ہوتی ہے لیکن اور نشال نے اپنے فضل و کرم اور جود و سنا کی وسعت سے تحت انسان کو عزت
مغنی ہے اور بانوروں سے مقام سے ان سے درجات کو جند فرایا ہے بیس جوفت سے فریب اس کی تضیب کمال کو
پہنچتی ہے تو اور نشال دو فرشتے مقر کر دیتا ہے ان ہی سے ایک اسے را ہمائی مہیا کرتا ہے اور دو صفات کے ساتھ مختف ہو
میانے ہوں ان دو فرشتوں کی مدو سے جانوروں سے متاز موجانا ہے اور اب وہ دو صفات کے ساتھ مختف ہو

اسے سیانتے علی بنیں اوراکس کا مطالب فی بنی کرتے۔

باعث قرار ويتي بي-

اوات ان اور باب کے فریعے اس بات کوجات ہے کہ تواہشات کی اتباع کا انجام براہے لین اس سے بیے صرف ہوارت کا فراہت کا فراہت کے فراہت کی بات کا فراہت کا فراہت کا فراہت کا فراہت کا فراہت کا فراہت کی بات کا فراہت کا بات کا فراہت کا بات کے بیٹے والی بات کی اسے لائے ہیں کہ ان مقال میں ہوئے کا درسے اور اس فوت کے ذریعے ای سے لائے ہیں کا ان مقال کی درسے اور اس فوت کے ذریعے ای سے لائے ہیں کہ کوئی کا ان کی ماد کرتا ہے جواسے میں کا ماد کی ماد کرتا ہے براہے ہیں دیجھتے ۔ اور اس کے فراہت کو ایک دوسواؤٹٹ بیت ہوئے ہیں دیجھتے ۔ اور اس کے کو فواہش سے کی ماد کرتا ہے جس کو تم بس کے فراہت کے فواہش کی ماد کرتا ہے جس کو تم بس کے فراہ ہوئے کا ماد کے اعتبار سے ہوئی ہو جس کے فراہت کا فرد ہوا ہے کہ اور اس کے فراہت کا فرد ہوا ہے کہ کوئی ان کے مقانیات کے ملے کوئی اور اس کے مقانیات کوئیات کوئیات کوئیات کوئیات کے مقانیات کوئیات کے مقانیات ک

www.makiahah.org

توبربات سمجینا ضروری ہے کہ دینی باعث اور باعث ہوئی میں دیگ جاری ہے اور اس مبنگ بیں کھی ایک فاتح ہوتا ہے اور کھی دور کے اور اس مبنگ بی کھی ایک فاتح ہوتا ہے اور کھی دور مراء اور الله افی کامیدان بندر سے کا دل ہے دینی باعث کو فرث توں سے مدد ماتی ہے ہواللہ تعالی حماعت کی مدد کرتے ہیں اور شہوت سے باعث کو سند بطانوں کی طرف سے مددھاصل ہوتی ہے جواللہ تعالی کے دشمنوں کے مدد کار ہیں۔
توصیر، باعث شہوت سے مقابلے ہیں دینی باعث کو ثابت قدم رکھنے کا نام ہے بیں اگروہ تابت قدم رہے حتی کہ الس

برغاب اکباف اور شہوت کی خالفت بر بر قرار رہے تواس نے اللہ تفالی کی جاعث کی دوئی ، اور صرکر نے والوں سے ساتھ ہل گیا احداگراس سے مقابلے میں کمزور اور رسوام واحتی کہ اس پر شہوت عاب ہوگئی اور وہ اس کو دورکر نے پرصر نہ کر سکا تو وہ شیطان

کے بیروکاروں سے مل جاتا ہے۔

توشہوت واسے کاموں کو محبور ناایساعل ہے جو حالت صبر کا نتیجہ ہے اور باعث دبنی کا ثابت رہنا ہے جو باعث کا شہوت سے مقابے میں ہے اور باعث دبنی کا ثابت رہنا ایک ایسا حال ہے جو خواہشات کی عدا ورت اوراس کی مغد کو جانے کا نتیجہ ہوتا ہے وہ دنیا اور جب اس کی معرفت کا بقین زیادہ ہوتا ہے اور ایسان کہا جا ور جانان کہا جا اور وہ اس بات کا بقین رکھنا ہے کہ شہوت دشن ہے اور لاٹر نعالی سکے راستے کی کھما کو ہے تواس سے باعث دینی کا ثبات مفہوط ہو جانا ہے اور جب اس کا شہوت اور ہو باعث کے تقامے کے خلاف اس کو تا ہو اور ہو اور کی تعمیل اس وقت تک ہن ہوتی جب تک دینی باعث کو جو باعث شہوت کی صد ہے، قرب حاصل زہو، اور معرفت وا بیان کی قوت، نواہشات سے برسے انجام کو قبیع مانتی ہے۔

اورب دونوں فرشفاد لرنتالی کے حکم اور اس کے مسخر کرنے سے ان دونوں اے دون کے کفیل ہوتے ہی اور

بدوونون كوام كانبين فرائنتون بي اوروه دونون فرشته برادى كالماقوري.

اورجب بنین علوم برگیا کہ بادی فرستے کا درجہ، قوت وینے والے فرشتے سے اعلی ہے توتم بربہ بات مخی نہیں ہے کہ دا ہن جا نب والہ ہے اور دوسرا بائیں طرف والا ہے مناسب ہے کہ وہ اسے سونی دی جائے بہذا وہی بادی فرشنہ دائیں جانب والہ ہے اور دوسرا بائیں طرف والا ہے اور دوسرا بائیں طرف والا ہے اور دوسرا بائیں طرف والا ہے اور دوسرا بائیں طرف والہ ہے اور اس سے براسلوک کرنے والہ فرنا ہے اہذا اس پر اور وہ ففلت کی وجہ سے دائیں طرف والے سے اعراض کرنے والہ اور اس سے براسلوک کرنے والہ فرنا ہے اہذا اس پر گئی ہی کہ وہ دیا جا آ ہے اور بجا بدہ کے ذریعے وہ اس سے اعراض کرنے ہے تواس کے ذریعے اس کے بیے نب کی میں بہت ہوتی ہے اور بیایاں اور برائیوں اور فون کے تا ہے کوئی بی اسی لیے ان دونوں فرنے وی کوئی گا گاتین اس سے کہا گیا ہے کہا ہے کہا گیا ہے کہا ہے اور نبکہ وہ نب کوئی وی اور درائی کو درائی کر سے بی اور وہ ان کو صیفوں میں ملحقے ہی جول کے سر درائی میں بی کہا گیا ہے کہا ہے کہا ہے جول کے درائے کوئی میں اور میر قلب سے مخفی مونے ہیں جوتی کیوں کہ وہ دونوں فرشنے ان کا کہنا، میں ہوتے ہی اور میر قلب سے مخفی مونے ہیں جوتی کہا کہ میں ان پراطلاع ہیں جوتی کیوں کہ وہ دونوں فرشنے ان کا کہنا، میں ہوتے ہیں اور میر قلب سے مخفی مونے ہیں جوتی کیوں کہ وہ دونوں فرشنے ان کا کھا کہا کہا ہے کہا کہ وہ دونوں فرشنے ان کا کھنا، میں مونے ہیں اور میر قلب سے مخفی مونے ہیں جوتی کیوں کہ وہ دونوں فرشنے ان کا کھنا،

ان کا نط ،ان کے صیفے اور حرکھیان دونوں سے متعلق ہن اسے اس کا تعلق عالم غیب اور ملکوت سے ہے ظاہری عالم سے بنیں ہے اور حن باتوں کا تعلق عالم ملکوت سے ہے آئی سے اس عالم بن ان کا ادراک بنیں کرسکتیں جر بہتھے جو لیگے ہیں اس کا دراک بنیں کرسکتیں جر بہتھے جو لیگے ہیں اس کا دراک بنیں کرسکتیں جر بہتھے جو لیگے ہیں اس کا دراک بنیں کرسکتیں جر بہتھے جو لیگے ہیں اس کا دراک بنیں کرسکتیں جر بہتھے جو لیگے ہیں اس کا دراک بنیں کرسکتیں جر بہتھے جو لیگے ہیں اس کا دراک بنیں کرسکتیں جر بہتھے جو لیگے ہیں اس کا دراک بنیں کرسکتیں جر بہتھے جو لیگے ہیں اس کا دراک بنیں کرسکتیں جر بہتھے جو لیگے ہیں در اس کا دراک بنیں کرسکتیں جو اس کے دراک بنیں کرسکتیں جو بہتھے جو لیگے ہیں در اس کی دراک بنیں کرسکتیں جر بہتھے جو لیگے ہیں در اس کی دراک بنیں کرسکتیں جو اس کے دراک بنیں کرسکتیں جو اس کے دراک بنیں کرسکتیں جو اس کے دراک بنیں کرسکتیں کے دراک بنیں کرسکتیں جا دراک بنیں کرسکتیں کے دراک بنیں کرسکتے دراک بنیں کرسکتیں کو دراک بنیں کرسکتے دراک بنیں کرسکتیں کے دراک بنیں کرسکتے دراک بنی کرسکتے دراک بنیں کرسکتے دراک بنیں کرسکتے دراک بنیں کرسکتے دراک بنیں کرسکتے دراک بنی کرسکتے دراک بنیں کرسکتے دراک بنیں کرسکتے دراک بنی کرسکتے دراک بنی کرسکتے دراک بنیں کرسکتے دراک بنی کرسکتے دوم زنیہ کلیں سے ایک مزنبہ قیامت صغری میں اوردواری مرتبہ قیامت کہای میں اور قیامت صغری سے موت کی عالت مراد ہے کیوں کرنبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا۔ بوشفى فوت بوكيا نوتحقيق اس كا قيامت قام موكى-مَنْ مَاتَ فَقَدُ قَا مَثْ فِيامَتُهُ - (١) اوراس قیامت میں بند اکیلا ہوا ہے اور اس وقت کیا جاتا ہے۔ اوربے تک ممارے اس ایکے ایکے اے مباک وَلَقَدُ جِئْمُونُ مُوادَىٰ كُما خَلَقَاٰكُمُ اَوْلَ م في تيس بلي مرنبر راكيد اكيد ) بيداكيا-مَرِّقِ -اوراسی سے اِرْسِے میں فرمایا گیا۔ كَفَى بِنَفْسِكَ الْبُورِ حَسِيْبًا - (١١) الج تمها دانفس حساب كرنے سے بيكافي ہے -حب كرقيامت كرى حس من تمام مخلوق جع موكى اس وقت آدى تنانس موكا بلا بعن صورتون مي لوكول كى ايك جاعت كے سامعے ماسبر و گااوراس ميں تقى توكوں كوجنت كى طوف اور مجرموں كوجہتم كى طرف جاعتوں كى صورت ميں ہے جايا جائے گا اكيد اكيد اليد بني سي بولناك منظرة في من عنى كاب اورقيام ت كبرى كتمام بولناك مناظرى نظر قيامت صنوى من موجد ہے مثلاً زین بی زار سے کا برا مواکیوں کمی کی موت کے دقت فاص دومقام زارے کی زدیں موتا ہے جب می شرس زلزلہ ا آج توریکن میں بڑا ہے کال کی زین می زلزلہ آیا اگھ اس کے ارد کرد دوسرے شہول میں زلزلم

بکہ انسان کا مسکن حرکت کرے تواس کے تق ہیں بے زلز ارمی کہانا ہے کیوں کواسے تام زین کی حرکت کی وج سے اسی وقت نقعان موتا ہے بعب فوداس کا بنا مکان حرکت کرے دوسرے آ دوں کے مکان کی حرکت ہے ہیں ۔

تواسے اپنے صفے کا زلز کر کسی نقصان کے بغیر جاصل ہوا اور جاننا جا ہے کہٹی سے بیلا ہونے والی مخلوق ہیں سے تم سب سے تم سب سے زبادہ پ ندیدہ مخلوق مور مقابل محمد میں ہے اور ویٹ مودہ تنہا مل خصوصی صد صرف تنہا ملدین ہے۔ دوسروں کا بدن تنہا مل حصر تنہا ما حصر تنہا ما دوس کے اور تم اس سے خلاف اور مکان سے اور تم اس سے خلافے ہوئے مودہ تنہا رسے بدن کے لیے طوف اور مکان سے اور تم اس سے خلافے ہوئے اس سے

www.makiabah.org

<sup>(</sup>۱) الفردوس بماتور الخطاب مبداول ص ۱۱۸ صدیث ۱۱۱۱ (۲) قران مجمید ، سورهٔ الغام اکیت ۹۲

<sup>(</sup>١١) قرآن مجيد، سورة امرادات ١١٠

فون دوہ ہوکہ اس کے باعث تمباطبدن محت کرنے تھے۔ ورنہ ہواہر وقت زلا کے بی رہی ہے لیکن اس سے تہیں ڈوہنیں مگنا کونک اس کی وجہ سے تبار سے جب ہی محت بنیں آئی تو تمام زبین کے زار لے سے تبالا صحیح دف تبار سے بدن کا زلزلہ ہے اور دہ زمین اور مٹی کا وہ صحیہ ہے تو خاص تمبار سے ساتھ شعلی ہے۔ تباری ٹلیاں تباری زبین کی بری سے بہاڑ ہی، تبارا مرتباری زبین کا اُسمان ہے تبارا دل تباری کا بہا تباری زبین کا دریا ہے تبار سے بال تباری زبین کی بری سے اور باقی اعتا الس زبین کے موث میں اس کے اور بیت کوئے اور بیت کوئے تو زبی بی زلزلہ میں تبار سے بدن سے بیسنے کا بہا تباری زبین کا دریا ہے تبار سے بدن کے ادکان جم موائی کے تو زبی بی زلزلہ موضت میں اسی طرح تام اعتا کا معاملہ ہے اور تب موت کی دوجہ تبار سے بدن کے ادکان جم موائی کے تو زبی بی زلزلہ بوجائیں کے اور حب بڑبیاں کی جائیں گی تو بیاڑ اڑا ہے جائیں گے اور تب موت کے وقت دل پر تباری چیا جائے گی تو ہوج بیٹ جائے کا اور حب بڑبی کی جائی ہو گی اور تمام تو اس بیکار ہو جائیں گے تو گویا ستار سے قرف جائیں گے اور جب
معلی ہو گئی اور حب برق جائے گا تو گویا آسمان کوری طرح جیٹ کیا اور وجہ موزی تبری بنیانی پر پسینہ ہے گا تو گویا سواری اس بی تو گویا سواری کے مور بی بی تو گویا سواری کے مور بی بی تو گویا سواری کی مورک کے وقع بی مورک کے وقع کی اور وہ دونوں تباری سواریاں بی تو گویا سواری معلی ہوگئی اور حب روج و جم کی مولئی ہوگی تو گویاز میں کو تھیا دیا گیا میں کہ تو کھیا سے بیٹ والی کی گئی اور وہ دونوں تباری سے باس بی تو گویا سواری کی کہ کوئی کہ کوئی اس بی تھا اس سے باس طوال کر

بیں احوال واہوال کے تمام موازنہ کا ذکر لمباکرنا نہیں جا ہتا لیکن یہ بات کہنا ہوں کرمنس موت سے تم مرقبارت صغریٰ قائم ہوجا سے گی اور قبامیت کبری میں سے تو کھے تمہارے ساتھ فاص ہے وہ ہی تجو سے نہیں جھوٹے گا۔ بلکہ جو کھے دوسروں

كسافذ فاص ب وه تجعين على ا

مثلاً دوسروں سے بی بی ساروں کا باقی رہام دے کو کیا فائدہ دیتا ہے جب کر مرف والے کے وہ واس بن کے در بیعے ستاروں کو دیا ہے دوں اور دات بنز سورج کا چکنا اور کر رہیے ستاروں کو دیکھنے کا فائدہ حاصل کرتا ہے وہ بھر سٹے جیسے نابینا آ دمی کے لیے دن اور دات بنز سورج کا چکنا اور گرمن برار ہیں کبوں کر اس سے بی بار سورج کو گہن لگ گیا اور اس کاای قدر تصد ہے اور جس آ دمی کا سر بیٹ بیٹ ہوں کا اس کا آسان ہی ہمیں تو جائے اس کا آسان ہی ہمیں تو دوسروں کے لیے اسان کا باقی رہنا اسے کیا فائدہ وسے گا۔

قویمی قیامتِ صغری ہے نون اور دہشت نوانس سے بعد ہے اور براس وقت ہو کا جب بڑی مصیب اے گی اور کوئی امتیا زباتی بہنی رہے گا زمین واسمان تباہ ہوجائی سے پہاڑ ختم ہوجائیں سے اور تون ورپیشانی اپنے کمال کو پہنچ حائے گی۔

عان لوکر برقیارت صغری ہے اگر صریم نے اس کے اوصاف بی بہت کچھ لکھا ہے دیکن ہم نے اس کے اوصاف

کامشر عشر بھی ذکرنہ کیا۔ اور قیامت کیری کی نسبت سے بہاسی طرح ہے جیے والات صغری کو ولادت کمری سے نبیت ہوتی ہے۔ کیوں کہ انشان کی دو بہدائشیں ہی ایک وہ ہے جب وہ باپ کی پیچے سے ماں سے بہیلی آئاہے اور وہ رحم ہیں ایک مقرہ مدت مک ایک ٹھکا نے بی رہا ہے اور اسے کمال نک پیچنے کے بیے کئی مراحل سے کرنے رہائے ہیں بیلے نطفہ را مادہ منوبر) ہوا ہے جو جا ہوا نون اور بھر لو قط اوغیرہ بنتا ہے بیاں تک کہ وہ رحم سے ننگ مقام سے وسعت عالم یں نکلا ہے توقامت کہ بھی سے عموم کی نسبت قیامت صغری سے نصوص سے اسی طرح ہے جس طرح فضائے عالم کی وسعت نفائے وسعت کو فضائے رحم سے نبیت ہوتی ہے اور برنہ ہوت کو دیا ہونا نے رحم سے نبیت ہوتی ہے اور برنہ ہوت کے دبیا ، فضائے رحم سے مقابلے ہیں ہے۔ بلکہ بیاکس سے زیا وہ وہ میں اور بڑی ہے توانون کو مین کی طرح ہے اور دوکسری بار بیا کرنا ہو باکن اور اٹھا کا ایک نفس کی طرح ہے اور دوکسری بار بیا کرنا ہو باکن ہو گئی ہوا گئی گئی ہوا گئی ہوا گئی ہوا گئی ہو سے بھی ہوا گئی ہوا گئی ہو گئی ہوا گئی ہوا گئی ہوا گئی ہوا گئی ہوا گئی ہوا گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہوا گئی ہو گئی ہو

و نفیشگر فی مالک تعلیمی و اور منهاری وه صورتی بنا دیں گئی میں فرتیں۔

تودی شخص دونوں قابتوں کا افرار کراہے ہوغیب و شہا دت برا بیان رکھا ہے اور اسے ملک و ملکوت رظا ہری اور بالمنی بادشاہی بریقین ہے اور ہوشف تیا ست صغری کو دیجھا ہے ، کبڑی کو شہیں وہ دو جہانوں میں سے ایک کو بعینگی استحد سے دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھات اور گرا ہی کی وج سے قرامت برایان نہیں رکھتے توکیا قبامت صغری کی داد ات تمہار سے لیے کافی نہیں کیا تو نے کہ برائ اللہ عالیہ وسلم کا برارشاد گرا می ہنیں سنا۔

وَكُفَى بِالْمَوْتِ وَاعِظَا - (١) اوروت، بطورواعظ كافى ب

اورك إثم في وصال سے وقت نبى اكرم صلى الله والله و ملم كى سنى كے بارسے بى نبي سنانى كراكب في وعامانكى - اللّه في قد قد قد قد الله وسلم برموت كى سنتيوں اللّه في قد قد قد قد الله وسلم برموت كى سنتيوں

۲) کواسان کردے

ك نبين شرمني افى كرموت كے استے ميں تا خرجه كر فافل بو توت وكوں كى بروى كرتے ہو جوا كے چنے كى انتظار كرتے ہي

لا) قرائ مجید، سورهٔ وا فغرائیت ۱۱ (۲) شعب الایمان جلد به ص ۱۲ هدریث ۲۵ ۵۰) (۱۲) سنن ابن ماحیرص ۱۱۸، الواب الجنائز جوان کو کپڑے اس حال ہیں کہ وہ آبس ہیں جھڑا رہے ہوں سے اس وقت وہ نہ تو وصیت کرسکیں گے اور نہ ہی ا بنے گروالوں
کی طون کو ٹین سے ان سے باس بیماری موت سے طراف کے بیا تی ہے دیان وہ بہیں وٹرتے ۔ اوران کے باس
بڑا ہا ہوت کا بیغام مے کر آیا ہے لیکن وہ عرب بہیں پڑنے تو بندول پرافسوس ہے ان سے باس جومی رسول آتا ہے
اسے جھٹلہ نے ہیں کی ان کا خیال ہے کہ وہ دنیا ہیں ہمیشر ہیں گے کی انہوں نے نہیں دیکھا کر ہم نے ان سے پہلے تی بہیوں
کو بھاک کیا اوروہ ان کی طوف ہنیں کو ٹیس کے باان کا خیال ہے کہ مردسے ان کے باس سے سفر کرگئے اوروہ معدوم ہیں؟
ہرگرینیں -

بلکہ سب کو ہارسے ہاں ماضر مہذا پڑے گا لیکن ان سے باس ان کے رب کی آبات میں سے ہوجی آبت آت ہے۔ اس سے وہ مذہبے رہیتے ہیں بیاس لیے ہے کہ ہم نے ان کے آگئے بھی رکا ورٹ کھڑی کردی اوران سے پھیے بھی بہیں ہم نے ان کوٹو ہانپ ایا تووہ دیجھتے ہیں اوران پر برارہے آب ان کو ڈرائیں یان ڈرائیں وہ ایمان نہیں لاتے۔

اب ہم اصل عرض کی الحت استے ہیں ہے تقریر لیسے امور کی طرف اشارہ کرتی ہے جوعلوم معاطرے اعلیٰ ہی تو ہم ہے ہیں ہے

ہان ظا ہر ہوگئی کرباعثِ شہوت کے مقابلے ہیں دین باعث کے نابت وقائم رہنے کانام صبر ہے اور یہ مقابلہ انسانوں کا فاصہ
ہے کیول کر ان برکرا اً کا تبدین مقریبی اور وہ بچوں اور یا گلوں کے اعمال ہیں سے کیو بھی ہنیں تکھتے ،کیوں کہ مبیا کہ ہم نے ذکر
کیا کراگان سے استفادہ کی طرف فوج کی جائے تو نہلی اور اگر ان سے اعراض کیا جائے تو ہرائی تکھتے ہی جب کر بیچوں
اور یا گلوں کا استفادہ کی طرف کو فی راہ نہیں ہوتا لیس ان سے توج اور اعراض کا تصور تہیں ہوتا جب کر فرشتے ان وگوں کی
توجہ اور اعراض کو نقل کرتے ہیں جو ان باتوں برقا ور موسے ہیں۔

ہوں گے۔ آپ نے بربات اپنی دوانگیول کی طرف انشارہ کرنے ہوئے فرمانی۔ قسل سط:

### صرنصف إبان ب

عان لوا معن اوفات ایمان کااطلاق اصول دین بر موناسے اور کھی ہے اعمال صالحہ کے ساتھ فاص مونا ہے جو حالت ا يان مين سفر د بوت من اور بعض اوقات اس كااطلاق ان دونون برمتج است تومعارت كى جى ببت سى اقسام بي اور اعمال کے بھی کی دروازے ہی اور جونکہ نفط ایمان ان دونوں کوشا مل ہوتا ہے اس سے ایمان کے شعبے سرے زائد ہی ہم نے ان اطابقات کا اخلاف قواعدِ عقائدے سان میں ذکر کیا ہے سکی صبر دونوں اعتبار اور دونوں اطلاق سے تععث إيمان سي-

ایک مر کر تصریفات اوراعمال دونوں براس کا اطلاق مونس اس طرح ابان کے دورکن موں سے ایک یفنی اور دوسراصبر، اورتقین سے مرادوہ معارف قطعیہ میں جوالٹر تعالی کی طرف سے بندے کو اصول دین کی طرف راہمائی سے حامل

ہوتے ہی - اور صبر سے مراد لقین کے مطابق عل ہے۔

كول كريفين اساس بات كى بيجان كرانام كركناه نقصان ده سے اورعبادت نفع بخش سے اوركن ه كا ترك اوردبادت برمواضط رسمتناكي اصبر كم بنيزنا مكن ب اوروه تواسش اور سق كماعت يروين مح باعث كوغالب كاب تواس اعتبار سے صبر، نصف ایمان سے اس لیے نبی اکرم صلی اللم علیروس لم ف ان دونوں کو جمع فر ایا۔ مِنْ اَقَلْ مَا اُوْتِيتُهُمُ الْيَقِبِ بِنُ وَعَرِيمَةٌ مُن مُن الله مِوتِيزِدِي الله صحوه لفين اور قصر

برا یک طویل عدیث کا کھر صدیے۔

موسراا عنبار: ان احوال كوابان كها جائے حواعمال كانتيج بن، معارف براس كااطلاق مرسواكس صورت ميں بذرے كوجوكي حاصل مؤاج اسے دينوى اورا خوى نفغ يا دينوى اورا خردى نفضان مي تفيم كيا حاسكا ہے اب نقصان دہ امور كينبت سے عالب صراور نفغ بخش اموركى طوف تسبت سے شكركى حالت بيدا موتى سے تواس اعتبار سے شكر، ايما ن كالك نصف مع بس طرح بسے اعتبار سے نفین نصف ایمان ہے اسی لیے مصرت عبداللہ بن مسودر صفی اللہ عنہ نے قرابا۔

ابیان کے دو معے بین نصف ایمان صربے اور نصف سنکر ، یہ حدیث مرفوعا بھی بیان کی گئی ہے رہی اکرم ملی اللہ علی وسلے مارت ادگامی کو حدیث مرفوع کہتے ہیں جب صرکامطلب یہ ہے کردینی با عدت کو تابت رکھتے ہوئے خواش کے باعث سے صرکیا جائے ۔

اور خواش کا باعث سے صرکیا جائے ۔

دوباتی میں یا تو یہ خواہش کی دھہ سے پرایتوا سے یا غفنب کی دھہ سے، خواہش لذیذ چریز کی طلب یا تکلیف وہ بات سے محالگ ، اور روزہ محن شہوت کے تفاضے سے مرکز ا ہے اور یہ بہیل اور شرمگاہ کی شہوت ہے ، اس یم غفنب کا تقاصا نہیں ہوتا نبی اکرم صلی الٹر علیہ دسے فرایا ہر روزہ نصف صربے "کیوں کہ کا مل صبر، شہوت کو دعوت دینے والے امور اور عفن سے داعی امور دو توں سے بچنے کا نام ہے تواس اعتبار سے روزہ ایان کا بوتھا صدبن مانا ہے۔
اس طرح تقدیرات شرعیہ کو اعمال واتوال کی حدود کے ساتھ اور ایمان کی طرف نسبت سے مجھنا میا ہے اور اکس بین اصل یہ ہے کہ ایمان سے بھنا را بوا ب کو بھنا جا ہے اور اکس

جن امورسے مبرکیا جا آ ہے ان کی نسبت سے مبرکے مثلف نام

جاننا پیا ہے کو صبی ہیں ایک قسم بدنی صبہ ہے جیسے بدنی مشقیق برواشت کرنا اوران پڑا بت قدم رہا وہ ہا تو فعل کے ذریعے ہونا ہے۔
کے ذریعے ہونا ہے جیسے خت اعمال برواشت کرنا یا عبادات وغیرہ سے ہونا ہے۔
بیالس کا تعلق بر داشت سے ہونا ہے مثلاً سخت مار بہت برسی جیاری اور تکلیف دہ زخموں کو برداشت کرنا یہ صبر
بعن اوقات قابل تعریف ہونا ہے جب شراعیت سے موافق ہوئی ن کمل طور برتعربی نے قابل دوسری قسم ہے اور طبعی خواہش اور خواہش کے تقامنوں سے نفس کا صبر بروتو اسے عفت
اور خواہش کے تقامنوں سے نفس کا صبر بروتو اسے عفت

-0:25

میں صبر مؤلواسے کتمان سرکہا جاتا ہے اورایسے خص کو کتوم رہیا نے وال ) کہا جاتا ہے اگر ضرور بات زندگی سے نا کدسے صبر کیا جائے توا سے زبد کہتے ہی اوراکس کے مقابلے ہیں وق ہار تقورے سے رصر کیا جائے تواسے فاعت کتے ہیں اوراس کے نفایے بی حرص بے توامیان کے اکثر افلاق صبریں وافل بی اس بیے حب نی اکر مصلی الدولیہ وسم سے ابیان کے كىبارى يوجهاكيا تواكب نے فرايا ووصر بے كيوں كريمي تمام اعمال سے زبادہ اور معزز سے جيسے آب نے فرايا" جمعوفا (كافيام) ہے، رسى قام اعمال عميں سے اہم ہے) (١) اورائدتنالی فاسس کی اقسام کوجم کرے ان کانام صبرر کھا ارشاد فلاوندی ہے۔ اوروہ لوگ جوسنی فقر اوراوائی کے وقت صررتے ہیں وَالصَّابِرِيْنِ فِي الْبَاسَاءِ وَالسَّنَّوَّاءِ وَحَدِيْنَ وى لوگ سى مى اوروى لوگ ستى مى -الْبَاسِ ٱوْلَيْكِ الْهِذِينَ صَدَقُوا مُاوُكِكِكَ رتومصيبت، فقر اورحبادسب صورتون مي صبر كا ذكركيا، توبيصبری اقسام من حوابینے متعلقات سے اعتبار سے ختلف، من اور چیشنص الفاظ کے معانی برنظر کرتا ہے وہ جانتا ہے کہ احوال اپنی ذاتوں اور مقائق کے اعتبار سے مختلف میں کول کہ الفاظ مختلف میں اور جوادی صراط ستقم برجلتا ہے ا درائد تعالی سے فرسے دیجیا ہے وہ بینے معانی کو دیجیا ہے اوران سے مقائق برمطلع ہوتا ہے تھران الفاظرانا موں اکو

رتومفیبت، مقراور میه اور میه میرکا در ایا توبیصبری اقسام میں جوا بینے متعلقات کے اعتبار سے مختلف میں اور ہوشخص الفاظ کے معانی پرنظر کرتا ہے وہ جانتا ہے کہ براحوال اپنی فاتوں اور حقائق کے اعتبار سے مختلف میں کو الفاظ مختلف میں اور حجا دی صراط مستقیم برجیتا ہے اور ادار تعالی کے نور سے دیجیتا ہے وہ بہلے معانی کو دیجیتا ہے اور ان سے مقائق بیر مطلع ہوا ہے بھران الفاظ (ناموں) کو دیجیتا ہے کہوں کر وہ معانی پر دلالت کے لیے دوئع کئے گئے میں تومعانی اصل میں اور الفاظ ان کے ابع میں ، اور جوشف توابع سے اصول تالاش کرتا ہے وہ بھیٹا بھسل جاتا ہے اور قرآن مجدوی ان دوٹوں فریقوں کا طوف اشارا کرتے ہوئے فرمایا گیا۔ سے اصول تالاش کرتا ہے وہ بھیٹا بھسل جاتا ہے اور قرآن مجدوی ان دوٹوں فریقوں کا طوف اشارا کرتے ہوئے فرمایا گیا۔ اکھٹن تیکشش کی میک تا کہا ہو جو ایسے براجے باوہ جو کے بیار ہو اسے پرسیجا اکھٹن تیکشش کی سوٹیا کھلی میں موابط میں تو کہا ہو ہو ایس پر ہے باوہ جو کے دھوار سے پرسیجا میں جہتا ہے۔

اور کفار سے جو غلطی مہون وہ اسی تبدیلی کی وجہ سے مہوئی ہے ہم الشرفعال سے اس کے کرم ولطف کے سافوحسن توفیق کا موال کرنے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) سنن ابن ماجرص ۱۲۷۷، الواب المناسک (۲) قرآن مجید، سورو کرفتره اکیت )

۱4714 makiabuh. 07 ي دان مجد ، سورة ملك أيت

#### فصل عه ذ

# توت وضعف بس انتلات كاعتبار سصرى أقسام

مان اوا خواش کے باعث کی طون نسبت کے توالے سے دینی باعث کے تین احوال میں۔ ابك بركم وہ خوامش كے واعى كومناوب كروسے اوراس كے لئے تفكوسے كى قوت باتى ندرہے اوربر بات دائى صر سے عاصل ہونی ہے اس موقد کے بیے کہا جاتا ہے کہ جس نے مبرکیا اس نے کامیابی عاصل کی -اس مرتبہ ک پنجے والے وك بيت كم بن اوروه لازماً صديقين مقرين بن اورير وه لوك بن جنبون في كماكم بها لارب المدتعا لى ب عيراك بيد فابت قدم رہے ان بوگوں نے صراط متنقیم کوافتیار کیا اوراسی پرفائم رہے اوران کے نفس باعث دبنی کے تقاضے مے مطابق مطابی موے اوراسے ی دول کو نداد سنے والدا کار دنیا ہے۔

بَا اَبَّنْهُا النَّفْسُ الْمُطْمَيِنَّةُ أُدْجِعِي الحِك الصفن مطننه! البخرب كاطن اس طرح لوط رَبِّكِ دَاضِيَّةٌ مَرْضِيَّةً - (١) جا كرتواس سے راضي اور وہ تجھ سے راضي -

دوسری حالت برہے کہ خواہش کی طرف بدنے والے امور غالب اُجائیں اور باعث دینیہ کا جھگرا بالکل فتم ہوجائے اورانسان ابنے نفس کو کمل طور برائے بطان کے اے کردے اور مجابدے سے مایوس موکر جہاد با لنفس زک کردے مبلوگ غافل میں اورسبت زیادہ میں میں لوگ خواہشات کے غلام میں اوران سران کی مدیختی غالب آگئی سے اب ال کے دل جوامرار خلوندی میں ایک سر اور امور المبری سے ایک امری و شمنان خلوندی کے سامنے معلوب ہو گئے۔اسی طرف اس ائیت رعیمی افتارہ ہے۔

اورسم حابية توسرنفس كواكس كى بدايت عطاكروية لیان میری طرف سے بیات ایت ہو حکی ہے کہ میں جنم كوجنون اورانسانون سب سے بردوں كا-یہ وہ لوگ میں جنہوں نے آخرت کے بدلے دینوی زندگی کوخر مدلیا تواہنیں سودسے میں نقصان موا اور تولوگ ان

اوران لوگوں کو چھوڑ د بیجے ہو جارے ذکھے سنہ

وَكُوشِيْنَاكُ تَبُنَّا كُلِّ لَفْسٍ هُداهَ وَلَكِنْ حَقَّ الْفَوْلُ مِنْيُ لَا مُلَكُنَّ جَهَا لَكُونَ مُلَكُنَّ جَهَا لَكُ مِنَ الْعِثْنَةِ مَالَّنَاسِ آجُمَعِ بُنَ - (٢) كومدات ربنا جائت بان سے فراماكيا۔

فَاعُرِفُ عَنْ مَنْ تَوَكَّىٰ فَوَكَّ ذِكْرِينًا

بيرت من اوروه وف دنيا كالاده كرت من يان كا مَلَعُ نُسِرِ دُ إِلاَّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذُ لِكِ مَبْلُغُهُ مُ مِنَ الْعِلْمِ - (ل) اس ماست کی علاوت مارسی اور آر دول کے ساتھ مغرور ہونا ہے اور انتہائی درم کی بوقو تی ہے۔ صي نياكم صلى المعليه وكسلم في فرايا . دانا وہ سے جواپنے نفس کوربا دے درموت کے ٱلكَبِسُّ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِيلَ لِمَا يَعْسَدَ بعدے بے عمل کرے اور وہ شخص مو فوت ہے جو الْمُونِ وَالْاَحْمَى مَنْ آبْتُعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتُعَنَّى عَسَلَى اللهِ-

ا پنے نفس کواس کی فواش کے بیھیے سے جاتا ہے

اورالله تعالى برتمناكرتا ہے۔

بوشف اس مان بين بيرنا سے جب اسے وعظ كيا مائے توكت ہے بي توب كاشوق ركفنا بول الكن مجمد سے بونس سكتا اس بيه ميں اس كي طع من مني كرتا يا وہ توب كا استباق بني ركھ تاتو كتا ہے استرتعالي سيخينے والا مريان ہے لہذا مجھے ترب ک کوئی ضرورت بنی اس بیارے کی عقل خواش کی غلام بن کئی لہذاوہ اپنی عقل کومرف اس لیے استعال کراہے كراى كے ذریعے دقتی علے تاكش كرے جو قضائے شہوت كرستا تصفیموں تواس كى عقل اكس كى خواہات كے قبیفے یں میں گئی جیسے کوئی سلان کفار کے باتھوں میں قیدم مائے اوروہ اس سے خنزر جرائیں اور شرادوں کی حفاظت اوران کو اتھانے کا کام لیں۔ ایستیفس کا حال اللہ تنال کے زویک ایساسی موگا جیسے کوئی شخص کی سلمان کومغلوب کرے اسے کفار کے سپردکردے اوران کوان کے بات قبدی بنا دے۔ کبول کماکس کا برام میں ہے کہ جس شخص کو مسخر میں ہونا جابية تفاا سے اس نے سخ كرد با اور ص كومغلوب نس مونا جاہيئے تھا اسے غلوب كرديا-

ملان کافی توسید سے موصلط موکوں کم وومون طاوندی اور باعث دینی کاعامل ہے اور کا فرمید تسلط مونا عا ہے کوں کر وودی سے ماہل ہے اوراس میں شیاطین کا باعث پایانا ہے اور سلان کا پنے نفس رہی دومروں

كاس بق سے زبارہ واجب ہے۔ توجب ترلیب معنی جوالٹرتالی کی جاعت اور فرٹنوں کے سکریں سے ہے کس خسیس معنی کے سامنے مسخر ہوجائے ہو شبطا توں کی جاست ہے اور وہ اسٹر تعالی سے دور کرنے والے می توب ایسامی سے جیسے کوئی مسلمان کسی کافر کا فلام بن جائے بلہ وہاس ادی کی طرح ہے جو کی انعام عطار نے والے محسن باوشاہ برجوط بان کرے اس محسب عزیر

١١١ قران مجيد سورة النعم آتيت ٢٩ ريا منداع اعدى من طدمى ١١٠ روايات شاوي ارس

بے واس کے سے است اسدید وسمن کے والے کردے۔ تود محموكس طرح وه كفران نعمت كررباب اوروه كتف رطب انقام كاستنى سے محمول كوفواش الى الى سےسب سے زبادہ ناب مدیدہ معبود ہے جن کی زمین میں بوجا کی عاتی ہے، اور عقل زمین برسب سے زبا دہ معزز مخلوق ہے۔ تيسري حالت يہ ہے كردونوں كروں كے درميان حبال جارى رہے كھى ايك غالب آ مے اوركھى دوسرى، الس قىم كالدى مجارين بين سے بى شار سونا ہے كامياب كور ميں شارمني مؤماء اوراك مالت سے اہل لوگ وہ ہي جنبوں نے اچھے اور رئیے اعمال کو ما دیا امبیرہے کہ اللہ تعالی ان کی نوبہ قبول فرائے اور بہ قوت وضعف سے اغتبارہے ہے۔ اورحن باتوں سے صرکیاجا اسے ال سے توا سے سے بن حالتی اور عی ہوساتی میں ایک بر کام ننہوات برغاب اجائے بإبعض بيفالب أسفاور معنى بيفالب ندآسف اورالله تعالى كاسرارشاد كرابي كانزول تبسرى عالت والول كي من باده ماسب مي ارثاد فالوندي سے: امنون شے اچھے ورسے اعمال کو خلط ملط کر دیا۔ خَلَطُوا عَمَدُ صَالِحًا وَآخَرُا شَيْبُاً- (١) اوروه لوگ جوشہوات سے باوجود مجا بدے کومطلف جھوٹر وبیتے ہیں وہ جانوروں کےمشا بہمی بکدان سے بھی بھٹکے ہوئے میں کیوں کر جانوروں میں سرفت اوروہ قدرت بدا بنیں کی گئی ص کے ذریعے شہوتوں کے نقاصوں سے جاد کیا جاتا ہے جب رانسان کے بیے بنوت برای کی سے میکن اس نے اسے معل کررکھا ہے بنوالیا سخص بقیاً ناقص اور

بياط كالرف والاسماسي في كواكباب-اورمی لوگوں کے عبوب میں ایساعیب نہیں و مکھتا وَكَمُ ارْفِي عُبُوْبِ النَّاسِ عَبْدًا كَنَفُوب جو بورا كرف كى قررت ركھنے والوں نے ناقص جو امو-الْقَادِرِينَ عَلَى التَّمَامِرِ الْقَادِرِينَ عَلَى التَّمَامِرِ اللهِ اسانی اوزنگی کے اختیار سے بی صری تقت میوتی ہے ایک بر کرنفس بیٹاق کررے اوراس پردوام مکن نہوجب مك سخت مشقت برداشت ملى جا كے اوراسے تصبر برورمبرزا ) كہتے بى اور دوكسرى قىم يہے كاس مى سخت تعلاوك منهو مكر تفورى سى منت سے حاصل موجا ئے است مبرى كہتے ہي اور حب تفوى دائى موا درانجام كى منزى كالقين قوى موقومبر كزا آسان بولي-

پس عب نے دیا اور پر ہبرگاری اختیار کی اور اچھے کاموں کواختیار کیاتو ہم اسے کسانی مہیاکریں گئے۔

اسی بیے اللہ تعالی نے ارش دفرایا۔ فَامَا ۗ مَنُ ٱعُطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ مِالُحُسُمٰ فَسَيْسِونُ لِلْيَسْرَى - (٢)

اس قسم کی مثال ایسے ہے جیے بدلوان کو دوسرے آ دی برطانت ہوتی ہے کیوں کرطانت ور آکری ، ضعیف شخص کو ابك ادنی علے اور آسانی کے ساتھ بچھاڑنے بڑفادر موا ہے اسے بچھا طرقے وقت نہ تو وہ تھ کا وط محسوس کرا اور نہی كمزورى ملداكس كاسانس تعينس عون حب كرسخت آدمي بجهار تعرسخت كفكاوط اورشقت معين فادر مزاب اورمثانی بریب نظمی آنامے تودینی باعث اور خواش کے باعث کے درمیان اسی طرح مقابم مرکز اسے اور میمقابم در حقیقت فرسنتوں کے لئے اور شطانوں کے سٹارے درمیان تو ا ہے . اورجب شهوات بالكاختم موحاتى من ان كا قلع قبي موحاً المبيدا ورديني باعث مسلط اورغالب موحاً المب اورطوبي عرصة ك معركوا يان سے صبركرنا إسان موجاً اسے تو اس سے تقام رونا جنم لينا سے جے كاب الرحنا ين اُسے كا توصر سے مقابلے میں رصا کا مقام بلند ہے اس لیے نبی اکر مصلی اللہ والے منے فرایا۔ أَعْبُدُ اللهَ عَلَى الرِّضَا فَإِنْ لَمُ تَسْتَنطِعُ التَّقِالِي عبادت عالت رضابي كرواوراكرايانه فَغِي الصَّابُرِعَلَى مَا تَكُورُ خَبُرُكُتِينَ ١١) عَلَى نواينديده بأن يرصر كرفين بن مجلائي ہے۔ بعض عارفین کا قول ہے کو صبر کرنے والوں سے بین مقامات میں۔ الا شہوت كو تھيورنا اور تنوب كرنے والوں كا درجرسے -(١) جو کم مقدين ہے الس رياض ربا، اور زابدي كادره ہے۔ رس ای سوک کی جاہت جواس کا مولی اس سے کڑا ہے اور برصد لفین کا در عبر ہے۔ ہم منقرب مجت کے بان یں ذکر کریں گے کہ مجت کا مقام ، رمنا کے مقام سے اعلیٰ ہے جیسے مقام رمنا ،صرکے مقام ے بلندے کو با بنقت مفاص صبریں جاری ہوتی ہے اور وہ صینوں اوراً زمانشوں برصررا اے۔ عکم کے اعتبار سے میری اقعام فرض نفل، کروہ ادر علی ا منوع کاموں سے صبر کرنا فرض سے ناپندیدہ امور پرصبر کرنا نفل ہے شری طریر منوع اذبت پر صبر کرنا ممنوع ہے جیے کئی شخص یا اس کے بیٹے کا ہاتھ کا ٹا جائے اور وہ اس میشرکرتے ہوئے فاموشی اختیار کرسے اور جسے کو ف اُدی

میں میں مہروں مے بیٹے کا ہاتھ کا گا جائے اور وہ اس بیٹ بررے ہوئے عاموتی اختیار کرسے اور جیسے کوئی اُدمی بیسے کی اُدمی شہرت کے ساتھ اس کے بیٹے کا ہاتھ کا گا جائے اور وہ اس بیٹ بررے جائے اختی اختیار کرسے اور بیسے کوئی اُدمی شہرت کے ساتھ اس کی بیوی سے جسلوک کیا جائے ۔ اس بیفا ہوئی اختیار کرسے توری مبروہ میں اور اس کی بیوی سے جوالیں اور یہ ہو تو بیٹر کی طور ریکروہ طریعے سے بینی ۔

مو تو بیٹری طور ریکروہ طریعے سے بینی ۔

گویا صرکی کسوٹی اور معیار تشریعیت ہے ہندا صبر کے نصف امیان مونے سے تہیں سے خیال بنیں موا چاہیے کر مرقسم کا مبر محود ہے بلکہ اکس سے صبر کی مخصوص انواع مرادیں ۔ فصل ملا:

## صبرى عاجت كامتفام اوربنده كسى حال مرجى صبيحية نياز ننس موكنا

اس زندگی میں بندے کو جو کھے بینجیا ہے وہ دوقعموں سے خالی نہیں ایک برکہ وہ اکسس کی خواہش کے مطابق ہوگا دوسرا وہ جواس کی خواہش کے مطابق نہیں ہوتا ملکہ وہ اسے کر وہ جانتا ہے اور وہ دولوں صورتوں ہی صبر کا متاج ہے نیز اسے ہوان بیں ان دو ہیں سے ایک یا دولوں سے واسطر پڑتا ہے لمذاوہ کسی صورت میں کھی صبر سے لینیا زبنیں موسکتا۔

المهلى فسم و

ینی جو تھے استعاصل ہے وہ اس کی خواہش کے مطابق ہے اور وہ صحت وسلامتی ، مال ، مرتبر ، خاندان کا بڑا مونا، اسبان کی وسخت اور ا تباع کرنے والوں اور مدد گاروں کی کنزت اور تمام دبنوی لذات کا حصول ہے۔ اس حالت ہیں اسے مبرکی زبادہ صرورت بہونی ہے کیوں کر اگر وہ ان لذات ہیں بڑکرا ہے نفس کومبارح امور سے بھی نہیں روکے گا تواہس ہیں اکڑا ور سرکتی بہدا ہوگی کیونکہ انسان مرکشی کڑا ہے کر اپنے آپ کومت غنی دیجھے جتی کہ بعض عارفین نے فرمایا آزمائش پر مہروس صبرکر تا ہے کہی عافیت برحرب صدایق ہی صبر کرسکتا ہے۔

صنرت سہل رحماللہ نے فرایا عاقبت پرصبر کو اکا اُن اکٹ برصبر کرنے سے زیادہ مخت ہے اور حب معالم کوام رہنی اللہ عنم پر دنیا کے دروازے کھل گئے تواہنوں نے فرایا ہم کلیف کے فتنے ہیں بٹنا ہوئے توہم نے صبر کریا لیکن حب کشا دگی کے فتنے ہیں بٹنا ہوئے توہم سے صبر نہروسکا اسی لیے امارتا کی نے اپنے بنادوں کو مال عورت اورا ولاد کے فتنے سے ڈرا یا

www.makiabah

ارشا دفداوندی ہے:

اسے اعان والوا تہارے ال اور تنہاری اولاد منہیں اللہ تعالی کے ذکرسے غافل فرکردے۔

يَا آنَّيُّكَا الَّذِيْنِ الْمَثْوَا لَدَ تُكُوبِكُمُ الْمُوَالْكُمْ فَافُلَا مُكُمُّدُونَ الْمَثْوِلِ اللهِ - (١)

بے شک تہاری سولوں اور اولاد میں سے معبن تمہارے وشمن میں بس ان سے بچو۔ اورارشّادفرایا۔ راقّ مِنْ اَذْہَاحِبِکُوْدَادُلَا دِکُسُمْعَدُقًا لَّکُمُّ فَاحُذَ دُوْهُسُمُد۔ (۲)

> (۱) قرآن مجيد، سورة سافقين آيت و (۲) قرآن مجيد، سورة التعابين آيت م

اورنبی اکرم صلی الڈعلیہ وسیا نے ارتئا و فرایا۔ انٹوک ڈمٹیٹ کنڈ مکٹیکنڈ مٹھنڈ کئے ۔ اور مب نبی اکرم صلی الٹرعلیہ وسلم نے حضرت صن رضی الٹرعنہ کو دلجھا کر قبیض میں اٹک کر گررہے ہیں تواکیپ منبرسے انرکٹے اور انہیں گودیں نے لیا اور فرایا الٹرتعالی نے سے فرایا۔

الله المُوَالْكُوُ وَادْلَادُوكُو فِيتُنَدَةً - (٢) بيشك تمهار عال اور تمهاري اولاد ازمائش من المنظم المن المنظم المنظم

بی نے جب اپنے گفت جگر کود کھا کوہ گرنے والا ہے تو بی ان کواٹھانے سے کرک نہ سکا۔ (س)

اس میں عقل مندلوگوں کے لیے جبرت ہے اور کا مل مردوسی ہے جوعافیت پر صبر کرتاہے اوراس پر جبر کا مطلب بر ہے کہ اس کی طون جب کا وربر خیال کر سے کر سب کجواس سے پاس امانت ہے اور ہوک تا ہے کہ عنقریب بیروالیس ہوجائے اسے جا جہے کہ اس پر خوش ہونے میں نفس کو کھلی عملی نہ دسے اور عیش وعشرت، لذت اور لمو و لعب بی مشغول مربوعائے نیز اپنے مال میں الٹرتعالی سے خفوق کا خیال رسے کے کر اسے خرج کرے اور دبدن بی بھی تقوق نعلوندی کا خیال رکھے بعنی اسے خلوق کی مدوکر نے بی استعمال کر سے زبان کو سیائی سے دب استعمال کر سے اس تعمل کے ساتھ شعمل ہے اور اس کی تعمیل اس کے حدوق کا خیال رکھے جوالٹر تعالی نے اسے عطافر مائی ہیں مربر برت کرے ساتھ شعمل ہے اور اس کی تعمیل اس کی تعمیل اس کے حدوق کا خیال رکھے جوالٹر تعالی نے اسے عطافر مائی ہیں مربر برت کرے ساتھ شعمل ہے اور اس کی تعمیل اس کی تعمیل اس کے حدوق کا خیال رکھے جوالٹر تعالی نے اسے عطافر مائی ہیں مربر برت کرے ساتھ شعمل ہے اور اس کی تعمیل اس کی حدول میں اس کی تعمیل اس کے حدول کی اس کی کوئی اور اکر سے جیسا کہ اسے آگا۔

نوشی کی عالت میں صرفر نازیادہ شکل مواہے کیوں کر برطاقت سے ملام وام تو اسے اور قا در ہونا کھی تھا کات ہے اگر کوئی دوسرا آ دہی بچھنے لگائے تو تو دلگانے کی صورت میں صبر کرنے سے سا سان تو اسے بھو کے آ دمی کے پاس کھانا نہ ہو تواس صورت میں وہ اس حالت کی نسبت سے زیادہ صبر کرتا ہے ، جب اس سے پاس نہایت عمدہ اور لذیذ کھانے موجود موں اسی وصب سے فوش کی حالت میں صبر کرنے کی عظمت زیادہ ہے۔

دوسرى فسم:

یہ وہ قدم ہے ہو خواہش اورطسبت کے موافق نہ مہواکس کی دوصورتیں میں ایک بیرکہ بندسے کے اختیارہے اس کاکوئی تعلق موجھے عبا دات اورگناہ دومری صورت یہ ہے کر بندسے اختیارے ساتھ اس کاکوئی رلط نہ وجھے میں تنہیں اور تکالیف، لیکن اسے زائل کرنا اکس سے اختیاری مہوّا ہے جیے موذی سے بدلہ لے کردل کو تسلی دی جائے۔

<sup>(</sup>١) كنزالعال جلد ١١٩ ص ٢١٩ صريب ١١٥ ١١٨ م

<sup>(</sup>٢) فرأن مجيد اسورة تفابن آيت ١٥

رس جاع تریزی ص - ۲۵، البال المان با ال

تواس کی نین اقسام ہیں۔ پہلی قسیم:

جوبچواس کے اختیاری ہوا در ہے اس کے وہ تمام افعال میں جن کوعیا دت یاکن ہ کہا جا تا ہے اور اس کی تین صور تیں ہیں بہاہ صور تیں ہیں بہاہ صور ت بیاں سے اور بندہ اس بیصورت عبادت ہے اور بندہ اس بیصورت عبادت ہے اور بندہ اس بیصورت عبادت ہے اور دہ درب بننے کی خوامش رکھنا ہے ، اس بیے بعض عارفین نے فرایا کم مرتفن میں وہ ات بوٹ یو ہے جو فوعون نے ظامر کی اس نے کہا تھا۔

آنَا دُفْلُهُ الْهُ عَلَىٰ (١) القرآن بول

میکن فرخون نے اس کے اطاعت کی سرخوں اور قبولیت بائی اکسی نے اس بات کو ظاہر کردیا جب اس نے قرم کو تقیر طابا
توا نہوں نے اس کی اطاعت کی سرخوں اپنے غلام ، خادم ، متبعین اور ان تمام کوگوں بر برب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے
جو ایس کے ماتحت اور مغلوب بی اگر چیہ وہ اسے فل ہر نہیں کرا۔ حب وہ اس کی خدمت میں کو تا ہی کرتے ہی تواس وقت
ان براس کا عفسہ اسی تکبری وجہ سے بوجا تا ہے جواس کے اندر چھیا ہوا ہے نیزاس کا سبب اس کا دعویٰ بربوبیت ہی قو
ہے توعیادت مطلقاً کوگوں برگراں گزرتی ہے تھر بعض عبادات سے کی وجہ سے ناپیند مہوتی ہیں جسے غاز لعبن بحل کی
وجہ سے جسے زکواۃ اور بعض ان دونوں با توں سے باعث ناپسند ہوتی ہی جسے جے اور جہاد \_\_\_ توعیادت بر مبرکر تا
سخت المور برجسبر کرنا ہے اور عبادت کرنے والا تین طالوں میں صبر کا تمناج ہوتا ہے ۔

بیلی حالت عبادت سے پہلے کی ہے اور بہ بنیت کو صبح رکھنا اور اخلاص ہے ربا کے شائبوں اور آفات کے دوائی سے صبر کرنا اور اخلاص ودفا کاع م ہے اور وشخص نیت اور اخلاص کی مقیقت بنزر بالی آفات اور نفس کے مروز سے سے آگاہ ہے اسے معلوم ہے کراس پر صبر کس قدر شکل ہے - اور اس پر نبی اکرم صلی اللہ وسلم نے یوں مروز سب سے آگاہ ہے اسے معلوم ہے کراس پر صبر کس قدر شکل ہے - اور اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں

نبيرفرمال م

اَمْرِیُ بے شک اعمال رکے نواب) کا دارو مدار نیتوں ہے جاور مرشخص کے لیے دہی کچے ہے جس کی اس نے نیت کی ۔

َ إِنَّمَا ٱلْاَعْمُ الْهِ بِالِبِّبَاّتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ ٱمُوكِمُ مَا نَوْى ـ

اورالله تعالى نے ارشاد فرمایا۔

دَمَا اللهُ عُنُولِ إِنْ لِيَعْبُ وَاللَّهُ عُنُولِي اللَّهُ عُنُولِي إِنْ اللَّهُ عُنُلِمِينَ

اوران كوينس عكم دباكيا مكراس بات كاكه وه المرتعال

كى مبادت كري اس كے ليے دين كوفا لس كرتے ہوئے . اسی بے اللہ تعالی نے صبر وعل سرمقدم کیا ارشاد باری تعالی ہے۔ اِلْدَالَذِيْنَ صَابَرُ فَا وَعَمِلُوا السَّالِعَاتِ ١٧٠ مَرْبِي لُولُون فِصَرِكِيا اوراجِعَ كَام كَدُ-دوسری عائت ،علی حالت سے اکروہ عل کے دوران اللہ تعالی سے عافل نہ مواوراس کے اکاب وسنن کی بها اوری بیاست کا مظامرہ نے کرے اور اکنوی علی تک ادب کی شرطریت فائم رہے اور تو امور عمل میں خلل التے میں ان سے صرافتیار کرے اور مرحی سخت فسم کاصرم اور شایدالله تنال کے اس فول سے بی بات مرد ہے۔ ارسا وفلادندی سے ان على كرنے والوں كا اجركتنا جات حبول في مبر رِنعُ عَاجُرُالْعَالِمِ ثِنَ الَّذِينَ صَّ بَرُحُا-ينيعمل كالكمين كمصرك تيرى مان على سے فرانت كے بعد كى ج كيوں كر اب اس بات كى صرورت ہے كر اسے افشار كرنے اور رہا كارى كے یے ظاہر رنے سے مرک مے نیز اس عل کوخودسندی کی نظرے و بچھنے اور ہراس بات سے مبر کرے جواس مے علی کو باطل کر دینی اوراس کے اثر کومٹاویتی ہے۔ صي الله تعالى في ارشاد فرايا -اوراینے اعال کو باطل نے کرو۔ وَلِدَنَّهُ طِلُوْلًا عَمْمًا لَكُمْ - (٣) اورجيسے ارشاد فرمایا۔ اورا بيض مذفات كواحان مبتان اوز كليف ديني وَلَوَ تَبُطِيلُوا صَدَقَاتِكُوْ بِالْمَنَّ وَٱلْاَدَىٰ -ك ورسياطل فرو-توج شخص صدقه دینے سے بعداصان شانے اور اذبت بنیائے سے صبر بنی کرنا اس نے ایناعل باطل کردیا۔

> (۱) قرآن عجید، سورهٔ البینیدایت ه (۲) قرآن مجید سورهٔ مودایت ۱۱ (۲) قرآن مجید، سورهٔ عنگبوت آبت ۱۵، ۹ ه (۲) قرآن مجید، سورهٔ محمدآیت ۲۳

ره) فرآن مب سوروبقره آیت ۲۲۲

عادات فرفن جي بي اور نوافل عي اور آدمي ان سب بي صبر كامتان سب اور الله نعالى في ان سب كواكس بي جم

ارشا د فعا وندی ہے:

يے تک الله تفال الصاف ، احسان اور قرببی ژنمهٔ دارو

إِنَّ اللَّهُ يَا مُرْكِالْعُدُلِ وَالْوِحْسَانِ وَإِيَّاءِ

ذِی الفَّنْ بَیْ را) عدل فرض ،اصان نفل اور قرابت داروں کو دنیامروت اورصله رحمی ہے اور بیتمام امورصبر کے حمّاج ہیں۔ دوسری قسم گن ہوں بیشتنل ہے اور ان برصبر کرنے کی بھی بہت نیادہ حاصت سے اللہ تعالی نے مختف قسم کے گناہوں کو

استفاس ارشاد كراي س حمع فرمايا-

اوروہ اللمنقال) بے تیائی،برے کا موں اورسرسی سے منع فرقاً ہیے۔ وَيُنِهِي عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُسُنِّكُ وَالْبَغْيِ -

ماعروه ب بورائى كوزك كردنيا سے اور محامدوہ ب جوایی خواش سے روما ہے۔

اورنى اكرم صلى الشرعديدوس في فراما -الصُّهَا جِرُمَنْ هَجَرَا للشَّوْءَ (٣) وَالْمُعُاهِدُ مَنْ حَاهَكُ هُولَاءً - (٣)

اورگناه خواش سے باعث کا تقا منا ہی اور گنا ہوں سے سخت ترین صبران گناہوں سے صبر کرنا ہے جن سے عادت مے باعث الفت ہوگئی ہوکیوں کرعاوت پانچوں طبیعت سے اور جب کن ہوں مےسا تھ عادت بل جائے تو شبطان کے دو ت رام بل كوافترتفالي سے مشكر رفالب أجانے بن زورتنی باعث اس كے قلع قرح برطاقت بنيں ركھا۔

بجرار ده كام ان كاموں مي سے بوج كاكرنا إسان بوتا سے تواسے مركزانفس بربہت كراں كزرا ہے جيے فدت، توك را کاری اورکنایا کا صرافاً این تولیف کرنا وغیرہ -اس طرح مختف قم کے مذاق جودلوں کوا ذیت بنیا نے میں اورایسے کلات جن سے دوروں کی مقارت مقصود ہونیزمروں کا ذکر کرے ان کی میٹ بولی کڑا یا ان کے علوم، سرت اور مناصب پرانگشت غائى كرناكيونكرب بالنين طامرى طور رغيب ب اور باطنى طور مايني توليف كرناميونكر بيا جة تونفس كے ليے دو فواس بي بان بي سے

<sup>(</sup>١) قراكَ مجيد، سورةُ النحل آبيت ٩٠

١٢١ قرآن مجيد، سورة النحل آيت ٩٠

<sup>(</sup>٣) مسنوام احدين صنبي ٢٠٠ مروبات فشاله بن عبيد-

<sup>(</sup>٢) كمنزالعال علدمهم بهم صربة ٢٩٢١

ایک، دوروں کی نفی کزنا اور دور می خوامش است کے ایجا آبات کرنا ہے اوراکس سے وہ جذیم راوبیت کمل ہوتا ہے بواس کی فطرت میں ہے اور اس عود ب کی مند ہے جس کا است کم دیا گیا ہے نیزان ہی دو شویں جمع ہونے زبان کی مرکت آسان ہونے اور ما ورات بن اس محادث بن جانے سے ان امور سے مرکزنامشکل ہوجا اے اور بسب سے بڑی باكت خيربات مصحتى كم دلول سے الس كا نكارا وراسے فيج قرار دينے كا خيال باطل موجاً با سيكيول كم ال مور كانكرار زیادہ ہوتا ہے اوران سے اُنس بھی زبادہ ہوتا ہے مثلاً تم کسی انسان کوریشی لیاس پہنے ہوئے دیجھتے ہوتواسے بہت ہی الماندكرت بوليان ده تمام دل نوكول كومرا عداكم رسے تواسے بائيں كية (١) حال كد حديث شريب مي ايا ہے كونت، ن سے می زیادہ مخت گن ہے اور توشخص گفتی میں اپنی زبان کو کنٹرول نہ کرسکے اوراس سے صرکرنے پر فا در نہ ہوتوالس بر كوشة مثيني لازم سي الكوفي الس سے كفتي فرك كرے كيوں كرميل جول كي صورت ميں خاموشي سے صبر كونا تنهائى اختيار كرنے برصر کرنے سے زیادہ آسان سے اور کنا ہوں کی انفرادی صورت میں صبر کی شرت مخلف موجاتی ہے کیونکہ ان کن مول کے واعی شرت ہ صعف کے اعتبارسے مخلف موتے ہں۔

اس طرح وسوسوں کے ساتھ دوں کی حرکت زبان کی حرکت سے اُسان سے کیوں کہ ول کی گفتگو تو تنیائی میں کئی باقی رمتی ہے اوراك سے مرزا باكل مكن بني ہے إلى ول بركوئى دوسراد بن فيم خالب موجا كے جاس كوف موج كر دے ميے كى شخى كى عام غراب بى غم بن جائيں ورندجت كى فكركوسى معين بات كى طوف متوجر بنس كرے كا وسوسوں كا اكس

وہ افعال جن کا آنا اختیاریں مرمولین ان کو دور کرنا اختیار ہی ہو۔ جیسے کسی تف کو کمی فعل یا عمل سے ذریعے اذبیت دى جائے اوراسے مالى يا جانى نقصى ان سنجا يا جائے تو معن اوفات اس برصر برنا ورمدله زين واحب بونا ہے اور معن اوفات صرف فضیلت کابا عث بنواہ واجب نہیں سنوا ) بعض صحاب رام رضوان الله علیم اجمیس نے فرطایام کمی مومن سے ابیان کواما شار منی کرتے تھے جب ک وہ اذبت برصر نظرتا اورا مدتنا لی نے ارشاد فرمایا۔

وَلَنْصَيْرِنَ عَلَى مَا أَذُيْتُمُومًا وعَلَى اللهِ الرسم صرور لفرولان اذبت برصبركرب كم وتم ف سبير بنيائي اورتو كل كرف والول كواطر تفالى بريى توكل

الناجاجي-

مَدِيرَ عَلَى الْمُتَوَكِّلُونَ -مَدِينَوَكُلُ الْمُتَوَكِّلُونَ -(۲)

را، مجع الزوائد حيد من اوكتاب الادب (١) قران مجدي مورة الراسم آكيت ١٧

ایک مزنیه نبی اکرم صلی المترعلیہ و مسلم مان تفتیم فرایا تو کسی مسلمان اعرابی نے کہا کم اس تفتیم ہے الله نعال کی رضا کا ارادہ نہیں کیا تب اکرم صلی اللہ علیہ و سلم کواس بات کی خبردی کی نوائی سے رضار مبارک سرخ مبرسے۔

النَّرْقَا كَيْ مِرْكِ بِهَا فَيُ حَفِرت مُوسَى عليه السام يررح فرط في اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ يَرْحَدُ اللهُ الْحِيْ مُوسَى لَفَنْدَ الْوُرِي بِالْتُر مِنْ هَذَا فَصَبَر-

اوران كى ادبيت كونظر انداز كرس اور الشرفالى يرجرور كرس.

اوران کی با توں برصر کری اوران کواچی طرح فیور

اور ہے شک م حاستے ہی کہ آپ ان کی باتوں سے اپنے سینہ مبارک بین نگی صوس کرتے ہی ہی آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تبیعے بیان کریں۔

اورتم خرور بفروران الى كناب سے بوتم سے بيد كرركے اور مشركول سے بے شارا ذہب ناك بائيں سنو كے اور الرتم صرروا وربر مبز گاری اختیار کروتوب نهایت عمت کے کا توں سے ہے۔

اوراس توالى ف ارتباد قرمايا وَدَ عُ أَذَاهُ عُوَنُوكُلُّ عَلَى اللهِ - الله

اورارشاد باری تعالی سے:

وَاصْبِرُعَكَى مَا يُقُولُونَ وَاهْجُرُهُ مُ لَّهُ حَالَجُسُلُا۔ (٣) ا ور الله تفال ف ارشاد قراما ا

وَلَقُهُ نَعْلَمُ اللَّهُ يَفِينُ قَى صَدُرُكَ لِمَا يَفُولُونَ فَسَيِّحُ بِجَمْدِ رَبِّكَ .

اورارتاد فاوندى ب. وَكُنْسُمُعُنَّ مِنَ الَّذِينَ الْوَبْنَ الْوَتُوا ٱلْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُوْ مَمِنْ الَّذِينَ ٱشْرَكُو الذَّى كَثِيْرًا وَإِنْ تَعَبِّرُواَفَيَتَقُوافَإِنَّ ذَللِث مِنْ عَنْ مِرِ الْدُمُوْرِ لِهِ

(١) مع بخارى حلدا وَل ص ١٨٨ كن ب الانبياد

(٢) فرأن مجيد ، سورة احزاب أيث ١٨٠

رس قران مجيد، سورة مزيل آبت ١٠

ام) قرآن جميد، سورة الحجر آيت ١٩

(٥) قرأن مجيد ،سورة آل عمران أبيت ١٨٩

مطلب بر ہے کر بدلہ لینے سے صبر کرداس کیے اللہ تعالیٰ نے ان توگوں کی تعریف فرمائی حجرا پنے تعقیق مثلاً فضاص وغیرہ معان کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرایا۔

وَانُ عَا قَابُهُمْ فَعَاقِبُوا بِعِثُلِ مَا عُوقِ بُثُمُ هُ بِهِ وَلَيْ مُا عُوقِ بُثُمُ هُ بِهِ وَلَيْنَ مَا وَلَا يَكُونُ مُنَا الْمِنْ مَا مُنَا الْمِنْ مُنَا الْمُؤْمِنُ وَلَيْنَا الْمِنْ الْمُنَا الْمُؤْمِنَ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَ وَلَا اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ وَلَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَّ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالَّا اللَّالِ

اورنى اكرم صلى الله عليه وسيم نے فوالي-صِلُّ مَنْ قَطَعَكَ وَاعْتُطِ مَنْ حَرَمَكَ وَاعْقَ عُمَّنُ خَطَّلَكَ -

اوراگرتم بدار او تواننی می تکلیف بینچاد مبنی تمیس مینی ادر اوراگرتم صبر کرو تو به بات صبر کرفے والوں کے لیے بترہے۔

ہوتم سے قطع تعلق کرے اس سے صلہ رحمی کرو ہوتمیں نہ دسے اسے دوا ور ہوتم برظام کرے اسے معاف کردو۔

وری (رام غزالی رحمداللہ) نے انجیل یں دعجا حضرت عیلی علیہ السام نے والیاس سے بیلئم سے کہاگی کر دانت اور بی (رام غزالی رحمداللہ) نے بدلے دانت اور اُل کے بدر نے اُل بین بی تم سے کہا ہوں کر نثر کا بدلہ تفرسے نہ دو۔ بکہ ہوا دی تمہارے دائمی وُضار پر مارے تو باباں وُضار ہی اس کے سامنے کر دو اور خوا تحق نتہاری چا در سے ہے اسے نتہ بندی در دو اور خوا دری تر بر مارے تر باباں وُضار ہی اس کے ساتھ دو میل چلو "تو رسب باتیں اور بن پر مبرکے زمرے تہاں کے ساتھ دو میل چلو "تو رسب باتیں اور ب پر مبرکے زمرے بین آتی ہی اور لوگوں کی طرف سے بیننے وال اور ب بر مبرکر اصبر کے اعلی مراتب میں سے سے کیوں کر اس صورت بیں باعث و بنی کے مقا کے شہوت اور فضاب دونوں کا باعث موات میں اسے سے کیوں کر اس صورت بیں باعث و بنی کے مقا کے شہوت اور فضاب دونوں کا باعث موات ہے۔

نبسری قسم ؛ وواعمال جن کی ابندلاورانتها کچوهی برزسے کے اختیار میں بنیں ہونا جسے مصیدتیں میں مثلاً رست وں کا فوت ہوجانا ، اوں کا ہاک موجانا ، بیاری کی وجہ سے صحت کا زائل ہونا ، بنیائی کا جلاجانا اعصا و کاخراب مونا اوراکس طرح کی تمام ازائشوں کے مصلا کی کوری

پرصبرکرنا اعلیٰ درجہ کاصبرہے۔
حفرت ابن عباس صنی المطرعنها فراتے ہیں قرآن باک بین صبرکی تین صورتین مذکور ہیں ۔ (۱) المترتحال کی طرف سے
عائد فرائفن کی ادائیگی بیصبرکرنا اوراس سے لیے نین سودرصات ہیں ، (۲) جو بھی المترتحال کی اس سے صبرکرنا اس سے صبرکرنا اس سے مرکزنا اس سے مرکزنا اس سے فوسو درجات ہیں اور (۲) مصیب پر بینے صدور کے دقت صبر کرنا اس سے نوسو درجا ہے ہی اور (۲) مصیب پر بینے صدور کے دوسرے درجے پرفضیات دی گئی حالانکہ وہ قرض ہے ، کیوں کرحوام سے احتباب پر مرمون صبرکرنت ہے لیکن فضائل کے دوسرے درجے پرفضیات دی گئی حالانکہ وہ قرض ہے ، کیوں کرحوام سے احتباب پر مرمون صبرکرنت ہے لیکن مصیب پرصرت اخبیا وکرام ہی صبر کرسکتے ہی بیوں کرصد لیقین کا سرطابہ ہے میصر نفس پربہ گلاں متواجے اس لیے نبی اکرم

(۱) قرآن مجید اسوی انغل آیت ۱۲۷ (۲) سندلام احمدین صبل حبایت ص ۱۲۸ مروبات انتیبرین عامر (۲) سندلام احمدین صبل حبایت ص ۱۲ سال ۱۱۱۱ اس ۱۱۱۸ سال ۱۱۱۸ سال ۱۱۱۸ سال ۱۱۸ سال ۱۲۸ سا ریاللر!) می تجدسے اس فین کا سوال رہا ہوں جس کے ذریعے مجدر دنیا کے مصافب اسان موجائیں۔

تور ووصر ہے جس کامنشا ہس لفتن ہے۔

صرت ابستیان رحماللہ نے فرالیا شرکی قسم ایم اپنی پ ندیدہ چیز رہم بنیں کر سکتے تونا پندیدہ بات پر کیسے صبر مرب گے۔

اورنى اكرم صلى السعليروسيم ت فرمايا-

قَالَ اللهُ مُعَزَّعَجُلَّ إِذَا وَتَجْهُتُ إِنَى عَبُدٍ مِنْ عَرِبُدِى مُصِيبُ اللهُ عَرِبُدِى مُصِيبُ اللهُ فَيْ مَدَ نِهِ اوْمَالِرِ اُوْوَلَدِهِ تُمْ اسْتَفْتُكَ ذَلِكَ بِصَبْعِ حَمِيلُ اسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ يَوْمَالُونَهَا مَعْ آنُ أَنْفُتِ كَهُ مِسِيزًا نَا

آفُانْشُولَهُ وِنْهِا مَا - اللهُ اللهُ وَنُهِا مَا اللهُ اللهُ وَنُهِا مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

اوررسول اكرم صلى الشرعليم وسلم في فرمايا-

انْتِظَاكُوالْقُنْ جِ بِالصَّبْرِعِبَادُةً - (١٧)

اورنبى اكرم صلى الترعليه وسلم في وايا-

جب كس بذر كومصيب ينج اوروه اللرنعالى كم مطابق بركات كم

إِنَّا مِلْهِ وَإِنَّا إِلَيْهُ وَلَاجِعُونَ - (٣)

ٱللَّهُ عَالُوْ حُرُونِ فِي مُصِيدُ بَنِي وَاعْقِ بَنِي

خَيْرًا مِنْهَا - (۵)

الله تعالی ارشاد فرقا ہے جب میں اپنے کسی بندے کے بدن یا اس سے مال یا اس کی اولاد کی طوف کسی مصیب کو متوصر کرنا ہوں بھروہ صبر حمیل سے ساتھ اس کا استقبال کرناہے توفیا مت سے دن مجھے اس سے حیاا کے گاکم میں اس کے بلے میزان قائم کروں یا اس کا امٹر اٹنال کھولوں۔

صبر کے ساتھ کشادگی کا انتظار عبادت ہے۔

ربے تک ہم اللہ تعالیٰ کے بیم ہی اور مم نے اس کی اولنا ہے۔ یا اللہ! مجھے اس مصیبت میں اجر عطافرا اور محصے اس سے بہتر عطافر ما تواللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرقا ہے۔

(١) عامع ترمذي ص مره مره الواب الدعوات

(٢) الفردوس عافررا لخطاب حليه ص ١٨١ صريب ٩ ٥٨٨

(٣) الترغيب والتربيب صبداص ١٨٦ كتاب الذكر

رم) فرأن مجيد ، سوية بغره أيت ١٥١

(٥) مندام احمد بن صنبل حليد ٢٥ م ١٠ مرويات ام سلم

صفرت انس بنی الله عندسے مروی ہے فریائے ہی بنی اکر معلی الله علیہ وسلم نے مجھے فریا ہے نیک الله تعالی فرآیا ہے اسے جربل علیہ السائی اجس کی دوکریم چنریں را تھیں ) سے نی جائیں اس کا بدلر کیا ہے ؟ انہوں نے عرض کیا یا اللہ اتو ایک ہے ہمیں آنا ہی علم ہے جن اتو نے ہمیں سمھایا اللہ تعالی فراتا ہے اکس کا بدلہ میر سے گھر احزت) میں مہیشہ رہنا اور میری فرارت کرناہے۔ را)

اورنی اکرم صلی الشرعليه وسلم نے فر مايا ۔

الله تفال ارتنا دفروا اسم حبب بن این بندے کوئی اُزمائش میں طواق موں بھروہ صبر کرتا ہے اور بھاریسی کرنے والوں سے شکایت میں کرتا تو میں است بہلے سے بہر گوشت اوراس کے فون سے بہر فون عطا کرتا ہوں اور حب می تذریفت کرتا ہوں تو اس کا کوئی گئاہ باقی نہیں رہنا اور اگر اسے وفات دوں تو اپنی محت عطا کرتا ہوں۔ (۱۲)

حفرت دادر علیہ السلام نے بارگاہ خداد ندی میں عرض کیا اسے میرے رب اجوا کدمی تیری رضا کے حصول کے بیے معیبتوں برصر رکا ہے اس پریشاں اور عمکین اومی کا بدار کیا ہے ؟ الله تعالیٰ نے فرایا ۔اس کا بدار ہر ہے کہیں اسے ایمان کا لبالسس

پہناؤں گا اورائس سے بھی جی نہیں آناروں گا۔ حضرت عربن عبدالعز مزر حمدالعرنے اپنے خطبہ بن قرایا اللہ تعالیٰ کسی بندے پرانعام فرقاً ہے بھر اس سے وہ نعت کے

سے اوراس کے بدلے اسے مربطا کرتا ہے تو ہو کچھا لٹر تعالیٰ نے اسے عطا فرایا وہ اس سے بہرے ہواکس سے لے یہا دراک نے یہ آبت بڑھی۔ یہا دراک نے یہ آبت بڑھی۔

رِ الْمُا يُوَقَى الصَّابِرُوْنَ آجَرُهُ مَدِيغَيْرِ بِي الْمُنْ مُنِكُ صَرِرَ نِهِ وَالوں كوان كا اجربے صاب ديا وَ اللّٰهُ الصَّابِرُوْنَ آجَرُهُ مَدِيغَيْرِ عِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

جساب - جساب - مباہ ہے - مباہ ہے - مباہ ہے - حفرت فضیل رحمہ اللہ ہے اللہ فضیل رحمہ اللہ ہے اللہ ہوا صبر ہے عرض کیا گیا۔ معزت فضیل رحمہ اللہ سے مبری حقیقت بوھی گئی توانوں نے فرایا اللہ تعالی کے فیصلے برائن مواصبہ وہ ایٹے مقام سے اور پی تمنا ہیں کرا-

یہ جہ برای برادی وی جانبے والے مقام سے رہی ہے ، یہ رہی ہے ۔ کہا گار ہے ہوا ہے ہاں ایک جاعت الی انہوں کہا گئے ہوان سے باس ایک جاعت الی انہوں نے پرچھاتم کون ہو وال کو ان کو اللہ میں جو اسے بی جانب کے بیت کرنے والے بن جواب دیا آپ سے بہت کرنے والے بن جواب کی ماقات سے لیے آئے بن آپ نے پرچھاتم کون ہو وال انٹروع کر دیا تو وہ بھا گئے گئے آپ نے فرایا اگرتم میرسے دوست ہونے تومیری معیب برصر کرتے ہے ہے ہے کہا ہے نے فرایا اگرتم میرسے دوست ہونے تومیری معیب برصر کرتے

www.maktabah.ang

<sup>(</sup>١) مجع الزوائد مله سوس و مهم تأب الجنالز

<sup>(</sup>١) كن الكبري للسقى جلس مريم كاب الجنائز

کسی بزرگ ریارف) کی جیب بین ایک رقعه نهاوه هرونت است نکال کرد کیفتے تنصاوراس بی مکھا تھا وَاصْبِرُلِحُکُمِورَبِّکِ فَا نَکَ بِا یَصُنْتُ اَ۔ اور اینے رب کے علم پر سرکرد بے تنگ تم ہمارے سامنے ۱۱) مور مہاری حفاظت بی بین

کہا جاتا ہے کہ فت توصلی کی بوی بھیل گئیں نوان کا ماخن ٹوٹ کی وہ ہنس بڑی ہو تھا گیا کہ کیا ہمیں در دہنی ہوا ؟ اس نے کہا اس سے ٹواب کی لذت نے میرے دل سے دردکی تلنی کوزائل کر دیا ہے۔

معزت واوُد علیالسلام مقصرت سیمان علیہ السلام سے فرایاکہ موں کے تقوی پرتین ہاتوں سے استدلال کیا جاتا ہے وہ ایک موں کے تقوی پرتین ہاتوں سے استدلال کیا جاتا ہے وہ جو کہ پہنیں ملائی ملاح میں ایک طرح راضی ہونا اور (۲) جو کھو گئی اس براتھی طرح صبر کرنا۔

نبی اکرم صلی الشرطلیہ وسیم نے فرایا۔

الٹر تعالی تعظیم دراس کے تق کی معرفت کا تقاما ہے کہ تواپنے دروکی شکایت نرکے اور نہی اپنی معیب کا نذکرہ کے۔ به مراق رئيد مِنُ رِجُلَالِ اللهِ وَمَعُرِفَةٍ وَخِيْهِ النَّهِ وَمَعُرِفَةً وَخِيْهِ النَّهِ وَمَعُرِفَةً وَخِيْهِ النَّهِ لَّذَ سَشُكُووَجَعَكَ وَلِا تَنْ كُرُمُومِيْبَتَكَ -(١٢)

ایک بزرگ سے بارسے میں منقول ہے کہ وہ با ہر تشریف لا مے اور ان کی اُستین میں ایک تھیلی تھی پھر اسے تلاس میا تورنہای معلوم ہواکہ وہ ان کی اُستین سے چوری ہوگئی ہے ۔ انہوں نے فرایا اللہ تعالیٰ اسس شخص ریوبر) کواس میں برکت عطا فرائے ہوسکتا ہے اسے مجھ سے زیادہ ضرورت ہو۔

ایک بزرگ کے بارسے بی منقول ہے وہ فرانے ہی ہی تھزت ابو حذیفہ رضی اوٹر کے علام تحزت سالم رضی اوٹر معنی اوٹر عدر سالم رضی اوٹر عدر سے بیان کے بارسے کررا وہ شہدوں سے درسان تھی اور ابھی ان بی زندگی کی بھر متن باتی تھی بیں تے کہا بی آپ کو بانی بیا ا ہوں انہوں نے فرایا بھے تھوڑا سا دشمن کی طوف سر کا دوا در بانی میری ڈھال پر رکھ دو بی روز سے سے ہوں اگر میں رات سک زیمہ رہا توبی توں گا۔

توالله تعالی سے داستے میں جینے والوں کا اللہ تعالی کی طرف سے آئے والی اکرما کُستُوں پراکس طرح صبر ہوا تھا۔ سوال:

معائب من مرکا درجی پایا جا سکتا ہے جب کر یہ بات بندے کے اختیاری بنی ہے اور وہ مجورے مانے یا

<sup>(</sup>١) توآن مجد، سورة طور آبت مهم

ا کار کرسے ، تو اگر مبرسے مرادیہ ہے کہ اس کے دل میں مصیبت کی کراہت رنا پہندیدگی ، نموتویہ بات اختیاریں ہیں ہے۔ جواب :

جان بوراد وجب روا بيانا جه رئيان جاشا اور بر يمزين لااجه ،بب زياده شايت را بعد في كو ظاہر کرنا ہے لباس ، بھونے اور کھانے میں تبدیلی کراہے تو وہ صابری کے تقام سے فارج موجاً اسے اور بباتیں اکس سے اختیاریں ہی اہذااسے ال سب سے بینا جاہئے اورالٹرتعال کے فیصلے برومنا کا اظہار کرسے نیزائی عادت بربر قرار ہے اوربہ عقیدہ رکھے کریہ چیزاس کے پاس امانت تھیں میں والیس سے لیگی۔ جھے ایک روایت میں معزت ام کیم رمیصاء رضى النَّدونها سے مردى ہے فرمانى ميں ميرايليا فوت موگيا اور ميرے فاوند حضرت الوطلے رضى النَّرعنه موجود نہيں تنصيم من المحى اور محرك ايك كونے بن اس بركيرا قال دباحضرت الوطارض المترعة تشرفي لائے تو من في الحوكر افطارى كا انتظام كياوه كھانا كارب تعاورماتي يوجيف كي يح كاكيامال سع وين ف كما الدُّتَّال كاشكراوراصان سع اليف عال من ہے وہ جب سے بمار سوا اسے سی رات بھی ایسا سکون نہیں ملا بھر میں نے ان کے لیے اپنے آپ کواچی طرح سنوارا حتى كرانبوں نے اپنی عاجت كو مجھے پوراكيا بھر ميں نے كہا گيا آپ كو بردسيوں برتعب بنيں سونا ؟ فرايا ان كوكيا بوا ؟ یں نے کہا نہوں نے ایک چیزاد ہارلی تھی جب ان سے والیں مالکی گئ تو وہ شور مجانے لگے فرمایہ تو انہوں نے براکیا میں نے کہا آ ہے کا بٹیا بھی اللہ تعالی کی امانت تھا اور اللہ تعالی سے اسے اٹھالیا سے اس پرانہوں سنے اللہ تعالی کی حمد و ثنا کی اور "اناللهوانا ابدراحيون" برها بير دوسر صول نبي اكرم صلى الله عليه وسلم كى فدمت بين حافز بوشے اوراك كو واقعه كى اطلاع دى أكب ف السي عن مي لون دعا مالكي " اَللَّهُ عَنَّا إِلكُ كَوْمَنا فِي كَيْكُونِهِمَا " يا اللَّه ال كرات كرعل مي ركت

رادی کہتے ہیں ہیں نے اس سے بعد مبحد ہیں ان سے سات بیٹے دیجھے وہ سب سے سب قرآن پاک سے قاری تھے۔ حفرت عابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ دسلم نے فرما پاہیں نے اپنے آپ کو دیجھا کر جنت ہیں واغل مور ہا ہوں تو وہاں حفرت الوطلے رضی اللہ عنہ کی زوجہ رمیصا و موجود ہیں۔

کہا گیا ہے صبر جمیں یہ ہے کہ صیبت زدہ دوک دول سے پیچانا نرجائے دل کا دُکھ اورا نسو بہانا اسے صبر کرنے والوں کے درصہ سے با ہر نس نکات کیوں کرموت کی وجہ سے وہ (دکھ) تمام حافزین کے بیے ایک جیسا ہے کیوں کر بہات بشریت کا تقافا سے اور موت تک انسان سے ساتھ رہتی ہے اسی بیے مصرت نبی اکرم صلی انٹرعلیہ وسلم کے صاحبزاد سے صنوت الراہیم رضی انٹرعنہ کا انتقال موانو آپ کی مبارک انکھوں سے آنسو جاری ہوئے عرض کی گیا کہ کیا آپ بمیں اسس بات سے منع ہیں وَاتْ ہِ اَکْ سِنْ اَرْشَا وَوْ مَایا۔

اِنَ هَذِ بِهِ رَحْمَةُ يَرْحَمُ اللهُ مِنْ الْمِنْ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى

عبادة المردم فرا البعد المردم المراس وحب المردم و المردم و المردم في المهم المردم و المردم في المهم و المردم و

مان او تو کورگرارگیا وہ تمہارے بیے باتی ہے اور تو کھی تمہارے بعدرہے گااس میں تمہیں تواب کے گا اور بربات بھی جان لوکومبرکرنے والوں کا ہراس مصیبت میں توان کو ہنچی ہے اس نعت سے بڑھ کرہے جومصائب سے بیخے کی صورت بسی مجان لوکومبرکرنے والوں کا ہراس مصیبت میں توان تواب کی نعمت سے ذریعے نفس کی کراست کو ال و تباہے تو بسی مجان کے درمیعے ملنے والی تواب کی نعمت سے ذریعے نفس کی کراست کو ال و تباہے تو صبر کرنے والوں کا درجہ تا اسے ہاں مرض ، فقر اور تمام مصیبتوں کو لوپٹ یو رکھنا کمال صبر سے ہے اور بر بھی کہا گیا کہ مصائب، میں اور صدفتہ پورٹ یو رکھنا نبکی کے خزاتوں میں سے ہے۔

ان تقسیات سے تمارے سامنے واضع ہوگیا کہ تمام احوال وا فعال بی صبر بایا جا آہے ہو تفق قام خواہشات سے بجایا گیا اور
اس نے گوشر نشینی اختیار کرلی اسے بھی اس گوشہ نشینی پر صبر کی حاجت ہوتی ہے بیتو ظاہر ہی ہے اور بافنی طور پر شیطانی وسوسوں
سے صبر کر نا خروری ہے کیونکہ دل کا خلیان سکون پذیر نہیں ہے اور زیادہ فلی پر نشانیاں ان فوت شدہ و چیزوں پر ہوتی ہی جن
کا تلاک بنہ بیس ہوسکا با اکندہ چیزوں سے بار سے بی بہوتا ہے حالا کہ چرم قدر میں ہے وہ صرور ملے گا بہر حال ہو بھی صورت ہودت
کو ضائع کرنا ہے اور بندھ کا اکہ دل ہے اور اکس کا سرایہ اس کی زندگی ہے اگر دل ایک گھڑی حبی اکس ذکر سے فافل ہو
جو اسٹر تعالیٰ سے انس کا فائدہ دیتا ہے یا وہ فکر حرم عرفت خلاوزری سے لیے مغیر سے تاکہ اس موفت سے ذریعے میت خلافہ کی

براسس صورت بین سے جب اس کا فکرا وروسے مباح رجائز) امور میں ہوں اوراکٹر ایسا ہیں ہوتا بکہ وہ نواشات کی تغییل کے دیئے تعلق خلات کی تغییل کے دیئے تعلق خلات کی تغییل کے دیئے تعلق خلات کے فلات مرکت کرے بات یا عرض کے فلات مرکت کرے یا جس کے بارسے میں خدر فرکز کا جسے جوالی کی بات یا عرض کی فاقت کرے گا بایں معنا کہ اس سے جوالی کی بات یا عرض کی نافت کرے گا بایں معنا کہ اس سے کوئی علامت فل ہر موتی ہے جو بی ، ان کوفی نافت فرض کرتا ہے اس سے کوئی علامت فل ہر موتی ہے جو بی ، ان کوفی نافت فرض کرتا ہے بھران کو تبنید کرنے اور موتی ہے اور عربید اس تھے اور میں مصنول رہا ہے۔ بھران کو تبنید کرنے اور موتی ہے اور عربید اس میں مصنول رہا ہے۔

توشیطان کے دولشکر ہیں ایک لشکر ارا تا ہے اور دوسرا عیلتے والاہے وسوسے ارائے والے لشکر کا نام ہے اور ہیلئے والد سے دولانسان کھٹکھٹانی مٹی سے وظیکری کی طرح ہے والے سشکر کی حرت کو شہوت کہتے ہیں کمیوں کر سے بطان آگ سے بیلا کیا گیا ہے اورانسان کھٹکھٹانی مٹی سے وظیکری کی طرح ہے اور فیلی کی کارے سے ساتھ آگ بھی جمع ہوتی ہے مٹی رکا رہے ) کی طبیعت ہیں سکون ہے جب کہ گل کی فطرت وکت ہے اورالین آگ کا تصور نہیں کیا جاسکتا جو شعار زن و ہو بلکہ وہ اپنی فطرت سے مطابق ہینے موکن ہیں رہتی ہے وہ معون اسے بطان اورالین آگ کا تصور نہیں گئے اسے مٹی سے بیدا ہونے والے کے سامنے سی وکرنے کا حکم دیا گیا تا کہ اس کی حرکت زک حاسے لیکن اس نے ناکار کیا ، تکہ اورنا فر بانی کی اورا بنی اس نا فربانی کا سبب یوں بیان کیا ۔

توجب اس ملعون نے جارہ اب صفرت اوم علیہ السام کوسبوں بنیں کیا تو اس سے یہ امید علی نہیں رکھنی چاہیے کم وہ آپ کی اولاد کوسمبو کرے گا۔

اولادادم کوٹ یطانی سجد سے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان سمے دلوں سے وسوسوں اور مرکات سے باز اکجائے اور یہی ان کے دلوں سے وسوسوں اور مرکات سے باز اکجائے اور یہی ان کے سامنے کی ان کے سامنے کی گورج تو ہی ہے بیٹیانی کا زبین بررکھنا سجد کا جسم اورا صطلاحاً ظاہری علامت ہے اگر بیٹیانی کوزین بررکھنا اصطلاحاً گن اخی کی علامت سجھاجاً با تواس کا تصور بھی موسکتا نظا جسے کسی قابر تعظیم واحرام شخص سے اگر بیٹیانی کوزین بررکھنا اصطلاحاً گن اخی کی علامت سجھاجاً با تواس کا تصور بھی موسکتا نظا جسے کسی قابر تعظیم واحرام شخص سے سامنے منہ سے بارگرنا عادیاً گئت اخی سجھی جاتی ہے۔

توبر بات مناسب نہیں کر جو ہر کا ظاہر تمہیں اصل جو برے ، ورح کا جم، روح سے اور مغز کا جباکا ، مغزے فافل کردے
ابسانہ بوکہ ظاہری دنیا کو دیجہ عالم فیب سے بے خبر ہوجا کے اور یہ بات نابت ہے کہ شیطان کو مبلت دی گئی ہے تو وہ نیاست
کی ایسا نہیں کرے گا کہ تمہارے ول میں وسوسے کوالنے سے باز رہ کر تمہارے لیے تواض اختیار کرسے ہاں جب تمہارے
تمام افکار صرف ایک فکر میں بدل جائیں اور تمہارا ول صرف اللہ تعالیٰ کی ذات میں شغول ہوجا مے تواب اس تعنقی کی کوئی مجال نہ

ہوگا اس وقت تُوا مٹر تعالی سے خلص بندوں ہیں سے موگا ہواس لعین سے غلبے سے سنٹنی لوگوں ہیں واض ہیں۔

ادر بدفیا ل بجی ہنیں ہونا عالی ہے کہ فارع ول شیطان سے فالی ہوتا ہے بلکہ وہ توانسان ہی فون کی طرح گردش کرتا ہے
اوراکس کا چن بیا ہے بین ہوا کے چلنے کی طرح سے اگرتم عام ہوکہ ہیں ہے ہیں انی وغیرہ کچھی نہموا در بھر بھی ہا الہموا سے فالی ہو
تو یہ طمع فلط ہے بلکہ بیا ہے کا جتنا صدیانی سے فالی ہوگا اس میں لاعالم ہوا واخل ہوگی اس طرح وہ دل جواہم دینی فکریں شفول ہووہ
تو یہ طمع فلط ہے بلکہ بیا ہے کا جتنا صدیانی سے فالی ہوگا اس میں لاعالم ہوا واخل ہوگی اس طرح وہ دل جواہم دینی فکریں شفول ہووہ
تو یہ طمع فلط ہے بلکہ بیا ہے کا جتنا صدیانی سے فالی ہوگا ہے ایک لحظ بیں
تو یہ طان کی جو لانگاہ بینے سے محفوظ رہتا ہے ور شرح شفی الٹر فکالی سے ایک لحظ بی فافل ہوا کسس سے لیے اس ایک لحظ بی
تر یہ طان سافی ہوتا ہے اس لیے الٹر تعالی نے ارشا د فرایا۔

طان ماھى برائىم اس سے الدى الله عالى سے ارساد فرايا -د من يك ش عن ذكرى نُفيَةِ فِي كَهُ شيطانًا في الدو بشخص ميرے ذكرسے من جيرا ہے مم اس كے يھ نَهُوَ لَ وَيَنِينَ - (1) ایک شیطان مفر کر دیتے ہی لیں وہ اس کا ساتھی ہوتا ہے اور نبی اکرم صلی الٹرعلیہ وسلم نے قربایا. اِتَ اللّٰہ یُنْجِفِنُ الشَّابَ الْفَادِغَ ۔ بِتَک اللّٰرَتِعَالَی ہے کار نوجوان کو تا ہے نہ کرتا ہے۔

جواب دیا برتمهارانفس سے اگرتم سے مشغول نہیں رکھو گئو دہ تہیں شغول کردھے گا۔ تو گویا صبری حقیقت اوراس کا کمال ہرند موم کت سے صبرکرنا ہے اور یا طنی حرکت سے صبرکرنا بدرمہ اولی صروری سے

و تو ہی سبری بیسے اور ن کا مان مرک ہو کو مرک سے جرف میں دور کی رہ سے برور ہوں ہے۔ اور میر دائمی صبر ہے اسے صرف موت ہی ختم کر سکتی ہے ہم اللہ تعالی کے احسان اور کرم کے باعث اس سے تعسن تو فیق کے

نصل عد ،

## صبرکی دوا اوراکس بر مدد

جان او اِحب ذات نے بیاری آناری ہے اس نے علاج بھی آنالا اور شفاء کا وعدہ بھی کیا ہے اگر حبوم کا حاصل کرنا بہت مشکل ہے کیکن علم وعمل کے معبون سے اسے حاصل کیا جا سکتا سیے علم اورعمل دوالیں چیزیں بی جن سے عام علی بھارلوں کی دوائی تیار مہوتی ہے لیکن مرمباری سے لیے حداگا نہ علم اورعمل ہے اور حسب کی مختلف اقسام ہی اسی طرح اسس کے راستے میں رکا ویل بننے والی علتیں بھی مختلف ہی اور حب بیاریاں مختلف ہوں تو علاج بھی مختلف موالے ہے، کیوں کم علاج

كامنى بيارى كى صدادراس كا قبل قع كراب برايك طويل بحث بعالي مربعين مثالول مح وربعاس كى بيمان حاصل · 000 000

منلاً ایک سخف جاع کی شہوت سے صبر کرنے کی ضرورت محسوس کرا سے اور اس پرشہوت فاب ہے کہ وہ اپنی ترملاہ كوفالومي نس ركوسكما بالشر سكاه يركنظول كرانيا ہے بيكن أستحيس اس كے قالو من نسي بي با استحصي فالومي بي بيكن ول اورنفس ركنظول بني سے كيوں كرده اس سے مسل شہوت كے تقاموں كا ذكر كرنا ہے اور ذكر و فكر اوراعمال صالحہ سے اس کی توجر مطاویتا ہے۔ تو ہم کہنے میں کرجیے پہلے مان سواصر باعث دینی اور باعث شہوت کے درسیان کشی کانا) ب ممان سے میں کی جیت جانے ہی اسے مسوط کرتے ہی اس کا باط بھاری اور دوسرے کو کمزور کر وہا جا آہے توبيان مم براه زم ہے كه ديني باعث كومعنوط كري اور باعث شہوت كوكمز وركردي اوراس كوكمز وركرتے سے بين طريقي مي. ا۔ مم اس کی قوت کے مادہ کو دیکھیں اور وہ ایسی فذاہے تو ستوت کو حکت دی ہے۔

بعنی اچھی قسم کی غذا ہونے با زبادہ ہونے سے اعتبار سے شہوت ساکر آنی سبے تو صروری ہے کرروزے سے ذریعے شہوت کوختم کیا جائے اورا فطاری سے وقت عی تھوڑا ور عمول قسم کا کھا ناکھا یا مائے گوشت اوران کھانوں سے پر منر کیا

عائے بوشہوت کواعطار نے ہی۔

٢- في الحال السباب كونتم كرنا -جب أدى شهوت كے مقامات كو ديكھائ أؤوه برائكيفة موتى ميكون كرنفورول كومكت ديني معاورول شهوت كومتوك كرام وريد فالده كونترنشين اختياركرف اورشوت بباكرف والى تعا ومير سے نظر کو بچانے اور کمل طور بران سے علیما گی اختیار کرنے سے حاصل بڑا ہے تی اکر مسل النوعليرو کم نے فرایا۔ النظارة سَهُ قُدْ مَسُدُورً مِنْ سِهَامِ نَوْتُ طِان كَ زَبِرَالُورْ تَبِرُول بِي سِي اللهُ تَبر

ا درب وہ تبرہے جے سنسطان ملعون بھینکتا ہے اورائس کوروکنے والی کوئی طوال نہیں ہوتی البتر برکرآ بھی بندکی جائیں یاجس طرن سے نیر آرہا ہے آدی اوھرسے بھاگ جائے وہ صورتوں کی کمان سے بہتر بھینکنا سے توجب آدمی ان صورتوں

كى جانب سے بعط عالم كاتواسے بترس كے كا-

بد جن بات ك فوائن ہے اس كي جنس سے مباح جيز ك ذريعے نفس كوتسلى دے اور يہ نكاح ك ذريعے ہو موسكات ميكون كوطبعت جس جيزى توامش ركھتى سے اس كي جنس سے ساح موجود موتى سے ہوممنوعات سے ليے نياز كردينى ہے عام لوگوں کے بی میں معلاج زبادہ نفع بخش ہے کموں کر غذا کا چھوڑنا تمام اعمال سے مزورکر دیتا ہے بھرعام لوگوں کے حقى ين تبوت فتم بنس بوتى الى كيے نبى اكرم مىلى الدوليد وسلم نے ارتبا وفر مایا۔ عكبُ كُفُر بالْبَاءَ وَ فَصَىٰ لَّهُ سَيُنَظِعْ فَعَكَيْهِ وَ مَهِ لَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَل عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ ا

توبیتی الباب بی بیلا علاج کھانا چوڑنا ہے اور براس طرح ہے جس طرح سرکش جانورا درا بذار سال کتے سے
گھاس اور کھانا چیڑوا دیتے بی تاکہ وہ کمزور سواورا سس فورت ختم ہوجائے اور دوسراعلاج سے کوشت اور جابور
سے بچور کے دانے عائب کرنا ہے تاکہ شاہرہ کے سبب سے اس کے اندر حرکت پیدا نہو۔ اور تعبیرا علاج الس فھوڑی
سی چیز کے ذریعے اسے تسلی دیتا ہے جس کی طون اس کے طبیعت مائی ہوتا کہ الس بی پیوطاقت باتی ہوجس کے ذریعے
موقا دیر برصد کر سکریہ

دینی باعث کی تقویت سے دوطریقے ہیں۔ پہاید کہ اسے مجاہد سے فوا کداوراس سے دینی ددینوی شرات کی لالج دینا ہے اوراکس کا طریقہ ہیں ہے کہ وہ ان روایات میں خورو فکر کر سے ہو ہم نے مبر کی نصیلت اور دنیا اور اکفرت ہیں اس سے انجام سے سلسلے ہیں ذکر کی ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ صیبت برصر کا تواب فوت شدہ چیز برصر کے تواب سے زیادہ ہم اوراسی وجہ سے مصیبت پر وہ قابل رشک ہوتا ہے کیوں کہ فوت مو نے والی چیز تو موت زندگی ہیں اس سے بابی ہی ہو لیان ہو کہ معاصل ہوا وہ موت سے بعد بھی اس سے بابی رہے گا اور ہوشخف تحسیس چیز کے بدلے بی نفیس چیز کی بیت سلم را سے را) اسے خسیس چیز کے بدلے بی نفیس چیز کی بیت سلم را سے دا اور ہوشخف جسیس چیز کے بدلے بی نفیس چیز کی بیت سلم را سے را) اسے خسیس چیز کے بوالی فوت ہونے رہے گئیں نہیں ہونا جا ہیے۔

یہات موفت سے متعلق ہے اوراس کا تعلق ایمان سے ہے وہ ہی کمزور ہوتا ہے اور کھی فاقت در۔ اگر مضبوط ہو جائے تو باعث دینی مضبوط ہو جائے ہے اور اگروہ کمزور ہوتا ہے اور اگروہ کمزور ہوتا ہے اور ایمانی قوت کو تقین سے تبدیر کیا جا اور وہ کی سرکے اراد سے کو حرکت دبتا ہے ۔ اور لوگوں کو بقین اور صبر کی عزیمیت کم ہی حاصل ہوتی ہے دو مراط رفیۃ ہے کہ اسے آستہ تصوراً انفوا کر کے تواہش کے باعث کو بچھاڑنے کا عادی بنا نے بہاں ملک کہ اسے اکس و بچھاڑنے کا عادی بنا نے بہاں میں کہ اسے اکس و بچھاڑنے کی کا جات کی فاقت میں کہ اسے اکس و بچھاڑنے کی کا جبال کی لذرے حاصل ہوجائے اور وہ اس پر دایر ہوجائے اور اسے بچھاڑنے کی طاقت میں ہو جب کہ وجب نے اور وہ ہو کہ وہ بھال صادر ہوتے ہیں ہی وجب نے کہ ہوجھا تھے کہ ہوجھا تھے کہ ہوجھا تھے کہ ہوجھا تھا نے والوں کا کو شنے والوں اور راط نے والوں کی قوت زیارہ ہوتی ہے ۔ فعاصہ ہے کہ عقت کی م

دا، جیح نجاری حبر ۲ ص ۸۵ مے کتاب انسکاح (۱۲) جیع سلم اس سود سے کو کہتے ہی جس میں قتم ہینے وی جاسے اور بال او بار ہو ۱۲ ہزاروی گرتے والوں کو درزلیں ، عطر بھینے والوں ، فقہادا ورصالحین سے مقابلے ہیں زبادہ طاقت حاصل ہوتی ہے۔ پہلاعلاج توابساہے جیسے کسی مجھاطرفے والے پہلوان کوغالب اکنے کی صورت ہیں خلعت و بینے کا لامچ دیا جائے اور طرح سے اعزاز کا دعدہ کیا جائے جس طرح فرعون نے جا دوگروں سے وعدہ کہا تھا کہ اگر تم حضرت موسی علیہ انسانی سے مقابلے میں جیت جاوئے تو تہریں مقرب بنایا جائے گا۔ اس نے کہا۔

وَانَكُمُ اِذَ الْمُتَ الْمُقَرِّبِينَ - (1)

اوربشک تم اس وقت تقرب وگون بی سے ہوگے۔
دومرا علاج اس بات کی طرح ہے کہ جس بیجے کو بہلوان یا بجا بر بنانا ہوا سے بچپ ہی سے اس عمل کے اس باب سے
متعلق کر دیا جا تا ہے تاکہ وہ اس عمل سے مانوں ہوا وراس بہا سے جڑت ہوا در اکس کی فوت بڑھے نوجشخص صبر کے ساتھ
مجا ہے کو کمل طور پر چھوڑ در سے اس بیں باعث دینی کمزور ہوجاتا ہے اور وہ تنہوت پر قا بر نس یا سات اگرم پشوت کم ہی کمیوں نہ ہو
اور ہو آدی اپنے نفس کو خواہش کی مخالفت کا عادی بناتا ہے دہ جب جا ہے اس پر غالب اُجاتا ہے۔

توصری تمام اقدام میں علاج کا منہاج یی ہے اوراس کی تفصیل بیان راعکن بنیں ۔ان میں سے سب سے مناطق کو

س کی باتوں سے روکنا ہے۔

اورد بات ای اکس برگران موتی ہے جواس کے لیے فارغ رہا ہے شاہ دہ ظاہری طور پر نوا ہمات کا قلع قع کمر دتیا ہے۔
اور گوشنشین کو ترجے دیتا ہے وہ مراقبر، ذکر اور فکر کے لیے بیٹھ جا اسے تووسوسے اسے سلسل ایک جانب سے دوسری
جانب کھینچتے ہی اور اکس بات کا علاج ہی ہے کہ تمام ظاہری و باطنی تعلقات کو توڑ دسے الی واولاد ، مال، جاہ و مرتبہ دوست
احباب سب سے بھا کے چوم عول می غذا لے کرا کی کونے ہیں بیٹھ جائے اور اسی پر فناعت کوسے۔

ہوریب کچھ بھی اسی وقت ہوگا جب اس کا ایک ہی تفصد مواوروہ اللہ تھا لی (تک رسائی) ہے کھر جب یہ بات دل پر فعالب آجائے نوھی اسی وفت کک کفایت بنیس کر ہے گی جب تک وہ فار سے میدان میں نہ جائے اُسمانوں اورزین کی سلطنتوں بیں باطنی سیر نہ کوسے اللہ تعالی کی قررت سے عجا نبات اور معرفت خلاوندی کے تمام وروازوں کک نہ جیلا جائے تھی کہ جب بیر باحث اس سے دل پر خالب اُسٹے کی تواس سے مشیطان کی مشت اور وسوسوں بی مشنولیت دُور موج السئے گئی ۔

اوراگراسے باطنی سیرحاصل نه موتونجات کا رائسته حرب برسید کرسنسل اورادو دفالفت بغی قرآن باک کی قران ، ادکار اور نمازوں میں مشغول رہے اوراس سے ساتھ ساتھ اسے ول کی صاحری کی بھی صاحبت ہوگی کیوں کر باطنی فکر ہی دل کوشغول رکھتا ہے ظاہری وظالفت نہیں ۔

بعرصب برسب كام كرسے تواس مے يسے تفورًا ساوت نے كاكبوں كر قام اوقات ميں كوئى خاكونى حادثه ميش آ مارہا ہے

جوذکر ونکر کی راہ بر کا ورف نبتا ہے۔ شاہ بھاری ہن نہ انسانی ایزاا در ملنے والے کی افرانی وغیرہ کیؤگمہ اسے مزور کچھولاگ ایسے

ملتے ہیں جوگن ہوں سے بعض الب ہیں ہی مدرکرتے ہیں۔ مشغولیت کی ایک قسم بیجے دہوؤکری گئی)

دوسری قسم میں وہ امور شامل ہی جو بیلے سے جی زیادہ ضروری ہیں بعنی کھانے باس اور دیگر الب ب معیشت ہی شغول مونا کی کورک و خودان کا موں کا گفیس بنائے

موزا کی کونوران کا میں بی شغول ہونا ہی تعلقات منقطع کرنے سے بعد اکتراد قات صبح سالم بھتے ہی بشرطیکہ الس دوران کوئی عارضہ بیش نے ہی بشرطیکہ الس دوران کوئی عارضہ بیش نے اسے ان او فات میں ول صاحب ہونا سے اوراک سے لیے غورو فکر اسان ہوجا ہے جی کی بنیاد وران کوئی عارضہ بیش نے اسے ان او فات ہی دول سے اسرار خلاف کی منتشف ہوئے ہی جب کہ دل دینوی تعلقات ہی مشغول موتو ایک طویل عوم ہی بار کے جانے والے اسرار خلاف کی منتشف ہوئے ہی جب کہ دل دینوی تعلقات ہی مشغول موتو ایک طویل عوم ہی بان کا سواں حصر بھی منتشف نہیں مونا اوراک س مقام بک عادت کا بہنچا انتہا کی درجہ بک بہنچا ہے جوجہ درکے بغیر شکل سے۔

اورض قدراکشان بنزیا ہے اور احوال واعمال میں اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم عاصل ہوتا ہے وہ شکار کی طرح ہے اور اس کی شال رزق جیسی ہے بعیض اوقات تھوٹوی سی کوئشش سے بطائسکار الی جا اس میں کوئشش کا دخل نہیں ہوا صرف کشش سے بطائسکار الی جا اسے وہ تفقین کے اعمال سے تقابی ہے اور جسر بنا ہے اس میں کوئشش کا دخل نہیں ہوا صرف کشش فلاوندی پراعتماد ہوتا ہے وہ تفقین کے اعمال سے تقابی ہے اور یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے جا ب بندے کا یہ اختیار خرد ہے کہ وہ اس کشش کے بیے تیاری کرے بینی ول سے دنیا کی موٹ کی باتوں کو نکال دے وہ اعلیٰ علیمین دباند مناس کی باتوں کو نکال دے وہ اعلیٰ علیمین دباند مناس کی باتوں کو نکال دے وہ اعلیٰ علیمین دباند مناس کی طوف کھینے ہیں بہندان تعلقات کو قطع کر دیا جا سے اور زیا کے اس ارشادگرا ہی کا بین مطلب ہے کہا ہے ذیا یا۔

رِانَّ لِرَقِّ لِكُوْ فِيْ اَ يَّا مِدَهُ مِلْ فَلَعَادِيْ بِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللْمُعْلِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعِلَّمُ مِنْ اللْمُعِلَّمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعْلِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعْلَمُ مِنْ اللْمُعْلِمُ مِلْمُعْلَمُ مِنْ اللْمُعْلَمُ مِنْ اللْمُعْلِمُ مِنْ اللْمُعْلَمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعْلِمُ مِنْ اللْمُعْلِمُ مِنْ اللْمُعِلْمُ مِنْ اللْمُعِلَمُ مِنْ اللْمُعْمِمُ مِنْ اللْمُعْلِمُ مِنْ ال

كيول كدان نفى ت اور جذبات الهيد ك ليكي آسانى المسباب بي التُرْتَّالَى في ارشافز وليا-كوفي السَّمَاءِ دِزُنْ فَكُنْ مُعَمَّا تُوعِي وُنَ - اور آسمان مِن تمبالا رزق سيدا ورص چيز كاتم سه وعده (١) كيا جا باسيد

اوریہ زمعرفت فعلوندی سب سے اعلیٰ رزق ہے اور آسانی امور میم سے غائب بی اور میم بنی جانتے کہ کب اللّٰ قال رزق کے اسب باکسان کرتا ہے میں توان اکسباب کے لیے جائے فارغ رکھنا اورزول رحمت سے بیے منظر رسا ہے نیز دقت

مین کا انتظار کی جائے جیے کوئی شخص زیب کو تھیک کر ناہے اور اسے بڑی ہوئی سے باک کرمے اس بی بیج ڈاتنا ہے اور ان سب سے بیے بارش کی ضرورت ہوئی ہے اور بہ صور ہنری کر اللہ تعالی نے بارش سے اسباب سے بیے کون ساوقت مقرکر رکھا ہے لیکن تجوں کہ وہ اللہ تعالی کے فضل اور رحمت کی اسپدر رکھا ہے کہ کوئی جی سال بارش سے ضائی نہیں ہونا اسی طرح کوئی جی رسال یا جہید بیا ون اللہ تعالی کشش وجذب رحمانی سے ضائی نہیں ہوا تو مبدے کو جائے کہ وہ شہوتوں کی جڑی بوٹر بوٹری سے دل کو ماک کرسے اور اس بی المورت واضوں کا بیج بوکر رحمت کی موادی سے دل کو ماک کرسے اور اس بی المورت واضوں کا بیج بوکر رحمت کی موادی سے میٹ کورے جس طرح موسم بیار میں بارش کی توی انتظار ہونی ہے اور با دل ظام رموں تو بارش کا مرست یقینی ہوتا ہے اسی طرح اوقاتِ ضریفی بی اور ترمینان المبارک کے دنوں بھت اور قالوب کی دونان المبارک کے دنوں بیت ورزوں ہوئی ہے۔

کیوں کہ جہتیں اور انفاس رسائس) اس بھالے سے سے نزول رحمت سے اسباب بی حتی کہ ال سے طفیل فیحط سالی ہی جی بارش رہی جات ہے اور مکا شفات اور لطا لئب معارت ہو ملکوت سے خزانوں ہیں سے بی ان کو بابی کے قطرات سے زبارہ مناسب سے جب بہاطوں اور سمندروں سے کن رول سے بادل المحقے ہی بلیہ احوال اور سما شفات تو تبرے بابی دل ہی عاصر ہی لیکن تو خواہ خات و غیرہ کے ذریعے ان سے رُوگروان ہے اور بربات متبارے اور ان سکا شفات سے درسیاں مجاب ہے ہی تم اس بات کے متاج ہو کہ شہوت کو تو راواور روہ اٹھا و تو ول سے افرار سے انواز معارت روشن ہوتے ہی زمین کو کھود کر اس سے بانی نکان و دور سے اور بالنصوص بسبت جگہ سے لانے کی نسبت زبادہ آسان ہے۔

، پائ مان وورسے اور عنون ہے بدیسے بدیسے والے بات اللہ تعالی نے اور پور کے موسے موتے ہی اس کیے اللہ تعالی نے اور پور کی معارف ایسان کا اللہ تعالی نے اور پور کی معارف ایسان کا در پور کی معارف ایسان کا در پور کی معارف ایسان کا در پور کی معارف کی کی معارف کی کرد کرد کی معارف کی معارف

تمام ایمانی معارف کوتذکر زیاری سے تعبر کیا ہے ارشاد خلاوندی ہے۔ رِقْمَا نَحْتُ نَذَّلْنَا اللَّذِ كُدْرَ وَإِنَّاكَ فَهُ لَعَافِظُونَ ۔ بِخْسُک ہم نے ذکرا مارا وربے شک ہم می اس کی تفا (۱) کرنے والے میں۔

اور حا ہے کو عقامید لوگ نصیحت حاصل کریں ۔

اورم نے ذکر کے بیے قرآن پاک کو آسان کیا توکیا کو ان ہے

او*رارشا دفوایا-*وَلِیکَنَدُنگِوَالُوَالُوَلُواالُوَلُهَابِ- ۲۱) ا*ورارشادباری تعالیہے ۔* وکفتُ دیکٹرنگا انْفتُرُان کِلدِّ کُوِفَکُ

۱۱) قرآن مجید، سورهٔ حجراکیت ۹ ۲۱) قرآن مجید، سورهٔ امرامیم کنیت ۵۲ ۱۸) قرآن مجید، سورهٔ امرامیم کنیت ۵۲ مِنْ مُذَّ كِيرٍ - ١١) جوبا وكرت -

نووسوسوں آور خلبی مثنا غل سے صبر کا یہ علاج ہے اور بہ صبر کا آخری درجہ ہے اور تمام قلبی رکا وقول سے صبر ول کے خیالات سے صبر کے منفا بلے ہیں مقدم ہے حضرت جنیدر حماللہ فرماتے ہیں ونباسے آخرت کی سیرموس سے بیے آسان ہے اور می کی مجبت ہیں مخلوق کو چھوٹرنا مشکل ہے نفس سے اللہ تعالیٰ کی طرحت جانا شخت مشکل ہے بب کراللہ تعالی سے ساتھ صبر اس سے می زیادہ سخت ہے۔

تواک نے پہلے قلبی شاغل مصصبری شدت کا ذکر کیا چرخلوق کو تھپور نے کی شدت بیان فرمانی اور نفس پرسب سے زباده محنت رکاور ف مخنوق سے تعلق اور جاہ ومرتبر کی حبت ہے کیوں کر ریاست وحکوست کی لذت ، غلبہ، بلیدی کی طلب اور ووسروں کواینا منبع بناناعقل مدورکوں کے نفوں رسب سے زبارہ فالب اے والی لذت ہے اور کیے مرسب سے زباده غالب لذت نبو كى جب كراس سے الله تعالى كى ابك صفت يعنى ربوبت مطاب موتى ہے اور ربوبت فطرى طور بردل كو تحوب اور طلوب موق ہے كبول كرائي امور راوب سے مناسبت موتى ہے اى سام ين ارشا د فلاوندى ہے۔ مُلِ الدُّودُ حُ مِنُ آمْرِ رَبِي - (١) اكب فراديك مروح مر الرك علم عب اوراس دربوبت، کی محبت بردل قابل ندمت نیس سے ملکہ مذمت تواس غلط طریقے کی سے بوٹ بطانی دمو کے ک وج سے دافع ہونی ہے وروہ اسے عالم امرے دور کر دنیا ہے کیوں کروہ اسی وصب صد کرتا ہے کرم دل عالم امر سے ہے میں وہ اسے گراہ کرتا اور مطبکانا ہے اور طلب راوب کسے فابل مذمت مولی برتو اخروی سعادت کی طلب سے کموں/ اس كا مطلب ابسى بقاكى طلب ہے جس ميں فنا نه موالي عزت جس ميں ذلت نه مو، امن جس ميں فوت نه مو، غنا جس ميں فقر نه مواور ابسا کمال سب میں نقصان نم ہو۔ — اور برنمام باتیں ربوبیت کے اوصاف میں سے بی اوران اوصاف کی طلب ممنوع میں ہے بکہ ہرشخص کا حق ہے کہ وہ ایسی با دشاہی طلب کرسے جس کی انتہا نہ ہوا ور حواکوی با دشاہی کا طالب ہوتا ہے وہ بلندی، عرت اور کمال کلاب مزور کرتا ہے سین حکومت دوقعمی ہوتی ہے ایک وہ جوطرے طرح کی تعلیفوں سے جراوی ہوتی ہے اور طدختم ہو جاتی ہے دیکن اکس کا صول فوری ہوتا ہے اور ہد دنیا میں سے ۔ اور دومری حکومت یا سلطنت دائی ہے اس مين كوفي تنكيف ياكدورت بني سے اور شرمي اسے كوئى چيز خنم كركتي نيكن وہ فورى طور سرحا مل مني موتى اور انسان كى فطرت بس عبات ركھى گئے ہے وہ فورى ملنے والى جرس رفت ركھتا ہے بہذا سنيطان أكراسے اس جلدى كے واسطے ہے جاس ک فارت ہیں ہے، گراہ کروتیا ہے اور موجودہ سلطنت کوالس کے لیے سزی کردیا ہے اوراس کی بوقر فی

www.makiabai

ال) قرآن مجیسورهٔ القمر آیت ۱۲ (۲) قرآن مجید، سورهٔ امرالاآیت ۸۵

کی دجسے اسے آخرت کے سلطیس و موکر دیتا ہے اور دینوی بادشاہت کے ساتھ ساتھ اُخروی سلطنت کی توقع بھی اکس ك دل س وال ديا سے صبياكر نبى اكر م صلى الله عليه وسلم ف ارشاد فرايا-اور بوقون وہ بے جوایتے نفس کواس کی خوامش کے دیجھے وَالْرُحْمَقُ مِنْ إِنْبُعُ نَفْسُهُ هُولِهَا وَتُمَنَّى ب جانا ہے اور الله تعالى راميري ركفا ہے۔ عَلَى اللَّهِ الدُّمَّانِيَّ -توتوفیق سے مروم شخص اس کے رحو کے بیں پوکر بقدرا مکان دینوی عزت اور حکومت کی طلب میں مشغول سوحاً اسے ا ورص کو توفتی کی دولت لفیب سوتی ہے وہ اس کے دھوے سے جالیس ہنس بھنشا کبوں کہ وہ اکس رشیطان لعین ) كى كھاتوں سے خوب واقف ہے اللہ تعالی نے اس ضمے لوگوں كا حال بوں بیان فرایا۔ مركز نهني البكرتم وزى نفع كوب ندكرت اورافزت كَلَّ نُعِبُّونَ الْعَاجِكَةَ وَتَذَ رُونَ الْوَحِرَةِ-كو تقبورت سور اورالله تعالى فيارشا وفرايا -بي تك يرلوك وزى نفع كوب مدكر تني اور بعارى إِنَّ هُوُّلًا مِ تُحِبُّونَ الْمَاجِلَةَ وَيَذَرُّوُنَ دن كواين يعي تيورت بي-وراءه مُرْبِعُمَا تَقِينُكُ - الله اورارشاد باری تمالی ہے۔ بس ان لوگوں سے منہ عراس تو ہمارے ذرہے عر فَاعُ مِنْ عَنُ مَنْ تَوَكَّى عَنْ ذِكْرِينَا وَكَسِمْ جاتے ہی اور صرف دنیا کا الادہ کرتے ہیں ان مے علم کی يُرِمُ إِلَّا الْحَيَّا ﴾ النَّهُ أَنَّا ذُلِكَ مَبْكَعُهُمُ مِن اورجب سنيطان كا كرتمام مخلوق مي جيل كيا توالندتوالي في رسولوں كى طون فرشتوں كو بھيجا اوران كو تباياكيا كم وشمن مخلوق كوكس طرح بهاك كرنا اور كمراه كرنا بي تووه مخلوق كوحقيق سلطنت كى طوف بلا في اور مجازى عكومت كو تھور في وي ملے اور بنایا کہ دنیا فانی اور بے اصل ہے اس سے لیے دوام ہنی ہے توا نہوں نے یوں دعوت دی۔ اے ایان والو المیں کی مول سے جب میں کما جاماے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُولَمَا لَكُمْ لِذَا وَيُلُ كُمُ انُفِيُ وافِي سَبِيلِ اللهِ إِنَّا تَكُنُّعُ إِلَى الْكُنْفِ كوالله تعالى كراست من كلوتو تم زمين سعال مات

> (۱) قرآن مجير، سورة القيامة آيت ٢٠ (٧) قرآن مجيد، سورة الدهر آيت ٢٠ (١٧) قرآن مجيد، سورة النحير آيت ٢٩، ٢٠

ہوگیا تم آخرت کے مقابے میں دبنوی زندگی پرائی ہو سے بیں دنیا کی زندگی کا مامان آخرت سے مقابلے میں فقور اسے یہ

ارَضِينَتُهُمْ بِالْكِيَاةِ النَّيْكَا مِنَ الْاَحْرَةِ فَهُا مِنَ الْاَحْرَةِ فَرَالًا تَعْلَى فِي الْاَحْرَةِ إِلاَّ تَعْلِيدُنَّ -

(1)

پین تورات، انجیل، زبرر، قرآن باک اور صفرت موسی اور صفرت ابرا به علیها انسلام سے صیفے اور سروہ کتاب توآناری گئی ان سب کے آنار نے کامقد محنون کو سمیٹر رہنے والی با دشاہی کی طرف دعوت دینا تھا مقصود ہی ہے کہ اسس دنیا ہیں تھی بادشاہ رہی اور انحرت ہیں تھی، دینوی بادشاہی سے مراداس میں زبدا فتیار کرنا اور تصویر ہے مال پر تناست کرنا ہے حس می دات کی بادشاہی اللہ تعالی اللہ تعالی کرنا ہے حس میں دات کی بادشاہی اللہ تعالی کرنا ہے حس میں دات ہوا درایسی عزت عاصل کرنا ہے حس میں دات میں مورا کھی میں اس کا علم میں رکھنا برخی بادشاہی کی طرف بلزنا ہے کیوں کہ اسے معلوم ہے کہ اس طرح وہ آخرت کی بادشاہی سے مروم ہوگا۔ اس بیے کردنیا اور آخرت در در تو تین ہیں اور اس بیا کہ درنیا ور اس میں مورا ہوگا۔ اس بیا کہ درنیا اور آخرت در تو تین ہیں مورا ہوگا۔ اس بیا کہ درنیا ورکھ میں مورا ہوگا۔ اس بیا کہ درنیا اور آخرت در تو تین ہیں مورا ہوگا۔ اس بیا کہ درنیا کی اس سے باس بی باتی ہیں درسے گی اگر دنیا باقی دیتی تورث بلان میں سے اس برخی مدرنیا میں درنیا کہ مورا ہوگا۔ اس بیا ہی درتی تورث بلان میں مورا ہوگا۔ اس بیا میں اور کہ سیسلے میں طویل پر بنا نہیں دنیا کی سیسے تو زندگی فتم ہوجاتی ہوگا ہے ارکشا و مرتبہ کا بی صال ہے جو حب اس باب میں مورت میں اور کہ سیسلے میں طویل پر نیا نبوں کی جائے ہو اس بیا ہو اس بیا ہوگا ہے اس بیا ہی میں مورت میں اور کہ سیسلے میں طویل پر نیا نبوں کی جو حب اس باب میں مورت میں اور کہ سیسلے میں طویل پر نیا کی میں مورت میں اور کہ سیسلے میں طویل پر نیا نبوں کی جو حب اس باب میں مورت میں اور کہ سیسلے میں طویل پر نیا کہ دوران کی ماصل کو میں ہوئے ہو کہ اگر دیا باتھ کی مورانی کی میں مورت کی مورت کی اور کہ دیا ہو کہ دوران کی مورت کی مورت کی مورت کی موران کی مورت کی م

> مُعَنَّى إِذَا الْحَدَّتِ الْاَرْضُ نُخُرُنَهَا وَالَّرِبِّنَتُ وَظُنَّ اَهُلُهَا اَنَّهُ مُعَنَّ دِرُوْنَ عَلَيْمَ ا اَتَّاهَا اَهُرُنَا لَيُكُوَّ اَوْنَهَا كَافَجَعَلْنَاهَا حَمِيدًا كَانَ لَهُ وَنَا لَيُكُوَّ اَوْنَهَا كَافَجَعَلْنَاهَا حَمِيدًا كَانَ لَهُ وَتَعْنَى بِالْوُهُسِ -

اکانوسم نے اسے کی مون کھین کی طرح کردیا گو ماکل وہ تھی ہی نہیں-

الواكس كے بيداللہ تعالى نے مثال بيان كرنے ہوئے ارشا و فروا ا وَاصْدُوبِ لَهُ هُ مَسَّلُ الْحَبَيَا قِالدَّنْبَا اوران كے بيدہ كَمَاءِ اَنْذُرُلْنَا ﴾ مِن السَّكَاءِ فَاخْتَكُطَ فِي اَنْ لَ طرح مِن مِيدِهِ نَبَّاتُ الْوَرْضِ فَاصْبُحَ هَشِيدً اللهِ مَن كرمِن كرمِن

رشاد فرایا۔ اوران کے بے دینوی زندگی کی شال میان کیے کہ بیداس بانی کی طرح سے جے ہم نے اسمان سے آمارانیں اس سے زمین کی سڑی مل کئی بیس وہ تُورہ ہوگرہ ہوگئی جے ہوائی

یبان کک کرمیب زمین نے اینا کسنگھار لے بیا اوروہ

مزی بوگی اوراس کے رہنے والوں نے خیال کا کروہ

اس رقادم تواس کے اس سالطرات ادن کو

(١) قرآن مجيد، سورة توب

(۲) قرآن مجدر، سورة بونس اكت ۲۲ Www.hotabah. و الم

اوردنیا می زبرجب موجوده سلطنت سے تو اس ریمی سنبطان نے صد کیا دواس سے انسان کورو کا اورز بدکا منی يه هيه كرمنده اپني خواش اور غف كوفالوس ركھ اوريه دونوں ديني باعث اوراشارة ايمان كے ساسنے جھ جائي - اور حفيقناً بادشابي مي بي ميكول كراكس طرح أوى أزاد سؤام اورحب اس يشهوت كاغلم موزوده ايني شرسكاه يبط اور تمام اغراض کافلام مواجع وه جانوروں کی طرح سنز منواج اور ملوک منواج سے بھے سٹوت کی لگام کھینینی سے اوراکس نے اے گھے سے پواموا ہنوا ہے اور وہ جہاں جا بتی ہے اسے سے جاتی سے تو انسان کا دسوار کتنا طاہے جب وہ شہوت كاغلام بنكرا بيناب كومالك فيال كرناب اورغلاى كوربوبت رالكبت انصوركرنام تواس قسم كا أدى ونياس كلى أنظا چنا ہے اور آفرت بیں جی اوندھام و گااسی لیے کسی با دشاہ نے کسی ظہرسے کہا کیا آپ کوکون عاجت ہے ؟ ابنوں نے فر مایا مین م سے ماجت کا سوال کیسے کروں جب کرمیری حکومت تباری سلطنت سے بڑی ہے اکس نے لوٹھاوہ کیسے ؟ انہوں نے فرایاتم ص سے غلام مووہ میراغلم ہے اس نے لوجھا وہ کیسے ؟ فرمایاتم شون، غضب ، شرمگاہ اور سیط کے غلام مواور می ان تام کا مالک موں نوب سب مرے علام میں توب دینوی بادشاہی ہے جو اخوی بادشاہی کی طرف سے جانی ہے اس جولوگ شبطان کی دموکر دی سے دھو کے میں ہی وہ دنیا اور آخرت میں نقصان میں ہی اور جن لوگوں کو صراط معتقبے رہنتی سے کار بنر بونے کی توفق دی گئی وہ دنیا اور خرت دونوں جہانوں بس کا بیاب ہوئے اب جب نہیں معلوم موگیا کہ بادشا سی اور روبت كاكيامفهوم سے نيزنسخيرا درغانى كاكيامطاب سے اوراس سيغلطى كمال واقع ہوتى ہے۔ نیزشیطان کس طرح اندها کرنا اور دهوکه دیتا ہے توانسان سے بلے دبنوی سلطنت اور جا ه ومرتبے سے نکلنا ای سے ر واف کرنا اوراکس کے فوت ہونے برصبر کرنا آسان موگیا کیوں کروہ فوری حکومت کے چھوڑنے برصبر کرمے آخرت میں ملنے والى عومت كى اميدركھا ہے۔ جس اُدی کو بہنے جاہ ومر نبہسے انس ہواور عاذباً اس کے السباب سے تعلق مفبوط ہو جانے تو اسے علاج کے سلط بی محص ا سلط بی محن علم اور کشف کافی بنیں ہے بلکہ اس سے بیے ضروری ہے کہ الس کے ساتھ عمل کو بھی ملائے اوراس کاعلیٰ نبین ا۔ جاہ ومرتبہ کی جائے تاکہ اس کے اسباب کا شاہونہ کرسے کیوں کراب اسکے ساتھ صبر کرناشیل ہوجاتا

ا : جاہ ومرتبہ کی جگہ سے بھا گئے تاکہ اس سے اسباب کا مشابوں کرے کیوں کرا بباب سے ساتھ صبر کرنا شکل ہو جاتا ہے جیے دہ شخص میں پر شہوت کا غلبہ ہو وہ شہوت کو حرکت دینے والی تصاویرے مشاہرہ سے بھاگتا ہے اور حس نے ایسانہ کیا اس نے اللہ تعالی کی زین میں اکس کی نعت کی ناشکری کی ارشا دخلو تدی ہے۔ اَکَمْدَ مَنْ کُنْ اَدْمُنْ اللّٰہِ وَ اَسِعَنَةً فَنَّهَا حِرُقُ اللّٰ کی زبین کشادہ مزتھی کرتم السن ہم ہمرت

www.maktabah.org

دورواط رفقہ یہ ہے کہ اپنے نفس کوان اعمال کا مکلف بنائے جواس کی عادت کے فلاف میں بین مکلف کو عادت بنا دے تکلف کالباس چیوط کر تواضع کالباس اختیار کرے اس طرح برصورت، حالت، فعل، رہائش، نباس، کھانے، المحف بعظف ك سلط بي عاه ومرتب كاعتبارت جوعارت في است بدل والمك اورا سے حاصة كران چيزوں كوفت كردے حقى لم واننى يسك بطور عادت يكى موكى تصب اب ال محفلات فند امورعاوت بن حائمي تواسع على ج الفد كيف من-تنسراط نقير جكراس سيني بينرى اورتدريج كوللحوظ رسكف اور مكدم انتهائي ورصكي ذلت اختيار كرف كيول كم انسانی طبیعت میں نفرت ووصفت بھی ہوتی ہے اور وہ عادات کو تدریج سے ہی بدل ساتا ہے بس بعض عادات کو تھوڑ دے اور بعض سے ذریعیفس کوتسلی دے بھرجب اس کانفس ابتدائی طوریران بعن کے جیوار نے برقا وے کرنے تران بى سے جى بعن كو ھيور دے بيان كى كر باقى عادات برفاعت كرے اى طرح كرا رہے بيان كى كرده عادات جواس میں جم علی تقین ان کا قلع قع بوعائے اس ندریج کی طوف نبی اکرم صلی الشرعلہ وسلم کے اس ارشاد کرای میں اشارہ ہے آپ نے فرایا راتَّ هَذَاالدِّ بِيُ مَنِيْنَ فَأَكُوْ فِلْ فِيهُ بِرِفْنِ وَلِدُ

بالك بروين مضوط الساسي زي ساورات آب كوالله تعالى كاعبادت سےمشفر ندكرو-

اس دین کا مقالمه نرو توکون اس کامقالمرکے گا

'بُكُغِّفْ إِلَى نَفْسِكَ عِبَادَةَ اللهِ فَإِنَّ الْمُنْبُثَ لَاَلُصَّا فَكُعُ وَلَاظُهُ رَّا اَبُقَى -اولاس کاطرف اشارہ کرتے ہوئے فرایا۔ كَرُّشُا دُّوُاهَ ذَا الدِّيْ فِي فَاِنَّ مَنْ يُنِتَسَادِّهِ اس برمال أما مي كا-

توسم نے وسوسوں، شہوت اور جاء ومرتبر سے صبر کے سیلے میں جو کھ لکھا سے اسے طرق محا بدہ سے ان قوانین سے مالوص کا ذکر سم نے ریاضت نفس کے بیابی میں کیا ہے اے بناوستورینا لوناکہ تمیں ال تمام اقسام میں جن کام نے ذكركيا صبركا علاج معلوم موجائے - ايك ايك بات كونفيس سے بيان كرنا طوبل بات سے اور حوادق تدریج كافيال رفقا ب صبرات ابسے مقام کر بنیائے گاکداب اس سے بے صبر تھوڑنا شکل ہوجائے گا جیسے پہلے صبر زامشکل تھا آدمنا لمہ

> (١) قرآن مجيد، سوره نساد آيت ،٩ (٢) مسندام احمدين صنبل جلد سوص ١٩٩ مرو بات أنس الله النميدلان فيدالبرولداول ص ١٩٥

پہلے کے بطن ہوجائے گا دروہ چرجو پہلے محبوب تھی اب ناپ ندموگی اور تو نا بندھی اب نوٹ گوار ہوجائے گی اوروہ
اس سے مربن ہرکے گا در ہر بات تجربے اور ذوق کے بغیر معلوم بنی ہوتی اور عرف وعادت ہیں اس کی شالیں بنی شلا نبیے کو ابتدا علم سے مصول پر بجبور کیا جا اوراس سے بید کھیل کو جھوٹر نے اور علم عاصل کرنے پر صبر کرنا شکل ہوتا ہے ۔
یہاں تک کرمیب اس کی بصیرت کھی جاتی ہے اور وہ علم سے انوس ہوجا آ ہے تو معا طرید ل جا آ ہے اب علم سے کن وکشی اور کھیل کو دیں مشغولیت بر صبر کرنا اس علم سے کن وکشی اور کھیل کو دیں مشغولیت بر صبر کرنا اس علم ہوجا آ ہے بعض عادین کی دھایت اس بات کی طری اشارہ کرتی ہے کہ ایک عاد ون نے حضوت نے بی رحم او شریب صبر کے بارے ہیں بوجھا کہ کونسا صبر زیادہ تحت ہے ابنوں نے فرمایا اولڈ تھا لی کے بارے ہیں صبر کرنا اس عادت کہا ہیں آ ہے نے فرمایا اولٹر تھا لیے سے جا اس نے کہا ہوئی الیے میں کرنا اس نے کہا اسٹر تھا لی سے مبر کرنا اس نے کہا ہوئی ایس میں کرنا اس نے کہا اسٹر تھا لی سے مبر کرنا اس نے کہا ہوئی اور جی میں کروج پرواز کر جاتی۔
پر مصرت شبلی رحم اوٹر نے ایک چیز ماری وہی ہوئی کور وہ برواز کر جاتی۔

ارتنا د فداوندی ہے۔

صبر کروا ورصری ایک دوسرے سے ایک بڑھوا ور اسلامی سرحدون کی مفائلت کرو۔

إصُرِيعُ الصَّابِرُفُ الْمُوالِطُوا-

اس آیت کی تفسیری کہا گیا کہ اسٹر تعالی سے بارے میں صبر کرواللہ تعالی سے ساتھ صبر کروا دراس سے ساتھ را بطاور تعلق رکھو اور کہا گیا ہے کواللہ تعالی سے بیے صبر والاری ہے اللہ تعالی سے ساتھ صبر وفاہے اوراس سے سرحفا زفلم سے اوراس سے معنی سے سیسے میں یہ بھی کہا گیا ہے۔

(اسے اللہ!) نجھ سے صبر کا انجام ندموم ہے اور روہنوی) استیبار میں صبر محود ہے۔

وَالصَّرُعُنْكَ فَمَدُ مُوْمُ عَوَالْتِهِ مَا نَصَّبُرُ فِي الدَّشَاءِ مَحْمُولاً-

اور عی کہاگیا ہے۔

ٱلصَّبْرُكُخُبَّلُ فِي الْمُوَاطِن كُلَّمَا راتَّكَ عَكِينِكَ خَاِنَّة لُانْجَبَّلُ -

صری علوم اوراسرار کے سلیں ماری تشریع کایہ اُفرہے۔

مرتمام مقامات پراچھاہے کی تجھے مراجھا ہنیں سے ۔

ووسراحصه:

شكركابيان

ادكان شكر:

- ريال الانتيال

را) ست كرى صنيات وحقيقت اوراقسام واحكام.

(٢) نعت كى حقيقت اوراكس كى فاص وعام اقدام-

را) سنگراورمبرس سے افضل کونسی چرہے۔

نفن شکر

شكري فضيات

پىلەركن ،

ا جان او الله تعالى ف اپنى كتاب بى ك ركو ذكر كے ساتھ مليا اوراس كے ساتھ ساتھ يا تو يا يا۔

اورالبتها للزنال كاذكربب بطاسي

وَكَذِكُو اللهِ آكُبُ دا)

ارشاد فلاوندى ب:

فَأْذُكُونُونِي آذْ كُوكُهُ وَاشْكُونُوا لِي وَلاَ

تنگفرون - (۲)

اورارتادفاوندی ہے:

مَايَفَعُكُ اللهُ لِعِدْ الرِحُكُمُ اللهُ مِعْدَارِتُ

شَكْرُنَفُوا مَنْتُمْ - (٣)

اورارت وخلوندی ہے ،

وَسَنَجُزِى السَّكِونِيَ - (١٦)

یں مجھے باد کرویں تہیں یاد کروں گااور میرات کرکرو اور میری نافشکری نرکور

الله تغالی تنبین عذاب دے کرکیا کرے گا اگریم مشکر کرواور ا مان لاؤر

ا ورعنقریب ہم شارکرنے والوں کو مدلہ دیں گے۔

n w manaktai

(١) قرآن مجيد اسورة عنكبوت آيت ٥٧

(٢) قرآن مجيد، سورة بقره آئيت ١٥٢

(١٧) قرآن مجيد، سورة نساوأيت ١١١

ام) قرآن مجيد، سورة أك عرآن أيت دم

ا ورالله نعالی نے ابلیس لعین سے بارہے ہی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ ٔ رشیطان نے کہا) میں خرور لفرور ان کے لیے تبرے سبدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ لَا تُعَدِّنَّ لَهُ مُ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ كماكيا ہے كداس سے مش كا داسته مراد ہے اور رتبہ شكرى بلندى كى وجہ سے اس لعين برطعن كياكي سشيطان نے كما رالله تعالى اس كاقول نقل كرنے موسے ارشاد فر قامنے) اورتوان مى سائم كوشكرك والاس يائكا-وَلِهُ لَنَعُوا كُنُ ثَرَهُ مُ شَاكِرِينَ - (٢) اورارتادفادندی ہے: اورمرے بندوں میں سے شارکرنے والے کم میں۔ وَ فَلِبُلُ مِنْ عِبَادِى السَّنَّكُورُ - (٣) اورالله نغالی سرید نعن سے صول کوشکر کے ساتھ قطعی طور سربیان کیا اوراس میں است نشنا منس کی -ارشاد قرمایا-كَنِّنُ شَكَرُتُمُ لَدُّ يَنِهُ مَنَكُمُ وَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل تربین استثنا فرائی ارشاد خداوندی ہے۔ بس عفری وہ تنبی اپنے ففل سے مالدار کردے فَسُونِ يُغُنِيكُمُ اللهُ مِن فَصَدله إِن شَاءَ-ا درارشاد فرمایا: یں وہ تم سے اس چیز کو دورکردے گاجس کے بلے تم اسے بارتے ہو-فَيَكُشِفُ مَا نَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ اورارشاد فرمايا-جے ما بناہے بغیرصاب کے رزق عطافرنا کے۔ يَرُزُقُ مَنْ لَيْنَاءُ بِغَيْرِحِسَابِ- ١٠) (۱) قرآن محبید ورهٔ اعراف آیت ۱۹ رًا) قرآن مجير، سورة اعرات أنيت ١٠ (١) قرآن مجيد، سوروسبار أنيت ١٦ (١) قرآن مجيد، سورهُ الراميم آيت ، ره) قرآن مجيد، سورة توبر آيت ٢٨

(٤) قرآن مميد، سوره بقره آيت ٢١٢

(١١) قرأن جميد، سورة انعام أيت ام

اورارشاد فلاوندی ہے: اوراس رشرک کے علاوہ جس کے بیے جا بنا ہے وَيَغْفِلُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لُوِكُ ثَمِنَ تَبَنَّا مُ -بخن دتيا ہے۔ اورارشاد مارى تعالى ہے۔ اوراللدتعالى ص كے بيے جائے توبر فيول كرا ہے. وَيَبُونِ اللهُ عَلَى مَنْ يَتَنَاعُ - (١) اورشكرالله تعالى كافلاق من سے ايك فلق سے الله تعالى ارشاد فرنا سے -ا وراس تعالى فكر كابرله دين والابرد بارسى . وَاللَّهُ سَحُكُورٌ حَلِيمُ و س الله تعالى في كرابي منت كانتدائي كلام فرارد با ارشا و فرمايا -اوردہ کمیں کے اللہ تفال کا شکر سے جس نے ہم سے وَقَالُوا الْعَمُدُ لِلهِ الَّذِي صَدَّ مَنَا وَعُدَّةً . كيا موا وعده بوراكيا-اورفرايا-اوران کا آخری قول بر ہوگا کہ اللہ نفال کا سنگرہے ہو تام جا بون کو یا لنے والدے۔ واخِرْدَعُواهُ مُآنِ الْعُمْدُ لِلَّهِ كَاتِ الْعَالَمِينَ - (۵) احاديث مباركه: رسول اكرم صلى الشرعليروك لم في ارشاد فرالي-کا کاکوال کا واکرنے والا میرکرنے والے روزہ اَنَّعَامِمُ الشَّاكِرُيِمَ نُوْلَةِ الصَّالِسُ عِ ٠٠٥ والكولاي -السَّاسِ- (۱)

حزت عطامنی الندعنه سے مروی ہے قرماتے ہیں ہی حضرت عائث رحنی النرعنہا کے پاس عاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے سے

<sup>(</sup>۱) قرآن مجید، سورهٔ نساد آیت ۸۸

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد، سورة توسرآب ١٥

<sup>(</sup>١١) قراك مجيد، سورة تفاين أيت ١١

رم) قرآن مجيد، سورة زمراسي سم

ره فران مجيد، سورة بونس آسيت ١٠

<sup>(</sup>۱) مسندانام احمد بن صنبل عليه من سهم مع موايث سنان بن كسند

تعب خيزيتا بيد جاك نے باكر الله المعليه وسلم سے د كھي مواسى رام الموسنين روريون اور فرايا أك كوشى بات عجيب ند تھي واكب ايك رات تشريف لائے اورميرے ساتھ ميرے بجھونے بي يا افزايا) ميرے لحاف مي وافل موے حق كم ميراجهم أب محصم سے مل كيا بير فرالا اے الويكركي بيلي إرصي الدعنها) مجھے احازت دوكري اپنے رب كي عبا دت كرون فراتى بى مى نے عرض كيا يى اكب كا قرب بندكرتى بول ميكن آب كى خوامش كورز جى دىتى بول بنانچرام المومنين نے اكب كو اجازت دے دی جرآب یانی سے ایک شکیزے کا طون اطھے اور وحوفر مایا لیکن زیادہ یانی بنی ڈالد بھر کھوسے ہوئے اورغازراهی اس کے بدائب رونے مگے جن کہ آپ کے آنسوب بنامبارکہ پر بہنے لگے پھر کوع کیا اور و نے رہے پھر سجدہ كيا اورروت رہے سي سے سراٹھا إقو دونے ہوئے ، آب اس طرح سلسل روتے رہے حتی كر حضرت لبال رحنی اللہ عنزف عاضر موراكب كوفازى الله عى بي فيعرض كيا بارسول الله اصلى الشرطليك وسلم أب كيول رونف مي الشرفعالى ف آب كواول وأخرخلات اول باتون سيعي محفوظ ركها-

أب في فوالي يوس فرار بنونه بنون اورس ايسا كبون فرون عالائكم الله تعالى في مجوريازل فرايا (١) بے شک اسمانوں اورزمینوں کی پیائش اوردات اور دن کے بدا ورائنی تو درامی لوگوں کے فالمے کے یے جلتى سے اور حواللہ تفال نے اسمان سے بانی برسا کرانس سے مردوزین کوزندہ کیا اورائس برقع کے جا اور ملائے اور بواڈن ک گردش اور بادل ہوا مان وزین کے درمیان فالوس بى اسى عقل مندلوگوس كے بےنشانیاں م يراس بات برولات بي كرونا كبي فتم بنس مونا جا بي اوراس رواب من اسى بات كى طوف اشاره مي مرايك في عليه

رِانَّ فِي خَنْنَ السَّلُوتِ وَالْاَرْضِ وَالْحَيْدِ لَا اللَّيْدِ وَالنُّهَارِوَالْفُلُكِ الَّذِيُ تَتَجْرِي فِي الْبَحُرِيمِ ايَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا انْذَلَ اللَّهُ مِنَ الشَّمَاءَ مِنْ مَسَّاءِ فَاحْيَابِهِ الْرُيْنَ بَعْدُمُونِهَا وَبَتْ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَاّتِة وَنَصُرِلُفِ الرِّلْجِ وَالسَّحَابِ الْسَخْرِيَانِيَ الشَّمَاءِ وَالْدَرْضِ لِوْالْبِ لِفُومٌ تَجْفِلُونَ ١٧٠

السلام كى تھركے إس سے گزر سے میں سے بہت سا پانى نكلنا تھا توا پ اس سے تعجب ہوئے اس برا ملاتا لانے اسے قوت كويائى عطافرانى تواس ف كايس في جب سے الله تعالى كابرارشا دسناميد وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِبَارَةُ وس) الرصِبَم كالينص انسان اور بي مول كه میں اس سے خوت سے رفتا ہوں انبوں نے دعا مائلی کر یا اللہ! اس کوجہنم سے بچا سے تو الله تعالی نے اسے محفوظ فر ایا

<sup>(</sup>١) الرَّفِ والرُّبِ علد من ٢٥٢ م من ب قرأة القرآن (٢) قرآن مجيد، سورة بقره أيت مها

رمه فرآن ميده سوره بغره آست ۲۲

جرا کی رت کے بعداس حالت میں دلجیا آلو بھا ار مموں رونے مووالس نے کہا وہ خوت کا رویا تھا اور برا راوزی کا رونا ہے اور سندے کادل ہنم کی ارج ہے ! اس سے بھی زبا وہ سخت اورجب کک وہ توف اورات کر دونوں مالنوں میں نہ رومے اس ک سختی زائل بنیں ہوتی اور نی اکر صلی الله علیہ وسی سے موی ہے آپ نے ارتباد فرایا۔

تیاست کے دن اوازدی جائے گی کر محادون اتعراف المن والم الحرف بوجائن تواك جاعت طرى موكني ان کے لیے مختلاف کم کی جائے گا تو وہ جن یں جائیں گے پوهاك حادون كون ين وفرايا وه لوگ جو سرحال ين النر تمال کا شکراد کرتے می اوردومری روایت میں ہے وہ لوگ موخوشی اور سخنی دونوں حالتوں میں اللہ تعال کا کھشر - UE 5101

ينادى تؤمد الفيامة ليفع التحمادون فتقوم ذُمْرَةٌ فَيُنْصَبُ كَهُمُ لِوَاءٌ فَيَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ قيل ومن العمادون ؛ قال «الَّذِينَ يَشُكُرُونَ اللَّهُ نَعَالَىٰ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ » وفي لفظ آخسر "الِّينَانُ يَثُنُّكُونُ قَاللَّهُ عَسَكَى السَّسَّواعِ وَالصَّنَّوَاءِ -

اور بن اکرم سلی الشرعلیروسلم نے فرہا ۔ اَلْعُمَدُ رِدَاءُ الرَّحْمُ فِي - (٢) حد، رَضَ كَي فِادر سے -اورالله تعالى في مصرت الوب عليه السلام كى طوت وحى بعيمى من البيني دوستول كيعل كابدله لول وتنا مول كران كي شكر كرفيررافي متواسون رطويل فنتوس سے الك مصربے) اورا لله تعالى فيصبرك والوں كي صفت محضن من وى فرمانى كمران كا كو سلامتی کا کھرہےجب وہ اس بی داخل ہوں گئے نومی ان کے دل میں شکر کا خیال ڈالوں کا وروہ بہترین کلا) ہے اور شکر

كرنے يرانس زيادہ دوں كا اور وہ ص قدرزيادہ كري كے زيا وہ دول كا اور حب وفن ك و فزانوں كے بارے من علم ازل بوانوصرت عرفاروق رصى المرعنه نع وض كالم كونسامال عاص كرب ؟ تونى اكرم صلى المعليه وسلم ف ارتباد فرمايا-لِيَتَغِذَا مُعْدَّكُ مُولِيسًانًا ذَاكِرًا وَقَدْ لُبُنَا عِلْمِينَ مُركوب والى زبان اور شكر كوف والادل فتبار

الواتب نے مال سے بدلے شکر کرنے والے دل محصول کا حکم دیا ور حفرت عبداللَّر بن سعودرض السُّرونر نے فرایا "شکر نصف ایمان ہے "

(١١) الطالب العاليم ولد من المراص المراص من ١٠١٧ الماليم المراس ا

<sup>(</sup>۱) عب الابان حبره من اولایث مه، ۲۲ (۲) مندام احمد بن صبل جلد ۲ ص ۱۲ ام مرویات الوم رمید اس المطالب با ایک ا

## ك كي تعرلف اور حقيقت

جان ہو! شکر ہسالکہین سے مقامات ہیں سے ایک مقام ہے اوراس ہیں جبی علم محال اور عمل شامل میں علم اصل ہے ہو حال کو خبر دنیا ہے اور حال سے عمل بیلا ہوتا ہے علم کا مطلب یہ ہے کہ نمت کو منعم کی طرن سے سمجھا جائے حال انعامات سے حامل ہونے والی خوش کا نام ہے اور عمل اس بات بیر قائم ہونے کا نام ہے جو جُمنعِم کا مقصود و محبوب ہے اوراس عمل کا تعلق ول ، اعتاد اور زبان سے ہوتا ہے اور ان تمام کا بیان ضروری ہے تا کہ اس کے مجبوعہ سے شکر کی حقیقت کا احاطہ حاصل ہو کہؤکم شکر کی توقیت میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ اس سے معانی کے کمال کا احاطہ کر سفسے فاصر ہے۔

یدا اصل بعنی علم بین امور کے علم ریٹ تل سے ذات تفت کا علم بو، اس کے حق بین ریفمت کیوں ہے واور منعم
کی ذات کا علم سے اوراس کی ان صفات کا علم جن کے ساتھا تعام کی تحییل ہوتی ہے اوراس کی طرف سے اسے انعام
می ہے کیوں کر نعمت ، نعمت عطا کرنے والے اور میں کو نعمت دی گئی ان تیموں کا موفا صروری ہے جن کو نعمت متی ہے
نعمت عطا کرنے والی ذات کے قصد وارا دے سے ملتی ہے ۔ توان امور کی معرفت ضروری ہے یہ توالیڈنال کے غیر کے

فق میں ہے۔

جہاں کہ استراک استراک سے موقع کا تعلق ہے تواس کی تکیل کے بیداس بات کی پیجان جی صروری ہے کہ تمام نعمیں المتر تعالی کی طرف سے موقی ہیں اور دہمی منبع مرفقی ہے اور وسائل اس کی طرف سے سخریں اور دیم عرفت توجید و تقاریس (خلاف ندی کے بعد ہے کیوں کر تقاریس و توجید کا بھی ان میں دخل ہے بلکہ معارف ایمان میں بہا مرشر تقاریس کا سے جو حب اس مقدس خات کی بیجان حاصل موجا ہے اور وہ اس بات کو جان سے کر رحقیقیاً) تقاریس سے مائن و بی ذات ہے اس کے علاوہ کو بیم تربہ حاصل بنیں ہے کو وہ تقطاسی ذات بر مرتبہ حاصل بنیں ہے اور بہی توجید ہے اس کے علاوہ کو اس کے علاوہ کو بیم مرتبہ حاصل بنی ہے اس کے علاوہ کو واحد کی طوف سے ہے، توسب کی اس کے حال میں برموفت نیم ہے مرتبہ میں حاصل بوق ہے اس لیے واحد کی طوف سے ہے، توسب کی اس کے ساتھ کمالی قدرت اور عمل کی انفراویت جی بائی جاتی ہے۔ اس بات کو نبی اکرم صلی استر علیہ وسلم اس میں جو کھی استر کا بات کو نبی اکرم صلی استر علیہ وسلم اس کو بیا۔ اس میان فر بایا۔

جس نے "سبان اللہ" رقبطان سے لیے دس نیکیاں ہی جس نے "لا الدالا اللہ" بڑھائی سے لیے بین نیکیاں ہی اور حس نے "الحداللہ" بڑھائی کے لیے نیس نیکیاں ہیں۔

سُبِعَانَ اللهِ فَلَهُ عَشُرُحَسُنَاتٍ وَمَنْ قَالَ لَا اللهَ إِلَّهِ اللهُ فَلَكُوْمِشُرُونَ حَسَنَةً وَمَنْ قَالَ الْحَمْثِ مِنْهِ فَلَدُ تَلَا فَوْنَ حَسَنَةً - اللهِ سب سے بہتر وکر الالرالا الله "معادرافضل دعا" الحد لله "معے- اورآب نے ارشاد والیہ انفک الید کور آوالیہ القائله کا نفسک النہ عام النعم کویٹہ ۔ (۱) اور آب نے ارشاد فرایا۔

ت افركاري سه «الحديثر» ركا برصنا عب قدر أواب كورلزاً الم من المحديثر» وكا برصنا من قدر أواب كورلزاً ا

كَيْسَ شَى عُرُّمِنَ الْدُذْكَارِيُهِنَاعِفُ مَا يُعَنَّاعِفُ الْجُعَدُّدُينِهِ - (۲)

الصف دیده و معنی بیدان اور این کو محت در سے کر مرکات برخوا کائی سے اور ول میں ان کے معانی کا حصول مخروری ہیں بینے اور ول میں ان کے معانی کا حصول مخروری ہیں بینے اور ول میں ان کے معانی کا حصول مخروری ہیں ہے۔ دو المحد دلا ، مخروری ہیں ہے۔ دو المحد دلا ، مخالف میں میز والات کر اسے اور المحد دلا ، مخالف میں میز والات کر اسے اور المحد دلا ، مخالف میں میز والدت کر اسے کو نعمت واحد حق ذات کی طوف سے ماصل ہوئی سے توثیک بینی کا حصول ان معادف کے مختل مقال میں میز کی کی فی کرتی ہے کیوں کر جس منحف مخالف میں میز کر کی فی کرتی ہے کیوں کر جس شخص میں ۔ اس موفت کی موف سے تولیم کی میز میں کروہ اسے وہ کا موف کا موف سے اور اور میں کا موف کا موف کی طوف سے مجت میں اس کے ساتھ شرک ہے وہ کمی طور پر اور دن می کر طرف سے میں اس کو میں ان دونوں کا فوالی میں ہوگا کی دونا کی موف کی موف اور میں ہوگا کیوں کہ وہ کا فاذ میں ہوگا کی دونا وہ میں ان کا مشکر یہ اواکر تا ہے کیوں کر اس میں ان دونوں کا فوالی مون میں اور مزیم میں اس دونوں کا فوالی دونا وہ کی اس اس استے سی بی اور رہی معلوم سے کواس کی بہنج نے والا دونیل کا مشکر یہ اواکر تا ہے کیوں کر اس میں ان دونوں کا فوالی دونا وہ میں اور مزیم میں اس سے کہ دونا دونا وہ کی اور میں میں اس سے کہ دونا وہ دیں اور خوالی میں اس سے کہ دونا کر دونا کو دیں اور دیکی اس سے کہ دونا کر دونا کو دونا کو کر اس کی اس کر دونا کو دونا کو دونا کی کر دونا کر دونا کو دونا

میں باوشاہ کی طرن سے مبور ہیں اگر میں مالہ وکیل سے اسپنے اختیار ہیں ہتراا ور باوشاہ کی طرف سے کوئی ایسا حتی حکم نہ ہرا جس کی وجہ سے اسے اپنے انجام کا خوف ہم توووہ اس کے کوئی چیز نہ پہنچآیا ۔ تواس صورت میں خارزن کی طرف اس کی نظراس طرح سبے جس طرح کا غذا ورقام کی طرف ہوتی سبے اوراس سے بادشاہ کی طرف نعمت کی نسبت سے سلسلے میں شرکت لازم ہنیں آتی ۔اس طرح ہوشخص الٹر تھالی کو بیجان لینا سے اوراسے اس کے افعال

کی پیجان تھی ہوجاتی ہے تواسے معلوم ہوجاتیا ہے کہ سورج ،چانداور کارے اسے ای کے خت سخوبی جیے کاتب کے باقوم قبل کا معاملہ سے اور حوانات من کوکوئی اختصار جا صار بہتر تا ہے وہ اپنے نفسر کے تاریخ مر برکوں کرارٹا نتاہا سنے ہیں ان

(١) مندام احدين صنبل حليه ٢ ص ٢٠٠٧ مرويات افي مريه

افعال کے دوائی دافعال کی طون ہے جانے والے اسلط کئے بہن تاکہ دوعل کری اگر جا بہی یا افکار کر دی جس طرح فرائی جو
اوشاہ کی اطاعت پر مجبور ہے اس کی خالفت بہن کر کتا اوراگر بادشاہ اسے کھان چی دے وسے تو دہ ایک نوصی نہ دب
اسی طرح اگرافٹر تعالی کی خدت کی دوسے شخص کے باقوں سے تمہار سے پاس بنی ہے تے اور واضی ہی بجور ہے کموں کہ اللہ تعالی اللہ تعالی کے بیا
نے اس براراد سے کوسلط کردیا اوراک باب کو جے کردیا اوراس سے دل میں بیات طالی ہے کہ دنیا داخرت میں ایس کے بیا
اسی طرح الگرافٹر تعالی نے ہو کہ جے دینا ہے ، دسے دسے اور اس سے بغیر اس کا فرق یا بعد کا مقدود حاصل نہیں موسکا۔
یہ میں بڑے عرف کے اس کے بیاس عقدے کی تخبیق فرادی تواس سے بغیر اس کا فرق یا بعد کا مقدود حاصل نہیں موسکا۔
میں اپنی عرض کے لئے تمہیں درے رہا ہے تمہاری عرض کے بیے نبی اگر کس میں اس کی اپنی عرض اس نہ مون تو تمہیں میں اس کی اپنی عرض اس نہ مون تو تمہیں موسک نہ دیتا اور اگرا سے اس بات کا طلہ نہ تراکہ اس کا فغی تبیع نبی بیا ہے ہیں سے تو دو تمہیں نفع نہ بینیا یا ۔ تواس طرح وہ تمہارے بیا
نفع کے واسط سے اپنیا فغی طلب ترا ہے اس لیے وہ افغال موالی کے دالا نہیں ہے بلد اس نے تنجیم ایک وہمیارے بیا
مین کر دیا ہے اور اکس کے دل میں ایسا استفاد اور الرادہ ڈالا ہے جس کے باعث وہ اس نعت کو تم کہ بینیا سے یہ بی ہور کے باعث وہ اس نعت کو تم کہ بینیا سے یہ بی ہور کے باعث وہ اس نعت کو تم کہ بینیا سے یہ بی ہور کہ کی بینیا سے در کی ایک نواس نعت کو تم کہ بینیا سے یہ بی ہور کے باعث وہ اس نعت کو تم کہ بینیا سے یہ بی ہور کے باعث وہ اس نعت کو تم کہ بینیا سے یہ بی ہور کو کہ میں ایسا استفاد اور لرار دہ ڈالا ہے جس کے باعث وہ اس نعت کو تم کہ بینیا سے یہ بی کہ اس کو تھیں اس نعت کو تم کہ بینیا ہے دور کی میں ایسا استفاد اور لرار دہ ڈالا ہے جس کے باعث وہ اس نعت کو تم کہ بینیا ہے دیں کہ بینیا ہے دور کی میں دیا ہور کی دور کی اس کی دور کی دور کی دور کی دور کی کھیں کی دور کی کھیں کی دور کی کھیں کی کھی کی دور کی کھیں کی دور کی کھیں کی کھی کے دور کی کہ کور کی دور کی کھی کی کھی کے دور کی کھی کھی کھی کے دور کی کھی کے دور کی کھی کے دور کی کھی کے دور کی کھی کھی کی کھی کے دور کی کھی کے دور کی کھی کے دور کی کھی کی کھی کھی کے دور کی کھی کے دور کی کھی کے

اگرتم امررکواس طریقے پر جا نوسے تو گویا تم نے اسٹرتھالی کو تی پیچان کیا اوراکس کے فعل کو تی اور تم موقد ہوگئے

اوراس کے نشکر بر فا در تھی۔ بلکہ تم محض اس موفت کی وجہ سے شاکر شار ہوئے اسی ہے حضرت ہوتی علیہ انسلا ہے اپنی دعا بیں

کہا تھا دوا ہی بہ تو نے آؤم علیہ السلام کو اپنے دست تعررت سے بہبل فر ملیا اور کی کیا عمل ہوا تو انہ ہوں سنے کہتے تیرا شکرا داکیا با

الٹہ تعالی نے فرمایا جان کو کر بیسب کچھ میری طون سے ہوا اوراس کی معرفت ہی سے کواب ہم اسی صورت ہیں شکرا داکر کے

ہیں جب سہ بات جان لیں کر سب کچھاس کی طون سے ہے اور اگراس کے سلے بین تمہیں کوئی شک ہوتو نہ تہیں معمت کی پیچایاں

ہوگا تو اس اور اب تم صوف منعم پر خوش نہیں ہوتے بلکہ اس کے ساتھ اس کے غیر کو بھی شرکے کر رہے ہوئیں معرفت

ہیں فقصان سے باعث فرصت و مرود کے سلسے بین تبرا حال بھی نافق سے اور صب خوشی نافق سے تو تیرا عمل بھی ناقص

ہوگا تو اس اصل رعام و معرفت ) کا یہ بیان سہے۔

دوسرااصل:

وه حال ہے جواصل موفت سے حاصل ہوتا ہے اور بہ سنج کے ساتھ خوش ہونا اور اکس کے ساتھ فشوع وضوع کو افتیار کرنا ہے تو فی نفسہ یہ بھی شرط می عادی ہو افتیار کرنا ہے تو فی نفسہ یہ بھی شرط می عادی ہم وفت ، شکر ہے لکی سمائی وقت شکر قرار با یا ہے جب انبی شرط می عادی ہم و اور اس کی سمین سے ساتھ ہونی مند ہے ہیں۔

ہوتو ہم اس سلے میں ایک شال میش کرتے ہیں ہم کہتے ہیں۔

تیسری وج بہ ہے کہ وہ اس لیے نوش سوناہے کہ اس بہوار ہوکر بادشاہ کی خدمت کے لیے جا ہے گا در سفر کی مشقت بردا کرا ہے تا کہ اس کی خدمت کے درج کا در سفر کا ہے کرا ہے تا کہ اس کی خدمت کے درج تک پہنچ جا اے کہ اس کی خدمت کے درج تک پہنچ جا اے یہ وہ صوف اس بات پر فناعت نہیں کرا کہ بادشاہ کے دل اس کے لیے جا ہے اور اس نے اسے گلوڈا دیا ہے اور یہ کم بادشاہ جس کو حرکجے درے وہ میرے واسطے سے دے مجر وزارت کے صول سے جی اس کا مقصد وزارت نہیں ہوتی بلکہ بادشاہ کا مشابدہ اور اس کا مقصد وزارت نہیں ہوتی بلکہ بادشاہ کا مشابدہ اور اس کا قرب حاصل کرنا ہوتا ہے تی کہ اگر اے قرب بادشاہ اور وزارت کے درمیان افتیار دیا جائے تو وہ قرب کو افتیار کرتا ہے۔

تور بین درجے بیں بیلے درح بی سے کا معنی بالک داخل بنیں ہوتا کیوں کراس شخص کی نظر گھوٹرے تک محدود ہوتی ہے اورائی کی خوشی کا تعلق گھوٹرے سے بتواہے دینے والے سے بنیں اور بی حال ہرای شخص کا ہم تا ہے جونعت پراس بلے نوش ہوتا ہے کہ وہ لذیذ ہے اوراکس کی غرض سمے موانق ہے توریرے کے معنی سے بعید ہے۔

دومرادرم تکر کے مفہوم میں داخل ہوا ہے کیوں کہ وہ شخص نعت و بینے والے کی وجہ سے فوش ہوتا ہے لین محن السس کی ذات کی وجہ سے بہتی بلکاس کی خابت کی مونت کی وجہ سے جواسے سے تقبل میں انعام بربرائلین کرتی ہے اور برجا لیمین کی مال ہے جواملہ تقالی سے مذاب سے فوف اور تواب کی امید براس کی جبا دے کرتے اور شکر بجالاتے ہیں۔

کمل سے تمیر کا مورت میں ہوا ہے وہ ہے کہ بندے کی نوش الٹر تعالی کی نمت سے ساتھ ہواس اعتبارہے کہ ہے قرب خلاوندی تک رسائی اس کی بارگاہ کی حاضری اوروائی زیارت کا وسید ہے ہی سب سے برطارتبہ ہے اوراس کی علامت یہ سے کو دنیا برصوت اس بیے خوش سہوا ہے کہ برا کوت کی ہی ہے ہے اوراس بر مدوکرتی ہے اوروہ ہراس نغمت پر قلگین ہوا ہے جو اسے الشرتعالی سے ذکر سے فافل کرے اوراس سے داس سے دوک وے کیول کہ وہ اس نغمت کا ارادہ الس سے بہیں کڑا کہ وہ لاند نہ ہے جو اور اس سے حصول براس سے خوش بنی ہوا کہ وہ عمدہ اور تبرز فقار ہے بلدا ہے الس بات کی خوشی برق ہے کہ الس کے وضول براس سے خوش بنی ہوا کہ وہ عمدہ اور تبرز فقار ہے بلدا ہے الس بات کی خوشی برق ہے کہ السے وائی مشاہدہ اور قرب فداوندی کا بات کی خوشی برق ہے کہ السے وائی مشاہدہ اور قرب فداوندی کا

اعزاز عاصل بوتا ہے اس بیصفرت سبل رحمد اللہ نے فرطا است رضع کو دیجھنے کا نام ہے نعب کو دیجھنے کا بنیں اور صرت فوامی رعمداللرف فرمايا عام موكون كالسفر كل ف ركاس اور شروب رم والمصب كدفاص لوكون كالشكر قلى واروات يرتوا ہے-اكس درج كا دراك استخرى كونس موناجى كے زرب لذات كاتعلق بيط، شرمكاه اور واس كے مدكات شلا رنگ اوراً وازوں وغیرہ سے ہواور وہ قلبی لذت سے فال ہو کیوں کہ دل حالت صحت میں ذکر خدا و ندی اورالشر تعالی کی مونت وطاقات کے سواکس چیزسے لذت بنیں آیا ول کو دوسری چیزوں سے لذت اس وقت عاصل ہونی ہے جب وہ بری عادات کی - بھاری میں مبنا موجن طرح معن لوک میر طرکھانے سے لطف اندوز موسے میں اور جیسے تعین بھارمیسی چیزوں سے منه بناتے اور کراوی چیزوں کو مٹھا سمجنے میں جیے کا گیا ہے۔

وَمَنْ تَكِنُ ذَا فَعِ مُرِّمَرِنْهِي يَعِيدُ مُرَّا اور وشخص بمار مواوراك كم منه بي كرداب موتووه

بِدِ الْمَاءَ الزَّلةَ لَة -الس كى وصب ينظفيانى كومي كروايا مائية تواب الله تعالى نعمت برخوس كى برنشرط ب بس اكراونك مل سك توكيرى مى كافى ب اوراگرايسا نه بوتو دوسول ورهدایانا چا بید بید ورج تو سرساب عالی سے ایک شخص اورشاہ کا الادہ گورسے کے لیے کرنا ہے اور دوسرا کھوٹے جن میں سے ایک اللہ تعالی کا رادہ مرت اس لیے کرنا ہے کہ وہ اسے انعام عطا فرائے اور دوسرا اللہ تعالی کی تعت اس لئے عابتا ہے کہ ای کے ذریعے اسے وب فلاوندی صاصل مو-

" اس نوش سے مطابی علی زا ہے جو منع کی مونت سے حاصل مونی ہے اور میں دل ، زبان اوراعضاء سے تعلق رکفت ہے جہان کے دل کا تعلق ہے تواس کاعل على فالده اور تمام لوكوں کے بےاس الدہ فير كو تفى سركف ہے زمان كاعمل الله تعالى كے بیے مسكر كا اظہار ہے بین اللہ تعالى كى مركز ہے جواس شار بر دلات كرتى ہے اور اعضاد كاعمل ب ہے کا اللہ تفائی نعت کوالس کی اطاعت کے لیے استقال کرے اور کن ہوں یہ مدوماصل کرنے سے بیعے حتی کہ انھوں كانكريه بي كركس سلان كاعيب ريجي تواس بريروه والعكانون كالشكريب كوعيب سفاس بريرده والع الشرتنالي كم انعامت كا اعضاء سيك وواكرت من براتين واخل من زبان سي تشاواكرنا ايس كات اواكرا مي تواميرتوالله تعالى رونا برراض مونے بردالان کرتے ہوں اوراس بات کا سے مراک سے بنی کرم صلی الشرطلیوسی نے ایک شخص سے بوجھا م نے سے کے اس نے ووز کی محلائی کے ماتھ ، آپ نے دوبارہ سوال کیا حق کراس نے میسری مرتبر کیا جدائی کے ساتھ رہے كى بى الله تعالى كى عدرتا اوراس كا شكرادا كرنا بون-

(اَ حُمَدُ الله وَالشَّكُونَ) بنى اكرم صلى الله عليه وسلم نے فرا إمن تم سے بيې بات جا بتاتھا۔ پيلے بزرگ ايك دوسرے سے خبرت كاسوال اس مقصد كے تحت كرتے تھے كر دوسر سے الله تعالى ك شكر كا اظهار كوائن ناكم وہ شكر كرنے والا مطبع مواور حب نے بير كلات كمبوائے وہ جى اطاعت كزار قرار بائے، وہ اظهار شوق كے ذريعے ريا كارى كا المادہ بنس كرتے تھے۔

جی شخص سے اس کا صال بوجها جائے وہ تمر کا اظہار کرتا ہے یا شکایت کرتا ہے یا خاموش رہا ہے توشکر ادا کرتا اظامت ہے جب کرتنکوہ کرنا افر ان ہے جوابل دیں سے نمایت جیج ہوتی ہے اور جو تمام یا دشاہ ہے اور ہر خیر اکس سے قبضہ ہیں ہے اس کا شکوہ ایسے بندوں سے کرنا کیسے جیج بریق ورنہ ہی تو بندے کے بیے زیادہ مناسب بات ہی ہے کہ اگر وہ اکرنا شا اور قضا پراچھی طرح صبر نہیں کرست اور السوری کم خوری تسکوہ کی داری تعلق ہے تو وہ اللہ تعالی کا بارگاہ بی شکایت کرنے کہوں کرائی کرنے پر فادر سے اور بندے کا اپنے مونا کے مسلم منا با بندہ ہے اور بندے کا الله اور اس کے فیرسے شکایت کرنا ذات ہے اور بندے سے ماصف ذات کا اظہار جب کم مسلم بندہ ہے جو بھی ذات ہے اور اس کے فیرسے شکایت کرنا ذات ہے اور بندرے سے سامنے ذات کا اظہار جب کم وہ بھی اس میں بندہ ہے تبیح ذات ہے اور اس کے فیرسے شکایت کرنا ذات ہے اور بندرے سے سامنے ذات کا اظہار جب کے ماسے ذات کا اظہار جب کے ماسے ذات ہے ۔

ارتما وفداوندی ہے۔

(+

بے شک وہ جن کی تم تو جا کرتے ہوا ورا اللہ تعالیٰ کو تھو گر دیتے ہو وہ تمہارے لیے رزق کے مالک ہنیں ہیں اپس امٹر تعالیٰ کے ہاں رزق تاہتی کرو اوراکس کی عبادت مرواورای کا کشکرادا کرو۔

ہے تک وہ کرا مدتنان کو ھور گرتم ان کی لوعا کرتے ہو وہ تنار سے جیبے بندھے ہیں۔

اورارتنا مفاوندی ہے۔ اِنَّ النَّذِیْنَ تَدُمُونَ مِنْ مُدُنِ اللهِ عِبَالَا اللهِ عَبَالَا اللهِ عَبَالِهُ اللهِ عَبَالَا اللهِ عَبَالَا اللهِ عَبَالَا اللهِ عَبَالَا اللهِ عَبَالَا اللهِ عَبَالَا اللهِ عَبَالِهُ عَلَيْهِ عَبَالِهُ اللهِ عَبَالَا اللهِ عَبَالَا اللهِ عَبَالَا اللهِ عَبَالَا اللهِ عَبَالَّذِي اللهِ عَبَالَّذَ اللهِ عَبَالِهُ عَلَيْهِ عَبَالِهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنِي اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ

توزبان سے شکراداکر تا بھی شکرگزاری میں داخل ہے ایک روایت میں ہے کہ ایک وفرصفرت عرب عبدالعزیز رحماللہ کی فرمیت میں صاحر بروائو ایک فرحیا سے ایک رحمہ اللہ نے فرمایا بڑے کو کلام کرنے دواس نے کہا اے

امرالمومنین اگر عمر کا معاملہ ہو اتو مسلانوں کا امیر آب سے بڑی عمر کا کوئی تنفس ہوتا آب نے فروایگفتا کو دراسس نے کہ ہما را و فدرنہ کو رفت کا امیر آب سے بڑی عمر کا کوئی تنفس ہوتا آب کے سنے ورت ہم تک پہنچ علی ہما را و فدرنہ کوئی کا مناور ہمان کے بون کا تعاق ہے دوائی کے افعان سے ہمیں امن وسے دیا ہے۔ ہم تو شکر ہرا ما کرنے آئے ہیں ہماری حاضری کا مقصد ہر ہے کہ ہم اپنی زبان سے آک کا منک رہرا واکری اور والیس جلے جائیں۔

توث ركيد معانى كي اصول بي جوالس كي عام حقيقت كا احاطر كرت بي -

اور صب نے بہ کہا کرٹ کرمنتم کی نعت کے اعترات کا ام ہے جونضو سے ساتھ ہو تو بر دل کے بعض احوال کے ساتھ رابان کے فعل سے تواجہ سے ہے اور حب نے کہا کرٹ کوٹسن کے احسان کا ذکر کر کے اس کی نتوب کرنے کا نام ہے تو اس سے حف زبان کے عمل کو دیجھا ہے اور بہ کہنا کرٹ راباط شہود پر اعتمان بیٹھنے اور محرمت منعم کی حفاظت کا نام ہے نو بہت رکے اکثر معانی کو جامع ہے اس سے صرف زبان کا عمل نکل جاتا ہے حضرت حمدون قصار نے کہا شکر ہے ہے کہنے سے اس سے صرف زبان کا عمل نکل جاتا ہے حضرت حمدون قصار نے کہا شکر ہے اور صرف کرنے معانی ہیں صرف مون وافل ہے اور صوف بھی مون مون مون مون مون مون مون مون مون کہا ہے اور صوف بھی مون مون کو اللہ مون کا اہل نہ جاتو تو ہم خاص طور برا حوالی تلب ہیں سے ایک حال کی طون اشارہ ہے ۔

برسب اقوال ان موكور كي اين حالت كي خروجت بي اس كي ان سي حوابات منتقت سيدان مي كوني اتحا دواتفاق

-2000

ریں ہے۔ پھران کے بوابات میں اختیات کی دوصورتی ہوسکتی ہی ایک توم کم وہ اپنی اس حالت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں جوان پیغالب ہوتی ہے تاکہ وہ اہم بات ہیں مشغول ہوں ہے مقصد بات میں بنہیں یا وہ سائل کی حالت کے مطابق بات کرتے ہیں۔ یعنی حرف اسی بات براکتفا کرتے ہیں جس کی صرورت ہوتی ہے غیر صروری بات سے اعراض کرتے ہیں۔

برگان مناسب بنین کرو کھے ہم نے ذکر کیا وہ ان برطعن ہے اور وہ تمام معانی ہوہم نے ذکر کئے ہیں وہ ان سے ساسنے
انے توان کا انکار کر ویتے بلکہ کوئی عقل مندا دمی ایسا گمان کرتا ہی بنیں البند برہو سے کاففان وی اعتبار سے ان تمام معانی کوشا ہل ہوگا یا بعض معانی کومقعود اگشا ہو ہوگا اور باقی معافی اسس کے تابع
اور اوازم بیں سے ہوں سے اور اللہ تعالی ہو ایس کے تابع موضوعات کی تشریح بنیں ہے کیوں کر برط لوتی اکفرت سے علم
بیں سے تہیں ہے اور اللہ تعالی ہم ابنی رحمت سے توفیق عطا کرنے والا ہے۔

سل: الدنعالي كين بي شكر كي وضاحت

تايد تمبارے دل يں يرفيال بيلام كرف راسى انعام دينے والے كے تقيين عجما جاسك بي صلى كوك

نائدہ حاصل ہو ہم باد شاہوں کا مشکر سیاوا کرتے ہوئے ان کی تعرافیہ کرتے ہیں تاکددوں ہیں ان کا مقام طبیعے اور لوگوں کے نزدیک ان کی عربت زیادہ ہو اکسی طرح ان کی شہرت اور مرتبہ زیادہ ہوگا ۔ یا ہم خدمت سکے ذریعے ان کا مشکر ہے اوا کرتے ہیں حوان کے بعض مقاصد ہیں مدموق ہے یاہم نوکروں کی طرح ان کے سلسنے کھوٹے ہوتے ہیں اور اسس طرح ان کا لٹ کر طبیقا ہے اور ان سمے جاہ و مرتبہ ہیں جی اصافہ ہوتا ہے غرضی کرکے ذریعے انہیں ان باتوں ہیں سے کوئی بات واور ہے اور ان سمے جاہ و وجہ سے اور ان کے اندر قال ہے۔

ایک و صربیہ ہے کہ افٹر تعالی فوائد اورا غراض سے باک ہے آسے خاد موں اور مدو کی حاجت بہیں ہے اور نہ ہی تقویف و توصیف کے ذریعے اس کے مقام و مرتبہ میں کوئی اضا فہ ہوا ہے اور اس کوان خلام کی گرت کی حاجت بھی ہمیں ہے جواس کے سامنے رکوع و سجود کی حالت میں کور خارات میں افران خار میں کار کا س طرح سے رادا کرتے ہیں کاس کا اس طرح سے رادا کرتے ہیں کاس کا اس میں موجہ ہمیں ایسے با وشاہ کا ہو ہمیں افرام دیتا ہے، اس طرح سے یہ اداکریں کرا ہنے گروں ہیں سو جائیں با سے در کورع میں مشغول موں کیوں کراس میں بادشاہ کا کوئی حصر تہمیں اور وہ غائب ہے اسے کوئی علم نہیں اور مالے افعال سے اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ باغون متعلق نہیں ہے۔

دوسری وجربہ ہے کہ ہم ہو کچھا ہنے اختیار سے کرتے ہیں وہ انعامات خلاوندی ہیں ہے ایک دوسری نعت ہے کیوں کہ ہمارسے اعضار، ہماری طاقت، ہما دارادہ اور عمل کا داعیہ نیز وہ تمام امور ہو ہماری حرکت کا سبب ہیں وہ اللہ تعالی کی تخلیق اوراس کی نفرت سے مربون منت ہیں تو ہم اسی کی نفرت سے اس کا شرکھیے اماکریں۔

اورا گرکوئی بادشاہ میں ایک سواری دے اور ہم اسی کی ایک دوک دی سواری ہے کر اس برسوار موجائیں یا بادشاہ میں دوسری سواری دھے تو دوسری سواری بیلی سواری سے لیے ہماری طری سے شکر یہ قرار بنسی باتی -

بلددوسروی کاسٹ رہ ادا کرنا بھی اسی طرح صروری ہے جس طرح ہیں سواری پرشکر ہدادا کیا جاتا ہے بھرالس کے شکر

کے بیے بھی ایک اور نعت کی متر قرم ہوگی تو نیتجہ ہم ہوا کہ ان دو وجہ سے اللہ تعالیٰ سکے تئی ہیں شکر محال ہے اور ہمیں ان دونوں باتوں

میں کوئی شک بنیں ہے اور شریعیت میں شکر ادا کرنے کا کام آیا ہے نوان دونوں باتوں کو جع کرنے کی کیا صورت ہوگی ؟ توجانما
چاہیے کر صورت داؤر معاید السلام اور حدوث موئی علید السلام سے دل میں بھی اسی فیم کا خیال کیا تھا، صورت داؤر معلید السلام نے عرف
کیا اسے میرسے رب ! میں تیراک کوس طرح ادا کروں کیوں کرجب تک دومری نعمت مجھے عاصل نہ ہو ہیں شکرادا نہیں کر سکتا اور
دوسرسے الفاظ میں اس طرح آیا ہے کہ میرا شکراد اکرنا بھی تیری طرف سے مزید نعمت ہے جس کا شکرادا کرنا مجو بہ واجب ہے
تو اللہ تقالی نے ان کی طرف دی جی کرجب آپ نے اس بات کوجان لیا تو شکرادا ہوگیا۔

ایک دوسری دوایت میں ہے کروب آپ کواس کی بات کی مونت ماص موائی کرر بغمت میری طرف سے ہے تواکب

كالى كى برى طون سے بونے پرائى بونا شكر ہے۔

سوال:
ہمیں سوال کی سجھ آگئی کیان ان کی طوت ہو وہی آئی اس کی جھ نہیں آئی یہ توہی جانتا ہوں کہ انٹرنوالی سے بیے شکر محال
ہے لیکن شکر کے محال ہونے کا عام جھی شکر ہے بربات سجو نہیں آئی برعاظی توایک نفت ہے تو بہث رکھیے ہوگا۔ گویا حامل
کام یہ ہے کہ جو شکرادا نہیں کرنا گویا وہ بھی شکراداکر رہا ہے اور با دشاہ کی طرف سے دوسرا ہورا قبول کرنا ہیلے ہور ہے کا شکریہ
ہے اس میں ہوراز ہے فہم اس کے ادراک سے عاجر ہے اگر مثال کے ذریعے اسے جھا جائے توہیا ہم بات ہے۔
میں ہوراز ہے فہم اس کے ادراک سے عاجر ہے اگر مثال کے ذریعے اسے جھا جائے توہیا ہم بات ہے۔

جان لوابر معارف کا درواز کھٹک ٹیا اہے اور بہ علوم معالمہ بی سے اعلیٰ ہے لیکن ہم کھڑٹ بیہات کی طرح اشارہ کرتے

ہی اور کہتے ہیں کر بیاں دونظری ہیں ایک محن توحید کی انکھ سے دکھنا اور بہ نظر متہیں قطعی طور براس بات کی بیجان کراتی ہے

کہ وہی شاکر ہے وہی مشکورا ور وہی نحب ہے وہی بھوپ، اور بیا اس شخص کی نظر ہے جواس بات کو جانتا ہے کہ اللہ تعالی کے

مواکوئی موجود ہیں اور بہ کراکس کی ذات کے سواسب بھک ہونے والے ہی اور بر بات ہم عال ہیں ازل وا بر سے اعتبار سے

صبح ہے کیوں کر غیروہ ہوسکتا جو خود بخود قائم ہواور اکس قدم کے غیر کا کوئی وجود نہیں باکہ اکس کا بایا جانا محال ہے کیوں کر موجود

ٹا بت وہی ہے جو بالذات قائم ہے اور جو ذاتی طور بہ قائم نہ مووہ ذاتی طور بہ موجود نہیں ہے بلکہ وہ غیر کے ساتھ قائم ہے اور عوز اتی طور بہ قائم نے اور عوز اتی طور بہ تو وہ ذاتی طور بہ موجود نہیں ہے بلکہ وہ غیر کے ساتھ قائم ہے اور عوز اتی طور بہ تو وہ ذاتی طور بہ موجود نہیں ہے بلکہ وہ غیر کے ساتھ قائم ہے اور می وہ تو اس موجود نہیں ہو جو داتی موجود نہیں ہو جو بالذات قائم ہے اور جو ذاتی طور بہ تو وہ ذاتی طور بہ موجود نہیں ہے بلکہ وہ غیر کے ساتھ قائم ہے اور می موجود ہیں۔

غیر کے ساتھ ہی موجود ہیں۔

نے برآئیت پڑھی۔ اِنّا وَتَحَبُدُنَاءُ صَابِرًا نِعِنَدَ الْعَبَدُ اِتَّهُ بِحِثْثُ مِ مِنْ اِسْ اِلْمِ اِلْمِ اللهُ اللهُ الك اَفَّابُ ۔ (۱)

تواموں نے در صفرت صبب نے وایا" تعب کی بات معفود دیتا ہے اور فود می تعرف کی اے " یہ اس مات کی

طرف اشارہ سے کرجب اس نے اپنے دینے بران کی تعرفیت کی تو گویا اپنے نفس کی تعرفیت کی تو گویا وہی تعرفیت کرنے والا سے اور اسی کی تعرفیت کی گئی ہے۔

اورحب معزت بينخ الوسعيدمهني كسامن برهاكيا-

يَجِنُّهُ عُوْدَةً وَيُعِبِثُونَةً - (١) وه ال عجب كرنا م اوروه الس عجب كرنا ب

توانبوں نے فروای میفنیاً وہ ان کو حابتها ہے اورائے جاہئے دو کیوں کہ ان کو حابت کا اسے تی ہے کیوں کہ راکس فاری و وہ اپنے اکب کو جا بتا سے انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ وہی محب سے اور وہی محبوب ،

اور جادی اس بات کونین سمجقا دہ ان بزرگوں کے اس قول کا انکار کرنا ہے اور کہتا ہے کہ جس اُدی کا سایہ جارگز لمبا ہوا ور شایدوہ ایک دن میں کئی کلوغلہ کھا جا تا ہووہ کیسے فنا ہوسکتا ہے ہتر جاہل لوگ ان صوفیا دکرام سے کلام سے معانی سمجنے سے قامر ہونے کی وجسے ان بر جہنے ہی اور سیات نولازی ہے کہ عارفین کا قول جاہیں سکے مذاق کا نشا نہ ہے اس ایت کرمیر میں اس

بات كالمون الثاره م

بے شک وہ لوگ جوم میں وہ ایمان والوں کی باتوں میہ مشتے ہیں اور حب ان کے قریب سے گزرہے ہیں توایک وور سے آت ہیں اور حب اپنے کھر دالوں کی طرف لوطنے میں لوختی منانے ہوئے لوطنے میں اور حب ال کو دیجتے ہیں تو کہتے ہیں کوئی کوگ گراہ میں اور وہ ان بید کھیاں بناکر نہیں جیسے گئے۔

إِنَّ اللَّذِيْنَ آجُرَمُواكَا نُوامِنَ الَّذِيْنَ آمَنُسُوْا يَضُعَكُونَ وَإِذَا مَرُّوا بِهِ عُرِيَّفًا مَرُُونَ وَإِذَا انْقَكْبُوا إِلَى اَهُ لِمِهِ عُرانُقُكُبُوا فَكِينِ وَإِذَا اَوْهُ عُرَّفَ لُوْا إِنَّ هَوُكُرَءٍ لَفَاكُونَ وَمَسَا اَرْسُكُوا عَكِيهُ عُرِحًا فِظِينٍ .

(4)

<sup>(</sup>۱) قرآن مجید، سورهٔ مائده آیت مه ه (۲) قرآن مجید سورهٔ مطففین آیت ۲۹ تا ۴۵ ما ۱14 (۱14 ما ۱14 ما ۱14 (۱۲۱ ما ۱۲۱ ما

پھر بیان فرایا کہ کل رقیامت کے دن میں عارفین ان برزیادہ ہنیں گے اللہ تعالی ارشاد فرقا ہے۔

عَلَی اَلْمَیْ وَمَا لَّذِیْنَ آمَنُوْ اَلْمُکُنَّ اِلْمُکُنَّ اِلْمُکُنَّ اِلْمُکُنَّ اِلْمُکُنْ اِللّٰمِ مِی اللّٰہِ اللّٰہ ا

فرمایا اگرتم ہم رہنے ہو تو ہے تنگ ہم جی تم رہنی سے جیباتم بنتے ہو۔

قَالَ إِنْ تَسْخَرُقُ امِنَّا فَإِنَّا نَسْخُرُم بِ كَمُّوُ كَمَا تَسْخُرُونَ - (٢)

توب دیجینے والوں کی عدمے۔

دوسری نفراس شخص کی ہے جوابیتے نفس سے فاکے مقام کو مہنی بنیجان لوکوں کی دو قبین ہیں ایک وہ جومرف اپنا وجود

اب اوران کا اندھاین دونوں آنھوں ہیں ہے کیوں کرانہوں نے اس بات کی فعی کی جو تحقیقاً ثابت ہے اوروہ فیوم جو بنفسہ قائم

ہی ا دران کا اندھاین دونوں آنھوں ہیں ہے کیوں کرانہوں نے اس بات کی فعی کی جو تحقیقاً ثابت ہے اوروہ فیوم جو بنفسہ قائم

ہیں اوران کا اندھایات کو فائم رکھنے والاسے اور ہو جو بی فائم سے اسی کے ساتھ قائم سے ان بیو قوں نے موت والدی بات پر النفا

ہیں کی بلکہ اپنے آپ کو ثابت کیا اورا گروہ سو سے تو انہیں معلوم ہوتا کہ ان کا وجود سے بیے بقانہیں سے اور منہ کو داور موجود دور کو وہ بین کہ وہ با سے سے کہ اللہ تعالی ان کو وجود میں لایا کس اختبار سے نہیں کہ وہ با سے سکتے موجود دوا گیا وہ ذاتی طور سے اور جو وجود دوا گیا وہ ذاتی طور سے اور جو وجود دوا گیا وہ ذاتی طور سے اور جو وجود دوا گیا وہ ذاتی طور سے اور وجود وجود دوا گیا وہ ذاتی طور سے اور وجود قائم اور قیوم ہے دوجود میں لایا گیا ہیں دھیقی می موجود قائم اور قیوم ہے اور وجود دوا گیا وہ ذاتی طور سے اور وجود وقائم اور قیوم ہے دب کہ و صور وجود میں لایا گیا ہیں دھیقی کیا گیا گیا ہونے والدا ور فانی سے اور وجود دوائی ہو کہ دوالدا ور فور و سے دوجود دوا گیا وہ وزیر عطا کیا گیا) بلاک موسنے والدا ور فانی سے اور حب حقیقت ہو ہو ہے۔

<sup>(</sup>۱) فرآن مجید، سورة مطففین آیت ۹ ۲ تا ۲۵ (۲) فرآن مجید، سورة مود آیت ۱۷۸

<sup>(</sup>۱۲) قرآن مجید، سورهٔ رحل آیت ۲۲ (۱۲) www.maktabah

بب کہ پہلے کروہ نے انکار کیا اور اگراندھا پن شجا وزکر سے جندھیائے تک پنج جائے تو وہ دو ٹوں مو بحرد ول میں فرق تا بت کرتے ہیں ایک کو رب اور دو مرب کو مبندہ کہتے ہیں تواس قدر بات کر دو ٹوں ہیں فرق اور دو مرب موجود ہیں نقصان د کجھنا تو مید کا حد میں داخل ہے بھراگر انہو ہیں ایسا مرم لگائے تواس کے انوار میں اصافہ کرتا ہے تو جندھیا ناکم ہوجا با ہے اور جن قدر آئے کی روشنی برطی جائے گی اسی قدر اکس چیز میں کمی نظرا کے گئی جے انڈ تھا لی سے سواتا بت کیا ہے اگروہ اسی داستے پر بر قرار رہے تو یہ کمی دو مرب و جو دسے کا اور ایس اسے سوائی کو منہ سے گا اور جو دس کے کا اور جن سے گا اور اور اس دو نوں اسے کا مل توجید کا درجا ت ہو جو دی نقص آیا ہے تو توجید سے آغاز میں داخل ہوجا با ہے اور ال دو نوں کے درسیان بے تاروب کا موجود اللہ میں سے دو ور یہ تفاوت ہوتا ہے اور ال دو نوں کے درسیان بے تاروب کے درجا ہے درجا ہے درجا ہے درجا ہے۔

وه مرد حسسے انگوں کو افوار حاصل ہونے ہیں وہ کتا ہیں ہیں جو رسولوں برنازل کی گئیں انبیا وکرام سرمر مگانے والے بیں اور وہ توحید محض کی طرف بد نے سے بیے تشریف لائے ہی جس کا معنون " ادالہ الدا لا اللہ " ہے اوراس کا معنی یہ ہے کر مرف واحد حق کو دیکھیے اور کمالی توحید تک ہنے والے مہت کم ہیں مشکرک اور منکر بھی کم ہی اور وہ توحید کے بالمقابل دوسری طرف ہی جب بت برے توں نے کہا۔

مَا نَعْبُدُهُ مُعَلِقٌ لِيقَوِّرُ بُونُمَا إِنِي اللهِ وُلُغَلَ مِنْ اللهِ مَا اللهِ وَبَوْل ) كَ يُومِ الله م الله مَا نَعْبُدُهُ مُعَلِقٌ لِيقَوِّرُ بُونُمَا إِنِي اللهِ وَلُكُفِي اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

توبہ توحید کے اوائل میں کچے صنعت سے ساتھ داخل ہوئے اور در میانے درجے کے لوگ زیادہ ہیں ان ہیں سے بعض وہ ہیں ہے بعض وہ ہیں ہے۔ جن کی بھیرت بعض حالات ہیں کھلتی ہے اور ان کے لیے توحید کے تفافق روشش ہوتے ہیں لیکن وہ بجلی کی طرح چکتے ہیں ہاتی نہیں رہتے اور بعض کے لیے چکتے ہیں اتی نہیں ہوتے ان کا دوام مبت کم ہوتا ہے۔
ریکس ایل شاعم والعکدہ تحریکات ولیک عرف تر ڈیڈ ہرایک سے لیے ہو کچے وہ چاہتے ہیں حرکات میں لیکن تعرف کو لک مرایک سے لیے ہو کچے وہ چاہتے ہیں حرکات میں لیکن کو در کا میں اللہ میں اللہ کا دوام میں اللہ کی میں اللہ علیہ وسے کہ کو طلب قرب کہا حکم دیا تو آپ سے فرایا گیا۔

اور وب انٹر تعالیٰ نے اپنے نبی میں اللہ علیہ وسلم کو طلب قرب کہا حکم دیا تو آپ سے فرایا گیا۔

اوروب الله تفالى ف اپنے نبی ملی الله علیه وسلم كوطلب قرر بها حكم دیا تو آب سے فرایا كیا -كالشخبه و الله توب اور قرب حاصل كري

وسعبد والحريب -اس براب نے سردے میں اور وعاما لگی -

> (۱) قرآن مجید اسوره زمر آنت سا (۲) قرآن مجید اسورهٔ علق آنت ۱۹

www.maktabah.org

ين ترب عنوك ماتوتر عداب سيناه جا تنا بول. اور تری رفا کے سب نیری ارافی سے بناہ کا طاب موں اور تجه سے تیرے بال بہاہ کا طلب گار مول میں تیری تولین كاحق اوابني رسكناتوا عطرح بعص طرح توف اينى تولیب بیان کی۔ المُونُ يُعِلُّوكَ مِنْ عِقَامِكَ وَأَعُوذُ بِرِصَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَأَعْوَدُ بِكُ مِنْكَ لَا أَحْمِر تُنَاءً عَلَيْكَ آنْتُكُمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسُكَ

اس وعاكا بِبلا جبر" اعوذ بعفوك من عقابل ، صرف الله تعالى ك اخال ك مشابره كي صورت كما كما تويا أب ن مرت الله تعالى اوراس سے افعال كود كھيا تواس كے فعل سے اس كے فعل ئيا وطلب كى مجرجب قرب حاصل موا اورافعال كے سلا مع منقام فنا كا صول موكي اورمها در افعال معنى صفات كى طوت زقى كى نوع ف كيا" اعوذ برصاك من سخطك اور بروونون صفتين بي عير نوحيد مي نقضان يا با تومزيد قرب حاصل كيا اورمشابره صفات مسعمت بده ذات كي طوت ترقى كى اور من كيا "اعودبك منك" توبرالتر تعالى كفعل اوصفت كود بجها بغيراس كى ذات كى طوت عباما سے بيكن إبنے آپ كواسى سے ای کی طرف بھا گئے والا دیجھا اوراک تعاذہ اور ثنا دکرتے موے دیجھا توانی ذات کے شاہرہ سے مقام فنا حاصل کیا كيون كراس من على محيى اور مزيد قريب بوك توعوض كيا « لا احمى شاء عليك انت كما اثنيت على نفسك» توني ارم صلى الشرعليروسلم كا قول الداحق " قنامي نفس سے نيزمشارة نفس سے خورج كى فير ب اور انت كما ا تذبت على نشك " اس بات كابيان سے كر وى تنابيان كرنے والا ہے اوراس كى تنابيان كى جاتى سے اوران سب بانوں كا اعاز عملى سے بڑا ہے اور رہوع می اس طوف بڑا ہے اور برکہ اس کی ذات سے سواسب مجھ ماک مو نے والا ہے ۔ موضیکہ جہاں موہدین مے مقامات کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے نبی اکر صلی الشرعليہ وسلم کے مقام کا آغاز ، فرناسے وہ ميكرالشرتعالى اوراكس كے انعال كرواكوردينا أواكب اسىك فعل سے اسى كے فعل بى بناه چاہتے ہى - تود سے اب كا انہاكا ہے حب اب واحد رین تک پنیتے ہی حتی کرآپ ذات فی کے سوام قسم کے مشاہرہ سے بلندی کب رہنے گئے۔ نی اگرم صلی الطرعلیہ واس میب ایک ورجیسے دورہ سے درجہ تک تق کرتے تو دورے کے مقابے یں میلے مرتب

كودورى فيال فرائه تصح بنانج آب بيلم تبرس استغفار كرت تصاورات إبن سفي نقصان اورمقام من كمي مجضن الرم ملى الله عليه وكسلم كاس قول من اسى بأت كى موت اشاره ہے-

يرب دل يركي برده سائجا آج بيان ككري دن

إِنَّ فَاللَّهُ كَانُّ عَلَى عَلَى عَلَى حَتَّى آسُتَغُومُ اللَّهَ

فِي الْيُوَمِدُوا لَكُنْكَةِ سَعِينَ مَرَّةً - (١) اورات من سرم تنه الستغار را مون -اورباس سے بونا تفاکراب سرمقامات تک ترقی ماصل کریں جن می سے بعض دوسر سے بعض سے بلندہی ان بن سے بہلامقام اگرم خلوق کی طاقت سے نہایت بلند تھا لیکن دوسرے کی نسبت سے نقصان بی بہوا تھا۔ تواک سے استغفار كابني مقصدتها - اورصب ام المومنين تضرب عائشه رض الدعنها في عرض كما كركبا الله تعالى في المرام اللي المحيلي فلدت اولي باتوں سے مفولانس فرایا توریس برسی سے مرونا اور سخت محنث کس سفہ ، تواک نے وایا۔ أَفَكُوا تُعْبُدًا سَكُورًا - (١) كيس كُورًا وبنون والله المُكُورًا - (١)

مطلب برہے کر کیاس مزید مقامات کا طلب گار نہوں ہے شک شکر مزید نمت کے صول کا سبب ہے اراث د

اگرتم شكراواكرد كے توس تبين مزيدعطاكرول كا-كَرُنُ شَكُرْتُهُ لَا زِيْدَ ثَكُهُ - ١٣) اب حب مم مكاشفه ك سمندرين ما كلي بن توبين سكام كوليني فياسيداور سم ان باتون ك طرف رجوع كرس توعام معالمه ك مناسب بن قوم كتي ب ابنيا ورام عليم الله كواس مقدر كي بعيمالياكه وه لوكون كو كال توحيد كى دعوت وي حس كاذكر ہم نے کیا ہے دیکن ان کے اور کمال توحید کے درمیان بہت دور کی مسافت ہے اور سخت گھاٹیاں ہی اور شرعیت تام کی تسام اس مسافت اور کھا ٹیوں کو ملے کرنے کاطریقہ تباتی ہے تواس وقت کسی اور مشاہرہ اور مقام کی طوف نظر ہوتی سے بس اس مقام براس مثابرے كى طون امنا فت كرتے ہوئے سئى، شاكرا در شكورظ مرسونے ميں -اورب بات شال سك ذريعے واض ہوتی ہے تو ہم کتے من تمارے ہے بربات سمجنا ممکن ہے کہ فرض کیجئے ایک بادشاہ سے اپنے غدم کی طرف جواس سے دور تھا، سواری، لباس اور نقدر قریمینی ناکروہ اسے اسے اسے افرامات بی استعال کرے دور کا سفرطے کرے اور بادات اے دربار كاقرب عاصل رسے بھراس كى دوحالتين ہوتى بي ايك بركروہ يماں الركھ الورانجام دے كا اوراس كى فدرت سے فار ہوگا دوسرابرکاس فلا کے اسے سے دشاہ کوکوئی فائدونس اورنہی اے اس کوکی ماجت ہے بیداس کے اسے اى كى حكومت بى كوئى افنا فەبھى بىنى بىزاكبول كەلىكى فىرىت سى بادشاه كوكوئى ايسا قائدە حاصلىنىي بىزاكدوه بے فكر بو جائے اوراس کی عدم موجودگی سے بادشامی می کوئی خوالی جی بیدائیس ہوتی ابدا سے سواری اورزادراہ دینے کا مقدم ب بہ ہے کہ غلام اس کا قرب عاصل کر سے اور اس سے درباری سعادت سے بہرہ ورسوکر فود ا بنے آپ کو نفع بہنیا ئے بہ تقعید

<sup>(</sup>١) صبح مسلم طبيع صليم الذكر (٢) مسندام احدين حنبل عليده ص ١١٥ مروبات عائشه (٣) قران مجد، سورة ابراسي آيت ؟

منیں کراس سے با دشاہ کونفع حاصل مور تواللہ تعالی کی تسبت سے بنداں کو دوس مرتبے میں آما نیا چاہیے بہتے مرتبے بی بنیں کیوں کم وہ اللہ تعالی سرعال ہے دوسرامحال نہیں ہے۔

کوربیات محرمعلوم ہونی جا ہے کہ بندہ ہی حالت بن محض مواری کے مل جانے اور بادشاہ کہ پہنچ جانے سے شکر
کوربین سوخا با ب کہ بادشاہ کی اس ضرمت بین معروت نہ ہو جائے جواس لیادشاہ ) کا مقصدہ ووربی حالت بین فدرت
کی حاجب باکل بنس مونی لیکن اس کے با وجود اسے شکر گزار یا ناسٹی کری کرنے والا سوئا تصور کیا جا سکتا ہے شکر کی صورت
بر ہے کہ مالک نے اس کی جو ڈویل مگائی ہے اس بیٹ کی کرسے اور اس کی ذات کوسا شے رکھے اپنے لیے ناکرے اور
ناشکی اس سے فعلان ہے شگا با تو وہ کام ہی نہ کرسے با ایسا کام کرسے جو با دشاہ سے دوری کا باعث ہولیں جب نعلی کمیٹوا
بہتے یا گھوڑے پر سواد ہوا ورزاد راہ درائے بین ہی خربی کرسے تو اس نے اس کا مشکر اداکیا کیوں اکس نے اس کی دی ہوئی
نفست کو اس کی عجب میں استعمال کیا بعثی جس طرح وہ فعلام کا نفی جا نہا تھا اپنا نہیں اور اگر سوار ہو کر اس کے باس نہ اسکی میں ہوگی ہے بادشاہ
دور چلا جائے تو اس نے اس کی فعرت کی ناسٹ ری کی بینی اس نے اس فعرت کو اسس کام سے بیے استعمال کیا جے بادشاہ
اسی فعلی کی خاط نارے نکر ناخصا اپنے لئے نہیں۔

اوراگردہ بیجید قائے اور با کل سوار نز مونہ توطلب قرب کے لیے اور نہ می طلب کبعد کے لیے ، توجی اسس نے اس کی مخت کی نامشری کی کیمیو کی اس نے اس کی مخت کی نامشری کی کیمیو کی اسے دوری کے لیے مخت کی نامشری کی کیمیو کی اسے دوری کے لیے

استعال كرس تواد الترتال نے اس طرح منوق كوريدا فرايا وہ ابتدائے فطرت من فوا شات كے استعال كے محاج بن تاكم

ان کے بدن کل مون نوان خواشات کی وجرسے وہ بارگاہ خلاوندی کی صاصری سے مورم رہتے ہیں جب ان کی سعادت قرب میں میں سے نواللہ تنا الی سفادری اوراسی قرب مجد

كوالدُّتِفَالُ في الطرح تعير فرايا-

كَفَدُخَكَقُنَا الْكِوْنَسَانَ فِيُ آخْسَنِ تَقَوْجِيمِ بِيلِ ثُمَّ دَدُدُنَا لَا آسُفَلَ سَافِيلِيْنَ اِلدَّالِّذِيْنَ فَرَالِي عِواسے سب سے نجے ورجے کی طرب بھر دا پگر اُمَنُوْا۔ دا)

توالٹرتعالی نے بطورانیام ایسے اکات عطا فرائے میں کے ذریعے بندہ اسفی السافلین سے ترقی کرسکتا ہے اللہ تعالیے نے وہ الات بندسے کے لیے بریافر مائے حتی کروہ ان کے ذریعے قرب کی سعادت صاصل کرتا ہے اور اللہ تعالی اس سے اسٹان سر درق میں میں اکار

بے نیاز ہے وہ قریب مو بالعد

اور بند سے کو اختیار ہے ان آلات کو اطاعت کے لیے استعمال کرسے اگرایا کرسے کا تواہینے مولی کی مجت کی موافقت کی وجہ سے اس فیصن کو ایک اوراگر گئاہ میں استعمال کرتا ہے تواس فیے اللہ تعالی کا استی کی کی مورسے اس فیصن کو اور افرائی کو اپندہ ہیں کرتا اوراگر وہ کام کی جو النہ توالی کو نا بندہ ہے اور وہ اس پرلی نہیں ہے کیوں کہ اللہ تعالی بند سے کے کو اور نافر ان کو اپندہ ہیں کرتا اوراگر وہ اس کر اس معمال ہے وہ ان آلات کو معلی ہے وہ ان اکا ہے نہ عبارت میں استعمال کرتا ہے اور و نیا ہے نہ عبار کی کا میں کہ اس کے ذریعے اُسے وہ بندہ سے کے لئے بطور و سید ہیدا کی گئی ہے تا کہ اس کے ذریعے اُسے وہ میں مراطاعت کی مقدر ان اسباب کا استحال ہیں اللہ تعالی کا مشکل اور وہ شخص ہو سے کرتے ہوئے ان اسباب کا مستمال ہیں کرتا ہے استعمال ہیں کرتا ہے وہ نا مشکل ہے اور اللہ تعالی کی مجت کے مطابق علی نکر سے دوران اسباب کو اسٹر تعالی کی مجت کے مطابق عمل نکر سے دوران اسباب کو اسٹر تعالی کی مجت کے مطابق عمل نکر سے دوران اسباب کو اسٹر تعالی کی مجت کے مطابق عمل نکر سے دوران اسباب کو اسٹر تعالی کی مجت کے مطابق عمل نکر سے دوران اسباب کو اسٹر تعالی کے میں سے بیے استعمال کرتا ہے وہ نا مشکل ہے اور واسٹر تعالی کی مجت کے مطابق عمل نکر سے دوران اسباب کو اسٹر تعالی کی مجت کے مطابق عمل نکر سے کی وہ بسے نیا ذن کی میں سے دولا ہے۔

تونا فوانی اورا طاعت دونوں کوشیٹ شامل ہے میکن ان کو مجت اور کراست شامل بنیں ہے بلابعین اوقات مراد مجوب ہوتی ہے مجوب ہوتی ہے اور کئی مرادین اپندیو ہوتی ہیں اس دقیقہ سے اکھے تقدیر کا ماز ہے جس کے انشاء کے سنگیا گیا ہے اس سے پہلے مسئلہ مل ہوگیا وہ ہر کروب شکور کا کوئی فائدہ بنین توشکر کا کیا مطلب ؟

نیزاس سے دوسرا سندھی مل ہوجاتا ہے دہ پر کرت رسے ہاری مراد صرف بر ہے کہ اللہ تعالی نمت کواس کی مجت کی جہت کی جہت کی جہت کی جہت کی طون بھیری جائے اور جب خمت اللہ تعالی سے جن بہت کی طوف بھیری جائے گی اور تو بالم اللہ تعالی سے اور جو نکہ تم اس محل ہے جو بالمان کا ایک نعل دو سر سے اور اس کا تولیف کرنا اس کی طوف سے مزیدا تنہا دی تولیف کو ایک نعل دو سر سے فعل سے لیے اس معلی المیس نعم و دو اس کی جرب میں کیا جائے اور وی تعولی ہے اور جو تا تولیف کو ایک نعل دو سر سے فعل سے لیے اس کا سب ہے کہ دو اس کی جرب میں کیا جائے ہیں اس کا اس کے موجد ہوجی اگر تنہا ری بعد فت سے موجود ن ہو بھی اس کے موجد ہوجی اگر تنہا رہ موجد ہوجی گر تا اس کے موجد ہوجی اکر تنہا رہ بیا جائے ہیں ہوجی کو ایک جنہ ہوگا ہو اس کے موجد ہوجی کا توجد ہوجی کی جنہ برات تھا اس کے توجد ہوجی کی توجد ہوجی کا توجد ہوجی کا توجد ہوجی کا توجد ہوجی کی جنہ برات تھا دوجد ہوجی کا توجد کا توجد ہوجی کی جنہ برات تھا دوجد ہوجی کی جنہ برات تھا دوجد ہوجی کا توجد کو توجد ہوجی کی جنہ برات تھا کہ دوجد ہوجی کا توجد کی جنہ برات تھا کہ دوجہ کو توجد کی جنہ برات تھا کہ دوجد ہوجد ہوجی کا توجد کی جنہ برات تھا کہ دوجد ہوجود ہوجی کی جنہ کی جنہ

نبی اکرم صلی الشرعلیہ و کم نے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرایا۔ را عُمَا کُوْلاً مُسَيَّسَوُ لِمِمَا حَسْلِقَ مَلِي مِلْ کروس کو جس مقعد کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ کام کہ - (۱) اس کے بید اکسان کردیا گیاہے - اس کے بید اکسان کردیا گیاہے - اس کے بید اکسان کردیا گیاہے - اس نے بیدے ہی استیارے فرات میں موضی کیا گیا کر جب اس سے بیدے ہی استیارے فرات ہے والے میں موضی ہے توعل کی کیا ضرورت ہے .

تو واضع ہوا کہ مخلوق انٹرتعالی کی فدرت سے جاری ہونے کی جگہ اوراس سے افعال کا محل ہے اگرے ہوگہ خودھی اس کے افعال کا محل ہے اگرے ہوگہ خودھی اس کے افعال ہیں سے ہیں لئین بعض افعال، بعض کے بیے محل قرار باتے ہیں اور نی اگرے ایک نوبان ہے جاری ہوائیس برقی انٹرتعالی کے افعال ہی سے ایک فعل ہے اوروہ مخلوق سے اس کا سبب ہے کوعل نفع بخش ہے اوران کا علم انٹرتعالی کے افعال ہی سے ایک فعل ہے اوروال ما مواجعہ کو اعجار سنے کا سبب ہے جو حرکت اور اطاعت کا باعث ہے اوران کا معلم انٹرتعالی کے افعال ہی سے ہو حرکت اور اطاعت کا باعث ہے اوران کا معلم انٹرتعالی ہے اوران کا سبب ہی تینی وہ حرکت اعضا کا سبب ہی تینی اس سے بعض کا سبب ہی تینی اس سے بعلے پیدا نہیں ہوتا اور میں مورسے بعض کا سبب ہی تینی کا سبب ہی تینی مورسے بیا نہیں ہوتا اور حیات کی خلیق اطرے ہوتا ہوں کا خلیق کا سبب ہی تینی سے بیا نہیں ہوتا اور حیات کی خلیق اطرے ہوتا ہوں کا سبب ہی تینی شرط ہے اور میسب کی جوانٹر تعالی کے افعال سبب ہی تینی شرط ہے اور میسب کی جوانٹر تعالی کے افعال سبب ہی تینی شرط ہے اور میسب کی جوانٹر تعالی کے افعال سبب ہی تینی شرط ہے اور میسب کی جوانٹر تعالی کے افعال سبب ہی تینی شرط ہی سے بیا نہیں ہوتا اور میسب کی جوانٹر تعالی کے افعال سبب ہی تینی شرط ہی سے بیا نہیں ان ہی بعنی نہیں ، دوسر سے بعیل کی سبب ہی تینی شرط ہیں ۔

اورشرط ہونے کامطلب میہ ہے کوفعل حیات کی قبولت سے بیے قرب جو ہر تبار ہوتا ہے اور قبول علم کے لیے وہی تیار ہوتا ہے جس میں جات کا مطلب میں ہوتا ہے۔ اور قبول کا احتبار ہے ہوتا ہے۔ جس میں حیات ہوا دارا در سے کو حوث علم والا ہی قبول کر تا ہے تواس کے بینے اس مقار کے لیے انروا صول کو تیار سبب بنے اس مقار کے اعتبار سے بنیں کراس کے بعن افعال دور روں کے بیے توعیون یا گھر وہ غیر کے لیے تروا صول کو تیار کرنے والے ہیں جب بربات ابت موجائے تو کا دی توحید سکے اس درجہ کس ترق کرتا ہے جس کا ذکر ہم نے اور کہا ہے۔

سوال:

الٹرتعالی نے برکبوں فر مایاکر عمل کرو ورمز تنہیں سزاموگی اور نافر مانی برتمہاری مذمت کی جائے گی حال کمہ مهارے افتیار بن تو کچوھی نہیں ہیں مہاری ندمت کیے ہوتی ہے جب کرسب کچھ الٹرتعالی سے افتیار میں ہے۔

خواب: الدُّنقال كابيكم بهارے الب نقيدے كا باعث بنتاہے اور نقيدہ خون پيلاكر نے كاسب سزناہے اور فوت كا بيدا ہم ناخواہشا كو هپور شنے اور دسو كے كھر دونيا) سے كن ركتى كا سبب سزناہے اور بربات بارگاہ فداوندى بيں عاضرى كاسبب بنت ہے اور اللہ نقالي السباب كوبيداكر شے والا اور ترشيب وسنے والاسے . پی حب شخص کے بیے ازل ہی سعاوت سبفت ہے گئی اس کے بیے برا سباب اُسان موجاتے ہی گا وہ اسے اسی
تربیب اورسلسلہ کے ماتھ جنت ہیں بہنجا وہتے ہی اوراس سیلے ہیں کہا گیا ہے کہ مرخف کے بیے وہ کام آسان کردیا گیا جس کے
بیے اسے بیدا کی گیا ہے اور جس شخف کے بیے ازل ہیں سعادت نے سبفت ہنیں کی وہ اللہ تعالی کے کلام ، دسول اگر معلی المرطلیہ
وسلم کی احادیث مبارکہ اور علما کرام کے وعظ و نصبحت کو سننے سے دور جھا گئی ہے توجب سنے گا ہنیں تواسے علم نہیں ہوگا اور
حب علم بنیں موگا تو در سے گا بنیں اور حب در سے گا ہنیں تو دونیا کی طوف میلان کو ترک بنیں کر سے گا اور جب دنیا کی طرف تھیکا و کو نسی جھوڑ ہے گا تو ت بیال کا ور اوران سب کا شعکا نہ جہنم ہے۔
کو نسی جھوڑ ہے گا تو ت بطان کی جاعت ہی رہے گا۔ اوران سب کا شعکا نہ جہنم ہے۔

من جب تهیں بیات معلوم موگی تو تهیں اس بات پر تعبب موگاکرا کہ قوم زنجیروں کے ساقد جنت کی طرف جینی جارہی ہے اور وہ اسباب کی زنجیروں یں کھینچے جارہے ہی بینی ان پر علم اور خوف مسلط ہے اور میزدلیل ورسوانتخص کو چہنم کی طرف کھینچا جارہا ہے اور اس سے لیے بھی اسباب ہی اور وہ خفاف ، بے خوفی اور معالط ہے توشقی لوگوں کو جنت کی طرف زبروستی کھینچا جارہا ہے اور مجرموں کو جہنم کی طرف بھی زردستی کھینچا جارہا ہے اور زور وزرد دستی والا توصرف الشرقعالی ہے جو واحد وقبار سے اور اس جا رہا دشاہ سے سواکو فی تا در نہیں سے ۔

اورجب فافل بوگوں کی اسموں سے بدہ دور سوگا تو وہ اس کیفیت کوای طرح دیجیں سے اس وقت ایک منادی کی

القهاي - آج كس كى بادشامى ج والله تعالى كى بادشامى ج وايك

لِمُنِّ الْمُلُكُ الْيُومُ لِللهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّ الرِ-

عالانکہ وہ بادشاہ اسٹرنالی واحد و قہار توہرون موجود تھا صف اسی دن توہنیں ہوگالیکن غافل اس ندکو صوب اسی دن میں گ بس براکس ہات کے بارہے بین فرہے کرغافلین کونے سرے سے کشف احوال ہوگالیکن اکس وقت وہ نفع نہیں دھےگا۔ ہم جہالت اورا ندھے بین سے امٹر تعالی حلیم کریم کی بنیاہ جائے ہیں کیول کہ بھاکت کے اصل اسباب میں رحیالت اور غفلت ہیں۔ فصل :

## الله تعالى كى بندونا ببندين امتياز

جب ک اس بات کی بیجان ندموکد الد تعالی کوک پ ندر ہے اور کیا نا پنداس دقت تک شکر بجالا نے اور ناشکری آرک کرنے کا عمل کمل نہیں ہوا کیوں کرنے کا عمل کا استحال کرنا ہے اور ناشکری کا عمل کا

اس كے راس سے اوروہ باتو نفت كا استعال باكل تھور دتيا ہے يا اسے اس جگدا ستعال كزيا ہے جواللہ تعالى كونا بيندہے -المتفالى كي بندوناليند كورسيان تميز كا دواكد دوياتون سعيونا ج ايك ساعت مع من كاتعلق أيات واحاديث سے ہے اوردوسری بات تلبی بھیرت ہے بینی اعتبار کی نظرے دیجینا اور بدورسری بات شکل ہے اس لیے بہنا درہے اور ای وجرسے اللہ تنانی نے رسل عظام کومبور فراکران کے زریعے معنوق کے لیے راستہ اُسان کردیا۔ اوراکس بات کی بیجان بندوں کے افعال سے متعلق تمام احکام شرعیہ کی سیان رینی سے تو عوا دمی اپنے عام افعال میں احکام شرعیہ رمطلع بنس اسس کے بے الکا فی اوارا بالکی اعلی سوا ہے۔

دوسری بات بینی غوروفکرا وراعتبار وقیاس کی نظرسے دکھیا تواس کا مطلب برہے کرانٹر تعالی کی جرخلوق موجودہے اس مي الله تعالى كى عكمت كا دراك موجائ كرون كرائدتناك في اس عالم من حركيد بيلا فرايا السس من كونى فركوني عكمت عزور

ہے اور مکمت سے تحت مقصور ہے اور ہی مقصور محبوب سے -

چرمے حکمت دو قسوں مین علی اور فنی میں مقسیم ہوتی ہے جلی دواقع کا حتی کی شال میر جا ننا ہے کہ سورج کو بیدا کرنے کی علت برہے کاس کے ذریعے رات اورون میں امتیاز ہوجائے ہیں دن کمانے کے لیے ہواور رات اکام کرنے کے بے معضے وقت مرکت کان موتی ہے اوراندھیرے وقت سکون کان ہوتا ہے سورج کی تمام مکتبی ہی نہیں بلکہ بھی اں کی مکتوں میں سے ایک حکمت ہے اس میں دیگر کئی وقیق حکتیں میں اس طرح با دبوں اور بارش برسنے کی حکمت کا علم ہے كمان كے ذريعے زين يں سےطرح طرح كى سزياں كلتى بن جو تحلوق كا كھا نا ا ورجا نوروں كا چارہ بنتى بن قرآن پاك نے ان مكتوں كوسان فراديا ہے ہوواضح مي اور لوگوں كے ذمنوں مي أسلى مي دقيق وباريك عكتين في ذمن كرسائى ہنيں

ہوتی ان کو بیان بنیں فرمایار شاد فلاوندی ہے۔ آغَامُ الْمُعَامِّةُ الْمُعَامِّةُ الْمُعَامِّةُ الْمُعْرِضِةِ شَقَّانَا نُبْتَنْنَا فِيهُا حَبًّا قَعِنْباً وَقَفْبًا۔

زین کو بوری طرح چرکواس سے فلہ اور انگور اور سزی

تمام سار سے بن میں کواکب بھی ہی اور توابت بھی اک حکمت پوشیدہ جاس پرسب لوگ مطلع نہیں ہوسکتے تخوق مے دہن میں صرف اتن بات اسکتی ہے کریہ اسمان کونین میں ناکدان کو دیجے سے اٹکھیں تطف اندوز موں اللہ تعالی سے اس ارتناد گرای میں اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ إِنَّا رَبَّنَّا السَّمَاءَ اللَّهُ أَيَّا بِزِينَ فِي

بے شک ہم نے آسمان دینا دیسے آسمان )کور تاروں کے

بے تک ہم نے اچی طرح یا فی بہایا ربار کش برسائی اچر

انگواکی - (۱)

توعالم سے عام اجزاء بعنی آسمان بهتارہ ، بوائیں ، سندر بیاط ، کا بیں ، نبایات ، حیفات اور جیوانات کے اعضا ، بلکہ

ایک ذرہ بھی بے شمار محمد وں سے خالی نہیں ہے ایک حکمت، دس حکمین اور منزار دس ہزار حکمت ہیں اسی طرح حیوان کے اعضا ،

کی بعن حکمین سمجھیں آتی ہیں جیسے اکس بات کاعلم کم آنکھ دیجھنے سکے لیے ہے پکرط نے سمے لیے نہیں ، بافھ کم جسے کے لیے نہیں ۔

ہے چلنے کے لیے نہیں اور باور والے ملے لیے ہے سونکھنے کے لیے نہیں ۔

المن باطنی اعضا بنتا آنتیں ، بینز، جگر، گردہ ، رگیں ، بیٹے عضالت وسخت گوشت) اوران اعضا میں سوراخ ، نم ، جال مطابعوا ہونا ، نرق بنتی اور باتی تمام صفات کی حکمت کوسب وگر نہیں جانتے اور جولوگ جانتے ہی وہ بھی المرتعالي

معلم نسبت مهاشت بن ارتا دفرادندی ہے۔

وَمَا اُوْدِینَہُمُ مُنَ الْعِلْوِالَّ وَکَیلُاگَ۔ (۱) اور تنہیں علم سے تھوڑا سا حصہ دیا گیہ ہے

توفیض کی چیز کواس جہت کے غیری استعال کرنا ہے جس کے لیے اسے پیلاک گیا ہے اور اسس طریقے پر استعال نہیں کرتا

جس کا ارادہ کیا گیا ہے وہ اس بی اسٹر تعالیٰ کی نعمت کی ناسٹ ری کرنا ہے جو تھی کسی کوا بنے ہاتھ سے مارتا ہے وہ ہاتھ کی نعمت کی

ماشکری کرد ہا ہے کیوں کہ ہاتھ کو میدا کرنے کا مقصد ہے ہے کہ اس کے ذریعے بیاکت میں ڈواسنے والی چیز کودور کرے اور نفی بخش

چیز کو کیو ہے اس بیے نہیں کہ اس کے ذریعے دوسرے کو بلاک رویے۔

بنزانس سے صول سے بیے دائی ذکر خروری ہے اور بحب اس معرفت کے بیز بنیں ہوسکتی ہو دوام نکرسے حاصل موق ہے اور فلا م موتی ہے اور ذکر وفکر دوام اسی دقت ہوسکتا ہے حب بدن کو دوام حاصل ہوا ور بدن سکے بقا سے بیے فلا اعزوری ہے اور فلا کی نگیس زمین ، پانی ا ور مواسے بغیر نہیں ہوسکتی اوراس امرکی نگیل سے بیے آسان وزیابی اور تمام ظامری و ما طنی اعضا کی تخلیق

مزوری ہے توبیسب چیزیں بدن کے بعیمیں اور بدن نفس کی مواری ہے اور اللہ تعالی کی طرف رجوع کوسنے والا وہی نفس ہے جوالو برعبادت اور معزفت کے ذریعے نفس مطالبہ بن جآ اسے اس بیداد لٹر تعالی سنے ارشاد فرایا۔

وَمَا خَلَقْتُ الْحِنَّ وَلُونُسَ الدِّولِيَعُ مِنْ وَتَ الْمِينَ فَعَ فِي الْمِينَ فَي مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ما ارُیٹ مینٹ مین مین رزی - (۱) فرایا میں ان سے رزی بنیں جا ہیا۔ تو ہوا دی کمی چیز کوالٹر تعالیٰ کی عبارت سے علاوہ میں استعمال کرتا ہے تو وہ ان تمام السباب سے سلسے میں اللہ تعالیٰ کی اشکری کرنے والا مہوّا ہے جواس گن ہ سے ارتکاب کے بیے حزوری نصحے ہم خفیہ چکنوں کے سیسلے میں ایک شال ذکر کرنے ہی ج

زبادہ فنی منین تاکراس برقیالس کرسے نعمتوں بریث راور ناشکری کاطر نقیر معلوم کی جاسکے۔

الله تعالى كى نعنول يس سے ايك نعمت درهم اور ديثار رو جي بينے) كابيدا كرنا بھى ہے اور ان دونوں كے ساتھ دينا فائم ہے مالانکریہ دونوں تھریس جن کا ذاتی طور پر کوئی تفع نہیں سکین انسان ان دونوں کامتنا جہے کیوں کراسے بہت سی تیمزوں مثلاً کانے، اباس اور دیگر تمام حاجات بی ان کی مزورت بڑتی ہے اورادی تعبن اوقات اس میزسے عاجز ہوتا ہے جس کا وہ محاج موتا ہے اورانسی چیز کا مالک مہتما ہے جس کی اسے ضرورت بنیں موتی جیدے ایک شخص زعفران کا مالک ہے لیکن اسے اون کی صرورت ہے جس رسوار سوادر حرادی اون کا مالک سخ است معن اوقات اسے اس کی منی مکیا سے زعفران کی خرورت ہوتی ہے بنا دونوں کے درمیان معاوضہ کی ضرورت بطرتی ہے اور عوض کی مقادم تو رکز ما ضروری سے کیوں کما وسط وال اورط ، زعفران کی بوری مقدار کے مقابلے میں فرج نہیں کرسکنا کیوں کر زوخوان اوراوز سے درمیان کوئی منامبت نہیں ہے کہ کہاجائے وزن اورصورت یں اس کمٹل دیا جائے اس طرح جو آدمی کیڑے سے بدلے مکان فرینا ہے یا موزے سے بدلے فلم بالدھے سے بدلے مِن أَمَّا خريدنا جائبا ہے توان چنروں سے درمیان کوئی مناسبت منی سے اور علوم نیں کرایک اونط کتنے زعفران کے مقابعے میں ہوگا تومعا مات نہایت شکل ہو سکتے ہیں ان استیا اکے درمیان جواید دوسرے سے دورا درمتنفر ہی ایک واسطر کی خرور پڑی جواں کے درمیان عدل کے ما توفیعلہ کرے اور مرایک کے زنبرا ورمنزلت کی سچان کوائے بہان تک کرجب منزلین یک اور رئے مرتب موسیخے تواس کے بعد مساوی اور غیرساوی کی بیجان ہوگئ توالٹر تھا ل تے دنیار اور درج بطور حاکم بیدا فواتے ہوتام احوال سے درمیان واسطے کاکام رہتے ہی اوران سے ذریعے مالوں کی قیمت کا زمازہ موّا بس کہاما ا اے کہیں اونٹ سودینار کے براہے اوراتنا زعفران ایک سودینار کے برابہ تواس اعتبار سے کریے دونوں دا دنٹ اورزعفران) ا كى چېزى درى باج بابرزار دىن كى لىدا بابوكى-

نقدین دورهم دوینار) کے ذریعے چیزوں کو بار کرنا اس بیعمکن سواکہ ذاتی طوریان کی کوئی فرض بنی ہے اگر

اور دواوگ جوسونے اور جاندی کوجے کرتے ہی اور اسے اپنی اینی اسے میں مرج بنی کرتے ہی ابنی

ُ كَالَّذِيْنَ يَكُنِرُهُ كَنَّ النَّهُ هَبَ كَالُفِضَّةَ وَلَكَ مُنْكِفِظُةً وَلَكُ مِنْكِ اللَّهِ فَبَيْشٍ كُرُهُمُ

وردناک عذاب کی خبردییجے۔

توجی فی دریم اور دنیارسے سوتے جاندی کے بڑن بنا باہ وہ نعت کی نائنگری کر ہاہے اوراس کا حال آوئ کرنے

والے سے جی براہے کیوں کہ اس کی مثال اس شخص جیسے ہوجا کم کو قابو کرکے اس کو کپڑا مینے یا جھاڑ دھے برنگا دیتا

ہے یا دیگر گھین قعم کے کام لیتا ہے نیر تو اس سے آسان ہے سونے جاندی کے بڑین اس لیے برسے بن کر بڑی تو اگ جبر ول

کی مفاطت کے بیے ہوئے ہیں اوراس مقدر کے بیے بیٹل نانا اور مٹی کے بڑین کفایت کرنے ہیں بیکن درھم اور دینار کا

مقصود مٹی اور لوہے سے عاصل بہیں بتو ایس جس آدی سے سامنے بیر تقیقت منکشف نہیں ہوتی اسے نبان رسالت سے

مقصود مٹی اور لوہے سے عاصل بہیں بتو ایس جس آدی سے سامنے بیر تقیقت منکشف نہیں ہوتی اسے نبان رسالت سے

اس کا ترجم برسنا دیا اوراس کے لیے کہا گیا ۔

اور ہوائدی درجم اور دنیا در سے فرسیعے سودی کا روبار کرتا ہے وہ وہ ہی تعمت کی ناشکری اور ظام کر ہے ہیں کہ یہ تو دوبر سے مقاصدے کیئے بدا کئے گئے اپنے ہیے ہیں اس بیے کہ ان کی ذاتی عرض کوئی ہیں جب ان کی ذاتی تجارت کی گئی تو وضع حکمت کے فلاف کومقصود بنا با گ بیوں کہ تفذی کوجس مقصد کے لئے وضع کیا گیا ہے اس کے غیر کے بیے طلب کرنا فلم ہے اور حب اکری کے باس کیڑا ہوئی ن تقدی نہ ہو تو بعین اوفات وہ اس سے ذریعے کھا نا اور جا نور خردیت ہے قادر شن ہونا کیوں کہ بھی کھا نے اور جا نور کا سودا کیوسے کے مد ہے ہیں ہونا تو وہ اسے دوسری نقدی کے مدے بیٹے ہمجور ہونا ہے تاکہ نقدی حاصل ہوا در اس کے ذریعے مقعود کا کہ بینے ہے۔

كيوں كە نقدىن رسونا جاندى) دوسرى چېزون كى پېغىچ كادكى دانى طورىدان كى كوئى غرض نېس سىدا درا حوالى يى

ال كامقام وي جوركام بي حوث كامقام ہے

نوی کہتے ہیں کرون دو رکار ہے جوابینے فیرس بلے جانے دالے معنی کے بید آبا ہے باحس طرح رہ گون یں آئینہ ہے۔ بین حب شخص سے بایں تقدی ہے آگراس سے بینے نقدی کا نقدی کے قوض سودا درست ہو تووہ اس کام کواختبار کرنے گا اور نقدی اس کے باین ندر ہوجائے گی اور خزانے کی طرح ہوگی حالاں کر بادشاہ یا قاصد محد دوسروں تک پنچیا ہے ، کو قبد کر دیا ظلم ہے لہذا نقدی کو تقدی کے بدلے بیجیے کامقصد ذخبرہ بنا اس مواسے اور مذیلے ہے۔

سوال:

سوف اورجا ندی کوایک دوسرے کے بدلے بینا جا گزا در درجم کو درجم کے بدلے دکی زیادتی کے ساتھ اپینا ناجا رُد کوں ہے ؟

جاب

www.makiubah.org

مفصوة کل بینچے سے معالمے بی بیا بک دور سے مخالف بی کبوں کہ بعض ادفات ان بی سے ایک کے ذریعے
مقصوة تک رہائی آسان ہوتی ہے کیوں کہ وہ زیا وہ ہوتا ہے جیسے در حموں کو خرورتوں می تحور الا تحریر ہے کہ اور الا
یہ سووا جا گزیۃ ہوتو خاص ای سے قصود کا عاصل کرنا مشکل ہوجا کے اور قصود اس کے ذریعے دوسرے کل بینچیا ہے
اور در رحم کو در حم کے بدلے بینیا جا کہ ہوتا کوں کہ تب و نوں طون کے در حم بدار بوں تو تقل مندا دی کو اس بی رفیت نہیں
ہوتی اور کوئی بھی اجراس بی مشغول نہیں ہوتا کیوں کہ بیا گیا ہے مقصد کا سے جسے در حم کو زبین پر دکھ کر بھراسے ہی اٹھا لے
اور سی مقل مند لوگوں سے اس بات کا خطرہ نہیں ہے کہ وہ اپنیا وقت در حم کو زبین پر دکھ کر بھراسے اٹھا نے بیم وٹ کر بی الس الیہ بھی مندا دوسے کے مقابلے میں زیادہ عمدہ
ہوتا اس سے دواج کا تصور حم بہنی ہے کیوں کر عمدہ در حم والا ردی قسم کا در حم لیے تیا رنہیں ہوتا ابذا مقد کی کوئی صورت بنیں بنتی۔
کوئی صورت بنیں بنتی۔

ا دراگروہ ردی درهم زیادہ تعداد میں طلب کرے نوبعض ا فرفات اس کا قصد مو اسے نوسم بھیناً ایسے مودے سے
منع کرنے ہی ا دربہ مکم دستے ہیں کہ عمدہ ا در ردی دو نول قسم کے درهم برا برہی بینی کھرے ہیں ا درکھو سے بن کو اسس
ہزدں میں دیجینا مناسب ہے جوزاتی طور بر مقصود ہیں اور جن سے ذاتی طور برکوئی غرض نہ موان کی ایسی باریک تبدیلیوں کو دیکھنا
مناسب نہیں سے تو کیاں وقت عن طالم قرار آیا ہے جونقود کو کھو شے اور کھرے ہی تھے بر تیا ہے جنی کہ وہ ذاتی طور برم قصود ہی

جانے ہیں حالانکہ ان کا تی تو بہ تھا کہ دو مقصود نہرں ۔ اگرا یک درجم دوسرسے درجم سے بدیے دربار، براب بطور اد باربی جا نے توریجائز میں کیوں کہ اس صورت میں

ا صان کا ادادہ کرتے ہوئے جینم اوٹی سے کام لیا جا آ ہے اور قرض جی کی نفیدت ہے، کی صورت بین اکس بینے کی عاقب باتی بنیں رہی اکس میں نہ تعریف ہے نہ اجرب کہ قرض کی صورت میں تعریف جی ہے اور اعرضی ، نیزیہ بین ظلم بی ہے کیوں کر خوص

جِمْ بِينْ كوفا لِعُ كُرنا اوراس معا وض كي صورت مي انا ہے۔

اس طرح غلہ غذا کے لیے پیدا کیا گیاہے یا ہے استعمال جے لیے استعمال کیا جائے ہذاا سے اس بہت سے بھیزا ہیں چاہیے اگراس میں معاملات کا وروازہ کھول دیا جائے تو ہر ہوگؤں سے ہاتھوں میں بند ہوکررہ جائے گااور کھا نا بواسس سے مقعود ہے بیجھے روجائے گا۔

الشّقال فی فعام کو کھا نے سے بیدیکیا ہے اور کھانے کی مزورت بہت ٹندیہ ہے بہذا سے فیریختاج کے باق سے نالی ارتقاج کے باق بیں آنا چا ہے اور غلے کا سودا وہی کرتا ہے جھے اس کی جزورت نہ موکوں کو جس سے پاس طعام ہوتو اگر خرورت مندہے تواسے کیوں نہیں کھائے گا وہ اسے تجارتی سامان کیوں بنا اہے اور اگر اکس نے اسے سامان شجارت قرار دیا ہے تواسے جا ہیں کہ اس پر میجے جواسے غلے سے علاوہ کوئی چیز بطور معاوضہ دیتا ہے جوائی اسے اس کے مرسے میں بعینہ برغار دیتا ہے وہ بی اس کو کھا نے سے بے نیاز ہے اس لیے نربیت میں ذخیرہ اندوز پر اعنت اُنی ہے اور بخت سزا کا ذکر ایکا جیے ہم نے اُداب کسب محصر بیان میں ذکر کیا ہے -

پان مخبور کے بد نے گئم بیچی جا مکتی ہے کوں کوان میں سے ایک جیز دوسری چیز کی فرض کو دیوا ہیں کر سکتی گندم کا ایک صاع گذرم کے صاع کے بد ہے ہیں بیچنے والا معزوز نہیں ہے لین وہ فضول کا م کرنا ہے اس بیے اسے نے کرنے کی خودت ہنیں کیوں کراہی باتوں کو کو کی بھی گوائ ہیں گا باں جب عدائی میں تفا دت ہولیان جس سے باس عدو غلہ ہم وہ اس کے براب دی غلہ لینے پرتیار نہیں ہوا ایکن ودصاع ردی کے مقابلے ہیں ایک صاع جدر عمدی کا قصد کیا جائے ہے لیان جب فلم خودیا میں سے ہے اور اصل فائدہ میں عمد اور ردی ہیں کوئی فرق ہنیں ہے البتہ لذت ہیں اختلاف ہے اس بیے شرعیت نے محکمت کو بینی نظر رکھا ہے فون فقہ سے اعراض کرنے کے بعد میں لوام غزال کوں اس عدت کا انتخاب ہوا تواسے ہی فقہات میں شامل کرتے ہی کور کر جن خوری ہے میں میں نے خلافیات کے سلطے ہیں کھی ہیں ان ہیں سے برسب سے زیادہ قوی ہے۔

موجہ کی کور کر جن خوری کو ان ہے خلافیات کے سلطے ہیں کھی ہیں ان ہیں سے برسب سے زیادہ قوی ہے۔

رسے حفرت اہم شافعی رحما متر کے وقف کی ترجیح واضع ہوتی ہے کا آنوں نے ربوا رائود) کے سکھے یں رحدیث شریف میں مذکورا شیادیں اس بات کوعلت قرار دیا کہ وہ کھانے کی جیزیں ہیں المہذا ام شافعی رحما اللہ کے نزدیک ایسی دو چیزوں کو کمی ترادتی سے ساتھ بینیا سُود ہے جو کھائی جانے والی ہوں جب کراہ م الوعنیف رحمہ اللہ کے نزدیک جو چیزیں تو کی یا مالی جاتی ہیںان کو کمی نرما دنی کے ساتھ بینیا سُود ہے چوں کر حضرت اہم غزالی رحمہ اللہ شافتی المسائک ہیں اس سے انہوں نے

اس سلک کوتر جے دی ہے ۱۲ مزاروی)

روہ فرماتے میں) اگر ر تو سے جانے کی وجہ سے) نیو ناسووی اشیا ہیں واحل ہو تو کیوئے اور جانور بدرجہ اولی واحل موں سے اور اگر عدیث شریعی میں نمک کا ذکر نہ موتا تو صفرت ا مام مامک رحمہ اللہ کا مذرب سب سے زیادہ قوی مواکیوں کر ان کے نزدیک سوری اکشیا کو اس بات سے خاص کیا ہے کہ وہ ززق ہے۔

المان تربیت نے بن بی مانی کی رعابت کی ہے ان کاکسی تعرف کے ساتھ منف طرح ناخروری ہے اور میاں ہے حدمکن ہے کہ وہ روزی سراور یہ قید بن کا ناجی ممکن ہے کہ دہ کھائی جانے والی اشیا کے ساتھ حد مقرر کرنا زیادہ مناسب سمجا کیوں کر بق سے بیر بیر بیری اور شریعیت نے کھائی جانے والی اشیا کے ساتھ حد مقرر کرنا زیادہ مناسب سمجا کیوں کر بق سے بیری بیری ہیں اور شریعیت کا حد تقرر کرنا بعض او قات ایسے اطراف کو محیط ہوتا ہے جس میں اصل معنی جو علی کی باعث سے مضبوط نہیں ہوتا کی مقرور نہ سے تعت اس طرح کی تعرف کی جاتے ہوتا کی جانے تو دوگر جو مرمعنی کی اتباع میں جیران ہو جانے کیوں کہ احوال واست میں میں جو اس میں جیران ہو جانے کیوں کہ احوال واست ماس کے مختلف ہونے سے ایک ہی حکم بدل جانا ہے اگر جو وہ معنی گئی تو دی ہی کیوں منہو لیم تا معدوری ہے اسی سیار تنالی نے فرمایا۔

دمَنُ يَتَعَدُّحُهُ وُدُاللهِ فَقَتْ لَمُ ظَلِّمَ الرَّيْ فَقَلْ لَمُ اللهِ فَقَلْ لَمُ اللهِ فَقَلْ لَمُ علاد سے تجاوز كرتا ہے الس

www.makaaban.org

اوراس بيے دان الفاظ كے معانى بى تغريقوں كا اختلات نہيں ہے حد مندى مي اختلات ہے جيسے تفرت عديلي عليہ السلام كى شرىعت بى متراب كى حرمت كى حرشه دينا سے اور مهارى شرىيت يى اس كانشرا ورائد يا كى جنس سے مونا ہے كيول كراس كاقليل استعال ،كتيرى دعوت ديتاب اورجواس كتعريف ين داخل سے وه عنس بونے كاعتبارے حرام ہونے میں شامل مولی جیسے اصل معنی حرمت ملت اصلیہ سے تحت ہے۔ تونقدين رورهم ودينار) كي ففيه كلتون من سعيد إلى مثال ب بينداس مثال ك وربع نعمت كالشكراداكر في ادرنات کری کوسمجنا چاہیے تو جوجیز کسی حکمت سے تحت سالی کئی ہے اس حکمت سے اسے چیزامناس بنی ادراس بات کی بھان اسے ہوتی مے وحکت کی مونت رکھا ہے ارشا د خدادندی ہے۔ وَمَنْ يُونْنَ الْحِكْمَةَ فَقَدُا وُتِي خَسُيرًا اورج عَمَت دى لَيُ اسى بيت زياده بعلائى دى كَتْ يُوا - (٢) لین جس دل میں خوابنات کے ڈھیر مگے ہوئے ہول اوروہ شیطان سے کھیں کا میلان ہوالس میں عکمت کے جوابرنسي أسكت اس بيے ني اكرم صلى المعليدوك منے والي-تَوْلَدَانَ الشَّبَاطِيْنَ رَبِيْوُ مُوْنَ عَلَى تُلُونِ اللَّيْ الرَّشِيطِان انسانوں كے دلوں كے لاد فرصے تو وہ مَنْيُ أَدْ مَكُنْظُ وَقُ إلِنَا مَلَكُونَ السَّمَاءِ - رم اللَّم اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه الله اللَّه اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ ال جب تم فياس مثال كوبها ناليانوا بني حركت وسكون اور بولن نيز فالوش رست اورا بينم على كو . قياس كروكم وه مشكر سوكايا ناشكرى كول كران دوباتوں سے علاوہ كوئى بات منعدر نہيں موئى ہم عوام الناس كے سمجھنے كے بيان بي سے بعن كوفقيى زبان مي كرابت سي موصوف كرتے بي اور لبض كو تظر دمنوع كتے بي لكن ابل دل كے نزد كى برسب ممنوع و حرام بس مي كتنا مون شلاً الركوري شخص وائيس اقد سے استنجاء كرتا ہے توالس نے باقصوں كى نعت كى نائسكى كى كيوں كوالله تفال نے اس کے لیے دوہاتھ بیا فرمائے اور ان میں سے ایک دوسرے کے مقامعے می قوی بنایا اور جو قوی ہے وہ زیادہ

ففيلت اور فشرف كالمستنى بع حب كم نا فص كوفضيات دينا عدل كحفادت سے اور الله تعالى عدل مى كا حكم ديتا ہے

بعرص ذات نے دو ہا تو عطا فوائے ہی اس نے انسان کوان دونوں ہاتھوں کا متاج رکھاہے کران کوعل میں

<sup>(</sup>١) قرالَ مجيد المورة طلاق آبت ا

<sup>(</sup>١) قرآن مميد، سورة بغره أيت ٢١٩

<sup>(</sup>١٤) مستدام احدين حنيل حلديوص ١٥ ١٥ مروبات الومريوة

الم من من سے بعق امال البھے ہیں جیسے قرآن ہاک کوہاتھ لگانا اور بعن گھٹے ہیں جیسے نجاست کو دورکر نا اب اگر قرآن ہاک کو ہائیں ہاتھ سے جھڑا جائے اور نجاست کو دائیں ہاتھ سے دورکہ جائے تواس نے ترکف کوٹسس کام پر سگادیا تواس طار اس سے بی مل کا کی اور عدل سے مذہور اسی طرح اگر قبہ رُرخ تھوگا ہے یا قضائے حاجت کے بیدا دھر منہ کرتا ہے توجہات اور دسست عالم میں اور خاس کے تواب اگر تا میں کو اس طرح تقت ہم کیا کہ بعض ہیں کھے تنمون رکھا اور تعن میں ہیں دول کا میلان ہو یہ ہے کہ تہ ہوسے بیدے مرکت کرنے میں کت دگی مواور جہات کو اس طرح تقت ہم کیا کہ بعض ہیں کھے تنمون رکھا اور تعن میں ہیں ہیں ہی گئی ہیں ہوا۔ اور دل اس کے ساتھ مقید موجہ ہیں اور حب تم اپنے اضال کوا چھے اضال جسے عبادات اور نسب تمہا دا بدان بھی اسی جہت ک طرت سکون اور وقار کے ساتھ مقید موجس جس تم اپنے اضال کوا چھے اضال جسے عبادات اور نسب اضال شکا قضا سے ماجت اور تھو کئے کے درمیان تفسیم کو گئے تواب اگر تم قالمہ کی طرف تھوکی طوالے موتو کو گئی ہوئے اس مرفط کیا اور اس کے ساتھ مقید موجس کر اس سے خلیم کیا اور اس کے ساتھ مقید موجس کی کہوں کہ اس می خلیم کیا اور اس کے ساتھ کا میں کا میں کہوں کہائی عباد سے بیا تھا۔

اس طرح جب نم موزے بینتے ہوئے ائی طرف سے ابتدا کرتے ہوتو گویا تم فی لاک کیؤیکہ موزہ باؤں کی مفاطت کرتا ہے اور پاؤں کا اس میں مصر ہے اوران حصوں میں مناسب میر سے کر انٹراف سے شروع کریں ہی عدل ہے اور میں حکمت کودورا کرنا ہے جب کر اس کے خلاف قلم ہے اور موزوں اور ماؤں سے سلسے میں عاصل ہونے والی نعت کی نا قدری و

انگری ہے اور عارفین سے نزدیک بربت بطاک ہ ہے اگرے نقبہ اسے کمروہ کھتے ہیں۔
حتی کہ کمی عارف نے گیہوں سے بہت ہے جہ سے اور ان کوصد قد کرنے گئے اس کا سبب لوجہا گئی آو فرایا بی
نے ایک مرتبہ بھول کر ٹوٹا بائیں باوٹوں سے بہنا شروع کیا تو ہمی صد قد سے ذریعے اس کا کفا دوا واکر فاجا ہتا ہوں ہاں فقیہ اس
قدم سے بڑے بڑے اور نہیں کو ساتا کیوں کر اس سکین سے ذریعوام کی اصلاح ہے جو با نوروں سے ورجہ میں ہی اور
وہ ایسے بڑے بڑے کا موری می فوطرزن میں کمان سے سات می کو معمول باتوں کی کوئی حقیقت بنین شکا تجرا دی بائیں
ہو ایسے بڑے برے بڑے گئا موں میں فوطرزن میں کمان سے سات موالی اور دوسرا ہے کہ بالد بائیں ہاتھ
میں بیا الم سے کر نشراب ہے تو اسے بر کہا صبح میں کہ اس نے دوگنا ہوئے گا کر اس نے دو وج سے شرعیت کی خالفت
میں لیا بائی شخص نے نماز جو ہے وقت آزادا تو دی کا سووا کیا تو پر نہیں کہا جائے گا کر اس نے دو وج سے شرعیت کی خالفت
کی ایک توادان جو برے وقت سوواکیا اور دوسرا آکا داکوی کو بیجا۔
گی ایک توادان جو برے وقت سوواکیا اور دوسرا آکا داکوی کو بیجا۔

جی شخص نے مسجد کے اب بن قبار فرخ ہور یا خانہ کی توریم ہا قبیع ہے کہ اس نے قضائے حاجت کے اداب کو نظر انداز کر دیا اور قبلہ کواپنی دائیں طوت بنیں رکھا اکبوں کہ قبلہ دُرخ ہونے سے آنا بڑاگناہ لازم بنس آنا ہتنا سی رکے حالب میں باخانہ بھرنا بڑاگنا ہے ۱۲ ہزاروی) تو تمام گناہ اندھیر این ہم سے بیان دوسر سے بعن سے مقابلے بی بڑے گناہ ہیں۔ لہذا بعن سے مہلے میں دوسرے بعن رجھو مے گناہ ) مط جاتے ہیں۔

www.makiabah.org

شلا ماک بعن اوقات ابنے فلام کوای بات پر جولات ہے کہاں نے اس کی اجازت کے بغر جھری استعال کی اوراگروہ اس الماک اے نہا ہوں کے بغر جھری استعال کی اوراگروہ اس الماک اسے نہا ہوں کے بغری سے قتل کر وے تواجازت کے بغیر جھری کے استعال کے لئے کوئی الگر جم نہیں وسے گا اور تر ہی اسے اس پر کسنو وہ عام اُواب کہا بنیا وکرام اوراولیا وعظام ان کی رہا ہت کرتے ہی اور عم فقر کے سے گا اور تر ہی کرتے ہی تواکس کا سب ہی ضورت سے اوراس ورج بین نقصان جو بندے کوؤ ب کے درجات کی بینی اج کہ بنی بنایا ہے بال یہ بنے کر بعض گا ، بندے کے قرب میں نقص ڈوالنے اور تھام ورت ہے سے کرانے ہیں موڑ ہیں جب کہ لیمن کی واسے کانا اسے کلتا گی دورِ قرب سے نکال کرعالم تبدی طون سے جانے ہیں جوشیطان کا تھا ان کا تھا درجو اسے کانا کی اسے کلتا گی دورِ قرب سے نکال کرعالم تبدی طون سے جانے ہیں جوشیطان کا تھا کا نہ ہے۔

اسی طرح جو تخص کسی فوری اورا ہم ضورت اور کسی غرض صبح سے تغیر درخت کی ٹہنی توٹرنا ہے وہ درختوں اور ہاتھوں کی تخیق سے سلے بین اس طرح کہ اسے فضول کا موں سے لیے پیدا ہنیں کبا بگا بلکہ عبارت اور عبادت بر مدو گاراعمال سے بیے پیدائیا گیا اور درخت کو انٹر تعالی نے پیدا فرایا اس کے آلی بنائیں اس تک بافی بنیایا اس کے آلی بنائیں اس تک بافی بنیایا اس کے آلی بنائیں اس تک بافی بنیایا اس کے اوراس سے بند و اس کے اوراس سے بند و افراس سے بند و ان کو نیایا اس کے ملائے و اس کے خات اور اس سے بند و اس کی نشو و نما اصل کرسے اوراس سے بند و اس کی نشو و نما کی نشو و نما کہ اور اس کی نشو و نماس کو توٹر نے بی کوئی صبح غرض ہوتو توٹر سکت سے بندوں کو نفع حاصل نہ جو مقصود محمدت کے خات سے اور عدل سے عدول بھی ۔ اگر اس کو توٹر نے بی کوئی صبح غرض ہوتو توٹر سکت سے کبوں کہ درخت اور جانورانسانی اعزاض پر فعالی سے اور عدل میں اور میں دونوں فنا اور بال کی ہونے و الے بی پس انٹرن کو کھیے برت بک باقی رکھنے کے لیے فعالی نوانس بات کی طرف اثنارہ ہے ۔ اور کا کو فناکر نا اسے کے مقصد ضائع کو سے بہتر ہے اور ٹن تالی کے اس قول بین اس بات کی طرف اثنارہ ہے ۔

وَسَخَّرَكُكُوْمَا فِي السَّمَا فِي السَّمَا فِي السَّمَا فِي السَّمَا فِي الرَّبِي مِن الرَّبِي مِن المَّرِين مِن المَّرِين مِن المَّرِينَ مِن المَّرِينَ المَن المَن

جمید تا مین از دوسرے کی ملک سے توٹرے توجی وہ ظالم ہوگا اگر ہوتاج ہوکیوں کرا ہے معین درخت سب لوگوں کی حاجوں کو لوپرا ہنیں کرسکتا بلکہ وہ صرف ایک شخص کے حرائز اسے اوراگر کسی وجر ترجیح اورا فتصاص سے بغیرایک شخص کے لید اسے خاص کردیا جا سے توبیقا میں حاصی ہوگا اگر ہوتا ہو جو سے جس نے بیچ عاص کر کے زبن ہیں ٹالاای لید اسے خاص کردیا جا سے توبیقا میں اور سن اس کا زیادہ می رکھتا ہے اس طرح اسے ترجیح عاص ہوگی۔

کی طرف بانی چیدیا اوراس کی نگرانی کی وہ دوک روں کی نسبت اس کا زیادہ می رکھتا ہے اس طرح اسے ترجیح عاص ہوگی۔

میراگروہ درخت فیر مملوکر زمین ہیں پیدا ہوا اور اس بی کسی خاص آدبی کی محنت شامل میں سے جس نے اسے گاٹلا تو اختصاص کی کوئی اور وجے تعامل ہوگی اور وج اسے لینے ہیں بیل کرنا ہے کیوں کر ہیل کرنے والے کو سفت کی ضوصیت ماصل ہوتی ہے تو الفاح نے کا تعاصا ہے ہوگی اور وجی اسس کا زیادہ حقدار ہو فقیا ہے اس ترجیح کو ملک سے تبہر کیا ہے ماصل ہوتی ہے تو الفاح نے کہ وہی اس کا زیادہ حقدار ہو فقیا ہے نے اس ترجیح کو ملک سے تبہر کیا ہے اور میزہ مین بجائی ملک تیا ہوئی ایک خوات سے جو توام ہا دشا ہوں کا بادشاہ ہے وہی اسانوں اور زبین کا مالک میں جو برکا مالک ہوئی ملک تبین بلک میں بیاری ملک میں بیاری ملک میں بیاری ملک بھی دو تو بی ذاتی طور بری مالک میں بلکہ وہ تو تو کی ملک ہوئی تو تعربی ملک بیس بلکہ وہ تو تو کی ملک ہوئی وہ تا ہوئی ملک بیس بلکہ وہ تو تو کی کی ملک ہوئی وہ تا میں خوات کی ملک بیس بلکہ وہ تو تو کی ملک ہوئی وہ تا ہوئی دو تو کی ملک ہوئی وہ تا میں خوات کی ملک ہوئی وہ تو کی ملک ہوئی ملک ہوئی ملک ہوئی ملک ہوئی دو تو کی ملک ہوئی میں ملک ہوئی ملک ہوئی

www.malalabah.org

ا فدتعالی سے بند سے بہب اورزین المدتعالی کا دستر نواق ہے اوراکس نے اپنے دستر توان سے حسبِ حاجت کیا نے کی اجازت دی ہے جیے کوئی با دشاہ اپنے غلاموں کے لیے دستر نوان بچھانا ہے اب اگر ایک شخص دائیں ہا تھ میں تقہ کیوئے اور انگلیوں میں دبا سے اور ایک دولسرا غلام آگراس سے چھیننا چا جے توبیم کی نہیں لیکن اکس کی یہ وجہ نہیں کہ کیوٹ کی کور انگلیوں میں دبا سے اور ایک دولوں عمل میں کی ایک میتن تقریمام غلاموں کی حاجت کو لورانہ میں کرست تو تحصیص میں عدل ای صورت میں ممکن سے جب ترجیح اور اختصاص کی کوئی وجہ بائی جائے اور لفتہ المحانا اختصاص ہے دو مراحمت سے روسے گا۔ اختصاص ہے جب میں وہ غلام منفود ہے لہذا جس کو میرا خصاص نہیں ہے اسے وہ مراحمت سے روسے گا۔

توبندوں سے ساتھ اللہ تعالی سے معاطے کو ہی اسی طرح مجھنا جیا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہی کہ توشخص مال دنیا سے عابت سے زائد لبنا ہے اور سے خزانہ بنا ما اور روک لینا ہے جب کر انٹر نفا لیا سے بندوں میں سے بعض اس چیز کے مختاج ہیں تو وہ ظالم ہے اور اس اور لیا کے داستے میں خروج ہیں تو وہ ظالم ہے اور اسے اسٹر تفالی کے داستے میں خروج ہیں کہ نے اور اسٹر اس لوگوں ہیں سے جو سونا اور جا ندی جمع کرنے ہیں اور اسے اسٹر تفالی کے داستے میں مراداس کی اطاعت ہے اور اس کی اطاعت میں اور ال دنیا کا اضافہ ہے کہوں کہ اس سے ذریعے ان کی صروریات کی تعمیل ہونی ہے اور ان کی حاصات پوری ہوتی ہیں۔

ہاں برفقہی فنا وئی کی تعرفیت میں منیں آئی کیول کر حاجت کی مقدار دو کتے ہو ہے اور آئندہ نرما نے میں با کے جانے والے فقر کے سلے بن نفوس کی سمجھنافٹ ہے اور زندگی کی انتہا معلوم نہیں اکس سیے عوام کو ایسے امری تکلیف وبنا ایسا ہے جیے بچوں کو دقار اور سکون اختیار کرنے کی تعلیم دنیا اور غیر ضوری کل سے روکنا ہے کیوں کر وہ نقصان عقل کی وجرسے اکس بات کی طاقت بنیں رکھنے اس جائز قرار دیتے ہیں اکس کا برطلب منیں کر انہولوں سے ایسے اس جائز قرار دیتے ہیں اکس کا برطلب بنیں کر ابو ولوں بن سے یہ

ای طرح ہم نے عوام سے بینے مالوں کی مفاظت کوجائز قرار دیا اور زکوۃ کی مقدار خرچے کرنے پراکتفا کیا کیوں کہ ان کی قطرت میں بنی رکھا گیا ہے۔ توانس کا برمطلب نہیں کہتی کی انتہا ہی سے قرائ باک نے اس طرف اشارہ کیا ہے۔

حب الثرتال نے ارشادفرایا۔

إِنْ يَسُا لَكُمُوهَا فَيُحْفِكُ عُرِيَّا خُكُوا -

اوروہ نم سے ان راموال) کوطلب کرسے اور زیادہ طلب کرسے نوتم بخل کروگے۔

بلکہ جوبات کسی کدورت سے بغیر جن ہے اور ایسا عدل ہے جس میں ظلم بنی وہ یہ ہے کر انٹر تفال کا کوئی بندہ انٹر تفالی کے مال سے مہان سی قدر سے جس قدر سامان سفر کوئی سوار لیتا ہے کیوں کر انٹر تفالی سے قام بندسے اپنے بدنوں کی سواریاں ہی

توجوشی موجودات کی تمام انواع می حکمت خلادندی کو سمجنا ہے وہ سکرا داکرنے کی زمر داری کولورا کرنے پرقادر ہوائے اس بات سے ممل بیان سے لیے کئی حلیدوں کی ضرورت ہے جیر بھی تھوٹرا بیان ہی ہوگام نے اسس قدر کھو دیا باکراس سے اللہ تعانی سے اس قول کی صداقت واضح ہو۔

ارفنا دفداوندی ہے۔

وَقُلِيدُنَ مِنْ عِبَادِى اللَّنَكُورُ - (1) اورمرے بندول میں سے شکر گزار بندے بہت کم ہی۔ اورمی علوم مورکر شیطان کی فوش کا باعث کیا ہے ارتاد فعا وندی ہے۔ وکو تنجید آگ ترک شیطان کے والا وکو تنکر کرنے والا وکو تنجید آگ ترک شیطان سے کہا ) اور توان بی سے اکثر کو تنکر کرنے والا

الالالم المن الله

اورجب کے کوئی شخص ان تمام ریڈکورہ بالا) باتوں کو بہن جانے گا دہ اس ایمیت کا منی بہن سمجھ سکتا اس سے علادہ بھی کھیدا مور میں جن سکے مبادی دانی با بیاں کرنے میں عربی صرف موجائیں جہاں کہ ائیت کی تفسیر اور اس کے الفاظ کے معنی کا تعلق سے تو مردہ شخص اسے جان دیت ہے جو گفت کا علم رکھتا ہے اس سے تہما رسے سامنے معنی اور تعنیہ کا فرق واضے ہوگیا۔
فرق واضح ہوگیا۔

#### سوال ،

اس گفتنی کا مطلب بر مواکد مرجری الله تعالی کی محت سے اوراس نے بیض افعال کواس حکمت کی تعمیل کے بیے رکھا ہے کہ مراد حکمت کی انتہا حاصل ہوا در بقی افعال کو حکمت سے بیوا ہونے ہیں رکا وط قرار دیا ہیں جو فعا حکمت سے تعافے سے موافق ہو ماہ ہے وہ سے دوہ سے اور جو بخالفت ہوا وران السباب کے رائے ہیں رکاور کے موجو فالفت ہوا وران السباب کے رائے ہیں رکاور کے ہوجو فالیت مقصود کک بینجا نے ہیں تو رہنا نشکری ہے اور رہر ہ باتی سمجھیں آگئی ہیں لیکن ایک اشکال باقی سے وہ بیر کہ بندے سے افعال جب و حصول بی تعقیم ہوگئے ایک قسم ان افعال کی ہے جو حکمت کی تعمیل کا باعث ہیں اور دو رہری قسم ان افعال کی ہے جو حکمت کی تعمیل کا باعث ہیں اور دو رہری قسم ان افعال کی ہے جو حکمت کی تعمیل کا باعث ہیں اور دو رہری قسم ان افعال کی ہے۔

 بواک سے فعان میں اور مرحبی اللہ تعالی کی طرف سے ہے تو بندہ درمان یں کہاں سے اکٹیا کھی وہ ٹ گرزار ہوتاہے اور مہمی ناشکری کرتا ہے۔

جواب:

مردروں ہے۔ بھروجود کے اعتبارسے تعلق بہت سی اقسام اور تخصوص فعات ہی تعقبہ ہم ہوتی ہے اوران اقسام اوران کے تخصوص صفات کے ساتھ اختصاص کا مرکز ومصدر ایک دومری صفت ہے اور بیلی صفت کی طرح اس کے لیے بھی کمجازی معنی پینے می فرورت بڑی اور وہ صفت مشیئت ہے اور لغات جوحودت اور آواز کا ٹام ، کے ذریعے گفتو کرنے والوں کے لیے اس کا مفہوم مجر ہے اور لفظ مشیئت اس صفت کی گرائی اور تقیقت تک پینچنے سے قاصرے جس طرح لفظ قدرت کی اسس

صفت تكرسافي س كوابي سے -

 دونوں وصف مشینت میں داخل میں لیکن نسبت سے اعتبارسے دونوں کی خاصیتی مختلف ہیں الفاظ اور لغات سے ذریعے سمجھنے دالوں کو ان کی سمجھ محبت و کراست سے الفاظ سے اجالی طور بریا تی ہے۔

برے بیں مشیئت ازلی ہوں واقع ہوئی کر ان سے ایسے کام سے وجود ہیں اسے ہیں ان کی بھی دوتسیں ہیں ایک وہ جن کے بارے بیں مشیئت ازلی ہوں واقع ہوئی کر ان سے ایسے کام سے جائیں جو حکمت کی غایت سے پیھے رہی اور یہ ان سے حق میں جر ہوتا ہے کہ کو گان کے دانے اور ان کے باعث امور ان برمسلط سے جائے جائے ہیں اور ووسری فنم ان ورکوں کی کہ ان سے ایسے کام لیے جائیں گے تجان کو تعین امور کی حکمت کی ان ورکی حکمت کی ان ان ان کی کی ان سے ایسے کام لیے جائیں گے تجان کو تعین امور کی حکمت کی ان کام کیے جائیں گے تجان کو تعین امور کی حکمت کی ان ان کی کہ ان سے ایسے کام لیے جائیں گے تجان کو تعین امور کی حکمت کی ان ان کی کی بیا ہے ہیں۔

ان بن سے ہرفرق کوشیئت کے ساتھ ایک فاص نسبت ہے جن کو حکمت کی غایت کک سے جانے والے کاموں میں استفال کیا گیا ان کی نسبت ، نسبت رصا کہ بلاقی ہے اور جن سے لیے اسبا بحکت بک رسائی رکھی گئی ان کو فایت تک بنیں بہنیا یا گیا ان کی نسبت کو ناشکری کہا جاتا ہے اور کسس کے جھے تعن طعن اور غضب کا اصافہ کیا گیا اور حس شخص کے بیے از ل اس سے بیے ایسا فنی اکسس کے بیے بطور مجاز شکر رصافتی اسس سے بیے ایسا فعل میں ہوئی جا میں میں میں میں میں میں میں میں میں اپنی فایت کو بینی ہے اور اسس کے بیے بطور مجاز شکر کیا فقط استمال کیا گیا اور الس سے معرفر ہوئی و شاء اور قبول واقبال کا انعام رکھا گیا ۔

فلاصربہ مواکدا ملز تعالی حمال عطائبی فرقا ہے چراس کی تعرفی کرناہے اور بدخت بھی بنائے چراس کو راہی کہا ہے تواس کی مثال اس طرح سے جیسے کوئی بادشاہ اپنے فلام سے سیل کی وور کرسے پھراسے اچھے کہڑے بہنا دے اور جب اس کی مثال اس طرح سے جیسے کوئی بادشاہ اپنے فلام سے سیل کی وور کرسے پھراسے اچھے ہی اور تیرا جہرہ کتنا پاک صان اس کی زبینت کمل موج ہائے توجیع ورتی ہوئے گرا جیسے توجیع تھا دہ اپنی ہی تعرفی کررہا ہے بنو فلامری طور پر سے توجیع تعرفی کر دیا ہے بنو فلامری طور پر اور صوریت سے اعتبار سے تعرفی کا رہن ہے۔ اور صوریت سے اعتبار سے تعرفی کا رہن ہے۔

توازل میں امورکی ہی صورت تھی الب باب اور صبتات کانسس رب الارباب اور صبب الاسباب نے اسی طرح قائم فرایا یہ محض اتفائی بات بنیں ہے بلکہ اس سے اراد ہے، حکمت اور سیے حکم اورام محکم سے تحت ہے اوراس سے بلے بطور مجاز نفظ قف استعال کیا جا تا ہے کہا گیا ہے کہ بہ بلک جھینے کی مقدار با اس سے حبی عبدی ہوتا ہے تواس محکم قفا کے حکم کے تحت تقدیر سے سمندر حاری ہوتے ہیں جو پہلے سے مقدر ہیں تو تقدیرات کا ایک دوسر سے ریمزب ہونے جانا لفظ قدر سے تعبر کیا جاتا ہے ۔

ان میں افظ قضا ایک امر کلی کے بیے اور نفظ قدراس تفصیل کے بیے ہے بی کی کوئی انتہا ہیں ہے۔ یہ جمی کہا گیا ہے کہ ان میں سے کوئی جی بات قضا و قدرسے خالی ہیں ہے توبعن عبادت گزار دوگوں کو فیال مواکر تفتیم اس تعفیل کا تعا ماکیوں کرتی ہے ؟ اور اکس تفاوت و تقعیل کی موجود گی میں عدل کا قیام کیسے ممکن ہو گا اور معنی حفوت اپنے فقور کی وجود گی میں عدل کا قیام کیسے ممکن ہو گا اور معنی حفوت اپنے فقور کی وجود گی میں عدل کا قیام کیسے ممکن ہو گا اور معنی حفوت اپنے فقور کی وجرسے اکس امر کی حقیقت

کو ما خطہ کرنے کی طاقت بنیں رکھتے یہ بینفیل ان کے احاطۂ خیال میں اُسکتی ہے توان کو اکس گرائی میں عوط زن ہونے سے روک دیا گیا جس کی انہیں طاقت بنیں تھی ۔ اور کیا گیا کہ تھہ جاؤ تنہیں اس مقدر کے بیے پیلائنیں کیا گیا اورالٹر تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے اس سے پوچھا بنیں حاسمے گالیکن لوگوں سے سوال ہوگا۔

اور عفن کے دل اس نور سے جو کئے جو آسمانوں اور زین ہیں افراز ان کی جیک بن کرتیا اور ان کی سرشت شروئ سے محاسبے ہی صاب تھی اور قریب تھا کہ روشن ہوا گرہے ہو اسے آگ مذہبے ہیں اسے آگ بنی تو نور کی تجا بدنوں سے عام امور کی جھیت اور ہونی تھا کہ روشن ہو گئے اور ہر نور روانی کا فیصال تھا جا نجر انہوں سے عام امور کی جھیت کو جا ان لیا ہیں ان سے کہا گیا کہ اواب خلاوندی سے متصف ہوجا ڈاور خانوش رہو رکبوں کہ دیواروں سے جبی کان موتے میں الاسے اور تمہارے کو جا اور تمہارے کو جا دار خانوی کے انہوں کے لیے سور ج کے جاب کو نہ کو کو اس کی باندی اور وی اس نور سے نوجا و اور اپنے علی کی بلندی سے آسمان دنیا کی طرف اور ویا گئے کہ در لوگ جی تم سے افرس موں اور وہ تمہا رہے اس نور سے فیض حاصل کر ہی جو تمہارے جا بہت سے بیچھے جگتا ہے جس طرح جی کا فراسورج کے بقایا نوراور سے اروں کی جگ سے روشنی ماصل کر میں جو تمان کے دوجو داور حالات کر دواشت کر سے جی ان کواس تھم کی جانب میسر اس زندگی کے ساتھ زندہ رہتے ہیں جسے ان کے دیجھ والوں کو حاصل ہوتی ہے تم ایسے دی گئی کی کا شد موجو اور جا کو اور حاصل ہوتی ہے تا ہے دیوں کی کا شد موجو اور حاصل ہوتی ہے تا ایس کو کی کا کو اس میں کو جانب میسر ہیں سے جوسوئے کی جو لور روشنی میں کہ موروث رکھنے والوں کو حاصل ہوتی ہے تم ایسے دی گئی کی کا مند موجو اور جو کو اور حاصل ہوتی ہے تم ایسے دیا گئی کی کا شد موجو اور جو حاصل ہوتی ہے تم ایسے دیا گئیسے کا گھا کے دائیس کو جو سور جو کی کھر اور روشنی میں کہ موروث رکھنے والوں کو حاصل ہوتی ہے تم ایسے دیا گور کی کا مند موجو اور جو حاصل ہوتی ہے تم ایسے دیا گئیس کی کا مند موجو اور جو اور کو حاصل ہوتی ہے تم ایسے دیا گئیس کی کا میں کو دوروث کی کھر کوروث کی کھر کی کی کے دوروٹ کی کھر کی کوروث کی کھر کی کوروث کی کھر کوروث کی کھر کوروث کی کھر کوروث کی کھر کی کوروث کی کھر کوروٹ کی کھر کی کھر کی کھر کوروٹ کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کوروٹ کی کھرکوروٹ کی کھرکوروٹ کی کھرکوروٹ کی کوروٹ کی کوروٹ کی کھرکوروٹ کی کھرکورو

ہم نے پاک وطیب سے پاس طیب شرب پی باک دووں کی شراب اس طرح باک ہوتی ہے ہم نے پینے سے بعد باقی مارہ کوردین پر مها دیا اور زین سنے لوگوں سے عام سے شَرْبَنَا سَرَابًا طَيِّبًا عِنْدَ طَيِّبِ كَذَاكَ شَرَكِ الطَّيِّبِينَ يَطِيثِ شَرِيْنَا وَاَحْمَ ثَنُكَا عَلَى الْوَرُضِ فَضُلَّهُ وَيلُهُ يُضِ مِنْ كَانُسِ الْكَوامِ نَصِيْبٌ -

تواس اگر کے اول وائے کی میرصورت ہے اور تم اسے اس وقت سمجھ سکتے ہوجب اس کے اہل ہواور حب تم اس کے اہل ہواور حب تم اس کے اہل ہوا ورحب تم اس کے اہل ہوا ورحب تم اس کے اہل ہوا ورحب تم اس کے اور اس بی درجہ کو گئے اور اب کسی را ہنا کی صرورت ند ہوگی جو تم ہاری کر سے اندھے آئ تی کو ایسے ہوجہ لیا جا سکتا ہے لیان اس کی ایک حدے حب راستہ تنگ ہوجا نے اور وہ تا وارست نیز اور بال سے زیادہ باریک ہوجا نے تو برزدہ اس کے اور باور پر اگر سکتا ہے لیکن اندھے آئی کو اسے جھے نہیں لاسکتا اور حب گزرگا ہنگ ہوا ور بانی بہت کہ اور دوں مواہو) اور تندر نے سے بغیر اسے عور کرنا ممکن ند ہو تو ما ہرا دی ذاتی طور پر تیز کر اسے پارکر سکتا ہے لیکن بعض اوقات

كى كوائے يہے بنى لاكنا۔

توان دوگوں کی سیر کوعام موکوں کی سیر کی طرف نسبت اسی طرح ہے جیسے یا نی پر جانے کوز مین بر جانے سے نسبت ہوتی ہے اور زیراکی سبکھی جاستی سے بین بان برطینا سکھا یا منیں جاسکنا بلہ اس کا صول قوت بقین سے بقوا ہے اس سے بی اكر صلى الشرعليه وسلم كى فدوت ين عرض كي كر حضرت عين عليه السعى كي السيم مي الما جداك إلى بريط تورسول اكر

صلى الله عليه وكسلم نے فرا الر لقين اورزيادہ سخا توسوا يرجينے (١) توكرامين ومحبت، رصا وعفنب اورت وناتكرى كالسليس بدروزوا تارات من من بي سے اكثر كاعلم معاملات سے کوئ تعلق بنیں الٹرنوال مے بخلوق کو مجانے سے بیے ایک مثال بیان فرمائی سے اس نے بتا یا کرانسانوں اور حفول کو اس سے بیداکیا کیا کہ وہ اللہ تعالی کی عبارت کریں توان کا عبارت کرنا ان سے حق میں حکمت کی عایت ہے چوفیردی کماس کے دوسند سے میں میں سے ایک سے وہ مجت کرنا ہے اور وہ حضرت جربی علید السلام میں وہ باک روح اور امین میں وہ اس مے زریک عبوب میں مطاع میں رحن کی اطاعت کی عافے) اور امین اور مکین میں اور دومرے کو وہ ناب ندکر ناہے اور وه البس ہے وہ لعت کا ستی ہے اوراسے قیامت کے لیے مبلت دی گئی ہے۔

بعرالله نغال نے راہ راست دکھانے کا سار حض جبر بل علیہ السلام کی طرف بھرتے ہوئے فرایا۔ وَلُ نَزَّلَهُ دُوْحُ الْقُدُسِ مِنُ تُربِّكَ بِالْكُتِّي . آبِ فرا ديجيًاس قرأن باك كوروح القرس في آب ك رب كون ساقة أرار

الشرتعالى رقوح وصفرت بمراب عليرانسام اكوابيف بندون من سے مس کے باس ماے معقباے

يُلْقِي الرُّوْحَ مِنْ إَصْرِعِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ

اورگرای کی نسبت البس کی طون کرتے ہوئے ارشا وفرایا۔ الكروهاس كوات عالمره كوا رائیفیز آغن سیبیلیم - (۲) "اکروهالس کے راستے سے گراہ کرے -گرائی کا مطلب بندول کوغایت حکمت تک پہنچے سے روک ہے ۔ تو دیجے الشرتعالی نے اسے کس طرح اس بندے کی رليْصِرْلُ عَنْ سَيْدِلِهِ-

(١) كنزالعال علد ٢ ص ٢ م احديث ١١٥ م وكيوالفاظ كي تبدلي كے ماتق

(٢) قران مجيه سورة نحل آيت ١٠٢

(٣) قرآن مجيد، سورة غافر آيت ١٥

رام) قرآن مجيد، سورة زمرآيت ٨

طرد اسد اسنے است بندسے دس برائے فضع فرایا۔ اور ہواہت دینا حکمت کی غابت تک بہنجا یا ہے تو دیجھے اللہ تعالی نے کس طرح اسے اپنے محبوب بندسے رہبر بل علیہ انسام سے نسوب کیا عام عرف میں اس کی شکال بور مجھ کہ ایک بادشاہ کو ایسے ادمی کی بھی صرورت ہوتی ہے جواسے اچھا سامشروب بلائے اورا بیسے ادمی کی ضرورت بھی ہوتی ہے جواس کی حجا مت بنائے ریا خون نکا ہے) اور گھر کا معن صاف کرسے اورائے س کے پاس دو غلام ہوں تو وہ حجا مت اور صفائی کے بیاس غلام کو تقرر کرے گا جوان میں سے زیادہ قبیع اور نسیس ہوگا اور تعدہ مشروب کا اٹھا کا ان ہیں سے اچھے غلام کے سپر دکرے گا جواس کو محبوب بھی مواور کا بل جی۔

تنہیں بہنیں کہاجا ہے کہ بہ تومیرافعل ہے اسٹرتعالیٰ کافعل کیے بن گیا اگرتم سے اپنی طرف منسوب کر دیکے توتم غلطی پرسو کے بلکہ اللہ تنالی می تمہارے دل کواس طرف بھیریا ہے کہ مکردہ فعل ، نا بیٹ : دیدہ شخص کے زمر نگاؤ اور اچھا کام بیزدیڈ

شخص کے میرد کرواور میں مدل کو بوراکر نامیے کیوں کم اسٹر تعالیٰ کا عدل بعض ادفات ایسے امور سے بورا ہوتا ہے جس میں بذک کاکوئی دخل بنس مونا اور بعض امور میں بندے کا دخل بھی ہونا کیوں کہ بندہ بھی توانٹر تعالیٰ کا ایک فعل ہے بہذا اس کا کسی عمل کی طرف متوجہ ہونا ، اس کی فدرت، علم اور عمل بنر تمام اسساب حرکات اوٹر تعالیٰ کا فعل ہونا ہے کیوں کراکس نے اسے عدل

محرات ایس ترتیب سے ترب کیا جس سے عدل کے ساتھ ایس ترتیب سے مرتب کیا جس سے بنی ہرا عندال ا فعال معادر ہوتنے ہیں۔ مگر بات یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کوسی دیجھا ہے اور خیال کرتا ہے کہ عالم شہادت ہیں ہو کچھ ظاہر تو تا

ہے اس سے بیے مامنیب و ملکوت سے کوئی سبب بنیں ہے اس لئے وہ اسے اپی طرف منسوب کرتا ہے تم تو ایک بیجے اس کئے وہ اسے اپی طرف منسوب کرتا ہے تو رقس بیجے کا مرکز کا ہے تو رقس

بھی کا رح موجورات سے وقت سعبدہ باری فوف و معاہم جو پر ندھے سے بیھے سے چھوری کا ہر فراہے ہوری کرتی ہی اصابی ورتی اور اٹھی مبٹینی ہی یہ تبلیاں کیڑے سے بنی موئی ہی اور نود بخود حرکت نہیں کرتی ان کو ایسے دہائے حرکت دیتے ہی جو بالوں سے بٹے ہوئے اور نہایت باریک ہوتے ہی اور وہ لات سے اندھیرے میں نظر نہیں آئے

ان دہاکوں کے سرے سفیدہ باز کے ہاتھ ہیں ہونے ہیں اور بچوں کی آتھوں سے پوٹ یو سے موتے ہیں بیجے اس تا سنے سے فوش ہوتے ہی اور تعرب سرتے ہیں کیوں کران سے خیال ہیں بیرتیکیاں رقص کرتی اورائھی بیٹھی ہیں۔

مین عقل مند آدی جانتے ہیں کراہنیں مرکت دی جا رہی ہے وہ خود مرکت بنیں کتی لیکن بعن ادفات وہ اسس کی تعقیلی کو بنی جا نے اور جواس کی بعض باقوں کو جاتا ہے وہ جی اس شعبی بازی طرح بنیں جا نتا جس سے ہا تھویں ہے کام ہے اور

وابنه الاستطينيام

اسی طرح اہل دنیا سے بچوں کا معالمہ ہے اور احقیقت یہ ہے کہ) علی سے مقابلے یں باتی تمام لوگ نیچے ہی وہ لوگوں کو دیکھ کر سیجے ہیں کہ انسی حرکت دی جاری کے دیکھ کر سیجھتے ہیں کہ بین حرکت دی جاری ہیں ہے۔ البتہ وہ حرکت کی میفیت کو بنیں سیجھتے اور ایسے لوگ زیادہ ہیں جب کرعارفین اور داسنے علا اپنی تیز نظرے سنے ہو سے

جائے کے باریک دہائوں کو دیجتے ہیں بلکہ نہایت باریک وصائے ہیں جوبہت زیادہ ہیں اوراً سمان سے اٹک رہے ہی اورزی والوں کے ساتھ ان کے سرے ملے موسے ہیں وہ دہا سے اتنے باریک ہیں کہ ان طاہری انتھوں سے نظر ہیں اُستے بھر وہ ان دہا گوں کے دوبرے کن رہے کو دیجتے ہیں جواپنی شکنے ی جاہوں سے ساتھ لٹک رہے ہیں اور وہ چیزیں جن کے ساتھ میں ہیں جواسانوں کو حرکت دیتے ہیں اور بہ فرشتے ان فرشتوں کو دیجتے ہیں مقروت ہی جوعرش کواٹھا ہے ہوئے ہیں کر بارگاہ خلاوندی سے کیا جا ہم ایک وہ انٹر تعالی سے حکم کی خلاف ورزی مزکریں اور وہی عمل کریں جس کا ان کو حکم دیا جا آ ہے تو آن باک نے اکس مشاہد کو لویں بیان فرایا ہے۔

وَفِي السَّمَاءِ مِنْ قُلْمُ وَمَا تُوْعَدُونَ - اوراسان مِي تَهادرن سِه اورس كام سے وروكا

- cib (V

اور فرشتے ہو حکم خلاد ندی کا انتظار کرتے میں اس کی نبیر بویں فرائی۔ حَکَنَ سَبُعَ سَمُواتِ وَمِنَ الْدُرْضِ مِثْ کُمْتُ فَ الله سَلَمَ الله الله الله الله الله الله الله علی کُلِشَیْ مِنْ الله علی کُلِشِی مِنْ الله کُلُونِ الله کُلُونِ مِنْ الله کُلُونِ مُنْ الله کُلُونِ کُلُونِ مِنْ اللّهُ کُلُونِ مُنْ اللّهِ کُلُونِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهُ کُلُونِ مُنْ اللّهُ کُلُونِ مِنْ اللّهِ کُلُونِ کُلُونِ مُنْ اللّهُ کُلُونِ مُنْ اللّهُ کُلُونِ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ کُلُونِ مُنْ اللّهُ کُلُونِ مُنْ اللّهُ کُلُونِ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ کُلُونِ مُنْ اللّهُ کُلُونِ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ کُلُونِ مُنْ اللّهُ کُلُونِ مُنْ اللّهُ مُنْ ال

تَدِيْرُكُانَّ اللهُ تَدُاحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمَاً

۔ وہ جان لیس کر ہے شک الٹر تعالی سر چیز بریادر ہے اور سر بھیر کواللہ نعالی سے علم نے گھیر رکھا ہے۔

ان امورك ما ويل كوالله تعالى اورعلم من مضبوط لوگ جائتے من صرت ابن عباس رضی الله تعالى عنها نے يم كيت برهی - يك تَن لُول الله مُوك مِن مَن الله من الله

تواہوں نے اس بات کی وضاحت فرائی کوعلم میں راسنے لوگ، ایسے علوم کے ساتھ خاص ہی جو عام بوگوں کی سمجھ میں نہیں کتے چنا نجر آپ فرما نے میں اگر میں اس اکیٹ کا دو مفہوم بیان کروں حس کی مجھے سمجھ سبے توقع مجھے بنچھ مارو۔ اور ایک روایت میں سبے کر نئے مجھ کرد نے کمند لگ

م بہ آئی گفتگو رہی اکتفا کرتے ہی گفتگو کی لگام اختیار کے قبضہ سے نکل گئی اور علم معالمہ دوسری باتوں سے مل گیا اب ہم ننگر کے مقاصد کی طون رجوع کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

حب من كى حقيقت برمون كرمنده الياعمل كر عص سے علت الميدى تكيل موتوب سے گزار بنده الدنعال

<sup>(</sup>۱) قرآن محيد، سورهٔ الذاريات آيت ۲۲

<sup>(</sup>٢) قرآن مجد، سورة الطلاق أيت ١١

كرسب سے زبادہ بسنداوراس كاسب سے زبادہ مقرب بوناہے اوراسٹرتعالی كے بال سب سے زبادہ قرب فرشتوں كو عاصل ہے اوران سے بیے جی ترتیب ہے نیزان میں سے مراکب کا ایک معدم مقام ہے فرشنوں بی صب کوسب سے زیادہ رنتبر فرب حاصل سے وہ صفرت اسرا فیل علیدالسلام میں۔ ۱۱)

فرات وں سے درجات کی بندی کا سبب یہ ہے کردہ وائی طور پرمعزز اور نیکو کارس اوران کے واسطے سے المرتعالی نے انبیا برام علیہ مالسام کوقرب عطافر ایا اوروہ دا نبیا برکرام زمین بر سبنے وال تمام محلوق سے انٹرن واعلی بی فرشتوں کے درجہ ہے انباد کام کا درجہ ما ہوا ہے کیوں کرم حصرات می ذاتی طور سرجلائی اور خرکے مامل میں ان سے در ہے اللہ تعالیٰ نے تام عنون کو ہدایت دی اور ان سے ذریعے اپنی حکمت کو کھیل کیا اور ان بس سے سب سے بڑے رنبروالے ہمارے نبی حضرت محروصطفی صلی النرعلیہ وسم میں کوں کر النرفعالی سنے آپ سے ذریعے دین کو کمل کیا اور آپ کو نتم نبوت سے ناج سے

انباورام علیم اسام سے علاورام معے ہوئے ہیں اور وہ انبیا وکام کے دارت ہیں وہ بی ذاتی طور بیر قرب ہی اور ان کے ذریعے الد تعالی نے عام مخارق کی اصلاح فرائی ان میں سے سرایک کا درجدامی مقدار کے مطابق ہے جس قدروہ انی اوردوسرول کی اصارح کرنا ہے پھر علماء سے منصل عادل بادشا ہوں کا درجہ ہے کیوں کروہ دینوی اعتبار سے منوق کی اصلاح كرتيم ي صفي الران كى دينى اصلاح كرتے بي بي وجرب كرجي نبي اكرم صلى المرعليدوسلمى وات بين دين اور عکرانی دونوں جمع تھیں تواکب عام ابنیا دکرام سے افضل بن کیوں کم اللہ تعالی نے آب کے ذریعے دوگوں کی دینی اور دینوی اصادح فرمائی کوارا وربادشاہی آب سے عداوہ کسی نی کوشی می بھرعدادوسلطین سے ساتھ دوسرے نیک \_ توالله تعالى كى حكمت لوکوں کا درجہ ملاہواہے جو لوگوں کے دین اور روح کی اصلاح کرنے میں اور اس ان کے ذریعے سی بلکہ ان میں یائے تکمیل کو بہندی ہے اور ان کے علادہ لوگ محض حروا ہے ہیں۔

اورجان لوكر حكران كے ذریعے دین قائم رہاہے لہذا الس كى تحقير بني كرنى جا ہے اگر چروہ ظالم و فاسق ى مو مصرت مروين عاص رهم التدف فرما يا فلا لم حكم ان والمي فتنه سے بتر ہے۔

اورنى اكرم صلى المرعليه وسلم في فرما إ-سَيَكُونُ عَكِيكُمُ أُمْرَاءُ تَغُرِفُونَ مِنْهُ مُ

وَتُنْكُرُونَ ١٢) وَبُفْرِهُ وَلَنَ وَمَا لِيُصُلِحُ اللهُ بِهِمُ اكْنَرُ فَإِنْ آحَسَنُوا فَكَهُ هُ

عنقرب تمهارے اور ایسے حکران اکئی سے جن کی کھ بانوں كوتم مانتے مو كے اور بعض كى ہمان نرموكى وه ف دھی کرئی گے میکن الله تعالی ان سے در سے زیادہ

را) صيح معم علم يوس مرا الأناب العادة -را) صيح معم علم يوسم الأناب العادة vervirus imaligialouth.

لوكوں كى اصلاح فرائے كابس اگروہ اچھا كام كريں تو ان كے بلے اجرے اورتم پرتكر ان سے اوراكروه بالی كرى توان يرك وسوكا ورقم يصرلان ہے۔ الْوَجْرِ وَعَكَنْكُمُ الشَّكْرُونِ اسَاءُوْا نَعَلَيْهُمْ

حضرت سهل رحمه الله فرمات من جواد في حكم ان كا انكاركر ووزيندلتي سي اور سي كو حكم ان بدي اوروه منه جائي ابسا

منتص مدعنی ہے اور جو بن ما معے حکم ان محے اس حائے وہ جابل ہے۔

آب سے پوھا گیا کو کونسا آ دی سب سے بہرہے آب نے فرمایا" باوشاہ سکا گیا کہ ہم باوشاہ کوسب سے زبادہ برا انسان سمجفتے تھے قرابارک جاؤر ہے تک اسٹرتال آب دن بس دورقعم کی) نظر فرآنا ہے ایک نظر حمت بواموال مسلمین کی سامت کے لیے ہے اور دوسری نظران کے بدنوں کی سامتی کے بعے، وہ اپنے امر اعمال کو د مجفیا تواس کے تمام کناہ بخن وبنے جانے ہی وہ کہنا ہے۔ ان محے دروازے برنگی مونی کیا مطریاں سر قصہ کو لوگوں سے بہتر ہی ہو تھے

دوسواركن .

## شکرکے ارکان اورکس بیٹ رواجب ہے

شکر کارکن با جس پرشکراد اکی جائے وہ نعمت ہے ہیں ہم اس بات بین نعمت کی حقیقت، اس کی اقدام، ورجات، اصنا اورکہاں نعمت خاص ہے اورکہاں عام وغیرہ امور کا ذکر کر ہیں گے۔ کیوں کہ بندوں پرالٹر نعالی سے جس قدر اتعام ہی ان کا شمار بندول كى طاقت سے بسرے جیب الله نفال نے ارتباد فرایا۔

وَإِنْ نَعُدُّوْا نِعِنَهُ اللهِ لَهُ تُحْمُوها - ١١) اوراكرتم الله تعالى كى نعت كوشاركرنا جا بوتوان كوشارين كيظ . يس م بينة والعدبيان كرت بي جونعتول كى موفت ك قوانين كى جاري بيراك ايك كاذكركر في يم شنول بول سكاور

المرقال بي صبح راست كى توفق وين والاس-

### تعمث كيحقيقت اوراقسام

جان لو! مرصلائی ، لذت اورسعادت بلدم مطوب و موثر کونمت کها جانا سے بیکن حقیقی منمت اُخروی سعادت ہے دومری

چیزوں کو نعمت باسعادت کمنا غلط ہے یا مجازی طور پراسے نعمت کہتے میں جسبے دبنوی سعادت ہوا خوت کے لیے معاون ہنیں
بنتی اسے نعمت کہنا محسن غلط ہے اور کھی کسی چیز کو نعمت کہنا ہے ہوئا ہے دبان اُخروی سعادت کو نعمت کہنا ہمت بڑا سے ہے ہیں ہم
وہ سبب جو اُخروی سعادت کے پہنچا اور اس پر مددگار مونا ہے چاہے ایک واسط سے ہویا کئی واسطوں سے ،اسے نغمت
کہن جسے معرب ہے اور سے بھی ، کیوں کر وہ قیمتی نغمت کے پہنچا ہے وہ اساب جو مددگار میں اور لذات جن کو نعمت کہا جا با ہے
ہم کئی تقسیموں سے خت اس کی تشریک کرتے ہی

بهم المورجارى طون اضافت كى وجرسے عارصور نول مي تقتيم ہوئے ہيں۔ (۱) وہ المور ثور نيا اورا خرت دونوں جانوں من فائدہ دیتے ہیں۔ (۱) وہ المور توری جانوں میں فائدہ دیتے ہیں جیسے علم اور الحقیے افعات ، (۲) وہ المور جو دونوں جانوں میں نقصان دہ ہیں جیسے جہانت اور بدافلاتی . (۳) وہ المور جو فی الحال فائدہ دیتے ہیں لیکن نیتے کے اعتبار سے نقصان دہ ہیں جیسے خواہشات کی انباع سے لذت عاصل کرنا رہم ، وہ المور تو فی الحال نقصان مہنی سے مواد ذیت ناک میں لیکن نیتے کے اعتبار سے نفع بخش میں جیسے خواہشات کا قلع فی اور نفس کی مخالفت ۔

توجواموردنیا اورا کوت مین نفع دیتے ہی حقیقاً و ہی نعت میں جیسے علم اور افلاق ، اور جو کام دنیا اور اُخرت بن نقصان د بنے می حقیقت میں وہ آزمائش ہی اور وہ سے دو کی صدیمی رسنی جہالت اور بداخلاقی ہو امور فی الحال نفع اور بعد مِن نقصان دی و عقدندلوگوں کے نزدیک معیت اور از مائشیں جب کہ جابل لوگ ان کو نفت سمجھتے ہیں اسس کی مثال یہ ہے کہ ایک عبر کاشف حب ایساشہدیا ہے جس میں زمر ہے تووہ استفت مجتنا ہے اگردہ نا واقف ہو۔ لیکن اسے علم ہو ما مے تو وہ اسے ایک اُن محقا ہے تواس کی طون جل ان کئی ہے وہ کام جر فوری طور پر نقصان ویتے ہیں لیکن متقبل کیے اعتبارے نفع مخش بی وعقل مندلوگوں کے نزدیک نعمت میں جب کہ جا بلوں کے نزدیک مصیب میں اکس کی شال وہ کودی دوائی ہے جس کا ذائفہ فی الحال بُرامعلوم مزاہے بیکن وہ بھارلوں سے شفا دبتی ہے اورصت وسلامنی لاتی ہے توناوانف بيے كو سب بردوائى بان مائے تووہ اسے مصبت مختا ہے صب كافقل مندا دى اسے نعمت مختا ہے اور و تحف اس کویہ دوائ بتا ہے اوراس سے قریب کرنا نیزای کے بیداب میاکرتا ہے تو وہ اس کا شکریہ اداکرتا ہے ای لیے ماں مجینے لگانے سے ور سے بھے کا فون نکا سے تہیں دی جب کرباب اس بات کی دون دیا ہے کیوں کرباب كى عقل كا مل موتى ہے اس ليے دوانحام كاركود كميضا ہے اور مال زبادہ عميت اور عقل كى كمى سے باعث موجودہ صورت كود يحتى ہے اور بچانی ناوانی کی وج سے ماں کا اصال مدرو تا ہے ماے کا بنس وہ ماں سے مانوس بڑا ہے اوراس کی شفقت مامل كرنا إدرباب كواينا وشن مجتاب راكر بح كوعقل موتى تواسي سلوم مؤلاكم مال دوست كي صورت مي وتمن سے كيول كرفون اللوائے سے دوک کروہ اے بمارلوں اوراس تکلیف کی طوف کے جاتی ہے جوفون کا لینے سے جی زیادہ مخت ہے لیکن

جابل دوست عقل مندوشن سے برامؤیا ہے میرادی اپنے نفس کا دوست ہے بیجابل دوست ہے اس لیے اکس سے دہ سنوک کراہے جو دشمن تھی بنیں کرا۔

دوسرى تقسم:

ورود اسباب بالمخلوط ہیں ان میں خیروشر کا گھ تورائے اسباب خیربت کم صاف ہوتے ہیں جیسے مال، اہل واولا درشہ دار،

جاہ و مرتبہ و غیرہ لیکن ان کی تمین میں ہیں ایک وہ جن کا نفع زیا وہ ہوتا ہے جیسے مال وجاہ اور دیگیرا سباب سے خورت سے
مطابق حاصل کرنا دوسرے وہ جن کا نقصان اکثر لوگوں سے جی بی نفع سے زیادہ سے جیسے زیادہ مال اور سبت بڑا مرتبہ و غیرہ
اور تبری قسم ان امور کی ہے جن کا نفع و نقصان اکثر لوگوں سے جی نفع سے زیادہ سے جیسے نیادہ مال اور سبت بڑا مرتبہ و غیرہ
اور تبری قسم ان امور کی ہے جن کا نفع و نقصان برابر ہی اور سبر اور سبر اور سبر اور سبر اور سبری تعرب کے حوالے سے ختاف ہوئے کا موں میں مرتب المجھے مال سے بنا تعرب اور ایک اور تھے ہیں کورن کروہ ہوئیں وہ اسے اللہ توالی کے داستے میں خرج کرتے ہیں اور اچھے کا موں میں مرتب ہیں اس توفیق کے ساتھ ہوال ان کے حق میں نعمت ہے اور کئی لوگ تھوڑ سے مال سے بھی نقصان اٹھا تے ہیں کورن کروہ اس رہال کہ میں تھوڑ سیمنے اور اپنے رہ سے شکوہ کرتے ہوئے زیادہ طلاب کرتے ہیں تو اس ذات ہوئی اور اپنے رہ سبت سے سب سبت سے۔

اس رہال کو جمیشر تھوڑ اسم میں اور اپنے رہ سے شکوہ کرتے ہوئے زیادہ طلاب کرتے ہیں تو اس ذات ہے ساتھ ہو الل اس سے سب

نبسرى نفسيم:

ایک اوراعتبار سے نیکیوں کی تین قمیں ہیں ایک قسم میں وہ نیکیاں شامل ہیں تو ذاتی طور پر موٹر ہیں ان ہی غیر کا دخل ہمیں دوسری قسم ان نیکیوں پرسٹ تن ہے ہوکسی دوسری و حرسے مؤٹر ہیں اور خبری قسم ان نیکیوں کی سے جو ذاتی طور پر بھی موٹر ہیں اور غیر کی وجہ سے بھی ہمیں ہمیں ہمیں اس کی مثال اسٹ کی لذت اور اسس سے ماقات کی سعادت ہے فاخروی سعادت ہوگئی ختم ہم ہوگی اس کے طلب اس میسے نہیں ہوتی کہ اس سے ذریعے کی دوسر سے مقصود تک رسائی ہو ملکہ وہ ذاتی طور بر مطلوب ہم تی ہے۔

دوسری قدم ہوکسی اور مقصد سے بیے مقصود ہے۔ اس کی ذات سے کوئی نرض بنی ہوتی جیسے درعم اور دینا ر (روہ بہ بیسیر)
اگران کے ذریعے صرورتیں لوری نہ ہوں تو ان بی اور کنگر لوں میں کوئ فرق نہ ہوگا۔ لیکن حبب یہ لذتوں کا وسید ہی اور ان سے
فریعے لذات تک جلدی رسائی ہوتی ہے اس بیے جاہل کوئوں سے نزدیک یہ ذاتی طور پر محبوب ہیں تھی کہ وہ ان کو جمع کر سے
خزانہ نباتے ہیں اوران سے ساتھ سُودی کارو مار کر تھے ہی اور ان سے خیال میں ہی مقصود میں۔

ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو کسی اُدی سے جبت کرنا ہے اور اس سے سباس کے قاصد سے جب کرنا ہے جو اس سے بنا ہے جو اس سے منہ بنتا ہے جو قاصد کی جبت بن اصل کی مجت کو مفول جاتا ہے اور عربی اس سے منہ بعد سے تعلق رکھا اور جو رکھتا ہے۔

ہ یہ ہے۔ اس کا خیال رکھا ہے اور یہ انتہائی در صری حیالت اور گراہی ہے تیسری قسم موذاتی طور پر اور غیر ، کی وج سے دونوں طرح مفصود ہوتی ہے جیسے مت وسلامتی اس کا قصداس ہے ہوتا ہے کہ اس سے ذریعیے ذکر وفکر برخادر سرح اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا سب کا داتی طور برجی قصد کیا جاتا ہے ملاقات کا سب بہ بال سے ذریعے دینوی لذات سے حصول کی طاہ ہموار مو، نیز صحت کا ذاتی طور برجی قصد کیا جاتا ہے کیوں کہ ایک کیوں کہ ایک نظری سامتی صروری ہے دشکا بدل جیا انجر بھی وہ باوس کے بیے باؤں کی سلامتی جا تہا ہے کیوں کہ وہ سلامتی جا تھا ہے۔ باوس کی مداور سے بات اللہ معرف کو در مدار میں مورد کی مداور مدر کی مدروں کی مدروں کے مدروں کا مدروں کا در مرحوں مواور مذکری مدروں مدروں کا مدروں کا در مدروں کی مدروں کی مدروں کی مداور مدروں کی مدروں کا مدروں کا مدروں کا در مدروں کا مدروں کا مدروں کی مداور کی مدروں کی مدروں کی مداور کی مداور کی مداور کی مدروں کی مدروں کی مدروں کی مدروں کا مدروں کی مدروں کر مدروں کی مدروں کیا گوئی کی مدروں کی کر کر کر مدروں کی کر مدروں کی مدروں کی

تو نتیج بہ ہواکہ ہو بھیائی ذاتی طور بر مؤٹر ہے مقبقاً کہی خبر ہے اور نغمت بھی، اور حب کی ناشر ذاتی طور بر بھی مواور بغر کی وجہ سے بھی دو بھی نغمت ہے مواثر موجہ سے بھی دو بھی نغمت ہے مواثر موجہ سے بالدی کا در حبر کے مقابلے بی اس کا در حبر کے میں نغمت تو از مہن باتے بلکہ وسید ہوئے سے اعتبار سے کہ جو مرین نغمت فرار مہن باتے بلکہ وسید ہوئے سے اعتبار سے اس ادمی کے حق میں نغمت

یں جوکسی امر کا قصد کرنا ہے جس تک رسائی ان دونوں کے بینرمکن بنیں ہے۔

بس ہوشخص علم اور عبادت کا ارادہ کرتا ہوا وراس سے پاس خرور بات زندگی بقدر کفایت موجود ہول اس سے زدیک سونا اور ملی کا ڈھیل برا برہے اور ان دونوں رسونے جاندی کا ہونانہ ہونا برابر ہوتا ہے بلکہ بعض اوقات ان کی موجودگی فکو

عباوت سے دور کھی ہے مہذا اس شخص کے فی بی مصیب موں سے نعت بنی - عدو تھی تفسیم :

ایک اوراعتبارسے نعمت کی تین فعیس میں (۱) نافع (۲) لذیذ (۲) اور جیل — لذیذوہ سے جس کی راصت فوری طور پر حاصل مونا فعے وہ ہے جو مستقبل میں فائدہ دسے اور جیل اسے کہتے ہیں جو سرحالت میں اچھی مو-

اسی طرح برائی بینی بن فتموں بیں منفقہ ہونی ہے را) تفقیان دہ رہا ، قبیح اور رہا ) در دناک بے بھران دونوں قسموں می سے ہرا کید مطلق طبی ہے اور مقد بھی۔ مطلق دہ ہے جس میں نیبوں اوصاف جمع ہوں محید ان میں ان اوصاف کے جمع ہونے کی مثال علم وحکمت ہے علم وصکمت والے دوگوں کے زدیک برنا فع بھی ہے ، جب بھی اور لذیذ بھی ۔ اور تشرکی مثال جہالت سے برنقصان دہ بھی ہے قبیح ہی اور ایڈارساں بھی ۔ جاہل کہ می وجب اپنی جہالت کا بیتر چیتا ہے تو وہ ا ذہب محموس کرنا

ہے۔ بدنقصان دہ بھی ہے بیج بھی اور ایزارساں بھی ۔ جاہل ادمی توجب اہی جہات کا بیم جدا ہے تو ووہ ادب سوس کو ہم کو ہے کیوں کر جب وہ دوسر سے وعام اور اپنے آپ کو جاہل دیجھا ہے تو نقصان کی اذب کا احساس ہو اسے جنانچہ الس علم کی لذبذ خواس اعوق ہے بھر لعبن اوقات اسے حدو تکیر اور بدنی نئوا میٹ سیکھنے سے روکتی ہی اور دو متضا د تو بی اسے اپنی اپنی طوت جسنجی ہی جب سے اس کو سخت تکلیف ہوتی ہے کیوں کر اگر وہ علم کو چھوڑ کا ہے تو جہات اور نقص کی ا ذبت

بہنچی ہے اور اگر صول علم میں شنول ہوتا ہے توخوا ہنات چیوٹر نے کی اذبت ہوتی ہے یا تکر کو چیوٹر نے اور سیکھنے کے لیے ذلت اٹھانے کا رفح ہوتا ہے ای قسم کا اُدمی بقنیا متقل عذاب میں رہاہے۔

دوری قدم منی مقیدوه کیچیس می بعض اوصاف جمع موتے می اور مین بنین بوتے کی نفع نجش باتی ادیت ناک موتی می جیداس انگلی کا کاٹنا جس کا ناسور روضا ہے اور بدن سے باہر ملد کو نقصان دینے والے زخم کو کاٹنا اور کئی نفع نجش باتیں تبع ہوتی ہیں جیسے ہو فوقی بعض طلات ہیں تفع دبتی ہے چنا نیز کہا گیا ہے کرھیں کی عقل نہیں اس نے اکرام پایا کیوں کر اکس کوانجا کا رکا اہتمام نہیں ہوتا اکس لیے وہ فی الحال اکرام پا اسے حتی کر السس کی موت کا دقت آجا ئے۔ اور بعض با تبی کسی اعتبارے افع اور کہیں وجہ سے نقصان دو ہوتی ہیں جیسے دگو بنے کا خوت ہوتو مال در با میں جینک دینا بیمل مال سے لیے نقصان دہ سے لیکن السس سے نبات سے لیکن السس سے نبات سے ایمان اور اجھے افلاق جو اُن جی میں اور اکس سے ہماری مرادعلم وعمل سے کیوں کہ کوئی عمل ال دولول اس سے ہماری مرادعلم وعمل سے کیوں کہ کوئی عمل ال دولول حیا انہیں موسی جو خروری نہیں ہے مثلاً صفوا رکے فاتھے سے لیے سانجہ بن کا استعمال ، کیوں کرصفوا میں ایک فروسری چنے بھی استعمال کی جاسکتے ہیں۔ کی تسکین سے بلے کوئی دوسری چیز بھی استعمال کی جاسکتے ہے۔

یه بهادر در مین عقایی لذات می شال علم و حکمت کی لذت ہے کیوں کہ ان دونوں بانوں کی لذت کا تعلق سننے، دیکھنے، سوکھنے

اور چھنے سے نہیں اور نہ ہی بربیط اور شرمگاہ سے متعلق ہے بلکہ ان باتوں کی لذت دل کوحاصل ہوتی سے کیوں کرے ایک صفت سے ساتھ خاص میں جسے مقل سے تعبیر کیا جا تا ہے اور مبرلذت بہت کم با نی جاتی سے میکن اسس کا مرتبرس سے زیادہ سے اکس کی فقت بر سے کہ علم سے حرف عالم ہی لطف اندوز ہوتا ہے اور حکمت کی لذت صرب حکیم کوحاصل ہوتی

ہے اور علم و حکمت والے لوگ بہت کم من اگر حین مام سے علما اور حکما ہے کشمار میں۔ اور الس لذت کی شرافت اس اعتبار سے ہے کہ یہ انسان کے ساتھ لازم رہتی ہے کہ می رائل بنس ہونی نہونیا میں اور نہ ہی خوت میں عکم انسان اسس سے اکتانا منیں جب کہ اومی کھانے سے سیر ہوجائے نواکتا جانا ہے اور جماع کی خواہش اور می کرنے سے بعد بوجھ محسوں کرنا ہے لیکن

علم وحكت ميں ملال اور لوجھ كاكوئى تصورتهى ہوتا - اور حوادى اليى چيز ' قيدا و رمود بندت كى عامل ہے اور مہينيہ م باقى رہتى سے بھروہ حلد فنا موت والى خسبس چيز ررامى رہے تواس كى عقل ميں قصور سے اوروہ اپنى بدنجتى كى وحب سے

-403

جب کہ مال اور دینوی جاہ ومرتب والا آدی ہمینہ فون کے کرب ہیں ببتلار سہاہے بھر سے کہا ہمینیہ نفع بخش ، لزیذ اور حمیل ہوتا ہے حب کہ مال کھی ہاکت کی طون سے جا آ ہے اور کھی نجان کی راہ پر گاسزن کرتا ہے اسی کیے اللہ تعالی نے قرآن باک ہی کئی مقامات برمال کی مذمت کی ہے اگر جب کئی مقامات براس کو خبر ربعیل ٹی کھی قرار دیا ہے ۔

الا لوگوں كالذب علم كے اوراك سے كوناه رہنا يا توعدم ذوق كى وج سے بے كيوں مُ ص كو ذوق نہ موكا وہ تونہ معرفت ماصل كرے كا اور نہ ہي اسے شوق بيدا موكا كيول كر شون ، ذوق سے بعد آنا ہے ردوق چکھنے كو كہتے ہيں جب كوئى جمنبر

عکمی جائے تواس سے بعداس کاشوق موتا ہے ١٢ ہزاروی)

بان کولذت علم کاادراک اس وصب نہیں ہوتا کہ ان سے مزاج خراب میں اور دل مریف میں کموں کہ وہ نواشات
سے بچھے چینتے میں جیسے وہ مریف جو شہد میں سطانس شہیں آیا اوراسے کطرواسجفاہ اورنسیری وحدان کی ذبات کی کی
سے کبوں کہ ایمی نک ان سے بیسے وہ صفت بیلا بنہیں گی گئی جس سے ذریعے علم کی لذت عاصل ہوتی ہے جیسے دورہ بین والد بچہ جسے شہدا ور تھنے ہوئے پرندسے کی لذت کا دراک بنہیں ہوتا وہ صرت دودھ سے لطف اندور ہوتا ہے قوانس کا
والد بچہ جسے شہدا ور تھنے ہوئے پرندسے کی لذت کا دراک بنہیں ہوتا وہ صرت دودھ سے لطف اندور ہوتا ہے قوانس کا
برمطلب بنیں کر میرچیزیں لذید بنہیں میں اورائس کا دودھ کو خرش سے قبول کرنا اس بات کی دلیل نہیں کرسب سے نیادہ لذت

تولذت علم وحكت محادراك سے قاصر لوگوں كى بين قعيس بي داحي كاباطن ابھى كك زندومنيي مواجيے بجير (١) عبس كا باطن ہے زندومو تے محے بعدمر كيا كيول كروہ خواہشات كے بيھے علي رائيا (١٣) يا خواہشات كى اتباع سے باعث وہ بمار

موكيا -

ارتبا د فعادندی ہے :

فِ اُنْ اُوْ اُنِ ہِ مُ مَرَفْ را)

ان کے دارس بی بیاری ہے ۔

اس آب بیں عقلی بیاری کی طرف ات رو ہے اور ارتباد باری تعالی ہے

لینڈ ڈر کمٹ کے تک کے بیاری کی طرف ات رو ہے اور ارتباد باری تعالی ہے

اس میں ان لوگوں کی طرف اتبادہ ہے جو باطنی جیا ہے ساتھ ڈندہ نہ دل - اور ہر وہ شخص جو بدن کے ساتھ زندہ ہن ہوں - اور ہر وہ شخص جو بدن کے ساتھ زندہ ہن ہوں - اور ہر وہ شخص جو بدن کے ساتھ زندہ ہن کے ساتھ زندہ من اس کو دو اللہ تعالی سے ہاں ہر وہ شار ہو باہے اگر جے جا ہی لوگوں کے زدیک وہ زندہ ہو ہی وجہ ہے کہ شہدا ، ابنے رب سے ہاں زدہ ہیں ان کورزی دیا جا ناہے اور وہ نوش فوش میں اگر جے وہ بدن کے اعتبار سے فوت ہو شہدا ، ابنے رب سے ہاں زدہ ہیں ان کورزی دیا جا ناہے اور وہ نوش فوش میں اگر جے وہ بدن کے اعتبار سے فوت ہو

<sup>(</sup>١) فران مجيد، سورة بقرواكب ١٠

مي بي

دو مری لذت وہ سے جس میں انسان مے ساتھ معین حیوانات بھی تشر کیے ہمی جس طرع حکومت، غلبہ اور مرتزی کی لذت شیر، چیتے اور معین دوسرے میوانات کو بھی حاصل ہے۔

تیری لذت وہ ہے جس میں انسان کے سافر تا م جوابات نٹر کے ہیں جید بیٹ اور نشر سکاہ کی لذت ہے اور ہرہت زبادہ

بائی جاتی ہے اور ہی سب سے زبادہ فسبس ہے ہی وجہ ہے کہ اس میں تام جوابات نٹر کہ ہیں تی کرکڑے کوڑے اور حشرات

الا معن میں جی رہازت بائی جاتی ہے اور ہو تھیں اس مرتبہ سے کے طرحہ اسے تو وہ لذت نامہ جا سی کا می کا اس سے تربادہ خال لوگوں ہی زبادہ بائی جا ہی جاتی ہے اور اب سب سے زبادہ خال لوگوں ہی زبادہ ہو جا کی جا ہی جا اور اگر اس سے بھی آگے بڑھ جائے تر ہری لذت تک جا ہی جا ہے اور اب سب سے زبادہ خال اس سے میں آگے بڑھ جائے تر ہری لذت تک جا ہی جا ہے اور اب سب سے زبادہ خال اس می صفات والی لذت ہو جائے اور میں میں ہو جائے اور میں میں ہو جائے اور میں میں ہو جائے اور میں ہو جائے ہو ہو جو ہو تر ہو جائے اور میں ہو جائے ہو ہو تھا ہو ہو جائے اور میں ہو جائے ہو ہو جائے اور میں ہو جائے ہو ہو ہو جو ہو ہو ہو ہو تی ہے ہو ہو تی ہو جائے ہو ہو تی ہو جو ہو تھا ہو ہو ہو تی ہو جو ہو تی ہو جو ہو تی ہے ہو ہو ہو تی ہے جو تھن کو عدل ہو تھا ہو ہو ہو تی ہے جو تھن کو عدل ہو تھا ہو ہو ہو تی ہے جو تھن کو عدل ہو تھا ہو ہو ہو تی ہو جو ہو تی ہے جو تھن کو عدل ہو تھا ہو تھا ہو ہو ہو تی ہو جو ہو تی ہو جو تھی ہو تھا ہو تھیں ہو تی ہے جو تھن کو عدل ہو تھا تھا تھا

دلكاقسام :

اس مورت میں ول چاقموں میں تقبیم ہوتے ہیں ایک وہ ول ہے جوصرف اللہ تعالی سے مجت کرتا ہے اور اسے ای مورت میں آرام نتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کے بارے مین فکرنہا یہ معرف

دوسری قسم کا دل وہ ہے تعبلات معرفت سے نا آشنا ہوتا ہے اور سے بہلی معلم نہیں کہ اللہ تعالی کے ساتھ اُنس کا کیا معنی ہے وہ جاہ ومرتبر، ریاست ، مال اور تمام برنی شہوات سے لذت حاصل کرتا ہے۔

تیبری قسم کا دل وہ سے جوعام طور پراللہ تعالی سے ساتھ مانوس ہوتا ہے اور اس کی معرفت و تکرسے لذت ماصل کرتا ہے میں بعض احوال میں وہ بستری صفات سے لذت عاصل کرتا ہے۔ اور جو تھا وہ دل ہے جوعام طور پر بستری صفات سے لذت عاصل کرتا ہے۔ البتر بعض احوال میں وہ علم ومعرفت سے لذت باتا ہے۔

بہاق مرکے دل کا وجود میں آنا اگر میمکن ہے لکین انتہائی بعیرے دوسرے قم مے دل سے دنیا پڑھے تمیری اور جو تقی قم کے دل محدومی لیکن بہت ناور میں اوران کا تصور شافو ناور میتو اسے اور با وجودان کے نادر میونے کے قلت وکٹر ت کے اعتبارسے ان بن نفاوت ہوتا ہے اس کی کثرت ان زمانوں میں تھی جوانبیا کرام علیہم انسلام کے زمانوں کے قریب تھے اور اب جس قدروہ مبارک زمانہ گور مقبا جار ہاہے اس ضم سے دل کم ہوتے جارہے ہیں تھی کرقیامت ہوجائے اور اسٹر تعالیٰ ای کام کا فیصل کر دے جس نے مواجے ۔

ای قدم کے دلوں کا نادر ہونا اس وجہ سے ہے کریسلانت اکوت کا اغازہے اور بادشاہ نیادہ ہنیں ہوا کرتے اور قب طرع بادشای اور حسن و عبال میں فرقت رکھنے والے لوگ نا در ہوتے ہیں اور اکثر لوگ ان سے نیلے درجے ہیں ہوتے ہیں اس فرق ملکت کا حال میں ہے کیوں کر دنیا اکور کا اگر ہے اس نے کردنیا بل مری عالم کا نام ہے اور اکفرت عالم عن کا عالم شادت عالم غیب سے تاب ہوتی ہے اور شیشے میں دھی جانے والی صورت دیجھنے والے کی صورت سے تاب ہوتی ہے اور شیشے میں دھی جانے والی صورت دیجھنے والے کی صورت سے تاب ہوتی ہے اور شیشے میں ہوتے ہیں ہوتے ہوں کہ اپنی مورت دیکھنے ہوا ور جوانی اس صورت کو پیچا نتے ہوجوتہ ارسے ساتھ قائم ہے ایسے آپ کو دیچے ہیں ہوئی ہے دو ہو ہو ہو ہوتے ہیں اپنی صورت دیکھنے ہوا ور جوانی اس صورت کو پیچا نتے ہوجوتہ ارسے ساتھ قائم ہے اور جو بیچے ہے وہ ہیے ہوجاتی ہے ہا گئی ہوتے میں تابی صورت کرتے ہیں اس طالم علی و شہا دت ، عالم غیب و ماکوت کی کھا تشریب کی تی تر و تبدل کس و نیا کہ مورت ہے ہوتے اس سے عالم مکوت تک کے لیے عرب سے دو کھا سے اس کو مرب کہ اس میں اس کا حکم دیا ہے اس سے عالم مکوت تک جانے والی لاہ مورکرتا ہے اور اس بات کو جو بات کو میں اس مات کا حکم دیا ہے ارت دخل و ذی ہے۔ موراک سے اور اس بات کو جو کہ ایک دخل و نور کی ہے۔ موراک سے اور اس بات کا حکم دیا ہے ارت دخل و ذی ہے۔ موراک سے اور اس بات کو حکم دیا ہے ارت دخل و ذی ہے۔ موراک نے الگار فیل الدی نور کیا گئی ہوئے والی لاہ مورکرتا ہے اور اس بات کو حکم دیا ہے ارت دخل و ذی ہے۔ موراک دوراک الی دوراک کے ایک خوالی کو دیکھیا ہے اور اس میں کو دی ہوئے ہوئے اور کو دیکھیا ہے اور اس کو دی کھی ہوئے کہ دوراک سے اور کو دیکھیا ہوئے دائی الدی کو دیکھیا ہوئے دائی الدی کو دیکھیا ہوئے دائی الدی کو دیکھیا ہوئے دائی انداز کی الدی کو دیکھیا ہے۔ دائی اس کو دیکھیا کہ دوراک میں میں مورک کو دیکھیا ہوئے دائی کو دیکھیا ہوئی کو دیکھیا ہوئے دائی کو دیکھیا ہوئی کو دیکھیا ہوئی کو دیکھیا ہوئی کو دی کھی ہوئی کو دیکھیا ہوئی کو دیکھی کو دیکھی کو دی کھی کو دیکھی کیا کہ دیا کہ دیکھی کی کھی کے دیا ہوئی کو دیکھی کی دیکھی کو دیکھی کو دیکھی کو دیکھی کو دیکھی کی دیکھی کے دیکھی کو دیکھی کو دیکھی کے دیکھی کو دیکھی کو دیکھی کی دوراک کو دیکھی کو دیکھی کو دیکھی کی دوراک کی دیکھی کو دیکھی کو دیکھی کو دیکھی کو دیکھی کو دیکھی کو

اوران میں سے بعن کی بعیرت اندھے بن کا شکار ہے لہذا وہ عربت عامل بنیں کرتے اور دنیا ہی ہجنس کروہ جاتے ہیں اور عنقریب ان کے اس قد خان نے کا طرف ہم کے دروازے کھیں گے اور برقید خانہ ایسی اگر سے جر جائے گا جو دلوں بہ چڑھے گی گئین اس کے اوراس کی تکلیف کے اوراک کے درمیان عجاب ہے اور جونبی موت کے ساتھ ہے جاب المخے گالسے اس بات کی ہمجھ اجا نے گی اللہ تعالی میں لوگوں کی زبانوں برگام جی جاری کرتا ہے انہی کی زبان سے اس بی کوفا مرکز اسے چانچا ہوں نے کہا کہ جن اور جنہ دونوں مفلوق میں کہن جہنم کا اوراک کھی ایسے عام کے ذریعے ہوتا ہے جے علم تقین کہتے ہی اور جبنی افزات اور جنہ دونوں مفلوق میں کہن جہنم کا اوراک کھی ایسے عام کے ذریعے ہوتا ہے جے علم تقین کہتے ہی اور جبنی اور خبنی اور جبنی اسے جبنی دونوں سے کا می حصر ماصل کیا اسی لیے المی تھا گیا ہے اور شاد فرایا۔

(P)

الا) قران مجيد، موره" كاثراتيت وي الساس الساس

<sup>(</sup>۱) قرآن مجد اسورة حشر انميت ۲

يرتم است فرور مفرور لقين كي أنكو سه د كيولوك.

یعی دنیا میں می دیکھ لوستے۔ تُنَمَّلُ لَا فَنَهُا عَبْنَ الْيَقْبِينِ اس سے مرادا فرت میں دیجھنا ہے۔

توبات واضع مولی کر جودل اموزت کے ملک کے بیے صداحیت رکھتا ہے وہ بہت کم پایا جاتا ہے جس طرح دنیا میں نیک وكم يافي حاتين-

بتام نمتوں کوشا بل ہے بعی نعتوں کی دوقسیں میں ایک وہ جو ذانی طور سرمطلوب میں اور درمی غایت ہی اور دوسری قسم ان نعتوں کی ہے جو غایت کے لیے مطلوب میں غایت اُخروی سعادت کا نام ہے اوراس بات کا فلاصہ جار باتوں کی طرب اوات ہے دین ایسا بقا جس سے بیے فنامیس ، ایسا سرور جس من من ایساعلم و جانت سے فالی مواور ایس الداری جس کے بعد فقرنه مویم حقیق مغت ہے۔ اس لیے نبی اکر صلی الله علیہ و کے منے فرایا۔ لاَ عَیْشُ اِلَّهُ عَیْشُ الْدُ خِدُ تَر ۔ (۲)

مب نے یہ الفاظ ایک سخی کے وقت نفس کوتسلی دینے کے لیے فراٹے اور سے اس وقت کی بات ہے جب خندی کور نے ہوئے شدت کی تکلیعت تھی۔ اور ایک بارحالت سرور میں میں الفاظ ارشا و فوائے تاکہ نفس دینوی ٹوشی کی طون ماکل د ہوجائے اور باس وقت کی بات ہے جب جمتر الوداع کے بوقعہ رصحابرام آب کے رو کوٹے تھے (۱۷) الك شخص نے كما يا الله اين تجوسے عام نعت كاسوال رئا ہوں تواكب نے فرايا كي تم جائے ہوتام نعت كيا ہوتى ہے اس نے وض کیا ہنس آپ نے فرایا جنت میں وافلہ تمام نعت ہے (۲)

وسائل کی جارفسی ہی ہی قعم جوسب سے زیادہ فاص اورسب سے زیادہ قریب ہوں جیے نفس کے نضائل دومری قعمان وسائل کے معج وزب میں ان سے ملے ہوئے ہیں جے بدن کے نفائل تنسری فتم تو قرب میں اس سے مل مول ہے اوربدن کے فیری طرف تجاوز کرتی ہے جیے وہ السباب جربدن کے قریب بی شلة ال اہل وعیال اور فائدان اور جو تھی ممي نفس سے خارج اورنفس براخل دونوں قیم سے اسباب جع ہوتے ہی جینے اوفیق و ہایت ہے واس ارح

> الا قراك مجد، مورة تكاثر أبيت شر > (٢) ميح بخارى ملداؤل من مه م كتاب المناقب (m) النن الكبرى للبيقى عليدوص مرم كتاب النكاح رم) مندالم احمدين حنل جدوص الهام مرويات معاذ

یہ چار تھاں ہیں۔ پہائی تھے جوسب سے خاص ہے نفس سے فضائل ہیں اگر جیان کے فرد ع بہت زیادہ ہیں مکین ان کا ماصل دوبا توں کی طرف نوٹنا ہے۔ ایک ایمان اور دوسراخلی حسن، ایمان کی دوقت ہیں ہیں ایک کا تعلق علم مکا شفر سے ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ، اُل کی صفات اس سے فرشتوں اور اس سے ربولوں کا علم ہے اور دوسراعلم معاطم ہے۔

ق فاق می وقوموں میں منعقہ متوا ہے شہوتوں اور غضب سے مقتنی کوئزک کرنا اوراسے عفت کہاجا باہے اور خواشا کوچوڑنے یا ان برعمل میرا مونے سے کیلے میں عدل کا لحاظ رکھنا بعنی نہ تو با سکل می ڈک جائے اور نہ ایسا ہو کرجس طرح جانے اللام کرے بلد اسس کاخوا میش کی تکیں اوراکس سے بازرہ اس میزان عدل سے مطابق موسح اللہ تعالی نے اپنے رسول اللہ

> المرسيه و ميارو ميد ارشاد خاوندی ہے۔

ار المراد المرا

لَوْتِو، تَنْ شَهِتِ جَاعَ كُورُائِل كُرفَ كَ كُولِي إين إلى كُرْفَى بنا لِتناسِ مَا نَكَاح نَهِي كَرَاعالال كروه أفات سے معنوظ میں ہے اور طاقت میں رکھتا ہے یا کھانا چیوڑ دیتا ہے فتی کرعبا درت اور ذکر وفکر سے کمزور موجا تا ہے توالیا شخص میزان مدل میں بی کوزا ہی کرز ہا ہے اور جوشنص پیٹ اور شرمگاہ کی شہوت ہیں ہی معرون موجا تا ہے وہ بیزان میں حدے طرحتا ہے عدل توہر ہے وزن اور اخدازہ کرنے میں زیا وزن اور نقصان دونوں سے خالی سوا ور تزازو سے دونوں پیوسے بار برابر ہوں۔

تونتیجرید مواکروه فضائی جونفی سے ساتھ خاص میں اور الدّ تعالی کے قریب کرتے ہی وہ جارم بلم مکا شفہ علم معاطم، عفت
اور علالت ، اور عام طور بران کی تکبیں دوسری قسم کے ساتھ ہوتی ہے اور وہ بدنی فضائی میں اور وہ بھی جارمی لینی صحت ، قوت ، جال
اور لمبی زندگی اور ان جاروں کو تعیری میں میں اور بیضار جی نعیش میں جوبدن کے قریب ہیں اور وہ بھی جارمیں بینی مال ، اولاد ،
جاہ ور تعیرا اور خاندانی شرافت اور ان بدنی اور خارجی اسب سے نفخ اسی صورت میں ہوتا ہے جب جی تی قسم بائی جائے اور
وہ بدن کے داخلی اور خارجی اسب کو جھ کتی ہیں اور میں جارمی المرتبالی کی مرابت ، رُشد ، تسدید اسب معااور قائم
رکھنا) اور اسس کی موتوان فعموں کی مجوعی تعداد سول کے ہم نے ان کو جا قدمول میں تعسیم کیا بھر ہرا کہ کو مزید چار تھی ساتھ ۔
میں تعسیم کیا بھر ہرا کہ کو مزید چارتموں میں تقسیم کیا اور یہ سب ایک دوسرے کی مختاج میں جا جے حاجت مزور دیر سے ساتھ ۔
موں باجا جن نافر سے ساتھ ۔

www.maktabah.org

ماجت مزورندی مثال اُخروی سعادت کی ایمان اور اخلاق سند کی طرف هاجت ہے کیوں کران دونوں سے بنیر اُخروی سعادت کے بینے کاکوئی دائے۔ ہنیں اور انسان سے بیے وہی کچھ ہے جس سے لیے وہ کوشش کرتا ہے اور اُخرت بیں انسان سے بیے وہی کچھ ہوگا جو سامان اس نے دنیا سے حاصل کیا ہے لیں اسی طرح نفسانی فضائی سے سے ان علوم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ ماصل کرنا ضروری ہے اور تہذیب اخلاق کے لیے بدن کی صحت صروری ہے۔ اور جس حاجب بیں کسی خکسی طرح کا فائدہ ہوتا ہے وہ نفس اور بدن کی رہندت می فارجی تعمنوں مثلاً مال ، عزت اور اہل کی حاجت مند ہوتی ہیں کیوں کراگر میر نہ ہول تو توجہ وافعات واضل نعمتوں ہیں فلل واقع ہوتا ہے۔

سون ، طریق آخرت سے بیے خارمی نعمتوں مینی مال ، اہل ، حباہ ومرتبہ اور خاندان کی صرورت کیوں ہوتی ہے ؟

جود ہے۔ عان لوکر بہ اسباب بازد کے قائم مقام اورانس الدی طرح ہیں جومقصود کو اسان کروتیا ہے مال کی حاصت انسن بید ہے کہ مفاس آدی علم اور کمال کی طلب بین اسی طرح ہوتا جیسے کوئی متحض اسلو سے بنیرشکارکرے با بازیروں سے بینر شکار کو بکڑنے کی کوئٹش کرے۔

ائی بیے نبی اکرم صلی استر علیہ وسلم سنے ارشاد فرایا۔ ینٹھ۔الماک القبایع میلتر عجبل القبالیج۔ ۱۱) نبیک شخص کے بیے اچھا مال کیا ہی اچھا ہے۔

اوراک نے ارتفاد فرالی۔

اوراب سے ارصور والیہ ہے۔ ارصور والیہ الممال ۔ (۲) المرتفال سے قررتے پر ہر بن بردگار مال ہے۔
اوراب اکیوں ہیں ہوگا جب کہ مال سے مور شخص اپنا تمام وقت روزی کی تلاش ہیں اباس ، رہائش اور میں تن با تی تمام وربات ہیں موت کر دیتا ہے بھراسے طرح طرح کی اذبیب ہنے ہیں جواس کو ذکر وفکر سے دور رکھتی ہیں اور وہ اپنا دفاع موت مال سے مرسی ہے معدوہ از بین مال نہ ہونے کی وجہ سے وہ جج ، ذکواہ اور صدقات کی فضیلت اور دوسری نیکیوں کی انجام دی مال سے مرسی ہے معدوم رہاسے میں والے سے موج کی اور دوسری نیکیوں کی انجام دی میں موج کی دوسرے وہ جے ، ذکواہ اور صدقات کی فضیلت اور دوسری نیکیوں کی انجام دی میں موج کی ایک میں دی ہے ہوئے گئی کو ان زندگی میں دی ہوئی کہا گیا مزید کچھ ہندی ہوتی کہا گیا مزید کچھ ہنائیں فرایا جوانی میوں کہ مراجی کی کی زندگی ہے۔

(۱) مسندام احدین صنبل صدر ص) ۱۹ مرویات عروبی عاص (۲) الفردوس عبا تورالخطاب حبار م ص ۲ مریث ۲۵۷ می ۹۲۵ سال ۱۸۸۸ س گویا انہوں نے جوذکر کیا وہ دینوی نعتوں کی طون اشارہ ہے لیکن اس اعتبارے کریے جری آخرت پر مدد کار موتی می الس لیے نعت بن اس بي بى اكرم صلى الله عليه وسلم ف ارتباد فرابا جوادى اس حالت يس صح كراس كابدن صح سالت

مَنْ آصْبَحَ مُعَاثَى فِي مَدَنِهِ آمِنًا فِي سِرْبِهِ عِنْدَةُ قُونَ يُومِهِ فَكُلُمَانُما حِيْزَتْ لَهُ اللَّهُ نَبِياً

ہوگویا اس سے یے وٹیا ہے تام اطرات کے ساتھ ج -1865

اورجان مک بوی اورنیک اولاد کا تعلق ہے تو ان کی عاجت کی وج بورشیدہ منیں ہے کیوں کر نبی اگر صلی المتعلیہ وسلم نے قرایا۔ دين رسترين مدد كارنگ مورت ہے۔ رِنعُ عَالْعُونُ عَلَى الَّدِينِ الْمُرَّأَةُ الصَّالِحَةُ (٢)

اوراولاد كي بارسيس أب في ارشاد فرمايا-

إِذَاهَاتَ انْعَبُّدُ انِعُطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ تَكُ شِ مَلَدُ صَالِحُ بِدُعُولَدُ

بعب اوی م جانا ہے تواس کے عل کاسد منقطع موقباً اسے الستر تین کام باقی رہے میں (ان می سے ایک) نک اولاہے جواس کے لیے رعار تی ہے۔

سواسے اطبینان قلبی حاصل مواس کے پاس ایک دن کی روزی

ہم نے کا ب انکاح میں اہل وعیال کے فوائد ذکر کئے ہیں جات کے قریبی رہے نہ داروں کا تعلق ہے توجب آدمی کی اولا د اورائة دارز باده مول تروه اس کے لیے اعموں اور بازدو کی کرح ہوتے ہی ان کے ذریعے اس کے لیے وہ دینوی اور ہوری کے بے مزوری ہیں، اسان ہوجا تے ہی کول / اگروہ اکبلا مؤنو کام لمباہوجا اسے اور حس کی وج سے اور کی کا ول فرور یات وزیا سے فارع ہوما نے وہ اس کے لیے دین پر مدد کار من سے بس اس اعتبارے وہ نمت ہے۔

جہاں کرے وجاہ کا تعلق سے تواکس کے ذریعے انسان اپنے آپ سے ذلت اور طلم کو دورکر تاہے اور کوئی جی ملان اس سے بے نیاز بین موسکتا کیوں کہ اس کا کوئی نہ کوئی وخمن موگا جوالس کواذیت پنیانا مو کا باکسی ظالم کی وجہ سے اس کے علم عل اور فراغت می نشونش سام کی اوراکس کا دل اس طرف متوح موگا اور دل می اصل مال ہے جب کرعزت اور مرتبد مقام کے ذریعےان باتوں کو دور کیا جاسکتا ہے۔اس بے کہا گیاہے کردین اور حمران جرطواں جائی ہیں۔ الله ثقال في ارتشا وفرايا-

(١) سننابن اجيم ١١٥ الواب الزهد

(٧) صحمم طداول من ٥١٨ كنب الضاع

(١١) ميم سلم حلد ٢ص الم كتاب الوصية www.makiabi

وَكُوْدَة فَعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَ عُمْ يَعْضِ لَفَسُدُتِ اوراكُ الله تعالى لوكول كو ايك دوس مع ذريع دوراكا توزمن مي فساد ساموجانا -

اورجاء ومرتبہ کامعنی دلوں برحکومت کرنا ہے جیسے مالداری کامطلب دراہم کا مالک مونا ہے جوادی درحوں رروہے) کا امک ہوتا ہے اس سے مامنے لوگ منز ہوتے ہیا دراس سے اذبت کو دور کرتے ہی توس طرح ادقی تھے ت کا محتاج ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے بارش سے بچے کوٹ کی ماجت ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے سردی سے محفوظ رہے اور کئے کی فرورت ہوتی ہے کاس کے ذریعے جافروں کو عیر بنے سے بچائے اس طرح اسے اس چیز کی ضرورت بھی ہوتی ہے جوالس سے شر كودوركر اسى مقصد ك تحت ده انبياد كرام بن كم إس حكومت اورسلطنت نظى وه ادمنا مهون كافيال ركفت تھے اوران کے بان ان کوعزت عاص مونی تھی اوراسی طرح علا، دین کامعاملہ ہے وہ یا دشاہوں سے یاس ان سے خزا نے لینے اور دینوی مال جمع کرنے کے لیے بنی جانے تھے رملہ دین کی حفاظت مفضود بھی) اور تمسی رخیال بنی کرنا جائے کرانٹر تعالی نے جب نی اکرم صلی الٹرعلیہ دوس کمی مدوفر مائی ، آب سے دین کو کمس کیا تمام وشنوں پر آپ کو غالب کیا اور لوگوں سے دیوں یں آپ کی مجت وال دى حتى كرأب كى عزت وجاه صيل كى تواس وفت الشرنعالي كى نفت أب برزياده تعى اورحب أب كوا ذب رى ما رسي تلى بهان الكراك المراك يحور وكل (١)

الس وقت كم تعى دائيانيس عكم دونون صورتون يريكسان عي

فانلانی شرافت اورنسب کی عمد کی هی نعمت سے بانسی ؟

جوائب: الانترت ہے اس بیے نبی اکرم صلی الترطیب و کے اسے فرطیا۔ اَلَّا تَمْ تَقَ مِنْ تُسَرِیْتِی۔ (۱۳) ایکر فریش سے ہوں گے۔ اوراس وجرسے نبی اکرم صلی التر علیہ و سم کا بنوا وم کے سب سے اعلیٰ نسب سے تعلق سے رسی

اوراك في ارشاد فرايا-

(١) قرآن مجد اسورة بقرة آيت ١١٥ (٢) جعيم بخارى علداول صده مكتاب بدء الخلق رس سنادام احدين صنبل جلسه صهر دامروات أنس (١١) ميح مسلم علياص وم بركناب لففائل

اینے ادہ منوبر کے لئے ہم بلیر کو افتیار کرو۔ اینے آب کو کو ڈرے کرکٹ سے ڈھیر مراکشے والے مبرے سے بچاؤ۔

تَعَيَّرُ وُ النِظُفِكُ الْدِكِفَّاءَ (١) العَرَّابِ نَعْ النِظُفِكُ الْدِكِفَّاءَ (١) العَرَابِ نَعْ وَاللَّهِ الدَّمَنِ - [اللَّمَنِ -

عرض کیا ای مبزے سے کیا مراد ہے ؟ آب نے فر مایا مرسے خاندان کی خونصورت عورت مراد ہے - (۲) نوبیر بھی ایک نعمت ہے اس سے مراد ظالم ہوگوں اور دنیا داروں سے منسوب ہونا نہیں بلکہ رسول اکرم صلی المشرطلیہ وسلم کے شرق مبارکر، طرسے بڑھے علام صالحین اور نیک لوگ جو علم دعمل کی دولت سے مالا مال ہیں، کی طرف نسبت کرنا ہے۔

سوال:

بنی فضائل کا کیا مغبور ہے؟

جواب:

صحت، قوت اورطوبي زندگ كى سخت ضرورت كون بوشيده بات نېي جيكيون كران باتون سے به علم وعمل كى تكميل بوق ہے اسى بيے نبي اكرم صلى الله عليه وسلم نے فرايا۔

سب سےافض سعادت لمبی دندگی ہے توالٹر تعالی کی

أَنْفَنَكُ السَّعَادَاتِ طُولُ الْعُمُرِ فِي طُلَا عَنْدِ

عبادت من كزرسے -

ان اموری سے حس وجال کے معالمے کو معولی عجا اجا ہے اور کہا جا اے کہ بدن کا اسی بیار لوں سے معفوظ ہونا کا فی ہے
جو نیکیوں کی تلاقی سے مانع ہیں، یہ تھیک ہے جال معولی مالدری ہے لیکن بیٹی اچھے اموری سے ہے دنیا ہیں اکس کا نفع نحفی
ہنیں ہے اور آخرت ہیں اس کی دووجہ ہیں ایک نویہ کہ بدصورت کولوگ برا کہتے ہیں اور طبیقی ہیں اس سے نفرت کر تی ہیں جب کم
خولیدورت ادمی کی طرح مفتد تک بینینے کا ایک فرروسے کیوں کہ بیٹی ایک عزت و مرتبہ زیادہ ہو اسے گوبا اکس اعتبار
سے وہ مال وجاء کی طرح مفتد تک بینینے کا ایک فرروسے کیوں کہ بیٹی ایک تعدرت ہے اور تولیدورت پر سے والے
جا جوں کی فوری کی بی برجی ندرفا در مہوا ہے بدصورت کو اس قدر طاقت عاصل سنیں ہوتی ۔ اور تو چیز دینوی حا مبات کو لورا کونے
پر مدد گار ہو وہ اس سے واسطے سے آخرت ہیں جی مدد گار ہوگی۔

<sup>(</sup>١) سنن ابن اجرص درم الإلب النكاح

<sup>(</sup>٢) كنفر العال حلد ١١ ص ٢٠٠٠ حديث ١٨٥٧م

اور دوری بات بر ہے کہ عام طور پر گئن وجال نفس کی نضیت پر دلات کرنا ہے کیونکہ جب نفس کا نور خوب جگتاہے نوہ بدل پر نظام برخ ناہے اور طام روباطن اکن کیساں ہوتے ہیں اس بیے اصحاب فراست مکارم نفس کی معزفت ہیں بدن کا اعتبار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کر جیرہ اور اُنکھیں باطن کا اکنی نہ ہیں اس بیے اسس میں غصے ،خوشی اور غم کا ظہور تو تاہے ۔ اور اس لیے کہا گیا ہے کر جیرے کی نشا شت اندر کی خبر دیتے ہے اور کہا گیا ہے کو دنیا ہیں جنتے بوصورت ہیں ان سے چرے باطن کے مقابلی نیادہ خوصورت ہیں ان سے چرے باطن کے مقابلی نیادہ خوصورت ہیں۔

ایک دفتہ خلیفہ ماموں کے سامنے کچولوگ فورج میں بھرتی ہوتے سے یہے کہتے ان میں ایک برصورت شخص عی تھا خلیفہ نے اس سے گفتا کو کی تواس کی زبان میں مکنت تھی اس نے اس کا نام فہرست سے نکال دیا اور کہا اگر روح کی چیک نلم بری بدن پر سونو نو تو بصورتی حاصل موتی ہے اور اگر باطن پر سوتو فضاحت ہوتی ہے کہس کا توظام و باطن کھی ہیں۔

نبى الرم صلى السطيلية وسلم مصدار شادفر مايا-

اطلبوا انگیر عیند صباح ا نومجوی در الله معلائی خول ورت لوگوں کے پائ لائن کرد۔ اور صفرت عرفاروق رضی النروز نے فرایا ہوئے کوئی قاصر میں تو الیسے جہرے اور اچھے نام والا تلائ کرد۔ اور ققہا فرا نے ہیں جب تمام نمازلوں کا در حرا بک صبیا ہوتو ان ہیں سے زیادہ خول بورت المت سے زیادہ ان سے اور اللہ قال نے اس بات براحیان جاتے ہوئے فرایا۔

وَلَادَة بَسُطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْحِبْمِ - اورائل تعالى اسے رطا اوت كو) علم وهيم مي زبا ده كشادكى الله كارك على وقيم مي زبا ده كشادكى الله كارك على وقيم مي زبا ده كشادكى الله كارك الل

جاں سے ہماری مرادوہ مسن نہیں ہے جوشہوت کو مرکت دے پرتو مونٹ ہوتا ہے ہماری مرادیکرا دبی کا قداخذال ہر ہو اس میں گوشت بھی مناسب انداز میں ہم اعضاد مناسب ہوں ہیرہ ایسا ہو کہ لوگ اسے دیجے کر نفرت نذکریں ۔

سوال:

آپ نے مال ، عباہ و مرتبر، نسب اور ابل واولاد کو تعمقوں میں شامل کیا حالانکر اللہ تفالی سے مال وعباہ کی خرصت فرائی ہے رایا اِنَّ مِنْ اَذْ وَاحِبُكُمْ وَا وَلَا دِكُمْ عَنْ وَا لَكُمْ سَلِمَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ على اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَل

<sup>(</sup>١) ستعب الإبان مارس مرام مدين الموم

<sup>(</sup>٢) فرآن مجيد اسورة بفره أميث ٢٢٠

<sup>(</sup>١١) مندامام احمدين صني جلدس ١٧٠م ويات كعب مالك

اورارشاد فرایا۔ انعکا اُمُوّا لُکے فُد وَاُدُلاکُ کُلُوْ فِیْتُ ہُو۔ (۱) ہے شک تہارے مال اور تہاری اولاد اُزمائش ہیں۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نسب کی مذمت کرتے ہوئے فرانے ہیں لوگ اپنی نیکیوں کی اولاد ہیں اور مرشخص کی قیمت وی ہے جواس کو اچھا کرتی ہے اور کہا گیا ہے کہ ادمی رکا مقام ) اپنی فات سے سہوا سے باب کے ذریعے نہیں توشرعی طور پرمذموم ہونے کی صورت ہیں اس کے نفرت ہونے کا کیا مطلب ہوا۔

میروی بر الفاظ منفوا مولادر عام مخصوص البعض سے علوم حاصل کرتا ہے اس برگراہی غالب ہونی ہے جب یک اکسن کو اللہ تعالیٰ کے نورسے علوم کا اصل ما ہیت برا دراک منہ موجوراس ا دراک سے بعد وہ اسے نشفل کرے مب طریقے بریعی مج کھی تا دیل سے طریقے کرا در کوئی تضیف کی صورت میں -

نواب جب ان چیزوں کو دیجے ہیں تو وہ امرائخرت بر مددگار ہیں اورائس بات کا افکار نہیں کی جاسکتا لیکن اس میں فقہ بخش تریاق بھی ہے اور خرور ماں زم جی اگراسے منتر جاسنے والا بجورے ہی ہے اور خرور اس زم جی اگراسے منتر جاسنے والا بجورے ہی ہے اور در ان میں ہے اور در ان میں ہے اور در ان میں میں مصیبت اور وبال ہے اور در ایک مندور کو جسے جس کی تہم ہیں طرح طرح کے جوام اور وق مور کے جوام اور وقتی میں اس ہونے ہیں اب ہو شخص تیر کی جا میا گا است ہے نیر سمندو کی افات سے نی سنا ہے تو وہ اس کی نعموں سے مور کا میا بی وا ور اگراس کو علم نے مواور فوط الگا دے تو ہوک موجا اللہے۔

ماجہ کا میا بی وا صل کرتا ہے اور اگراس کو علم نے مواور فوط الگا دے تو ہوک موجا اللہے۔

اس جے اطر تعالی نے ال کی تولیف فرمائی اور خیر قرار دیا اور نی اکر مصلی اس مار علیہ وسلم نے جسی اس کی تولیف فرمائی اور

ارشا دفر مایا۔ نیعندا کنوئ علی تفوی دیڈہ الممال ۔ (۱) اللہ تعالی کے نوب پر بہری مدد گار مال ہے۔ اوراس طرح عزت دعاہ کی تعریب فرائی کہ اسٹہ تعالی نے اپنے مجوب صلی اسٹہ علیہ دسم براکس بات کا اصان فرایا کہ آپ کوتام ادبان پر بنا لب کر دبا اور مخلوق کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دی جاہ وعزت کا بی مطلب ہے لیمین ان دو لوں باتوں کی تعریب کم آئی ہے جب کہ مال وجاہ کی فرمت زیادہ منقول ہے کبوں کر ربا کا دی کی ندمت فرائی اور عاہ می مرتب کی خدمت ہے اس ہے کہ ربا کاری کا مفعود لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف کھینچنا ہے اور عاہ کا مطلب دلوں پر حکومت

www.maktaba

(۱) قرار مجبر سورهٔ تغاین آمیت ۱۵ (۲) کننزالعال حلد ساص ام ۲ حدیث ۲ م ۲۳

انا ہے۔

اب اس کے سامنے دوصورتیں ہی اگروہ ترباق کے صول سے مرکزسکتا ہے اوراسے کو نی زیادہ نقصان ہیں بنیج کا دلیکن اکس کو کیڑنے نے کے صورت میں بجر عبی اکس کو کیڑھے گا اور بنیے کی ہاکت کے باعث زیادہ نقصان ہو گا تواب اس پروا جب ہے مرمانی کو دبھر کاس سے جاسے اور بیے کوعبی بھا گنے کا اشارہ کرے نیز اس کی نگا ہوں ہی اسے نہایت بیروا جب ہے دراسے بتا ہے کراس میں بلاک کرنے والا زمر ہے جس سے کوئی بھی بھی نہیں سکتا نیز اکس بھے کومر گزنہ نباع کراس میں نفع بخش ترباقی تھی ہے کیوں کم ہو سکتا ہے بچہ واقعیت کے بغیراس برجرات کر بیٹھے۔

اس طرح منوط زن کامعا ملہ ہے اگروہ جاننا ہو کرنے کے سامنے موط انگانے سے وہ جی اس کے بیجھے اسے گا اور بلاک ہوجائے گا تواس پر واجب ہے کہ بیجے کو در با اور نہر کے کنارے پر جانے سے ڈرائے اوراگر بی محض ڈرانے سے منہ ڈرے جب وہ اپنے والد کو دریا کے کنار سے چکر رہائے تہوئے دیجھے تواب ضروری ہے کہ تو دہی ساحل سے دور رہے اور نہے کو بھی دور رکھے اوراس کے سامنے وریا کے قریب ندھائے۔

م الوامت بھی اسی طرح انبیا و کرام علیہ السلام کی شفقت کی گود میں نا واقف مچوں کی طرح ہے اسی بیے نبی اکرم صلی السلام روسلم نے فرایا۔

میں تبارے لیے اس طرح ہوں جیسے اولاد کے لیے والاستال سے رانماأنًا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ لِوَلَدِ لِ-

11.

رَاتُكُونَهُ فَا فَدُونَ عَلَى النَّارِ تَهَا فَتَ الْفَوَانِ تُمَ اللَّهِ بِرِدِانُون كَا اللَّهِ بِرِدَانُون كَا اللَّهِ اللَّهِ الْفَرَانِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

ادراب نے ارشادفرایا، 

اولانبيا وكرام عليهم السلم كاسب سے برامفعدا بني اولاد داست ، كو لاكت خير بازوں سے بيانامي تھا اور وہ اسى مقعد ك بيمبوث موسى الرك ساخدان كاتعلق بقدركفايت تقابس انبول في اسى قدريد گذاره كبا اور جو بيج كيا اسے انبول نے روکا نس ملے خرچ کردیا کیوں کم معن کے کرنا ہی تریاق سے اور دوکنا زمر قاتل ہے اور اگر لوگوں سے لیے مال كى نے كا دروازہ كول دیاجائے اور وہ الس میں رفیت كري تو وہ دكنے كے زمر كى طرف اُئل ہوں گے اور خرچ كرنے كے زباق سے اعراض كري كے اس وجرسے مالوں كو قيع قرار دبا كيا اوراكس سےم ادان كو روكنے كى صورت من قباحت بے زبادہ مال عاصل کرنے کی حوص رکھنا اور نعتوں کی وسعت جودنیا اور الس کی لذات کی طرف مائی کرتی ہے لیان بقدر عزورت عاص كرنا اورنائد مال اچھے كاموں بى فرچ كرنا فرم بنى ہے اور سرساؤ كاتى ہے كر وہ سفر سى فورت كے مطابق نادراه افتنادر سے بسترطیداس بات کا بخت اراده موکد وه اپنے اور بی خرج کرے کا لیکن حب دوسرول کوکھا ا کھلانا ہو اور رفقا ر مون را مقدود و توريا ده العالم عاف من كون مح ح من ہے۔

نبى اكرم على المعليه وسلم نے فرما إ -دیگ مگرت آخید گفوت الد بیا گزاد آلراک دی تنها در نوی نوشه مسافر کے زادراہ کی طرح بہزا چاہیے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے ذاتی اخراجات سے بیے آنا ہونا چاہیے ور ندالس حدیث کے داویوں میں سے
ایسے لوگ بھی تھے کہ وہ اس پرعل مجی کرتے کیاں ایک عائمہ وہ ایک لاکھ درجم لے جانے اور وہاں می خرج کر سے کچھی والیس

نہ الاسے۔ اورجب بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا و فراما کہ مال دار لوگ بنت میں نتی سے ساتھ داخل موں سکے تو حضرت عبارتان بن عوت رضی انڈ عنہ نے اس بات کی اجازت مانگی کہ وہ اپنی تمام ملکبت صدفتر کر دیں تواکیب نے ان کو اجازت دسے دی اس وقت صفرت جبر بل علیہ السمامی اتر سے اورعض کیا کہ آب ان کو صلح دیں کہ وہ مسکین کو کھانا کھانی ، ننگے کو کیٹرا بینا کی اور مهان كرمهان نوازى كرى - (١٧)

تودىنوى تعتون يى ما ورف سے ان كاعلاج بيارى كے ماتھ ما مواسىد اورامىد وخوف مى ساتھ ساتھ ہى اى طرحاس

وال منص بخارى علداول ص بديم كتاب الابنيار

<sup>(</sup>٢) سنن ابن اجرص ٢١٢، الواب الزهد (١١) المت رك المحالم جلد اص ١٦١ كتاب موفت العجابة

کا نفی اورنقدان بھی ایک دورے سے متفل ہے ہیں حب شخص کواپنی لجیرت اور کمالِ معرفت کی وجرسے لقبین موتو وہ اکسی کے قریب موسکت ہوئے اور جے یقین نر مواسے کے قریب موسکتے ہوئے اور جے یقین نر مواسے خطرات کے مقام سے علیٰدور سااور معا گناچا ہے ایسے اور کوں سے تی میں سلامتی می عمدہ ہے اور تمام اوگ اس طرح کے بی مگر جس كوالله تنال معفوظ ركھ اورائي رائے كى طون را بنائى فرمائے۔

توفق نعتیں جربات، رسند، تائيا ورسيد رسيدهاريا) كي طرف لوشي مي ان كاكيا مطلب ہے۔

تونیق سے کوئی ہی ہے نیاز میں موسکتا اوراس کا مطلب بنے کے اردے اور الله تعالی کے قضاء فار کے درمیان ربط كاس ناج اور بنبروشر موشكل بوا ج نيزير كرسوادت كي ج اورشقاوت كيا ؛ ليكن عوف وعادت بن وفي كالفظامي بات كرسا تفاخاص سے جواللہ تفال كے تضاور قدري سے سعادت كے موافق ہوجيے الحاد لغوى طور برسلان كوكتے ہى ليكن اب حق سے باطل کی طوف میلان کانام الحادید اوراس طرح اتدار کا معالم ہے اور توفق کی حاجت میں کوئی اور شدیل منیں

جب بندسے كوالطرفنال كى طرف سے توفق و مدد حاصل مز إِذَا لَهُ تَكُنُ عَوْنٌ مِنَ اللَّهِ لِلُّغَنَّى فَأَكْثَرُمَا موتواكثراكس كاجتهادي كناه بي مبلاكزام يَغْنُي عَلَيْهِ إِجْنَهَادُهُ-

اور بدایت سے بیز تو کوئی شخص معاوت کے رسائی ماصل سنیں کرست کیوں کر انسان بعض ا وقات ابسے کام کا ارادہ کرناہے جن بي السن ك أخروى عبلان يولي حب الصعوم نه مورًا من كي ميزي كس جيزي جدي كوه فساد كوهي بنتري تصور كرا بو تو محن الاده اسے كيا نفع دے گا- بندا را دے قدرت اوراكيات من فائدہ بدايت كے بعدى بنائے ارشاد فداوندى ہے-

رَبُنَا الَّذِى اعْطَى كُلَّ شَى يَ خَلْقَهُ شُدَّ عَلَيْ اللهِ وه بعض في مرمز كوبيدا كر كي إس مات دی -

اورارتاد بارئ تعالى سے-وَلَوْلَا فَصَلُ اللَّهِ عَلَيْكُو وَرَحْمَتُهُ مَازَكِ اوراگرتم برا مرتعال کافضل اور رحمت نه بوتی او تم بیر کسی کو مجی با کیز کی حاصل نرمونی کبین الله تعالی صبے جا ہیں مِنْكُوْمِنُ إِحَدِاْبَدًا وَلٰكِنَّ اللَّهُ مُنْكُوِّ

مَنْ يَتِبَاءُ-

(١) توان مبد، سورة طاركيت ٥٠ (١) قراك مجد سورة نوركيت ١٦

اورنبي اكرم صلى الموعليدوسلم في ارشاد فوالي. مَا مِنُ إَحَدِ يَدُنُّ لُكُ الْجَنَّةُ إِلَّا مِرْتُحَمَّةُ اللَّهِ كونى شخص هي الدُّنعالي كي رحمت كے بغرجنت ميں بنسيں ين الس ك ماست محسن نهي ما عظام فل كالمون كياكيا بارسول الشراآب ي ؛ فراما من هي نهي ماؤل كا-منازل مدابت: ہاہت کی تین منزلیں ہیں ہیلی منزل خبروشر کے داستے کی مونت ہے جس کی طرف الله تعالی کے ای قول میں اشارہ کی گیا ہے۔ اورم نے اے ریے کی دوا بھری ہوئی بیزوں دماں کے وَهَدَيْنَاكُمُ النَّعُبِدَيْنِ -وووه اكالاستايا-اورالله نتال نے اس بایت کے ذریعے اپنے تمام بدوں پر انعام فرایا بعن کو عقل کے ذریعے اور بعین کو انبیار کوام عييم السلام كى زبان سے بناياسى بيے الله تعالى فيے فرالي-اورقوم تمودكوسم نے مایت دى يس انبوں نے برات وَامَّا لَهُودُ فَهَدُينًا هُـُونَا شَحَوُّا الْعَكُم کے تفاطع من اندھی کولیدگا۔ عَلَى الْهُدى - (٢) ترباب سے اسباب تنبی، رس عظام اور عقلی لعبرت سے اور ان سے سی کور کا وط بنی البت صد ، مجرا ور دنیا کی محت اوردلوں کو اندھا کرنے والے السباب رکاوط بنتے بن اگرجہ انکھوں کی بنیائی موج دمو-ارشاد فلاوندی ہے ، بي تنك أ يحيى اندهي نبي بي ميكن وه دل واسيون فَإِنَّهَا لَوْ نَعْمَى ٱلْوْمَصْ الْوَكِيلِ لَقُعْمَى الْقُلُوبُ - ريد ان هار الَّلِيُّ فِي الصَّدُّورِ (١١) اوراكس اندهاين مى مافوس موا معادت اورتعلق كابونا بعالى سليدين ارشاد فدا وندى ب: يے شك م فے إينے باب داماكوا يك راستے ير بايا۔

(١) قرآن مجيد، سورة بلد آيت ١٠

إِنَّا وَيَعَبُّدُنَا إِنَّا وَنَا كَالَى أُمَّةٍ - (١٨)

اورتكروهدك بارسي فرايا-

(٢) قرآن مجيد، سورة فصلت آيت ١١

(١٧) خران مجيد، سورة ج آيت ٢١

(٢) قرآن مجيد، سورة زخن آسيت ٢٧

ا دروه کهته بی بیزفران پاک ان دولینتول رکمر کرم اور مدسنه طیب) کی کسی عظیم شخصیت برکول نازل بنس موا-وَقَالُواْ لُولُو نُولِّلُ هَذَا لُقُدُوانُ عَلَى رَحْبِل مِنَ الْقُرْبَتِينِ عَظِيمٍ - (١) اورارخادفاوندی ہے: كي ممايك ايسے أدى كى بيروى كري جو مم يں سے ہے۔ أَبَغُولًا مِثَا وَاحِدًا نَتَبِعُدُ- ١١) توبدول كاندها بن معتقلى امورس جوبدات عاص كرن اوربدات ديف كراستين ركاوط بن -ہایت کی دوسری مزل اس عام ہایت کے بعرہ اور یہ وہ ہایت ہے جس کے ذریعے اللہ تفال ، بندے ایک جالت کے بعد دوسری مالت میں مرد راسے اور بہ مجابدے کا نیغر ہے الله نعال نے ارشاد فرایا۔ اوروه لوگ فوم اسے داستے میں کوسٹش کرتے ہی انس وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْتَاكَ فَدِينَ فَعُمْ اللَّهُ لَكُنَّا كني والستون كى مدايت ويني ب اوراس ارشا وغاوندی سے بی بی مراد ہے-اوروہ لوگ جو مهارے راستے برجلے ان کی بدات مڑھ کئی۔ وَالَّذِينَ اهْتَدُوا زَادَهُ مُ هُدِّي - (١) اورتسری فیم کی بدایت دوسری بدایت کے بعد ہے اور مروہ نورہے جو کمال مجابدہ سے بعد عالم نبوت و ولایت میں جمکتا ہے۔ اوراكس ك ذريع انسان وه مايت ماص كرا مع ف ك وه عقل ك ذريع رسالي ماصل منى رسات ومعقل في يعل در على مح سيعن كا داروملارسى -

اوربه بابت مطلق ہے اور اس سے بدھ بابت اور مقدات بن اور اس کو اللہ تعالی نے اپنی طرف نبت کے ماقا مشرف فریا اگر صربہ بنامی میں بابت اللہ تعالی کی بابت کے ماقا مشرف فریا اگر صربہ بنامی میں بابت ہے۔

اور اس کو قرآن باک میں زندگی قرارو باگیا ہے ارشاد خلاوندی ہے۔

اور اس کو قرآن باک میں زندگی قرارو باگیا ہے ارشاد خلاوندی ہے۔

اور اس کو قرآن باک میں زندگی قرارو باگیا ہے ارشاد خلاوندی ہے۔

اوراى وران بي ترد فراري يوس برف و مرد فران الله و تعايس بم فاست زروك اور

(١) قرآن مجيد، سورة زخوف أئيت ١١١

(٢) قرآن جيد، سورة قرآيت ٢٨

رس قرآن مجيد، سورة عنكبوت آيت ٩٩

(١/) قرآن مجيد، سوره محدآيت ١٠

ره) قرآن مجيد، سورة نقروآنيت ١٢٠

اکس کے لیے فرر پیلا کیا جس کے ساتھ دولوگوں کے درمیا جیتا ہے۔

نُولًا يَهُ رُبِهِ فِي النَّاسِ-

(1)

توکیا وہ شخص سے بینے کوالٹر تعالی نے اسلام کے لیے کول دیا بس وہ اپنے رب کی طرف سے توریرے -ذاور کر طاف نوریس اسے توساس کی مدد کرتی سے اور س میں اوراس ارشا دخلاوندی سے بھی ہی مراد ہے۔ اَفَعَنْ سَرَّحَ اللهُ صَدُرَهٔ بِلُا شَدَّ مِدفَعَقَ عَلَى نُوْرُمِينْ تَرَيِّهِ - (۲)

مرشدے مرادعائیتِ البیہ ہے جب انسان اپنے مقاصد کی طرف متوجہ قبال کی مدوکرتی ہے اور جب بیں اسے مادعائیت وہی ہے ا اس کی مجدال میں اسے طانت دہتی ہے اور جس میں خرابی ہوا سے سست و کمزورکردیتی ہے۔ اور سیاطن میں ہوتا

ہے جیسے اللہ تعالی نے فرمایا۔

اور بے شک ہم نے تصرف ابراہیم علیہ السام کواس سے پہلے می ان کی مشدعطا کردی اور ہم ان کو جاننے والے ہیں۔

وَكَفَدُ انْيُنَا اِبْرَاهِ مِيمَ رُسَّدُ اَ مِنْ قَبُلُ دَكُنَّا به عالِمین ر

تورشداس برایت کو کتے میں جوسعاوت کی جہت کا باعث اور اس سے کیے قوت مر کہ ہے تو ہو بچہ اس معال ہیں بالغ ہو کہ وہ مال کی مفاطنت، تجارت کے طریقے اور مال بڑ ہانے سے واقف ہو لیکن اس سے با وجود وہ اسراف کرے اور مال ہی اضافہ نہ کرے نواسے رہ بدنیں کہا جآنا کیوں کرسب طریقہ حانتے کے با وجود اس سے الدھ سے محرک ہیں ہدایت کی کمی ہے۔

سے ہوگا ہے ہی جوالیے کام کی طون بڑھتے ہی جس کے بارے ہیں وہ جانتے ہی کر ہے اُس کے بلے نقصان دہ ہے۔ اوراس ہوات کی وجرسے وہ جاہی سے متناز متنا اے کرشد نہیں دی گئی توالس اعتبارے کرشد محض ہوات

کے مقابلے میں زبادہ کامل ہے اور معظم نعمت ہے۔ " ایس میں زبادہ کامل ہے اور معظم نعمت ہے۔

اورتسدیدکامطلب حرکات کومطلوب کی طرف متوجیر زا اوران کواکسان کرنامیت اکربہت صلد میں داستے کی طرف بخت موجا کے کیوں کرمف ہایت کفایت بنیں کرتی بلدائیں ہدایت کی ضرورت ہے جواراد سے کوحرکت و سے در وور تشدیع اور

محف رُشر عي كافي من ما راعضا اوراكات كى دوس

o uwwmakiaba

حرکات کا آسان مونا ضروری ہے یہان کے کہ وہ مراد دوری موحس کی طرف اراف کی انگیفت مونی ہے تو بلایت محن بیجان کانام ہے وشدارا دے کو مبدار کرنا ہے تاکہ وہ مبدار مؤکر حرکت کرے اور تسدید درستگی کے بینے میں اعضاء کو حرکت

رى قرآن مجيد، سورة العام آبت ١٢٢

<sup>(</sup>۲) قرآن مجید، سورهٔ زمراتیت ۲۲ (۱۷) قرآن مجید، سورهٔ انبیاراتیت ۵۱

ریتے کے ذریعے اعانت ویدد کرناہے۔ اورتا تبدان سب كى جامع ہے اور وہ اندرسے بھرت كے ساخ قرت دنا اور ماہر سے اسباب كى موافقت سے مصبوطی ہے اللہ تعالی کے اس ارشا وگرای کا بی مطلب ہے۔ مبين في اكروح كرا في تمارى مدلك-إِذْا بَيْدُتُكُ بِرُوْجِ الْقُدْسِ - ١١) اورتا ئيد كے قرب عصرت ہے بينى انسان كے اندر وہ عنايت البيہ بوش كے فريدے أدى فيرى لائن اور برائى سے اختن برین فادر مونا سے اللہ تعالی کے اس ارشاد کرای سے بی سراد ہے۔ وَلَقَدُهُ مَتَ يَبِهِ وَهَدَ بِعَا فُولَدُ أَنْ تُراى اوراكس رحفرت زينا الله الماده كيا اوروه الوسف

علیانسدم الجی اکس کاداده کرتے اگرابنے رب کی

بربان نه دیجھتے۔

بُرْهَانَ رَبِّهِ-

الومينعتول كامجوعه سے اورسب أنعنين) اسى وقت جع موتى من جب الله تفالى كى طوب سے صاف فهم، يادر كھنے والے كان ، بصيرت و تواضع اور خيال ركھنے والا دل ، ناصح معلّم ، اورائ قدر مال حاصل موجو خرورى امورسے كم نم مواور زماده مونے کی دھرسے دین سے دور نہ کرسے نیزعرت حاصل ہو جربیو قو فوں کی بو قو فی اور دہمنوں سے فلے سے محفوظ رکھے۔ ان من سے سرسب سولہ اسباب کا تقاضا کرتا ہے جھر وہ اسباب مزمد اسباب کے متقامی ہوتے ہی بیان ک كريب المريشان مون والوں كى وليل جور مون والوں كى بناه كا ذك بنتيا ہے اور وہ عام ارباب كارب سے اور اسباب كويداكرف والارسب الاسباب ماورون كريراساب بيت طويل بركاب ان كا اعاطر بين كرسكن توسم ان برسے بھوشالیں میں کرتے ہن اکر اس آبت کامنی معلوم موجا کے ارشا دخلاوندی ہے۔ اورالله تنالي توفق عطافران والاسے

اس بات كے نمونہ كابيان كرالٹرتعالی كی منبی ليناريس ہم نے نعمتوں کو سوار قسموں ہیں جم کیا ہے اور مدن کی صحت کو ان نعمتوں میں شارکیا ہے تبور و سرے مرتبہ میں ہی لیں

وا قرآن مجد ، سورة ما كره آميت ١١٠ رم) قرآن مجيد، سورة لوسف آبيت ٢٢ رس فران مجيد، سورة اراميم آيت مس

یہ ایک نمن ہے اگر ممان الب باب کا اعا طرکر نا چا ہیں جن کے ذریعے بیم کمل ہوتی ہے تو ہم ایسا نہیں کرسکتے ایکن کھانا العصت کے اسباب ہیں سے کھے کا ذکر کرستے ہی تاب کھانے کی نمت کمل ہوتی ہے تور بات مخی نہیں ہے کہ کھانا ایک فنوس ہے اور اس فوع کا ہر فعل حرکت ہے اور ہر حرکت کے لیے ایک متحرک ہم کی ضرورت ہوتی ہے جو اس حرکت کے ایسا متحرک ہم کی ضرورت ہوتی ہے جو اس حرکت کے لیے اراد سے کا ہونا می لازمی ہے علاوہ ازیں مراد کا علم اور اور اک می صروری ہے جے وہ کھائے چا اس کھانے کی کو گیا اس می ہوگی جس کے فررسے وہ حاصل ہوتا ہے کہ اس کو بہتر برنا نے والا کا دیگر جس ہوگا۔

ذریعے وہ حاصل ہوتا ہے نیز اس کو بہتر برنا نے والا کا دیگر جس ہوگا۔

توسم اوراک وعلم سے اسب کا ذکر کرنے ہی جرارا دوں کے اسباب اس کے بعد قدرت کے اسباب بھر ماکول رکھائی جانے والے جیز رکے اسباب کواجمال سے ساتھ بیان کری سے تفصیل کے ساتھ ہیں۔

پېلانكت:

## اسباب ادراك في خليق كے سلطيس الله تعالى كى تعمييں

قان دارالد تعالی نے سبزلوں کو بیداکیا اوران کا وجود سپیر، ٹوھیئے، لو ہے نا ہے اورعام جوابہات جوالم سے فارسے وہ ابنی اصل کرتے
ہیں، سے زیادہ کا مل ہے کیوں کر سبزلوں میں الٹرتعالی نے ایک ایسی فوت پیلافرانی ہے میں سے فارسے وہ ابنی اصل اوران
جوادی سے واسطے سے مذا کو جذب کرتی ہی جوز ہیں ہیں اور رجواب اور رکیب ان ہیں الات ہی جو غذا عاصل کرتی ہی اور وہ اللہ اور کی اور کی اور اسسے بعد شافیں بنتی ہی اور وہ سلسل
وہ باریک باریک رکی ہی جی جن کو تم ہے ہیں دیجھے ہو بھر وہ صنبوط جوابی بن عاتی ہیں اور اسس سے بعد شافیں بنتی ہی اور وہ سلسل
ہیں ہوتی اور رہنوں ہیں جیساتی ہی جن کر نظروں سے او جول ہوئی ہیں کین برسبز مایں السس کمال سے با وجود نا قص ہوتی ہی کیوں کہ جو
غذا ان تک ہندی ہے اگروہ نہ ہنجھے تو وہ خشک ہوجاتی ہیں اور کسی دوسری جگرسے ان کو غذ بہنی یا شسکل ہوتا ہے کیوں کہ طلب،
مطلوب کی معرفرے اور السس کی طرف انتقال سے ہوتی ہے اور سبز مایں اس مات سے عاجز ہیں۔

توراندتال کی تمریعت ہے کاس نے تمہارے ہے آلات احماس اور طلب غلا کے سلطیں الامرت بدایاہے۔
حاس خدر کی تعلق کے سلط میں اللہ تعالی کے محمت کی ترتیب دیجیوال اگر اوراک میں سب سے پہلے چوک والی میں
جو سانسان کے فائد سے کے لیے بدائی گئی ہے بہارت کم کرمیب میں حلانے والی آگ یا زخی کرنے والی تلوار سنجی ہے۔
سیانسان کے فائد سے کے لیے بدائی گئی ہے بہارت کم کرمیب میں حلانے والی آگ یا زخی کرنے والی تلوار سنجی ہے۔

توتم اسے مسوں کرتے ہواور بھاک جاتے ہو۔ عدان کے لیے پیدائی جانے والی بر بیائ سے اور کوئی بھی حوان ایسا نہیں ہے جس بی میرسنہ ہو کیوں کواگروہ کمی چیز کو بائل ہم مسولس و کرے تو اس میں حیات ہی نئیں ہے اور جس کا سب سے کم درج میر ہے کہ جو چیز اکسس سے چیوجا اسے تحدیدی کرے کیوں کہ دور سے احساس تو کا مل احساس ہے اور میر اا دنی جس ) ہر حوان میں بائی جاتی ہے حتی کہ کیولیں یا نے جانے والے بڑھے ہوجی ہوتی ہے اگراسے شوئی جھائی جائے تو وہ بھاگئے تھے ہے سکر عاباً ہے سبزلوں کی طرح نہیں ہوتا نیوں کر سبزی کو کا ماجانا ہے تیکن وہ سکراتی نہیں کیوں کر اسسے کا طبنے کا احساس ہی نہیں ہوتا لیکن بات یہ ہے کراگرا وٹی میں صرف میں حس ہوتی تو وہ کبڑھے کی طرح ناقص ہوتا اور غذا کے دور ہونے کی وجہ سے اسے تلاش دکرسکتا بلامرت اننی بات ہوتی کہ ہو مجھالس سے میرن سے مکٹنا وہ اسے مسکوس کرسے اپنی طرف کھنٹیا۔

لہٰ اِلسَان البی حس کا مناج مواجس سے فرر نیعے وہ دورکی چیز کا بھی اوراک کرسے اہذا (اے انسان) تمہارے سیے مود محفظے کی جس بدائی گئی لیکن اسس سے تو موت اُو کا بہتر عیانا ہے تہ ہمن جائے کہ بیکس ملات سے آئے ہے اہذا تم السس کی فرورت محس کرتے کہ تمام اطارت کی طوت بھوا ورکھی ایسا بھی ہوتا کہ جس کھا ہے کی فوشو محسوس کی اسس تک نہ بہتے علتے اور کھی بنیج جائے اور کو بی انسان کی تقدان ہوتا کی تاکہ تم دور کی تبزیل کا می اوراک کرسکواوراس کی جہت معلوم ہوجا ئے اور موت اسی جبت کا فصد کرو اگر صرت ہی جس ہوتی توجی نقصان ہوتا کیوں کہ مولیاروں اور بردوں سے بیجھے نہ دیجے سے اور اس وقت موت وہ میں ہی جہتے ہوتا ہے اور اس وقت تم دور کر ہیں ہے اور اس وقت ہوتا کہ میں اوقات بردہ اس وقت ہوتا ہے جب وقتی قرب ہوتا کہ جو بر برد سے سے بیجھے ہوتی تم اسے نہ دیچے سے اور اس وقت بردہ اس وقت میں ہوتا ہے۔

اورمیسب کچیمی ناکانی مولااگر تمہارے وائے کے الکے صفی میں ایک اورادراک سمبورا بھے جس مشترک کہتے ہیاور یہانچوں ہوائ اکس تک بہنیا تے ہی اوراس میں جع موسے ہی اگروہ جس مشرک نہ موتی تومعاملہ طول پیڑجا کا شکاجب تم پیلے دنگ کی چیز کھا تے مواور اسے کڑدی پاتے ہوتو اسے حجوڑ دیتے ہوجے سب دوسری باراسے دیجھتے ہوتو تمہیں اسس کی معرفت مہیں ہوتی کر دیکڑوی اور معز خیز ہے جب کک دوبارہ نہ حکجھواگر حس مشترک نہ ہوتی اتورہ وقت بیش آتی کیوں کہ ان تھ سے دنگ کو دیکھ سکتی ہے لیکن کر طوا ہے کا احمال بن کرسکتی توتم الس سے کس طرح رسے۔ والعظ کی جس سے کر داہدے کا اوراک ہوتا ہے لیکن زردی کا پتہ سنبی جینا اہدا ایک ایسی قوت حاکمہ کی فرورت ہے جس سے پاس زردی اور کراوام طب دونوں جی ہول متی کم حب اس کی زردی کا پتہ جلیے تو وہ اس کی کروام سے کا بھی فیصلہ درسے اور دوسری باراس سے کھانے سے وہ احتاب کرے۔

ان قام با توں میں حیوانی جی تمہارسے ساتھ شرکے ہوئے ہیں کیوں کہ بلی سے پاس جی میتمام حواس ہوتے ہی اور اگر تتباسے
پاس جی مرف ہی جواس ہوتے تو تم نا تھی ہوتے جسے جا اور کو جلے سے پیڑا جا گا ہے لیکن وہ اس سے اپنا دفاع کرنے کا طرفیہ
ہنیں جانا اور اسے معلوم نہیں کہ حب وہ فید سموجا کے تواس سے کس طرح جان چیڑوا کے بعین افغات جا فور اپنے آپ کو تو ب
یس کرا دیا ہے لیکن اسے معلوم نہیں موالکہ میں کام اس کی ملاکت کا باعث ہے اس لیے جا فور وہ چیز کھا تا ہے جواسے فوری الور
پر کرا جا ہے لیکن دوسر سے مرحلے میں وہ اس کو فقصان دیتی ہے اور وہ بھار ہوکر مرح باتی ہے کیوں کر اسے موجودہ چیز
کا اصاب ہوتا ہے لیکن وہ نے ام سے لیے فہر ہوتا ہے۔

توالٹرزگانی نے تہیں ایک اورصفت کے ذریعے مما زکیا اورعزت بختی اور میصفت باقی تام صفات سے انٹرن ہے اور ہے بقاسے
اور ہر بعقل ہے اس کے ذریعے کھاؤں کے نقصان اور فی الفور باستقبل ہیں بائے جانے والے نفع کا اوراک ہوتا ہے بقاسے
کھا نے بہانے ان کوم کب کرنے اور ان کے اسباب تیا دکرنے کی کیفیت معلوم ہوتی ہے توتم اپنی عقل کے ذریعے کھانے
سے نفع خاصل کرتے ہو تو تہاری صحت کا سب ہے اور بیعقا کا سب سے اچیا فائدہ ہے مالانکہ ریسب سے مہاکا فائدہ ہے
بلدائی کا کمت مرکی تو اللہ تعالی اوراس کے افعال کی موقت ہے بیزالس عالم میں اکس کی حکمت کو جانا ہے اس وقت تواس
خمہ تہارہے تی کی طون لوستے ہی ہیں تھاس محمد جا سوسوں کی طرح اور ان میزوں کی طرح ہوتے ہیں جن کو ملکت کے اطراف و

ایک زگوں کے خرد ہے کے ساتھ ، دوسرا اوازوں کی خر دینے کے ساتھ ، تمیرا گوکی خبر دیتے کے ساتھ ہوتھا وائقوں کی خرد ہے کے ساتھ اور پانچواں گری ، سردی ہن تی زی ، گو در ہے ہیں اور مائم ہونے کی خبر دینے کے ساتھ فاص ہے اور ہوا ہوس فرون کے ملک سے تمام اطراف سے خبر ہ ہے کرحس من کہ کہ بہنچا نے ہیں اور حمد من مائل طعنے میں بیٹھی ہم ہوئے ہے جوجے وافعات اور عرضی نویس با وشاہ کی ٹویٹر ہی ہیں جھے ہوتے ہیں وہ ان تمام واقعات کو جوم کرتے ہیں جوالمالان عام سے آتے ہیں وہ ان تمام واقعات کو جوم کرتے ہیں جوالمالان عام سے آتے ہیں وہ ان کو سے خبر سے بادشاہ کہ بہنچا ہے ہیں کہ وہ رہ کا اخبال ان افرالات اور وزخوا تک کے لینے ، جو کر نے اور وضا خاس کا اخبال سے اور وہ میں ذروہ خطوط اس تک پہنچے ہیں تو وہ ان کی تفیق ش کرتا ہے اور ان کے در سے ملک سے امراز مرمطل ہو کر جیب احکام کا فیصلہ کرتا ہے اور ان کے مرائ کا کا رہ بان نہیں ہو گئے ہو کہ انہیں کو گا اور میں ان موسر وں کو توا ہر مہوتے ہیں وہ شکوں کو حرکت وہتا ہے اور ان احکام کا انہیں کو گا اور میں ان موسر وں کو توا ہر مہوتے ہیں وہ شکوں کو حرکت وہتا ہے اور ان احکام ومصالے کے مطابق موظ ہر مہوتے ہیں وہ شکوں کو حرکت وہتا ہے اور اعضا ہائش ہی جبی طلب کا حکم موت اسے ہوتا ہے اور ان احکام کا اور میں ان موسر وں کو توا ہر مہوتے ہیں وہ شکوں کو حرکت وہتا ہے اور ان احکام کا اور میں ان موسر وں کو توا ہر مہوتے ہیں وہ شکوں کو حرکت وہتا ہے اور ان احکام کا اور میں کا خوا سے بیش آئی ہیں۔

عزضيدادراكات رحوس كنا كع يعلين الله تنالى تعمول كالس طرح انتفام معدادر بغيال بني كرنا جاميد كم ي ای کا پورا بیان مکر دیا ہے کیوں / ظاہری تواس توقیق ا دراکات ہی اورتمام واس سے ایک دیکھنے کی میں ہے اور اس سے بے آنکھ آلہ ہے اور انکھ دس طبقوں سے مرکب سے جو مختلف میں تعفی رطوبات میں بعن پروسے میں اور مردوں میں سے بعن کڑی کے جانے کی طرح ہی اور بعض رحم کی تھیلی کی طرح ہی اور بعض رطوبات انڈے کی سفیدی کی طرح ہی اور بعض برت کی مانندمی اوران وس طبقات می سے سرایک کے بیدایک صفت ہے،صورت، نشکل، سینت، بوران کولائی کولائی اورخاص تركيب مجالران وس طبقات بين سے ايك بين على أجائے باكسى طبقے كى كسى صفت بين كرا الرسوجائے تومناني من فلل واقع موتا ہے اورطبیب اورسرمدلکانے والے سب عاجز موجائیں۔

ية تواكب من كان ب اس بيست اور باقى تمام والس كوفياس كوفياس كو بلا مقيقت توبيب كم النكوس الله تعالى نے ص فدر مان بر رکھی من نیزالس کے طبقات میں جو کھیلون دو ہے وہ کئی علدوں بن کھی بیان بنیں ہوسکتا ۔ حال کہ بسب کھ مل کھیو گئے سے اخروٹ سے زیادہ بنیں ہے تولورے بدل اور تمام اعدیا یک بارے بی تہاراکیا خال مے تواسر تعالی نے اورا کات کی تخلیق سے اعتبار سے اپنی تعمقوں یں جورموزر کھے ہیں بران کا بیان ہے۔

# ارادول كي خلبق من معتول كي اقسام

مان لوداگرتمارے بے سیائی بداکی ماتی حتی تم دور سے غذا کا ادراک کر لیتے بیکن کھانے کی طرف سیان اورسوق بدانه كيا جانا اورد خوابش مون برتمس حركت كرفير موركن توبنا في معطل موجاتي كنفي مرافي كها ما ديجية بن اوروه ان سے لیے زبادہ نفع بخش ہونا سے سکن خواہش مزمونے کی وجرسے وہ اسے کھا منیں سکتے تو اس طرح بنائی اورسماعت الس سے تی معطل موجانی سے لہذائم الس بات برمبور سوکر موافق بیزی طرف نتها را میلان مو وجے خواس کتے ہی اور مالعت چیزے نفرت ہو جے کامیت کتے ہی ناکتم خواس کے ذریعے طلب کرواور نفرت کی وجہسے دوربوتوالندنوائ نع تمارے اندر کھانے کی فوائش بدا کرے اسے تم پر مسلط کیا اوراسے تمارے سپرد کردیا کاشتہاء كي نفا صف سے كھاتے كى طوت مخاج اور مجور موحنى كرنم كھا وا ورغذاكے ذريعے زندور ہواور بروہ حرب معنى ماك ما توسوانات بهي شرك بوني البندسزاي اس بي شرك بنس بي-

بھرا گرخرورت کی مقدار کھا نے کے بن بھی بیٹوائش نظیرتی توقم زیادہ کھا کر باکس موجائے تے توانڈ تعالی نے سیر ہونے کے وفت کاست برا فرائ تاکہ اس کے ذریعے تم کھانا چوردو کھنٹی کی طرح منس کہ وہ بان کو سمبیشہ جذب کر تی ہے حتی کرجب کہ اس کے نیے ک میں ما اے تو وہ طرب سرماتی ہے میذا ایک آدی ک فرورت سے وضورت کے بعداس رکھیتی ای غلاکا اہلانہ کر کے کہی اسے پانی سے سیار کر سے اور کھی اس سے بانی روک ہے۔

اور جس طرح الشد تعالی نے تمہار سے بلے مبہ خواہش بعدلی کرتم کھانے ہوا وراکس سے تمہار سے بدن کو بقا عاصل ہوتی سے اس عارح اس نے جائ کی خواہش میں پیدلی سے حتی کرتم جائے کرتے ہو تواس کے ذرہیے نسل باتی دہتی ہے اگر تمہا ہے مائے رہے رہی ہے اگر تمہا ہے مائے رہی ہے خون کی تعلیمی نز ماورہ منوب اور فرکن رہے میں کی بیفین سے مبنی کے بنے جصیفتین اکروروں ) ان ان رکوں کی تحقیق ہوئے ہے اندر کی سے اور وہ وہ بیٹی نظفے کام کرنے ہی کی بیفین سے بینے سے رکوں کے ذرہ ہے اور نہیں کے مائے سے مبنی کی بیفین میں نطقے کے ظہر نے سے الا کا پیدا ہو ان اور بیٹی بیٹی ہوئے ہے اور بیٹی بیٹی اور ان بیٹی ہوئے ہے اور بیٹی بیٹی اور ان ہوئے ہے اور بیٹی بیٹی کام کام کو دیکھ کرتی بر ان کی میٹی کام کرد ہے ہے بیٹی کور بیٹی بیٹی اور بیٹی بیٹی اور بیٹی بیٹی کام کام کو بیٹی کرتے ہی کرتے ہی کہ کام کرد ہے کہ بیٹی کار کرد ہے بیٹی کرد بیٹی بیٹی کرد ہے کہ کرد ہے کہ کہ کام کو بیٹی کرد کرد تے بیٹ ناکہ کام کو بی نے بیٹی کرد کرد ہے کہ کرد کرد تے بیٹ ناکہ کام کو بیٹی کرد ہو جائے۔

اور میٹی کی خوائی کرد کرد کے کہ کرد ہوئی کی میٹی کی بیٹ نسی کرنا کوں کرد اور ہوگو ہے۔

تندر ست و تو آنا ہوگئی ہم مرون کھانے سے متعلق اللہ تو اور دیٹیس کا بیٹ نسی کرنا کوں کرد اور ہوگو ہے۔

تندر ست و تو آنا ہوگئی ہم کرد کی ہے۔

تندر ست و تو آنا ہوگئی ہم کرد کی ہوئی کی بیٹ نسی کرنا کوں کرد اور ہوگو ہے۔

تندر ست و تو آنا ہوگئی ہم کرد کے کہ کرد ہوئی ہی بیٹ کرد کرد تے بیٹ ناکہ کام کو بی کرد ہوگو ہے۔

تندر ست و تو آنا ہوگئی ہم کرد کی ہوئی ہے۔ اور دیٹی سے اور دیٹیس کا بیٹ نسی کرنا کوں کرد اور ہوگو ہے۔

تندر ست و تو آنا ہوگئی کرد کرد کے کہ کو امراد دی ہوئی ہوئی ہے۔

توکھا نے کی خواش آرادوں ہیں سے ایک ارادہ ہے اور پہنیں کا بت نیس کرنا کیوں کرنیے اوھ اوھ سے مہلکات کو لانا ہے اگر تمہارے اندر خصہ ندر کھا ہوجس کے ذریعے تم ان چیزوں کو دور کوتے ہوجو تمہارے موافق ہنیں ہیں توقع آفات کا اشانہ بن جانے اور تم نے جو نقذا حاصل کی وہ تم سے جھین لی جانی کیوں کہ حجو تمہارے پاس ہے ہرا یک اس کا جا جمند ہے توایک ایسے ارادے کی معرورت نھی جو دور کرنے اور لولے میں کام آئے اور وہ غصہ ہے جس سے ذریعے تم ہراس چیز توایک ایسے ارادے کی معرورت نھی جو دور کرنے اور لولے میں کام آئے اور وہ غصہ ہے جس سے ذریعے تم ہراس چیز

كودوركرت بوجونهار علان ب اورموانق بني ب -

کیر سیفرت بھی کافی ہنیں ہے کیوں کہ خواہش اور خصہ صوب ال چیزون کک کے جاتے ہی جو وقتی طور بر نیفتی یا نقصاً

دیر سیفیل کے اعتبار سے بنین توامد ترالی نے ایک اورارادہ بیدا فر مایا جو اشارہ عقل کے تا بع ہے اور وہ انجا ہے

خردار کرتا ہے جیسے خواہش اور غضب کو میدا فرایا جو اکس حس سے تا بع ہی جو موجودہ حالت کا اوراک رکھتی ہے تو فقل کے

فریعے تہا دانقے کمل ہوتا ہے کیوں کم صن اکس بات کی معرفت کہ مثلاً بیر خواہش تہیں نفسان دیتی ہے ، اس سے نہا تو مقار ہو

کام نہیں اکسی جب کہ موفت کے مطابق عمل کی طرف مائل نہ ہوا وراکسی الادسے کی وجہ سے تم حا نوروں سے متماز ہو

ہم نے انسی الدوے کانام باعث دینی رکھا ہے اور صب سے بیان ہیں اسے اس سے زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔

تحدیدات کا دوراک تھے۔

تحدیدات کا دوراک کیا ہے۔

تحدیدات کا دوراک کیا ہے اور صب سے بیان ہیں اسے اس سے زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔

تحدیدات کا دوراک کا دوراک کیا ہے۔

فدرت اورالات حركت كي خليق من الترتعالي كي عمين

جان لواجس صرف ادراك رعلم كافائه ومتى بصاور اراده طلب بإجها كن كاطون ببلان كانام معاوريهات

اس وقت کک کافی مہنی موسکتی میب تک تہارے انرطلب اور صافحتے کا المنہ پایا جائے تو کھنے ہی مریون ایسے ہی جو کسی چیز کا شوق رکھتے میں اور وہ ان سے دور موق ہے وہ اس کا علم عبی رکھتے ہی لیکن باؤں نرمونے کی وجہ سے اسس کی طرف عامین سکتے یا ہاتھ نہ مونے یا فالج زدہ اور لیے میں مونے کی وجہ سے اسے کھا مین سکتے۔

بندام کت کے بیے اکات مزوری میں نیز میر ان اکات میں موکت کی طاقت بھی ہوتا کران کی حرکت نواش کے مطابق طلب من عائے اور کرا میت کے مطابق اس کے ذریعے بھاگنا مکن ہواسی بیے اللہ تقال نے اعضا بیلا فرائے تم ان

کے ظاہر کو دعیتے ہولکن ان کے اسار سے آگا ہنں ہو گئے۔

اگرانگیاں اکھی ہونیں یا ایک دوسرے پرجڑھی ہوئی ہونی نوان کے ذریعے کمل فائدہ اور فرض عاصل نہ ہوتی تو ان کو ایسے طریقے پر بنا بائد اگر تم ان کو کھولو تو بیلچے کا کا م دیں اور اگران کو اکتواکھا کر لو تو رامکا بن کر ہفرب د مار نے کا کام دیں اور اگران کو کھول کر ہو اکٹھا کرو تو کیٹرٹنے کا کام دیتی ہی چوانگیوں کے ساتھ ناخی جی بنائے اور ان کو انگیوں سے سروں پر رکھا تا کہ ٹوٹے نہ بائی اور ان سے فررسے ان باریک چیزوں کو شیخے جن کے محض انگلیاں نہیں

ین مکتر سی تم ان کو ناخی کے سروں سے پکڑتے ہو۔

پر حب نم ہاتھوں سے کھا ایکو تے ہو توب یا ت بھی کھایت بنی کرتی جب کے وہ معدے بی نہ پنجے اور دہ اندر ہوتا ہے ابنا صروری ہے کہ اس کی طرف ایک دہلیز ہوبیان کے کہ اس سے کھا کا اندر داخل ہو تومنہ کا سوراخ رکھا جومعدے

جرد مجور وبن مند کے من کے من کا اس کے ہوتو دانتوں کے نیجے کا اکس طرح مرکت کر سکتا ہے یا دانت اس کو کس طرح اپنی طرف کی خوات کی سلاح اندان اس کو کس طرح انجام فراما کہ تہاری کی طرف کی خوات کی سلاح اندان کا کی تہاری کی خوات کی منہ کے اندان کا کہ تہاری کے منہ کے اندان کا کی منہ کے اندان کی منہ کے اندان کی منہ کے اندان کی کا اندان کی طرف صب منہ ورث کے جاتے ہیں جاتا ہے جاتے ہیں جاتا ہے جاتا ہے ہیں جاتا ہے ہیں۔ اور وہ منہ تی کی قرت کے عبائر کا اندان کی من کے اندان کی من کے اندان کے جائے ہیں جاتے ہیں۔ اور وہ منہ تی کی قرت کے عبائر کا اندان کی جاتے ہیں۔ اور وہ منہ تی کی قرت کے عبائر کا اندان کی جاتے ہیں۔ اور وہ منہ تیں جاتا ہے کہ کی قرت کے عبائر کا اندان کی جاتے ہیں۔ اور وہ منہ تیں جاتا ہے کہ کی قرت کے عبائر کا اندان کی جاتا ہے۔

پھر دیجھوتم نے کھانے کو کاٹا اور بسیا اور وہ خشاک تھا تم اسے نگلنے پر قادر نہ تھے جب تک منی قدم کی طورت سے ساتھ ملق تک نہ جاتا تو دیجھوالٹر تعالی نے کس طرح زبان سے بیچے ایک چٹھ جاری کر دیاجیں سے تعاب مکلیا ہے اور جزورت سے مطابق سنجیا ہے جن کہ اسس سے ذریعے کھانے کو گوندھا جا با ہے تو دیجھئے انٹر تعالی نے اسس دلعاب ) کوس طرح اس مقصد کے لیے مسئر کر دیا۔

تم دورے کھانے کو دیکھتے ہوتو دونوں جبڑے خدمت سے لئے نیار مو جانے ہی اور بعاب بھی نیاری پکرٹر آ ہے حتی کربا جیو کک لال پنچ جاتی ہے حالانکہ کھانا انجی تم سے بہت دور ہے بھر یہ پسا مواور گوندھا ہوا کھانا معدسے تک کون ہنچا اہے جب کر وہ منہ سے بس اندر ہے نہ توتم اسے باتھ سے دھکیں سکتے ہوا ورنے ہی معدسے میں کوئی ہاتھ ہوتا ہے جوا کے بڑھ کر کھانے

ك طوف خرجات تواس سے استسقار وغره بمارياں سلاسوتي بى -مجراس بداكن والعكيم كالممت ويحوس طرح ان ترخبس فضلات برمنافع كومزنب فوايا بياابني ايك كردن سے فضلات كو كھنچاہے اوردوسرى سے اسے اتنوں كون چينك دنياہے ماكداك مين علاكي آ دورفت كے بلے چکنا سے رہے اور انتوں میں ماں میدارے میں سے طبیعت می قضائے حاجت کے لیے تخریک بیدا ہوا ورحکینا سے کے باعث نفند علد محلے بافانے کی زردی اس وہ سے ہوتی ہے کاس میصفوا کامیل ہوتا ہے جہاں تک بلی کا تعلق ہے تووه ابنے فضلے کوا پاکردیتی ہے کہ اس میں ترشی اورب کی اُجائے بھر وہ روز اند کھے نہ کھے معدے کے منہ کی طرف جبی ہے ناکہ ترش کے باعث استہا دیدا ہواوروہ مورے کو غذا بربرا نگنخنہ کرے اور باقی فضلے کو یا فانے کے ساتھ استراکال رے اور گردہ اس میں سے اسی فدر غذا نکا ت ہے میں فدراس میں خون بنونا ہے۔ كانے كے سام بن جوار باب تيار كئے ہي ہم ال سمے توالے سے اللہ تعالى كن متوں كے اس قدر بال براكتفا كرتے بن اور اگریم جگرى ول ود ماغ كى طوت حاجت كى مفت اوراعفا وريئه بن سے مرايك كى دومرے كى طوف ما جت بان کری اورول سے تکلنے والی رکین تمام جم میں کس طرح بھیلی میں جن کے واسطے سے اعضا وہی جس ہوتی ب نزیگری فری رکین عام بدن مک کس طرح سنجی بس جو غذا کے بنجنے کاول بدیں، مجواعضا و کی رکیب کی مفت اوران کی ٹرلوں ، میصوں ، رکوں ، جو روں اور رطو بنوں وغیرہ کی تعاد ذکری تو کل طویل موجائے گا -اور کھانے کے سلیمیں ان میں سے برایک کی فرورت ہے ملکہ اس کے علاوہ دو سرے اور کے بیے علی ان کی حاجب ہوتی ہے ملکہ انسان ين كى بزار مناف بين ، ركين اور ينفي تلو في رطب ينك اورمو في موجود بن اوران كى زياده اوركم نف على ب اوران مي سے ہرا كى من يا دويا تني يا جار، وكن مك ملكاس سے جى زيادہ مكتبى مي اور سب كي تم برالله تعالى تعتبى ب

اگران ہیں سے کوئی متوک رگر گرک عائے باسائن رگن متوک ہوجائے تواہے سین بتم ہاک ہوجا دُتہ بہا ابنے اور پالٹر تعالی کا ان نعموں کو دیجھے ہوا کہ تعالی کے اسان ہوجائے کو لکہ توالٹر تعالی کے صن ایک اوروہ ہی سب سے مہی انعمت کو دیجھتے ہوا وروہ کھانا ہے جواس ہی ہم صرت اسی بات کو دیجھتے ہوکہ تم ہو سے ہوتے ہوئو کھانا کھاتے ہوئے ہا اسے تواٹھ کر بھی جانتا ہے کہ وہ بھو کا ہوا ہے تو کھتا ہے تو سوجاً اسے تشہوت آئی سے تو بعقی کرنا ہے اٹھا یا جا اسے تواٹھ کر میں مارتا ہے اگرتم ایسے نفس سے تعلق آئی ہی بات جائے ہوئے اسے تو ہو جا ہونا ہے کہ وہ بھو کا ہم ایسے نفس سے تعلق آئی ہی بات جائے ہوئے ہوئے اسے برا مٹر توالی سے اور تو کھی ہے سے برا مٹر توالی کے ابنا م کے بارے ہیں جو کھی ہم کا فقط ایک قطرہ ہے اور تو کھی ہم نے طوالت سے فرسے چوڑ دیا اسے بھی اسی ہونیا میں کروا ور تعمتوں کے بارے ہیں جو کھی ہم نے بران کہا اور وہ تمام نماوی کو معلم ہم اگر ان کو ان نعمتوں کی نسبت دیجھیں جن کی ہمیان ان کونیس ہے تو دہ سے کھونہ کھو معلی ساتھ ہو ہے گر حوا دی اس سے کھونہ کھو معلی ساتھ ہو ہے گر حوا دی اس سے کھونہ کھو معلی ساتھ ہو ہے گر حوا دی اس سے کھونہ کھولی ساتھ ہوں ہے گر حوا دی اس سے کھونہ کھولی ساتھ ہوں ہے گر حوا دی اس سے کھونہ کھولی ساتھ ہوں ہو ہو گر کو اس سے کھونہ کھولی ساتھ ہی ہو گر کھی ہما کہ معلی ساتھ ہوں ہو کہ میں اس سے کھونہ کھولی ساتھ ہوں ہو کہ کو اس سے کھونہ کھولی ساتھ ہوں ہو کہ کھولی ساتھ ہوں ہو کھولی ساتھ ہوں ہو کھولی ساتھ ہوں ہو کہ کو کھولی ساتھ ہوں ہو کہ کو کھولی ساتھ ہوں ہو کھولی ساتھ ہوں ہونے کہ کو کھولی ساتھ ہوں ہونے کہ کھولی ساتھ ہوں ہونے کھولی ساتھ ہوں ہونے کہ کو کھولی سے کھونہ کھولی ساتھ ہوں ہونے کھولی ساتھ ہوں ہونے کھولی ساتھ ہوں ہونی ہونے کھولی ساتھ ہونے کو کھولی ساتھ ہوں ہونے کھولی ہونے کھولی سے کھولی ہونے کھولی سے کھولی ساتھ ہونے کھولی ہونے کو کھولی ہونے کھولی ہونے کھولی ہونے کھولی ہونے کو کھولی ہونے کھولی ہونے کو کھولی ہونے کھولی ہونے کو کھولی ہونے کی کھولی ہونے کو کھولی ہونے کھولی ہونے کھولی ہونے کھولی ہونے کو کھولی ہونے کھولی ہونے کھولی ہونے کو کھولی ہونے کھولی ہونے کے کھولی ہونے کھولی ہونے کو کھولی ہونے کھولی ہونے کھولی ہونے کھولی ہونے کو کھولی ہونے

ارتنادفداوندی ہے:

وَانُ تَعُدُونُ الْغِصَةُ الله لَا تُحْمُونُهَا - (1) الرُمْ الله تفال كُنْ مَنُون كَاستُمار كرف مَكُولُوان كوكن بني سكتے.

عرد بجوکس طرح اللہ تفال سف ان اعضاء كا قوام ان كے منافع اورا درا كات اور قولوں كا قیام ایک علیف بخارہ منظم كر
ملاسبے جوافلاط اربع سے چرفقا ہے اوران كا تفكان دل ہے بجروہ تمام بدن ہی جسیلی ہوئی ركوں سے وزیعے پورے جسم
میں سرایت كرتا ہے اور بدن كے جس مصلے كم بہنچ اسے اس بى اسس كى فرورت سے مطابق جس ،اوراك اور قوت حرت
وفرہ سراكرتا ہے۔

یرای چرائ کی شل ہے جو گھر سے تمام کونوں میں بھرا یاجاً باہے تووہ جس صفے میں بینچاہے اس سے مبسب سے گھر سے اجزاد روشن موجل نے ہی اور سبالٹر تعالی سے جائے کا مبب بوضی کا مبب بنایا ہے اور ایس محکمات کے حمل اور تحقیق سے جائے ہی اور السس کا مل ول ہے۔ بتایا ہے اور ربطیف بخاروم ہو بیر ہے جیسے طبیب دوح کا ام دیتے ہی اور السس کا مل ول ہے۔

اس شار جراغ ی آگ کا و تود سمجفا چاہے اوراس سے بے دل اکا چراغ کی طرح ہے اور سیاہ نون بودل کے اندر ہے وہ بنی کی طرح ہے اور اس سے بے فذا نہوں کے بیلی طرح ہے اور بدن کے عام اعضاء بن ظام ہی حیات ہوائس کے واسطے سے حاصل ہوتی ہے وہ چراغ کی اکس روشنی کی طرح ہے جہام گھریں ہوتی ہے اور مس طرح چراغ کا تیل ختم ہوتے سے وہ جو جانا ہے اس طرح روح کا جراغ می غذا کے منقطع ہوئے سے بچوجانا ہے اور مس طرح بنی حیل جانے کی وجہ سے

راکھ بن جاتی ہے اور تیں کو قبول ہنیں کرتی اور تیل کی کٹرت سے باوجو دچراغ مجھ جاتا ہے اسی طرح وہ نون جس سے ذریعے بہ بخار پیدا ہو۔ بعض ادفات حارت قبلی کی دھرسے جل جاتا ہے اور فذا سے باوجود وہ گل ہوجا تا ہے کیوں کہ وہ اکسس فذاکو قبول ہنیں کرتا جس کے ذریعے روح کو بقاعاص موتا ہے جیسے را کھ زیتوں کو اس طرح قبول ہنیں کرتی حس سے شعار پیدا ہو۔

ادر ص طرح جران بعن ادفات دافلی سب سے مجھ جا اسے جبیا کہ ہم نے ذکر کیا اور بعن اوقات خارجی سب سے مجھ با مہم نے دکر کیا اور بعن اوقات خارجی سب سے مجھ با کہ ہم نے جھ با کہ ہم نے در کر اور بھی خارجی سب سے اس کی موت واقع میں ہوتے ہوئے ہے۔ بور دہ قتل ہے اور جس طرح جواغ کا بھنا بیل کے ختم ہونے یا بھی کے جواب ہوجانے یا اندی کے جانے یا کہی انسان کے بچھا دینے سے ہوتا ہے اور بر سب کچھ تقدیر کے مطابق ہوئے کا بھی ادر سے بھی اور بر سب کچھ تقدیر کے مطابق ہوئے کا بھی جا اس کی اصل کے جواب کے دفت و تو دکی انتہا ہے اور سے اس کی اصل خوروں کے فناہونے کا بھی جا الاس کے دفت و تو دکی انتہا ہے اور سے اس کی اصل ہے جو درج محفوظ میں بھی دی گئی ہے اس کو حل میں مقدر و میں مقدر و محفوظ میں بھی دی گئی ہے اس کو حل میں مقدر سے کا معاملے بھی ہے اور جس طرح چواج کے جھنے سے تمام گھر میں اندھی ہو اور موافی اور الدوں سے جواب و میں میں جورہ کر سے حاصل کے گئے تھے اور میا سات ، قدرت اور الدوں کے افوار سی نیز وہ امور جن کو نفظ حیا ت میں جورہ کر سے حاصل کے گئے تھے اور میا سات ، قدرت اور الدوں کے افوار سی نیز وہ امور جن کو نفظ حیا ت میں جورہ کر سے حاصل کے گئے اور میا حاسات ، قدرت اور الدوں کے افوار سی نیز وہ امور جن کو نفظ حیا ت میں جورہ کر سے حاصل کے گئے اور میا حاسات ، قدرت اور الدوں کے افوار سی نیز وہ امور جن کو نفظ حیا ت

برجهی ایک مختفر مرتب توالله تفالی کی نعتوں اور اس کی صنعت وحکمت سے عبائبات کا ایک عالم ہے تاکہ معلوم موجائے کہ اگر سمندرا لیڈ تفالی کے کلات و مکھنے سے لیے روٹ نائی بن جائیں تومیرے رب عزوجل کے کلمات ختم نہیں موں گے سمندر ختن موجائیں گے۔

بس وخص الله تعالى كا منكرب اس ير مايات سے اور حوالس كى نعمت كامنكر ب الس يرخوب بيكار ب

سوای : آپ نے رُور کا ذکرکی اوراس کی شال بیان کی اور نبی اگرم صلی اندعلیروسلم سے رُوح سے بارسے میں بوچیا گیا تو آئپ منصرت آننا فرابا :

ارشاد فداوندی سے:

قُلِ الدُّوْحُ مِنَ آمُدِد تِنِ أَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

بہ سوال نفط روح میں بائے جانے والے انٹزاک سے ففلت کی نبیا دیرہے روح کا اطلاق کی معانی پر ہوتا ہے ہم ان کا ذکر کرے بات کو طول دینا نہیں جا ہے ہم نے ان میں سے ایک جم نظیف کا ذکر کیا ہے جے اطباء رکوح قرار دیتے ہیں ۔

انہوں نے اس کی صفت ، گوجود، اعضاء بی اس کے جاری مونے کی کیفیت اوراس کے ذریعے اعضاء بی احساس اور قوت کی کیفیت اوراس کے ذریعے اعضاء بی احساس اور قوت کی کیفیت بیان کی ہے حتی کر جب کوئی عفو بے میں موجا کا ہے تو وہ جان بیتے ہم بی ریاحتی اس رگوح کے دامتوں بیس رکاوٹ واقع ہونے کی وجر سے سے تو وہ بے میں مقام کا علاج نہیں کرنے بلکہ اعصاب کے مراکز کا علاج کرتے ہیں مورکا وٹ کوختم کر وہ سے ہیں کیوں کر رکاوٹ کو جرکا وٹ کوختم کر وہ سے بیٹوں کر کا وال میں جاتھ ہوں جاتی ہے اورائس کے واسط سے دل سے تما م بیٹ کی طرف بیٹری سے اور جس جیٹوں سے جال میں گئس جاتی ہے اورائس کے واسط سے دل سے تما م اعضاء کی طرف بیٹری سے اور جس جیٹوں سے جال میں گئس جاتی ہے اورائس کے واسط سے دل سے تما م اعضاء کی طرف بیٹری سے اور جس جیٹوں سے جاتی کا معاطرات کی اورائی ہوئے۔

سین وہ روج جواصل ہے اوراس کے فسا دسے پوراجم فاسدم حباب دہ اسرار البیبی سے ایک مردران سے ماس کا وصف بیان منیں کرتے اور نہ ہی اکس کا وصف بیان کرنے کی احبازت سے مرد میں کہا جاسکتا ہے کہ وہ

امرماني م صحالله تنالى في خودارشا دفرايا

تعلیالٹرڈٹے مِن آمْرِدَتِی ۔ ۱۱)

اورامورربانی کا وقیف بیان کرناعقل کے دائرہ قدرت بین نہیں ہے باکد اس سلطیں اکٹر نوکوں کے عقایی جران و
پریشان رہتی ہیں۔ جہاں تک وہم وخیالات کاتعلق ہے تووہ لازگانقصان ہیں ہیں جیے قوت بینائی آوازوں کا اوراک نہیں
پریشان رہتی ہیں۔ جہاں تک وہم وخیالات کاتعلق ہے تووہ لازگانقصان ہیں ہیں جیے قوت بینائی آوازوں کا اوراک نہیں
کرسکتی فرضیاعقل کی ٹر ہیں امور ربا نیہ سے مباوی سے ذکر میں متزلز ل ہوتی ہیں کیوں کروہ جوہروعوض کی بیٹر بوری میں مقید
ہیں اس لیے عقل کے ذریعے اس کے وصف کا وراک نہیں ہوسکتا بلکہ اس کا اوراک ایک دوسرے توریسے ہوتا ہے جو
عقل سے اعلیٰ وانٹرن ہے اوروہ نور عالم نبوت و ولایت ہیں چکتا ہے عقل کی طرف اس کی نسبت اسی طرح ہے جس طرح
عقل کی وہم وخیال کی طرف نسبت ہے۔

اوراد بان ال نے محلوق کے لیے محقف طریقے رکھے میں توص طرح بجیم مسوسات کا اوراک کرسکتا ہے میں معقولات کا اوراک نہیں کرسکتا کیوں کہ فی کا اوراک نہیں ہوئی اسی طرح بالغ آدمی کومنقولات کا اوراک میں کا اوراک نہیں کرسکتا کیوں کہ وہ شریعی مقام ، سپوسکتا میکن اس کے اور کی اوراک نہیں بتواکیوں کہ اجماح کہ وہ اس کے رسائی حاصل نہیں کرسکا کیوں کہ وہ شریعی مقام ، میٹھا چشہ اور عالی کر ملاحظہ کی جاس کہ اور ایر چشہ میٹھا چشہ اور معروب ایسان ویقین سے نور کے ذریعی بارگاہ می تعالی کو ملاحظہ کی جاس کہ اور اور چشہ اسن بات سے بلندومع زرہے کر مرات خوالے کا داستہ بن جائے بلکہ اس پر ایک کے بعددوسر اصطبع ہو گئے جارگاہ می است بارگاہ می

كابك مدرمقام مع اولاس مي ابك وسي ميلان سے اورسيان ك شروع مي ابك اسان سے جوامرياني كا تعكانہ ب اور حس تنفق كواس أشان بريمني كي اجازت نهمواورنهي وه الس أشان محافظ كود كيرسانا برواكس كعياس ميلان مي بنجا عال ہے۔ تواس سے بیجھے تومشا ہات عاليه مي ان مك بنجا كيے مكن موكاس ليے كہاكيا ہے۔ " جو منعص ابنے آب کوش بیجاتنا وہ اپنے رب کوسی نسبی جان سکتا " یہ بات اطبادی کما بور میں کہاں بالی ماسکتی ہے اورطبیب اس کو کیے ماحظ کر سات ہے ملک سیات کوطبیب رقوح کتے ہی امریانی کی طوف اس کی سبت اسی طرح م جیے گنیدی بادشاہ کی طون نبت ہے اور بادشاہ ڈنڈے سے اسے مرکت رہاہے۔ يس ويتفس طي روح كومان كالعديد خيال كرد كراس ف امررانى كوبا كياوه استنفس ك طرح مع والس كيندكود كيام جي بادشاه كے تلے نے وكت دى اور برفيال زاہے كي نے بادشاه كود كي كيا ہے بات بديد واضح خطا ہے اور روح کے بارے میں برسوج تواس سے معی طری فطا ہے اور حب وہ عقول میں کے ذریعے دنیا کے مصالح کا اولك مونا سے اوران كى وصب آدى عبادات كامكلف مؤناہے، اس امركى حقيقت سے فاحرين تو الدتعال نے اپنے ریون صلی انڈیلیہ وسیم کوهی اس سے بارے میں گفتی کی اجازت بنیں دی ملکہ آب کوهکم دیاکہ دوگوں کی عقلوں سے مطابق ان سے گفتگوری اور انٹرنالی نے اپنی کتاب بی اس امری حقیقت سے بارے میں کچھی ذکر منس کیا بلکہ اسس کی نبیت و فعل كاذكركا ذات كاذكر نس فرايانسبت كاذكران الفاظي سعد مِنْ أَصْدِدَ بِي " رسيمير عدر بعامر عدي اورفعل كاذكراس أيت من فرليا الصطئن نفس البغرب كى طوت اس طرح لوط كَا آتِيهُمَّا النَّفُونُ الْمُكْلَمَدُتُ أَنْ الْمُكُلِّمَةُ أُنْرِجِي إلى جاكة تواس سے راضی ا وروہ تحصب راضی میں تومیرے رَيْكِ لَاضِيَّةً مَرْضِيَّةً فَأَدْخُ لِيُ فِي عِبَادِي

بندول من شامل موجا اورمری جنت می داخل موجاً-

وَادْفُرِلْ حَبَّنِيُّ- (١) اب ہما پی غرض کی طوت لو عنظ میں کیونکہ مقصود کھانے سے سلے ہی اللہ تعالی کی منوں کا ذکر ہے تو ہم نے کھاتے ك ألات ك اللي بعض تعمون كا الركاب

چوتھا نکتہ

جن چیزوں سے کھانے عاصل ہوتے ہیں ان کے بارے بیل تدنعالی کی تعمنوں بایں بودہ اصول ہیں کہ اس کے بار سے کھانا من قابل ہوتا ہے کہ اب انسان اسے خودا بنے عمل سے تیار کرسکتا ہے۔

جانناجا ميد كما في بي شاري اوران كي تنبي الله تفال ت يفتار عجائبات ادر تر مناي بام برست الساب ر کھے ہیں ہرکھانے کے ضمن میں ان کا ذکر ایک طویل محت ہے کیوں کہ کھانے یا تو دوائی کی صورت میں ہوں گئے یا غذاکی شکل یں ، توہم غذاؤں کولیتے ہی کیوں کر اصل می بھران سبیں سے گذم کے دانے کوموصور عاسنی بنا تے ہی باتی تمام غذاؤں كو جيورويتے بن أوس كتے بن-

جب تم ایک دانه باچندوانے باتے موسی اگرتم ان کو کھا لو تو وہ ختم موجاتے میں اورتم عُو کے ی رہتے ہوتو تم کس قدرایک دانے کو بڑھانے سے متاج ہوجتی کر وہ تہاری ماجت کولوراکرے نو اللہ تعالی نے گندم کے دانے بن الس قدر قوت بدای ہے جس سے عذا عاصل کی جا سے جس طرح تنہارے اندر قوت بدا کی ہے بنا تات تم سے جس و مرکت بی صلابي دكران مي صور ومركت بني بوقى اليكن غلاس ترسه ولابني بن كيول كروه مي يانى سے غذا ماصل كرتى بني اور جروں کے زریع وہ اسے اپنے اندرجذب کرتی ہی جس طرح تم غذا کھاتے اوراینے اندرجذب کرتے ہو۔

ہم، نباتات کے ان آلات کا ذکر کرے کل م کوطول نہیں دیا جا ہے بن کے ذریعے وہ غذا حاصل کرتے ہیں لیکن م مون ان کی غذای طرف اشارہ کرتے ہی میں ہم کتے ہی کر مکڑی اور سی تمہیں غذا نہیں بہنیاتی ملک تم ایک مفوص طعام کے مقاح ہو اسى طرح وكندم كا) دانه على مرحنرس غذا عاصل نس كرنا بكدايك منصوص چيز كامخارج مؤلب اس كى دليل برے كم اكرتم اس كرس تعبير دو تواكس بي اصافرين بواكبول كريال تواسع مون بوايني بعد اورصوت بوااكس ك فلا غيف كى صلاحيت منیں رکھتی اور اگرتم اسے ایسی زمین میں چورووس میں انی شہو توجی اسس میں اضافہ مذہو کا بلدائی زمین کی صرورت ہے جسمي انى مواوروه بانى زمين سے مل كر كارا ينے اور الله تعالى سے اس قول ميں اس بات كى طوت اشارہ ہے۔

فَلْيَنْظُوالْدِنْسَأَنُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبُبْنَا الْمَاءَ بِس انسان كواپنے كلاف و كجينا چاہئے كربيبك ہم نے بانی بہایا میرزین کو ابھی طرح معادا بس ہم نے اس بى غلما ورانكورا ورسنرى اورنىنون اور مجورا كانى-

صَبَّا تُغَرَّشَقَقُنَا الْرَيْضَ شِقَاً فَأَنْبُتُنَا فِينْهَا حَبًّا وَعِنْباً وَتَضُبًّا وَزَيْنُونًا وَنَخُلاً - ١١)

بحرصرت بانی اور می بی کافی بنیں کیوں کر اگر تم اس دانے کو ایک مرطوب زبین میں چھوڑ دو توسین اور باہم متقسل ہے تو بوا ن بونے کی وصب علامنی اسے کا تواس بات کی عاجت ہے کا دا ازم زمین میں تھوڑا جائے جو لمبلی بوا دراس میں مواداخل موسكے جر بواخور بخود حركت بني كرتى بهذا اسى اندهى ك خردت سے جو مواكو حركت دے اورات زور زورت زمین برمارے ناک وہ اس سے اندر طبی جائے اللہ تعالی کے اس ارشاد گرای میں اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ وَادْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَا قِيجٍ - (١) اورام نے بانی سے بھری ہوئی ہوائی جبیب -

> ١١) فراك مجيد، سوره عبس آيت غبر ١١ ١ (٢) قرال مجدر سوره حراب ٢٢

اوراس کااتھاج رہوند) یہ ہے کہ وہ ہوا، پنی اورزبین کو طاوے چر رہسب کچھ فائدہ ہنیں دیا اگر بہت زیادہ تھنڈک اور بہت سردی ہولہذا رہیے رہاری اورگری کی ضورت ہوئی تو فلے کی فذاکی ان چار جبروں کی طرف تھا جی فائدہ ہموئی تو دیجھوان ہیں ہم رایک کس چیز کا متنا جے ہوں کہ بانی کو سمندروں را ور دور بائوں اجتموں نہروں اور نا ابوں سے زرعی زبین کی طرف جانے کی حزورت ہے تو دیجھواں نوفال نے کس طرح سمندر بنائے چشے اور نہریں جاری کیں جربون اوفات زبین بلندی پر ہوتی ہے اور بانی اسے اور بانی اس کے بیٹے اور نہریں جاری کی جو بیٹ کا کہ وہ اور ن فلاوندی اور بانی اس کی بیٹے ہم رای کو رہی ہوتے ہی جو کھیئے کس میں ان کو زبین کے مطابق مربع اور خراف سے جاری ہوتے ہی جو کھیئے کس میں ان کو زبین کے مطابق مربع اور خراف سے جاری ہوتے ہی جو کھیئے کس میں میں ان مورت کے مطابق مربع اور خراف سے جو سے جو سے جاری ہوتے ہی چرو کھیئے کس

اور دیموالٹرتغالی نے کس طرح پہاوٹ بلے جوبانی کی مفاطت کرتے ہیں اوران سے بندیج بانی نکانہ ہے اگر مکدم بانی نکلے تو شہر عزن ہر جائیں اور کھیتی اور جانور بلاک ہوجائیں پہاڑوں ، با دلوں ، سمندروں اور بارشوں میں صر اللہ تفالی معتبیں ہی

ان کا شھار کرنا نامکس ہے۔

جہاں تک مرارت کا تعلق ہے تو وہ بانی اور زہیں سے ملاپ سے عاصل بہنی ہوتی کیوں کہ بر دونوں تفندی ہی تو دیجھنے کس طرح سورج کوستر کیا اور باوجودا س سے کہ وہ زمین سے دورہے، اسے ایسا بنایا کہ ایک وقت زمین کوگرم کرتا ہے دورہے وقت میں بہنی تاکہ تفندگر کی ضودرت ہو تو وہ تھندک و سے اورگرمی کی حاجت ہوتوگری و سے بیسورج کا ایک مقصد ہے جب کہ اس کے مقا مکرشما دسے باہر ہیں ۔

پر طب سنری زمین سے بلند مونی ہے اور کھول تعبوں کی شکل اختیار کرتے میں اور سختی پیدا موجاتی ہے ہذا رطوب کی میں اور سنے میں اور سندی پیدا موجاتی ہے ہذا رطوب کی صفورت مورت مورت موجوا سے پہلائے اسے قرار سرجی کی صفورت موجوا سے پہلائے اور اسس کی خاصیت موجوا سے پہلائے اور اسس کی خاصیت موجوا سے پہلائے اور سرجی کی خاصیت حوارت بینجا اکسے تو وہ رجاند کھیوں کو بچا کا اور زنگین کرتا ہے اور بسب کچھ بدا کرنے والے ملیمی کا اور اس کے بین موجود کی دھوب اور جاند سے اور خاند کی خاصیت کی دھوب اور جاند سے مقرد کر دوجہ یہ دوجہ بندی موجود کی دھوب اور جاند کی اندی خرجہ توجہ کی دھوب اور جاند سے مقرد کی دھوب اور جاند کی دھوب اور جاند کی دھوب اور جاند کی دھوب اور جاند کی دھوب کی دھوب

ور ما المعرب عولی درخت بڑے درخت سے سائے ہیں ہو تو وہ خراب ہوجا آیا ہے اورجیا ند کے مرطوب بنا نے کی بجاپی اس طریقے سے مہوتی ہے کہ تم رات کے وقت نگے سر کھڑھے ہو تو تھا رہے سر مربطورت غالب ہوگی جے ترکام کہا جا اسے توجس طرح وہ تمہار سے سرکورطورت بہنچا اسے اسی طرح مجلوں کو بھی دطورت بہنچا تا ہے۔

جس بات کا احاطہ نہ ہوسکے اکس بی طویل کلا) کا کیا فائدہ ہے بلکہ ہم کہتے ہیں آسمان سے تام ستاروں کو کسی نہ کسی فائد سے لیے مسئر کیا گیا ہے جس طرح سورج کوحرارت دینے اور جا بند کورطورت دینے سے بیے مسئری گیا ہے بیں ان میں سے مرایک میں بے شمار حکمتیں ہیں جن کا شمار کرنا انسانی طاقت سے باہر ہے اگر ایسا نہ مؤنا تو ان کو مپدا کرنا عبث اور باطل ہوتا اے ہادے دب اونے ای کوسکار سرانس کیا۔

اورالله تعالى كاية قول صبح ندسويا-رُبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بِأَ طِلاَّ- (١)

اوراس طرح الله تقال كايرارشاد كرامي عيي نم مخاء

وَمَا خَلَقُنَا السَّمُلُواَتِ وَالْهُ رُضَ وَمَا بَنْيَنَهُمَا

ادر م نے کمانوں اورزین کواور ہو کھیاں سے درمیان سے درمیان سے میں بنایا۔

لَاعِبِينَ - (١)

اور مبرطرح تمبارے بدن کے مرصوکاکوئ نہ کوئی فائدہ ہے اس طرح عاتم کے جم کاکوئی عفوظی فائدے سے خالی نمیں اور دیور عالم ایک شخص کی طرح ہے اور السرے اعضاء اس کے اعضاء اس کے اعضاء ایک دوسرے سے اس کے اعضاء ایک دوسرے سے تعاون کرنے میں اور اسس کی تشہر کے نہا بت طویل ہے۔ میں جسے تنہادے ہے۔

اورتمبین برگان بنی کرن چاہیے کرکتاروں سرج اور عاندکو حواللہ تعالی نے حکمت کے حت بطورا کباب مسئر کیا ہے۔ تواکس بات برایان اناخلات شرعیت ہے کیوں کر حدیث شریف میں علم نجوم اورکت اردں کا حال بتا نے والوں کی تعدیق

سے مانعت ای ہے رہا)

تواس مي دوياتي ممنوع مي-

ایک بات پرکرت ارسے اپنے آ ارسے خودفاعل میں اور وہ کسی مرکزی تدبیر کے تحت بیس میں جس سے ان کو بدیا کیا اور مغلوب کیا اور مبادہ کو اسے ان آبار کے بارے بی دیتے ہیں ہی ہے۔ علم میں دوسرے لوگ بنر کی بنیں ہی کہوں کران کی بد بابق جہالت پر مبنی ہوئی میں۔ اور اگر بر بات جانا ہو کہ سازوں کے احکام کاعلم معین انبیا ہر امعیم السال کا معجزہ تھا بھر مباطام کے بھر ہے ہے وہ مغلوط ہے اور اس میں میں جا اور خلا کی تعزیش ہوسکتی بس سے اور ان آبار کا مب من جو ان تھا ہو مباطام کے عمر سے زمین میں نبایات میں اور حوالات میں بیا ہوت ہیں دیہ عقیدہ اور کو ان آبار کا مب من جو ایک ہو ہے میں دیا تھا۔ ہیں دیہ عقیدہ اور کو ان آبار کا مب من ہوت ہے گئی جہالت کے ساتھ ان آبار کے تفصیل علم کا دعوی کرنا دین میں خلا ہیں دیت ہوں کہا تھا میں موجوبا میں ہوگئے میں لہذا ہے۔ اس لیے اگر تم کو ان مور اسے فٹ کرنا چا مولوں کوئی شخص میں وجہ سے ہوا کی گری کا جواکس نے ذکر کیا ہے آب س

١١) قرآن مجيد، سورة آل غمان آيت ١٩١

<sup>(</sup>٢) قرآن مجيد، سورة دخان آيت ٢٨

کی دھوپ کی وجسے اس طرح موگیا ہے تواس وجہ سے تم اسس کو عظمان نہیں سکتے دکھیں کربیسب سے جس کا نکار نہیں کیا جا سکتا) باق تمام آثار کو تھی اسس سرتھیاس کر لو۔

البنر نبعن آثار معلیم نبی اور نبعن مجبول اور مجبول آثار کے بارسے میں علم کا دعوی صیے بنیں اور معلوم آثار میں سے بعض وہ ہی بوقام لوگوں کو معلوم ہوتے ہیں جیسے سوج کے طلوع ہونے سے روشنی اور گرمی کا حاصل ہوناا وربعض آثار صوت بعض لوگوں کو معلوم ہوتے ہیں جیسے جاند کے ہونے سے زکام کا گلنا کیوں کہت اروں کو سے فالدہ نہیں بنایا گیا۔ ملکم ان میں بے شمار حکمتیں ہیں اسی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسیم نے آسمال کی طوف دیجہ کریہ آیت تلاوت فرائی۔

رَيْنَا مَا خَلَقْتَ عَنَهَ بَاطِلاً - (1) الصِمِارت رب الوُف الص بكار ميدا بني كيا-

بھرآپ نے فرمایا۔

كُيْلُ لِمَنْ قَرَأُهَذِهِ الْوَيَةَ لُحَدِّمَسَعَ بِهَا استَخْصَ كيهِ خَرَابِي جَهِرِياً بِتَ بِرُسِعِ بِمِرابِي وَ فِي اللهِ مِن اللهِ

اسن کامطلب ہے ہے کو توضی ہے آئیت بڑھے اور اکسن ہی غور و فکر نہ کرے اور اُسانی سلطنت کے سلسے ہیں صرف اسی بات پراکتفا کرے کہ اسمان کا رنگ اور ساروں کی روشنی کوئی پیچا نے بربات توجانوروں کوئی معلوم ہے توجیشخص عرف اسی قدر علم براکتفا کر ناہے وہ پہانی کوئی تو اور تو اللہ تعالیٰ کے لیے آسانوں کی سلطنت میں اُفاق میں ، نفسوں اور حیوانات میں عجائب ہے میں جن کی معرفت وہ وہ کوئی مامل کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں کیونکہ میشخص کسی عالم سے مجب کرتا ہے وہ ہمیشہ اسس کی تھا بیف کی طلب میں مشنول رہنا ہے تاکہ وہ اس کے عجائب ہے علم سے مزید آگاہی حاصل کرسے اور وہ اکسس کی مجبت میں اور اسس کی مجبت ہیں اور کا اسمانی محبت ہیں اور کا اسمانی حبت ہیں اور کا اسمانی میں اور کا اسمانی محبت ہیں اور کا اسمانی محبت ہیں اور کا اسمانی میں اور کا اسمانی موجب کرتے ہیں اور کا اسمانی کوئی تاریخ

تواند تواند تواند تواند تواند تواند کامنام همی اسی طرح بیزنمام بهاں اس کی تعینیت ہے بکہ مصنفین کی تصابیف همی اس کی تصنیف میں کداسس نے اپنے بندوں کے دلوں سے واسطے سے بنائی ہم بیس اگر تہمیں کسی کی تصنیف انجی گئے احد تم میں تعجب ہو تو اس سے معنف برتعجب مرکو بلکہ اس ذات برتعجب کرنا چاہیے جس نے معنف کواس کی تصنیف برمنخر کہا ورا بینے انعام واکرام سے اسے اس کی بدایت وی اور اس کور سیدھے رائے پردکھا اور تعرفی سے قابل بنایا جسے تابیوں کا تماشہ و بیجھتے ہو کہ وہ رقص کرتی اور موزوں و مناسب حرکات کرتی میں توانس کھنو نے برتیجب نہ کرو وہ توکیڑے کا ایک میمارات سے جے حرکت دی جاتی ہے وہ جنود بخود حرکت میں کرتا بلکہ بازیگا کی ذبانت ومہارت پرتعجب کرو جو ایسے بار یک باریک دھاگئے

> (۱) قراً کو بر اسورهٔ آل مران آئیت ۱۹۱ (۷) کننرالعمال حباراول ص ، مرحدیث ۲۹۲۹ می مراک ۱۹۱۲ میلاستان ۱۹۷۷ میل

بانده كا عركت ديتا ہے جونظر نس اتے۔

تومقصود بہ ہے کہ سبزلوں سے غلائی تکیل بانی ، ہوا ، سورج ، جاندا ور ستا دول کے بغیر تنہیں ہوتی اوران کے افلاک کی ضرورت ہے جن ہیں بہ جوائے ہوئے ہیں اورا فلاک کے بیے حرکت ہے اوران کی حرکت اسمانی فرشتوں کے بغیر کمل نہیں ہوتی ہو ان کو حرکت دیتے ہی اوراسی طرح یہ بات السباب بعیدہ تک بہنچتی ہے ہم نے ان کا ذکر تھجڑ دیا تاکہ اس ذکورہ سے اسس چھوڑے ہوئے براگا ہی ہو ہم سبزلوں کی غذائیت سے اسباب سے ذکر برہی اکتفاکر تے ہیں ۔ مان عدال تیک :

#### كهانون كى انسان تك رسانى كانساب كے سلطيس انعابات خدا وندى

تمام کھانے ہر جگر نہیں بائے جاتے بلکہ ان کے لیے کچھ مفوص تشرائط میں تو بعض جگہ بائی جاتی ہیں اور بعین جگہ نہیں اور اوگ زمین ہر جھلے ہوئے میں نبوت ہیں اور ان سے کھانے و ور موتے ہیں اور ان سے درمیان سمندراور حبگل حائل ہوتے ہیں تو و کجھوالٹہ تعالی نے مس طرح تیا جروں کو مسخر کیا ان برمال کی حرص اور نفس کی خواہش غالب کردی حاله نکہ عام طور برانسی کوئی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ وہ جمع ہوتے ہیں یا دو دوسرے شہروں میں ہوتا بلکہ وہ جمع ہوتے ہیں یا دو دوسرے شہروں میں مرحات میں تو وہ مال حاکموں سے کہ ان سے وزئا یہ مال مرحات ہیں تو وہ مال حاکموں سے تبعی میں آجا کا سے اور اگر بہت اچی حالت موتو اس کی صورت یہ ہے کہ ان سے وزئا یہ مال

سے یہ ہیں حالانگروہ ان سے بڑے وش ہی اگران کواس بات کی سجو مہر۔

تودیکھوالڈ تفافا سنے ان برس طرح جہات اور غفلت سقط کی سبے حتی کہ وہ تعفی کی طلب ہی سختیاں برداشت کر ستے

اور خطرات کو سواری بنا نے ہی اور ممذری سفر می مہوا اُں سے دمہوکہ کھاتے ہی وہ مختلف کھا نے اور انسانی عذورت کی مختلف

امثیار مغرق بعید سے مغرب کی طوت تم تک بہنیا ہے ہیں اور دمجھوکس طرح اللہ تعالی نے ان کو شکلوں اور صحوا اُوں ہی سواری اور بار

برطاری کے لیے سوکی اونیوں کو دیجھوان کو کس انداز ہیں بیدا کیا طور کے دو کھول اسے کس طرح تیزرفتاری عطاکی نیزگدھ برطاری کے دو کھول اور بیاس برداشت کرنے موجھا ای اسے کس طرح تیزرفتاری عطاکی نیزگدھ کو ان کو کھوان کو میکھوان کو دیکھوکس طرح وہ جوک اور بیاس برداشت کرنے موجھا ای اور جھوک کی دو بیوان کے دوریے میں دیکھوکس طرح اللہ تعالی نے اور ایک بینے ہی دیکھوکس طرح اللہ تعالی نے دوریے موجھ کے سرخ صحوا اُن کو طرح کرنے تیون اور میزا کی دریے موجھ کے سرخ کی دوریا اس برداشت کرنے موجھا اسے سے موجھ کے سرخ کی دوریا ہیں برداشت کرنے موجھا اسے سے موجھ کے اور بیا ہیں ۔ اللہ تعالی نے یہ سب خشی اور سین در ہی سفر کی ان اوریک کو ایک میں جن کا تمار نا میں سینے ہیں ہے ہیں دیکھوکس کی حذب سے بھر سید بیٹری نے اوریک کو دیکھوکس کی حذب سے بیا می داخت کی حذب کی کو دیکھوکس کی حذب سے بیٹری خارمی امروز کی میں جن کا تمار نا میں سینے ہیں ہی امروز کی امروز کی امروز کی میں ہی ناظر ہم ان امور کا ذکر میں برک میں جن کا تمار نا میں سینے ہی سید بی سیاری امروز کی امروز کی امروز کی میں کر نام میں کو دیکھوکس کو سیاری کی میں کہ میں کو دیکھوکس کو دیکھوکس کی مذاب ہی ان امروز کا ذکر میں کر دیکھوکس کے بیٹن نظر ہم ان امروز کا ذکر میں کر دیکھوکس کی میں کی مذاب کی کو دیکھوکس کی میں کر دیکھوکس کی میں کر دیکھوکس کو دیکھوکس کو دیکھوکس کو دیکھوکس کی میں کر دیکھوکس کی میں کر دیکھوکس کی کر دیکھوکس کی دی کر دیکھوکس کی دی کر دیکھوکس کی کر دیکھوکس کی کر دیکھوکس کی دی کر دیکھوکس کی دیکھوکس کی کر دیکھوکس کی کر دیکھوکس کر دیکھوکس کی دیکھوکس کی کر دیکھوکس کی کر دیکھوکس کی دی کر دیکھوکس کی دیکھوکس کی کر دیکھوکس ک

www.maktabah.org

# کانوں کی اصلاح

جانا چاہئے کہ زین سے جو سبز مان نکائی ہیں اور تو کچھ جوانات سے بیدا ہوتا ہے ان کواسی طرح چانا اور کھانا ممکن ہیں ہے بلکہ ان ہیں سے سرایک کی اصلاح پکانا، ترکیب اور تعیق کو چھینکنے اور تعیق کو باقی رکھنے سے ذریعے ان کی نطافت فنرور کا ہے بلکہ اس سے علاوہ بھی سے شارا مور ہیں۔ ہر کھا نے کے شن میں ان کا احاط ایک طویل کا م ہے ۔اکس لیے ہم صرف ایک روٹی کو لیتے ہیں تاکہ ہم دیجی کو ایک روٹی کس کس عمل کی متاج ہوتی ہے حتی کہ وہ گول ہوجاتی ہے اور کھانے سے افل موجاتی ہے اور کھانے سے افل موجاتی ہے اور کھانے سے قابل موجاتی ہے مادیکی موروت میں زمین میں ڈالی کئی تھی ۔

توسب سے بینے کی ان کی فرورت ہے تاکہ وہ زین کو تھیک کر کے تھی باٹری کرے بھر بیل جوز بین بی بی جایا ہی اوران کو جُوتے کی کائوی اوراس سے قام اسباب کی ضرورت ہوتی ہے جواس تیاری سے بدا یک عرصت کے اسے بانی دباجا تا ہے بھر زمین سے جڑی بوٹیوں اور گھاس وغیرہ کو دور کیا جا تا ہے بھر گا ہے کے بعد اسے صاف کیا جا اس کے بعد بسائی اور جُر گوندھنے کا مرحد ہوتا ہے اس سے بعدروٹی تیار ہوتی ہے تو ان کا موں کو شمار کھیئے جن کا ہم نے دکر کیا اور بعض کا ذکر نہیں کیا دران کو گوں گئنتی بھی کریں جور سب کام کرتے ہی نیزاس کام سے بیے ہو ہے، مکٹری اور بینے و و بی ان کا تنا ہی کو بیا نے بی بڑھ تی کو بار اور ہوتے ہی ان کا تعارفی کی بھیئے بھر جو کا ریکڑھتی باٹری سے آلات تیار کرتے ہی جوروٹی پکانے بی بڑھئی لو بار اور نا نائی وغیرہ ۔

پر عورکرو او ہارکولو ہے سیسے اور تا نبے کی صورت ہوتی ہے چھر سیجی دیجھوکر اللہ تعالی نے بیار استیم اور معدنیات کی کانیں کس طرح بنائی میں اورز مین کوکس طرح مختلف محملوں کی صورت میں بنایا جو آئیں ہیں جلے ہوئے ہیں -

کیاتم ہنیں دیجھتے کہ اللہ تعالی نے کس طرح اپنے اس بندے کی داہنمائی فرائی جے ایک ناپاک نطفے سے بیدا فرایا کہ وہ
اک فیم کئے جب وغرب کام کرے شائی قینچی کو دعیوکہ اس کے دوسیے ایک ودسرے پرمنطبق ہوتے ہیں وہ دونوں بیک
ونت ابک چیز کواپنی گرفت ہیں سے معلمی علمی اسے کاٹ دیتے ہیں اگر اللہ تعالی اپنے فضل وکرم سے اس کے بنانے کا
طریقہ نہ بتانا اور ہم اپنی سوچ سے اس کو بنا نے رپیجور ہوتے بھی تھے رسے لو با نکال بڑتا اور ال اگات کی صرورت جی مہری جن کے
وزیعے قینچی بنائی جاتی ہے اور ہم سے کسی ایک کو حفرت نورج علیہ السلام کی عرصاصل موتی اور اسے نہایت کال عقل تھی دی
جاتی بھر جی اس باک طریقہ معلم کرنے سے وہ عمر کم ہوجاتی دوسری چیزی تو الگ رہیں۔

تووہ ذات باک ہے جس نے اندھوں سے ساتھ دیجھنے والے ہی رسکھے اور وہ باک ہے جس نے اس بیان سے ساتھ بیان کے ساتھ بیان کرسنے سے سنع کیا اب عور کروا گرفتم ارسے شہریں کا اجینے والا کوئی نہ ہویا لو بار نہ ہو با نون نکا سنے والے سے فالی ہو عالانکہ بیٹر سے منا کیا وہ بیٹر سے منا کیا ہوں میں عالانکہ بیٹر سے بیاکوئی جو لا با نہ ہو باکسی ہی کا دیگر سے فالی ہوئو تھیں تنی بریشیانی ہوگ اور تم تمام کا موں میں کسی فدر مضطرب ہوگئے تو وہ ذات باک ہے جس نے بعن بندوں کودوسرے بعض کے بیام تقرکیا ہی کہ اس کی شیئت نافذ اور حکمت تام ہوگئی۔

اس سليدين عبى بم مختصر كلام كررج، بين كيول كرمارى غرض اكام بيت عام نعتول كا حاطم مقدود بير. ساتوان نكتند:

## اصلاح كرنے والول كى اصلاح

یدلوگ جو کھانا وغیرہ تبیار کرنے ہیں اگران کی اکا دختلف ہوتیں اور دحتی جانوروں کی طرح ان کی طبیعتوں میں نفرت ہوتی تو وہ ایک دوسرے سے نفرت کرتے اور دوررہتے اور ایک دوسرے کو نفع نہ بنیا سکتے بلکہ دحتی جانوروں کی طرح ہوتے تو ایک عبد پہنیں رہ سکتے اور نہ ہی وہ ایک غرض پر اسمنے ہوسکتے ہی تو دیجھ کس طرح اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو تورٹر دیا اور ان کے دلوں میں ایک دوسرے سے ائنس اور محبت ڈال دی ۔

ارثاد فاوندى ب:

اسی الفت اورارواح کے باعی تعارف کی وجرسے یہ لوگ اکٹھے ہوئے ایک دوسرے سے ملے شہراور ملک بنے رہائی گا ہیں اور گھراس طریقے پرسنے کروہ ایک دوسرے سے قریب اور ملے ہوئے ہی بازاراور دکا نین نبی اور کئی قنم سے

کارفانے بناتے جن کا ذکر طویل ہے بھر حیب ان کی افزامی ٹکراتی ہیں اور ھیگھے پیدا ہوتے ہیں تو ہمیت زائل ہوجاتی ہے کیونکہ
انسان کے فطرت ہیں بخصہ ،حدی اور جنگ و جدل ہوجو ہے جس کی وجرسے وہ لوٹے ہیں اورایک دوسرے سے نفرت کرنے
ہیں تو دیجھوکس طرح اللہ تفائل نے با دشا ہوں کو مسلط کیا اور قوت اور سامان سے ان کی مدد کی بھر رعایا کے دلوں ہیں ان کا
رعب ڈالاحتی کہ وہ خوشی و ناخوشی ان کے سامنے متر سیر خیم کرنے گئے اور اللہ تعالی نے کس طرح با دشا ہوں کو ممالک کیا اصلاح
کا دار بتہ بتایا چی کہ انہوں نے ہے ہوں کو مختلف صوں ہیں تقت ہم کیا جس طرح ایک شخص سے مختلف اجرا ہوتے ہیں اور
وہ ایک عزض پر باہم تعاون کرتے ہیں اور بعین دوسرے بعض سے نفع حاصل کرتے ہیں بھر انہوں نے سردار قاصی ، قبید
خواتے اور ماز دارے رئی نفوص میں کرتا ہے بلی تمام شہروالوں سے نفع اکھاتا ہے اور وہ سب لوہار سے نفع حاصل کر نے
ہیں اور یہ نفع اندوزی اس ترتیب ، اجماع اور انفساط سے مطابق ہوتی ہے جو بادشاہ نے قائم کی ہے جس طرح قام جسمانی
اعتمار ایک دوسرے سے تعاون کرتے اور نفع الحقاتے ہیں۔
اعتمار ایک دوسرے سے تعاون کرتے اور نفع الحقاتے ہیں۔

ا ورغور کیجے کس طرح المند تنائل نے ابنیاد کرام علیہ انسلام کومبعوث فربایا حتی کراہوں نے ان بادشاموں کی اصلاح کی جورعا یا کی اصلاح کرتے ہم اورا منہوں نے مخلوق کے درمیان عدل کے حفظ کے بارسے میں قوائین مفریعیت کی بیجان کرائ ان کی نظم وضبط کے لیے سبیاسی قوانین تبارمے امات وسلطنت کے احکام اورفقر کے احکام واضع کئے تاکہ ان کواصلاح

دنیائی دا ہنمائی حاصل موجب کہ اصلاح دین کی داہمائی اس سے علادہ ہے۔ اور دیجھوکس طرح اللہ تعالی نے فرشتوں سے ذریعے اصلاح کی اور خود فرشتوں کی اصلاح ایک دوسرے کے ذریعے کی حتی کہ اس ملک مقرب تک معالمہ پنچے گیا کہ اس سے اورانٹر تعالی سے درمیان کوئی واسطہ نہیں ۔

کی کی در اس ملک مور بی سی ماری ہے ہے۔ اس سے دول پہنے کے ذریعے اصلاح کراہے کسان کا شخصے دریعے اصلاح کراہے کسان کا شخصے دریعے تارکز تا ہے دولی پہنے کے ذریعے اصلاح کراہے کسان کا شخصے کے ذریعے تارکز تا ہے دولیا بھاری کو ہے کے الات تبارکز تا ہے بوطی کو ہے کے الات بنانا ہے اسی طرح وہ تمام کار بگر کے مام کرتے ہیں جو تھا نے کے الات کی اصلاح کرتے ہیں انبیاد کول کی اصلاح فرشتوں کے داسطے ہوتی ہے کوئے ہے موتی ہ

اور وہ لوگ ہو ہارے رائے یں کوشش کرتے ہیں م

وَالَّذِينَ كِهَا لِكُنْ فِينَا لَنَهُ وِيَنَّا لَنَهُ وِيَنَّهُمْ

توہیں اللہ تعالی نعتوں ہیں سے است تھوڑی سی بات کی بھان تک راہمائی عاصل نہری۔
اوراگراس نے ہیں اپنی نغمت کی گہرائی کے اعاطر سے متعان طبع سے رد کا نہ مؤتا تو ہیں ان کے اعاطر کا شوق ہوتا لیکن اللہ تائی بنے اپنے غلبہ اور قدرت کے تحت ہمیں اکس سے روک دیا ہے ارشاد خلاوندی ہے ۔
وراگر تم اللہ تعالیٰ نعت کا شمار کرنا چا ہو توان کو شمار میں اس کے اوراگر تم اللہ تعالیٰ کی نعت کا شمار کرنا چا ہو توان کو شمار میں کرنے کے استان کو شمار میں کرنے کا سے اوراگر تم اللہ تعالیٰ کی نعت کا شمار کرنا چا ہو توان کو شمار میں کرنے کی سے استان کو سے میں کرنے کا سے میں کہ میں کرنے کا سے میں کو سے میں کرنے کے میں کو شار میں کرنے کے میں کرنے کے میں کرنے کا سے درائے کے میں کرنے کی کو میں کرنے کا سے درائے کی کو میں کرنے کے میں کو میں کرنے کی کھوڑی کے میں کرنے کا میں کو میں کرنے کے درائے کے میں کو کرنے کے درائے کی کھوڑی کے درائے کو کو کو کے درائے کے درائے کے درائے کی کھوڑی کے درائے کی کو کھوڑی کے درائے کو کھوڑی کے درائے کے درائے کی کھوڑی کے درائے کے درائے کی کھوڑی کے درائے کی کھوڑی کی کھوڑی کے درائے کی کھوڑی کے درائے کی کھوڑی کے درائے کی کھوڑی کے درائے کی کھوڑی کے درائے کو کھوڑی کی کھوڑی کے درائے کو کھوڑی کی کھوڑی کے درائے کی کھوڑی کے درائے کی کھوڑی کے درائے کے درائے کی کھوڑی کے درائے کی کھوڑی کے درائے کرنے کی کھوڑی کے درائے کیا کھوڑی کے درائے کو کھوڑی کے درائے کی کھوڑی کے درائے کی کھوڑی کے درائے کو کھوڑی کے درائے کو کھوڑی کے درائے کی کھوڑی کے درائے کی کھوڑی کے درائے کی کھوڑی کے درائے کی کھوڑی کے درائے کو کھوڑی کے درائے کی کھوڑی کے درائے کو درائے کی کھوڑی کے درا

اگریم گفت گرتے بی تواسی کی اجازت سے وسعت وکت دکی عاصل ہونی ہے اوراگریم خاموش رہی تواسی کے غلبہ
سے تحت خاموشی اختیا رکرتے ہیں کیوں کر جس چیزسے اللہ تعالی رو کے اسے کوئی دسے بنیں سکتا اور حج کچھ عطا کرسے اسے
کوئی روک بنیں سکتا کیوں کر ہم موت سے بہلے زندگی سے سر کھے ہیں ول سے کانوں سے جبار باوشاہ کی یہ اواز سنتے ہیں۔
رلمین الممالی المیور میں المواجد المقالم المور سے المح میں کی بادشاہی ہے واللہ واحدوقہار کی ربا دشاہی ہے)
توادیا تنالی کا میں سے جس سے جس کھا رہے میں کھا رہے ہوئے زندگی سے اختیام سے بہلے یہ نداستادی۔
توادیا تنالی کا میں سے جس سے جس کھا رہے میں کھا رہے میں اسے بہلے یہ نداستادی۔
سے جال برین ہیں۔

### فرختوں كى بيائش مي الله تعالے كى تعمت

جو کھیے بہلے گزریکا ہے اس سے بیات تم بریخنی نہیں رہی کہ اللہ تعالی نے فرٹ نوں کواس بیے بیداکیا کہ انبیاء علیہ اساء کی اصلاح و بہاست اوران تک وحی بنیا نے کاان کو ذریعہ بنایا اور نہیں یہ نیال نہیں کرناچا ہے کہ ان کا حرف بی کام ہے ملکہ فرشتے کٹرت اور مراتب کی ترتیب سے اعتبار سے تین طبقات میں تقسیم مہوتے ہیں۔

فرشتوں کے طبقات،

و مشتول كيتين طبق بي-

(۱) زبین کے فرشتے (۷) اُسمانی فرنتے (۲) عرش کو اٹھا نے والے فرشتے تو دیجھوکس طرح اللہ تعالی نے کھانے اور غذا سے متعلق امور پران کو مقرد کیا جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ان کے علاوہ مجبدایت وارشاد پر بقر میں ان کا ذکر ہم بنیں کرتے اور یہ بھی جان ہوکہ تمارے بدن کا ہر جزد ملکہ سبزلوں سے اجزا ان کے حصول غذا کے بیے سات فرشتے مقرد ہی اور بہم از کم ہی ب دس ملکہ سو ملکہ اس سے بھی زیادہ تک بینتے ہیں۔

(١) قرآن مجيد اسورة تحل أيت ١١

اس كابيان اس طرح سے كرفذا كامعنى الك جزوكا درس فروك قائم مقام بونام حرمط على سے اور بعذا أخرى رصل مِن وَن فَي جِ مِرُونْت اور بِران فِي مِن اورجب بيركونت اور براون كي شكل اختار كي و بهارى فذا عمل موكى فون اور گونت الصحیم بی جن کوکوئی طاقت ،معرفت اورافتار حاصل سی ہے وہ خود سخود حرکت بنی کر سے اور نہ جی فود بخود تر دل موسكت بن اورمحن طبعت ان كے طورط يقول كو بدلنے كے ليے كفايت بنس كر تى ص طرح كذم خور بخو دليس كر اپنے أب كوكوندهتي اوروٹی کی شکل اختیار بنس کرتی اس کے بیے کاریگر کی ضرورت سرتی سے اس طرح فون عی است آپ گوشت، بڑیاں ، رکس اور سے بنی بنے ماکمی بنانے والے کی فرورت موتی ہے اورب بنا نے والے اندرونی فرشتے ہے جی طرح فلا ہری طور پر شہر کے كاريكر موت بن اورائدتال في تم مزلامرى اورباطى نعنون كافيضان فرايا توتميس السركي بالمي نعمون سے عافل منس مواجل توسى دام عزالى) كها مون ايك ايسا فرت ترضرورى بي توكوشت ادر بلهى كاطرت غذا كوييني كيون غذا خود بخو دعركت نس كرتي ادرایک دوسرافرات ندایسا موجواس کے بلویں غذاکوروک رکھے اور تبییرافرات ندایسا موجو غذا کے اور سے تون کی صورت کو دوركر المع فضرا سے كوشت ، ركوں اور بلى كالباس بنيا مے يانحوال فرت ماجت نداسے دائدكو دوركر اور هيا فرشنہ ان جیزوں کوان کے مناسب کے ماق ملامے جس میں بڑی کی صفت ہے اسے بڑی سے ملامے گوشت کی صفت والے کو گوشت سے مدے ، تاکہ وہ صراعدا ندری اور ساتوں و شقے کی جج ورت ہے جوان کو ملانے میں مقدرا ورا مدازے کا خیال رکھے گول كے ماقداس قدر ملا مے جس سے گولائی زائل نہ موجوڑائی والے سے الس قدر ملا کے کہ اس کی جوڑائی بانی رہے اور جو اندر ے فالی ہے ای بیا اس قدر ملائے کراس کی گرائی اور فلد باتی رہے اوران میں سے مرایک میں حاجت کے اندازے كى صافت كرے شلا بے كے تاك يراكس قدر كوشت جى كرد باجوان كى دان يرجع بونا جا بينے تھا تواس كى ناك بڑى بوط ك كى اوراكس كاخلافتم بوجائے كانزاكس ك شكل وصورت بكو كر وراؤنى بوجائے كا-

بلاس کے بومناسب ہے وہی افتیار کرسے بلکوں ہیں بتلاپ را تھے ہے وصفائی، رانوں میں موٹا پا، ہدیوں میں موٹا پا، ہدیوں میں سختی مناسب ہو ورمة صورت بگر جائے گی سختی مناسب ہو ورمة صورت بگر جائے گی اور بعض کم ہو جائیں گی بلکہ اگر ہو فرٹ نہ تھے ہیں عدل کا خیال نرر کھے اور بیھے کے سراور باقی تمام بدن کا اس قدر غذا بہنچا ہے جس سے وہ بڑھ جائے بیکن اس سے پاؤں کو چھوڑ درسے تو وہ یاؤں اس طرح رہے گا جس طرح بین میں تھا اور باقی جسی مربور جائے گا اور تم ایسے ہوں کو دیجو ہو ہوں اور ایسی کا ایک یاؤں نیچے کے پاؤں کو جھوڑ درسے تو وہ یاؤں اس کا ایک یاؤں نیچے کے پاؤں کی حیار اور بیت تو وہ این اس کا ایک یاؤں نیچے کے پاؤں کی طرح ہے تو وہ این جس سے نفع عاصل بنس کر سے گا تو اس انداز میں تعقیم کی رہایت کرنا ایک فرشتے کے سے درہ ہے۔ اور بہ خیال بنس کرنا جائے کوئوں خو دائی طبیعت سے منسوب اور بہ خیال بنس کرنا جائے کوئوں خو دائی طبیعت سے منسوب اور بہ خیال بنس کرنا جائے کوئوں کو دائی طبیعت سے احتیار سے شکل بدل لیتا ہے کیوں کراہے کا موں کو طبیعت سے منسوب

کرف والاجابی ہے وہ جانیا ہی نہیں کد کیا کہر رہا ہے۔ یا توزین سے فرشنوں کی بات تھی وہ تمہارے اندر عمل ہی مشغل ہی جب کرتم نیندی حالت میں کرام کررہے ہواور ففلت یں ادھرادُھ قیررہے ہواور وہ تمارے باطن میں تنہاری غذاکی اصلاح کررہے ہی جب کرتم ان سے بے فیر ہواورم تنہارے جسم کے تمام اجزاد میں میں اجزاد مثلاً انتخداور ول وغیرہ ایک سوسے ندائد فرمشتوں کے محاج ہی ہم نے انتظار کے بیٹن نظرات تفصیل کو تھوڑ دیا ہے۔

اورزمین کے فرت توں کو آسمانی فرت توں سے ایک معلوم نرتیب پر مدد بہنچی ہے الس کی حقیقت اور گہرائی کو الشرقالی کے سواکوئی مہنی جا نیا اورائسمانی فرٹ توں کوئرش کے اٹھا نے والے فرشتوں سے مدوحاصل موتی ہے اوران سب پرتائید و برایت اور درستگی سے حوالے سے اکسی فرات کا انعام ہے جو صفاطت کرنے والا، ایک ملک و ملکوت کا تنها مالک عزت و جروت والاندین واسمان میں فہر والا باوشاہی کا مالک اور عزت و جلال والاسے ۔

آسمانوں اورزین، نبانات وحیوانات کے اجزادی کہ بارش سے مرفطرے اور بادل جوابک طرف سے دومری طرف میں موسکت اس کوجانے میں ان سب پرمفروفرٹ توں کا مشمار نہیں موسکت اس لیے ہم نے احادیث سے استدلال کو تھیوٹر دیا ہے۔

سوال:

بہتمام افعال ایک فرشتے کے توالے کیوں نہیں کئے گئے سات فرشتوں کی صرورت کیوں پڑی ہگذم سے بیے بھی پہلے بینے کی فرورت ہوں نے بیانی ڈالنے کی تو تھے نمبر بریگوندھنے والاجا ہیے کی فرورت ہوتی ہے جا گئے اس کے بعداس میں پائی ڈالنے کی چوشھے نمبر بریگوندھنے والاجا ہیے چر بانچویں مرسلے ہیں اسے گول گول اربیٹر سے ) بنانے کی اس کے بعداسے روٹی کی شکل دینا ہے یہ چھام حلہ ہے ساتویں مرسلے ہیں تواسعے نور ش کو گئے میں ایک ہی ادمی بیسب کام کرنتہ ہے نووشتوں کا باطنی عمل انسانوں سے اس ظاہری عمل کی طرح کیوں نئیں ہے

جواب:

ورس ایک کا خلیق اورانسانوں کی خلیق میں فرق ہے ان دوشتوں) میں سے ہراک کواکی صفت عطاکی کی ہے جس میں کسی دوسری صفت کا اختلاط اور نزکیب بنیں ہے اہذا ان میں سے ہراک کے ذمہ ایک ہی کام ہے اورا لٹر تعالی سے اس ارشاد گرامی میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔

وَمَا مِنَّا إِلَّالَ كَمْ فَاهُ مَعْلُومً -

اور ہم رفز شتوں ایں سے مرا یک کے لیے ایک معلوم اور ۲) مفام ہے۔

اسی بے ان کے درمیان افتان فرت اور الوائ نیس ہوتی باکہ سرایک مرتبہ کے تعین میں حواس خمسہ کی شل ہے

(١) مندام الحدين صنى صلداول ص المهم ويأت عبدالله

(۲) فران مجد اسورة صافات أيت ۱۲۲ م ۱۲۱۸ مران مجد اسورة صافات أيت ۱۲۱۸ مران م

آوازوں سے صول میں بینائی کا سماعت سے اور سونگھنے کی قوت کا ان دونوں سے کوئی تھکڑا بنیں ہونا اور نہ ہی بہ دونوں سے کوئی تھکڑا بنیں ہونا اور نہ ہی بہ دونوں سونگھنے کی فوت سے جھکڑے نے ہم اور بہ باتھ اور بائوں کی طرح بی بنیں ہوں د بعض ا وفات نم باؤں کی انگیوں سے پکڑنے ہوا گوجہ یہ پکڑنا کم ور موزا سے تواکس کا باتھ سے محراؤ مواا ورقم دور مور دل کو مرکے ساتھ مار شے ہونو سرکا باتھ سے اور بہ ایک انسان کی طرح بھی بنیں کیوں کہ ایک بیتنا، گوندھنا اور روٹی پانا ہے اور ایس کا سبب انسانی صفات میں اختلات ہے روٹی پانا ہے اور میا ایس سے عدول ہے اور اکس کا سبب انسانی صفات میں اختلات ہے چوں کہ وہ ایک ہی صفت بنیں رکھنا الس سے عدول ہے اور اکس کا سبب انسانی صفات میں اختلات ہے چوں کہ وہ ایک ہی صفت بنیں رکھنا الس سے دو ایک ہی عمل کا با بند بنیں ۔

یہی وقہ ہے کہتم انسان کو دیجھتے ہوئے تبھی انڈ تعالیٰ کی فرانبرواری کر ناہے اور کبھی نافرانی ،کیوں کہ اس کے
دوائی داراورے) اورصفات میں اختاد ن ہے جب کہ فرشتوں کی طبیعتوں ہیں ہمکن بنیں ہے بائم اطاعت خداوندی
ان کی فطرت میں ماخل ہے ان کو نافرانی کی مجال ہی بنیں ہیں وہ انٹر تعالی سے مکم کی خلاف ورزی بنیں کرتے وہ رات
دن انڈرن ال کی تب ہیاں کرتے ہیں اس میں کو تا ہی بنیں کرتے ان میں سے دکوئ کرتے والے ہروقت عالت رکوئ ہی رہے
ہیں ہی ہو کرنے والے جمیشہ ہورے کی حالت ہی رہے ہی اور جو قیام کی حالت میں ہی وہ ہمیشہ حالت قیام میں رہتے ہی ان کے
افعال میں نزتو اختلاف ہے اور نہی کو تا ہی مان میں سے ہرایک کا ایک مقرر مقام ہے وہ اس سے تجا وز نہیں کرتا۔
وہ انڈرنا کی فرنا نردار ہی اس طرح کرتے ہیں کو اس میں مخالفت کی کوئی مجال بنیں تمارے اعضار کے ساتھ تشجیہ
وہ انڈرنا کا ان کر انردار ہی اس طرح کرتے ہی کو اس میں مخالفت کی کوئی مجال بنیں تمارے اعضار کے ساتھ تشجیہ

وہ اللہ تا ای فرما برداری اس طرح کرتے ہیں کہ اس سے الفت کی کوئی کہاں ہیں تمہارے اعضاد کے ساتھ تشبیہ

دینا ممکن ہے دمینی جس طرح انسان کے اعضا واس کی کم عدولی ہیں کرتے فر شتے بھی اپنے رب کی حکم عدول ہیں کرتے اسے میں مورث ایسا ہیں موال کہ جس وہ تمہاری ماستطنیں اور کھی انتہاری ماستطنیں اور کھی انتہاری ماستطنیں اور کھی انتہاری ماستطنی اور فورا بند موجانی ہیں یہ ایک طرح کی تشہیر ہے لیکن ایک وجہ سے دونوں میں فرق بھی ہے کیوں کہ لیکوں کو اسس حرکت کا علم ہندیں موجانی ہیں یہ اور وہ اپنے عمل کا علم رکھتے ہیں۔

ہوجانی ہیں ہیں ایک طرح کی تشہیر ہے لیکن ایک وجہ سے دونوں میں فرق بھی ہے کیوں کہ لیکوں کو اکس حرکت کا علم ہندیں موجانی ہیں جات ہے اور وہ اپنے عمل کا علم رکھتے ہیں۔

ہوجانی ہیں نے زمین واسمان کے فرشتوں کے ذریعے تمہیں صرف کھانے میں اکسی قدر نعت عطافر ہائی ہے۔

توانٹر تھا الی نے زمین واسمان کے فرشتوں کے ذریعے تمہیں صرف کھانے میں اکسی قدر نعت عطافر ہائی ہے۔

توانٹر تھا الی نے زمین واسمان کے فرشتوں کے ذریعے تمہیں صرف کھانے میں اکسی قدر نعت عطافر ہائی ہے۔

توانٹرنٹا کانے زمین وا سمان سے فرحتنوں کے ذریعے میں صرف کھا ہے ہیں اس فار سمت مطام ہائی ہے باقی حرکات و حاجات اس سے علاوہ میں ہم ان کا ذکر کر سے کام کوطول دینا ہنیں چاہتے ، برنمتوں کے طبقات یں سے دوسراطبقہ ہے اور تمام طبقات کا مشار ممکن نہیں ہے توان سے افراد کا شمار کیسے ممکن ہوگا۔

توالشرتفاكل في تم بيزظام أورباطن معمون كى بارسش برسائى بعرفرايا-وَذَرُوْا ظَاهِمُ الْرِشْدِ وَمَبَاطِنَهُ عِن اللهِ الدِرْظام ي وباطن كناه بعور دو-

<sup>(</sup>۱) بمجاز والدر مجلده ص ۱۲۴ تناب الجباد (۲) قرائ مجبد ، سورة الغام آت ۲۰

ا طنی گناہ جن کولوگ نبیں جانتے بینی حسد برگانی، برنت، اورلوگوں سے بارے میں بران کودل میں جھیانا وغیرہ ول سے گناموں میں سے ہیں اورلئ نباوا قصت میں ان کو تھیوٹرنا باطنی معتوں برائٹرتھا لی کانٹرادا کرنا ہے اورظا ہری گناہ جو اعضاء سے ہونے میں ان کو ترک کرنا ظاہری نعتوں برسٹ ادا کرناہے۔

بلہ بی درام غزالی) کتابوں بوشخص بلک تھیکنے کی صورت میں جبی ادار تعالیٰ کی نافر مانی کوسے شنگ جہاں آگا کا کو کہ بدر کھنا جاہیے

قعا وہاں آ بھے کھول و سے تواس نے الشر تعالیٰ کی ان تا ہم عموں کا انکار کیا جو الشر تعالیٰ نے اسے اسانوں ، زمین اوراکسس
سے درمیان میں عطا فرائی میں میوں کہ الشر تعالیٰ نے ہو کچھ بیدا کیا ہے حتی کہ مائی کہ ، آسمان ، زمین ، جو زائت اور نبا بات برسب مجھ مندوں پراولئر تعالیٰ کا انعام ہے کہ اس کا نفع ان سے پورا مہو یا ہے اگر صواس سے علاوہ دو مرسے لوگ عبی ان سے نفع اٹھا جی بردوں پراولئر تعالیٰ کا انعام ہے کہ اس کا نفع ان سے پورا مہو یا ہے اگر صواس سے علاوہ دو مرسے لوگ عبی ان سے نفع اٹھا جی بین میں اندر تعالیٰ کی دو نعمت میں میں کیوں کر مہر بلیک کے نیسے کچھ بیٹھے اور گوشت ہے جو دمائی کے اعصاب میں منصل ہے اس سے اور بردائی بلک کا چھیکنا اور شیخچ والی بلک کا اٹھنا کس موتا ہے اور مربر بلی برربیاہ بال میں اوران کے سے منصل ہے اس سے اور بردائی نعمت ہم ہے کہ دو آ کھوکی روشنی کو جسے کیوں کہ سفیدی روشنی کو سکھرتی ہوئے ہے اور کسیا ہی

اوران بالوں کا ایک الئی بین ترقیب کے ساتھ سونا اس اعتبار سے نمت ہے کہ وہ کیولے کو ڈول کو آنھوں کو اندو طانے
ہیں اور اس کے باوجودان کو کھوار کھا اور دونوں بلیوں کے بال اور نیجے سے لیکر ایک بہت بڑی نمیت اراز ہاتے ہیں وہ یوں
ہیں اور الس کے باوجودان کو کھوار کھا اور دونوں بلیوں کے بال اور نیجے سے لیکر ایک بہت بڑی دی دیجے تھے اس بیے ایسے
ہیں اور اس موائی فیا را تھو کے کھلئے ہیں مکا ور نیجے کی بلیوں کے بال بل جائیں اور دو ان کی اگریں سے دیکھے تو بالوں کا
مان خارج سے تنکوں وفیرہ کے انکھوں ہیں واخل ہوئے سے بالی برخ سے بالی بل جائیں اور دو ان کی اگریں سے دیکھے تو بالوں کا
پیواگرا تھو کی بیالی ہی خار بینج جائے تو بلیوں کے بالی برخ سے بالی برخ اسے بین اندر سے آنکھوں کے کھلئے سے بالی فی نیز ہوئے ہوئی والی چیز کی طور پر بربار کے جائے کو مان انسان
پیواگرا تھو کی بیالی ہوئے ہو بلیوں کے کا رہے ہوئی ہوئی سے اس ڈھیلے کے فادم کے طور پر بربار کے جو آئے کے کومان انسان
پیواگرا تھو کی بیالی میں جائے ہو بلیوں کے کہ بین کو اس سے بیے دوبیا وفیرہ آئے کومان انسان
موٹی تو ہم ایک وہا ہے اور کھی کے ڈوسیلے کی چونکہ ملکسی نہیں ہیں کواکس سے بیے دوبیا کو نیزہ آئے کہ بین کو اس سے بیے دوبیا کو نیزہ آئے کی انسان جو گرز کا میں ہے دوبیا کو نیزہ آئے کو کہ بین کو اس سے بیے دوبیا کی انسان جو گرز کو کہ بین کو اس سے بین میں مول نے کو بین کو اس سے بین مواک نے میں نہدت دی اور تو فی تر سے میں نہدت دی اور تو فی ترش کو کو کے میں نہدت دی اور تو فی ترش کو کی کو کی کو کور کے کہتے ہیں۔
مال ہوئی تو ہم ایک اماک کا ب کھیں گے میں کا اس اسٹر تو ان کی عیب و غرب صندت رکھیں گے ہم اب اصل فرض کو طرف کہتے ہیں۔
مور کے کہتے ہیں۔

جوشفس فيرمح معورت كود يخياب وه ليكون كي صورت بي ملنه والى نغمت فدا وندى كا انكاركر المسيعب وه أنكه كلونات

اور ملکی انگھوں سے بغیر آنکھیں سر کے بغیر، سرباقی تمام بدن کے بغیر، بدن فلزا کے بغیر اور غلاء بانی ، زمین ، موا ، بارسش ، بادل ،
سورج اور جا فدکے بغیر قائم نہیں ہوتی اوران ہیں سے کوئی بھی چیز آسانوں سے بغیر قائم نہیں ہوتی اور اسمان فر شقوں سے بغیر قائم نہیں ہوتے کیوں کر بسب ایک جیزی طرح ہیں اور بعض دوسری بعین سے ساتھ اس طرح سر لوط ہیں جس طرح بدن سے اعتما وایک دوسرے سے ساتھ سے بر تو گویا اس سنے شریا سے ہوئے ساتھ اس طرح سر لوط ہیں جس طرح بدن سے اعتما وایک ، کوئی والی بار سات میں اور گویا اس سنے شریا سے ہوئے جس سے کوئی چیز نہیں جواسی لیعنت نہیجتی مواسی بیے صربیت شریف میں آنا ہے کہ جس صفر نہیں اور آب نے ارشاد فرایا۔
میں لوگ جم ہوتے ہیں یا وہ اس میر لعنت بھیتی ہے یا ان سے بیے دعا مے مغفرت کرتا ہے "اور آب نے ارشاد فرایا۔

اِنَّ الْمُحَالِمَ اَیْ اَنْکَ الْمُحَالُ مِنْکُ مِنْ حَتَی الْحَوْدَ ہِنَ سِی عَلَی مُعْلِیاں بیلی ۔

می البُحَدِ ۔

(ا) کی مجھلیاں بیلی ۔

اور مدیث شرافت میں ہے۔

أَنَّ الْمُلَةُ يُكُذُ يُكُونُ الْمُعْمَاةَ - (١) في الْمُعْمَاةَ - (١)

متند واور بے شارا لفاظ میں لونت، کا ذکر ہے جن کا اصاط ممکن منیں بیتمام احادیث اس بات، کی طرف، اش او کرتی میں ا کر نافرانی کرنے والا بلک جھیکئے بن تمام ماک و ملکوت کا مجرع طبرتا ہے اوراکس نے اپنے آ ہے، کو ہلاک کیا البتہ برکہ وہ گناہ سے بدنی کرکے اسے مٹا وسے تولعنت، استغفار میں بدل جاتی ہے قرمیہ ہے کہ اللہ تعالی اکس کی نوبہ قبول فرماکر اسے معان فرا دسے ۔

ادرالدُرْفال نے نوز الیوب علیہ السال کی طون وی جی کو اسے ایوب علیہ السال اگر مبون میں سے ہربندسے کے ساتھ
دوفر شنے ہوئے ہیں جب وہ بیری نعموں برمبرال نی را واکر باہ توفر شنے ہیں یا اللہ! اسے تر رقع میں عطافرا توحمد وسٹ کو
کا ہل ہے رتوا سے ایوب علیہ السام!) آپ بھی سے کریں ان کا سے والوں سے قریب ہوجا نمیں میرسے نزدیک شکر رفے والے کے بلند
مرتبہ ہونے کے بلیہ والے بی ہے کریں ان کا سے قول کرنا موں اور میرسے فرشتے ان سے بے دعا ما ملکتے ہی زمین ان
سے حمیت کرتی ہے اور چھھے رہنے والے ان بررو شے ہیں جی طرح تمہیں سادم ہوا کہ ایک جھیے نے ہی بے شار نعمتیں
ہیں توجان لوکر میرسانس میں جب وہ بنے جانا یا بھر آتا ہے ، دونعتیں ہی کیوں کراس سے اور پرائے سے جان ہوا وہوا ک
دل سے نکل جانا ہے اگر وہ نہ نکلے تو اوری ہوا کے اور جب وہ نیچے جانا ہے تو ہواکی رورح دل کی طرف ہے ہوتی
ہی اور اگر اس کا سانس بند ہوجائے توروں ہوا اورائس کی طفر ڈک سے منقطع ہوجائے سے دل جل جا جا اور وہ

(۱) سنن ابی واوُد هلید ۲ ص ۱۵ کناب العلم (۱) السنن الکبرلی فلبید چنی جلد رص ۲۰ کناب الجنابات (۲) السنن الکبرلی فلبید چنی جلد رص ۲۰ کناب الجنابات ہلکہ دوبات ۔ بلکہ دن اور دان میں چوجی گفتے ہوئے ہی اور ہر گھنٹے ہیں نقریبًا ہزار سائس ہوتے ہیں تقریبًا دس مخطے ہوتے ہیں تو سر لحظ ہیں نقریبًا تھے ہزئیرے بدن کے ہر جزوبیں لاکھوں نمتیں ہی بلکہ عالم کے مرجزوبی بے شمار نمتیں ہیں نو دیکھوکیاان کے شمار کا تصور کیا جاسکت ہے یانہیں ؟

اور جب حفرت موسی علیرانسام برانتر تغالی کے اس ارشا دگرای کی حقیقت واضح مہرئی۔

کانی تُک و ایف کا این کا اللہ ایم برانتر تغالی کے اس ارشا دگرای کی حقیقت واضح مہرئی۔

کونی تُک و ایف کا اللہ ایم بیرانسی کر اللہ کا اداکروں مرسے جم کے ہر بال بی تغری دونعمیں ہیں توسے اس کی جو کونر اور اس کے سر کو بلند کیا اور حدیث شرفین بی ہے کہ و شخص صرف کھانے چنے میں افٹر تعالی کو نعمیوں کو پہانتا ہے اس کے علادہ نعموں کو پہانتا ہے اس کا علم کم اور عذا ب معاص خرجہ ہے ہے ہو کو جو اس بی افٹر تعالی کی نعموں کو دیجھیا ہے۔ اس می علادہ نعموں کو اور بینے سے شعلی ہے اس کے علادہ نعموں کو ان این می تعرفر دکا تجالی آ تا ہے تو وہ اس بی افٹر تعالی کی نمت کو دیجھیا ہے۔ اب ہم نفیس کو حجو رائے ہیں کہ بر بے فائدہ طمع ہے۔

کو دیجھیا ہے۔ اب ہم نفیس کو حجو رائے بی کیوں کہ ہر بے فائدہ طمع ہے۔

ور دیکھیا ہے۔ اب ہم نفیس کو حجو رائے بی کیوں کہ ہر بے فائدہ طمع ہے۔

ور دیکھیا ہے۔ اب ہم نفیس کو حجو رائے بی کیوں کہ ہر بے فائدہ طمع ہے۔

ور دیکھیا ہے۔ اب ہم نفیس کو حجو رائے بی کیوں کہ ہر بے فائدہ طمع ہے۔

ور سال دانا اور معارف نا

### مخلوق کوت رسے بھیرنے والاسبب

مبان لیجے کر مخلوق کوئے رسے مرف جہالت اور غفلت بازر کھتی ہے کیونکہ وہ جہالت اور خفلت کی وجہ سے نعمتوں کی بہان سے رک جاتے ہی جھر اگروہ نعمتوں کی بیجان حاصل کرجی لیں توجی ان سے نیال میں شکر سے بیے اتنا کہ دینا کا فی ہے «الحمد دینا ، اور وہ جانے ہیں کرٹ کر کا معنی بہ ہے کر نعمت کواس حکمت کی تعمیل سے بیے استعمال کیا جا مے جس کا اس سے ارادہ کیا گیا ہے ، اور وہ الٹر توالی کی فرا نبرواری ہے ۔

پرٹ کر کرتے ہوئے ہیں دیجھو سے حالانکہ اگر وہ ایک لحظہ سے بیے جی ان کا گلا گلونٹ دسے تی کہ ہوا بند ہوجائے تو وہ مرحائیں اور اگر وہ کری میں بند ہوجائیں جس بین گرم ہوا ہوتی ہے باکنویں ہیں ہوں جس میں بانی کی رطوبت کی وجہ سے ہوا تھیاں ہوتی ہے تو رم گھٹنے سے مرحائیں اوراگر ان ہیں سے کوئی شخص اس امتحان میں ڈالا جائے بھر اسے نجات مل جائے تو وہ ہوا کو نعمت جان کر اللہ تعالیٰ کا شکر اس کی اس کے اور ایس نائی جہالت ہے کیونکہ ان کا شکر اس بات پر موقوت ہوگی کر ان سے نعمت جین جائے پھر معبن حالات میں وابس کی جائے ۔ حالانکہ خمات پر ہم وفت سے کر اور کہ اس کا حساس کا اس مرح شکر کوئی کر اس کا حساس کر اس کی جائے ہوئے ۔ اور اسے نعمت سے کہ بہتے اس کی بنیائی سے ای جائے چراگر بنیائی کوٹائی جائے تو وہ اس کا احساس کرتے ہوئے تو وہ اس کا اس مرح شکر کے اور اسے نعمت سمجے ۔

اور جوبکہ اللہ تعالی کی رحمت وسیع ہے اس کیے اس نے تمام محنوق کو عطافرائی اور وہ ہرصال میں اس سے نفی اٹھا ہیں لیکن جائی آدی اسے نعت نہیں بمجتا اور بہ جائی جرسے غلام کی طرح ہے اور وہ اس لائی ہے کہ اسے ہروقت مار پڑتی رہے یعنی کر ایک ساعت مار موقون کر دی جائے تو وہ اصال مند ہؤتا ہے لیکن ہمیٹہ کے لیے مار مندکر دی جائے تو اکر نے مگنا ہے اور شرسے اواکرنا چھوڑ دیتا ہے تو لوگوں کی حالت یہ سے کہ وہ اسی مال پر شکر میں اواکر نے ہیں جو خاص ان کو حاصل ہو جا ہے وہ زیادہ ہو یا تھوڑا۔ اور اللہ نعالی ماتی تمام نعمتوں کو تھول جائے ہیں۔

جس طرح کی شخص نے کسی صاحب بھیرت سے اپنے فقر کی شکایت کی اور شدت عم کا اظہار کیا تو اسس مجداراً دی

تے جواب دیا کی تم اس بات کوب ذکر تے ہوکہ تم اندھے ہوا ور تمہا دے یاس دسس ہزار ورحم ہوں ؟ اسس نے کہا ہیں
اکس نے بوجھا کی تمہیں یہ اچی مگئی ہے کہ تم کو نگے ہوا ور تمہا رہے یاس دس ہزار ورحم ہوں ؟ اسس نے کہا ہیں اس نے
پوچھا کیا تمہیں یہ بات ب بدہے کہ تمہارے وونوں ہاتھ اور باؤل کے سوے ہوں اور تمہیں ہیں ہزار ورحم دیے جائیں؟
اس نے کہ نہیں اور جھا کہ تم اس بات کوپ دکرتے ہوکہ تم پائل ہوا ور تمہیں دس ہزار درہم دیے جائیں؟ اسس نے کہا نہیں
اس براس سمجھا رشف نے کہا تمہیں جھا نہیں تی کرتم اپنے آقا ور والی کی شکایت کرتے ہو جائاں ؟ اسس اس کا پجائے س

منقول بے كسى قارى صاحب برتنگدى تا كئى حتى كروہ تنگدل موگ بيراس سے خواب بي ديكھا كركئ كہنے والا كہم

اُرْتُمْ چاہوکر ہم تمہیں ایک بنرار دیٹار دے دیں اوراس سے بدلے تہیں سورۂ انعام تعبلادی اس نے کہا ہیں ، پر جھیا سورۂ ہود ؛ اس نے کہائیں سوال کیا سورۃ یوسٹ کہا ہیں اس نے کئی سور توں کے نام لیے بھر کہا تمہارے پاس ایک لاکھ دیٹار مالیت ہے اور تم شکوہ کرتے ہوجیح وہ اٹھا تو اس کا افلاس جا اراء۔

حفرت ابن ساک کی فلیفے کے پاس تشریف ہے گئے اس کے باقع میں بانی کا ایک گوزہ تھا کہنے نگا تھے کوئی نصوب کری

ابن عاک نے زبایا اگر تہیں ہو بان تام مال خرج کرنے پرمانا ورنہ تم پیاسے رہے توکیاتم وہ ال دے دیتے ؛ اس نے کہاجی ال میں دے دیتا انہوں نے پوٹیا اگراکس بانی سے بدلے مہیں اپنی تمام سلانت دیتا پڑی تو کیا تم کومت چوڑ دیتے ؛ اکس نے کہاجی ان کا ایک گوز ہے۔ کہا جا ایک گوز ہے۔

اس سے معدی مواکد مانی کے ایک گھونٹ کی صورت میں اطرفالی کی طرف سے لینے والی نعمت بایس کے دقت قام

زن کی عرب سے زیادہ بڑی ہے۔

اور حب طبیعتیں اس بات کی طرف مائل میں کہ وہ عام نعتوں کی سجائے خاص نعموں کو شمار کرتی ہیں اور ہم نے عمومی نعتوں کا ذکر سیدے کر دیا تواب ہم خاص نعموں کی طرف ایک مختصر سال نثارہ کرتے ہی نسی ہم کہتے ہیں ۔

اگرم آدمی ابنے اتوال کو گمری نظرے دیجے تو دہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تعمٰت کی می نعمی کا تواس کے ساتھ خاص می ان نعمتوں میں اس سے ساتھ خاص میں ان نعمتوں میں اس سے ساتھ ساتھ سے بوگ تشریب نہیں میں باید تھوڑے سے بوگ شریک ہیں بنا معبن اقالت تواس سے ساتھ کوئی بھی شریک ہیں ہونا۔ اوراس سے میں مریندہ تین امور میں اعترات کرتا ہے ایک عقل دوسری تحلیق اور تیراعلم ۔

عقل کی وضاحت بوں ہے کہ ہر بندے اپنی مقل کے ساتے ہی اسٹر تعالی سے راخی ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو سب سے زادہ فقلمند سمجت اہدار وہ اللہ تعالی سے مقل کا سوال بہت کم کرتا ہے اور عقل کی شرافت سے بربات ہے کہ جوال سے فالی ہے وہ بھی اس سے نوش ہے جبیا کہ عقل سے موصوت اور فقل میں شراخت سے بربات ہے کہ وہ سب سے زیادہ عقلمند سے اس برالس کا سے نو قور سب ہے کیوں کہ اگر حقیقت میں ابیا ہی ہے جبیا وہ فیال کرتا ہے نو قور سب کے توریا سے حتیا وہ فیال کرتا ہے نو قور سب کو وہ اس اور اگر ایسا ہنیں ہے لیکن اس کا عقیدہ میں ہے توریا سے حق میں فیمت ہے جو شخص زمین میں خزانہ وہا وہ بات تو وہ اس برخوش ہوتا اور سے اور اگر کو وی شخص اس کا خزانہ نکال کر الے جائے اور اسے علم نے ہوتو تھی عقیدے و خیال سے مطابق اس کی خوشی باقی رہتی اور اس کے حق میں وہ باقی کی طرح ہے۔
سے مطابق اس کی خوشی باقی رہتی اور اس کھی باقی رہتا ہے کیوں کہ اس سے حق میں وہ باقی کی طرح ہے۔

جہاں کہ تغلیق کا تعلق ہے تو ہر آدمی روٹر سے شخص میں اسے بیب دلجھ اسے جن کو وہ ناپ ندگر تا ہے اور ایسی عادات جن کی وہ فرست ترا ہے اور ایسی عادات جن کی وہ فرست ترا ہے اور وہ اس لیے فرست کرنا ہے کہ ایس جب وہ دوسروں کی فرست میں مشؤل نہ ہو تو جا ہے کہ اللہ تعالی کے مشکر میں شغول ہو کہ اس نے اس کواچی صورت دی اور دوسروں

كويرى صورت بس بتدكيا

علم کا معاملہ سے کہ ہر شخص اپنے اندر کے انور کو جانتا ہے اور خفیہ افکار کا بھی علم رکھتا ہے اور السی میں اس کے ساتھ کوئی دوسرا شرک بنیں مزا اور اگر روہ اُٹھ جائے تنی کہ نحلوق میں سے کوئی شخص ان بانوں پر معلع موجائے تواسے شرمندگی اٹھانا پڑے اور اگر سب بوگوں کوان بانوں کا علم ہوجا ہئے توکیا صورت حال مرکی ؟ توگربا برخص کوایک ایساعلم هاصل ہے جواکس کے ساتھ خاص ہے اس بی کوئی دو مرابندہ کفا اکس کے ساتھ نڈیک ہندی ہے ہوں بنیں ہے تو دواکس بات پرافشد تنا ہا کا مشکرا داکیوں بنیں کرتا کہ اس نے اس کی برائیوں کا اچھی طرح پردہ پیشی فرائ اس کے اچھے کا موں کوظا ہر کیا اور برائیوں بربردہ طوالا اور لوگوں کی نگامیوں سے ان کو بیٹ مید رکھا ان باقوں کا علم اس تاک می وور کھا کہ کوئی دو مرا ان ہاقوں پرمطلع بنیں ہوتا ۔

تورینی نعمین خاص بی اور مربندان کا اعتراب رئام اعتراب مطلق ہویا بعن امور میں ہو۔ اب ہم ایک اور طبقے کی عرب اُتے ہی جوان سے مقابلے میں کچھ عام ہے توہم کہتے ہیں۔

الله تعالی نے ہر بندے کواکس کی صورت، بشخصیت، اخابی، صفات اہل واولاد، مسکن ، شہر، دوست ، افارب ،عزب وجاه یا س مے علدور ب دربرہ مانوں میں تھے اسے امورنطا فرائے ہیں کہ اگر سر اس سے سلب کر لیے جائیں اور وہ چیز دی جائے جواں سے نیرسے سا قد ضاص ہے تو وہ الس براخی نسیں موگا۔ مثلاً الله تفائی نے اسے موسی نیا یا کا در منس بنایا، اس می حیات رکھی ہے جارات ہیں سے نس بنایا، انسان بنایا، حانور نسی بنایا مرد بنایا عورت بنیں بنایا، تدریت ركها بماریس بنایا ،عیوں سے محفوظ ركھا ، عیب دارسی بنایا توسیب خصا نص بن اگرمیان سے امویس فی تموی ہے -اب الران سب بانوں کوان کی صدوں میں مدل دیا جائے تو دہ راض میں ہوگا باکداس سے لیے کھ اسے امر طی میں کردہ ان كوانسانوں كے احوال سے بھى بدن بنى جا شاان مىسے بعن وہ بى كروه ان كوان امورسے بنى بدن چا شا جو مخلوق بن سے الک کے ساتھ فاص بن ان کے ساتھ درنا بنن جاتا ہے واکر وارک کے ساتھ فاص من توجب وہ اپنی حالت کو دوسروں کی حالت سے برن بنس جا ہا تو گویا اس کی حالت دوسروں کی حالت سے بہتر ہے ہیں جب کوئی ایسا شخص معلوم ہیں ہے جوابنی ماات کے برائے سی دو کسری مالت برعموی طور پر باکسی فاص عالت کے توالے ے رافی ہوتو کو با انڈ تالاے اس کوائی تعنین عطافر باقی ہی تواسی سے علادہ کی دوسرے کونس دی گئیں اورا کر دہ دوسرے بولوں سے بعن کی مان کے ماتھ اپنی مات کو بدن چا ہا ہے بعن کی مالت سے بنین تواس سے نزدیک بولوگ تاب رشك بيان كى تدادكور يجه يقيناً وه دوسرول كم مقابلة بي ان كوكم ديجه كا توجولوك السي مم درجه والى عالت مين بي وه ان كے تقابلے ميں زيادہ ميں جن كى حالت بدنزے نواسے كيا سواكم وہ اپنے اوريا سرنقالى كے انعام كو حقرحاننے معية ابنے سے اور والوں كور كينا ہے اورائي سے كم تركى طرف نين و كيفة الكم اپنے اور الله تعالى تعمول كوعظيم جانے اسے کی ہواکوہ دین کورنیا کے بار بھی نئی مجتاکی ایا میں ہے کرمید اس کا نفس اسے کی گناہ پر ملامت کرتا ب توده بربا ذكرنا م كردنياس فاسى وك ب شمارين توده دين كم معلي بمشراب سي مرزى ويمقله اوروادن كالون بنس وعمقاد بنوى معليم من وه الس طرح كون بنس دكمقا جب دين محمعا لي بن اكر وكون كامال اس

ے بہرے اور دینوی معاملات ہی اس کا بنا حال دوسروں کے حال سے بہرے تواس پرے کرا کیوں مازم منی ہوگا

اسى بيے بى اكرم صلى الديليہ وسلم نے فروا إِ مَنْ تَظَرَّ فِي الدَّيْنَ اللَّهِ مَنْ هُودُونَ لَهُ وَنَظَرَ فِي الدِّيْنِ إِلَى مَنْ هُوفَوْتَ هُ كَنَبُهُ اللَّهُ صَابِلًا وَشَاكِرًا وَمَنْ نَظَرَ فِي الدُّنَيَ اللَّهُ مَنْ هُودُونَ هُسَو فَوْقَدُ وَفِي الدِّيْنِ إِلَى مَنْ هُودُونَ هُ لَسَدُ يَكُتُبُهُ اللهُ مَا ابدًا وَلَائَ الْكِرُا-

41)

بوشخص دمنوی معاملات بین اینضسے کم توگوں کی طرف دیکھے
اور دینی معاملات بین اینے سے اور والوں کی طرف نظر کوے
توافیر تقال اسے صابر وشاکر لکھتا ہے اور ہوشخص دنیا کے
معاملات بین اپنے سے اور والوں کی طرف دیجتا ہے اور
دین سے معاملات میں اپنے سے کمنز کو دکھتا ہے توافیر قال اسے صابر وشاکر نہیں کھتا ۔
اسے صابر وشاکر نہیں کھتا ۔

تونیخبربه مواکر دوشنخص اپنی حالت برخور کرکے ای بات، کا جائزہ لیتا ہے جواس تے ساتھ خاص ہے تواسے معلوم ہوتا ہے کہ اس بلالٹر نتا الی سے بے شمارانعام می خصوصًا دہ شخص جے منت رحدیث، ایمان ، علم، قرآن، فراغت، صحت اورامن وغیرہ کی دولت حاصل مو۔اسی لیے کہاگیا ہے۔

مَنْ شَاءَعَيْثًا رَحِيثُا يَسْتَطِينُكُ بِهِ فَى دِنْيَا وَ الْمُعَّافِيُ دُنْيَا لَا إِنْبَالاً فَلْيَنْظُرَنَّ إِلَى مَنْ فَوْقَدُ وَرُعًا وَلُيَنْظُرَنَّ إِلَى مَنْ دُوسَ فَيَ مَالاً -

اور نبي اكرم على الله عليه وكلم من ارشاد فرايا -مَنْ لَهُ مِينُتَنَعْنِ بِالماكِ اللهِ فَلَا آغُنُكَ اللهِ الله عيد الله عيد الله على الله الله الله الله الله الله عند الله الله عند الله الله عند الله الله عند الله عن

اورنی اکرم صلی الشرطیه وسلم نے ارشاد فرایا۔ وق الْعُتُواْنِ هُوَالْغِنیٰ لَاَعِنیٰ بَعُدَهُ وَلَاَ فَقُرَ مَعَهُ مَدَدُهُ وَلاَ فَقُرَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

بوشخص اپنی زندگی میں کشادگی جا ستا ہے جو دنی اورد بنوی اعتبارسے اس کی طرف متوجہ رہے اور دائمی موتودہ تقویٰ میں اپنے سے اوپروالے کی طرف اور مال کے اعتبار سے نیجے والوں کی طرف دیجھے۔

جوشف الله تعالى كى آيات كے ساتھ اپنے آپ كو غى منى سمجى الله تعالى اسے مالدار منى بنانا -

بے شک قرآن می مالداری ہے اس کے بعد مالداری بنیں اور اس کی موجودگی میں محتاجی نہیں .

(١) كنزالهال صلد ماص ١٢١ صريف مهمه

(4)

جن شخص کوا ملدتمالی نے قرآن باک رکا علم، عطا فراباً بھر اس نے برخیال کباکم کوئی شخص اس سے زبارہ مالدار ہے توسے شک اس نے اللہ تعالیٰ کی آبات کا مذاق اللیا۔

جوشخص قرآن باک رک دولت اسے اینے اکپ کو مالدار نہیں عجفیا وہ م بی سے نہیں -

مَنُ إِنَّا اللهُ اللَّهُ اللّ

اورنى اكر صلى المرعليه وسلم في ارشا وفرايا . كَيْسَ مِنَا مَنُ لَّمُ يَنْعَنَّ بِالْقُلْآنِ -

نبى اكرم صلى الله عليه وسلم نے فرابا .

كُفَى مِا لِيُقِينِي غَنِيَّ - (٣)

الدارى كے ليے تين كانى ہے۔ کسی بزرگ نے فرمایا الله تعالی نے اپنی نازل کردہ کسی ت ب میں فرمایا اگریں کسی بندے کوئٹین ہا تُوں سے بے پرواہ کر دوں تو میں نے اس پر اپنی نفت کو پر اگر دیا۔ وہ بادشاہ کے پاس جانے کی حاصیت نہ ہو، ڈاکٹڑے دوا بینے کی خورت نہ پڑے کسی دوسر مے ال سے بےنیاز ہوجائے کس شاعر نے اس کی اون رجانی کہے۔

إذا مَا الْقُوْتُ مَا تَيْكُ كُذَا الصِّحَدُ وَالْدُ مُن جب تَهِين رزق ، امن اور صف عاص وهر بعي تم عُم كردوعُ

وَاصْبَحْتَ اخَاحُزُنِ فَكَ فَارْقَكَ الْحُزْنَ لَمَ الْمُعْزُنَ لَمُ الْمُعْرِكِ الْمُعْرِفِ الْمُعْرِفِ

ملك سيطى اورواضع عبارات اورا فقع كلمات اس ذات والاصفات كاكلم بصب نے سی كى ادائيگى كى بعنى نبى اكرم صلى الله

جوشخص بون صبح كريفلبي سكون اورصحت بدن عاصل مو ایک دن کی روزی اکس کے ماس تو گویا دنیا اپنے تنام اطراف - とりとりしとりあしと

مَنُ اصْبَحَ آمِنًا فِي سِرْبِهِ مُعَافًى فِي بَدَ دِنهِ عِنْدَهُ قُونُتُ يَوْمِهِ فَكَالْمَاحِيْزَتُ لَدُالنَّهُ إِلَّا لَمُنْا بِعَدَانِيْرِهَا۔ (۴)

اگرتم لوگوں کے حالات میں غور و فکر کرونم و مجھو کے کہ وہ ان تین باتوں کے علاوہ باتوں کا شکوہ کرتے اور برنشان ہوتے میں عالانکروہ چیزی ان سے بیے وبال میں اوروہ نمی نعمتوں پرالٹر تعالی کاسٹ را دا بہیں کرتھے اور نداس ایمان پرسٹ کرادا کرتے میں تو

رم) النرغيب والتربب على اول ص ١٥٥ كذب العدفات

<sup>(</sup>١) الناديخ الكبيرللبخارى علد اص ١١ ٢ ترجم ١٠٥٠

<sup>(</sup>١) صبح بخارى علدوم ١١١٧ كناب التوحيد

<sup>(</sup>١٣) الجي الزوائد علدواص ٢٠٨ كناب الزهد

بمیشه کی نعتوں اور مبت بڑی با دشاہی کر پہنینے کا وسید ہے بکہ محصار آدمی کو جاہیے کہ وہ معرفت الفین اورا بمان پرخوکس ہو اورم تواسے علاولو ما شقیں کواکران کو وہ ال فوکر ماکر اور مدد گار دیے مائی جومشرق سے مغرب کے بارشا ہوں کے ما تحت إن اوركها جائے كرا بين علم كون بريزي ك لو ملكرا بنے علم كے سوي مصر رائم ا كے بدلے ين كے لوتورہ فيسى لي معران كوان كويدا مبرب كرعلم كي نعت ابني أخرت من قرب خدوندى تك بينيائ كالمدارير كما عائد كرس حيركي تم اميد ر محقے مو وہ تہیں اُفرت میں کمل طورر سے کی لیکن مد دینوی لذات علمی اس لذت سے بدلے مے لوج تہیں دنیا می ماصل ب اور حس برتم فوش موت موتوده بنین لیس سے کموں کر وہ جانتے ہی کرعام کی لذت دائی ہے کھی فتم نے ہوگی باتی رہے گی جوری نه مولی مز غصب مرگ زائس برکون صدارے کا دربہ نہایت صاب ہے اس می کوئی گدلاین بنیں سے حب کرونیا کی تمام لذا ناقس میں گدلی میں نشولیشناک میں ان کی نوزف ان سے خون سے مرار نسی لذت ، تکایت سے مساوی اور فوشی غم سے برار نہیں اب کم بی صورت عال رہی ہے اور باقی زمانے میں عبی ای طرح رہے گی کیوں کر دینوی لذات مرف اس نبے بیالی گئیں كرئاتس عقابي ان سے دام مي معين عامي اور دسوكم كھائين حتى كرجب وہ د سوكم كھاليتى بى اوران كے حال بي تعين عاتی می تو وہ ازات انکارکرتی میں اورزو یک بنس اسنے دینی جیسے کوئی صیبہ جملہ ورت کسی شہوت رست مالدار نو جوان کے سے بناؤدسنا ساران ہے سی کروب اس کے دل کر قیری بنا دیتی ہے قواس کے قریب بنیں اُتی اور پردہ کرت ہے توده مسلسل ريشاني اورغم كاشكاررساب اورمس كجواس بيه بواكراك لحظراس وسخف كي دهرس وتمنف دعوكه كها ك الروه عقل سے كام لينا ورا تلحيى بندكرات اوراس انت كو حقرجا تا توسارى زندكى محفوظ رينا-

تودنیا داراس طرح دنیا کے جال اور سیوں میں جائے می اور بربات کن مناسب نین کردنیا سے اعراض كن والاس سعمرى وم سے وكوں كا شكار بونا ہے كيوں كو دنياكى طرف متوج بونے والا جى اس مرصر اوراس كى حفاظت کی وجہ سے دکھ اٹھانا ہے اسے حاصل کرنا اور بھر چوروں کواس سے دور کرنا بھی تو پر اشانی کا باعث ہے حال تکم عراق كرنے والے كى ريشانى اُفروى لذت كى طرف سے ماتى سے دب، كراس كى طوف متوصر سنے والے كى برنشانى اُفرت من في راشاتى

كابالث ب وشفص دناس اعراض رئاس اس بات راعن عادي.

توتمارى طرح ان كوعنى دُكر مينجا ہے جب كرتم الله تعالى سے اس میز کی امدر کھتے ہی صب کے وہ امیدوار شین ۔

وَلَا تَهِنُوا فِي أَبْتِغَاء الْقُومِ إِنْ تَكُونُونَ اورقوم لَ مَاشَ مِن سَى مَرُواكُرْتَهِم وُكُومِهَا بِ تَالَمُونَ فَا يَنْفُهُ مِالُكُونَ كَمَا مَا لَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللهِ مَا لَا يُرْحُبُونَ - (1)

تولوگوں برشکر کا دروازه اس لیے مبدسوگیا کرو، ظامری و باطنی اورضاص وعام قسم کی معمنوں سے جاہل ہیں۔

سوال:

توایسے فائل دلوں کا کیا علاج ہے تاکہ وہ الشرتعالی تعمقوں کا شور عاصل کر کے شرکریں۔ جواب ،

سمجھار دلوں کا ملاج توب ہے کم جن عمر می تعقوں کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے وہ ان میں غور کریں مکن غی تنم کے ول جومرت فاص نعمت کوی نعمت سمجنے بن یا حب وہ مبنا ہوتے من توان کوسمجھ آتی ہے ان کے بیے راستہ ہے کما پنے سے کا درجے سے لوگوں کو دیکیس اور وہ کام کری جو بعن صوفیا دکرام کرتے تھے۔وہ بزرگ روزانہ سینال اور قرستان میں نبزان مقامات برجات جان مجرون برعدورنا فذكى جاتى تغين مينال مي اس بيع جاند كراملز قال كي طرب سے آنے والى مختلف آزمائشوں کو دیجھیں بھر اپنی صحت وسلائی سے بارسے میں غور اس تاکہ جماریوں میں ابتدار کو و میادوں کوسٹ کی نعمت كاشعورحاصل سراوروه المرتفألي كالشكرا واكرس اوروه ان لوكون محيمينا زمين حبات حن كوقتل كياجأ ما اعضاء كاطح حات اورط ح وح ك عذا - بى جند ك جائ اكركن بون اوران سزاؤن سے مفوظ رہے براللہ توال كات كرا دا كرى اوراس كے معول بر فنى كرا واكرى وہ قرستان بى جانے اور معلوم كرتے كہ فوت مونے والوں كوسب سے زبادہ بسند بر بات ہے کان کو دوبارہ دنیا میں بھی ویا جائے جا ہے ایک دن کے بنے ہی مو ماکروہ گناہ کارہے تووہ گناہوں کا تدارک ارس اوراگر نیکو کارے توعبادت اورنیکی میں اضافہ رے کیوں کرقیامت کادن خسارے کا دن ہے اطاعت گزار کو اے كصورت برے كرمب وه ابنى جزا و كجفا سے توكہا ہے يں اس سے زيادہ نيكيوں برفادرتھا تو مجھے كتنا برا نفسان براكم یس نے وقت کا کچھ تصبیحن جائز کاموں برخرج کیا اور کئا ہ گار کا نقعان ظاہر سے بس جب وہ فرستان کور بجھنے اور جان کیتے کر ان روزت ننده لوگوں سے نزدیک جو بات سب سے زیارہ بندیو سے وہ مجھے عاصل کیوں کہ ابھی سری زندگی کے کچھ ون باقی بین تروہ ان بقایا دنوں کو الس على يرخرچ كرتا ہے جس كے بيے الى فور دائيى كى خواہش ركھتے بي ناكر اسے باق عری نعمتوں کی معرفت ہو ملکہ ایک ایک سانس کی مہلت بھی نعمت ہے ہیں جب وہ اکس نعمت کو جان سے گا تواکس بات كا شكراداكر الكر وه زند كى كا باقى تصراس كام مي خرج كر سے بيے زند كى بنائ كئي ہے اور وه ونيا سے آخرت کے بیمزادراہ مامل کرے۔

توفافل دلول کاعلاج سے اکران کوالٹر نعالی کی نعمتوں کا شعورهاصل ہوا درمکن ہے وہ شکر کریں حضرت رہے ابن فیٹم با وجود الس سے کرصا حب بھیرت تھے اس طریقے سے مدوحاصل کرتے تھے اکر معرفت کمی موجائے انہوں نے ابنے گومن قبر کھودرکھی تھی اورا بنے گلے ہی طوق ڈال کراکس قبر میں سوجاتے پھر کہتے۔ رَتِ ارْجِعُوٰی لَعَلِّی اَعْمَلُ صَالِحاً۔ ١١) اے میرے رب مجھوالیں او اوسے ناکریں بی علی روں ۔ پھر کھوٹے موشے اور فرمانے اسے دبیع التہیں وہ مل گیا جس کا تم نے سوال کیا تواکس سے پہلے کرتم او طنے کا سوال کرو اور تمہیں وابس نٹر کیا جائے ،عمل کرو۔

وه ول جرت رسے دوررہ نے ہیں ان کے عاہ ج کے لیے مناسب ہے کہ اسے اس بات کی بیجان کوائی جائے کہ نمت کا شکرادا نری جائے تو دہ زائل موجا تی ہے اور واپس بنیں لوٹتی اسی لیے تصرت نقبل بن عیاض رحمالہ وائے تھے۔
"تمہیں نمتوں پرٹ کرادا کرنے رمنا جا ہے بہت کم نمت بالبی میں توبسی قوم سے زائل مونے کے بعد دوبارہ ملی ہوں"
اور لیمن بزرگوں نے فرایا نمین وحتی جانور کی طرح ہی ان کو تسکر کے ساتھ بطریاں ڈالو" اور صریت شرایت ہیں ہے۔
کسی بندھ کو حتنی طری نفمت التی ہے اسی قدر لوگ اس کے زبادہ متناج موتے ہیں اور جواکہ می اسے ہلکا جانے اس سے وہ نعمت زائل بعرجا تی ہے۔

اورا لله نقالي في ارستا وفرايا.

اِنَّ اللهُ لَا يُغَبِّرُ مَا بِقُوْمَ عَتَى يُغَبِّرُوا مَا

بِانْفُسُومُ۔ ١١)

ىركن كمل موا-ئىسىرادكن:

صبروث كركاباتهى تعلق واشتراك

بے شک اللہ نفالی کسی قوم کی حالت کواس وقت کک منیں برتنا جب ک وہ خور زبدلیں ۔

يهلوبيان:

صروشار کاایک چیزیر جمع ہونے کاسب

شایدم کمورجن نعمتوں کا آپ نے ذکر کیا ہے اس میں اسی بات کی طرف اشارہ سے کہ مرمو تو دہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور براس بات کی طرف اشارہ ہے کرمعیب کا باسکل کوئی و تو دہنی نوصبہ کا کیا مطلب سوا ؟ اورا گرمعیب موتود ہے تو اس پرشکر کا کیا مطلب ہے؟ اور کچے دعوی کرنے والوں نے دعوی کیا ہے کہ تم نومصیب بریعی شکر کرتے ہی نعمت پرشکر کرنا

> ۱۱) فران مجید، سورهٔ مومنون أیت ۹۹ (۱۷) فوران مجید، سورهٔ رعدایت ال ۱۸۷۷ ۱۹۲۱ ۱۸۷۷ ۱۸۲۲

توا کی طرف رہا تو مصیب رہن رکا کہا تصور ہوگا۔ اور حس بات رصر کرتا ہے اس پرٹ رکیے کرے گا اور مصیبت پر صبر رُکھ اور در دکوچا ہتا ہے بب کرٹ کرخوش کا دائی ہے اور یہ دو توں باتیں متضادی اور تو کھیا کی نے وکر کیا کہ ہر تو تو دیں الله تعالی کی بندوں رہنمت ہے اکس کا کیا مطلب ہے ؟

کاف دیاجا با ہے صبرواس علیت بر مواہ ہے جیے ادی لال سر ترہے۔

تو تنجہ بر مواکہ دنیا بی صبراس مصیب کی طرف بنیں لوق او مطلقاً معیب ہے بلہ جائز ہے کہ وہ بن و مبنعت ہواسی

اعتبار سے صبراورٹ دونوں کی ذمہ داری یکجا موسکتی ہے شاہ مالداری انسان کی ایک کاسب بن سکتی ہے ختی کہ اس سے

مال کی دھبہ سے اس کا فقید لیاجا با ہے اوراس کو نیزاس کی اولاد کو قتل کیاجا تا ہے اور صحت کا معاملہ بھی اس طرح ہے توان

د بنوی نعتوں ہیں سے مرتعت مصیب بھی بن سکتی ہے کیکن مراس شخص کے والے سے ہے اس طرح مرصیب من مت بھی بن

عتی ہے لیکن یہ بھی اس اکری سے حال کی طون اصافت، کرتے ہوئے موگ ۔

عتی ہے لیکن یہ بھی اس اکری سے حال کی طون اصافت، کرتے ہوئے موگ ۔

توكى لوگ ايسے بن عن كى جدائى فقر اور مرض ك اندر سے اگران كابدن صبح اور مال زباده بوتو وہ تعجرا ورمركتى كريں ارشاد فداوندی ہے:

وَيُونِسِكُ اللهُ الرِّنْ الْعِبَادِ لِم كَبَعُوا فِي الْوَفِي-

اوراگرالٹرتعالی اپنے بندوں کے لیے رزق کشادہ کرفے تو وہ زین میں بغادت کرنے میں۔

برگز منیں ہے تک انسان سرکمٹی کرناہے جب ا ہنے آپ کو مالدار دیکھتا ہے۔

اورارشاو فرما الم كَلَّةُ وِنَّ الْدِيشَاكَ لَيْطُعْلَى آنُ لَدَّ أُسْتَغْلَى -

بے شک اللہ تعال اپنے مومن بندے کو دنیاسے بیایا ہے حال نکہ وہ اسے پندکر اسے جسیا کرتم میں سے کوئی ایک اپنے مرکین کی مفاظت کر اسے ۔

اورنى اكرم مى المرعلى وسيم في فرايا. رات الله كَدَيْتُ مِنْ عَبُدُهُ الْمُؤْمِنِ مِنَ السُّدُنْيَا وَهُويُويُونِهُ كُمَّا يَهُمِنُ الْحَدُّدُ مُنْ مَرِينِينَهُ -

سب حال موی ، اولا دا ورقریبی رات مدارون کا ہے۔

اورتم نے ایان اورافلان حسند کے علاوہ تعمنوں کی جوسولہ قسمیں بیان کی میں تووہ معن لوگوں کے تی میں صیب بھی ہوسکتی ہیں تواس صورت میں ان تعمقاں کی صِدان کے حتی میں تعمت قرار ایے گی کیوں کر یہ بات بان ہو می ہے دمونت كال اور نعت ہے اوروہ اللہ تعالى ك صفات ميں سے ايك صفت ہے ليكن لعف امور ميں بندے كے ليے مصيت ہوتا ہے اوراس کانمونانعت قرار با اسے شلگانسان کا اپنی موت کے وقت سے ان علم موناالس کے لیے نعمت ہے کیوں اگراس کواس بات کاعلم موزواس کی زندگی دو وجر ہوجائے اور غم بڑھ جائے اس طرح نوک ہواس کے بارے بی معلوات کو سینوں بی جھیا کے سوسے بیان بانوں سے ناوا فقیت بھی اس سے حق بی فعت ہے کیوں کر بردہ اٹھنے اوراکس کے ان باقوں برمطنع ہونے ک صورت بن اس کا دکھ ، کینہ ،حداور انتقام بن شنولیت بڑھ جائے اس طرح دوسروں کی صفات مذبومہ سے اس کی جات بھی الس کے حق میں نعمت ہے کیوں کہ اگروہ ان باتوں سے آگا ہ مرحا نے توان سے بغض رکھے اور ان كواذبت بينيك اوربياكس بردنيا اور اخرت مي دبال مع بلريق اوقات دوسرول كي الحجي صفات معداعلي مجي

<sup>(</sup>۱) قرآن مجید، سورهٔ شوری آیت ۲۷

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد، سورة العلق آيت ١

<sup>(</sup>١٧) مندالم احدين ضبل جلده ص ٢١١م مروبات محورين لبيد

اس کے بیے نعب قرار باتی ہے کیوں کہ ہوگئا ہے وہ الدوالی کا ولی ہوا ورب اسے ابذا بنجا نے اولاس کی توبن کرنے برجور سوجائے اور الرائی ہے ہوئے فق برجور سوجائے اور اگراسے ان صفات کا علم ہوا ور اسس کے با وجودا ذریت بہنجا کے توثیقت اگر بہت بڑا گناہ ہے ہوئے فق علم کے باوجودکسی نبی یا ولی کو اذریت بہنچا ہے۔

الدُّن اللَّی کی معمول میں سے بہنچا ہے اسس میں اور اس شخص میں فرق ہے جو اعلی میں کلیف پہنچا ہے۔

الدُّن اللَّی کی معمول میں سے بہنچا ہے اسس میں اور اس شخص میں فرق ہے جو اعلی میں کلیف پہنچا ہوگا ہے۔

اور لعبن کمروک مولی کو مخفی رکھ ایر اختار فقام نے میں کہا ہمیں اسلام کی وجہ سے طلب اور کوشش زیادہ ہوتی ہے۔

اور لعبن کمروک میں کہ مخفی رکھ ایر انسان کی معمول کی موروث میں کیسا ہوگا ؟ اور ہم ہے جو بہ کہا ہے کہ میر کو تود میں ہوگا والد تھا وہنیں ہوسکتی ہیں اللہ تھا کی کند سے است شنا وہنیں ہوسکتی ہیں ہوسکتی ہے اور یہ بات سرادی سے بعن لوگوں میں پیدا کی ہیں مربھی بعن اوقات اس آدی سے تق میں جو تق میں جو تق میں ہوسکتی راس سے تکلیف بہنی سے نعب قرار بائی ہیں۔

اگرچہ اس جرم کرنے واسے کے تی بی نمت نہ و جنبے گن ہے سبب سے عاصل ہونے والا درد شاگا خودا نیا ہاتھ کا طلاحہ اور اینے جہرے کو گوند ہے تو وہ کلیف بھی اٹھا گا ہے اور گنا ہ گارھی ہوا ہے کفار کا جہم میں تکلیف اٹھا گا بھی نمت ہے گئی دو مردی قوم سے حق میں اور کہ موسے میں اگر تو موسے میں ایک جماعت کو مبندا نہ کرنا تو نفرت والوں کو نمت کی قدر معلوم نہ و تی اور نہی و ہ اسٹر تھا لی عذاب کو سیانہ کرنا اور اس میں ایک جماعت کو مبندا نہ کرنا تو نفرت والوں کو نمت کی قدر معلوم نہ و تی اور کو کر کے ہیں۔ اند تھا لی عذاب دور جمالا کہ دور کی کو نمی ایک جو نمی کی دونی و اسٹر میں نہ موسے میں نمی نمی دور جمالا کہ دان کو اس کی زیادہ خورت ہوتی ہیں ایک میں میں ہوتے میں کہ دور میں کہ دور کی موسور سے میں کی بنانے کے لیے وہ درنیا میں مدوم کر کے ہیں۔ دیک ہوتے میں کا نمی دور نمی کو میں کی نمانے کے لیے وہ درنیا میں مدوم کر کرتے ہیں۔ دیک ہوتے میں کی زینت کی طرف دری وہوں ہیں ہوتے ہیں۔ دیک ہوت کی اسٹر کی اس کی اس میں اس میں ان کو اس کا شور شین اور الس کے سبب سے وہ خوش نہیں ہوتے۔

بوں در اسان کی ریک ہے ہے۔ اس میے ان واس می مور ہیں اور کے جب سے رو در ہیں ہوئے۔
تواب یہ بات صبح قرار مائی جو ہم نے ذکر کی ہے کہ انٹر تعالی نے جس جبز کو بھی بیدا فرایا اسس میں کوئی نہ کوئی حکمت مزور ہے اور اسی طرح ہر مخاوق نعمت ہے باتوسب بندوں کے لیے بابعث سے لیے توانٹر تعالیٰ کی محلوق میں معیبت بھی نعمت ہے باتو اس سے لیے جو اس میں بتلا ہے یا دو مرول سکے لیے فہذا ہر حالت کو نہ تو مطلقاً مصیبت کہ سکتے ہیں اور نہی مطلقاً نعمت کہ جاسکتا ہے تواس صورت میں صبور ک دونوں کی ضرورت ہوتی ہے۔

سواك:

يه دونون منفاد بي توكس طرح جم موسكتي بي كيون كرصرغ پر اورث كرفتى ير بوناسيع

www.makiabah.org

جواب:

جان لوکہ ایک چیز بعض وجوہ سے تعکیس کرتی ہے اور موقع ورسری وجوہ سے توشی کا باعث ہوتی سے نوغ سے انتہار سے صبراور توشی سے حوالے سے شکرا داکر امر تا اور مرفقر، بیاری ، توت اور دینوی آفات میں با پنج امور میں فعل مندا دی کوان برفوش بونا اورك كرنا جاسي-

(۱) ان بس سے ایک بہے کم ہرمصیت اورمرض کے بارے بہوجے کا بی سے بطی بماری تھی ہے کموں کہ اللہ تعالیے کی قدرت محتمت حو تھے داخل ہے اس کی کوئی انتہا میں اگر اللہ نغالی ان کو طرحادے اور امنافہ کرے نواسے کیا جزروکے كى اوركاوك بنے كى يس اسے كرا يا جيئ كه الله تعالى سے برى مارى سى بھى-

ال) دوسری بات برکرمکن سے اس کی برمصیب دینوی سو (دینی ایس سے) ایک شخص منصفت سل رضی الدون سے عرض كياكرابك بورمبر ب كرس واخل مواا ورمبر ب كوكا ساراسا ان اله كياأب ن فايا الدنغال كاسترا داكروا كرشيطان تمارے دل من داخل مور تمارے عقب و توصد كو بكار دنا تو تم كاكرت و

يى وهرب كرحفرت عينى عليدالسام ت ابنى دعامي بناه مانگنة مو في وي وي كا

ا ورحضرت عرفارون رض المدعن نے فرایا بین جس ازائش میں ڈالاگیا اس میں الله تعالی سے مجربر جارانوام موسے ایک بركر ده مصيت واكنائش ميرے دين ميں نقى دوسراب كراس مقلار يرمونى الس سے زيادہ نم وقى تيراب كرمي الس پردافئ مجنے

ك دولت مع دوم نه موا در توفقا يرام مجھے تواب كى امير ہے۔

مسى ابل دل كا ايك دوست تفا إسے با دشاہ نے قيد كر ديا اس نے اپنے بزرگ دوست كوا فلاع كى اورشكو ، فلى كيا انہوں نے بیغام بھیجا کہ افٹرتعالی کا مشروا کر و بھرا کہ مجوس کو لاکراس کے اس قدکر دیا گیا جے بیشن کی بھاری تھی اسے قید كرك دونوں كوايك ى زنجير وال دى كئى عير اس تے بيغام بھيجا تو تواب ملا اللہ تعالى كائ كر و توسى كو حاجت كے ليے كئ بارا تهنا برتا اوراكس كومبورًا ساقع بى المفنا بيرنا اوروه اكس كى قدنائے جاجت تك اس كے سرى كھڑا رہا بھراس نے مكھا توجواب مدا در نقال کاست دواکراس نے کاکب تک ؛ اس سے بڑی معیب کی ہوستی ہے ؛ بزرگ نے جواب دیا اگر وہ

زنارجای بوی کا کری ہے تهاری کرس برا اوم کیا کہتے۔

توص انسان کو کھی جومصیت بینی ہے اگروہ اس میں انجی طرح غور کرے کراس کو مرصیت اپنے مول کی ظاہری یا باطنی طور برک گئی ہے اولی کی وصر سے بنتی ہے تو وہ اس بات کو سمجھے گا کہ وہ فوری طور بریامتنقبل میں اس سے بھی بڑی مصیب اورا تلدا کام شی ہے اور ص نے تہیں سوکورے ارنے ہوں اگروہ دکس کورے مار نے پر اکتفا وکرے تو وہ شکر کا مستحق ہوتا ہے اور ص کوریت ما مل ہوکہ وہ تمہارے دونوں ہاتھ کا ط وسے میکن دہ تہارا ایک ہاتھ تھوڑتے تروه مي سنر كاستى سے بى وه ہے كرا كى بزرگ الك مطرك سے كزرے تھے توان كے سرير راك كا الك تھال كرادياكيا توده بارگاه فعادندی بی سجده مشاریجا لائے بوتھا گیا کر اس سجدے کا کیا مطاب ہے؛ فرایا بی توانس انتظاری تھا کم مجدرا ك وان جائے كى توصوف وكھ كا دال نامعت ہے۔

می بزرگ سے کہا گیاکہ آپ فاز استقیار کے لیے اسر میں جانے کیوں کہ بارش بند سرکئی ہے انہوں نے فرا اِنم سے توبان رول كى ب مى ساقى تورد كى كى بى-

یں سیسے خوشی موں حب کہ ایک جماعت میں سے گنا ہوں سے زیادہ ہیں اوران کو دہ مصیب ہنیں پہنچی تج محصہ بنجی ہے حتی کہ کا فر ر جو منکریں لیکن ان کو مصیب ہنیں بنجی ا

كافرك لينوبن زياده معائب بوت وي اسعميت اس بع دى كى بداكس كاكاه زياده مون اور اس وعبرسے عذاب زبارہ دیا جائے ۔ جسے ارشاد فدا وندی ہے -

إِنَّهَا نُمُ لِي لَهُ مُ لَكُ إِنَّهَا - بِي مُنْكَ مِ الْ كُومِلِتُ ويَضِينَ الدال كُلَّامِونَ

بن اضافهرو-

جان كى كى وكاركاتعانى بح ترتيس كيد معلى مواكر ونيا مي كوئى تم سعي زياده كن وكار المرتباط اورای کی صفات بی ہے اولی کی وجے شراب نوشی ، زنا کاری اور اعتبادے ساتھ کئے گئے باقی کن بول سے جی بڑے كن مے مركب موتے بى اسى بے الله تعالى نے اب وكرك كے ارب بى فرمایا -

(١) زوك وه بي الأكاه سے-

تونتين كيمي معلوم موكر دوسر بعادك تم سے زياده كذه كاريني و موسكت سے ان كى مزا كونت تك مؤخر كردى كئي مواور تهين دنياس بى نودى جارى بزوتم إلى برادرنان كاسكركون ادابس كرت-

٧- تو تاك يلي سينرى وم إلى موكتا م من الح اخرت ك مؤخر كرد ماكيا مواور دنيا كى مزا توبعن اساب تسلی سے اسان بھی ہوسکتی ہے دیکن اُفرت کی صیبت دائی ہے اور اگر دائی ندیجی ہو تو بھی تسلی سے ذریعے اس کی تخفیف اس ہوگ کیوں کر آخرے میں عذاب میں بنیا لوگوں سے تسلی سے الب با ملی منقطع ہوں سے اور حس کو دنیا میں سزا دے دی گئی

١١) قران مجيد، سورة ال عرائ أيت ١١٨

(۱) قرآن محمد، سورة نورات دا

اسے دوبارہ اکفرت میں سزانہیں دی جائے گی ۔ کیول کرنی اکرم صلی الدُوبلیہ وسیم نے فرایا۔ (۱) بندہ حب کوئی گناہ کرتاہے پھراسے دنیا میں کوئی سختی یا مصیب بینچتی ہے تواللہ تعالی اسے دوبارہ سزا دہنے سے بہت بے نیاز ہے۔

م مصیبت اور اُزمائش اوح محفوظ میں کمتوب ہے اوراکس کا بینیا خروری ہے اوروہ بنے گئی اور فرانت ہوگئی اب اس کے بعض یا کُل سے راصت حاصل ہوگئی اور بیمی نعمت ہے۔

۵۔اکس صیبت کی نبیت اکس کا تواب زبادہ ہے کہوں کہ دینوی صیبتیں دو دھہ سے اخرت کی طرب راستے ہیاان ہیں ہے ایک وہ وی ہے جس کی بنیا در مربین کے تی ہیں ناپیند دوا نعمت بن جاتی ہے امرزہے کے تی ہیں کھیلنے کے اسباب سے روک نعمت ہے کوں کہ اگراسے کھیلنے کی کھی تھی دی جائے تو وہ علم وا دب (کے تعمول) کو چھوٹر دے گا تو بوں وہ ہم مجر خدار یمی رسے گا اسی طرح مال، اہل واولاد، افاریب، اعضا وتنی کہ آنکھ تو سب سے زبادہ معزز سمجی جاتی ہے بعن اوقات بہتا) جیزی انسان کی ہاکت کا باعث بنتی ہے جیزی انسان کی ہاکت کا باعث بنتی ہے جیزی انسان کی ہاکت کا باعث بنتی ہے کہا تھی وہ بابکل یا ہے ہوتے اور دین خداوندی میں اپنی عقلوں کو استمال بنا تھے ہوتے اور دین خداوندی میں اپنی عقلوں کو استمال کے انہوں کو استمال کے انہوں کو استمال کو انہوں کو استمال کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو استمال کو انہوں ک

ان اسبب بن توسیب علی بندرے کی طوف سے پا یا جائے اس کے بارسے بن برت ورکیا جا سک ہے ہاکس بیں ہوں گرکے بین اس کی دبنی بھلائی ہو تواس بیں بھلائی کا فیال کرکے اسٹر تعالیٰ کو دبنی بھلائی ہو تواس بیں بھلائی کو زیادہ بھاتی کو دبا وہ بھاتی کے دبار وہ بھاتی کو دبار وہ بھاتی کو دبار وہ بھاتی کو دبار وہ بھاتی کے دبار وہ بھاتی کو دبار وہ بھاتی کو دبار وہ بھاتی کے دبار وہ بھاتی کو دبار وہ بھاتی کے دبار وہ بھاتی کو دبار وہ بھاتے کو دبار وہ بھاتے کو دبار وہ بھاتی کو دبار وہ بھاتے کو دبار وہ بھاتے کو دبار وہ بھاتی کو دبار وہ بھاتی کو دبار وہ بھاتے کہ دبار وہ بھاتھ کو دبار وہ بھاتے کہ دبار و

١١١ سنن ابن اجرص ١٩٠ الواب الحد

<sup>(</sup>۲) منداام احمد بن صنبل مبده ص ۱۹ مروات عباده بن صامت

نی اکر صلی الدعلیہ ولم اسمان کی طرف وعور مسکر اے اس کی وجدو تھی گئی تو آب نے قرابا۔ میں مومن سے بارے میں اللہ نقال سے فیصلے رہتھ ہوں اگروہ اس سے لیے آسانی کا فیصلہ فرمائے تووہ راضی متواہے اور اس کے لیے بہرے اور اکسنی کا فیصلہ کرسے توظی رامن سوتا ہے اور میاس کے لیے میزے ووسری وجہ ماک کرنے وال خطاؤں کامنع دنیا کی مجت ہے اور نجات کی بنیا دو مو کے والے گر رونیا) سے ول سے ساتھ الگ ہونا ہے اور اگر دنیا کی نعمتیں كسى بنكاء اورمصيب كے بنير جاصل موں تواكس سے دل كارنيا اوراس كے الباب ك طرف ميلان موگا اوروہ اكس سے مانوس مرکافتی کر دنیااس کے فتی میں جنت کی طرح موجائے گی اور موت کے وقت دنیا کو چھوڑنا الس کے لیے بہت بری صیب ہوگ میں جب اس برمعائب زیارہ اکئی سے تواس کادل سے قرار سوجائے گانہ تواکس کے ذریعے اسے سكون ملے كا ورندى وہ اس سے مانوس موكا بلكرونبا اس سے بيے قيد فاندين عائے كى اور الس سے نجات بي بيت زيادہ لذت بولى من طرح فيدفا نے سے حيو طيني بن بوتى ہے اسى ليے نبي اكر مهلى الله عليه وسلم في ارث وقر مايا۔ اَلَدُنْيَا سِجْنُ الْمُوْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ وَمَا مِن مُ يَعِ قَدِفًا نَه اور كَافِر كَ لِيج بَن مِي اور كافروه سنونا سے جوالٹرنالى سے سنر بھيرنا ہے اور موت دنيا كائي الده كرنا ہے اسى برداضى اور مطابى سنواسے اور مومن مروہ تف ہے جس کا دل دنیا سے منقطع متراہے اوراس سے نکلنے کے لیے وہ بہت زبادہ رقامے اور کفر کا کیجھ صرظامرے اور معن بورٹ مو ، اورول میں قدرونوی عبت ہوتی ہے اس کے مطابق اس میں شرک خنی مرابت كونا ہے لکہ موقد مطان تووہ ہوتا ہے جو مرب واحد حق سے مبت كرا ہے -تواس اعتبار سے معینتوں مر بھی تعمین من لیذا اس ر بھی خولت مونا چاہیے جہاں کک درد کا تعلق سے تو وہ صروری ہے اور برای طرح سے جیسے تہیں مجھنے مگوا نے کی ضرورت ہوا ورمفت مجھنے لگا نے وال ال جائے تو تم فوش ہوتے ہو اکوئی شخص نفع بخش کواوی دوانی مفت میں بیاوے تواس سے تمہیں در دھی مؤنا ہے اور تم خوش تھی ہوتے ہوئیں تکلیف بر مبر كرتے مواور فوشى كے باعث شكركرتے موتو د منوى امورس عام مصينتوں كى شال وہ دوائى سے جونى الحال تكليف د بنى سے الكن متقبل من تفع سنياتى ہے ملك و بينى ما وشاه كاعل و يجف سے لئے اس كاندر جانا ہے اورا سے معلوم ہے كم وہاں سے ماعالہ نکانا بڑے گا بھروہ وہاں کسی توقعبورت رعورت ) کود بھے نے تواس کے ساتھ نکلنے والی بنس توسیا کسی روبال اور معیب مولی کیوں کواکس کی وقیہ سے اسے مکان سے ساتھ انس پیلموگیا جس میں اس کے لیے تظہرا ممکن بنی اوراگر اس کے دل میں بیات اکا نے کر اگر اوشاہ کومطور ہوگی توجہ اس خطرے کی جب سے اس مقام سے نفرت کرے گاتو مہاں کے بیے نعت ہے اور دنیا بھی ایک مکان ہے اس میں بوگ رجم رعورت کا بیٹ اسے

> ۱۱) فيح منام طبدوس ، مهمانب الزهد www.maktabah.org

وافل ہونے اور فرکے دروا بت سے نعلق ہی توج نے ممان سے انس کا باعث مورہ مسیب ہے اور جرحیزان کے دلول کواس مکان سے ایا م کروے اوران کے اس کو تم کروے وہ نعن ہے اورجس تفس کوسہ بات معاوم ہوگئ اس مصيبوں برا کا تصور کیا جاسانا ہے میکن جینی علی اس بات کونس سمجھاکران مصینوں میں مقتی تھی میں اس سے شکر كالفورنيس موسكنا كيول كرا كالغمت كم معرفت كے بعد سرتا ہے اور جس ادبي كا الس مات يرا بان موكر معسبت کے مقالے میں اس انواب زیادہ ہوتا ہے اس سے معیب پرائ رفتھ ورنسی ہوسانا منقول ہے کہ ایک دیماتی نے حزت ابن عباس مض المرائع كے والدى وفات الك تعزيق قطعه ش كا .

وصُيزِنَكُنْ بِكَ صَابِرِينَ فَإِنْهَا صَـ بُرُ صَبِرَكِيةِ تَاكِيمِ فِي أَيْبَ سَاعَ صَبِرَي رِعَايا كا صِبر سردار کے صبر کے بعد مونا ہے حضرت عباس من الدفنہ محابداك كوان عيرام كحكا ورحفن عاس رضى الله تعال عنه كعليه الله تعالى آي سے سترسے .

الرَّعِيَّةِ بَعُدُصَهُ لِالرَّأْسِ خَهُرُ مِنَ الْعِبَّاسِ احْبُركَ بَعَدُهُ وَاللَّهُ خَبْرُمِنْكُ لِلْعَالِي.

حفرت ابن عباس رضى النوعنها فرمانے من محصے السن عف كي تعربت سے بيتركسي نے تعربت منيں كى -اورمصائب رصد مے مارے میں بے شمارا حادیث اکن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

مَنْ يُرِواللهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبُ مِنْهُ \_

اللانفال جس سم يسع بعلائ كالراده فرفاكم المع المع سم معيت سياران

الله تعالى زياً سع حب من ابنے بندول من سے كسى نبرے کے بدن ، مال با اولا رک طرف مصیب کومتو مرتا ہوں او ومصرصل کے ماتھاں کا متقال کا سے نوقامت کے ون مجھے جا آئے گی کریں اس کے بیے میزان نعب اول ياس كے نام اعمال كو كھولوں ر

اورأب في الشادفرايا-تَالَ اللهُ تَعَالَى إِذَا وَجَهُمُ اللَّهُ عَبُدِ مِنْ عَبِيدِيْ مُويِيَةٌ فِي بَدِنَهِ أَوْمَالِدِ أَفُوكَدِهِ ثُسَمَّ

اسْتُفْتِكَ ذَلِكَ لِعِبْرِ عَبِيلِ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ أَهُ يَوْمَ الْقِبَامَةِ إِنْ آنُصْبَ لَهُ مِيْزَانًا اُوْانْشُرْكَرُ

اور بنی اکرم صلی المدنلبهروسلم کا ارتشادگرای سے۔ مًا مِنْ عَبْدٍ أُصِيْبَ بِمُصِيْبَةٍ فَقَالَ كُمَا ٱمْرَكُ

جن شخص کو کوئ مصیب بہنچتی ہے بھروہ اللہ تعالی کے

(١) ميح بخارى ملد اص ١ ١٨ ت ب الرضي

رم) الفرورس بانورالخطاب علدم ص١١١ عديث ١٥٧٨

حكم مع مطابق لوں كما ہے" أنالله وأنا البيراجون" ربشك ہم الله تعالی کے بیم اور سم نے اسی کی طوت دو طر کو ایک بالساس مسيت كالمحص اجرعطا فرما ادراس كم بعد مجھ بىزىدى فاتوالىرتغان اسى فواش كولولى أكام-

الندتعال فرفائه مين مي دو كرم جيزس والتحيين) ليسا بون نواس کی جزا میر محرس مشر رسااور میری زیارت

ایک روایت میں سے دیک شخص نے عرض کیا یا رسول الله صلی الله علیبر وسلم سرے مال علیا گیا اور میں میار سول آک نے فرایا۔ اس بندے میں کوئی تعلیائی بنی حس کا مال نہ جا کے اوروہ بمارنه مولي تنك الترنعال جب كسى بندس سيحب فرآما بي تواسي أزماكش مي دال ب اورب اس أزماً ا ہے توصری تونتی دیتا ہے۔

بے شک ایک فس کا اللہ تعالی کے باں ایک درج بوتا ہے اور وہ اپنے عمل کے فراسے وہان کے نبی بنے سکتا توانی كوصمانى طورمر أزمائش مي طوال دما مأباب تووه اس مقام

. الكريخ طأا سي-

الله تعالى دونًا مله وانَّا وكنه وراجعُونَ) اللَّهُمَّ ٱجُرُفِيُ فِي مُصِينَتِي كَانْقِبُنِي كَانْقِبُنِي حَبِيلًا مِنْهَا الرَّ نَعَلَ اللهُ ذَلِكَ بِهِ

اورنى اكرم صلى الشطليه وسلم في وايا-كَالَ اللَّهُ ثَعَالًا مَنُ سَلَبْتُ كُرِكُيَتَكُ و فَجَزَاوُهُ الْخُلُودُ فِي دَارِي وَالنَّظُـ رُالِي وَحُجِي -

لَاخَنْرَ فِي عَبْدِ لَا يَذَهْبُ مَالُهُ وَلَا يَسْقَمُ جِسْمَهُ إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ عَبُدًا ٱبْنَكُرُ ۗ وَاذِا الْبُكُورُةُ صَابِّرُةً -

نى اكر صلى الله عليه وكسام نے فرايا ۔ إِنَّ الرَّحُلَ لَتَكُونَ كَهُ الدَّرَجَةُ عِنْدَاللَّهِ تَعَالُهُ كَوَيَنْكُفُهَا مِنِمُلِ مَنْ نُيْتَلَى بِلَكَءٍ فِي جِسُمِ ا ْنَيْبُلُغُهُمَا بِذَلِكَ-

صرت خاب بن ارت رض المترتعالى عيد عمروى مع فرات بي مم رسول اكرم على المعليد الم ك فدمت بي عاضر مو مع اور آپنے کہتا اللہ کے سائے ہی اپنی جا در مبارک سے مکیہ سار کھا تھا ہم نے آپ کی فدمت میں کوئی شکایت بیش کی اور عرض کی آپ

رم) المطالب العاليه حاريص ٢٦ م حريث مرام ٢

<sup>(</sup>١) كنزالعال مبدس م ١٠٠٠ مرث ١١٠ ٢

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير طلطراني حلدياص مه ما حديث ٢٢٢

<sup>(</sup>س) کمزالعال صلد 11ص 1.1 صرب م 2. س رکھ تبدیلی کے ساتھ)

الله تعالی سے مهارے بیے مدد کی دعاکیوں منیں فراتنے بریس کراک کے جہرے کا زنگ منیز ہوگیا اور آپ سردھ موکر بیٹیر محصے جرز الما۔

"تم سے پینے رانے میں ایک شخص کو ایا جا کا دراس کے بیے ایک گڑھا کھودا جاتا بھرایک آرا لاکراس کے سرم رکھا جاتا اوراسے دو شکوشے کر دیا جاتا لیکن نزیکلیف اسے اس کے دین سے دیجیے تی را)

صفرت علی المرتفیٰ رضیاللہ عنہ سے مروی ہے فرمانے میں جس شفی کو بادشاہ طلم کے طور پر فند کر درسے اور وہ مرجائے تو وہ شہید ہے اور اگر وہ اس کے مارتے سے مرجائے تو بھی شہید ہے اور نبی الزم صلی اللہ علیہ درس نے ارشا درایا۔
اللہ تعالیٰ کی بزرگ اور اس کے عنی مونت کا تقاضا یہ ہے کہ تو اپنی تکلیف کی شکایت نر راور نہ ہی اپنی مصیبت کا ۔ ذکرہ کڑ۔

حضرت ابو دردار رضی الله عنه فرات می تهی موت کے لیے پراکیا جانا ہے اور تم عمارات برباد ہونے کے لیے بنا تنے ہوتم اکس چیزی حوں کرتے ہو جو فنا ہوجائے گی اور ہو کھیے باقی رہنے والا ہے اسے تھوٹر دیتے ہوس نوا تین ایندیڈ چیزی کتنی ہی انجی ہی فقر ، بیاری اور موت ۔

نبى اكرم صلى الترعليه وكسلم نے فرمايا۔

الله تغالی جب سی بیند کے سے مجان کا المادہ فرنا ہے اورا سے باک کرنا جا ہتا ہے تواس پر صیبتیں ڈال دیتا سے اور توادث میں بینلاکر دیتا ہے جرجب وہ دعا کرنا ہے تو فرشتے کہتے ہیں بہ نوجانی بچانی آ وازہے اوراگروہ دوبارہ دعا کرسے اور سے اور سے اسے میرے بندے ہیں موجود ہوں توجس چیز کا سوال کرے گا عطا کروں کا اوراگرکوئی اجھی چیز تجھ سے دور رکھوں گا تواس سے افضل چیزا ہنے باس تبرے لیے ذخیرہ کروں گا ۔ چر جب تیاست کا ون موگا توعل والوں کو لاکر میزان کے ساتھ ان کے اعمال کا پر الپر البرا بدار دیا جائے گا وہ نمازی میوں روز سے وار ہوں کا ون موگا توعل والوں کو لاکر میزان کے ساتھ ان کو ایا جائے گا جو از داکھوں میں بنیاد ہوئے توان کے لیے نہ تومیزان صدقہ کرنے والے بور کے توان کے لیے نہ تومیزان قائم کیا جائے گا اور نہ بھان کا نامٹرا عمال کھولا جائے گا ان پر اجراس طرح انڈ بلاجائے گا جیے ان پر صیبت می ڈالی جائی تھیں بہ و کھوری کو دنیا میں عافیت رہی اس بات کی تفاکری سے کہ کاش ددنیا میں ان کے جبوں کو تینچوں سے گا اور اسے دار تا دو دایا۔

إِنَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ الْجَرَهُ عُرِيجَيْرِحِسَالٍ - ١٧١ في اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الرَّبِغُرُ ما الله على الله

<sup>(</sup>١) المعجم لكبريلطبراني حليه ص ١١ حديث ١١٠٠ م

<sup>(</sup>١) الدر المنتور حليده ص ٢٢ س تحت أيت امّا لوق الصابرون

حفرت ابن عباس رضی الشرعبهان فرمایا کر ایک نبی علیهالسام نے ایت رب کی بارگاہ میں سکایت کرنے ہوئے عرص كا اس ميرس رب إمومن بنده نيرى فرانبر دارى كرتاب اور تيرى نافر مانى سے بچاہے ديكن اتواكس سے دنياليس يتاج اوراكس كوا زمائشون مي طوالما مح اور كافرتيرى فرمانروارى نهي كرما بلا تجهد باورتيرى نافرانى برجر أت ارتا ج ليكن توای سے مصیبت کو دور رکھا اور اکس کے لیے دنیا کشادہ کردنیا ہے اللہ تقال نے ان کی طرف وحی فرمائی کر بندے جی میرے ہاور صببت جی میرے اختیاری ہے اور سبیری حمدے ماتھ میری تب کرتے ہی موس کے ذمہ گناہ موتے میں تو اب اس سے دنیا کو دور کرے اسے از مائش می دات موں توب اس سے کن ہوں کا کفارہ بن جاتی ہے تی کم وہ مجھ سے ملاقات کرے گاتو ہیں اسے سکیوں کا بدار دوں گا اور کافر کی ددینوی اعتبارسے مجھ نیکیاں ہوتی ہیں تومی اس کے سے رزق کتادہ کرتا ہوں اور صیب کواس سے دور رکھتا ہوں تواس کی نیکیوں کا بدارینا میں وسے دیتا ہوں حی کرمیب وہ مجھ سے ملاقات کرے کا توہی اس کے گنا ہوں کی سزا دوں گا۔ الى دوات مى جى دب برآيت نازل بوق-

ایک روایت میں ہے جب بیرایت افران ہوئی۔ مَنْ تَعَمَّلُ سُوعً یُخِدَبه - (۱) جِرِشْض بُراعمل کرتا ہے اسے اس کا بدار دیا جائے گا۔ توصرت الوبمرصدین رضی المرعن نے عرض کیا اس آیت سے بعد کہیں ٹوشی ؟

تونى اكرم صلى الشرعلبه وكسلم نے فرابار

اے الویکر! الله تعالی تنہاری مغفرت فرائے کیا تم بیمار نہ ہوگے کیا نہیں کوئی اذبیت نہیں ہنچے گی کیا تم عمکیوں نہ ہوگے توسی تمارا بدارے - (۲)

مطلب يب كريست كالبيف بونهين منتي من تمهار سے كنابول كا كفاره من حصرت عقبر بن عامر صى الله عنه، نبى اكرم

صلی الله علیہ وسلم سے روابیت کرتے ہیں اکپ نے فرنا با۔ «حب تم کسی دو مجھوکہ اللہ تعالی اسے عطافر آنا ہے حالا نکہ وہ اپنے گناہ بیز قائم مہزنا ہے تو حان لوکہ ہم مہنت ہے

برآب نے برآیت بڑھی۔

نكمتًا سُوُا مَا ذُكِرُوُ الِهِ فَنَعْنَا عَكِيهُ مِهِ اَبُواَبُ كُلِي شَيْءٍ -

پس جب انہوں نے اس چنر کو معبد دیا (جھوڑ دیا) جس ک ان کونصیت کی گئی تو ہم نے ان پر سرحبز کے درواز

(۱) فراك مجيد اسوراه نساد آيت ۱۲۳

(٢) مندام احمد بن صبل حلداول ص ١١ مرومايت ابي كمر

الل قراك مجيد سورة انعام آيت مهم www.inalidal

یعی جب اہنوں نے ہمارے کم برش کورک کر دیا توجم نے ان پر جائی کے دروازے کول ویئے۔ (ا) کتی إِذَا فَدِخُوا بِمَا أُدُنَّوْا۔ آخَذْنَاهُ مُنَافِّتُ اللهِ رتو) سم فے ان کوا جا کک پکڑا ۔ حفرت حس بعرى رحمدالله سے مردى سے كه الك معالى في الك مورت كو ركى اجسے وہ دور ما لمت سے جانتے تھے انہوں نے اس سے کام کیا بھر اسے چھوڑ دیا لیان جلتے ہوئے اسے مرطم طرکر دیکھتے تھے اسی دوران سانے ایک دیوارے المرائع اور میرے پنشان بڑگیاوہ نی اکرم صلی الٹرعلیہ وسلم کی فدمت میں حاضہ وسے اور وافعہ عرض کیا توآب نے زایا۔ إِذَا اللَّهُ بِعَيْدٍ خَبُراً عَجَلَ لَهُ عَقُونَةَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَاللَّهُ عَلَيْكُ كَا لِللَّهُ عَلَيْكُ كَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ كَاللَّهُ عَلَيْكُ كَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ كَاللَّهُ عَلَيْكُ كَاللَّهُ عَلَيْكُ كُلِّ عَلَيْكُ كُلِّ عَلَيْكُ كُلَّ عَلَيْكُ كُلَّ عَلَيْكُ كُلَّ عَلَيْكُ كُلِّ عَلْكُ كُلَّ عَلَيْكُ كُلَّ عَلَيْكُ كُلِّ عَلَيْكُ كُلَّ عَلْكُ كُلَّ عَلَّا عَلْكُ كُلَّ عَلَّا عَلْكُ كُلَّ عَلَّاكُ كُلَّ عَلَّا عَلْكُ كُلِّ عَلْكُ كُلَّ عَلَّاكُ كُلِّ عَلْكُ كُلِّ عَلَّاكُ كُلِّ عَلْكُ كُلِّ عَلْكُ كُلِّ عَلَيْكُ كُلّ عَلْكُ كُلَّ عَلَّاكُ كُلِّ عَلْكُ كُلِّ عَلْكُونِ كُلَّ عَلْكُ كُلَّ عَلْكُونِ كُلَّ كُلِّ عَلْكُونُ كُلَّ عَلَّاكُ كُلَّ عَلْكُونُ كُلَّ عَلْكُونُ كُلَّ عَلَّاكُ كُلَّ عَلْكُ كُلَّ عَلْكُونُ كُلَّ عَلَّاكُ كُلَّ كُلِّ عَلْكُونُ كُونُ كُلَّ عَلَّاكُ كُلّ عَلْكُ كُلَّ عَلْكُونُ كُلَّ عَلَّاكُ كُلَّ عَلَّاكُ كُلَّ عَلّاللَّهُ عَلَيْكُ كُلَّ عَلَّا عَلَّاكُ كُلَّ عَلَّا عَلْكُونُ كُلَّ عَلَّاكُ كُلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَّاكُ كُلَّ عَلَّاكُ كُلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَّاكُ كُلَّ عَلَّاكُونُ كُلَّاكُ كُلَّاكُ كُلَّ عَلَّاكُ كُلّ تواس کے گناہ کی سزا اسے دینا ہی میں فوری طور برشے ذَنْبِع فِي الدُّنْيَا \_ حضرت على المرتضى رضى المرعند نے فر مایا كي مي تمين فران باك كى وه أكبت نه بتا ول جوربت زياده اميد ولائى ب مرآب نے برآبت بڑھی۔ وَهَا آصًا مَكُومِن مُصِيْبَةٍ فِيمَا كُسَبَ أَيْدِيكُمُ اورمْسِ تومصيت بيغي م وهمبار اعال كابدام ہے اوروہ بہت کھرمعان کردیتا ہے۔ وَيُعْفُوعُنُّ كُتْنُو \_ (۵) تو دنیا می رہنے وال مصیب سکا ہوں کی وہ سے موق ہی جب النرقال اسے دنیا میں علاب دنیا ہے تووہ اسے دوبارہ عذاب ویتے سے بے نیازہے اوراگراسے دنیا میں معان کردے توقیامت کے دن عذاب دیا اس کے کئ الم تفاضانس ہے۔

صفرت انس بن المرض المرضى المرضى المرضلية و ملم سے روایت کرتے میں آب نے فرایا المرتفال کے نزدیک بنو دو گھونٹ جے گھونٹ جے کھونٹ جے دو بردباری سے روکر تا ہے اور معینیت کا کھونٹ جے وہ بردباری سے روکر تا ہے اور معینیت کا کھونٹ جے وہ مبر کے ساتھ بی جا اور اللہ تعالی کے بال کوئی قطوہ خون کے اس قطرے سے زیادہ پ ند بہیں جواللہ تعالی کے

ره) قرآن مجيد اسور في شوري آنيت اس ما ما المال المال

دا) شعب العبان حلدیم ص ۱۸ احدیث ۲۰ ۵۲۸ (۲۰۲۲) فرآن مجدید سورهٔ العام آیت بر بی (۲۰) منسطهم احدین صنبی حلدیم می در مروبات مبدیشرس منعل

رسے بن بہایا جا است بارات کے اندھیرے میں حالت سیومیں سکنے والا اکسو کا قطرہ جے اللہ تعالی کے سواکوئی بہنیں دیکھیتا اور بذہ بحرقدم اٹھا است اللہ تعالیٰ کوان میں سے دوقدموں سے زبادہ کوئی قدم ہند نہیں ہے ایک فرض نماز کی لان جانے کے بیے اٹھنے والاقدم اور دوس اصدر تمی کے لیے اٹھنے والاقدم - (۱)

حفرت ابو درداء رضی استرعنہ سے مردی ہے کو صفرت سببان بن داؤد علیہ السام کا ایک بٹیا فرت سرگیا اسس سے

اپ کوسٹ پرشانی ہوئی تو دوفر شنے حاض ہوئے اور آ یہ کے ساستے مدعی، مدعی علیہ کی صورت میں دوزا نو ہو کر بٹھ کئے ان بس

سے ایک ہے کہا بیں نے بہج ڈالا برب کھیتی تیار موگئی تواسس سنے اسے خواب کر دیا آ یہ نے دوسرے شخص سے یہ چھاتم

کا کہتے ہو ؟ اس نے کہا بی داستے پرچا تو ایک کھیتی سے یاس آیا ہیں نے دائیں بائیں دیکھا قودہ کھیتی داستے پرپی تھی تصرت

ملمان علیہ السلام نے یوچھاتم نے داستے بین بیچ کموں ہویا ؟ تمہیں معلوم نہیں کہ لوگوں سکے بید دائیس مزوری مزوا ہے اس نے کہا

اب اپنے بیٹے کی صوائی برکوں تمکیس میں آپ نہیں جانے کہ موت اخرت کا داستہ ہے ؟ تو ریسن کی حصور تو سیمان علیہ السلام

نے اپنے رب کے صفور توریکی اور اکس سے بعد بیٹے کی دفات پر افسوس کا اظہار نہ کیا ۔

ھزت عربن عبدالورز رقماللہ اپنے مربق صاحبزاوے سے ایس تشریب سے اور فرمایا اے بیٹے ااگرتم میرے اردین ہوتو مجھے بہ بات اس سے زبارہ پ ندہ کہ میں تمہارے ترازو میں ہوں بیٹے نے عرض کیا ا با جان ! جرکھا آپ

عاہتے میں دہ مجھے اکس بات سے زبادہ بین نہیں جو میں جا شاہوں - ربینی تماری دفات بر میں صبر کروں تواجیا ہے )

حزت ابن عباس رض الله عنها سے سروی ہے کو ان کی ایک صاحبزادی کی وفات کی خبران کوری کئی توانہوں نے انا للد وا البرراجون " رفیر صفے سے بعد فر وایا اللہ تعالی نے ایک قابلِ سنز کوڑھا نپ دیا اور ایک مشقت کھی اسے دور کر دیا اور

تواب بنها يا يجراز كردوركعتين مرص اورفرمايا مهن النزنعالي كمام كوضائع كردبا رشاد خلاوندى ب-

رَاسْتَعِيْنُوْ إِلَاصَّ بُرِعَا لَصَّلُوٰ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ اورصرونازے زریعے مروطاب کرد۔

حفزت ابن مبارک رحمالٹرسے مردی ہے کم ان سکے ایک صاحبزاد سے کا انتقال ہوگیا تو ایک مجوسی ہوآئی کوجا تنا تھا تعزینے کرنے ہوئے کہنے مگاعقل مندا دمی کو آج وہ کام کرنا جا ہے جوجا ہی شخص یا نجے دن بعدکرتا ہے حضرت ابن مبارک رمیالٹر

نے فرمایا سے بیات مکھ لو۔

میں ملاوکا قول ہے کم اللہ تفال بندے کو اَزائن کے بعد اَزائش میں ڈاق سے حق کروہ زبن مربوں عیقا ہے کہ السن کے ذمہ کوئ گناہ نس موتا۔

حفرت نفسل جرالله فرائے میں اللہ تعال ا بنے مون بندے کو اُز ماکش میں ڈالنا رستا ہے جس طرح اُدی اپنے طروالوں سے اجھاسلوک کرنار بنا ہے۔

حفرت حائم اصم رحم الله نے فر مایا الله تعالی فیا مت کے دن چارفسم کے لوگوں کے علا ت جار آدمیوں سے اسدالل کرے گا مال دار لوگوں کے فلا ف حضرت میلی علیہ السلام سے ، غلاموں برحفرت یوب فقراد کے فلا ف صفرت عیلی علیہ السلام سے ، غلاموں برحفرت یوب علیہ السلام سے ۔ ومطلب برے کر تم نے ان لوگوں کی راہ کبورے منس اینانی )

ہوں۔ حقرت البوسعود بلی رحمہ المندفر ماتے ہی جس شخص کو مصیب بیٹنچے اور وہ کیڑے بھاڑے با سینہ بیٹے تو گو با وہ نیزہ لے کر اللہ تعالی سے الانے کے لیے نیار ہوا۔

مفرت نفان عم رحم المدنے اسے بیٹے سے فرایا سے بیٹے اسونے کا امتحان آگ کے درسے ہوا ہے اور نیک مندے کی آزمائش معائب کے درسے ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ جب سی فوم کویس در کرتا ہے توان کو آزائش می ڈال دیرا ہے جوراضی ہواکس کے بیے رضا ہے اور حواکس پر نا راض ہوا اس کے بیے نا داضائی ہے۔

معرت اختف بن فیس فرلم نے بن ایک دن میری واڑھ می ورد موا تو من نے اپنے جیا سے کہا ہی واڑھ کے درد کی وجہ سے گذشتہ رات سونیس سکا حتی کر میں نے مربات بن بار کمی تومیرے جیا ہے کہاتم نے ایک رات می درد کی اتی زیادہ شکایت کردی میری اکنے تنیں برس موسکے ضائے موگئی لیکن اس کاکسی کو علم نہیں -

المترقة الى في معرف عزر عليه السلام كى طوف و حى فر مائى دارت الدفرايا ) حب أب بركونى مصيب نازل بونو مرى منوق سے شكابت مذكرنا مجمد سے سكايت كرنا جي آپ كى خطا بُن ميرے ايس آئى بي تومي آپ كى شكايت فرشوں سے منور كرتا ہے

ر لغرش اورخلاب ادلی بات مراد ہے انبیاء کوم کی ہوں سے معصوم ہوتے ہیں ۱۲ بزاردی)

www.makiabah.org

#### فصل سک

# مصببت بزنعمت كي فضيلت

شارتم كبوكران روا بات مصعوم ما بي كر دنياس تمنون كم مقامل مصيبين زاده بهزين توكيا بم المدفعا كا سے معیبتوں کا موال کرسکتے ہیں ؟ توہی دامام عزالی کتا ہوں اسس سوال کی کوئی دھر نہیں ہے کیوں کر حدیث نربعیت میں اسی اس معالی منظام میں اسے بناہ مانگاکر تے تھے ۔ (۱) آب اوردیگراندادگرام طبهرالسام مون وض کرنے۔

اسے ہارے رب ایمیں دنیا بی بھا، اُی عطافرا اور اُخرت می بھی بھلائی عطاکر نا اور میں جنم کے عذاب

اورانبا ركرام عليهم السام مصيب يرد شمنون ك وفيره سي بناه مانكا كرتے تھے (س) و بعض المرتضى رمنى السرعنر في يون دعا مائلى المنفقة أفي استكالك المقتبة وبالله! بي تجوسه مركا سوال ترنا ہوں) تونی اکرم صلی الشرعلبرد سم نے فرایا۔

آب نے اللہ نفال سے مصیبت کا موال کیا ہے ہیں اكس سے عادیت كا بوال عي كري -

الْعَا فِيهَةً-(P) تحفرت الوكرصدين نرخى الشرعنهني اكرم صلى الشرعليه وكسط سے روايت كرنے ميں آئے شے فرمايا۔ سَكُوا اللهِ إِنَّا فِينَةَ فَمَا النَّهِ إِنَّا كُتُكُ النرتعالى سے عافیت كاسوال كردكسي شخص كولفين كے

علادر عا نیت سے افضل حیز سن دی گئے۔

أَفْتُكُ مِنَ الْعَانِيَةِ إِلَّا الْيُقِيِّنَ - (٥) اور نفین سے آپ نے اس عافیت کی طرف، اشارہ فر مایا جوجہات اور شک کی بھاری سے دل کوحاصل ہوتی ہے

رَبِّنَا الْهِ الدُّنْيَا حَسَدَةً قُوفِ الْوَجِدَةِ

حَسَنَةً وَقِنَا عَذَا كِ النَّارِ عِ

لَقَدُ سَأَلُتُ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ عَالَمُ النَّاكُ مَا لَكُورَ فَأَنْسُا لُكُ

(١) منداام احمد بن صنبل جلد ٢ ص ١٨٨ مرويات ما كسته

(٢) تُولَن جِيد، مويةُ لِقِرْ أكب ٢٠١/ نسج بخارى علد ٢ مل ١٣٩ كماب النفير

(١٣) ميح سخاري جلد ٢ ص ١٩٥٩ كت ب القدر

رم) مندام احدين صبل جلداول ص ١٨٠مروبات على المرتفى

(۵) مندام احدين صبل جلداول ص مروبات الى بحر

تودل کی عافیت بدان کی عافیت، سے اعلیٰ ہے۔

و ما یک برد و در استر من الله من الله و و الله من الله

لوں سرمین رہے۔ حضرت مطرف بن عبداللہ رحماللہ فرانے میں مجھے عانیت حاصل ہوا در بین شکر کردں یہ بات مجھے اس بات سے زیادہ پندہے کہ بین مصیبت بیں بتیل ہوکر سرکروں اور نبی اکرم صلی اللہ علبہ دے ابنی دعا میں فرایا یا اللہ تبری طرف سے ملنے والی ما نب مجھے نیادہ ابندسے را)

بربات وليل واستشهاد كى مخاج بين سے كبوں كرمييت دواعتبار سفعت بنى سے ان مي سے ايك بات. ای کا بنے سے بڑی مصبیت کی طوت اضافت سے جا ہے دنیا میں تو بادین کے توالیے سے، اور دو کری درم اقاب کی امید کی در نسبت ہے توادی کو جاہے کہ دنیا میں بوری نعت مانگے اوراس سیب سے فائد کو دور کرنے کا سوال کر سے ا ورالٹرتنا لی نعت پیش کے آخروی ٹواب کا سوال کرے کیوں کہ اسٹرتعالی اکس بات برقا درہے کہ سکر بروہ کھ مطا

بعن بزرگوں نے فرایا می جا تا ہوں کہ جنم کے اور کی بنوں اور لوگ مجدسے گزر کر بار موجائی اور نجات، بائن اورمي جنم مي جلا جادل اورحضت سمنون رحمر الشرق فرايا -میرے بیے نیرے غیری کوئی تصریبی بین تو تحق طرح جاہے مجھے آز الے توان لوگوں کی طرف سے یہ آزائش کار الا وَكَيْسَ فِي فِي سِوَ النَّحَظُّ فَكَيْفَكَ شِئْتَ فَاخْبِرُنِيْ -

منقول ہے کہ اس سفر کے بعد مون محب رحماللہ تعنی کی بیاری میں مبتد ہو گئے اوراکس کے بعدوہ ممتبوں کے دروازوں برجا تے اور بچوں سے کہتے اپنے جو کے لیے دعا کیا کرو۔ جان تك انسان كاس چامب كانعلق بے كرموت وہى جہنم مي مودوك واكونى نه بونويد مكن بنين ليكن بعض اوفات محت دل برغاب اَ جانی ہے حتی کہ محب اپنے آپ کو اس صَم کاسم جن ہے وشفی محبت کا پیابہ بیتیاہے وہ نسے میں ہونا ہے اورجو فضم بوده بهت زباده بانن كراب اوراكس كانشرزائل موجائ تواس معلوم والم كانوكم والسريفاب تقاس کی کوئی حقیقت بنیں اور وکھے تم ہے اس سلے بی سادہ مناق لوگوں کا کام ہے جو محبت بی بڑھے ہوئے ہی اورستان کے کام سے کانوں کولذت عاسل مول ہے سکن قابل اعتبار میں سرا۔

جیے ایک مکایت میں ہے کہ ایک فاختہ کا زاکس کے قریب ہوناچا ہتا تھا لیکن وہ اکس کو دوکتی تھی اکسس نے پوتھا تہیں تجھ سے کس نے روکا ؟ اگر توجا ہے کہ میں نبرے لیے دونوں جہانوں کوسلمان علیہ السادم کی حکومت کے ساتھ اُلٹ دوں تونیزے لیے سے کام می کرڈالوں گا حضرت سلمان علیہ السلام نے بربات بنی تواس کو باکر جھاڑ بیائی اکسس نے کہا اے اسٹند کے بی ! عاشقوں کے کلام کو بیان بنس کیا جآیا ہے کسی شام نے کہا ۔

اُوٹ ڈ وِصَاکَ وَرُقِی ہِی کھی ہوں اور وہ مجھے ہوڑا اُوٹ ڈ وِصَاکَ وَرُقِی کُوٹ کِی کُوٹ کِی کُی اس کے الادے کی خاطرا پنا ادادہ ترک اَکْ تُوْک مَا اُوٹ کُی کِیمَ الْ بَدِد کُی دہ کہ کے الادے کی خاطرا پنا ادادہ ترک کرنا ہوں ہے

الارم بھی محال ہے مطلب یہ ہے کہ ہیں اکس بات کا الادہ کرنا ہوں جس کا دہ ارادہ بنیں کرنا کبوں کہ ہوا دی وسال کھا الادہ کرسے دہ حجرو فراق کا الادہ بنیں کرنا تو اکس نے اس ہجر کا امارہ کیسے کہ جس کا اکسس نے الادہ کیا ہی ہنیں تھا دو تا دیوں سے ساتھ اکس کا اس کی تصدیق کی جا سکتی ہے ایک نوسر کر یہ بعض احوال کی بات ہے اکر اکسس کی رہنا ہے اصل ہوجس سے واسطے سے سنقبل میں وصال کی مراد تک سنتھا ہے توفرات ، رصاکا وس لمہ ہے اور رسا وصال محبوب کا وسید ہے اور محبوب کی طرف دوسے بہری فحبوب ہوتا ہے

اس کی شال مال سے محب کرنے والے کی مثل ہے جب وہ ایک در رحم کے بدمے دردر طوں کی بینے سلم کرتا ہے تو وہ دور هوں کی محب بیا کہ در حم نی ایک در حم نی الی لی چور در تا ہے کہ اس کے نزدیک محبوب کی دونا صرف اکس لیے مطلوب کہ وہ اکس کی رونا ہے اور تا بب ندید گئے کے الور الیس کی رونا ہے اور تا بب ندید گئے کے اور وور الیس کی رونا ہے تو اور تا بب ندید گئے کے اور وور الیس کی رونا ہے تو اور تا بب ندید گئے کے اور وور الیس کی رونا ہے تو اور تا بب ندید گئے کے اور الیس کی رونا ہے تو اور تا بب ندید گئے کے اور الیس میں ایک جانے والی رونا کے شور سے اور الیس میں ایک جانے دالی رونا کی معالمت میں کا ادادہ کر رہا ہوئی وجہ کے لیس مجت کرنے والوں کی عالمت بہاں تک بنی کہ وہ از ماکش سے تلفت اندوز ہوتے ہیں جب اور برائن سے خور دنا کے شور حب ابند و وازمائش میں رائی رہنے پر قادر ہوں توان کے نزدیک عانیت سے آزمائش میں رائی رہنے پر قادر ہوں توان کے نزدیک عانیت سے آزمائش میں رائی رہنے پر قادر ہوں توان کے نزدیک عانیت سے آزمائش میں دائی دہتے پر قادر ہوں توان کے نزدیک عانیت سے آزمائش میں دائی دہتے پر قادر ہوں توان کے نزدیک عانیت سے آزمائش میں دائی دہتے پر قادر ہوں توان کے نزدیک عانیت سے آزمائش میں دائی دہتے پر قادر ہوں توان کے نزدیک عانیت سے آزمائش میں دائی دہتے پر قادر ہوں توان کے نزدیک عانیت سے آزمائش میں دائی دہتے پر قادر ہوں توان کے نزدیک عانیت سے آزمائش میں دائی دہتے پر قادر ہوں توان کے نزدہ کے بیٹر ہوتی ہوتی ہے۔

توقعت کے غلبہ کی صورت میں اس حالت کا وقوع کوئی لعید بات میں ہے لیکن سر باتی نہیں رہتی اور اگر ڈائم رہب ترکیا یہ حالت صحیحہ سے یا ہے ایس حالت ہے جس کا تفاضا ایک دو مری حالت کرتی ہے جودل پر وار دموئی ہے اور اسس وجہ سے دل راہ اعتدال سے دور موجا تا ہے ؟ توہ بات محل خور ہے اور اسس کی تحقیق کا ذکر ہما رہے موضوع کے مناسب نیس ہے اورگذات نہے ہے سے فلا ہر مواکع عافیت ، معیب سے بہتر ہے ہم الند تعال سے موال کوتے ہی کردہ تمام محلوق

#### كودنيا ادر آخرت مع عفود عانيت عطافر المريم على اورتمام مسلانون كوهي -فقدل سي

## صرادرث رس سافضل کیا ہے

اس سیلے بن ابن علم کا اختاف ہے بعق نے کہا کہ صبر ، شکرسے افضل ہے اور دو سرے حضرات نے فرابا شکر
افضل ہے کچہ دو سرے حضرات نے کہا کہ دولوں مرابر بن بعض دو سرے حضات نے فرابا کہ اتوال کے اختاف سے حکم
بن اختاف بہتنا ہے اور سرفراتی کے استدلال بن اصطراب ہے توصول مقصد سے بعید ہے ۔ ان سب باتوں کو
نفل کڑے کام کوطوبل کوا سلم مقصد ہے بلکہ انلہاری طرف جلدی کرنا ہی بہتر ہے تو ہم کہتے بن اکس کے سب ان میں دو
مقام بن ۔

يبلامقام:

سیابی سے طرفیے پر ببان کرنا بینی فاہری امر کو دیجینا اور حقیقت کی تلائش نہ کرنا۔ اور بروہ ببان ہے جس سے عوام کو خطاب کرنا مناسب ہے کیوں کروہ حقیقت کی گہرائی کے بہتیں پہنچے سکتے اور بروہ فن کلام ہے جس پرواعظوں کواعشا در کرنا جا ہے کیوں کرعوام کو خطاب سے ان کے کلام کا مفصد ان کی اصلاح کرنا ہے ۔ اور شفقت کرنے والی داہر سے بلے پر بات مناسب نہیں کہ وہ بہے کوموٹے ہوٹے پر ندرے اور میٹی چنریں کھلاکراکس کی اصلاح کرے بلکہ وہ اسے نہایت مطیف دورہ بلاتی ہے۔ اس پر لازم ہے کرعمدہ کھانے کے خاب ہوجائے اور اس میں بائی جانے والی کمزوری ختم ہوجائے۔

تواکس مقام بیان برہم کہتے ہیں کر بہاں محت وتفقیل کی گنجا کُش بنیں اور اکس کا تقاضا بہ ہے کہ شرعی والی سے صوف ظامری مفہوم نکا ہے اور بہ بات صبر کا تقاضا کرتی ہے کیوں کرٹ کری فضیلت کے بارے بیں اگر جہبہت سی روایات آئی ہیں لیکن صبر کی ففیلت میں وارد احادیث کود بھی توصیر سے فضائل زیادہ ہیں ملکہ اکس سے بی فضیلت کے لیے

مريح الفاظيي -

سبے افغل چیز ہوتنہیں دی گئی وہ نفین اور مبر کرنا ہے ۔ جیسے نبی ارم صلی الدعلیہ وسلم نے فرایا۔ مِن اَفْضَلِ مَا اُوْتِیْتُمُ الْیَقِیْنُ وَعَزِیمَةُ اِ

الصَّبْرِ دا)

ا در ایک دو سری حدیث شراعت میں ہے۔ رقیاست کے دن ) زمین والوں میں سے سب سے زیادہ شکر کرنے والے کو لایاجائے گاتوا سرتعالی اسے شکر کرنے والوں کی جزاعطا فوائے گا اورزمین والوں میں سے سب سے زبارہ صبررنے والے کولایاجا نے گا نواکس سے کہاجا ہے گا كياتم اس بات بررامني موكرتمين أس شاكر كي طرح جزادى جائے وہ كھے گا دان ميرے رب إ الله تعالى فرائے گا مركز نتي! یں تے اس برانعام کی تو اس نے شکرا داکیا اور تھے ابتلاد آ زمائش میں ڈالانور کے مسرکیا میں تھے اس سے دوگنا امردون کاچنا نجراسے شکرکرنے والوں کے امرسے دوکن اجر باجائے گا۔ (۱)

اورالله تفالى نے ارشاد فراہا۔

رِاتُّنَا يُوَفَّ الصَّا بِرُوُنَ آجُوكُ حُريكُ حُريخَ يُمُ

نبی اکرم صلی اوید علیه وسلم نے فرمایا۔ ٱتَطاعِمُ الشَّاكِدُ بِمِثْ زِلَتِمِ الْصَّارِ الْمِ

روزے داری طرح ہے۔ یہ مدیت بھی اس بات کی دلیں ہے کہ صبر می فنیلت ہے کیوں کر اس کا ذکر درج شکر کی بلندی سے سلے بی

وباجائےگا-

مبالغ کے طور پر ہوا اور اکس کو صبر کے ساتھ ما تو گویا ہے اکس کے درجے کی انتہا ہے اور اگر نفر نعیت کی جانب سے درج صبرى بلندى مجهى شرجانى توك كاس سے ساتھ الى ق سىكرى تولىت بى سبالغند شهرتا جيے في اكم صلى الشرعلب وسلم

جعة المبارك مساكين كاج باور عورت كاجها دفاوند كالقافي كارتبائع

بے نئک مبررنے والوں کو ان کا جرصاب کے بغیر

مشكرا واكرت بوئ كلف والاصركرن واس

اَلْجُمُعَةُ حَجُّمُ الْمُسَاكِينِ وَحِهَا وُ الْسَرُالَةِ حُسْنُ النَّبَعُلِ - (١٥٥) اورنبي أكرم صلى مشرعليه وكسلم نع فرايا -

<sup>(</sup>٢) قرأن مجيد، سورة زمراًين ١٠

<sup>(</sup>٧) مندامام احدين صبل حلد من سرمه مروبات سنان بن سنته

<sup>(</sup>١٦) كنزالعال علدى ٥٠٠ صريف ٢١٠١١

<sup>(</sup>٥) كنزالعال صلده ص ١٩٢ مديث ١٢٥٩٩

شَارِبُ! لَخَدَر كَعَامِدِهِ أَوَنَّنِ - الله شَرَاب بِنِي وَالابت يرمت كَاطِرَ ہے - الدرمشبہ بر رص كے ساتھ تشبيروى جائے) اعلیٰ رتبہ كابونا چاہیے -ای طرح نی اکرم صلی اشر علیروسلم کاارشاد کرای ہے۔ الْعَنْ يُونِهِفُ الْإِيْسَانِ -صرنصت ابان ہے۔ بمالس بات بروالات بنیں کرے کھی اس اصر اک طرح ہے اوروہ نی اکر صلی الشرعليہ رسے کم كاب انتاد كراى ہے روزه نعف صرب. اَلْعَنْ وَمُرْلِفِتُ الْعَرْبُرِ - (٢) جو میز دو حصوں می تقسیم اس کے ہر سے کونصف کہتے ہی اگر صال می تفاور نے ہو جے کہا جا اسے امان ا على رعمل كا نام ب سي عمل نصف المان ب نواس كالم مطلب بيس كرعمل علم كم مسادى ب اورمدب شراع میں ہے تی اکرم سلی السرعلیہ وسے سے مردی ہے آے فرمایا۔ آخِدُالْةَ نْبِياءِ دَخُرُلُدُ ا كُجَنَّتُهُ سُلِيمًا نُ الْبِياء كُل عليم السام ي عسب ع أنزي سبلمان بُنُ وَاوُدَعَكُمُ مِنَا الشَّلَامُ لِمَكَانِ مُلْكِم بن داوُرسلیماالی، مجنت می داخل موں مگے اور سال کی كَاخِرُامَتُ الْيُحُولُ الْحَبَّتَ عَبُدَالَّرُمْنِ با دننا بی کی دھر سے ادر صابہ کوام می سے صرف مدار تن بُنُ عَرُبُ لِمِكَانِ غِنَالَةٍ \_ بى بوت رسى الدرنسب سے اعرب بن بي ما الى مے وربران کا الداری کی وجہسے ۔ اوراک دوسری مدت س سے ۔

صنرت بلمان علیم الساد) دوسرے انبیا دی جالیس سال بعد جنت میں جا اس کے۔

جن کے تمام دروازوں کے دوروکواڑ بی مکن مرکے درواز من کا ایک ہی کواڑ ہے اورسے سے بیلے جنت اورا کر دوسری حدث میں ہے۔ یک حکی شکما کی کیفک الگونیکا عرباً دیمیکی خرکفا ۔ (۲) ایک دوسری مدست شریعی، بیں ہے۔ آبگواٹ المجتب کی گھا حصر کا عاب اللہ کا ب

(١) المطالب العاليه حلد ٢ ص ٥ - احديث ١٢٠٠

دمى مستدام احدين سنل صاريم س ٢١٠ صرب رحل سي مليم

رس الفردس بانورالخطاب صده ص ١٠٠٨ صرب ١٩١٨

ريما كنزالعال عبلد ااص ١٤ مخدم م ٩٤ م ٩٩ م ١٩٠ ( ١١٠ م ١١٠ م ١١٠ م ١١٠ م ١١٠ م

ی خُدُدُا کُدُا کُدُرِکُ الْکِدُونِ الْکِونِ اللَّالِی الْکِی الْلَّالِی الْلَّالِی الْلَّالِی الْلَّالِی الْلَّالِی الْلَالِی الْلَّالِی الْلِی ال

دوسرا مقامر ١-

یہ دہ بیان ہے جس کے ذریعے ہم اہل علم اوراصاب بھیرت کولطور تھا کُن امورسے آگاہ کرنا جا ہے ہی تواس سلسلے میں ہم کہتے ہی ہر دہ امر جو دوسیم باتوں کے درسیان ہو تو ابہام کی موجودگی ہی ان کے درسیان موازنہ مکن نہیں جب نک ان ہی سے ہرایک کی حقیقت مناشف نہ ہو۔اور کمشوت کی قسموں پرشتمل ہے۔ان ہی اجنامی طور پر برابری ممکن نہیں ابنا کی کا مقابلہ وموازنہ کیا جائے ناکم تزجے کا تعین ہوجائے۔

عبروت کی افسام ا در شعب بے شماری اس سے اجمالی صورت بی ترجع ونقصان کے توالے سے ان کا حکم واضح نہیں ہوئ ۔ بس م بہتے ہیں ہم نے ذکر کی کرید مقابات نین امور لعبی علام، احوال اورا عمال سے مرتب ہوئے ہیں اورشکر اصراور تمام مقابات اسی طرح ہیں اوران تین امور میں سے بعض کا بعض سے موازنہ کی جلئے تو ظاہر بین لوگوں کے لیے ظاہر سے توانہ کی جلئے اوران کا مراوہ اعمال کے لیے ہونا ہے اورانمال می افسال می اورانوال کا ارادہ اعمال کے لیے ہونا ہے اورانمال می افسال می ا

الم المور ا

کی ذات ، صفات اورا فعال میں اس کی جدات کا انکشاف ہو۔ توعلوم مکاشفہ بن سے ارفع علم انٹرتال کی معرفت ہے اور
یہ مطلوب بالذآت بات ہے کیوں کہ اس کے ذریعے سعادت حاصل ہوتی ہے ملک یہی عین سعادت ہے لئیں بعض
اوقات دنیا میں دل کوالس بات کا شعور نہیں ہوتا کر ہے عین سعادت ہے ملکہ اسے آخرت بن اکس بات کا شعور حاصل ہوتا
ہے ہے ازاد معرفت ہے جس برکوئی قید نہیں لہذا ہو غیری نہیں جب کہ اس کے علاوہ بھتے معارف ہیں وہ اس کی الحت
تست کرتے ہوئے غلام اور خادم ہی کیوں کرم تو ٹو در مفصود ہوتا ہے اور حب سرزاتی طور بربراد ہے تواب اکس کے نفع
میں تفاوت ہوگا اور وہ معرفت فعلا وزری کا بہنچانا ہے کہوں کر بعض معارف دو مرسے معارف ناک ایک واسطے یا کئی
واسطوں سے بہنچا تھے ہی تیں جب بندسے اور معرفت فعلون ذی کے در میان واسطے کم ہوں تو برا فضل ہے۔

اتوال سے ہماری مراقد دل کے اتوال ہیں بعنی اس کی صفائی اور دینوی تعلقات سے اس کی طہارت ہوا ورخلون سے مشغولیت نہوخی کر جب وہ یاک صاف ہوجاتا ہے تواس کے بیے حقیقت من واضع ہوجاتی ہے نوا توال کے فضائل دل کی اصلاح اور تطہیر کے سلسلے ہیں ان کی تاثیر کی مفلاسے ہوتا ہے نیز اس کا علوم مکاشفہ کے بیے تبیار ہوتا ہے اور س طرح شبیت کو کا ال طور برصاف کرنے اور جب بخشنے ہیں اکس کے اعتبار سے اور ل کومقدم کی جا تھے کہ اکس کو صاف کرنے سے اعتبار سے بعن دوسرے بعن کی نسبت زیادہ فرمیہ ہوئے ہیں اس کے طرح مل کا حال سے ۔

تودہ ماات بوقلبی صفائی سے فریب ہویا فریب کرنے والی ہے وہ نیلے درجے والی سے ادمالہ افضل ہے کیوں کہ وہ مقصود کے ورجے والی سے ادمالہ افضل ہے کیوں کہ وہ مقصود کے ورجے والی سے ارمالہ افضل ہے کیوں کہ وہ مقصود کے ورجے بین اعمال کی ترمنیب عبی اسی طرح ہے کیوں کہ ان کی تاثیر دل کی صفائی اورا توال کو اسس کے قریب کرنے ہیں مہونی ہے اور دل کی تاری کا بین محالت ہے جو مکا شفہ کی دور کرتی اور باعث ہے وہ دینوی نیتوں کی طرف ایسی مالٹ کو کھینیت سے جو مکا شفہ کی راہ مجوار کرتی اور دل کی صفائی کا موجب ہے اور اکس سے دینوی علائی کو دور کرتی سے پہلی مالٹ کو معینت اور دومری کو اطباعت

ہے ہیں۔ اورول کو تاریک اور وفت کرنے میں تاثیر کے توالے سے گنا ہوں میں تفاوت ہے اس طرح دل کوروکٹن اور وات کرنے میں اطاعت کی حالت ہے تواحوال کے اختلاف سے درجات تاثیر کی بنیا در اطاعت سے درجات بھی مختلف سونے میں ۔

شکائیم مطلقاً کہ سکتے ہی کہ نقلی نماز سرنفلی عبادت سے افضل ہے تجے ، صدفہ سے افضل ہے اور قبام لیل اپنے غیر سے افضل ہے دیگر تحقیق کے جب نقالب ہوائس کا سے افضل ہے دیگر تحقیق کے جب نقالب ہوائس کا ایک در ہم خرچ کر ناکئ را نوں کے قیام اور کئی دانوں سے روز سے سے افضل ہے کبوں کر دوزہ اکس ادی کے لائق ہے جب پر سیٹ کی نہوت غالب ہوا دروہ اکس کو نور شیف کا را دہ کر سے باسیر ہو کر کھا نا اسے علوم مکا شفہ بی خال میں کو نور شیف کا را دہ کر سے باسیر ہو کر کھا نا اسے علوم مکا شفہ بی خالص فکر سے مانع ہو

یں وہ بھوک کے ذریعے ول کوصات کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔

اسی طرح جب ابیرجیا جائے کرسکنجمبین افضل ہے یا منیوفر کا تثریت ؟ تومطان جواب جیسے نہوگا کا اگریم سے بروجیا جائے

کرسکنجمبین افضل ہے یا صفرا کا نہ ہونا تو ہم کہیں سکے صفرا کا نہ ہونا افضل ہے کیول کرسکنجمبین کی ضرورت اس سے بیہ ہوتی ہے

اور جو چیز کسی دو سرے سے بیع فقصود ہو تو دوسری چیز افضل ہوتی ہے ۔ تو مال کا خرچ کرنا بھی ایک عمل ہے اور اکسس سے

ایک حالت حاصل ہوتی ہے اور وہ بُخل کا زوال اور دل سے دنیا کی محبت کو کا لنا ہے اور اکسس محبت سے دل کو ف ارخ

کر کے اسے اللہ تعالی کی معرفت و محبت کے لیے تیار کرنا ہے تو معرفت افضل ہے صال اس سے کم اور عمل اس سے جی کم

- 40000

سوال:

شربعیت نے اعال کی ترغیب دی ہے اوراکس کی ففیلت مبالغزے ساتھ بیان کی ہے تنی کر صدفتہ دینے کی ترغیب دیتے ہوئے زمایا۔

كون شخص الشرتفالي كواچها قرض دتياہے۔

اوروه مستفات يتناس

مَّنُ ذَا لَّذِی تُّیْقُرِضُ الله کَوُضَّا حَسَنًا۔ (۱) اورارشادفرایا۔

وَيَا خُذُ الصَّدَقَاتِ - (١)

(١) قرآن مجيد اسورة بعرة آنيت ٥٧٦

سام قران مجده سورهٔ توسبانیت می makaabah. ما در است

توکس طرح فعل اورمال کاخرچ کرنا افغل نر بوگا۔ جواب، ہ۔

طبیب کا دوائ کی تعرفیہ برنا اس منفد کے بیے نس ہونا کہ بعینہ درائی مراد ہوتی ہے یا در صحت، وشفا ہے افضل ہون ہے لیکن اعمال دنوں کے مرض کا علا تا میں اور قبلی بھاریوں کا عام طور پریتہ نہیں جاتا جسے کسی شخص کے چیرے برسفیدواغ ہوں اور اکس سے بابی سے بینہ دھونے کا مبالغہ کے ساتھ ذکر کی جائے اگر گا اب کا بابی ان داعوں کو زائل توالی قرار اس سے گا کہوں کہ کرنا ہوتے گا ہوں کہ اور لوں ای کا سرف زائل ہوجائے گا کیوں کم اگر اسے کہا جائے کہ مقصود تمہارے برسے سے برس کے دائ کو زائل کرنا سے تو ہوسات ہے دہ علاج تھر دستاور ایر کیا جائے کہ مقصود تمہارے برسے سے برس کے دائ کو زائل کرنا سے تو ہوسات ہے دہ علاج تھر دستاور برخیال کرے کہا سی کو دی علاج تھر دستاور برخیال کرے کہا سی کو دی علاج تھر دستاور برخیال کرے کہا سی کو دی تا ہوتے در برس کے دائ کو زائل کرنا ہے تو ہوسات ہیں۔

ایک شخص جس نے اپنے بیٹے کو علم اور قرائ سکھا با اور وہ جا تا ہے کہ یہ اسے بہتر یا درہے زائل نہ بوا دراسے ہے معلی معلی ہے معلی ایک معنوظ رہے توجہ کے اور بھے کا اور بھے اور بھے کا اور بھے اور بھے اور بھے کا اور بھے اور بھی مورے اور وہ بھینے کو کے کہ تم ان کو بڑھا وا دوران پر اچھے افعا کی کا دور بھی کرے ایک میں موجہ کا محد وہ میں اور وہ تعلیم کے ذریعے وہ زیادہ موران بھی موران بھی مورک اور وہ تعلیم کے دریعے ان کی فرمت کر ہا ہے تو وہ پر نیان موجہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا دیر ہے کہ اور بھی موران بھی مورک ان فلاموں کو تعلیم میں اور بھی مورک اور بھی مورک اور بھی موران باک میں مورک کے بنہ بھی مقدم ماصل ہو سات تھا اور میں یہ بھی جاتا ہوں کہ ان فلاموں کے جلے جاتے ہے میر سے والدکو کو تو تھے جاتا ہے اور باب کا مورک کو تا ہے اور باب کا مورک کو تو تا ہوں کہ ان فلاموں کے جلے جاتے ہے میر سے والدکو کو تو تا تا بھی دیا ہے اور باب کا مورک کو تا ہے اور باب کا میں در گئے در کر زیم اور وہ مورک کے بیا ہے مورک ان کو میں اور وہ میں ہوتا ہے اور باب کا مورک کو تا ہے اور در کا در اور در کا در اور در کا در تا ہے دوران بھی جاتا ہے اور باب کا مورک کو ان مورک کو اور کے بیا ہے مورک کو تا ہے اور باب کا مورک کو بات کو بھی اور در کا در کر اور کو بھی اور در کا در کر اور کو بھی اور در کا در کر کے بورے ان کو طورل باتا ہے دور کو در اور در کا در کر کے بورے ان کو طورل باتا ہے دور کو در اور در کا در کر کے بورے ان کو طورل باتا ہے در کو در اور در کا در کر کے بورے ان کو طورل باتا ہے در کو در اور در کا در کر در کو مورل باتا ہے در کو در اور در کا در کر در اور در کر در اور در کا در کا مورل کا مورل کا مورل کا مورل کے در اور در کر در کو در اور در کر در کر در اور در کا در کر در اور در کا در کر در کر در کر در کا در کر در

علم اور قران کوهول جا با ہے اور وہ محروم ہوجا با ہے حالانکہ اسے اس بات، کا معود ہے ہیں ہوبا۔ اس قیم سے خیال سے بعض توگوں کو دھوکہ ہوا اور ابنوں نے اباحث کا طریقیہ اختیار کیا وہ مہتے ہی الد تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت بنیں سے اور نہ ہی وہ ہم سے قرض بینے کا متاج ہے لہذا اس ائیت کا کی مطلب ہوا۔ مکٹ ذکا الّذہ ٹی ٹیونی مندہ قرصًا حَسَدًا اُس) کون ہے جوالٹر تعالیٰ کو اچھا قرض وے۔ ا در اگر اند تعالی ان ساکس کو کھا، ا دریا جا ہتا تورے دیا ابدا ہمیں ان بیا یا مال خرع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیے اللہ تعالی فعے کفار کی بات ، نقل کرتے ہوئے فرایا ۔ ۱۱)

اورجب ان سے کہا جا آہے اس جیزے خرچ کرو جوالٹر تعالیٰ نے تم کو عطافر مائی ہے تو کا فروگ ،ایان والوں سے کہے بن کیام ان دوگ ، ویا ۔ کتے بن کیام ان دوگوں کو کھا، بُن جن کوارٹر نوالی چا ہنا نو کھا، ویا ۔

> اورده برهمی کنے میں -کونتا کا اللہ کا اسٹوکٹا وکڈ (باکی کا

اگراندتغالی چا بتا تورنهم کرکے اور نہ ہماہے

(V)

و کھروہ اپنے کام می کس فار سے بی اورکس طرح و اپنی دالس سے ای کی وجہ سے ہاک ہو مے تو دہ ذات

پاک ہے جو جا سے تو سے ہو ہے برکھی ماہاکر دے اورسے، جا ہے تو جہالت کے با وجود معادت مندی کی دولت سے مالا مال کردے اصلاس افزاکن) کے ذریعے بہت سے توگوں کو گمراہ کرتا اور بہت سے لوگوں کو مالایت دیاہے۔

توان ہوگوں نے سجھاکہ ان سے مساکین اورفنزاوکی فدمت کی جاری ہے یا المرتبال کے بیے دیا ہے بھر کہنے گئے نہ توہیں مساکین سے کچر ملنا ہے اور نری اور نری اور تاری اور سالین سے کچر مال ہو اسے مالاخری کرنا اور نرکزا برابر ہے ۔ چنانچروہ باک ہوت بھی وہ بچر جا کہ ہوا جب اس نے سوجا کہ اس سے والد کا مقصد غلاموں کی فدرت بینا ہے اور اسے بہات معلوم نہوئی کہ مقصود تو صفت علم کو اس سے دل میں قائم کو کسا اور پکا کرا ہے تاکم میں میں کی فدرت بینا ہے اور اسے بہات معلوم نہوئی کہ مقصود تو صفت علم کو اس سے دل میں قائم کو کسا اور پکا کرا ہے تاکم میں میں کی فدرت بینا ہے اور اسے بہات معلوم نہوئی کہ مقصود تو صفت سے طور بیاس بات کی طور کھینج رہا ہے جس میں براس سے بینے در ایس سے اور باب اس کو شفقت سے طور بیاس بات کی طور کھینج رہا ہے جس میں اس کے بینے در ایس سے در رہے تہارے سامنے ان لوگوں کا گھر ابی واقع ہوگئی جواکس مطر لیقے سے گھرا ہ

تونتیر بر ہواکہ جوسکین تیرا مال سے جا آ ہے وہ اسس مال کے واسطے سے تیرے دل سے بحل کی خیات اور دیوی محب کو نکا ت سے کونکا تا ہے ہوگت کا باسٹ میں مکین خون نکا لئے والے کی طرح ہے وہ تم سے خون نکال کر تمہارے اندرسے مہلک ہماری کونکات سے تو خون نکالے والا تمہاری خدست کرتا ہے تم اس کی فدرست ہنیں

کرنے اور اگروہ خون کا لئے ہر کھولتا ہے تو بھی فادم ہوتے سے نین کلتا۔ اور حب صدفات، باطن کی طہارت اور بری صفات، سے تزکیر کا باعث ہی تو نبی اکرم صلی الشر علیہ وسی منے سزنات

(۱) قرارً بجیر سورهٔ النام کریت ۲۲ هم (۲) قرارً بجیر ، سورهٔ النام کریت ۲۲ هم (۲) قرارً به ۱۲ ما ۱۲ سام ۱۲

ینے سے احتراز فر مایا اور حدفر نہ لیا جیسا کہ مجھنے مگانے والے کی کمائی سے سنع فرایا دا،

اوراکس کا نام لوگوں کی میں رکھا اورا ہنے اہل بیت کو اکس سے محفوظ رہنے کا مترف عطا فر مایا دی،

مفصودیہ ہے کہ اعمال دل میں اثر کرنے میں جیسا کہ مہلکات کے بیان دنیبری جلدہ میں گزر حیکا ہے اور دل اعمال
کی تاثیر کے تواجے سے ہوایت اور نور معرفت کو تبول کرنے کے لیے مستعد ہوتے ہیں بیرا کہ جاسے بات اور ایسا

اصل ضابط ہے کہ اعمال ، احوال اور معارفت کے فضائل کے سلے میں اس کی طوف رقوع کرنا جا ہے ۔ اب ہم فاص طور

پرائی بحث بعن صبورت کے بیان کی طوت استے ہی توہم کہتے ہی کہ ان دونوں میں سے ہرایک بیں معوفت، حال ادر عمل ہے بندا ایک بیں یائی جانے دانی موفت کا دوسرے بی بائے جانے والے حال ادر عمل سے ساتھ تقابی ندکیا جاستے بلکہ ہر ایک

كامقالبراكس كم شل كے ساغفركيا جائے ناكر سناسب ظاہر بواصاكس كے بعد فينيات واضح مو-

جمان کے مسیب کا تعلق ہے تووہ عدم نعت کا نام سے اور نعمت یا تو مزوری ہوتی ہے بصبے آنھیں، یامی مابت میں ہونی ہے جیسے مزورت سے زبادہ مال سے آنھوں سے نابیا آدمی کا صبر بہت کر وہ تنکوہ فل ہر نہ کرے اور اللہ تعال کے فیصلے بردمنا مندی کا اظہار کرے اور اندھے بن کو دیمن گنا ہوں کے لیے اعبازت نہ سمجھے اور بینائی والے کا کشکر

<sup>(</sup>١) مندا مام احمد بن صنبل حلد ٢ ص ٩٩ ٢ مروبات الى مرره

عمل سے اعتبار سے دوباتوں سے ذریعے ہوتا ہے ایک نیکر آنھوں کو گناہ پر مرد کے بیے استعال ناکرے اور دوسوایہ کم ان کوعبا دت واطاعت بین استعال کرسے اور ہر دونوں باتیں صبری متفاضی میں کیوں کر نابن آ دی کو خوبصورت شکلیں دیجھنے سے خود بخو دصبر حاصل ہے کیوں کہ وہ ان کو دیجھ بہتیں سکتا ور دیجھنے والے کی نگاہ کسی توب صورت پر بڑھے اور وہ صبراسے تو وہ آنھوں کی نعمت پر بالٹ کری کے توصیر، شکر تو وہ آنھوں کی نعمت پر بالٹ کری کے توصیر، شکر میں داخل موگ اس طرح جب عب دت واطاعت پر آنھوں سے مدولیتا ہے تواسس میں کھی الحاعت بر صبرکا با یا جب نا صوری سے ۔

یر بعبن اوقات عجائباتِ فداو نزی کود بھنے سے ذریعے شرکرتاہے تا کہ اس سے ذریعے اللہ تعالی معرفت ک

سنح وبرائ مرسا فنلام

پہنے ہے۔ ہر بہر سے میں تو تو تو تو تر شعب علیہ السلام میں کی اسٹی میں بینائی ہیں تھی موسلی علیہ السلام اور دیگر ا نبیا و کرام علیم السلام سے ان کار تبر بڑا ہوتا کیوں کرانہوں نے بینائی کے خرم مونے بیصر کیا اور موسلی علیہ السلام نے بندگا الس بات پر صبر بنیں کی اور کمال ہے کیوں کہ ہر صبر بنیں کی اور کمال ہے کیوں کہ ہر عنوا کی دینی آلہ ہے اور الس کے فوت ہونے سے دین کا کوئی رکن فوت ہوجا سے اور ان اعضا دہر اللہ تفال کا الشاریہ ہم کران کو دین کے سلامی للوں آلدا سے موت مورت کے مطابق بلا ورائس سے زائد کا محتاج ہے اور اس کا تنگریہ ہے میں جب اسے موت موروت کے مطابق بلا ورائس سے زائد کا محتاج ہے اور اس کا تنگریہ ہے اور اس کا تنگریہ ہے اور اس کا تنگریہ ہے محتاج ہوں میں استعال نہ کرے ۔

بس حب صبری مث کی طوف اضافت کی جائے جوا طاعت بین صرف کرنے کا نام ہے توٹ کو فضل ہے۔ کیوں کم اس بی صبر بھی مث مل ہے اورا سٹر تنالی کی نعمت برخوش ہونا بھی ہے اورا سے نقراد برخرج کرنے کے وکھ کا بھی اسکان ہے

نیزا سے جائز فوٹ بول بی موٹ کرنے سے بازر کھنا بھی ہے۔

گوبا خلاصہ کلام اس بات کی طوف ہوت ہے ، دوجیزیں ،ایک چیزسے افضل ہوتی میں اور کل ، بعن سے مقابلے یں اعلی رُنتہ رکھنا ہے اور اس بات میں تھی خلا ہے کیوں کر گل اور اس سے بعن اجزا کے درمیان موازنہ نہیں موسکتا ۔

اوراگرشکری میصورت مهوکهاس دفعت اسے ذریعے گن و پر مدوحاصل نمرے بلکا کسی و جائز فوشی برخوج کوسے قواس صورت میں صبر، شکرسے افغال ہے اور نقیر صابر، السس مالدارسے افغال سے حجابیا مال روک کر رکھتا ہے اوراسے محف جائز کا موں برخرج کرتا ہے کیوں کہ فقیر بعض اوقات محف جائز کا موں برخرج کرتا ہے کیوں کہ فقیر بعض اوقات ایسے نفس سے مجابدہ کرتا الس کی حرص کو توڑتا اور اللہ تعالی کی طون سے کنے والی آزماکش براچی طرح صبر کرتا ہے اور سے

حالت، لازما قوت کا تقا خاکرت ہے اور الدارا کوی موس کے پیچے جینا اور خواش کی اطاعت کرا ہے لیکن الس نے مبل اور جائز کا ہراکتفا کیا ور مباح کا میں حام کام کے مقابلے ہی گنجائش ہے لیکن حل سے بچے قوت جا ہے لیکن حس قوت کے تعدید تقر صبر کرتا ہے وہ اس قوت سے اعلی اور کا ل ہے جس کے تحت محض مباح کام سے نوشی اور لذت ما مال اور الدت محل مال ہوا تا تا ہوال قلوب ما میں کو اس کے بید مقود ہونے ہے ہوں کہ اس میں موال ہوا ہے ہوں کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے تو تو جو ہین اور ہوتی ہوتی ہے تو تو جو ہیز ایک میں تو ت کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے تو تو جو جین را بیان کی قوت کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے تو تو جو جین را بیان میں قوت کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے تو تو جو جین را بیان میں قوت کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے تو تو جو جین را بیان میں قوت سے امان نے کا باعث ہے وہ لاسالہ افضل ہے ۔

اور قرائی آیات، وا حا دون مبارکہ بی صروت کے اجرکے بارے بی تو تفصیل ای ہے اس سے بی زنبر حاصل مرنا مقصود ہے کہوں کہ دوئوں بی فعمت کا تصور مال اور مالداری کے توالے سے آیا ہے اسے اطاعت برخری کرنا مقصود ہے کہوں کہ دوئوں بی فعرت و فعر سے عام لوگ صبر سمجھتے ہیں وہ اس مثر کرسے افضل ہے تو عام لوگوں کے ذہم بی ہے معرت مند بدندادی رحم الٹرنے خاص اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے مدب کے سے بوجا کی کومبر وشکر بین سے افضل کیا ہے ، آب نے فرایا مال حارکی تعرف مال کے بونے سے اور فقر کی تعرف مال کے نہونے سے بہت بی موق بھی تاریخ کی تعرف ان می الوگو بی موق سے بہت بی موق سے جوان پر لازم بی توبال حارک حالت کی شرائط بی سے ایس بات کی الموادی بات کی موق سے بہت بی بات کی الموادی بات میں مواس کی صفت ، نفع اندوزی اور لطعت اندوزی کے مطابق میں اور قدری شرائط کو قائم کرنے ہی تو بوشن میں بواس کی کو ایڈادی بات میں مواس کے کا دو اس سے کا مل حال والا موکا تو اس سے کا می حال والا موکا تو اس سے کو اور کی میں اور جو بیت میں میں میں میں میں میں میں میں مولادی آتی ہے جوات میں بوات و می ہے تو تو موت میں میں مولی کے میں میں مولی کے میاد وی آتی ہے جوات میں میں مولی کے میاد وی آتی ہے جوات میں میں مولی کے مید دی کا ارادہ ہیں وہا ہے ذکر کی بی اور انہوں نے خوات میں میں مولی کے معادہ کا ارادہ ہیں وہا ہے۔

کہا جا اپنے کہ صفرت البوالعباس بعطا اسس سیسے ہیں ان کی مخالفت کرتے تھے انہوں نے فرایا مالدارشاکر، صابر فقر سے افضل ہے کہ صفرت البوالعباس بعظا اسس سیسے ہیں ان کی خلاف مید دعا کی توان کو اولا در کے قتل، مال کے صفیا حادث تقریب افضل ہے نوال کے حوالے سے چودہ سال تک سخت ابتلاد ہیں دہا بڑا وہ فرایا کرتے تھے تھے صفرت جنیدر حمالٹری بددعا لگ کی جنانچے انہوں نے اپنی بات سے دجوع کیا اور فقیرصا کرکی الدارش کر میزجیج دبینے گئے۔

اور مب تم ان معانی یونورکرو تو تم نے ذکر سکے میں نوتم میں معلوم توجائے گاکم دونوں قولوں کے بے تعین حالات میں ایک وجہ ہے کئی صابر فقیر سے افضل ہوتے ہیں جسیا کمر کڑر گیا اور کئی شاکر مالدار صابر فقیر سے افضل ہوتے ہیں ایک وجہ ہے جوابیتے ایس کو فقیر کی طرح جانتا ہے کیونکہ دہ اپنے لیے صب مزورت مال روک ہے اور باقی مال اچھے کا موں برخ رہ کرتا ہے اور باقی مال ایس کے لیے جمع ہے وہ دیجھا رہا ہے جب کرتی ما وی مالین کے لیے جمع ہے وہ دیجھا رہا ہے جب کرتی ما وی مالین کے لیے جمع ہے وہ دیجھا رہا ہے جب کرتی ما وی مالی

ہوتا ہے توالس پرخرچ کرتا ہے بھراس کا خرچ کونا شہرت اورعزت کی طلب کے بلے نس ہوتا نماحسان جتابا ہے بلکہ بندوں پرمہربانی کر کے اسٹر تعالیٰ کے حقوق کی اوائیگی کرنا ہے توابیا مالدار ،صبرکرنے والے فقیرسے افضل ہے .

سوال:-

ساون برات نفس برمشقت کا بائت نہیں ہوتی جب کرفقیر بریمتا می گل گزرتی ہے کیوں کریے قدرت کی اذت کا شور دیتا ہے جب کرفقر صبر کے دکھ سے آگاہ کرتا ہے اور اگراسے مال کی جدائی کا دُکھ ہوتو یے دکھ خرجے کرنے پرفررت کی لذت سے زائل ہوجا تا ہے ۔

جواب، ۔۔

جو کھی ہم دیجی ہے ہیں وہ بہے کہ ہو تحق دنبت اور خوش دی سے اپنامال خرج کرناہے الس کا عال اس سے زبادہ کا مل ہوتا ہے جو بحض کے ساتھ خرج کرنا ہے اور نفس پر جبر کرکے مال کو عبالر تاہے ہم نے توسیسے بیان ہیں الس کی تفصیل ذکر کی ہے تونفس کو دہ بینجانا ذائی طور پر مفصود بنیں بلکہ بیاس کو ادب کھانے کے لیے ہوناہے اور بیشکاری سے کو مار نے کا طرح ہے اور مد با بیرواکنا آس کے سے زیادہ کا لی ہونا ہے جو مار کھا نے کا محتاج ہو تاہے جو مار کھا نے کا محتاج ہوا گرچہ وہ مار بسر کرتا ہے اس لیے وہ تروع یمی نکلیف اور مجا بدے کا محتاج ہو تاہے جس طرح مقامید نے کے سے نزدیک حصول علم لذیذ ہو جا آہے حالا کہ شروع میں بلکہ بہت ہو شروع میں اس کے نزدیک نفوری اس سے دو گوں کے سب لوگ نشروع میں بلکہ بہت ہو سے دو اصل ہے تو عام مخلوق سے بیوں کی طرح تھے تو توفرت جن پر حمال میں جب سوائے تھوڑے سے لوگوں کے سب لوگ نشروع میں بلکہ بہت ہو ہوں کہ بیوں کی طرح تھے تو توفرت جن پر حمالے تا فرایا کہ ہو شخص اپنے تعنس کو تکلیف دے وہ اصل ہے تو عام مخلوق سے استار سے ان کی بات صبح ہے۔

تواکس مورت میں جب تفصیلی جواب مفصود نہ ہو بلکہ اکثر مخلوق کے اعتبار سے مطلق بیان کرنا ہوکہ میں ہوئے۔
افض ہے توہ اس منی کے اعتبار سے صبح ہے جے عوام سمجنے ہیں اور جب تقیق کا امادہ ہو تو تفصیل سے بیان کروکیوں کہ میر
کے کئی درجے ہیں سب سے کم درجہ نا بیٹ بیرنگ کی حالیت ہیں شکایت نہ کرنا ہے اور ان درجات سے ادریت تا مرضا ہے گئی درجے ہوں کہ صبر دکھا وزئیلیت کے جو میرسے ادریت اوران سے اگے مصیبتوں پرکٹ کر کرنا ہے جو رصا سے بھی اوریت ہیں کو مواون تلبیق کے میں اور میں کی اوریت کے مورث بیندیدہ صورت میں ہوتا ہے جس می کو کھا ور فوشی دولوں نہ ہوں اور رہت کو مون بیندیدہ صورت بین ہوتا ہے جس میں وکھا ور فوشی دولوں نہ ہوں اور رہت کو مون بیندیدہ صورت میں ہوتا ہے جس میں کو کھا ور فوشی دولوں نہ ہوں اور رہت کو مون بیندیدہ صورت میں ہوتا ہے جس میر فوشی ماصل ہوتی ہے اسی طرح سے کرکھا کے میں کی درجات ہیں ہم نے اعلی درجہ ذکر کیا ہے اور ان میں کھ

اليى انتي مى مي حوان مرات كى نسبت سے كنزيں -

بندے کا اللہ تعالیٰ کی طوب سے مسلسل کنے والی تعمق سے جاکرنا سے ہے، شکریں کوتا ہی معرفت بھی مشکرے، ا تقت بٹ رسے عندید بین کرنا بھی شکرہے اللہ تعالیٰ کی عظیم مرد باری اور اسس کی طوب سے بیردہ پوشی کی معرفت بھی شکرہے اس بات کا اعترات کرنا کم الشرنتالی نے بینعتیں اس سے استحقاق سے بغیرعطا فرائی میں ، شکرہے ، اس بات کا علم بھی شکرہے کرسٹ کرھی ایک نعمت ہے اور الشرنعالی کی طرف سے عطا ہوا ہے نعمتوں ہیں اچھی طرح تواضع اور انکساری بھی سے ہے ، موشخص نغمت ملنے کا واسطہ ہوا سس کا شکرا واکر نابھی شکرہے کہوں کر حضور علیہ السلام نے فرمایا ۔ میٹ نگٹہ یَشْ کُولِ لَنَّا سَ کَدُولِیْ وَاللّٰہِ اللّٰ کَا شکر اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہ

(۱) مجمی ادانس کرتا-

اوراس کی حقیقت میم نے اسرارزکواۃ کے ببان میں ذکرک ہے منعم سے ساتھ اعتراض کم کرنا اور محسن ادب اختیار کرنا میں ساتھ سے در احتیار کرنا میں ساتھ ہے۔

# ٣- خون أوراميد كابيان

بسم الله الرحمان الرحيم 
ثمام تعربین الله تعالی سے بیے بہر جس کے لطف و تواب کی امید کھی جاتی ہے اور اکس کے عذاب سے خوت کھایا جاتا ہے جس نے اولیا در اکس کے عذاب سے خوت کھایا جاتا ہے جس نے اولیا در اص کے دلوں کو اپنی امید کی رقوح سے باد کیا بنتی کہ اس نے اپنی رحمتوں کے لطافت سے ان کو اپنی بارگاہ بی آنالما وران کو مصبیتوں کے گورسے بھیر دیا جواکس کے وقت مول کا ٹھکا نہ ہے اس نے ڈورلنے کے کو لڈوں اور سخت جول کر ہے ساتھ منہ جھیر دیا جوال کے چیروں کو اپنے تواب وکر امت والے گھر کی طوت بھیر دیا نیزان کو اپنی ارافیگی اور عذاب کا نشانہ نینے سے بچایا مختلف کی مخلوق کو قهر کی نرنجیروں اور نرمی اور رطف کی مگا موں کے ذریعے اپنی جنت کی طوت جولا یا۔

اپنی جنت کی طوت جولا یا۔

اوررحت کالم حضرت محدمطفی صل الشرعلبه وس مربع حوالس سے انسیاد کرام سے سردار اور مخلوق میں سے سب سے

بنزبي اورآب كم أل واصاب اوراولاد برهى رحمت مور

حمدوصلوٰۃ کے بعد — امیداورخوف دو ایسے پڑئی جن کے ذریعے مقربین ہرمقام محود کی طوف پرواز کرنے ہیں اور البی دوسوار بان ہیں جن کے ذریعے وہ ہر شکل اور سجیدہ گا ان سے گزر کر اُخرت کا سفر طے کرنے ہیں۔ تورحمٰن کے قرب اورخِتوں کی رُورح جس کی امید مہت بعیا ورسامان مہت بھاری ہے دلوں کی نا پ ندیدگی اوراعضاء کمے مشقنوں سے ڈیا بنی ہوتی ہے ، اس نک امید کی لگاموں کے ذریعے ہی بینیا جاسکتا ہے۔

اورنارِ جہنم اور در دناک عذاب مولطیت خواہشات اور عجیب لذنوں سے گھری ہوتی ہے اس سے رکاوط ڈرانے

اورسمی کے کوروں کے بعیریس موسکتی ۔

ابندان دونوں رخون اور اسید، کی حقیقت اور فضیلت اور ان دونوں سے تضاد کے باوج دان کو جے کرنے اسکے دوحصوں پڑشتل میں رحم کرنے جو دوحصوں پڑشتل میں بان میں جمع کریں گئے جو دوحصوں پڑشتل مہو گا میدا بیان امید کا اور دوسرا خوت کا موگا۔

بہتے بیان یں امیدی مقیقت اس کی فضیت الس کی دوا اور اس طریقے کا بان ہوگا جس کے ذریعے

اميد ماصل كي حاسكتي ہے۔

www.makaabah.org

## امبدكي تقنقت

جان دا امید درجان ساکین کے مقالت اور طالبین کے احوال میں سے جب کوئی وصف آب و قالم ہوتو اسے مقام کہاجا آسے اورجب وہ روصف) عارضی ہو حلد زائل ہونے والا ہوتوا سے حال کہتے ہی جس طرح زردی کی تین قسیں میں ایک وہ جو تابت، وقائم سے جسے سونے کی زردی، دوسری وہ جو حدی زائل ہوتی سے جسے خوت کی وجہ سے چہرے کا زرد ہوجانا اور تبیری ان دونوں کے درمیان ہے جسے مریض کی زردی۔

اس طرح دل میں ان افسام میں تقیم مزا ہے ہو تابت نہیں مزیا اسے مال کہتے ہی کیوں کر وہ فوری طور بربدل جا اب اور یہ دل کے تمام اوصاف میں جاری مزیا ہے اور اس وقت ہماری غرض اس کی حقیقت بان کرتا ہے تورجا ، (اسید) مجموع میں مال رعلم اور عمل سے ممل موتی ہے تو علم ، حال کا سبب ہے اور حال عمل کوجا تباہے اور اس دقت موجود ہوگا بامانی کا نام ہے اس کی تفصیل اس طرح ہے کر تنہیں جو کھی ہیں گا ہے وہ کمروہ ہوگا یا مجبوب جو وہ اس دقت موجود ہوگا بامانی میں تعابل سے اس کا انتظار ہے ۔

اگر تمبارے دل میں دہ بات کھنے جو اپنی میں موجود تھی تواکس کو ذکر اور تذکر کہا جاتا ہے اوراگراکس دت موجود ہے تو ور دور دور اوراوراک ہے اسے دھیماں ہے کہتے ہیں کرم حالت اس دقت تمبارے دل میں بالہ ماتی ہے اوراگر ستقبل میں کسی چیز کے بات کا احتمال ہے اور تمبارے دل میں غالب ہے تواکس کو انظار اور توقع کہتے ہی اور مستقبل میں کہا انتظار ہے اس کا انتظار ہے دل میں دکھ اور تعلیمت میلا ہوتی ہے تواسے خوت اور اشفاق کہتے ہی اوراگروہ بہت میں ہے اس کا انتظار ہے اور دل کا اس سے تعلق بیلا ہو تی ہے اوراکس سے دل کو لذت ا ور اس مینی رہا ہے تو اسے رہا ، دا سید ) کہتے ہی توگر بارجار دل کی راحت کا نام ہے جو محبوب چیز کے انتظار سے حاصل میں توگر بارجار دل کی راحت کا نام ہے جو محبوب چیز کے انتظار سے حاصل میں ہے۔

کین بر مجوب جس کی توقع کی جارہی ہے اس کا کوئی سب ہونا چاہئے اب اگراس کا انتظاراکڑ الر اب کے ساتھ ہوں تواکس پر دہوئے ساتھ ہوں تواکس پر دہوئے ساتھ ہوں تواکس پر دہوئے اور بھوٹی کا افظر رجا دکا افظر رجا دکا افظر رجا دی کا معام کی نام میں نام میں نام میں نام کی نام دا در سوتوں کے انتظار میر تمنا کا نام زادہ صادق آ اسے کوں کہ برا نظار کی میں جائے ہوئی جی حالت ہورجا دا در خوت کا نام اس میر میں توں کہ طاوی آ تیاب کے دقت خوت کا نام اس میر میں توں کہ طاوی آ تیاب کے دقت میں تھیں ہواس میر نہیں کیوں کہ طاوی آ تیاب کے دقت

بہنیں کہا جا اگر مجھے طلوع اُفناب کی امیدسے اور وقتِ غروب بہنیں کہا جا آگر مجھے غروب اُفناب کا فوف ہے کیوں بہ دونوں باتی قطعی میں -

یاں بہرکہا جا سے ہے کہ مجھے بارش کے نزول کی ا بیدادرانس کے نہ ہونے کا ڈرہے اور ارباب قاوب جا نے ہی کہ دنیا، افرت کی طبقے ہے اور دنیا رہ نہیں کوالٹ پلٹ کہ دنیا، افرت کی طبقے ہے اور دنیا رہ نہیں کوالٹ پلٹ کرنے، مان کرنے اور نہیں کھود نے اور ان در بینوں) کی طرف پانی جاری کرنے کی طرح میں اور وہ دل جو دنیا میں بڑی اور ڈوبا ہونا ہے اس بجرزین کی طرح ہے جس میں جج ، نمراً ور نہیں ہوتا اور نیاست کا دن فضل کا طبخے کا دن سے اور ہر شخص دی کچرکا ٹے گا جواکس نے بوالی اور کھیتی کا بر فضا ایمان سے بیج کے بینریا میں ہوتی ۔ اور جب دل ہی نبا بنت اور ہر اور بین بن بی بیجے سے نصل ہوا نہیں ہوتی ۔ اور بیت کم نفع دیتا ہے ۔ جسے خبرزین میں بیجے سے نصل ہوا نہیں ہوتی ۔

مردین بن میران ال سے جو ان والی الم میرمنفرت کو کھنی والے پر قیاس کیا جائے جو شخص ایجی زین ما صل کرتا ہے اور وہ و درت میں عمدہ کی امیرمنفرت کو کھنی والے پر قیاس کیا جائے جو شخص ایجی زین ما صل کرتا ہے اور وہ و درت میں عمدہ بنج و خالت ہے جو نیج کو میر ہے اور وہ و درت بربانی و بنا چرز میں کو کانٹوں اور گھا کسی کھیونس نیزان تام خرا بوں سے یاک کرتا ہے جو بیج کو میر ہے سے روکتی ہیں یا خواب کردتی ہیں جو النہ تعالی کا مشتلر ہوکر بیٹے جائے کہ وہ زمین کو بجلی کی گرج اور دیگر مفسد گونات سے بچاہے کا بہاں کردتی ہیں تھی النہ تعالی کو بہنچ جائے توالس کو انتظارا ور رجا ہو کہتے ہیں۔

اورائر سخت زہیں ہیں بیج ٹوا ہے ہو شورزدہ مواور بدندی پر سوحس تک پانی ہنیں بہنج سکنا اور نیج کی پرواہ بھی نمرے پھواکس سے کھنے کا انتظار کرے تواس انتظار کو بیو قرنی ا در مرکز کہتے ہی امید نہیں کہنے ادراگرا تھی زمین میں بیج ڈالالکین اکس میں پانی نہیں ہے اب وہ بارش سے انتظار میں ہے اور یہ ایسا وقت سے جس میں عام طور پر بارٹ بہنی برتی اور زمی اس میں کوئی رکا ورٹ ہونی ہے تواس انتظار کو تمنا کہتے ہی رجاد ہنیں کئے ۔

بیوقوت وہ ہے جوابنے نفس کو خواہنات کے بیچے لا ا ہے ادر (اس سے باوجود) الله تعالیٰ سے حنت کی تما کراہے

بین ان لوگوں کے بعد کھیے ناخلف اُکے جنہوں نے نماز کوضا کع کیا ورخواس ات کے چھیے ٹرگئے بس عنقریب وہ کمراہی سے مل جائیں گے۔

بیں ان کے بعد کچھ ناخلف آئے ہوگاب فلاوندی کے وارت ہوئے وہ اس دنیا کا سامان کیتے ہی اور کہتے میں کہ عنفریب ہماری بخشش ہوجائے گی۔

الله تعالى نے اس باخ والے كى زمت فرائى جواغ دافل موتے وقت كہا ہے۔

یں نہیں سمضا کر سمجھی فنا ہوگا اور میراخیال بنس کرفیا قائم ہوگی اورا گر مجھے اپنے رب کی طوف دنایا گی تو میں مزوراس سے اچھی مگر اور طننے کی یا وُں گا۔

کرے اور کوتا ہی کا تدارک کر لے تو وہ اس مائٹ ہے کر قبولیت نوبہ کی امیدر سکھے اور حباب کک اس مورث ہیں توج کی جو لیے کا تعن ہے جب وہ گناہ کو نا بہت کرتا سم برائی اسے بری گئی ہوا ور نیکی سے خوش ہونا ہونفس کی فذرت کرے اوراکس

صلى الدولم في ولم في وله الم الدولم في وله الم الله والم في والله الله والم الم الله والم الله والم الم الله والم الله والم الله والم الله والم الله والم الله والم ا

نَعَكَنَ مِنْ تَعِيدُهِ وَخَلُفُ اصَاعُ وا الشَّلَوْةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسُوُفَ يَلُقُونَ عَنِيًّا - (٢)

اورارت دارى تعالى --فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِ مُرِخَدُفَ وَرَقُوا اللّهَابَ بَاخُدُونَ عَرَضَ هَذَا الْاَدُ فَى دَيَّا اللّهَابَ سَيْعُفُ لِنَا - (٣)

مَا أَظُنُّ إِنَّ تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدُ الْحَسَا

ٱظُمُّ السَّاعَةَ قَالِمُ لَّهُ وَلَئِنُ دُودُتُ إِلَى

ارث دخداوندی ہے۔

کو طامت کرمے نیز توب کی خواہش رکھے اور اس کا مشتماق ہوتو اس لائن ہے کہ انٹر تعالی سے توب کی توفین کی امیدر کھے کیوں کہ اس گناہ کونا پ ندکرنا اور توب برچر ہیں ہونا اس سبب سے قائم مقام ہے جونوبر تک سے جاتا ہے۔ اور امید، سبب سے بکا ہونے کے بعد مح ت ہے اس لیے انٹر تعالی تے ارشا دفرایا۔

رِاتَّا الَّذِينَ الْمَثُواْ وَالَّذِينَ هَا جَرُوْا وَجَاهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ الشر تغالی کی رحمت کی امید کے ستحق میں اکس سے خاص امید کا یا جا نامراد نہیں ہے کیوں کہ دوسر سے لوگ عبی امیدر کھنے میں لیکن اِن کوامید کے استحقاق کے ساتھ خاص کیا۔

نبکن ہوشخص ان کاموں میں منہمک ہو جوالٹر تعالی کونا پندہی وہ اپنے نفس کی ندست بھی نہ کرے اور نہ ہمی توب اور رہوع کا قصد کرسے تواس شخص کا مغفرت کی امیدر کھنا ہو تو تی ہے جسے وہ شخص ہو متوریدہ زمین میں رہیج ڈالیا ہے اور اسے پانی دینے اورصات کرنے کی طرف توم ہنس کرتا ہے

صرت بیلی بن ساذر حمداللہ فرائے میں سرے نزدیک سب سے بطا دہوکہ بہ سے کہ معانی کی امید بینلامت کے بغیر اوئی کناموں میں بڑھتا عبار نے اطاعت سے بغیراللہ نتا الی کے قرب کی توقع رکھے جہنم کا بیج ڈال کر جنت کی گھتی کا منتظر ہے گناموں کے ساتھ عبا دے گزار لوگوں کے گھر کا طالب مو ،عمل کے بغیر جزا کا انتظار کوسے اور زیادتی کے باوجود اللہ تعالی سے مناکر ہے۔

نَوْجُوالنَّجَاءَ وَكُوْنَسُلُكُ مَسَالِكُمَا اَتَ بِمِ بَات كَامِير كَفَ بِي لِيَن اس كَراستوں بِنِسِ الشّفِيْنَةَ لَوْ تَجُوِیُ عَلَى الْيُبْسِ - عِلْتِ يَعْنِا كُشْتَى فَكَى بِنِسْ عِلِي -

جب تہیں امید کی مقیقت معلوم موگئ اور ہے بھی معلوم ہوگیا کرہے ایک حالت سے جواکٹراک باب کے جاری مونے کے بعد ملاکے بنیجہ کے طور رہا ہے اور سرحالت الس امر کا تقاصا کرتی ہے کرمی قدر ممان ہو باقی الب کے بیے بھی گوش کی جائے ہوں کہ جو تھی ہوتی ہے اور ورہ کی جائے ہوں کہ جو تھی ہوتی ہے اور ورہ کی جائے ہوں کہ جو تھی ہوتی ہے اور ورہ سے ایس اسے ہیشہ زبین کی دیجھ بھال اور اس میں اسکنے والے کانٹوں کو صاحت کرنے کی طرحت متو حرک آن رہتی ہے ہیں وہ ہی کو کاشنے کہ اس کی خرگیری میں کوئی کو کامی ہوتی ہے ہیں وہ ہی کو کاشنے کے اس کی خرگیری میں کوئی کو کامی ہوتی ہے ہیں دار کا امیدی کی مندہے اور ناامیدی اس کی خرگیری میں کوئی کو کامی ہوتی ہے ہیں۔ اس کی خرگیری کی در اس میں کو کامیدی کی مندہے اور ناامیدی اس کی خرگیری کی در ا

توجن شخص نے اس بات کو مان گیا کرزین کارا در شور زالی سے پائی بھی کم ہے ہو بھے اگانے کی صلاحت ہنیں رکھنا وہ بین فور سر اس سے نگرانی اور دبھر بھال جھوڑ دیتا ہے اور اس کے لیے آپ کو تعدانا ہنیں اور اسیر محود ہے کہوں کہ وہ دینے کا) باعدت ہے اور ناامیدی ندموم ہے اور وہ امید کی صدیبے کیوں کہ دہ عمل سے مور رکھتی ہے جب کہ نوف امید کی صدفہ بن ہے جب کی در مرا باعث ہے جس کی صدفہ بن ہے جس کے بیان موگا کا کھوہ وٹر کے اعتبار سے دعمل کا) دوسرا باعث ہے جس طرح امید طوح امید طوح امید طوح امید طوح امید طوح امید طوح امید طور رغبت باعدثِ عمل سے -

تونیجہ میں اکر امیدک حالت اعمال سے ساتھ طول مجابرہ کوجنم دہتی ہے اور حالات جس طرح میں بدلیں اطاعت پر مواظبت ہوتی ہے اور الس سے آثار میں سے ایک علامت بہے کہ اوی جیشا دیڑت لل کی طرب متوجہ رہتا ہے اور الس سے ساتھ مناجات سے لطف اندوز مرتا ہے نیز رہی سے ساتھ اس کی فوٹ مرکز اسے یہ وہ احوال ہم جو ہراس شخص میراند ما ظامرہوت ہیں جو کسی بارشا ہ یا کسی بھی شخص سے امیدر کھتا ہے تو الٹر تعالی سے جی میں ان احوال کا ظہور کیوں نہیں ہوگا اور اگر حالات کا

ظہورسس مونا تو دہ مقام امیدسے محردم اور دھوے اور تنا کیسی میں گرا ہواہے۔

توننی اکرم صلی انٹریلیہ و لم نے اس شخص کی علامت مبان کی حب سے ساتھ وہ مجملائی کا رادہ فر آباہے تو جواکوی ان علام کے علاوہ مجملائی کے بیے سراد بننے کی امبدر کھے وہ رصو کے میں ہے ۔

فصل

### اميدكي فضيلت ادرزونب

جانا چا سے کہ امید کے ساتھ عمل را ، خوت کے ساتھ عمل کرنے سے اعلیٰ ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں

(١) كنزالعال صدراص مروا، ورا حديث مرور ما

میں سے وہ لوگ اس کے زبادہ ترب میں ہوا تد تعالی سے سر سے زبادہ محبت رکھتے ہی اور محبت ، امید بر غالب آتی ہے اور اسے دو با دشتا ہوں بر قیاس کی عجے ان میں سے ایک کی خدمت اس کی مزا کے خوف سے کی جاتی ہے اور دو مرسے کی خدمت ان کی مزا کے خوف سے کی جاتی ہے اور دو مرسے کی خدمت انعام سلنے کی امید بر بہت نہا ہم سے اسی لیے امیدا دو قسن طن کے بارسے میں بہت زبادہ ترغیب آئی ہے بالحضوص موت سے وقت ایسے کرنے کی بہت زبادہ ترغیب آئی ہے

ارشاد خداوندی ہے :-

لَدَ تَقْنُطُوامِنَ رُحُمَةِ اللهِ - وا) النَّرْتَالَ كَي رحمت سے نا اميد نهو ـ

تونا امیری اصلاً حرام ہے اور صفرت بیفوب علیہ انسام کی خبر دل میں ہے کہ الدُنعالی نے اُن کی الون وحی فر مائی اور پرچھا کیا آپ جانتے ہیں کم ہیں نے کیوں آپ کے اوراکپ کے بیٹے کے درمیان جدائی ڈالی ؛ افود ہی فرایا ) اس بیے کم آپ نے فرایا تھے اس بات کا ڈرسے کہ اسے تعبیر یا کھا ہے گا اور تم اس غانل ہوگے آپ نے بعیر ہے کا ڈرکیوں محروس کیا اور مجھ سے امید قائم نہ کی اور آپ نے ان کے تھا ٹیوں کی عقلت توکیوں دیجھا اور میری حفاظت کا انتظار

تم بی کی کوم گرموت نهائے مگراس عالت بی که وه اسٹرتعالی سے بارے یں اچھا کمان رکھنا ہو۔

بنو مجھے اپنے گان کے مطابق پائے تومیرے اب بی جرگان چاہے رسی اچا گان کرے) اور نبی اکرم صلی الشرطیر و کسیم نے ارتباد فرایا ۔ کدیکٹوئٹ آکٹ کٹ الا کرھٹو کیٹٹسٹ انگلٹ پادلٹہ تعالی ۔ (۲) اور آپ نے یہ بھی فرایا کر الٹرتعالی ارتباد فرانا ہے۔ انکاعِ تندِظین عَبُدِئی بِی فَلْیکُلُنَّ بِیْ مَا شَاءَ انکاعِ تندِظین عَبُدِئی بِی فَلْیکُلُنَّ بِیْ مَا شَاءَ

ا کیٹنف مائنی کی حالت میں تھا کہ ہی اگرم صلی الٹرعلیہ دوسے ہاس کے پاس تشریعی ہے گئے آپ نے پوچیا اپنے آپ کو کیسا پانے ہو؛ اسس نے عرض کیابیں اپنے آپ کولوں پانا ہوں کر مجھے اپنے گناموں کا خود ، بھی ہے اور اپنے رہے کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہوں۔

www.malaabah.org

<sup>(</sup>١) قرآن جميد ، سورة زمر آت ٢٥

<sup>(</sup>٢) يصح سلم طبر ٢ص ١٨٧ كناب الجنة

<sup>(</sup>١١) مستدا مام احدين صبل طبدياس عام مردبات الى مرره

اس وقت (وقت موت) میں کسی بندے کے دل ہیں یہ دونوں بائیں رامیدا ورخوت ) جع نہیں ہوئیں گرامڈنعا کے اسے اس کی امید کے مطابق عطا فرقائے اور صب سے آئی کو خوت ہوتا ہے۔ اس کے اس سے اسے معوظ رکھتا ہے۔

نِي اَكُرُمِ صِلِي الشَّعَلَيْكِمِ نَے فرابِ اِلْمُعَلِّمِ فَى فَرَابِ اِللَّهِ مَلِي اللَّهُ وَلَمِنِ مَلَا اللَّهُ وَلَمِنِ مَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا لَكِ اللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْلِهُ الللْلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللْمُلِلْمُ اللْمُلِي الللْمُواللَّهُ الللْمُ الللْمُلِيْمِ اللْمُلْمُ اللللْمُ ال

(۱) ایک شخص حوکن ہوں کی کزرت کے باعث خوت کی وجہ سے الوسی کا نشکار سوگیا فعا اکس سے تھیزت علی المرتفی رضی الٹرینر نے فرمایا اسے فلاں ! تنمارا الٹر تعالیٰ کی رحمت سے نا امید سونا تنہا رسے گئا ہوں سے بھی طراح م ہے۔

اور صفرت سفیان رحمه الله نے قرابا جو تخفی کسی گناه کا مرحمب ہوتا ہے چیروہ اس مات بریقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالی نے اس کواس پر فدریت دی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخٹ ش کی امیدر کفنا ہواللہ نعالیٰ اس سے کناہ تحقق دیتا ہے وہ فراتے ہیں

اورب ہے تنہادہ کان جرتم نے اپنے رب کے ساتھ کبا تواس نے تہیں ہاک کردیا۔

برای لیے بے راسٹرنالی نے ایک قوم کا میب ایل ذکر فرایا۔ وَذُوْکُو َ مُلْنَاکُ الَّذِی ظَنَنَ مُ بِرَیْبِ کُٹُ مُ آدُدَاکُ ہُ ۔ (۱۲)

اور فر نے برا گان کیا ور تم بلاک ہونے والے لوگ تھے۔ اورارشاد فلا وندی ہے۔ وَظَنَنُهُمْ ظَنَّ السَّوْعِ وَکُنْتُمُ فَسُومَّا بُوْداً۔ ، (۳)

اورنی اکرم می الشرعلیہ و کسم نے ارشا دفر ایا۔
اللہ تعالیٰ قیامت سے دن بندے سے پوچے کا کہ جب تم نے برائی دیجی تو تھے کس چیزنے اس کورو کئے سے من کیا عجر اگرانٹر تعالیٰ اسے اس کی دلیں سکھائے گا تو وہ سے کا یا اللہ ایمجھے تیری رحمت کی امید تھی اور لوگوں سے ڈر تا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسیا نے فرایا اللہ تعالیٰ فرائے گا بی نے تھے بخش دیا۔ (۲)

مع مدیث شریف می سے کر ایک شخص لوگوں کو قرض دیا کرنا تھا تو وہ مال دارسے در گزر کرتا اور تناک دست کومعات

(١) كنزالعال جلد اص ١٦ اصريث ١٩٨٥

الله قرآن مجيد ، سورة نصلت أيت ١٢٧

اس فران مجيد، سوره فنع آيت ١١

کر دتیا جب اس نے اللہ تعالی سے مافات کی تو اس نے کوئی اچھا کام نہیں کی تصاافٹر تعالی نے ارشاد قرمایا ہم سے زیادہ اس بات سے کون لائق ہے ۔۔ اللہ تعالی نے اسے اس کے تحسن طن اور معافی کی امبید کی وجہ سے اسے معاف کر دیا حالاں کم وہ عباوات سے اعتبار سے مفلس تھا۔ دا

ارث دفدا ونری ہے.

بے شک دہ لوگ ہواللہ تعالی کی تب کورٹر سے ہی اور نمازقام کرتے ہی اور ہو کھے ہم نے ان کو دیا اسس بی دیشدہ اور ملانیہ خرج کرنے ہی وہ اسی تجارت کی امیدر تھے ہی جس میں گھاٹا نہیں ۔

رِقَ الَّذِيُنَ يَشُكُونَ كِنَابَ اللهِ وَأَضَامُوا الصَّلاَةَ وَانْفَقُولُ مِمَّا رَزَقَتُ هُمُ مُ سِرِّا وَعَكَونِيَةَ يَرُحُونَ رَبِّجَارَةً لَنَّ نَبُوْرُ -

(4)

اگرتمیں وہ بات معلوم ہوتی جو میں جانتا ہوں توتم کم ہنتے اور زبارہ رونے اور تم کھا ٹیوں کی طریب بھڑھتے تمبارے سینے مصطرب ہوئے اور تم اپنے رب سے سامنے گو گڑا تے۔ اورجب نبى اكرم ملى المرطب رئيس من فرما إلى المؤمل من فرما إلى المؤمل من فرما إلى المؤمل من فرما المؤمن الله مكون من المؤمن المؤمن الله مكون المؤمن ا

توصفرت جبري عليمالسدم اترسے اور عرض كيا آب كا رب فرقائے كم آپ ميرے بندوں كو كويں ناا ميد كرتے ہي جا نج نبي اكم صلى المرعد يوسلم با مرتشر لوب لائے اور صحابہ كوام يدا ورشوق ولايا -

ایک روایت میں ہے اللہ تفافی نے صفرت واور علیوالسلام کی طرف وحی بھیجی کہ مجھ سے محبت کریں اور جو لوگ تھے سے مجت کرتے ہیں ان سے بھی محبت کریں اور لوگوں کے دلوں میں میری محبت پیلاکریں انہوں نے عرض کیا اسے میرے رہ ایمی لوگوں کے دلوں بی تیری محبت کیے ڈالوں ؟ فرایا میرا اچھا تذکرہ کریں اور میری نعمتوں اورات کا ذکر کری اوران کوم مابت یا و دلاتے

رس کیوں کروہ مجھ سے حرف احسان کوئی جانتے ہی۔

صرت ابان بن ابی عباش رحمدالگرا مید کا زبادہ ذکر کرتے تھے توکسی نے ان کوخواب بیں دیجھاتوانہوں نے فر ایا اور قال نے فر ایا اور قال نے مواکد کی ایک نوٹ کے انہوں نے موسی کی بین جا ہتا تھا کہ تیری محلوق کے دل بن تیری محبت ڈالوں اسٹرتفال نے فرایا میں نے تمہین تحش دیا۔

<sup>(</sup>۱) يسيح مسلم جلية عن مراكة بالمساقاق

<sup>(</sup>٢) قرآن مجديسورة فاطرآب ٢٩

<sup>(</sup>١٧) مجع الزدائد اص ٢٠٠٠ الزهد

مدیث نزین سے کہنی اسرائی کا ایک عن لوگوں کو مالیس کرنا اوران رسنی کرنا نھا توقیا مت کے دن السرتعال اس سے فرائے گا آج تومیری رحمت سے ماہی ہوگا جس طرح تومیرے بندوں کو اس سے الیس کا شکارکر تا تھا۔

بنی اکرم صلی الشرطیبروسلم نے ارشا دفر آیا ایک شخص بہنم میں جائے گاتو وہاں ایک ہم از سال رہے گا وہ بکارے گا اے حنان! اے منان! توالشر تعالی صفرت جربل علیہ السام سے فرمائے گاجا کرم برب بندے کو لئے آئی جوہ اسے لاکن سے درب سے سامنے کھ اگر ہوئے گاتو نے اپنی جا کوکسیا پایا ؟ وہ عرض کرسے گا بہت بری جگہ ہے الشر تعالی فرمائے گا اسے دوبارہ وہ ب سے جا وہ ب اگرم صلی الشرعلیہ وسلم فرمائے ہی وہ چلے گا اور بیجے مو کر بھی دیجے گاتو الشرندالے فرمائے گا اسے باور دوبارہ وہاں ہی جیجے گاتو الشرندالے فرمائے گا اسے جا دو عرض کرسے گا مجھے امید تھی کہ تو مجھے وہاں سے نکا ہے بعد دوبارہ وہاں ہی جیجے گاتو الشرنال فرمائے گا اسے جنت میں لئے جا ڈ۔ (۱)

روے ہات ہے دیں ہے کہ اس کے امیدی اس کی نجاب کا سبب بنی ہم اللزنمالی کے لطف وکرم کے ساتھ الس توبیر اس بات کی دیں ہے کہ اس کے امیدی الس کی نجاب کا سبب بنی ہم اللزنمالی کے لطف وکرم کے ساتھ الس

نصل سے

### امیدی دوا اور حالت رجاء کیسے حال ہونی ہے

جانے چاہے کا اس دوا کے متاج دور قعم کے ) آدی ہوتے ہیں ایک وہی پر مالوسی غالب اُعافے اوروہ عبادت

كذا جورد اوردوم اوه جن راون فالب موه اے اورد عادت كى با ندى س سر موه ما كے حتى الى كے درك انے آپ کواورا ہے کروالوں کو مجلف دے ہے دولوں رقعم کے) ادی داہ اعتدال سے ہے کرافراط وتفریط کا شکار ہوگئے لنداب السے علاج کے مقاع بن جوان کوا عندال کی طور، مے جائے دین وہ تص موگناه کا مزیک بنے اور د مو کے میں بے وہ عادت سے سنھیرے اور کن موں کے ارتکاب کے باوجود اسرافال سے تنا کرتا ہے تنا میں امید کی دوائیں باکت فیز زہر ہی اور دہ شہدی اور کی اس تخص کے بے شفا ہے سی رمردی خال ہوجب کرائ تخص کے لیے مبلک زمرے میں برمارت فال مومل دھوسے کے مکارشخص کے معرف فوت کی دوائیں استعال کرنی جائیں اور دہ السباب

اسی سے مغلوں کو وعظ کرنے والے کونری رہنے والا ور باربوں کے مقامات سے آگاہ ہونا جا ہے وہ سر بماری کا علاج ای کی میدسے رے ایسی دوائی نہ رے جس سے جماری بڑھ جائے کیوں کر مقدور وصفات، وافلان میں اعتدال ببدا کرنا ہے اور منترین امور وری موتے ہی جن میں مبانے روی مو- میکن حب اعتدال کسی ایک طرف کو حصک جانے تواسی دوائی ك القديدج ك جائد والتدال كالون بهيروك السي دوان بين تواس كواعتدال سيسى ايك طوف كوهيروك اور یہ وہ زمانہ ہےجس میں مخلوق کے ساتھ امید ررجان کے اسباب استعمال نرکئے جائیں ملکہ ڈرانے میں مالغد تھی ممکن

ہے ان کوراہ تی کی طرف نہلائے۔

ای سرکنی س طره جائے ہیں۔

ری بی ره بات حفرت علی الرتضی رضی المع عند نے فرایا عالم دو شخص ہے جونہ تو لوگوں کو امٹر تعالیٰ کی رحمت سے ناامبد کوے اور مزی المرتفا

كى خفيترسان كويين ك ہم امیدے الباب ذکر کرتے ہیں تاکہ دہ مالوی لوگوں کے متی ہی استعال موں یا ان کے تتی ہی جن پر فوت غاب ہے ہم كتاب المراور منت رسول صلى المرعليد و الم كا قتدامي ايساكرد ہے ہي -كيوں كر فراك وسنت دونوں خوت اور امدر شمل میں اس بے کہ یہ دونوں مخلف فنم سے رہنوں کی شفاء کے بی میں جامع میں ناکر عالم کرام جوانبا وکرام کے دارت ئى ان دونوں كوسب مزورت استال كري وہ ماہ طبيب كا طريقة اختياركري بے و توف معالج كى طرح نبي حس كے خيال یں ہر دوائی ہرفع کے مرافق کے لیے کارکرے توظی جاری ہو۔

حالتِ رجاء کے غالب ہونے وصورتین میں ایک تیاس اور دوری اکات وا حادیث اور آزار کی تاکسی-

قبان یہ ہے کہ جو کھے ہم نے سے رکے باب یں خلف نعمتوں کا ذکر کیا ہے ان میں فورونکا کرے حتی کرمب اے الد تعالم کی نعمتوں کے بطال نفٹ کا علم موجائے جواس نے دنیا ہیں اپنے بندوں کے بے رکھے ہیں اوراس کی حکتوں کے وہ عجائب جن کی فطرت انسانی میں رعایت فرائی ہے حتی کراس نے اس کے لیے دنیا میں مروہ چیز تبار کی ہے جواس کے بقائے داور محتی فطرت انسانی میں رعایت فرائی اور حن کا وہ حتی جے جیسے انگلیاں، نافن اور حوکمچے انسان کے بے زینت ہے سے ایک بیان ما فوری کو فرہ میں ہوئے سے جیسے انگلیاں، نافن اور موٹوں کی مرفی وغیرہ میں ہوئے اسے میں موٹوں کے رنگوں میں افتلات اور موٹوں کی مرفی وغیرہ میں کے نم ہونے سے انسانی غرض میں خال واقع نم ہوئے وہال میں فرق میں ا

تواللّہ تقالا کی عنا بیت بحب اس قیم کی باریک بانوں میں اکس سے بندوں سے کوناہ بہیں ہوتی طنی کہ دہ اس بات پر راضی بنہیں کران سے زوائد تھوٹ جائیں اور زمینت وجا جت کی اشیاد باقی شرمیں تو وہ ان کو ابدی ہاکت کی طرف لے جانے کو کیسے بیند فرائے گا بلکہ اگر انسان شافی نظرسے دیجھے تو اسے معلوم ہوگا کہ اکثر مخاوق کے لیے دنیا میں اسباب معادت تبار کئے گئے میں تن کہ وہ موت کے فرمیت کے بعداسے تبایا جائے کہ موت کے بعداسے میں گئی مخایا وہ باکل زندہ ہی بنیں کیا جائے گا تو ان کا موت کو بیٹ کرنا محدوم ہونے کی وجہ سے بنیں بکہ اس کی موت کو بیٹ کرنا محدوم ہونے کی وجہ سے بنیں بکہ اس کی موت کو بیٹ کرنا محدوم ہونے کی وجہ سے بنیں بکہ اس کے عداست والے سے کونیٹ کرنا محدوم ہونے کی وجہ سے بنیں بکہ اس کے جائے کا تو ان کا موت کو بیٹ کم میں چو بیٹ تا جی نا در حالت اور عجب حادثہ سے وقت ہوتی ہے۔

توجب دنیا میں اکثر لوگوں کی خالب حالت خبروسائمی ہے توتم اللہ تعالی کے طریقے میں تبدیلی بنیں یا کو گئے توفالب
یہی ہے کہ آخرت کا معا مابھی اس طرح ہو گاکیوں کر وہ دنیا اور آخرت کی تدہر کرنے والاتواک ہی ہے اور وہ منفور ہے
رجیم ہے بندوں برمہ رمان ہے توجب احبی طرح خور کی جائے تواس سے امید سے اسبب قوی ہوجائے میں ۔ محریت
شریعیت میں فور کر تا بھی قیاس ہے نیز مصالح دینوی کو برو سے کار فانے اور ان سے ذریعے بندوں بررحمت کی وجہ بھی
پیش نظر کی جائے جتی کہ تعجن عارفین سورہ بقو ہی فرض سے متعلق آئیت کو بھی امید کے مضبوط اسباب میں سے دیجے
تھے پوچیا گیا کہ اس میں امید کا بہاں ہے ؟ نوانہوں نے فرایا تمام دنیا قلبل سے اوراکسس میں سے انسان کا مزق تھوڑا ہے
اور فرض اس رزق سے بھی تھوڑا ہے تو دیجھوکس طرح اسٹر تعالی نے اس کے بار سے میں نہا بت طویل آئیت نازل فرما فی
تاکہ بندو اپنے دبن کی مفاطلت میں احتیاط کے طریعے کی راہمائی حاصل کرے توجس دین کا کوئی عوض نہیں اس کی احتیاط نہیں
کے سے گا و

دوسری صورت آیات واحادیث کی ماش ہے توامید کے بارے میں بے شمار آیات واحادیث وارد ہوئی ہیں۔ آبیات :-

ارشاد فاونری سے نے www.makabah. من

آپ فرما دیجے اسے برسے بندو اجنہوں نے اسپنے نفوں برزیادتی کی کہتم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید مرموب کو بخش دے گا مرموب کو بخش دے گا ہے شکہ والدم ہم بان سے ۔

تُكُ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ اسْرَفُواْ حَلَى الْفُسُهِ مِهُ لَا تَفْنَظُوْ امِنُ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغَفِرُ الله الله يَغَفِرُ السَّحِيمِ الله فَوَرُ الرَّحِيمِ

اوروه برواه نركرك ميشك المترنفالي مختف والامهراب

اورنى اكرم صلى السُّر عليه و سمى ايك قرات بى سے وَكُونَ يَكُ السَّرِيمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ السَّرِيمُ اللهُ اللهُ

ادر فرشتے اپنے رب کی حد کے ساتھ اس کی تبیع بیان کرتے ہیں ۔ ادر زین دانوں کے لیے بخشش طلب

كَالْمُلَامِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِعَدُهِ مَرْجِهِ مُ وَيُسْكَغُفِنُ وَكَ لَمِنْ فِي الْكَرُضِ -وَيُسْكَغُفِنُ وَكَ لَمِنْ فِي الْكَرُضِ -

رسے ہیں۔ الله تعالی نے خبردی کہ اس نے جہنم اپنے تشمنوں کے لیے نیار کیا ہے اورا پنے درستوں کو اس سے ڈرا باہے۔

-660

ان کے بیے ان کے اور پاگ کے سائبان می اور نیجے مجی اور اللہ تعالی اسے اپنے بندوں رمسانوں )کوڈر آباہے

ا دراسی آگ سے بچو مرکا فروں کے بیے نیاری سرو

يسى يى نے تم كو درايا روش ہونے والى اگ سے اس

رُهُ مَهُ مُونُ فَوْقُوهِ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنُ تَحْتِهِ مُ ظُلُلَّ ذَلِكَ يُغَوِّفُ اللهُ بِهِ عِبَادَةً - (م) اورارشاد باری تعالیہ -مَا تَعْشُوا النَّا مَا لَلْتِی اُعِدَّ مَنْ مِلْکَا فِن بُنَ اللّٰ مِنْ اللّٰتِ اُعِدَّ مِنْ اللّٰ تعالیٰ فِي ارشاد فرایا . وَا اَنْ اَدُونَ اُمُونَا مُونَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰلَّالَٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِلَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰلّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰلّٰلِي اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰلّٰ اللّٰمِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰلِي اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلِي اللّٰلِمِلْمُ اللّٰلّٰ اللّٰلِمِلْمُلْلِمُلْمُ اللّٰلِمِلْمُلْمُلْلِمُلْلِمُلْلِمُلْلِمُلْلِمُلْلِمُلْلِمُلْلِمُلْلِمُلْلِمُلْلِمُلْلِمُلْلِمُلْلِمُلْلِمُلْلِمُلْلِمُلْلِمُلْلِمُلْلِمُلْلِلْمُلْمُلْلِمُلْلَالْمُلْلِم

- (۱) قراك مجيد، سورهُ زمر آيت ۵۴
- (٢) عامع ترزى ص ٢٧٧، الواب النف
  - (٣) فرآن مجيد سورة منوري آتي ه
  - (م) قرآن مجيد سورة زمرآت ١١
- (ه) قرآن مجيد سوره آل عمران آيت الها السيد سوره آل عمران آيت الها السيد الله السيد الله السيد الله السيد الله

یں وہی بدیخت راخل ہو گاجی نے عظادیا اور مرکبا۔ الْدَشْقَى الَّذِي كَنَّابَ وَتُولِيًّا لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ ادرارات دفداد نری ہے۔ اِنَّ دَتَّكَ لَذُوْ مَغُفِنَ فِو لِلنَّاسِ عَلَى بِتَكَ تَهَارارب لوگول ك ليه ان ك ظلم زُرُنْسَنَ فَلَكُمِ هِ مَعَ لَا مَرْبَاتُ الله عَلَى ا راضى بنس مالانكرآب رسرآت نازل كى كئى-اور بے شک آپ کا رب لوگوں سے کمٹ ہ بخشنے كَاِنَّا رَبُّكَ كَنُدُومَغُفِرُةٍ لِلثَّنَاسِ عَلَى ظُلُومِتُ - درا) (۱) اوراكس أنيت كرمير -وكسون يُعطيك رَبُّكَ فَكُرْضًا-وکسٹون کیعطینے کر تبک فکرفی ۔ اور عنوری آپ کو آپ کا رب وہ کچھ عطا فر مالے گاکہ (۵) آپ داخی موجا ئیں گے۔ کا تفسیری آپ سے فرا ایک مصرت محد مصطفی صلی اسٹر علیہ دسلم اس ونت کساراضی ندمہوں گے جب کس آپ کا ایک على امنى جمع من سوكا -معزت الوجعة محدين على رحمه الله فرمات نصى إسه المي عمال أيت كوزباده الميدوالي أيت قرارد بينهو. فُكُ يَاعِبَا دِينَ اللّهِ نَهُ وَفُواعت لَى اللهِ عَلَا لَهِ عَلَا لِهِ عَلَا اللّهِ عَلَا اللّهِ عَلَا الله أَنْفُسِهِ عُدَلَدَ تَشْنَطُوا مِنْ دَحْمَةِ اللهِ - (١) نفون برزباد في كما الله تعالى رحمت سے الميد فرم اورمم الى بت كے نزديك برآيت زيارہ اميد دانى ہے اور عنقرب آب كارب آب كوده كيه عطافرا سے گاكم

وكستوت يُعْلِينُك رَبَّكُ

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد ، سورة الليل آبت ١١ ، ١٥

<sup>(</sup>٢) قرآن محبيد، سوره رعد آيت ٢

<sup>(</sup>١١) قرآن مجيد، سورة رعدايت، ١

اس) تغيير لا حكام الغراك حلد و من مديم تحت أيت دان ركك لذو مغفره لذاس

ره) زاک مجد، سورهٔ والضلی آیت ه

<sup>(</sup>۲) فران مجد، سورة زمرات سام المال ۱۹۱۸ ۱۹۱۸ ۱۹۱۸ ۱۹۱۸

آب رامن سوحا ليس سكے۔

احادیث مبارک،

معن البرموسی رضی الشرعند، نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم سے روایت کرتے ہی آپ نے فرایا. میری امت ، امریتِ مرحومہ ہے اسے آخرت بیں عذاب ہنیں مو گا الشرق الی نے زلز لوں اور نتنوں کی شکل ہیں اسے دنیا ہی ہی مزا دے دی اور جب قیامت کا دن مو گا تومیری امت سے مرفرد کوائل کتاب ہیں سے ایک شخس دیا جائے گا

ادر کیا جائے گاکر مجتم میں تما را فدیر ہے (۲) اورا یک روایت بی اس طرح ہے کہ اس است بی مراکب بیودی یا نفرانی کو صبح کی طوف دیا جائے گاا در دہ کے گا

رجہتم میں برمرافدیر سے لیں اسے اس میں ڈالاجائے گا۔ (۱۳)

بخارجنم کی مجاب ہے اور بہمومن کا آگ سے

نى اكرم صلى المرعليه وكسلم في ارتثا وفرمايا -ٱلْعُمَّىٰ مِنْ فَيُحِ جَهَنَّ هَ وَهِي حَظَّا الْمُومُنِ مِنَ النَّادِ- (۱۸)

اوراً بت كرميه

جس دن الله تعالى نبى اكرم صلى الله عليه وسلم ا وران دركوں كو جوان براميان لائے، رسوا بني كرے گا-

يَوْمَ لَدُ بِكُوْنِ اللَّهُ النَّبِيُّ وَالَّذِبُ

المنوا معكة \_ كاتفيرس مردى م كما دارتنال ف نبي اكر صلى المرعلي والمعلى المرف وي فرائ كري في امت كاحماً آپ محوالے کیا آپ نے عرض کیا ا مےرب انہیں بلکمیرے مقابلے ہی توان پرزبادہ مربان ہے تواللہ تقالی نے فرایا

جب برات عزم ان کے بارے من آب کورسوانس کو ک حفرت انس رضی اللہ عندسے مروی ہے نبی اکر معلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے اپنی امت کے گنا ہوں کے

١١) قرآن مجيد، سورة والصني أيت ٥

(4) سن الى داؤد حلد ٢ ص ٢ ٢٠٠ ، كتاب الفتن واختمار كساتع ) كنزالمال حلد ١٢ ص ١٠ ورث ٢ ٢ ٥٠٠ م

(١١) مجع ملم طبراص ٢٠١٠ كناب التوبر

رم) سندام احمدين صبل طبده ص ۲ ه ۲ مرويات اي امامر

(٥) قرآن مجيد، سرره تحريم أيت ٨

(١) منداام احدين صبل طده ص ١٩٠٧ wwwmaktal

بارے میں ایس عرض کیا کہ یا اللہ! ان کا حاب مرے حوالے کرنا تا کہ ان کی برائیوں برمرے علاوہ کوئی مطبع نہ و تواللہ تعالے نے ایک مطوت وی فرائ کہ وہ آپ کا امت میں اور میرے بندے میں اور میں ان میراکی سے زیادہ رحیم ہول میں ان كا حاب كى كے توالے بني كروں كاكر أب باكوئى دوسراان كى رائوں كو ديمھے - (١١)

اورنبي اكم صلى الشرعلبيروك لم ف فرايا -

حَيَاتِيْ خَيْرُنكُمُ وَمَوْقِيْ خَيْرُنكُمُ مَا حَيَا يِيْ خَاسُنَ كُكُوالسَّنَ وَاستُرْعَ لَكُو الشَّلَ يُعَ وَامَّا مَوْقِي فَإِنَّ إَعْمَا لَكُو تَعْرُضُ عَلَيْ فَهَا رَأَيْنُ مِنْهَا حَسَنًا حَمَدُتُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا كُرُيْتُ وَنُهَا سَيْنًا اسْتَغَفَّرُتُ اللَّهُ نَعَالَىٰ

اليقعاعال وبيكان بياسرتفال كاستكرادا كرون كااوري برائ د مجھوں گاتوالدنغال سے تمہاری خشش کا سوال کروں گا۔

مبری (ظاہری) زندگی تھی تھارے کے بہترہے اورمرا

وصال عی نماوے کے بترے زندگاس لیے کہیں ہیں

سنتیں اور شرعی احکام دیتا ہوں اور وفات اس لیے کہ

تهارے اعمال مجوریش کیے جائی گے توہی ان میں سے

اورنى اكرم صلى الشرعليه وسلم نے ابك ون فرايا " يَاكُوشِهَا تُعَنَّوِ" توحفرت جبري عليه السلام نے بوجهاكيا أبكو اس كانفير معلوم جع داكس كانفيريد م كرا الروه كامون كوا في رحمت كاتحت معان كرد عنوافي على سے

ان کونکبول سے بدل دیتا ہے اس

فبی اکرم صلی الشرطیب و کیمنف ایک شف سے سنا وہ کہر ہاتھا یا اللہ این تھے سے نعت کی تکبیل کا سوال کرتا ہوں آپ نے پوجھا تہیں معلوم ہے نعت کی تھیل کیا ہے ؟ اس نے عرض کیا نہیں آپ نے فرایا جنت ہیں واض ہونا۔ دم، بعض علی وفرائے ہی اللہ تعالی نے ہم بیرانی نعت کو کمل کردیا کہ ہمارے بیے اسلام کو پ دفرایا۔ ارتاد فداونری ہے۔

اوریں نے تم برانی نعت کو کمل کردیا اور تمارے لیے دین اسلام کوپ ندکیا۔

وَاتَّعَمْتُ عَكِيْكُونِفِمْتِي وَرُضِيُّتُ لَكُمُ الْوسْكُ مَرْدِينًا۔ ره

<sup>(</sup>١) المطالب العاليرطيدي من ٢٣٠٢٢ مديث ٢ هدم

<sup>(</sup>٢) نبى اكرم صلى السطليبروسلم كى زندگ اوروصال دونوں امت كے يعظيم بي اسى بےسلان آپ كى وفات بنين مناتے بلكه دلات ك خوشى عبدمبلادالنبي صلى الشرعليه وسلم مناتف بس ١٢ منواروى

<sup>(</sup>۱۳) به نبی اکرم صلی الشرعلیدوسلم کا فرمان نهی بلکرحفرت ابراسیم علیدالسلام اور حفرت وبریل علیدالسلام سے درمیان سکا لمدہے۔ (۲۸) سندانام احمد بن صنیل حلاوص ۲۲۵ مرومات منا ذ

ره، قرآن مجيسورة مائده آيت عظ

حب بنده کوئی گناه کرنے کے بعد اللہ تعالی سے بخشن طلب کریا ہے تواللہ تعالی فرسندں سے فرانا ہے دیجھو میرسے بندے نے گناه کیا اور اسے معلوم ہے گرای کا ایک رب ہے توگنا ہوں کونجش دنیا ہے اور گن ہوں پرموا فذہ بھی فرانا ہے بی تنہیں گواہ بنا ماہوں کراکس نے اسے بخش دیا۔

اگر بنده گذاه کرسے متی که اکس سے کناه آسمان کی بلندی کی پنج جائی تومی اسے خش دوں گاجت ک وہ مجھ سے بخشش مانگذا رہے اور محمد سے امیدر کھے۔

اگر مرابندہ مجے سے زمین بھر کی مقدار کن موں کے ساتھ ملاقات کرسے تومی زمین بھر مغفرت کے ساتھ اس سے ملاقات کرنا ہوں۔

بندہ جب کن ، کرنا ہے تو ہے شک فرت نداس سے جومائینی تعلم اٹھا د تباہے میں اگروہ تو ہر کرسے اور اپنے بہے جشش مذکے نواس رکنا ہ نہیں مکھنا ور ند ایک گناہ مکھنا ہے۔

يس حب وه فرشنة كناه مكوديبا بي يجروة تنفس نيك عمل

ابك دوسرى عديث بن مع -كُوْاَذُنْبَ الْعَبُدُحَتَى تَبُلغ ذُلوبُهُ عَنَاكَ الشَّمَاءِ عَفَى تَهُا لَدُمَا السَّنَعْفَى فَيْ وُرَجَانِي -(٢)

ايك اور ورث بي معيى -كُوكَةِ يَنِي عَبْدِي لِعَرَابِ الْكَرُضِ فِحْ نُنُوبًا كَوْكَةَ يَعْ يُوكِ الْكَرُضِ مَغْفِي لَا -كَةِ يُتُنَّهُ بِعِرَابِ الْكَرُضِ مَغْفِي لَا -(٣)

الك عديث شريعين سے -إِنَّ اَلْمُلَكَ كَيُرُفَعُ الْفَلَّا عَنْ الْعَبُدِ إِذَا اَنْ نَكَ سِتَّ سَاعًا شِي خَالِنَ تَابَ وَاسْتَغْفَ كَسُهُ بَكُتُنْهُ عَكَيْهِ وَإِلَّهِ كَنَبُهَا سَيْثَةً " (١٦) الكر دوسرى روايت بين ان الفاظ كساتھ آ كامے . فَإِذَا كَنَهَا عَكَيْهِ وَعَمِلَ حَسَنَةً مَنْ اَلَ

ر ۱۱) مسندامام احمد بن صنبل حبله ۲ من ۹۲ م مروبایت ابوسرمره (۲) الترغیب والترسیب حبله ۲ مس ۱۲ م کنا ب الذکر (۲) مسندامام احمد بن صنبل جلد عص سرحا مروبات الوسرمره (۲) مجمع الزوائد حبله ۱۰ مس ۲۰۷ کناب التوب کرتاہے تو دائیں طون والا فرشتہ بائیں جانب والے سے
کہنا ہے اوروہ دوائیں طون والا) اس ربائیں طرف جلنے
پرامبرہ کہاں گنا، کو کال دو پیان کے کہ میں السوں ک
سیسوں میں سے ایک نیکی کال دوں گا تو دس گن بڑھی تفی اور
اس کیلئے تو نیکیاں اور بھیجوں گا تواکس سے برائی دور کردی
جانی ہے ۔

صَاحِبُ النَّمِ مِن لِصَاحِبِ الشَّمالِ وَهُ وَ أَمِ بُرُعَلَيُ هِ الْتَيْ هَ وَهِ الشَّيِّ تَ حَتَّ الْفُ مِن حَسَاتِهِ وَاحِ وَهُ تَصُعِيْتَ الْعَشْرِ وَادُ فَعَ لَهُ تِسْعَ حَسَاتٍ ذَهُ لُتَى عَنْهُ السَّيِّئَةُ -

(1)

حفرت انس رضی النرمزے ایک حدیث میں روایت کیا ہے کہ بی اکرم ملی الفرعلیہ و کم سے فرایا جب کوئی بندہ کن ہ کراہے

تو وہ اس کے ذمر تکھ دیا جا اسے ایک دیمانی نے عرض کیا اگر اس سے نوبر کرنے تو بخرابی نے بو تھا بھر تو بہ کرنے

تو و فرایا اس کے نامزاعمال سے شا دیا جا اسے اس نے بو تھا کب بک بو رایا جیسان کسکر وہ خت ش طلب کرسے اوراد توال کی بارگاہ میں تو برکرے بی خارا میں اللہ تھا اسے اس نے بو تھا بھر اس کے بو تھا کہ بارگاہ میں تو برکرے بی خارا میں اللہ تھا کہ بارگاہ میں تو برکرے بی جا اللہ وہ کی بندہ نیکی کی دیتا ہے حال بی کی بارگاہ میں تو برکرے بی بارگاہ میں میں جا تھا ہے اور بی برکہ اللہ تو اللہ اس نے عمل بی بارگاہ میں کے نامزا اللہ اللہ وہ اس کے بی بھر اللہ تو تو اس کے نام اللہ اسے تو اس کے نام برائی کا ادادہ کر تا ہے تو اس کے ذرم کھی میں جاتی اور وہ اس برعمل کرنے تو ایک کا مات موگنا ہے اور اس کے بیچے برائی کا ادادہ کر تا ہے تو اس کے خوالی اسے برطان کی طوت سے اچی طرح معان کراہے (۱)

ایک شخص نبی اگرم صلی الشرطلیہ کو الم میں حکومت میں حاصر ہوا اس نے عرض کی بار سول الٹرا بیں مرت ایک میلنے کے روز م رکھتا ہوں اس پراضا فرہنیں گڑا اور عیں صرف یا نئے نمازیں طرحتا ہوں اس سے زیادہ نہیں بڑھتا اور میرسے مال میں زکو ہ فرض نہیں ہے اور مذہبی مجھ برجے فرض ہے اور مذہبی نفل جے کڑا ہوں میں مرفے سے بعد کہاں جا دُں گا بنجا کرم صل الشرعلیہ سے تبہم فرانے ہوئے ارتئا دفرما یا ہاں تم میرسے ساختہ ہو گے جسٹ نم اپنے دل کو دو باتوں میں خیا ت اور حد سے بحاد کر اپنی زبان سے دو باتوں میں خیب اور تھو ہے سے اور انکو دو باتوں سے بچا کہ بینی جس کی طرح سے اور تھو ہے سے اور انکو دو باتوں سے بچا کہ بینی جس کی طرف نظر کرنا اللہ تعالی نے حرام قرار دیا ہے اس کی طرف نئر دیکھوا در کسی صرف ایک حقارت ، سے نہ دیکھو تو میرسے ساتھ بلکر میری ان دو شخصیلیوں پر جمنت میں جا ایک اعرانی نے عرض کیا یا رسول اسٹر اجمنوق سے حسا ب

<sup>(</sup>١) كنزالعال حليه ص ١١٧ صريث ١٠٢١٠

<sup>(</sup>٢) شعب الايان حليه عص ٤٠ م حديث ١٠٠٠ كنزالمال حلدم من ١ ٢١ حديث ١٠١٧ ١٠٠١

یں کون بتیا ہوگا ؟ آپ نے فرایا النزنعال خود صاب سے گا اس نے پوتھا وہ ذاتی طور پر صاب سے گا ؟ آپ نے فرطایا اور ویک اعرابی بنس بڑا نبی کریم صلی الله علیہ و سے پوتھا اسے اعرابی ! تم کیسے ہنے ہو؟ اکس نے عرض کیا کریم کے تاریخ حب نادر ہو تو معان کرتا ہے اور حب صاب بتنا ہے توجیم پوشی کرتا ہے نبی اکرم صلی الله علیہ و سلم فرطایا اعرابی سے کہ الله تعالی سے بڑھ کر کوئی نہیں وہ سب کر ہوں سے بڑا کر بر ہے بھر فرطایا عرابی سے ورطایا اعرابی سے کہ الله تعالی سے بڑھ کوئی کریم نہیں وہ سب کر ہوں سے بڑا کر بر ہے بھر فرطایا اعرابی سے ورطایا اعرابی سے کہ الله تعالی نے کہ الله تعالی سے کہ الله تعالی نے کہ الله تعالی نے کہ الله تعالی نے میں ہوئی الله تعالی کے کسی ولی کو بہن نہیں کرتا ہے ورسے بھر السے والله تعالی کے کسی ولی کی تو بہن نہیں کرتا ہے اعرابی نہیں کرتا ہے اعرابی نہیں کرتا ہے الله تعالی کے ولی ہوئی ہیں؟ آپ نے فرطایا تمام مومن الله تعالی کے ولی ہم بکی تا تم نے الله تعالی کا برارشاد اعرابی نہیں سے الله تعالی کے ولی ہم بن کا تم الله تعالی کا برارشاد کی تو بہن کہ نہیں سے کہ الله تعالی کوئی تیں ہوئی الله تعالی کے ولی کوئی ہیں؟ آپ نے فرطایا تمام مومن الله تعالی کے ولی ہم بکی تا تم نے الله تعالی کا برارشاد کی تو بھی سے الله تعالی کے ولی کوئی ہیں؟ آپ نے فرطایا تمام مومن الله تعالی کے ولی ہم بی کیا تم نے الله تعالی کوئی ہیں؟ آپ نے فرطایا تمام مومن الله تمام کی تو بھی کہ کرنا ہیں؟ آپ نے فرطایا تمام مومن الله تعالی کے ولی ہم بی کیا تم کیا تھی کوئی ہم کی تو بھی کی تو بھی کہ کوئی ہم کی تو بھی کہ کہ کوئی ہم کی تو بھی کوئی ہم کی تو بھی کوئی ہم کی تو بھی کی کی تو بھی کی تو

الدُّرْق ال مومنوں كا دوست سے وہ دن كواندهروں سے دورن كواندهروں سے دوشنى كى طون تكات سے -

مومن، کعبتراللرسے افضل ہے۔

اورموس طبیب وطام رایک ) ہے۔

اور مون الله تفالى كے بان فرنتنوں سے زربارہ معززہے -

الله تعالى ف اپنى رحمت سے جہنم كو ايك كولا بناياس ك ذريع ده اپنے بندوں كومنت كى طوت بانكتا ہے. الظَّلُمُاتِ الِيَ النَّوْدِ - (ا)
الظَّلُمُ اِن الْمِن مِن الْكَانْوُدِ - (۱)
الْمُمُومِنُ اَفُضْلُ مِنَ الْكَانْبُ قِ - (۱)
اوربيم مِن طَبِيع طَاهِرٌ - (۱)
اوربيم الله عَلَيْ طَاهِرٌ - (۱)
والمُمُومُنُ طَبِيع طَاهِرٌ - (۱)
والمُمُومُنُ الله وَمُن الله وَمَا الله وَمِن الله وَمِن الله وَمَا الله وَمَانُ الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَانُ الله وَمَانُ الله وَمَانُ الله وَمَانُ الله وَمَانِيّ الله وَمَانُ الله وَمَانُونُ الله وَمَانُ الله وَمَانُ الله وَمَانُونُ الله وَمَانُونُ الله وَمَانُونُ الله وَمَانُونُ الله وَمَانُونُ الله وَمِنْ الله وَمَانُونُ الله وَمِنْ الله وَمَانُونُ الله وَمِنْ الله وَمَانُونُ الله وَمِنْ الله وَمَانُونُ الله وَمِنْ المُوانُونُ المُونُ وَمِنْ المُعَامِ وَمُوانُونُ وَمُونُونُ المُعَامِ وَمُوانُونُ وَمِنْ المُعَامِ وَمُونُ المُعَامِ وَمُونُ المُعَامِ وَمُونُ المُعَامُ وَمُونُونُ المُعَامِ وَمُعَلِي المُعَامُ وَمُونُ المُعَامِ وَمُعَامِ وَمُعَلِي المُعَامِ وَمُعَلِي المُعَامِ وَمُعَامِ وَمُعَ

اَللَّهُ وَلَيُّ الَّذِينَ إِلَى فَالْيُغِرِجُهُ مُعَمِنَ

(١) قرآن مجيد، سورة بقرة آيت ١٥

ایک عدیث شریف میں ہے۔

خَلَقَ اللهُ تَعَالَى جَهَنَّهُ مِنْ فَضُلِ رَحْمِيْهِ

سَوْطًا لَبِسُونُ اللهُ بِهِ عِبَادَهُ الْجُنَّةَ - (٥)

<sup>(</sup>٢) سنن ابن ماجرص ٩٠ ٢، الواب الفتن

رم) صبح بخارى فلداول ص ١٩١ كناب الجنائز

<sup>(</sup>٧) كن اي ماجرص ١٩١ ، الواب الفتى

<sup>(</sup>٥) مسندام احمد بن صلى عبد ٢ ص ٢٠٠٧ مروبات الدمريو ، والفاظ شبادل من

بے شکسی نے خلوق کواکس سے پیدا کیا اس سے

ایک دوسری حدیث صرت الوسعد فدری رضی الله عذ، نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم سے روایت کرنے میں آپ نے فرمایا۔ الله تعالى سنے جس چيز كوجى بيلافرا يا اس سے بيے اس پيغالب أسنے والى كو تى چيز جى بنائ سے اور اس سے ابنى رحمت كوا پنے غضب پرغاب أف كے بلے بنايا.

بے شک اللہ تغالی نے مخوق کو بدا کرنے سے بہلے اینے ذم کرم بردهت مکوری داور فرمایا) بے تک مری رحمت ، میرے عقب برغالب ہے۔

جس ف و لدالم الد الله » برطها وه جنت بي وافل موكا اورجس كا أخرى كلام " لدالدالد الله » بواس كا أخرى كلام " لدالدالد الله » بواس كا أكني - BE-3

ا ور حوشخص الله تعالی سے اسس طرح ملا فات کرے کہ اس نے اسے ساتھ کسی کونٹر کیے نظیم ایپر تواس سرح نیم کی اگر کام مراکبہ

ایک دوسری حدیث شرف می سے الله تعالی فرما ا رِانْمَا خَلَقْتُ الْخَلْقَ لِيَرِيْكُواْ عَلَىٰ وَلَـهُ اخْلُقْهُ وَلاُرِيْجُ عَلَيْهِ وَ\_ مَا خَكُنَ اللهُ تَعَالَىٰ شَيْئًا الرَّدَ جَعَلَ لَهُ مَا يُغُلُّهُ وَجَعَلَ رَحْمَتُ لَا تَعَلُّوبُ عَفْسَهُ -

ایک دوسری مشہور روایت بی ہے۔ إِنَّ اللَّهُ تَعَا لِى كَتَبَّ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْدَةَ قَبُلُ أَنْ بَعْلُقُ الْخَلْقُ إِنَّ رَحُمَتِي تَعْلُبُ

حزت معاذبن مل اورحفرت انس بن مالک رض الله عنها سےمردی ہے۔ نبی اکرم صلی الشرطلیروسلم نے فرایا۔ مَنْ قَالَ لَا النَّهَ إِلَّا اللَّهُ مَنْ قَالَ الْحَتَّ قُرْسِ وَعَنْ كَانَ آخِرُ كَلاَمِهِ لَا إِلاَ إِلَّا اللَّهُ كَمُ تَعَسَّهُ النَّارُ (۴)

وَمَنْ لَفِيَ اللَّهُ لاَ لَيُشُرِكُ بِهِ شَيْرًا حُرِّمَتُ عَلَبُهِ النَّابُ (٥)

١١) مجمع الزوائد علد ١١ص ٢١٣ ، كتاب النوب

رد) مع بخارى ملداول ص ٥ مركاب بدوالخلق

رس) المعيم الكبير للطبراني علده ص ١٩٠ صريث ٢٠٠٥

<sup>(</sup>٥) مسندانام احمد بن صنب صلياص ١٠٠ مرويات اس عرو

اور دہ تنخص اس رجہنم) یں واض بنیں ہوگا جس کے دلیں ذرہ معربی ایان ہو-

المديم به المرابعة و المرابعة من المرابعة المرابعة من المرابعة المرابعة

اگر کا فر انٹر تعالی کی وسیع رصت کوجان سے تواس کی حبت سے کوئی تھی مایوس نہ ہو۔

كُوْعَلِمَ الْكَافِرُ سُعَةً رَحْمَةِ اللهمت اللهمت اللهمت اللهمت البيت مِنْ جَفَّتِهِ - (١)

بے تک تیامت کا زلزلہ بہت بڑی چرہے۔

نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم نے یہ آبیت کرمیز بلاوت کی ۔ رِاتَ زَلْدُلَةِ السَّاعَةِ سَنَّى تَعْ عَنِطِيمٌ ﴿ (٣)

توآب نے قرایا۔

کیاتم جانتے بیرکون مادن ہے ؟ یہ وہ دن ہے جب صفرت آدم علبرانسلام سے کہا جائے گا انتھے اور اپنی اولادیں سے جہنے کے سے خوس ننانوے کوجہنم کی طرف اور سے جہنے کے سے خوس ننانوے کوجہنم کی طرف اور ایک کو مہنا کے کا مرفزار میں سے نوسوننانوے کوجہنم کی طرف اور ایک کوجہنت میں جھیجیں سیدس کر سب ہوگ رصابہ کرام ، جران عمیش ہوگئے اور رونا شروع کردیا اور اس دن انہوں نے کہا میں کام میں کرنے ؟ کہا میں انڈ علیہ کوسلم با مرتشر لعب لائے اور لوجھا کیا ہوا کام انس کرنے ؟

انہوں نے عرض کیایار سول اوٹر الحرکھے آب نے سم سے بیان کیا ہے اس کے بدکون کام میں مشغول موسکتا ہے ؟ نبی اکرم صلحا دیڈ علیہ وسے مربے فرمایا تمام امتوں میں تمہاری متنی تعداد ہے؟ "نا دیل، تاریس، منسک اور باجوج و ماجوج ایسی ویں ہیں جن کا شمار صرف اسٹر تنا لاکر سکتا ہے تم باقی تمام امتوں ہیں اس طرح موصل طرح سیاہ زنگ سے بیل ہیں ایک سفید بال مہو اور جا نور سے یاوئ میں ایک انگ رنگ ہوتا ہے وہی

تو دہھے کس طرح آپ نے مخلوق کو خون کے کوڑوں کے ساتھ جیدیا اورامیدی سگاموں کے ساتھ تیجے لائے بیلے ان کو خون کے کوڑوں کے ذریعے ہانکا اور حب وہ بہت زیادہ ایوسی کی وجرسے مدّا مدّل سے نکلنے سگے تو امید کی دوا کے ساتھ ان کا علاج کہا اوران کو اعتدال اور میاں زروی کی طرف لوٹا یا اور دوکری بات ، بیلی بات کے خلاف نہیں ہے۔ لیکن

(٣) قرأن مجيد، سورة رجح أبيت ا

(١) جامع نزيرى ص موم والواب النفسير

www.makaabah.org

<sup>. (</sup>١) ميسع مسلم لداول ص ٥ ٢ كن ب الايمان

<sup>(</sup>٢) معم بخارى ملد ٢ص ١٥ وكاب ارفاق

پہلے پہلے اس بات کا ذکری جوشفاد کا سبب ہے اور اسی پراکتفاکیا بھر حیب وہ امید کے ذریعے معالجہ کے ممتاج ہوئے تو پورامعا ملہ ذکر کر دیا۔ تو واعظ کو چاہیے کہ وہ واعظوں کے سردارصلی اسٹر علیہ وسلم کی افتدار کورے اور نو دن و امید کے بارے یں مروی روایات کے استعال میں ترقی سے حاجت کے مطابق کام سے اور پہلے باطنی علتوں کو دبھ لے اور اگراس بات کی رعایت نہیں کرے گانواس کا وعظ اصلاح کے مقابلے میں ضاد کا باعث زیادہ ہوگا۔

مديث شرافين بي مع ر كَوْكَمُ نُنَهُ بِنُقُ الْخَلَقَ الله صَحَلُقًا لَيُذُ بِنُولَا

فَيُغُفِّمُ لَهُ مُورِ (۱) ووسرے الفاظمی اسراح ہے۔ لَدَ هَبَ يِكُورُ وَجَاءَ بِخَلْقُ اخْدَي نَدِيْدُن اَثْرَاتُ اَلْمُونَ

فَيْغُورُ لَهُ هُوالْعُفُورُ الرَّحِيْمُ-

(4)

ايك مديث شركين مع -كُوْلَوْ تُدُ نِبُولُ كَخِشَيْتُ عَكَدُ كُوْمَا هُوَ مَا هُوَ سَرُمِّنَ النَّهُ فُوْمِ فِيكُ مَا هُوَ قَالَ الْعُجَبُ -سَرُمِّنَ النَّهُ فُومِ فِيكُ مَا هُوَ قَالَ الْعُجَبُ -

رسول اكرم على الدعليروسلم نے فرايا۔ وَالَّذِي نَفْسِيُ بِيَهِم مَلْلُهُ اَدْحَتُ مُرْبَعَتُ دِمْ الْمُوْمِنِ مِنَ الْوَالِدَةِ الشَّفِيقَةَ بِوَلَدِهَا۔

مدیث شراف ای ہے۔

الرُمْ سے كن مرزونس موكا توالدُنال كوئى اورخون بيدافرط في كالمجرك وسي مركب موتوان كونس ديا جائے كا۔

توالٹر تغالی تہیں ہے جائے گاا در دوسری مخلوق کو ہے آئے گاجن سے گناہ سرز دہوتوان کو بخشن دیا جائے گا ہے شک وہی مخضنے والا مہر بابن ہے۔

اگرتم سے گن وہنیں ہو گا تو مجھے تم ریکنا ہوں سے بھی زیادہ بڑی بات کا ڈرہے عرض کیا گیا وہ کیا ہے فرمایا تور بے ندی و تکبر)

اس فرات کی قسم میں کے قبضہ فدرت بی بیری جان ہے البتہ اللہ تعالی اپنے مومن بندے برشفیق ماں سے اپنے بیجے برمبر بان ہونے سے جی طرح کرمبر بابن ہے۔

(١) صبح مسلم مبلدم ص ٥ ٥٥ كناب النونة

(١) معيم مراداص و واكتاب النوبة

رس الترغيب والترسي علدم ص اله مكن بالادب

لَيْغُفِي َنَّ اللهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغُفِي الَّهُ مَا نَطُورَةً مَا خَطَرَتُ اللهُ تَعَالَى المُؤَمِّدَةً مَا خَطَرَتُ عَلَى قَلْبِ آحَدُحَى اَنَّ المِبْسَبَ الْمُعَارَجُاءًا الْأَنْ تُصُيِّدَ اللهُ اللهُ المَّارَجَاءًا الْأَنْ تُصُيِّدَ اللهُ اللهُ المَّارَجَاءًا اللهُ ا

مدیث نتریف میں ہے۔

إِنَّ اللهِ ثِعَاكَ قِلْ هِا كُهُ دَخْمَة اذْخُرَ مِنْ هُكَا عِنْدُهُ نِسْمُعًا وَقِسُعِيْنَ رَحْمَةٌ وَاظْهَرَ مِنْهَا فِي الدُّنَا رَحْمَةٌ وَاحِدَةً بِنِهَا يَتَوَاحَمُ الْخَلْنُ فَنَعِنُ الْوَالِدَةُ عَلَى فَلَهِ مَا وَتَعَطِفُ البَهِيمَةُ عَلَى وَلَهُ هَا فَوَالِدَةً عَلَى فَلَهِ مَا وَتَعَطِفُ البَهِيمَةُ عَلَى وَلَهُ هَا فَا فَا فَا اللّهِ عَلَى النّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

ابك دوسرى عديث شراي بي سے -ما مِنكُ هُ مِن احْدِيدُ خِلْدُعَمَلُهُ الْعَبَّةَ مَرَدُ بَيْعِبُهِ مِن النَّارِ» فَالوا ولا انت بارسول الله ؛ قال وَلَدَ اَ مَا اِلَّهُ اَنَ بَنَعَمَدُنَ اللهُ يُرَجُمَدِه - (٣) رول اكرم صلى المرعليروسم في فراكي . وعلى اكرم صلى المرعليروسم في فراكي .

ادر تعال قیامت کے دن اس قدر بخشش فرائے گاجیں کا کسی دل میں تصور تھی نہ سوگا حق کر البیس تھی اکس کا نشظر موگا کر شاہد میں تعلی السی تعلی السی کا نشظر موگا کر شاہد مجھنے خش دیا جائے۔

بے شک اللہ تفالی کے بال ایک سور شین ہیں اکس سے
ان ہی سے ننا نوے رحمتوں کو جمع کیا اور ایک کو دنیا بی ظاہر
کیا اس کے سب لوگ ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں
ماں اس کے سب اینے بچے پر ادر رحا لور اینے بچوں پر
شفقت کر تے ہیں اور حب نیامت کا دن ہوگا تواسر تمالی
اس رحمت کو ننا نوے رحمتوں کے ساتھ دملادے گا بھر
اس رحمت کو ننا نوے رحمتوں کے ساتھ دملادے گا بھر
اس رحمت کو ننا نوے رحمتوں کے ساتھ دملادے گا بھر
اس رحمت کو ننا نوے رحمتوں کے ساتھ دملادے گا بھر
اس رحمت کو ننا نوے رحمتوں کے ساتھ دملادے گا بھر
اس نوں اور ترمین کے ملی دیے گا اور ان ہیں اس دن
اللہ تفالی کے بال دی ملاک ہوگا حس کے مقدر میں
اللہ تفالی کے بال دی ملک ہوگا حس کے مقدر میں
ملاکت ہے۔

کسی شخص کو رمحف اس کاعل جنت میں داخل نہیں کرسے اور نہی جہنم سے نجات دے گا صحاب کرام نے عوض کیا یا سول اطر آ آب کو تھی ؟ آپ نے فرایا ہاں مجھے بھی گرمہ کہ اللہ تعالی مجھے اپنی رحمت سے ڈھانب لے۔

على كروا ورخوش موجا كا ورحان لوكركسي كوعي (محف)

(4) مجع مسلم عليوص ٢٥٧ كذاب النونية

(٣) ميح سفاري ملدم ص ١٥٥ كن بالرفاق

<sup>(1)</sup> الدر المنتور مدرم من المحت آيت واكتب ك في بره الدنيا صفته

کے پنجے رائعک ہے۔ (۱) عمل کی خورت نہیں عمل نوص خداوندی کی نعبی سے مطلب یہ ہے کہ عمل (ان اعادیث سے یہ بات تابت نہیں موزی کی عمل کی خورت نہیں عمل نوص خداوندی کی نعبی سے مطلب یہ ہے کہ عمل الرف کے بعدا مٹرفنال کی رحمت کی امیدرکھی جائے ١١ ہزاروی)

نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے ارتباد فرایا۔ إِنَّى اخْتَبَاتُ شَعَاعَتِى لِوَهُلِ الْكَبَائِرِمِنُ أُمَّنِي ٱنْزُوْنِهَا لِلْمُطِيمُ بِنَ الْمُتَّقِينَ بَلْ هِي لِلْمُتَكَوِّتْنِيُ الْمُخْلِطِينَ-

والوں كے ليے جياركا ب كياتم اسے الما عث كرنے والمصتنى لوكول كعليه سيحض وعكرم أوان لوكول ك ليے ہے ہوگنا ہوں سے افقرطے ہو مے ہیں۔

مجھے نہا بت ساف ستھر ہے خشش وسنحاوت والحاور اسان دین کے ساتھ جیا گیا ہے۔

یں نے اپنی شفاعت کواپنی امتوں سے کمبرہ کن ہ کرنے

مي جائيا مون كرابل كنب رتورات وانجيل والحاس بات کو جان اس کر مهارے دین بن خشش ہے .

اوراس بات کی دلیل میرسے کم اللہ تفالی نے موموں کی دعا قبل فرائی ارث د فداونری ہے۔

اورم بربوته نظالنا -

اوروہ ان سے ان کے بوج اوران سے طوق جوان يرته، آنارونياسے۔

اوني كيم صلى الشرعليروك لم ني فرايار بُعِيثُ إِلْكِندُ فِي إِنْ الشَّمْ عَتِر السَّهُ لَزِ-

اورنبي اكرم صلى الشرعلير وكسلم في ارشا وفرما إر المِينُ آنُ يَعْلَمُ آهُلُ الْكِنَا بَيْنِ آنَ فِي دِیْنِ سُمَا کُنْد - (۱۸)

> وَلِا نَحِمُلُ عَلَيْنَا إِصْرًا - (٥) اورارشاد فرمايا ـ

وَلَيْنَعُ عَنْهُمُ اصْرَهُ مُ وَالْوَعَنْ لَالَ الَّذِي كَانَتُ عَكَيْثِهِمُ-

(ال صحيح بخارى جلد ٢ ص ١٥ م كتاب الزقاق

(٢) جعيح بخارى علد ٢ص ١١١١ كناب التوحير

رس مندام احدین صبل حلده ص ۲۹۱ مروایت ابرا مامه

(١٧) مسنداهم احمدين فنبل علد ١ ص ١١١ مرومات عاكشه

(٥) قران جير، سورهُ بقره أبت ٢٨٩ ١١ ١١ (١) قران مجيد، سورة اعراف أبت ١٥٠

حفرت محد بن صنفیدرضی النّرعنه ، حضرت علی المرتفیٰ رضی النّدعز سے روایت کرنے میں کر جب النّد تعالیٰ نے بہ آیت کرعمبر نا زل فرائی۔

فَاصْفَح السَّفْتَ الْجَمِيثُلَ- الله بس الجي طرح وركزر كرو-

تونباکرم صلی املز علیہ وسلم نے فرمایا اسے حبر بل « صفح حبیں » کیا ہے ؛ حصرت جبر بل علیہ السلم نے عرض کیا جب آب اس شخص کومعات کردیں حب نے آپ پرزیا دنی کی اور آب اس کو نہ حواکس زنو بیر صفح حبیل ہے ) آپ نے فرمایا اسے جبر بل الاتعالی تو رہت برا کریم ہے وہ حب کومعات کرسے بھواس کوعذاب نہیں دسے گا د۲)

بیس کر حفرت جبر ال علیم انسام رو بورک اورنبی اکرم صلی انٹرعلیہ وسے عبی رونے مگے انٹرتعالی منے ان دونوں کی طون صفرت میکا اُس علیم الدونر مایا کر تمہارارے تم دونوں کوسام کہتا ہے اور فرقا ہے میں حس کو معان کر دوں لسے میں جن کومان کر دوں لسے میں جن کروں گا۔ یہ بات میرے کرم سے لائن بنیں۔

اميد شي برسي مروى ا حاديث بي شاري -

صفرت علی المرتضی رضیا دی منز فرانے میں ہونخص گنا ہ کرے مجرد نیا میں اس بربردہ ڈوال دے تواسر تعالی اسس بات سے زیادہ لیے نباز ہے کہ قیامت کے دن اس کی بردہ دری کرے اور ہوننخص کسی گنا ہ کا متر کمب ہواور اسے دنیا میں عذاب دیا جائے توالٹر تعالیٰ بہت بڑاعا دل سے وہ اکفرت میں دوبا رہ اسے عذاب نہیں دسے گا۔

حزت سفیان توری رحما دند فرمائے میں مجھے یہ بات بدنس ہے ترمیرا حاب میرے والدین سے والے کیا جائے کوں کرمیں جانا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ بران دو توں کی نسبت زیادہ رحم کرنے والا ہے بیمن بزرگوں نے فرمایا جب مومن اللہ تنالیٰ کن فرمانی ہو میں اللہ تنالیٰ کن فرمانی ہو میں اللہ تنالیٰ کن فرمانی ہو میں اللہ تنالیٰ کن فرمانی ہو ہو اسے دیجھ کراس سے فلان کوائی ہیں۔ صفرت محدین صعب نے حضرت اللودی سالم در صبحا اللہ کو مکھا کہ جب بندہ اپنے نفس برنے بادتی کرتا ہے بھروہ ہاتھ الله کا دعا کرتا ہے ہیں اسی طرح دوسری اور تبیری افرائی دعا کرتا ہے ہیں اسی طرح دوسری اور تبیری افرائی دعا کرتا ہے ہیں اسی طرح دوسری اور تبیری برنوبی مرتبہ کرتا ہے اسے برے درب اللہ تعالیٰ فرآ اسے میرے بندے کی آواز مجھ سے ک تک جھیا ہے برب بندے کی آواز مجھ سے ک تک جھیا ہے دربوسے میرے بندے کی آواز مجھ سے ک تک جھیا ہے دربوسے میرے بندے کی آواز مجھ سے ک تک جھیا ہے دربوسے میرے بندے کی آواز محمد سے کہ تمرب سوااکس کا کوئی دی بہیں تجرگنا ہوں کو بخش دیے۔ میں تہیں گواہ بنا تا ہوں کہ بین سے بخش دیا۔

<sup>(</sup>١) قرآن مجير، سوره حجرآبيت ٥٨

<sup>(</sup>٢) الدر المنتور عبد بمن انحت أبيت فاصغ الصفح الجبيل

صرت ابراہم بن ادھم رحماللہ فراتے ہیں ایک رات ہیں نے تنہا طوا ن کیا اور وہ رات اندھیری بھی تھی اور مارٹ بھی برس برس رہی تھی ہیں خانہ تعبرے دروا زے ہے باس ملتزم میں کھڑا ہوا اور ہیں نے عرض کیا اے میرسے رب مجھے ہیا ہے اکم بیں بھی تھی تیری نا فرانی نہ کروں تو مجھے بریت السر تنزلوب سے ہاتف غیبی نے اکواز دی اے ابراہیم اِتو مجھ سے عصمت کاسوال کرتا ہے میرسے تنام بندسے مجھ سے اسی بات کا سوال کرتے ہیں اگر ہیں سب کو گنا ہوں سے محفوظ کروں تو ہی کس پراینا فضل کروں گا۔اور کسے بخشوں گا۔

معرت من بھرى رحمادلا فرمات تھے اگرمومن سے كناه سرزد نام وقودہ اسمانوں كى بادشاہى بي الرّا جرے لكن اللّٰہ تعالی نے كناموں کے ذریعے اس سے پر كاٹ دیئے۔

حضرت جنید نبخدادی پرحماد منٹر فراتے میں اگر کرم کی نظر ظام برہوگ تو وہ بروں کو نبیوں کے ساتھ ملاد سے گئے۔ صفرت ماکک بن دینار نے حضرت ابان در حمہاا شہ سے ملاقات کی توان سے فرایا کی کب لوگول کورخست کے احادیث سنانے رہی گے انہوں نے فرمایا سے الوسطی مجھے امیر سے کم آپ قیامت کے دن اللّٰد نفا لی کی طرف سے اس قدر معافی دیجییں سے جو آپ کی چا در کو حلا دسے گئی اور بہ نوش کی وجہ سے ہوگا۔

حفرت دلبی بن خوائن اپنے بھائی سے نقل کرتے ہیں وہ طرح ہونے تا بعین ہیں سے تصاور وہ ان لوگوں ہیں سے تھے ہو

موت کے بعدی کا کا کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں جب سرے بھائی کا انتقال ہوا تو ان کو کیڑے سے ڈھانپ دیا گیا انہوں نے

اپنے چہرے سے کہڑا ہا یا اور کب دھے ہو کر چھ گئے اور قربایا ہیں نے اپنے دب عزوج اسے ملاقات کی توالس نے داصاح

آرام کے ساتھ میری فاطر توافع کی اور میرارب منف یں شرقعا اور جس کے ساما داراس سے اسمان دیجا ہوئم گمان کرتے ہو لہلا

سے نہ کرواور وخذت میر مصطفی صلی المرعلیو ب اور ایک سے سے ساما داراس سے اسمان دیجا ہوئم گمان کرتے ہو لہلا

مورٹ نئر بون ہی کہڑ کروہ کر رہے گو یا دو ایک کنگری تھی جو ایک پلیٹ میں رکھی گئی تو ہم نے ان کو اٹھا کرون کردیا۔

مورٹ نئر بون میں ہے کہ می اسمرائیل کے دو کو دی ہوئے گئی تو ہم نے ان کو اٹھا کرون کردیا۔

مورٹ نئر بون بی کہ کروہ گری گئی ہوئی کا مورٹ کو اور ایک کنگری تھی جو ایک بھائی میں گئی تو ہم نے ان کو اٹھا کرون کردیا۔

مورٹ نئر بون کروں تو کو کر بی اسمرائیل کے دو کو دی کے بھائی کھائی میں گئی تو ہم ہوئے دیکھا تواکس کو مقدر آیا اس مقدر کیا انٹر توالی فرائے گا کیا کئی کئی جو بولی کھی میرے دیا ہو میں تھی ہوئی ان انسان کو میں ہوئے گا کہ کئی کو میں نے ہم اورٹ کو میرے بندوں سے دوک درسے جا دہی نے قرایا اس خات کی قرائی کس عابد سے موک درسے جا دو میں نے نہیں بیٹ میں دیا چوالڈ توالی اکس عابد سے موک درسے جا دو میں نے نہیں بیٹ مورٹ کی تواکس کا موسی کی جس نے اس کی دنیا ور کو میں نے نہیں کو میں نے اس کی دنیا ور کھی کو بی نے اس کی دنیا ور کو کران کی کہوں نے اس کی دنیا ور کو کران کو کران کا کہ کو بس نے اس کی دنیا ور کو کران کی کھی کو بس نے اس کی دنیا ور کو کران کی کھی کو بس نے اس کی دنیا ور کو کران کو کران کی کھی کو بس نے اس کی دنیا ور کو کران کے کہوں کی دنیا ور کو کران کو کران کی کھی کو بس نے اس کی دنیا ور کو کران کی کران کی کھی کو بس نے اس کی دنیا ور کو کران کی کھی کو بس نے اس کی دنیا ور کو کران کی کھی کو بس نے اس کی دنیا ور کو کران کے کہو کران کے کہو کران کے کہو کران کے کران کے کہو کران کے کہو کران کے کہو کران کے کران کو کران کے کران کے کران کے کو کو کو کو کران کے کران کے کران کے کران کی کو کو کو کران کے کران کے کران کی کو کو کرانے کی کو کران کے کران کے کران کے کران کے کران کے کران کے کران

بیعی مروی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک جورتھا اکس نے جالیس سال تک ڈاکرڈالا مونت عبلی علیہ السلام کا اکس بر گزر ہوا آب کے بیجے آپ محاریوں میں سے ایک عامر شخص تھا ہو وائی آئو ہم تین ہو جائی گئے بینا نچہ وہ اترا اور تواری کے ماتھ ہوجاؤں آئو ہم تین ہوجائی گے بینا نچہ وہ اترا اور تواری کے ماتھ ہوجاؤں آئو ہم تین ہوجائی گے بینا نچہ وہ اترا اور تواری کے ماتھ ہوجائی اور دل میں کہ رہا تھا میرے میساآدی اکس قسم کے عابد کے ماتھ مہنی چاری کی اور دل میں کہ رہا تھا میرے میساآدی اکس قسم کے عابد کے ماتھ مہنی چاری کی واری کے نواز کے بہا تھی ہورا کیں بیسے وہ ایک اور دل میں کہ کہ میں میں ہورا کیں بیسے وہ گیا اور تواری کی سے خطرت عبلی علیہ السلام کے ماتھ ساتھ جائی وہ تورک ہورا کہ ہورا کیں بیسے وہ گیا اور دور کوری کی برائیاں نوائی موٹوں کا بہا عمل باطل میں موٹوں کی اور دور مرے کی برائیاں نوائی ہوگئیں کہوں کہ اس نے اپنی اس سے اس کی میں کوری اور چورکو آپ نے اپنی اس سے اس میں میں تھے لیا اور اینا اور دور مرے کی برائیاں نوائی ہوگئیں کہوں کہ اس سے اپنی اور دور مرے کی برائیاں نوائی ہوگئیں کہوں کہ اس میں میں میں خردی اور چورکو آپ نے اپنی اس سے اپنی اس سے اپنی اس سے اپنی اس سے اپنی اور دور کوری بنا ہیا ۔

حفرت مسرد ق رمنی الله عندسے مردی ہے کہ ابنیا و کوام علیہ السلام ہیں سے ایک نبی حالت سی ہیں تھے کہ کسی نافر مان ستخص نے ان کی گردن پر باوٹ رکھا حتی کوان کی بیٹیانی ہیں ایک کنکری تچھ کئی دادی فرما نے اکسس نبی علیہ السلام نے عضے کی حالت میں اینا سراکھایا ورفرایا جا تو نہیں اللہ تعالی مرکز نہ بختے اللہ نفائل نے ان کی طرف وحی جبی میرے بندھ کے بارے میں مجد برقسم کھا تے ہو ہیں نے اپنے بندوں کو بختی دیا۔

یں جبر پر سلم کا سے ہوئیں سے اپیے بدوں و بس دیا۔ اس سے قریب حصرت ابن عباس رضی اللہ عنہاسے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سکے فلاف قنوت مازلہ (مددما) پرطرحصتے تھے اور نمازیں ان برلسنت بھیجنے تو اللہ تفال کا بیرارشاد گرامی مازل معا۔

كَيْسَ لَكَ مِنَ الْدُهُمُ وَتَنْفَى عُوْ (۱)

تواکب نے ان کو بدوعا دینا جھوڑوبا رم) اور الله تعالی نے ان بی سے عام بوگوں کو موایت سے مشرف فرمایا۔ ایک روایت میں ہے کر دوا دمی عابدین میں سے تھے اور عبادت میں مساوی تھے فرمانے ہی جب ان دونوں کو جنت

بدلدلين والاسما براروى

(۳) جي نجاري مير م عن ه ه الأنت التفسرة التفسرة المال الم

<sup>(</sup>۱) فراک مجید ، سورة اک عمران ایت ۱۲۸ (۱) بعن لوگ اپنی جہات کی وجہ سے اس ایت سے تحت مصنور علیہ السام کو بے اختیار نابت کرتے ہی عالانکہ ہے اُبیت نو صرت اتنا بتاتی ہے کر مصنور علیہ السلام ان سکے لیے بر دعانہ فرائیں کیوں کہ آپ رحمتہ للعالمین ہیں -اوراللہ تعالی خود آپ کی طرف سے

یں داخل کیاگی تو ان میں سے ایک سے درجات دو سرے کے مقابے ہیں مبت زیادہ بلند کئے گئے توقیا مت کے دن وہ سے گا بالا لئر دنیا میں بیشخص مجھ سے زیادہ عبادت بنیں کرنا تھا علیتین کے اندر تو سے بلند کر دیا اللہ تعالی ارشاد فرائے گا اس شخص نے دنیا میں مجھ سے بلند درجات کا سوال کیا تھا اور تو جہنم سے نجات کا سوال کرنا تھا میں تو مربندے کو اس سے سوال سے مطابق عطا کرنا جوں۔

براس بات برولالت ہے کہ امیراففل سے کیوں کر ڈرنے والے سے مقابلی امیرکرنے والے بریجب زبادہ فالب ہوتی ہے بادش ہوں کی فدمت کرنے والے بریجب زبادہ فالب ہوتی ہی ایک اسس کی سنا سے بچے کے بیے فدمت کرنے ہی ایک اسس کی سنا سے بچے کے بیے فدمت میں کتنا فرق کرنے ہی اور دوسرے اسس کے انعام واکرام کی امبرکر نے ہوئے فدمت کرتے ہی تو دونوں کی فدمت میں کتنا فرق ہے اس بیے انسان کا ملی دیا اور اس بیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ و کرنے اور اور اس بیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ و کرنے اور اور اس بیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ و کرنے اور اور اس بی میں اکرم صلی اللہ علیہ و کرنے کا سوال کرو کیوں کرتم کریم ذات میں میں اور دی کو کرنے کا میں کرنے گئے۔

میں میں کو کرنے گئے اور اور اس بی سے سوال کروہے ہو۔

حب املی قا لی سے سوال کرو توریسی رفعیت رکھواور فردوی اعلیٰ کا سوال کرو کمیوں کہ املی تعالی کے لیے کوئی چینر مرینیں ۔ مرینی ہیں ۔

إِذَا مَسَنَا لُتُ مُا لِللهُ فَاعَظِّمُ وَاللَّرَغُبَ ةَ وَاسْتَا لُتُ مُاللَّهُ فَاعَظِّمُ وَاللَّرَغُبَ قَا وَاسْتَالْمُواالَّفِي دُوْسَ الْوَعْلَىٰ فَإِنَّ اللهُ تَعَالَىٰ لَا اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ لَا اللهُ تَعَالَىٰ لَا اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ الل

حفرت برین سیم سیم وان رحمدالله فرما تنے میں ہم شام سے وقت صفرت مالک بن انس رحمداللہ کی خدمت میں عاضر ہوئے اوراسی شام آب کا انتقال ہواتھا ہم نے عرض کیا اے الوعبداللہ! آپ اینے آب کوکسیا یا ہے ہیں؛ انہوں نے فرمایا میں ہیں جاننا کرتمہیں کیا جواب دوں ؛ البند ہر محفظ ہے ہے ہم الله تعالى عطرت سے اس قدر معافی دھیو گے ہو تمہارے لیے ساب وکتاب میں نہیں ہوگی بھر ہم سلسل وہاں رہے سے کہم نے ان کی انتھیں بندگیں ربینی ان کا وصال ہوگی)

معزت بیلی بن معاذر می اولر عنه اپنی دعایی لیوں کے گنا ہوں کے با وجود میری تھر پرامبد قریب ہے اور اعمال کے باوجود میری تھر پرامبد قریب ہے اور اعمال سے باوجود میری تھر پرامبد قالب سے اور اعمال سے ساتھ معروف موں اور میں گنا ہوں کہ اعمال میں میرا اعتماد کا اس میں ایسے کی ایس کو کوری یا اسوں کو کیے نہیں بختے معروف میں اعتماد کر تا ہوں اور تومیر کے گنا ہوں کو کھے نہیں بختے کا جب کر تو تحود و سخا کے ساتھ موصوف ہے۔

<sup>(</sup>۱) المعجم الكبر وللطبرانی حلد ۱۰ ص ۱۵ ۱۱ ( الفافل تبدیلی کے ساتھ) (۲) صبح منجاری مبلدا<mark>ول جل ۱۹ ساکتاب البہار 149 May ( ۱۹ س</mark>

کہا گیا ہے کہ ایک مجسی نے حض اراہم علیہ السام کا مہان بنیا چا ہا تواک نے فرایا اگرتم اسلام ہے اسے کھا نامز ممان نوازی کروں گا۔ رہیٹن کی مجسی جدی النہ تعالی نے حضرت اراہم علیہ السلام کی طوف وحی جیسی کہ آپ نے اسے کھا نامز دیا اس بیے کہ اس نے اپنا دین تبدیل نہ کیا اور می سنرسال سے اس کے تفریعے باوجود اسے کھا نا وسے رہے ہی اگراپ اسے ایک مات مہان بنا لینے تواک کا کہا نقلمان ہوتا جا کہ حضرت اراہم علیہ السام اس مجسی کے بیچھے دور سے اور اسے دائیں ماکرا بنیا مہان بنایا مجسی نے بھی الس مند ملی کا سبب سے مصرت اراہم علیہ السلام نے واقع بنایا تو مجسی نے کہا کہ و براسلام میش کیمئے بس وہ اسلام ہے گا۔

آپ میرے ساتھ اکس طرح معاملہ رہتے ہیں عمر کہنے کیا مجھ براسلام بیش کیمئے بس وہ اسلام سے آیا۔

ين الها كمان كرنے كى وج سے دیجھے براعزاز الل)

متقول بین مرض الوالعباس بن مرتج رحمدالله نے اپنی مرض الموت یں خواب کی حالت ہیں دیجھا کہ گویا قیامت قائم کو گئا اوراللہ تنا کی جو جبالر ہے وہ آئے ہیں ہم نے علی کو گئا ہوں علی وہ کا اللہ ہوگی اور اللہ تنا کی جو جبالر ہے علی کہا ہی فرائے ہیں اللہ تفال نے دوبارہ سوال کی گویا وہ سیلے سوال بریراضی من موادر کی دور سے جواب کا الادہ کی ہیں نے کہا جہاں تک میراتعلق ہے تو میرے نامخراعمال ہیں شرک ہیں ہے اور تو نے دور دو وہ دو اللہ کا الادہ کی بین سے اللہ تنا کی سے فرایا جائے ہی نے دور دو اللہ کا انتقال موگئی ۔

میں دن بعدان کا انتقال موگئی ۔

ین دن بعدان ۱۱ میں ہوجے۔ کہاگیا کرا پکٹفن بہت بڑا نزانی تھا ای نے اپنے ساتھیوں کی ایک جاعت کوجے کرکے اپنے غلام کوجادر درھم دیئے اور اسے ملے دیا کرملیں سے بیے کچھ عیل خریدیا نے غلام منصوری عار کی مجلس کے دروازے سے گزرا اور وہ کسی

وی اور میں اس میں اس کے اور فرما رہے تھے کہ ہوشخص اسے جار درھم دے گایں اس کے بیے جار دعائیں مانگوں گا فرماتے ہی غلام نے اسے جارورهم دے دیئے مضور نے پوتھا تم مجرسے کسی دعا جا ہتے ہو؟ اس نے کہا سراایک میں میں سے جو کا اور ماماری کا ماستا ہوں مضور نے دعا مانکی اور کھا دوک بی کون سی دعاہے ؟ اس نے کہا

آق ہے بی اس سے جیٹ کا را حاصل کرنا میا ہا ہوں مضور نے دعا مانگی اور کہا دوسری کون سی وعاہے ؟ اس نے کہا اللہ تقال مجھے ان درا ہم کا اچھا بدلہ دے انہوں نے دعا مانگی پھر لوچھا اور کونسی دعا ؟ غلام نے کہا اللہ تعالی میرے الک کی توبہ قبول فرائے منصور نے دعا مانگی اور حیتھی دعا سے بارے بیں موال کی اس نے کہا میکر اللہ تعالی مجھے میرے اقا اور

ی توربول فراے منصور سے دعا ما می اور فیام دعا سے بارے یا موں جوا سے ہے مراس کے ایک بیاری کے اس اسے باق نوم کوئی بخش و سے منصور نے وعا ما مگی اور غلام واسی ہوگیا اس سے مالک نے پوچیا تم نے در کیوں کی؟ اس نے

پورا دا قعرسنایا اس سے پوجیا مضور نے کیا دعا مائلی غلام نے کہا ہیں نے اپنے لیے اُزادی کا سوال کیا اس نے کہاجا تو

ارزاد ہے پرچیا دوسری دعا کیا تھی ؟ اس نے کہا یہ دعا مائلی کرانٹر تعالی تمہاری دعا قبول فرائے اس نے کہا تیرے لیے جا رہزار

در حم ہیں اور تسیری دعا کیا تھی ؟ اس نے کہا یہ دعا مائلی کرانٹر تعالی تمہاری دعا قبول فرائے اس نے کہا ہیں نے اللہ تعالی کی

بارگاہ میں تو ہی کی اور چیھی دعا کس چیز کے بار سے بین تھی؟ اس نے کہا یہ کرانٹر تعالی ضحے تجھے اور قوم اور منصور اور مختی ہے۔

اس تے کہا برا کہ بات میرے بین بنہیں ہے جب وہ مارت کوسویا تو اس نے تواب میں دیکھا گر ہا کوئی کہ رہا ہے تم نے وہ سب کام کئے جو تمہا سے بین میں تھے اور تنہا لاکی فیال ہے میں وہ کام تنہیں کروں گا جومہ سے افتیاد ہیں ہے ہیں نے تجھے،

وہ سب کام کئے جو تمہا سے بین میں تھے اور تنہا لاکی فیال ہے میں وہ کام تنہیں کروں گا جومہ سے افتیاد ہیں ہے ہیں نے تجھے،

غلام کو، منصور بن عمارا ور جاخر بن کو بخش دیا۔

معزت عبدانویاب بن عبراتیمید تفی رهمانترسے مردی ہے فواتے ہیں ہیں نے ہیں مردوں اور ایک عورت کودیکا انہوں نے ایک جنانو اُٹھا رکھا تھا فر لمتے ہیں عورت کی علی میں نے جنانو اُٹھا یا اور ہم قبر سنان کی طون چلے کئے اور نماز جنان ہوگا ہے یں کر صیت کو دفن کردیا ہیں نے عورت سے پوچھا تہا را اس میت کے ماتھ کیا رہ شتہ ہے ؟ اکس نے کہا جہ میں بٹیا ہے یں نے بوچھا تہا رہ بروی ہیں کیا انہوں نے اکس سے معاملے کو معرف میں ہے کہا وہ کیا اس نے کہا وہ کیا اس نے کہا وہ کیا اس سے معاملے کو معرف ہی اور اسے کے ورجم ، گذر ما در کہر نے کہا وہ محتفظ میں نے کہا وہ کو ایس میں ہے اور اسے کے درجم ، گذر ما در کہر نے کہا وہ محتفظ میں ہے اور اسے کے درجم ، گذر ما در کہر کے والد میرے پاس کیا وہ لوں معلوم ہونا تھا کہ دہ چودھویں راست کو خواتے ہیں ہیں سے اس میں اور کرنے والد میرے پاس کیا وہ لوں معلوم ہونا تھا کہ دہ چودھویں راست کو تم ہے اور اسس پر سفید کہر ہے میں وہ میرائٹ کرنے والد میرے درب نے جو برجم فرمایا۔

کو تم نے آج دنن کیا ہے لوگوں سے مجھے حقیر جا نے ک وجہ سے میرے درب نے جو برجم فرمایا۔

وم سے ان دین باہے دووں سے بھے طیر جا سے ان وجہ سے میرے رب سے جو بریم فر مایا۔
سفرت ابراہیم اطروت رقم اللہ فرانے ہیں ہم ہم خفرت معرون کرفی رحماد مٹر کے ہمراہ بغداد شراعیت میں دریا ہے دحلہ کے
کن رہے بیٹے ہوئے تھے کرکچر نوجوان چوٹی سی شفول سے وہ دف دا سیاڈھول جو ایک طرف سے خالی ہی بجا رہے تھے
اور شراب نوشی کونے اور لہو ولعب بیں شفول تھے حا حزین بجلس نے تھزت معرون کرفی رحماد مٹر سے بوض کیا کہ کیا ایک ان کو کھا کھلاگناہ کرنے ہوئے کو ایسے بیں جو ان کے خلاف بوزی کھی ۔ انہوں نے ہاتھ اعظا کر کہا یا اللہ او جس طرح تو سے

ان کودنیای خوش کیا ہے۔ ان کو کوٹ یں بھی خوش کرنا قوم نے کہا ہم نے آپ سے سوال کیا تھا کہ ان کے لیے بردعا کریں انہوں نے فرایا اللہ تفالی حب ان کو آخرت میں خوش کرے گا توان کی توبہ قبل فرائے گا۔

بعن بزرگ اپنی دعا پی یوں کہتے ہے میرے رب اکس زمانے میں لوگوں نے تیری تا فرمانی بہیں کی پھر ان بہیری رحمت کا فیعنان ہوا اور آنو سنے ان کو اپنارٹ عطاکی توباک ہے توکس قدر صلیم اور عزت والا ہے تیری نا فرمانی کی جات ہے بھر تو ان کو دسین تعمت اور در تی عطافر آتا ہے اسے جارسے درب اگر یا تھے فقتہ نہیں آتا۔
توب وہ اسباب ہی جن سکے ذریعے احمد کی رقرسنے والوں اور تا اجددو گؤں سکے دلوں کی طرف کھینیا قالے

لیل جرادگ میونون مغرور میں مناسب یہ سے کہ وہ ان بانوں میں سے کوئی بات نہ سنیں بلکہ دہ ان بانوں کو سنیں جو ہم اساب فوت کے خوت کے خریعے ہوتی ہے جیسے بڑے نعام اور شرارتی سبے موت کے خریعے ہوتی ہے جیسے بڑسے نعام اور شرارتی سبے کو کوڑے اور افتی نیز سخت کامی سے بغیراہ داست بر نہیں لایا عباسکتا دیکن اکس کے خلات اموران بردینی اور دینوی اسلاح کا دروازہ بندکر دستے ہیں۔

#### دوسراحمه:

### خوت كابيان

اس حصي درج ذبل بانون كابيان موكا -

- الا حقيقت خوت
- (٢) درمات ون
- (١٧) خوت کی اقسام
- (١١) ففيلتِ فون
- (۵) فوف ورماری سے کیا افضل ہے ؟
  - (١) خوت کی دوا۔
  - () برے فانے کامفوم۔
- ره، برست ماس مرام الرسم الله الله الله الله تعالى الله

#### نسل عل

### حقيقت تون

ماننا چاہیے کو فوت دل کے درد اور علنے کا نام ہے اوراس کا سب متقبل ہی کورہ بات کی توقع ہوتی ہے اور ہی بات رجاء دامید اسے مانوس ہوجائے اس کے دل میں اور ہی بات رجاء دامید اسے مانوس ہوجائے اس کے دل میں اللہ تنالی یا دسے موا کوچہ نہ ہوا وروہ اپنے وقت کے ابع ہوجائے اور سلسل جمال حق کا مثنا ہوہ کرنے والا ہو توستقبل کی باد سے موا کی جائے ہوں اور امید کہر جی باتی بنیں رہا بلکہ اس کی حالت نوف ورحا ہے بلند کوجائی ہے کہوں کر ہے تو دو اس کے بلے خوف اور امید کہر جی باتی بنیں رہا بلکہ اس کی حالت نوف ورحاج ہی تفر واسل کی رعوت (تیزی سے حرکت) کی طون مسلفے سے روکتے ہی تفر واسل

نے ای بات کی طرف اٹ رہ کرتے ہوئے فرما با۔

خوف الشرتعالى اور سنرے سے درسیان حجاب ہے اور انہوں نے بریعی فریا باجب دلوں بریق عالب اکا کے توان بن اجدا ورخوت کا فضلہ باتی نہیں رستا۔

فلاصربہ ہے کرحب محب فراق کے فوت سے اپنے دل کومٹا برہ محبوب بیں مشغول کردے توسیشہود میں نقس ہے کیوں کر دھام شہود مقامات کی فایت و انتہا ہے لیکن ہم اکسن وقت مقامات کی ابتدا کے بارسے ہیں گفت کو کررہے ہیں ہیں ہم کہتے ہیں۔

خون كافال مجي علم ، حال اورعمل سيمنظم والمعلم سيم راداس سب كاعلم بي بوكروه (ناب سيد) إن ك طون سے جانا ہے جسے وفی شخص كسى بارشاہ كا حرم موجروہ اكس سے فالویں اَجا ئے تواسے قبل كا در سوقا ہے اگر عبر معافی کا ماصل ہوا اور معاکن کی ممکن ہے لیکن اکس سے دل میں بریشانی اکس کا علی قوت کے اعتبارے ہو تی ہے۔ قبل کھ بنج نے والے اسباب کاعلم ہے اور وہم کا بڑا ہو نا اور بادث ہ کا فاقی طور رکینے برور، غضبناک اور منتقم مزاج ہوناہے۔ اوربرکدا نتقام کی ترغب موجود ہولیکن الس غلام سے حق میں سفارش کرنے والا کوئی نہو۔ اورب ارت والا شخص مرقم کے وسیلے اورانسی نکی سے فالی ہوجو بادشاہ کے ہاں اس مےجرم کے اثر کومٹاد سے ان ال اب کے فہور كاعلى فوت فوت اورول كى سخت بريشانى كاسبب بنتاب اورهب فدراسباب كمزور مول مك خوت بى كم موكا ا در بعن اوفات فون کی جنایت کے سب سے نسی سوناجی کا از کیاب اکس فالف نے کیا ہو ملک جس سے ڈرر ا سے اس کی کوئی صفت خون کاسب بنی ہے جیے کوئی شخص کسی در ندے کے بنچے کے بنیچے اجائے تو وہ در ندے سے اس كى ذات ميں يائى جلنے والى صفت كى وجرسے درنا ہے اور وہ رصفت) كس كى حرص اور عام طور برحر يعياد كرنا ہے اگر حیزا بھاڑنا اس درندے کا اختیار وصف ہے اور بعن اوقات جس چیزسے خون بیدا بڑا ہے اس ک فطری صفت خون کا باعث ہوتی ہے جیے کوئی شخص سیدب میں کھر جائے اور جلانے دالی آگ میں بڑ جائے کیوں کریا نی سے اس سے در مگنا ہے کہ ساکر سے جانا اور ڈبو دنیا اس کی فطرت میں داخل ہے اس طرح آگ کی فطرت مبانا ہے۔ تو كروه بات كے اسباب كاعلم ول كو جلاتے اور برنشان كرنے كاسب ہے اور برطبا اى فوت ہے۔ اس طرح الشدنعالي كانون بعض افتفات اسس كى اوراس كى صفات كى معرفت كى وجرسے بوزا ہے كر اكروہ تمام جبانوں كوبلاكر دسے نواسے اس بات كى كوئى بروا م بنين اور نہى اسے كوئى روكنے والا ہے اور نعبن ا وفات اس كا سبب بندے کے بہت زیادہ جرائم ہوتے میں جواللہ تعالی کی نافر انی کے باعث بیلاسوتے میں اور بعض اوفات یہ دونوں باتیں ہوتی بي اوربه خوت اسى فدر سخ اس فدر اسے ابنے نفس سے سبول كى بجان مونى سے اور من فراللہ تعالى سے مبال اور اس سے استغناک سرفت مامل ہوتی ہے اور اسے سلوم ہوتا کو اللہ تفالی جرکھ کرتا ہے اس کے بارے میں اس

سے موال میں کیا جا سکتا بیکن بندوں سے پوتھا جائے گا تو ای مونت کے صاب سے تون کی قوت ہوتی ہے انہا وہی مشخص اپنے رب سے زبادہ ڈر تا ہے جما پنے ایپ کوا درا پنے رب کوزبادہ پیچا نتا ہے اس بیے نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

ين في سيزياده نوب فلاركفا بول -

اَنَاا غُونُكُمُ مِللَّهِ - (١)

اسى طرح الله تفالى نے ارتباد فوایا۔ إِنْمَا يَخْشَى الله مِنْ عِبَادِةِ الْعُلْمَاءُ۔ بِينَ

بے شک الله تعالی سے بندوں بی سے اس سے عرب الم علم در تے ہیں۔

الله من عبارة العلماء -

چرجب معونت بائر تکبل کو بنیتی ہے تو وہ خوف کا عبال اور دل کی عبان بیار کن سے جراس گری سے الرکودل سے بدن اعضام اور صفات پر طوالتی ہے۔

<sup>(</sup>١) صبح سنجارى علدا ص ١٠١ كذاب الادب

<sup>(</sup>١٢) قرآن مجيد العركة فاطراكيت ١٨

ساتھ بخل کڑنا ہے اور خطرات قلبی افدم اٹھانے اور کلات کے ذریعے نفس کا موافذہ کڑا ہے اس کا حال استفس کا ان ہوتا ہے جو دوزے کا شکار موجاتا ہے اسے معلوم شب کہ وہ ( درزہ) اس سے غافل ہوگا اور بداس سے جو طبعائے گایا وہ اكس بر عدرك اس باكرد سے گاتواب اس كا ظاہر وباطن اسى كے ساتو مشغول ہوتا ہے جس سے وہ درتا ہے كسى اور کی وہاں گغائش بنی ہوتی ۔ یہ اسس کامال ہے جس برخوت غالب مواورائس کو قالبر کرسے صحابر کام اور تا بعین کی ایک جاعت کابی حال نفاا ورجب فررخون سوناسے اس حاب سے مراقبہ، محاسبہ اور مجا برہ مجی تواہی اور فوف ول کی برشانی اور علنے كانام ب اور فوت خوت كى بنيا دائٹر نعالى كے جلال اكس كى صفات اور انعال كى معرفت بيز نفس محيوب اور بیش آمدہ خطرات کی موفت کی قوت ہے اور توف کا کم از کم درصرص کا اٹراعمال برخا مربونا ہے، بہہے کہ وہ ممنوعات سے روک دے اور ممنوعات سے ماصل مونے والی سرکاوٹ ورع دیرمنرکاری) کہاتی ہے اگراس کی قوت زیادہ ہوتووہ ان کاموں سے میں رکنا ہے جن بن تو بھرز بارہ ہوتی ہے توجن کی حرث نقینی ہے ان کا موں سے کیے باز نہیں رہے گا اور اکس کانام تغرى بے كيوں كرتقوى كامفوم بيا ہے كائك والے كام كو تھور كراس كام كى طرف مائے جس مى مك ندم واور تقوى لعن اوقا اسے ان کاموں کو تھوڑ نے پر بھی محور کرتا ہے جن میں کوئی مرح نہیں ہوا اوراکس ک وجران کاموں میں بڑنے کا توف ہوا ہے جن ب كون مرج مو-اورتقوى من صدق كها الب يعرب الس كما تف عادت كم ليكوت نشنى كا منا فرمونا ب تووه البي عاري بنا ما جن من ربائش اختبار فرك اوريز من كاف كے علاوہ كھ جمع كرنا ہے وہ دنيا كى طرف توجر بني كرتا كيول كروه جانتائ كروه استحيورد على اوراس كاكونى سانس قير ضاك ليداستعال في موقا بر صدق ب اورايس سخص كوصدين كها زياده مناسب ب توصدق من تقوى من ورع اورورع من عفت داخل و آن بي كيول كرفف كا مطلب فاص طور برفوا بنان کے تقاصوں سے بیا ہے۔

اورعلوى مستى موكا باحسنى-

اگرتم ذکر کروکر وہ صنی ہے تو تم نے تمام اوصاف سے ساتھاں کا ذکر کردیا اورا گرتم کو کر وہ طوی ہے تو تم نے اسے اور اور والی صفات کے ساتھ ذکر کیا جواس سے عام ہم اس طرح جب تم کو کروہ عدیق ہے تو تم نے کہا کہ وہ متنقی ، پر ہم رگاراوں عفیف ہے تو بہ گان مناسب نہیں ہے کہ ان ناموں کی گزت ، بہت سے باہم خالف معانی پر دلالت کرتی ہے تو تنہا رہے المحاس کے معانی باہم خلط ملط ہو جائیں سے جیسے اس اکری پر خلوط ہو جانے ہی جوالفا قل سے معانی طلب کرتا ہے اور الفاظ ، معانی کے تابع نہیں ہونے تو برائس بات کی طوف اشارہ ہے کہ خوف کے تمام معانی جمع ہوجا تنے ہی اور وہ حجرا و پر والی جانب سے منعفین ہے جیسے موفت جو خوف کو واجب کرتی ہے اور وہ جو نیچے والی جانب جیسے وہ اعمال حوالس سے رسمنے یا قدام کے اعتبار سے صادر موتے ہیں۔

م الم

# نون کے درجات درفوت ضعف اعتباراسکا مختف مونا ؟

جان دار موت قابل تعرف چرہے اور بعض او قات گان کی جانا ہے کہ سرخوت محمود مہر قاسے اور تواکس سے زبادہ قوق اور کی خوت محمود مہر قاب تعرف ہوتا ہے اور تواکس سے زبادہ قوق اور کی بڑت مہوگا اور ہم بات خلط ہے بلاخوت تواٹس نفال کا ایک کو ٹاسے جس کے ذریعے وہ لینے بناوں کو عام وعمل پر مواظ بت رہم بشکی کی طوت ہے جانا ہے تا کہ ان دو نوں کے ذریعے وہ قرب فعا و ذری کا گرتبہ حاصل کریں اور جا نوروں کے لیے زبادہ بہر بات بہر ہے کہ وہ کو طرب سے فعالی نہ ہوں اور بین حال بیجے کا ہے لیکن براس بات بہر دلالت بنیں سے کہ ما در نور ہے جواعد اللہ بھی ہوتا ہے اور کو خوت کے بیے قصور بھی ہوتا ہے افراط بھی اور اعتدال بھی ہوتا ہے اور محود وہ خوت ہے جواعد اللہ بھی ہوتا ہے۔

تا مرخون کورتوں کی رفت (نری) کی طرح ہونا ہے جب فرآن باک کی کوئی آئیت سنی جاتی ہے تو دل ہیں خوت بہدا ہوا ہے

اکس سے رونے کی صورت پیدا ہوتی سے اور آ نسو جاری ہوتے ہیں اسی طرح جب کسی پریشان کن سبب کا مشاہدہ ہوتا ہے

جب پر سبب جس سے خالی ہوتا ہے تو دل غفلت کی طرف اور ہے کوئی زاوہ تحلیف نہیں پنجا تا اور نہی مقعد کے کے در ہوتا ہے

جیسے کسی کم زور کا نے سے طاقتور جانور کو با راحا کے وہ اسے کوئی زاوہ تھی اسی قسم کا سے البینہ عارف بن اور علاء کا معالم الگ

اوروہ اکس کی ریاحت کی صلاحیت بھی تہیں رکھتا اور تمام لوگوں کا خوت مجی اسی قسم کا سے البینہ عارف بن اور علاء کا معالم الگ

ہے اور علیء سے میری مراد رسی علیء نہیں ہی جو تحق نام سے علیا دہمی کیوں کہ وہ خوف سے قام لوگوں سے بڑھ کر دور ہی بلکہ

وہ لوگ مراد ہی جو اور تا کا ماکس کے ایام اور اس کے افعال کا علم رکھتے ہی اور ایسے لوگ اس نوا نے بی کمیاب ہیں۔

اسی لیے حفرت فضیل بن بیاض رحمہ اللہ تھے نوجویا ہوگا انہوں نے اسی بات کی طرف اشادہ کی کوئی ہو اور اسی کوئی ہوں کوئی ہوں اس کے اور خوبات اعتماد میں موثر نہ مودہ محق دل کی بات اور کوئی ہوں سے روگ اور ان کو عبادات کی زمیم دوں بی جوئی آئی ہوں نے اسی بات کی طرف اشادہ کی کوئی ہوں اسی اور میں اسی اور نے اور می اسی اور تا ہوں نے اسی بات کی طرف اشادہ کی کوئی ہوں اسی اور کی بات اور کوئی ہوں سے روگ اور ان کو عبادات کی زمیم دوں بی جوئی آئی ہوں نے اسی بات کی طرف اشادہ کی کوئی اور اسی موثر نہ موردہ محق دل کی بات اور

تلى وك ب ده تون كملانى كى ستى بنى ب

اورج ا دمی خون کے سلسے میں مفرط سے وہ مضوط ہے اور صراعتدال سے تجاوز کرتا ہے سن کم وہ ما اوسی کی طرف نكل جانات اوربيعي يدموم مي كيول كروه على على ما نع م اوربعض اوقات نوف عي مرض اوركزورى نيزعقل كى كمزورى ، دست اورزوال عقل كى طوف نكل عالماس توخوف سے مرادكو الاسے لينى توعمل بر محبور كرنا ہے اگر يہ مابت منهوتى تو نوف كمال نا بنا كبول كر حقيقت بين بر نفعان سے كيوں كر إكس كامنتا وجهالت اور عيزمے ، جهالت الس اعتبار سے سے كم وه انجام كارسے واقف ميں ہے كيوں كر اگر ده واقف موتا تو خالف مر مؤتا كيوں كر حس جيز كا نوف موتا ہے اسى ميں تردد سن ہے اور عجز الس اعتبارے کما کے ممنوع جزاس کے سمجے بولی ہوئی ہے جے وہ دور نہیں کرسکتا تراکری کے نقصان كى نسبت سے بېمحود سے حب كرزاتى طور برمحمود علم ور ندرت سے نبز مروه بات توادید تعالی كا وصف بن سكتى ہے وہ كلى محود ہے اور حجیز الطرنفالی کاوصف بنیں من منی وہ فاتی طور بر کمال بنی سے وہ ایسے نقص کی طرف اضافت کی وجہ سے محمود مونی ہے جس سے برطا ہے جیسے دوائی کی تکلیف کا اختال محمودہے کیوں کر وہ موت اورمرض کی تکلیف سے آسان سے اور جوبات ناامدى ك طون كے جائے وہ ندوم موتى ہے۔

اور معن ا وفات خوت على بيارى ، كمزورى دستنت اور زوال عقل كي طرب لي جانا ب اور معن ا وقات فوت موت الكسينيا باست اورس سب محدود معاور البي فرب ك طرح مع جربي والكردين معاور ده كورا تو جانوركو واك يا بماركر دنياب بااس كے مى عفولوزور دنيا ہے نبي اكرم صلى الشرعليروسلم في اميدسے اسباب ببت زيادہ بان كمي تاكمان کے ذریعے صدمے منتا وز خوت کا علاج کیا جائے جو مالوسی یا مندرجہ مالاً ا مورس سے کسی ایک بات کی طرف سے جا اے ا وربروہ بات ہوئی دوسری بات کے بےمراد سو تواس سے محود وہی ہوجو مقصود نگ سنجائے اور جواکس سے کوتا ہ سے یا تجا وز کرمائے تو وہ مذہوم ہے اور خوف کا فائدہ بخیا، ورع، تقویٰ ، بجابرہ ،عبادت فکر، ذکراور وہ تمام السباب ہی جو النزنال مك بنجات من اورسب بالمن صحب بدن اور على سامتى كے ساتفوندكى كى دائى مى بس جوبات ان اساب میں فرال کا باعث بنے وہ مزوم ہے۔

سوان :-جوشخص خوف زده مورمر جائے تو دہ شہید ہوتا ہے تواس کی صالت مذموم کیسے ہوسکتی ہے ؟

الس كامطلب بيرسے كم إكس كو سنبهد كا زنبر مذا سے كيول كراس كى موت كا سبب نوت ہے اگروہ السس وقت نه مزنا تواسے برمزنبر حاصل زمونا برمطلب بنیں کم اکسس کی شہادت کا سبب نوف ہے تووہ اکسس اصافت کی وجر سے فنیلت ہے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کر اگروہ زندہ رہا اورطوبل عرباً ہواللہ نفال کی عباوت اورالس سے راستوں پر طبخے

مين الزاراتواس اعتبار سے بیربات ففیلت کاباعث بین ہے۔

بكا و تحق فكر و جابد عرايق الله تعالى كى طرف جانا ہے اور معارف كے درمات ين زق كرنا ہے اس کے لیے ہر لحظہ شہد ملکہ شہواء کا رسم واسے اگر ہاب نہ ہوتی تو تن مونے والے بیجے باجس مجنوں کو کسی در تدے نے ملاک كاس كارتبراس ني يا ولى ك درج بسے زيادہ مؤنا ج طبعي موت سے انتقال كرنے ميں اور سربات محال ہے بين ابسا كمان جي ہنں کڑا جا ہے بکرسے سے افغل سعادت سے کہ اللہ تعالی عبادت کے لیے طوی عمرفاصل ہوتو ہوجنز عراو فتم کردے یا عقل كونونل كردے با اس صحت كونتم كردے بى دوج سے زندى معطل بوكررہ جاتى ہے تووہ كھوا بورى طرف نسبت سے نقصان ہی نفصان ہے اگرم بعن دوس امور کی نسبت سے اس کی لعن اقدام نفیلت قرار بائی ہی جیے شہادت اپنے سے بچے درجے کی طرف اضافت کی وجر سے نصبیات ہے متنقین اور صدائقین کے درج کی طرف نسبت کری تو رفضیات نہیں ہے۔ نتیج به مواکم اگرفوت عمل می موزنه مو تواس کا مونا نه مونا برابرے جیے وہ لاٹھی جوجا نور کوحرکت نہیں دے سکنی اور اگردہ اڑ کرسے توا ترکے ظہور کے اعتبار سے اسے کئ درجات میں اگر صوف عفت بربی محول کی جائے اوروہ شہوات كے تقامنوں سے ركنا ہے تواكس كے بے ایك درجہ ہے اورجب ورع بدا كرے تودہ اعلى درجہ ہے اورسب سے انتہائی درجہ یہ ہے کہ صدیقیں کے درجات کے بنیائے وہ یر کفل مرو باطن می ماسوی السرے قطع تعلق کرلے حق کراکس میں غیر غدای کوئی گنجائش نررہے اور برانتہائی درجرہے ہوقابی تعریف ہے اوراس کے بیصن وعقل کا باقی رہا صروری ہے احداكر عقل وصحت كے ازاب كى طرف تجاوز كرمائے تو وہ رمن ہے اگر سوسكے تواكس كا علاج كي مائے اور الر معمود سونانو المبدك إسباب وغروس إس كاعلاج واحب مرسواكروه زائل موجك اس ليع حفرت سبل رهم المراف ابن ان مربدوں سے جنبوں نے کی دن ک جو کو اختیار کئے رکھا، فرایا اپنی عقلوں کی تھا طن کرد کیوں کر کو ٹی بھی نا قطاع قل الشرفقا ل كاولى نبس سوما-

فصل سے

## جس جير کانوف بوا ساس کي نبيت سياقيام نون

ماننا چا ہے کہ تون کا تحقق کسی ناب ندیدہ بات سے انتظار کی وج سے ہتا ہے اورنا پندیدہ بات یا تو ذاتی طور پر نا پند ہوگی جسے آگ یا اس بیے کہ وہ کسی نا پندیدہ رکروہ) بات کک پنچاتی ہے جسے گن ہوں کا ارتکاب آخرت میں ناپندیدہ امر تک پنچاہے گا اس لیے وہ ناپند ہمی اور جس طرح جارفقعان وہ جیلوں کو ناپند کرتا ہے کیوں کہ وہ موت تک پہنچاتے ہی امر اہر خون رکھنے والے سے لیے فازی ہے کہ وہ اپنے ول ہمی ان دوتسوں میں سے کسی ایک کی مثالی تمل بنا مے اور دل میں

اس كا توت سے انتظار بوختى كماس مكروہ بات كے شعوركى وجرسے الس كا دل عبل عائے۔ اور فائفین کے دلوں برجو مکروبات فالب آنے بی اور وہ منوعات بین تواکس اعتبار سے ان توگوں کے مقامات بھی مختلف ہیں ایس وہ دوگ جن کے دلوں بروہ جیز غالب سو حو ذاتی طور سر بنس بلکر کسی دوسے کروہ سے کروہ سے وہ ان وكوں كى طرح بن جن كا خوت يا وعدہ كے توسف كا خوت مالب أنا ب يا المترنقال كے تمام صفوق كى ادائيكى كى قوت كمزور پڑھا نے یا دل کی زمی کے ختم ہوکراس کی عنی میں تندیلی کا خوف یا سیدھے داستے سے بھٹے کا فوف یا جن خواہنات سے الفت ب ان کی اتباع میں عادت سے غالب آنے کا فوت ایالس بات کا خوت کہ اللہ تعالی ان میکیوں کے بارے میں کفتی فرائے گاجن بر مر وسر کیا اوران سے ذریعے اوگوں سے درمیان عرت عاصل کی با اللہ تفالی کے نعمتوں کی کرزن كياعث اكرف كاخون يا الس بان كافون كوالله نوال كو تعوا كراس ك غيرك ما تفتشول موجا في باينون موكر نعمون کے توازی وجہ سے آہند آ ہندیوے جانے کا فون پاہ ڈرموکہ عبادات کی مروفریب ظاہر نہ ہوجائی جب الس سے یے الشرنعالی ک طرف سے وہ بات طا بر سوحس کا اسے گان می مزتھایا بیٹوٹ کرلوگ غیبت ،خیانت ، د ہوکے اورول میں برانی چھیا ئے کے ذریعے اس کا سمعیدلگ جائیں بااس بان کا فون من کا اسے علم نیس کر وہ باتی زندگی میں سیاسول یا دنیا یں فوری طور پر عذاب کے پہنچنے اور موت سے سے رسوائی کا ڈرسو یادینوی زیب وزینت کے ذریعے دھو کے کا شکار ہونے کا خوف یا اسس بات کا ڈرمو کرالٹر تغالی تومیری خفیہ با توں پرمطلع سے اور میں غافل موں یا موت کے وقت برے فائے کا در سوما بنوف کرازل میں اس کے بے کیا فیصلہ سوا۔

توعارفین کوان عام باتوں کا فوت رہا ہے اوران سے سرایک کا خصوص فائدہ ہے مین وہ اس میزسے بینے کا

راسة افتيار كرنام جس كالسيخون سوناس \_ جے عادت کے عالب آنے کا فوف ہوتا ہے وہ عادت کو تزک کرنے کی کوسٹن کرتا ہے جے اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کواس کی خفیہ با توں پرافلہ ع ہے وہ دل کو وسوسوں سے یا ک کرنے کی کوسٹنٹ کرتا ہے باتی اقسام کی جی

اوران مقامات انوف میں سے سب زیادہ بقین کے ساتھ عالب خوف بڑے فاتے کا فوت ہے کیوں کہ مالم بہت خطرناک ہے اورسب سے اعلیٰ اور کال مونت برسب سے زبادہ دلالت کرنے دالی ضم ازلی فیصلے کا خون ہے کیونکر فاتمرتواس کے ایسے اور بر زخاتمہ ایک فرع ہے جوکئ اسباب کے بدربدا سخ اسے بیں خاتمرانس بات کوظامر تراہے جو تعناد کے سلسے میں پہلے سے اوج محفوظ میں موتور ہے او خاتف سے ڈرنے والداکس شخص کی نسبت سے جوازلی فیصلے سے وڑا ہے ان دوا دمیں کی طرح ہے بن کے تق میں باوشاہ نے دستنظرکے دیے اس بات کا اخال ہے کا س ک کردن زدنی کا سکم ہوا در بیعی اختاں ہے کہ اس کو دزارت سونینے کا سکے دیا ہو۔ اورا بین ک ان دونوں کے پاس

دہ پروانہ ہیں بینچا اب جس وقت وہ پروانہ رکوش ارڈر پینچا ہے تو ایک سوجیا ہے کہ معلوم ہیں اکس بین کیا ہوگا اور درمرے
کے دل میں بین بال آتا ہے کرمیب بادشاہ مہر مگا کر دستخط کرر ہا تفا تو اس دفت اسس کی کی کیفیت تفی اور معلوم دستحفا کرتے
وقت میرے بیے بادشاہ کی کونمی حالت ظامر ہوئی رحمت یا عضب ؛ اور برسیب کی الات توجہ ہے اور برخی کی الات توجہ سے
مقابلے میں اعلی ہے اس طرح قضا نے ازلی جو قلم کے ساتھ جاری ہوئی اکس کی طرف توجہ اس کی طرف توجہ سے بہتر ہے جو بعد
من ظل مر موتی سے۔

بیده از المراص المدعلی الدعلیہ وسلم نے اسی بات کی طرف اشارہ فر ایا جب آپ نے منبر شریف پرخطبہ و بیتے ہوئے دائمی ہاتھ کو اکٹھا کرکے مٹھی کی صورت بنانے ہوئے ارشا دفرایا۔

یدای طرح ہے جیسے دوڈر نے واسے ہوں اور ان بی سے ایک اسٹے رب کی معصبت اور مرم کی وجہ سے
طدتا ہے اور دوسرا اسٹر تعالی کی ذات سے اس کی صفت وجلال اور ان صفات کی وصیعے طرقاسیے ہولا محالہ معیدیت
کا تفاضا کرتی ہی اور سامل رتبہ ہے اس کیے اس کا خون باتی رہا ہے اگر می وہ صدیقین کی طرح اطاعت کرتا ہولیان دوسرا
شخص غرور کے میلان میں رتبا ہے اور ہوشخص بے خون ہواگروہ ہمیشہ بھا دت میں معروف رتبا ہے تو معصیت سے خوف
صالحین کا خون ہے اور اسٹر تعالی سے خون موحد بن صدیقین کا خوف ہے اور وہ اسٹر تعالی کی معرفت کا نیجہ ہے ہوشخص الشرقا لی
اور اس کی صفات کو جان لیتا ہے وہ اس کی صفات ہیں سے اس صفت کو جان لیتا ہے جواس لائن ہے کہ کسی گناہ کے خبر
عجم اللہ تعالی سے ڈراجا ہے ملکر گناہ گار شخص اگر صبح طور ایرائٹہ تعالی کی معرفت عاصل کو سے تو وہ اسٹر تعالی سے ڈراجا گئا ہے در سے گا۔
اس کی نافر ماتی سے ہیں ۔ اگر اللہ تعالی کی فات سے ڈراجر ہوا گو وہ اسے گئاہ کے لیے سے خرنہ کرتا اور دہ کی اس کے لیے
اس کی نافر ماتی سے ہیں ۔ اگر اللہ تعالی کی فات سے ڈراجر اللہ تعالی کی معرفت عاصل کو سے تو وہ اسٹر تعالی سے ڈراج کے سے
اس کی نافر ماتی سے ہیں ۔ اگر اللہ تعالی کی فات سے ڈراجر اللہ توں کرا ہے گئاہ کے لیے سے خرنہ کرتا اور دہ کیا سے میں کرا اور اس کی حاسب بیار کرتا ۔ کیوں کرا سب گناہ کا آسان کر دینا اپنے آپ سے وور کرتا ہے
اس کی مارستہ آسان کرتا اور اس کے اسباب بیار کا ۔ کیوں کرا سبا ہوگناہ کا آسان کر دینا اپنے آپ سے وور کرتا ہے

حالانکر اس معصیت سے بھی اس سے کوئی نافر مانی سرزد منیں ہوئی جس کی وجہ سے وہ اس بات کا مستنی ہوتا کہ اسے كناه كے بيے قالوكيا جائے اوراكس براكباب معبيت كوجارى كرديا جائے اورعبادت سے بيلے كوئ وسيار نہيں تقا جسے وہ شخص وسلیر بناتا جس کے بیے عبادات کو آسان کیا گیا اور عبادات کا لاستہ اس کے بین تبارکیا گیا تو گناہ کرنے دائے کے بے گن ہ کا فیصلہ کردیا گیا وہ جاہے یا نہ اس طرح الماعت کرنےوالے کامسیر ہے تووہ ذات حس نے سرکار روعالم صلی استرعلیر کے اعلی علیون مک بلندی عطافر مائی حالانکہ آپ کے وحودمسودسے پہلے کوئی ورسلہ نہ تھا اورالوصل سے بیدا ہونے سے پیلے اس سے لیے اسفل السافلین رکھوریا صالاں کر اس وقت اس کے لیے کوئی وسیلہ نہ تھا وہ خات اس ائن ہے کہ اکس کے صفت جلال کی وج سے اس سے ڈرا جائے ہیں جی تحف الله قال کی فرانر داری کرنا ہے وہ اى كيے اطاعت كرتا ہے كماللہ تعالى نے السر ميراراده اطاعت مسلط كرديا اوراسے طاقت عطافرائ اور تختر الادے اور قدرت تا مرسے بدوفعل ضروری موجاً اسے اور جس نے افر مانی کی اس نے اس دھ جسے کی کدا سس ریمضبوط اور پختر ارادہ مسلط کردیا گیا اور اکس کے باس اسباب اور قدرت آگئی اور الادے اور طاقت سے بعد فعل ضروری ہوگیا۔ تمہیں معلوم ہونا جا ہے کہ وہ کون ہے جس نے الس کا اکرام واجب کیا اور السس پراراوہ کاعت کومسلط کرنے کے فریدے اسے فاص کر دیا اور وہ کون ہے من نے الس دوسرے کی ذلت وابات کو واجب کیا اورالس برمعیت کے اسباب ستط كرے ان كو دور كرديا ؟ يہ بات بند ہے كى طوت كيسے كليرى جاسكتى ہے تو حب بر بات ازلى فيصلہ كى طرف نوطنی ہے جب کوئی گناہ اوروسیانہ تھا تواکس سے طرنا جوجیا جا ہے فیصلہ کرے ادر ہوجا سے حکم دے معظمند پرلازم ہے وراکس معن کے بعدایک ایسا دازہے جس کا افتاء جائز ہیں ہے (ا) اوراس نفال کی صفات مے حوالے سے خوت کو سمجنے کے بید ایک شال ذکری جاتی ہے اس کے بغیر محباعکن بنیں اگر شربیت کی اجازت نہوتی تو کوئی بھی صاحب بعیرے شخص اس سے ذکری جرات ذکر سکتا حدیث شرای بس كرالله نفالى في حضرت داؤد عليه السلام كى طرت وحى فرائى اسے داؤر المجست أس طرح دروجس طرح بجارات والے درندے سے درنے ہو، اس مثال سے تہنی حاصل معنی کی سمجھا جائے گی اگرجہ بنتہیں اس کے سب سے اگاہی نہیں دے سكتى كيوں كرسبب سے اكابى تقديرے لوينبده لزيراكا بى ہے اور وہ صرف الس كے اہل لولوں برمنكشف

<sup>(</sup>۱) صرت الم مغزال رحد المركات الده فالباكس بات كى طرت م كرتقدير كى بارسيد من محت جائز بهن ب المنا بهن من النى بات بالم بهن المنا و النا بالمن المنا و المنا و

یکن جوت خص اللہ تفائی کو باطنی مثابہ ہے کے ساتھ بھان لیت اسے اور برمشا ہون زادہ توی ، نریادہ باوثوق اور طاہری مشاہد سے زبادہ دوس ہے تو اسے معلوم ہوجا کہ ہے کہ اللہ تفائی اپنے اس قول ہیں سچاہے کہ براک جبت کے بہت ہی اور مجھال کی برواہ نہیں اور اس کی ہمیت وخون کے بارے ہیں اتنا کا تی ہے کہ وہ اپنے دل ہیں اس کے اور مجھے اس بات کی کوئی برواہ نہیں اور اس کی ہمیت وخون کے بارے ہیں اتنا کا تی ہے کہ وہ اپنے دل ہیں اس کو میں جات کی سختی اور بے برواہ ذات ہے ڈرٹے والوں کے دوسرے طبقے کو جا ہے کہ وہ اپنے دل ہیں اس کو موال بات کی خال شکل رکھیں جیے موت کی سختیاں ، منکز کھر کے سوالات ، عذابِ قبریا قیامت کا خوف یا اللہ تعالی کے سامنے کھڑا ہونے کی سبب ، بردہ دری سے جا چھوٹی جھوٹی باتوں سے بارسے بیں سوال ، بل صراط اور اس کی تبزی کا خوف اس کو عبور کی سبب ، بردہ دری سے جوش مار نے اور اس کے مون اللہ کا خوف جنت جو نفتوں کا گھراور ہمیشہ رہنے والی حکومت میں ہونے کا خوف ویت جنت جو نفتوں کا گھراور ہمیشہ رہنے والی حکومت

فلاصربہ واکر ہر وہ لذت جس میں حوالات علی شرک ہوتے ہیں وہ اس میں شال ہے -

MANAGEMENT OF THE PROPERTY OF

سین عارفین کو جولذت عاصل موتی ہے اکس میں کوئی دو ار اشریک ہنیں ہوتا اور جولوگ اکس مات کے الم ہنیں میں ان کے سات کے الم ہنیں میں ان کے سامنے اس کی دو مرت اس اسے کی دو مرت اللہ اسے کی دو مرت کی عاجت بنیں ہے۔ کی طوف سے تشریح کی عاجت بنیں ہے۔

يراقيام فالفين كوف في مل ما مرتبال معرب ملات الله معرب مدين الله ست نوفين كاسوال كرت بن

فضيلت نوف اوراكس كى ترغيب

فصل سي

جاننا چاہیے کر خوت کی فضیلت بعض او قات عزر و فکر سے معلوم ہوتی ہے اور بعض اوفات کیات وا حادیث سے دا ضح رب

جان کک نیاس اور فور و فکر کا تعاتی ہے تواکس کا راستہ ہے ککسی چیزی فضیلت ای اندازے کے مطابق سے جس قدروہ آخرت میں اسٹرنقالی کی ماقات کی سعادت کے سنجانے میں بے نیاز کرتی ہے کیوں کر سعادت کے سواکوئی مقصود بنیں اورسنرے کی سعادت بی ہے کہ اسے اپنے مول سے ماقات اور قرب کا شرف عاصل مو۔ توجوعل اس سعادت بر معاون موالس سے بیے فضیلت ہوتی ہے اورفضیلت بقدرغابت ہوتی سے اوربیات فل مرسے کہ اُخرت میں مذفات سے زریع معادت تک بینی کے بیے بہت کا صول نیز دنیا میں اسسے مانوں مونا فروری سے اور محبت کا مصول مونت کے بغیریس سرتا اور صول موفت کے لیے دائمی فکر ضروری ہے اور اُس کے صول سے لیے محبت اور دائمی ذکر الازی ہے اورذکرد فكرم مواكلبت اسى وقت موسكتى ب جب ول سے دنياى عجت منقطع موجا كے اوراس انقطاع كے بے لذات دنيا اور خواشات كانزك فرورى بے اور شهوت واسے كاموں كواسى وقت جيورنا عمى بحب خوابنات كا قام قع كي ما ئے اور س قدر شوت كافائد فوت كى آگ سے سونا ہے كى دوكرى جزكے ذريعے نہيں سونابيں خوف ،شہوات كو ملانے والى آگ ہے اوروہ حس قدر شہوات کو عبانا ہے ای قدراس کی ضیلت ہوتی ہے اس طرح میں فدردہ کن ہوں سے روکنا اور عبادات کی رفت بدا كرنا ہے اسى قدراس كى نصنيات موتى ہے اور برون كے درمات سے منلف بوتى سے مباكر يلے بان موا - اور ون مِن فضيلت مجوں مزمو كى حب كراكس مے ذريعي ففت ، ورع ، تفؤى اور مجابرہ ماصل موتا ہے اور بر اچھے اور قابل تغريف اعال میں جواللہ تعالی کے قرب کا دربعہ ہیں۔اور آیات واعادیث کے درسے اس کی ففیلت کے سان کے سلط میں یہ بات بيش نظر بے كرخون كى فضيلت بى بے شماراً يات واحاديث آئى بى اور فون كى ففيلت كے سيسے بى نمارے یے اتن بات کا فی ہے / فائفین کے لیے اللہ تعالیٰ نے مات، رحمت ،علم اور موان کو جع فرمایا اور سر تمام امور اہل جنت كي فات كوج كرنے بي-

آبات كربيه: الله نتال في ارشا وفرايا. هُدًى ذَرَحْمَةُ بِلِدَّيُ هُمُ دَبِهِمْ يَرْهُمُ يُرْهَا

یر د تورات) مات اور رحمت ہے ان وگوں کے یے جواب رہے اس مورات میں۔ جواب می است اور رحمت ہیں۔

اورارشاد فرايا -إِنَّمَا بَيْنَتَى اللهِ مِنْ عِبَادِةِ الْعُلْمَاءُ -

ہے شک اللہ تفالی سے الس کے بندوں بی سے علام ہی طریقے میں -

الله تفالى ندان كى خشيت وخوت كى وجرست ان كوعلم سعموصوت فرايا-

ار خادباری نفالی ہے :-

الٹرنغال ان سے راض موااور وہ اس سے رافی ہوئے براس سے بیے سے حواہی رب سے ڈرا۔

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عُ وَكُفُوا عَنْهُ ذَكِكَ لِمَنَى خَصِي اللهُ عَنْهُ ذَكِكَ لِمَنَى خَشِي اللهُ عَنْهُ وَكُفُوا عَنْهُ ذَكِكَ لِمَنَى خَشِي مَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَالْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَالْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَالْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَالْمُ عَلَا عَلَاهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَمُ عَا عَلَاهُ عَلَمُ عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاكُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَ

یں وجہ ہے وجب نی اکرم صلی المرطب و مرض الموت میں دنیا میں باتی رہنے اور بار گاہ فداوندی میں عاضری کے درمیان الکانات نے فروا

بالله! من تج سے رفیق اعلی کا موال کرا موں -

افتياروبا كي تواكب في والما-اَسُكَالُكَ اللَّهِ فِي الْدَعْلَى - ١٦)

(٢) مع بخارى عليه ٢ ص ٢ ٩٩ كذاب الرفاق

<sup>(</sup>١) قرآن مجير، سوية اعرات آيت ١٥٨

<sup>(</sup>٢) قرآن مجيد، سورة فاطرآيت ٢٨

<sup>(</sup>٣) قرآن مجيد، سورة البينه آيت ٨

اب اگر خوف کی بنیا دکود بچھا جائے تو وہ علم ہے اور الس کے نتیجے کو دیکھیں تو وہ ورع اور تقویٰ ہے اوران دونوں بانوں کی فضیلت کے سلسلے ہیں جو کچھ آیا ہے وہ پوٹ بدہ بئیں ہے سے متی کہ عاقبت ، تقویٰ کے ساتھ مختص کردی گئی۔ جبيا كد حمد الله تفالى كے ساتھ اور صلوة ، رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ساتھ مخصوص سے حتى كركها جاتا ہے ـ اَكْتُمَدُّ يَلِّهِ دَبُّ الْعَالِمِيْنَ وَالْعَا فِتْبَ أَهُ تمام تعريض الشرتعالي كيديس اورعا فيت راجها انجام) بِلُمْنَعَيْنَ وَالصَّلْوَةُ عَلَى سَيِّدِنَا مُعَمَّدٍ صَلَّى برمبر كاروكول كع ليا ورصلوة ورحمت إمارت مردار اللهُ عَلَيْهِ وَسُلْفَ وَالْمِ إِجْمَعِينَ -حضرت محدصلى الشرمليه وسلم ادراك كاتمام أل يرمو-اورالله نعالى في تفوى كوابيف سائه خاص كيا رسيى قبوليت كاعتبارسي ارشا مفداه ندی ہے:۔ الله نفال تك ان قربانیوں كاگوشت اور تون مرگز نہیں بہنچة ملکه است كم تمام اتقوى بنچاہے۔ كَنْ تَيْنَالَ اللهُ لُحْسُوهُ هَا وَلَا مِمَا نُهَا وَلْكِنَ يَّنَاكُمُ اللَّقُوى مِنْكُفُ - (١) اورتقوی ان چروں سے رکنے کانام سے و تون کامقتفی ہی۔ اى بياللونال نے ارث دفوا يا۔ إِنَّ ٱكْرَمَكُمُ عِنْدَاللَّهِ إِنْقَاكُمُ ـ بے تک تم میں سے زبادہ موزوہ سے جرسب سے زبادہ اسى يے اللہ تعالى في اولين واحرى كو تقوى كا صح ديا ارشاد بارى تفالى سے-اور بے تنک ہم نے ان لوگوں کو تو تم سے بیا گزرگے ا اور تمہیں رحمی احکم دیا کر الد تعالی سے ڈرو۔ وَلَقَدُ وَصَّيْنَا الَّذِهِ يَنَ الْوَتْمُوا ٱلْكِنَابَ مِنْ تَتُبُوكُهُ وَلَيَّاكُمُ إِنَّا لَقُوا اللهُ - ١٣١ اورالله تعالى في إرشاد فرما يا-وَخَافُونَ إِنْ كُنْتُمُ مُعُومِنِبُنَ ۔ (م) اور بسے دارو اگر نم مون ہو۔ توامیر تنال سفوف کا حکم دیا اور اسے داجب قرار دیا بلکرایان میں شرط قرار دیا ای بلے یہ تصور نہیں ہوسکتا کرکوئی مون خوف سے خال ہواگرہے کئنا ہی کمزور مواور خوف کا صعف ایمان ومعرفت کی کمزوری کے مطابق ہوتا ہے ۔ (۱) قرآن مجيد، سورة ج أيت ٢٣

(٢) قرآن فجير، سورة حجرات آيت ١٦

(١) قران جيد المورة نساد آيت الما

(۲) قران مجيد، سورهُ کا عمان آئبت ۱۲۵ (۲۰۱۰) ۱۱۹۱۱ ۱۱۹۱۱ (۲۰۱۰) ۱۱۹۱۱ ۱۱۹۱۱ (۲۰۱۰) ۱۱۹۱۱ ۱۱۹۱۱ (۲۰۱۰)

نى اكرم صلى الله عليه و الم تقوى كى فضيات كے بار سے بس سان فرا با۔ جب معلوم دن رقیامت کے دن) استرقال بیلوں اور کھلوں کو جح کرے گاتواس وقت ان کو ایک آواز آئے گی جے ان کے دوروا نے بھی اسی طرح سنیں سے جس طرح قرب والے سنیں سے المرتفان فرطے گا اے توکو اسی نے جب سے منوں بداکیا اس دن سے آئے کے بن تہاری باتیں ستار ہائے تم سری بات مؤرسے سنوب تمہارے اعمال تمہاری طرف اوٹائے جارہے ہیں اسے او کو ایک نسب میں نے بنا یا اور ایک نسب نم نے فرار دیا تم نے میرے نسب کو سبت کیا اور اپنے نب كوملندكيا بي نے كمائم ميں سے زيادہ عزت والا وہ سے جوسب سے زيادہ تنفی ہے اور تم نے انكاركيا تم نے كہا فلان فلان فلان فلان فلان فلان الما من المارك المارك المان ال قوم کے بیے جندا بندکی جائے گا تولوگ اپنے جیندے سے بھے علی کرانی منازل کک جائیں گے اورسی صاب کے بغرصت می حاش کے وا)

نبى أكرم صلى المعطب وللم في ارشاد فرما إ-مكت ك إصل الله تفال كالمؤن م رَأْسُ الْحِكْمَةِ مَخَافَةُ اللهِ- (١) اورسول اكرم صلى الشرعلير والم ف حضرت عبداللرب معود رضى السرعندس فرمايا -

اگرتم مجھے سے ملنا حابثے موتومرے لعد فوٹ زبارہ إِنْ ٱرَدُتَ آنُ تَلْقَانِي نَاكَثِرُهِ لَا الْخُوفِ

حفرت فعیس رحمالله فراتے میں حوشخص التارتعالی سے ورائے تو بہ خوب مرحدان کی طرف اس کی راہمانی کراہے۔ حصرت شبي رحمه الله في من دن الله تعالى سے در تا موں اسى دن حكت وعرت كا البادروازه د كھنا ہوں

جو يدلي مين ديجا-

صرت میلی معا در حمراط فرانے میں بوشفس کوئی برائی کرنا ہے اسے دوا جھا سیاں متی میں ایک عذاب کا خوت اور دوسری معاقی کی امدوساکوئی اوطری دوشروں کے درمدان ہوتی ہے۔ صرت موسی علیم السلام سے تعلق مدیث بس ہے کہ جہاں کر درما والوں ربین کا روں) کا تعلق ہے تو برشخص سے صاب ہوگا اور حرکتھا سے اس کے جاس کی جھیان میں ہوگ سوائے اہل ورع کے، تیوں کر مجعے ان سے حیا آتا ہے اوران کی اجل برے کرمیں ان کوما ب کے لیے کوا کروں۔

> (١) المتندرك معاكم حليه صهره م كتاب النف ١١١ شعب الايمان جدادلص ١١٠ عديث ١١١

ورع اورتقوی ایسے ام بس حجان معانی سے مشتق بس من کے بیے خوف ننرط ہے اگر تم خون سے فالی مہد توم ان الم مان کے ساتھ فاص کیا۔ اس مور میں میں مورت کے ساتھ فاص کیا۔ استاد خلادندی ہے۔ اس طرح فضائی فرکھی تحقی بہت بہت اور اسٹر فالی نے اسے فائفین کے ساتھ فاص کیا۔ ارشاد خلادندی ہے۔

يس نصوت وه مان كام وراس-

اور توشخص اپنے رب کے سامنے کھا ہوتے سے در آباہے اس کے بیے دوجنت ہیں۔

رسول اكرم صلى الشوط بروسلم في فرايا الشرنغال ارشا دفراً هي . كَوَا جُمَعُ عَلَى عَبُوئُ خَوْفَيْنِ وَلَا اَجْمَعُ كَـهُ مِصِيحَ ابني عزت وعلال كَافُر امْنِينْ فَإِنَّ أَمَّنِيُ فِي الدُّنْ بَا المَّنَّ فَي مَر الرّوه دنيا بي مجر سطّ فور الْفِيَا مَوْوَانِ خَافَقِي فِي الدُّنَا امَّنَتُ هُ مَا اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

مجھے ابنی عرف وجلال کی قدم ہے ہیں اپنے بندے ہر دوفون حی نہیں کروں گا اور نہ اسس کے لیے دواس جم کروں گا اگروہ دنیا ہیں تھ سنے فوف رہے تو میں قیا مت کے دن اسے فوٹ میں بتلا کروں گا اور اگروہ دنیا ہی تھ سے در تا ہے تو میں فیا مت کے دن اسے اس میں رکھوں گام

جستعف الدفائل سے درتا ہے مرحزاس فران ورت وران سے وران سے الرق الل سے الرق الل سے الرق الل سے اللہ تعالی اللہ تعالی سے مرحز اللہ میں اللہ تعالی اللہ تعالی سے مرحز سے خود دوہ کرتا ہے ۔

تم یہ سےسب سے زیادہ کال عفل والاوہ ہے جوالٹر تعالی سے سب سے زیادہ گرنگہ ہے اور حجالت نعالی کے اوامرونوائی میں عفر کرتا ہے وہ تم سب سے اچھاہے۔

(4)

رسول اكرم صلى الترمليروك لم نفوايا-مَنْ حَاتَ اللهَ خَافَة كُلُّ شَيْءٍ وَمَنْ خَاتَ عَنْمُ اللهِ خَرِثَتَهُ اللهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ

سَيَّةُ كُومَنْ يَّخْشِي -

ا درارشاد خداوندی ہے .د

وَلَمِنْ خَاتَ مَقَامِ رَبِّهِ مُ جَنَّتَانِ -

نى اكرم كى الرعليه وسلم نے ارثا وفوايا۔ المَّمَا كُوعَةُ لَا اللهُ اللهُ اللهِ وَاحْسُنَكُمُ وَاحْسُنَكُمُ وَاحْسُنَكُمُ وَاحْسُنَكُمُ وَاحْسُنَكُمُ و

(١) قرآن مجيد، سورة الاعلى أتيت ١٠

(١١) قرآن مجيد اسورة رطن أكيت ١١٨

(٣) شعب الايمان جلداول ص ١٨١٧ صربت >>>

(۲) کنزانعال جلدس می اصاصیت داوه از میران این است است این است

عنزت يميين معاذر حمرالله فرمان مسكين انسان اكرجهم سے اس موح فررے جس طرح فقر سے فررا ہے تو عنت ميں

حرت دوالنون رحمرالله فرات من وتنفس الله تغالى سے درتا ہے اس كا دل مجل ما نامے اور الله تعالى كے سبے اس ی عبت مضبوط موماتی سے نیزاس کے لیے اسی عقل صبح موماتی ہے۔

معزت ذوالتون رحم الدرنے مى فرايا كرخون كا ميد كے مقابلے ميں زيادہ بليغ مونا مناسب ہے كيوں كر حب اميد خالب

حفرت الوالحسن الضرمير ونابينا) رهماد لرفران تص نيك بخي ك علامت بربي سے درنا سے كيوں كه فون المرنعالے ا وربندے کے درمیان ایک نگام ہے جب اس کی نگام نوط جائے تو وہ بلاک سونے والوں سے ساتھ بلاک سوجانا ہے۔ حزت بی بن معاذر حمالتر سے بوجھا گیا کر کل رروز قیامت ) مخلوق میں سے کون زیادہ بے خوف ہوگا ؟ انہوں سنے فرايا جرائع زباده ورتا مصصرت سهل رهمرالله فرانع من تم السن وفت مك فوت تك رساني صاصل مني كريست جب ك علال مز كاؤر صرت مس بجري رهما منرس بوجياك إسابوسعيد الم كياكري مم كجو لوكور ك ساتف بنطية من جرمين طوات بي حتی کر ہما رہے دل اڑنے کے قریب ہوجا تھے ہم انہوں نے فرمایا اللہ کی شم اگر تم الیے لوگوں کے ساتھ بل جا و ہو تم ہیں ڈراتے ہیں فتی کر تمہیں امن صاصل موجا کے توبر بات تمہارے لیے اس بات سے مترسے کر تم ایسے توگوں کی صحبت افتیار کرو جونس بے فوق کی راہ دھاتے ہی حق کہ نہیں فوت ایکوے۔

حفرت سلیمان دارانی رحمه املائے فراباحس دل سے خوت دور سو جانا ہے وہ خراب روبران) ہوجانا ہے۔ حفزت عائنة صديعة رضى المدعنها فراتى من بي سف عض كي بارسول الدارس أكيت سع حورا ورزانى مراديمي -

اوروہ جو دیتے ہی ہو کچے دیں اوران کے دل ڈریسے

ٱكَّذِينَ يُوتُونَ مَا آنُوا وَقُلُو بِهُ عُرُورُ وَعِلَدٌ -

نبى اكرم صى الترعليه وسلم في والا لَا بَلِ الرَّحْ لُ يَصُومُ وَيُصَلِّيُ وَيَبَصَدُّ قَ وَيَغَاثُ أَنْ لَا بَيْنَكُ مِنْهُ - (٢)

نہیں، بلکہ دہ شخص مراد ہے ہوروزہ رکھنا، نماز بڑھنا اور ماقع انزاہے اور اسے ڈر موکر اس سے رسیعبادت اقبول نہ مو-

(١) فرآن مجيد، سورة موسول كيت ١٠

(۲) جامع تريذي ص ٥ ٥ م ، الواب النفسر

اورالشرتعالى كى خفية ندسر اورعذاب سے امن كے بارسے بى وارد وعدات ليے تفاري اوربسب بنون كى تعرف ب كيول كركسى چيزى مذرست اس كى صدى تعريف سے جواس كى نفى كرتى ہے اور خوت كى صدامين سے صب البيدكى صد الوسى ہے اورص طرح مايسى كى مذرّت ،اميدكى فضيلت بردالات كرتى سے اسى طرح بے فوفى كى مذمت ، نوف كى فضيلت بردالات كرتى ہے جا اس کی صدیعے بلکہ ہم کہنے ہی کر ہو کھا میر کی فضیلت میں وارد ہے وہ فضیلت تون کی دلیل ہے کیوں کر یہ دونوں ایک دوس کولازم بن اس لیے کا ہوشف کسی غروب جیزی امیدر کھنا ہے ضروری ہے کہ وہ اس کے فوت ہونے سے ڈرے ا مراگراسے اکس کے فرت ہونے کا خوت نہ ہوتو وہ اکس سے جت ہی بنیں کرتا ہیں وہ اکس سے انتظار کی وجہ سے امید دار - in wow

توخوف اورامیدلازم وملزوم بن ایک دومرے سے ان کی جائی محال سے باں یہ بوک تا ہے کم دونوں کے جع ہونے كي مورت بن ايك ، دوسر يرغالب مواور يهي بوسكان كه دل ان بن سے ايك بن مشغول مواور في الحال دوسر سے ك طرت منتوج نہ موکبوں کہ اکس سے خافل ہے۔

اس کی وجربہ ہے کہ امیداورخوف کی ایک شرطیہ ہے کہ ان دونوں کا تعلق اس جیزے ساتھ ہوتا ہے جس من شک ہو کونکم جوجيز ليقين مواكس كى نه تواميد موتى سے اورنه بي خوف يس وه محبوب جس سے وجود كا اسكان مواكس كا عدم كالى المحالمة سجنا ہے میں اس سے وجود کی تقدیر دل کو راحت بینیاتی ہے اور ہی امید ہے اوراس کے عدم کی تقدیر دل کو ریشان کرتی ہے اوراسی کوخون مجتے ہیں اورجب وہ بات جس کا انتظار کیا جا آ ہے شکوک ہونو دونوں تقدیری لازاً ایک دوسرے سے مقابليس مونى بي إل شك كى دوط فون بيس سے ايك بعض اوقات لعمن السباب كى موتود كى كے باعث رازم موتى ہے اوراسے مل کتے ہی اورب بات ، ایک سے دوسرے بغلبہ کا سبب ہوتی ہے اورجب وجو دمیوب کا غالب کمان ہوتو امید توی ہوجاتی ہے اولاں سے مقلبے ہی خوت بوٹ بوٹ بدہ سرنا ہے اور اس طرح اس سے بعکس بھی ہوتا ہے اور دونوں صور توں بن يه دونون ايك دوسر سے كو دازم و مازوم مي اسى ليے الدتمالي في ارت د قرايا-

وَيَدُ عُوْنَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا - (١) اوروه مِن رغبت اور فوت كم ساته سكارتي من

اورارتاد فرابا

وہ ابنے رب کو خوت اور طمع کے ساتھ بکارتے ہیں۔

يَدُعُونَ رَبُّهُمْ خَوْقًا وَطَعُعًا- (٢) اسى بيدا باع بنون كورجا دسے نعبر كرتے ہى ۔

رى توآن مجيد، سوره انبياد آيت. ٩

(٢) قرآن مجيد، سورة سيد آيت ١١ www.makraba

نہیں کی ہوگیا کرتم اللہ تفال کے سلنے ورت عاصل کرنے کی ار دومہنی کرتے۔ الله تفال في ارشاد فرامايه مَا لَكُمُ لَا نَزُحُونَ اللهِ وَفَارًا-

(1)

یعی عملیوں نہیں ڈر تے اور قرآن باک میں سے شمار مقابات میر جاء ہوف سے معنی میں آباہے کیوں کہ میر دونوں ایک دوسر سے دلازم بی اکس لیے کر عولوں کی عادت ہے کہ وہ کسی چیز کی تعبیراس کے لازم سے کرتے ہیں۔ بلکم میں کہنا میوں کہ ہو کمچھ شینت الہا کی وجہ سے رونے کی تضیابت کے سیسے میں آباہے وہ شیبت کی تضیابت کا اظہارہے کوں کر رونا ، خشیت کا نتیجہ ہے اللہ تھا لی نے ارشاد فرمایا۔

يس جاسي كم والفور استين اورزياده روكي-

وہ روتے ہی اوران کا فشوع فرهماہے۔

توکیاتم اس بات پرتعب کرتے ہواور بہنتے ہوا ور درتے بنیں حالال کرتم غفلت بن براسے ہو تھے ہو۔

جس مومن کی انکھوں سے اللہ تفائی کے خوف سے انسو کلفا ہے اگرے کھی کے سرکے رار ہوتھرا سے اس کے چرسے کی گرمی کی وجہ سے کوئی مصیب سنجی ہے توالڈ تفالی اسے حمنی روم ام کر دنیا ہے۔ فَلْيَضْ عَكُولُ قَلِيدُكُ وَلْنَيْكُولَكُ شِينًا - (۲) اورارتاد فاونری مع م

يَبْكُونَ وَ يَزِيدُهُ هُ مُونَّ اللهِ ال

اَ فَيِنُ هَذَا الْعَدِيثِ تَعْجِبُونَ وَتَفْعِكُونَ وَوَتَبَكُونَ فَلَنْتُ مُسَامِدُ وَنَ - (٢)

نى اكرم صلى الشرعليه وسلم ف ارشاد فرايا-دُمَا عِنُ عَبُدٍ مُحُومُ مِن الْخَدُمُ عِنْ عَبُدَنَ فِي دُمُعَةُ فَانِ كَابَتُ مِشْلَ لَكُسِ الذَّبَابِ مِنُ خَشْنَةِ اللهُ تَعَالَى تُعَرِّفُهِ مُنْ شَدُناً مِنْ حَدِّ وَجُهِدِ الدَّ حَرْمَهُ اللهُ = (۵) اوراب ف ارشاد فرايا-

(١) قرآن مجيد، سورة توح آيت ١١

رى قرآن مجيد، سوره توسياكيت ٨٧

(١٧) قرآن مجيد، سورة المراكب ١٠٩

(١٠) فرآن مجيد، سورة النجم أيت ٥٩

(ه) شعب الايمان حبد آول مي ووم حديث موريد المالك ما المالك المالك المالك المالك

جب مومن كادل المرنفال كي توت سعرزنا مي تو اس سے خطا ئيں جوط جاتى ہى جى واح درفت سےاس كي شي المراتي ال

بوشخص الله تعالى كح خوف سے روتا ہے وہ مركز قهنم یں داخل بنیں ہوگائی کم دورھ (جانور کے) تھن میں وابس آجامے۔

حفرت عقبة ب عام رضى المرعم سنع عرض كيا بارسول الدّرا رصلى الشرعليه وسلم) نجات كياسي ؟ آب سفارشا وفرايا \_ ا بنی زبان کوروک رکھو، تنہا راکھ تنہیں کفایت کرے رىباخرورت بابرى جائى اورابنے كئى موں برروؤ-مفرت عائشہ صدیقبرض المدعنہا فرماتی ہی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اکیا کے کا مت میں سے کوئی شخص بغیرصاب

ہاں ہشخص ابنے گناموں کو باد کرکے روئے۔

المرتفالي كواس قطرے سے شره كركوئي قطرہ بنديس جو الشرنعالي كفون سيتاب اينون كاوه قطره حوالشرتعال محلتين بإيامات

باسرا محصابس روانكيس عطافر مايتوكرت سے بان

إِذَا اِتْسَعَرْقِلْكِ الْمُومِنِ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ تَعَاتَّتُ عَنُهُ خَطَايًا قُالْمَا يَتَحَاثُ مِنَ السَّعْرَةُ ورقها الله

اوررسول اكرم صلى المدعلير وسلم نعارشا وفرايا-لَوْمُلُحُ النَّادَ اَحَدُّ كِلَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ نَعَالُ عَنَّى لَهُوْدَا لَّلَبَثُ فِي العَبْرُعِ-

ٱمْسِكُ عَكِبُكَ لِسَانَكَ وَلْيَسَمُكُ بَبُبُكُ وَابِلُ عَلَى خَطِينُتِكَ \_ (٣) محرجت بي جائے كا ؟ أب في مايا۔

نَعَوْمَنُ ذَكُرُ ذُنُوبَهُ فَيَكُلُ - (١١) نبى كرع صلى الترعليه وكسلم نے فرمایا۔ مَامِنْ قُطُرُةً إِحَبُّ إِلَى اللهِ تَعَالَى مِنْ قَطُرَةٍ دَ مُع مِنْ خَشَيَةِ اللهِ نَعَالَى آوْفَظُرُةٍ كَامِر اهْرِيْقِتُ فِي سَبِيلِ اللهِ شُبْحَانَدُويْقَالًا - (٥) اورآب نے بوں دعا بائکی سر

اللَّهُ مَّ ادُرُقُي عَبْنَيْنِ مَطَّا لَتَيْنِ تَسُوْيَانِ

دا، شعب الا بيان عبداول ص اوبم صريث ٨٠٢

رم) الترعيب والتربيب حلد ٢ص ٢٥١ كناب الجباد

ارا) الرغيب والنربيب حلديوس اسراكماب التوب

(٥) المستعندلان الاستيرطلد ١٩٢٥ مرية ١٩٢٥٩

بہانی موں اور اکسوگرانے سے تسکین دیں اس سے بیلے کر آنسو، خون بن جائی اور داڑھیں ، انگاروں میں بدل جائی ۔

بِذُونِ الدَّهُ مُعِ قَبْلَ أَنْ تَصِبْرَ الدَّمُوعَ دَمَّا وَالْاَصْنَالِسُ جَمْرًا - (١)

اورآب نے ارشا وفر مایا۔

جن دن الشرتقال كے سائے كے سواكوئي سايرة موكاسات وى الس كے سائے بي موں سكے ،اوران بي اك فنحص کامی ذکر فرمایا جرعلیدگ میں استرتعال کا ذکر کرنا ہے تواس کی انکھوں سے انسوهاری ہو سنے میں (۲)

حفرت الو مرصدين رضي السرعة فرمات من وسخص روسكما مووه روست اور جردونه مكنا مو وه شكلف روست اورحفرت محدين منكدر دهما ملرحب روت توابيني جرب اور دارهي انوصاف كرف اور فرات مجهيم بات بنی سے کاک اس علی ک بنس بنی جس برانسوکرے ہوں۔

حضرت عداللين عروب عاص رضى الله عنها فراتع من رود اكررونا بنين أنا تو شكلف رود سي اكس ذات كي قعم ص قبصنهٔ وزرت مین میری مان ہے اگر تم می سے کوئی ایک جا تنا تورہ جینا حق کر الس کی اکواز ٹوس ماتی اور نماز برضاحی کراس

حفرت الرسليان دارانى رحمرا سرفر ماتع مي عن آ الحد أنسوول سے فرير بائے كاس النا والے عرب رقبامت كے دن غبارا ور ذلت نہیں چڑھے گا اگرانس کے اُنسوعاری ہو جائی نوالٹرتعالی ان کے پہلے قطرے کے ساتھ آگ کے کئی سمندروں كو تجعاديّا ہے اور جس است بي كوئي شخص رفون ضاسے) روّنا ہے أس است كوعذاب أس بي توا-

صرت الوسليان رهم الله فرما تني بي رونا ، خوف سے اوراميدا ور فوش سے جومنا شوق کی وج سے بوتا ہے ۔ حزت كعت إجار رحمالت فرات من الس ذات كي فتع ص مح قبضه فدرت من ميرى عان عب الرس الله تعالى مح فوت س روول حق كرمير السومر و رضاروں بر عارى مون توسر بات مجھاس بات سے زیادہ اب دہے كري سونے كالمك بهار معدة كرون - حفرت عبالله يع رض الله عنها ف فوايا الله تعالى ك فوت سے ایک انسو كا بہنا ميرے نزدیک ایک

بنزار دینارمدنه کرنے سے زیادہ اپند ہے۔ صرت صفله رض المدعن سے مردی ہے فر ماتے میں م نبی اکر ملی المرعلیہ وسلم کے پاس تھے تواب نے میں ایک

وعظ فربایاجی سے دل زم مو کئے ، اکسو بہنے لکے اور ہم سے اپنے نفسوں کو سچان بیا بھر میں اپنے گھر کی طرت لوا اور میری

بیوی میرے قریب ہونی اور بجارے درمیان دینوی گفتو ہونے مگی توسم رسول اکرم سلی اسلیم کر مے باس میں موج پر تھے اسے مجول سینے اور دنیا ہیں مشغول ہو گئے جر جھے وہ بات یا دائی میں نے دل میں کہا یں تومنا تی ہوگیا کیوں کر جوفوت

اور رقت میرے اندرتھی وہ بدل گئی ہیں باہر نکل اور کیار نے لگا کہ حفظہ منانق ہوگیا حضرت ابو بکرصدین رضی الدُّرعنہ ساسے
سے نسترلیف لاسے اور فرایا ہرگز بنہی حفظہ منانق بنی ہوا بھر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فدمت ہیں حافر ہوا اور ہی
کہر رہا فضا کہ حفظہ منافق ہوگیا ہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ہرگز بنیں حفظہ منافق بنیں ہوا ہیں سنے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ہو سے انسوجاری ہوگئے اور ہم نے لینے
ہم آکید کے پاس تھے آب سنے ایک ایسا وعظ فرایا جس سے ول وہل گئے ، آنھوں سے آنسوجاری ہوگئے اور ہم نے لینے
آب کو بیجان ابا بھر میں اپنے گھروالوں کی طرف لوٹا اور ہم دینوی باتوں ہیں مشغول ہوگئے اور آب سے باں جوحالت بدا ہو ق تھی میں اسے عبول گیا بنی آکرے صلی المنزعلیہ کر سامنے فرما با اسے حفظہ الگرتم ہمینے ای حالت پر رہنے توفر شنے داستوں میں اور تمہار سے بھوتے برتم سے مصافحہ کرتے لیکن اسے حفظہ اوقت وقت کی بات ہوتی ہے (۱)

تونیخربیم واکر موکیرامیداورروسے کی نصیلت ، تفوی اور ورع کی نصیلت علم کی فضیلت اور بے فونی کی مذمت کے بارے میں آیا ہے وہ خوت کی فضیلت پردلالت سے کبول کر بیسب کچھڑون سے متعلق ہے سبب کا تعلق ہویا میسالا

## فصل علية فوف افضل ب ياغلبر رجاء با اعتدال

اوراگران کے منع کود کھا جائے توامیدافضل ہے کیوں کر اسے محرد عمت سے سیاب کی جا آسہدادر تون غضب

مے سندر سے سیراب ہوتا ہے اور حوضی اللہ تعالیٰ کی ان صفات کی طون نظر کرتا ہے ہو لطف ورحمت کوجا ہی ہی تواکس میر عبت غالب ہوتی ہے اور محبت سے اوپر کوئی مقام نہیں حباں کک خوف کا تعلق ہے تو اس کی نسبت ان صفات کی طوف ہوتی ہے جو نفرت کوجا ہتی ہی تو محبت جس طرح البید سے ملتی ہے اکس سے نہیں ملتی ۔

فلاصربہ مواکہ جرجیز کسی فیرکے بیے مراد موتی ہے اس کے لیے لفظ اصلح رزبادہ صلاحیت والا) استغال کرنا نماسب سے نفظ افضل نہیں، بیس ہم کہتے میں کاکٹر لوگوں سے لیے امید کے مقابلے بی خوف زبادہ صلاحیت رکھتا ہے کیوں کو گناموں کا غلبہ ہے لیکن شفی شخص میں نے ظاہری اور باطنی لویٹ بدہ اور واضح گناہ ترک کر دستے تو زبادہ صبح بات بہ ہے کہ اکس کا خوف اورامیراعتدال برموں اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر موس کے خوت اورامید کا وزن کیا جائے تو دو لوں برابر موں گے۔

مروی ہے کہ حفرت علی المرتضی رضی الشریحنہ نے اپنے کسی صاحبزادے سے فربا اے مبرے بیٹے الشرنعالی ہے اس طرح نون کھا ڈکر تہا رہے خیال میں اگر تم تمام زمین والوں کی نکیاں بھی اکس کے پاس لاکر تو وہ تم ہے ان کو فیول نہ کرے اوراسٹر نعالی سے امید اس طرح رکھو کر تم سمجھوا گرتمام اہل زمین کی برائماں بھی اکس کے پاس لاکر تو وہ تہیں خش دے گا۔ اسی بیے حضرت عمر فاروق رضی اسٹر عنہ نے فرا با اگر آ وازدی جائے کہ ایک اوی کے سواسب لوگ جہنم میں وافل ہوجائیں تو مجھے امید ہے کہ وہ آدی میں مول گا اور اگر آ وازدی جائے کہ ایک آدی کے علاوہ سب لوگوں جنت ہیں جے جائی تو مجھے طرب

کہ کہیں وہ ایک شخص بی نہوں ۔ برانتہائی درص کے خون اور امید سے عبارت ہے اس میں اعتدال کی اور غلیم ہی و دو نوں برابر ہیں نیکن ان کے درمیان مساوات کے طریقے پر دمونا ہے )

تو حفرت مر فاروق رضی الله عنه جیسے لوگوں کے خوف اور امید کا مساوی ہونا مناسب ہے لیکن جب کوئی گناہ گار شخص بیر کمان کرے کر جہنم میں دافلے سمع کم سے اسے سنتنی قوار دیا گیا تو براس کے دھوکے کی دلیل ہے۔

سوال:

حصن عرفاروق رضی اللزعنہ جب لوگوں کا خون اورا سیدایک جیابیں ہونا چاہئے بلکرمناسب بر ہے کہ ان کی
امید غالب موصب کہ امید کے بیان کے آغاز س گزر کیا ہے اورا میدکی قوت اس کے اسباب کے اعتبار سے ہونا مناسب
ہے جبے کھنی اور جب کی مثال ہے اور یہ بات معلوم ہے کو شخص انجی زبی بیں صبح جج طال ہے اورا سے سلسل تیارکر تا
ہے اور زراعت کی تمام بٹر الطاکولوراکر تا ہے اس کے دل بی فصل حاصل کرنے کی امید غالب ہوتی ہے اوراس کا خوت اس
کی اس کی امید کے مساوی نہیں موتا تو شقی لوگوں کے احوال کا اسی طرح ہونا مناسب ہے۔

جوب جان او ا جرشف معارف کو الفاظ اور شالوں کے ذریعے حاصل کرتا ہے وہ زیادہ تھیں۔ آئے ہم اس کی مشال بیش کریں تو وہ ہمارے زمیز بحث مسئلہ کی طرح کسی صورت ہیں تہیں ہوگا کیوں کہ غلبٹر امید کا سب وہ علم ہے ہوتجربہ سے حاصل ہوتا ہے کیوں کہ اکس نے تجربہ سے زمین کا صبحے اورصاف ہونا ، نیجے کی صحت، ہوا کا صبحے ہونا اس زمین میں اورانس کے علاوه ملاك مرف والى مجليول كومان لبا جارس السر عدى شال من ايك السابيج بي سرى مبنس كاتجربه من موا ومعجب و غرب زمین من ڈالاکی کاش کارے اس زمین کی دیجو صال بہنی کی اور نہ ہی اسے ازمایا-اور میران شہروں میں ہے جن مے بارے بی معلوم بنی مونا کواس بر گرج زیادہ ہوگ یا بنیں تواکس کا تشکاری شال یہ ہے کواگر جراکس نے انتہائی جرور كوشش كى اور جو كچواس كے بس مي تھا اسے على بي دبانواس كى اميد ، توف برغاب بني موتى اور سمارے اس معلى بيج ، ایمان ہے اورائس کے صبح مونے کی شرائط نہایت دفیق بن زمین دل ہے اس کی پرشیدہ کاخبا شیں اورصفات بعنی شرک خفى، منا فقت را كاري اوربوب عادني بب دني بي اوراك زين كى أفات خواستات بي اوردنيا كى زيراكش اوردل كاستقبل بي السن كلوت متوفة بوعاً ناب الرحيسروست نه مو- اورسان باتون بي سے بعر كي تحقيق نهي موسكن اور من تحرب سے ان کی بیجان موتی ہے اکس لیے کربین اوقات ایسے اسباب میں گئے میں جن کی مخالفت انسانی طاقت سے بالبرسع اوراك فتم ك المور كالحرب بني موسكة اور بجليال نيز سكان موت كى مون كى اوراس وفت اعتقاد كالمضطرب مونا ماوريان اموري سے ہے وتجر ابت كے تحت بني ا تے جراسے كافنا اور عاصل كرنا قيامت سے جن كى طرف جانا ہے

يس بوتنص ان امورك مقائق كوبهاين ليا بعاب الراس كا دل كمزور بواور وه فى نفسر بزول موزولا عالم السركا فوت، اميد ريغالب أناب صيعنقرب طرن واسعابرام اور تابعين عظام رضا مله عنهم ك احال مي بنيان بوكا وراكراكس كا

دل مضيوط اور كيا بومونت كمل موتواكس كاخوت اوراميد رابر سونفي باميدغاك بني موت -حفرت عمرفاروق رضى المترعنه ابنے دل كي تفيش من مبالغ كرتے تھے تى كم آب حفرت علاق رضى الله عندست لوك چھنے كم كميا

ووان سے دل بن منا فقت كى كو ئى علامت و يجف بن كروں كه ني اكرم على الشرعليروكم في صفرت عدلية رضى الشرعنة كومنا نقين

كوبيحات كيسا قف فاس كياتها وا)

توکون شخص ہے جا پنے دل کو منا فقت سے خفیہ امورا ورشرک خفی سے پاکرنے پر فادر ہو اور اگراکس کا انتقاد موکراس کا انتقاد موکراس کا انتقاد موکراس کا دل ہے تو صال دل کے تغیر کے سلے میں امٹر تعالیٰ کی ففیہ تدبیر سے کیسے بیضوف موگا ۔ اور سے کہ اللہ تعالیٰ کے ففیہ تدبیر سے کیسے بیضوف موگا ۔ اور سے کہ اللہ تعالیٰ کا کوشن خاتمہ تاک وہ ای طرح سے اس سے منتق میں اور اکس بات کا بیشین کہاں سے اسے گا کوشن خاتمہ تاک وہ ای طرح

نبى اكرم صى اللرعلى وك من فرايا-إِنَّهُ الرَّحْبَلَ لَيُعْمَلُ عَمَٰكَ آهُكُ الْجَنَّةِ

المائك ايك شخص يجابى سال تك جنتنيون والعاعمال كراب

حتی کرای کے اور جنت کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ و جاتا ہے را درایک روایت ہیں ہے) مگراؤنٹن کی دو دہاروں کے درمیان والی مقدار ماقی رہ جاتی ہے کراس پر تقدیر فام اس کے درمیان والی مقدار ماقی رہ جاتی ہے کراس پر تقدیر فام اس کے درمیان کا خاتم جہنمیوں والے کام پر موالے ہے۔

حَمُسِيْنَ سَنَةً مَنَّى لَا يَنْفَى بَيْنَهُ وَبَنِيَ الْجَنَّةِ الْاَشِبُرُّ وَفَى رَوَايِةِ إِلَّاتَدُ دُنْفُواقِ نَا فَسَةٍ فَيَسْبِعُ عَلَيْهِ أَلَكِنَا ثُبُ فَيُخْتَمُ لَرُّبِعِمَ لِ اَهْلِ النَّادِ - 11)

اورا ونٹی کے دورھ دوہنے کی مقدارا عضاء کے عمل کا اختال نہیں رکھنی وہ موت کے وقت ول میں پیدا ہونے وللے کھنگے کی مقدار سے لیے مقدار سے لیے مائنہ کا تقاضا کرتی ہے تو وہ کس طرح بے خوف سوگا۔

تو ومن کی انتہائی فرض و فایت یہ ہے کہ اس کا خون اور اسبداً عندال بر بور عام لوگوں میں اسید کا فلبراکس لیے ہوتا ہے کہ وہ و موکر کا جانے ہی اور ان کو معرفت کم حاصل ہوتی ہے اسی لیے اسٹر تعالیٰ نے ان دونوں باتوں کوان لوگوں کے وصف یں جے کیامن کو تعرفین کی گئی۔

ارتادفدا وندى ہے:

يَدْعُونَ وَنَجْمُ مُخُونًا قَرَّطُمُنًا (٢)

اورارشا دفارندی ہے۔

اوروه مهي رغبت اورخوت دونوں کے ساتھ کیارتے ہی

وه اپنے رب كوفوت اور طع دونوں كے سافة كارتے ہي-

وَيَدُعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا لا (٣) المورد في المراب المان من المراب المرا

پی ای زمانے بیں جتنے لوگ موجود ہیں ان کے لیے زیادہ بہر غلبہ فون ہے لیکن بٹرط بیہ ہے کہ وہ (خوف) ان کو ناامیدی ترک علی اور مغفرت کی طبع ختم کرنے کی طرن نہ ہے اللہ کی سے ستی کا سبب بن جائے گا۔ اور گناموں بی انہاک کی دعوت دے گا۔ ترنا امیدی ہے خون تو وہ ہے ہوعمل کی ترفیب دیتا ہے اور تمام نواہشات کو گدلاکر دیتا ہے نیزول کو دنیا کاطرت میں ان سے ہا دیتا ہے وہ دھوکے والے گور دونیا) سے دور رہنے کی دعوت دیتا ہے وہ دھوکے والے گور دونیا) سے دور رہنے کی دعوت دیتا ہے مینون پہندیدہ ہے مینون پہندیدہ ہے مینون بین ہوگئا ہوں سے روکنے اور عمل صالح کی ترفیب میں موثر نہ ہواور زوہ نا المیدی جو الوس کردیتی ہے۔

صرت یمنی بن معا فرحداللر نے فر مایا جوشخص الله تفال کی عبا وت معن خوت سے کرنا ہے وہ افکار کے سندوں میں غرق

<sup>(</sup>١) ميم ميدي ما مه كتاب القدر منهام احديث منيل طيداؤل ص ٢٨مر مروات عبدالله

<sup>(</sup>٢) قرآن مجيد اسورة السجيد آيت ١١

<sup>(</sup>۳) قرآن مجيد ، سورة النباع أكب ع Malatabaha المالالالا

موجاً اسے اور ہو شخص اس کی عبادت بھن امید سے کر المب وہ دھو کے مجابکل میں سرگٹ ترہے گا اور ہو آدمی الله تعالیٰ کی عبادت خوب اور امید دونوں کے ساخد کرتاہے وہ ذکر کے طراق میں سیدھا کھوا سے ۔

معفرت کمول وشفی رحمدالله فرمانے میں موضی الله تعالی عبادت محف فوف کی حصرت کریا ہے وہ حودی رفادجی)
ہے اور جوامید کے ساتھ عبا دن کر تاہے وہ مرحی ہے رہے دہ فرقہ ہے ہی سے خیال میں موسی ہنمی مہیں جائے گاجا ہے وہ
برے اعال کرنے ) جوجت کی وج سے عبادت کرتا ہے وہ زندلی رہے دین ) ہے اور جوشنی فوف، امیدا ورحمت (تیوں ) باتوں کے بیش نفر عبادت کرتا ہے وہ موقد ہے۔
باتوں کے بیش نفر عبادت کرتا ہے وہ موقد ہے۔

توان تیزن امورکو جے کرنا فروری ہے اور فلیہ فون زیادہ بہتر سے لیکن موت سے بیلے بیلے اورموت کے وفت زیادہ بہتر امیداور قسن فلی کا فلیہ ہے کیوں کہ فون اس کوڑے دو نوٹ ہے اسے قائم مقام ہے جوعمل پرا بھار تا ہے اب مل کا دقت ختم موگی اور موت کے بیٹے بیٹی مون والاعمل برقادر بہتی ہے بھروہ فون سے اسب کی طاقت بھی نہیں رکھنا کیوں کہ اُن وقت اس کی زیادہ دل تھی میزی ہے اور موت کی جلدی مید عددگار متواہے لیکن امید دل کومضوط کرتی ہے اور اسے اسس ور سے میت موتی ہے۔

اور کسی اوی کے بیے مناسب بہتیں سبے کہ وہ دنیاسے اللہ تفائی کی مجت کے بینے جائے تاکہ اسے اللہ تفائی کا فاقات مجوب ہوئیوں کہ جوت کے بینے رفائل سے اللہ تفائی کا است ما تھ مجوب ہوئیوں کہ جو تحض اللہ تفائی سے ملاقات ہوا مید سے اللہ تفائی اس سے ملاقات کو بیند فرنانا ہے اور المید کے ساتھ مجت ملی ہوئی ہوتی ہے اور جب کرم کی امید ہو وہ مجوب ہوتا ہے اور تمام علوم واعمال کا مقدراللہ تفائی کی مونت ہے حتی کہ موفت سے مجت بدیا موتی ہے کیوں کر اسی کی طوت جا نا ہے اور موت سے فریعے اسی کی طوت بڑھ اسے اور جواد می اپنے مجوب کی طوت جا اس کا سرور لفتر ترجب برطائے اور جوائی سے مجاب ہوجائے اس کا سرور لفتر ترجب برطائے اور جوائی سے مجاب ہوجائے اس کا سرور لفتر ترجب برطائے اور جوائی سے مجاب ہوجائے اس کا سرور لفتر ترجب برطائے اور جوائی سے مجاب ہوجائے اس کا سرور لفتر ترجب برطائے اور جوائی میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔

پر حب موت کے وقت دل پرال وعیال، مال، مکان، زہن، دوستوں اورسانیوں کی مجت عالب موتواکس شخص
کا مزارِ حبت دنیا ہیں ہے بس دنیا اس کی جنت ہے کیوں کوئیت اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں تمام مجوب جمع ہوں بس السس کی موت
جنت سے نکانا اور السس کے اوراس کی خواہ شات کے درساین رکاورٹ کا نام سبے اور ایسے آدمی کا عال مخفی نہیں ہے۔
بیس حب السس کے بیا امرائس کے ذکر، معرفت اور فکر کے سواکوئی محبوب نہ موجب کہ دنیا اور السس کے تعلقات
مجبوب سے چھیرنے والے ہوں تو یہ دنیا قیر فائد سے کیوں کہ قید فائد وہ ہوتا ہے جو قیدی کواس کی مجبوب چیز سے داوت کے
معمول میں مانع ہولیں اس کی موت مجبوب کی طون جانا اور قید فانے سے کھی کا داعا صل کرنا ہے اور تو کوشن قیر فائے سے
معمول میں مانع ہولیں اس کی موت مجبوب کی طون جانا اور قید فانے سے کھی کا داعا صل کرنا ہے اور تو کوشن قیر فائے سے
ماند ہوجائے اور الس کے موب کے درسیاں تخلیہ ہوا در کسی قسم کی رکاورٹ اور خوابی باقی مذر ہے اس کا عال بھی

توج شخص دنیا سے رفصت ہوتا ہے وہ موت کے بعد سب پہلے یہ فائدہ عاصل کرتا ہے اور ہو کچھ اللہ تعالی نے اپنے نیک بندوں سے بیے تیا دکرر کھا ہے وہ اس سے علاوہ ہے جے نہی آٹھ نے دیجا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہو کسی دل میں اس کا خیال پیوا ہور ہو کچھ اللہ تفال نے ان لوگوں سے بیے پیدا کیا ہو دینوی زندگ کو اخرت پر ترجیح دیتے ہیں اسس پراخی اور مطملتی ہوئے ہیں ان سے بلے منز ، زنجیری اور سریاں پراکس اور طرح مل وات ہے وہ الگ ہے ہم اللہ تعالی کی بارگاہ میں سوال کرستے ہیں کردہ ہمیں حالت اسلام میں موت دے اور نیک لوگوں سے ساتھ ملا دی۔

اورائس دعائی تبولیت کی طبع اسی وقت موسکتی سے حب الٹر تعالیٰ کی مجت حاصل کی جائے اور محبتِ فلاوندی سے صول کے لیے اس سے فیرو اسے سے سکان اور الٹر نغال کے سوا جو کچھ ہے بعنی جاہ و مرتبر، مال اور وطن وغیرو سے قطع تعلق کرنا صروری ہے زبادہ منا سب بہ ہے کہ ہم وہی دعا مانگیں جو نبارم صلی اسٹر علیہ وسلم نے مانگی ہے۔

آب نے یوں دعامانگی۔

یا انٹرا مجھے اپنی محب اور دو تجھ سے مجت کرتے ہیں ان کی مجت، الس عمل کی محبت ہو تجھ تیری محبت کے قریب کردے، عطافر ما اور اپنی محبت کو میرے نزد کی ٹھنٹسے بانی سے زبادہ محبوب بنا دے۔

ٱللَّهُ آُدُنُهُ وَكُنِّ وَجُنِّكَ وَحُنِّبُ مَنُ اَحَبَّكَ وَحُنِّبُ مَنُ اَحَبَّكَ وَحُنِّبُ مَنُ اَحْبَكَ وَحُنِّبُ مَنُ الْعُلَامِ الْمُعَالِقَ وَحُنِّبُ كَ وَاجْعَلُ حُبَّلُكَ الْحُبْلِكَ وَاجْعَلُ حُبَّلُكَ الْحُبْلُكِ وَاجْعَلُ حُبَّلُكَ الْحُبْلِكِ وَالْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللّهِ الْمُعَلِمُ اللّهِ الْمُعَلِمُ اللّهُ الْمُعَلِمُ اللّهُ الْمُعَلِمُ اللّهُ الْمُعَلِمُ اللّهُ الل

(1)

عرض بہ ہے کہ موت کے وقت امید، زیادہ بہتر ہے کیوں کہ وہ حمیت کوزیادہ کھینینے والی ہے اور موت سے بیلے غالم فوت زیادہ بہتر ہے کیوں کہ وہ نوا ہات کی اگ کوزیا دہ جان نے والا اور دل سے دنیا کی محبت کوزیادہ فتم کرنے والا ہے ای لیے نبی

تم میں سے کوئی شخص ہرگز نہ مرے مگدوہ اپنے رہے بارے بیں اچھا گمان رکھنا ہو۔ ارم صلى الترعببرو لمن فرايا -لَدَ يَمُونَنَّ أَحُدُكُمُ وَالِّدَّ وَتُحِسِّقُ النَّلَاثَ بِرَبِّهِ - (۲)

الله تقال نے فرایا رصوبے شرافیہ بیں ہے ) آنا عِنْدَ ظَنِّ عَبُرِدِی فِی فَکیطُّتَ بِی مَا شَاءً۔ بیں اپنے بندے کے کمان کے مطابِن مونا ہوں نو لیے (۳) جارے بی اچھا گمان کرے ۔

حب حفرت سیمان تی رحماللہ کی وفات کا وفت آیاتوانہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا اسے بیرے بیٹے ! مجھے زخمتوں

(۱) شكوة شركيت ص ٢١٩ باب جامع الدعا (٢) صحيح سلم حليد على ٢٨٧ كناب الجنة

ربى سندامام الحدين منبل جديد ص ه المروات اليمروه

كابيان كرنا اور امير با دولانا تاكر مي الله تعالى سيعشن طن كيساته لما قات كرول-

ان تمام کا مقصود بہے کہ اپنے دل میں اسٹر تعالی کی عبت بیدا کرے ای کیے اسٹر تعالی نے مضرت دا کہ دعلیہ السلام کی الات وی بیج کہ میرے بندوں سے دنوں میں سبری مجت ٹال دیں انہوں سنے بوجہا کس طرح ؛ فرمایا ان کومیری نعمیں اور نواز شات یا دولا میں ۔ نواز انہائی سعادت یہ ہے کہ انسان اسٹر تعالی کی مجت میں دنیا سے رخصت ہوا ورحمت کا حصول معرفت اور دل سے محبت دنیا کونکا ہنے کے ذریعے مہوتا ہے حتی کہ اس سے نزدیک تمام دنیا اس قید خاصے کی طرح ہوجائے ہو محبوب کے داستے میں کا درطا سے بیچ دوجہ کے دیجہا تو فرمایا دستے میں کا درطا ہیں ارائے جو کے دیجہا تو فرمایا اب وہ رخصت ہوگئے صبح ہوئی تو ان سے بارے میں معلوم کیا تبایا گیا کہ وہ گذات نہ دات انتقال فرما گئے ہیں۔

فصل ٢٠

## مالت نون من كيا علاج كياطي

ہم نے صبری دوا کے بارے بیں جو کچھ ذکر کیا اور صبر وک کرے بیان میں ہو تشریح کی ہے وہ اس غرض کے بیے
کافی ہے کیوں کہ صبر اسی دقت ممکن ہو تا ہے جب خوت اور امیدها صل ہو کیوں کہ دبن کا پہلا مقام لقین ہے جواللہ تعالیٰ اگرت،
جنت اور دوزخ پرایان کی قوت کا نام ہے اور یہ بقین لاڑی طور پر جہنم سے خوت اور حبت کی امید کو اجاز اسے اور امیداور
ہون صبر پرطاقت دینے ہیں کیوں کر حبنت نا بہندیدہ امورسے ڈہانی گئی اور ان کو اٹھا نے برصبر امید کی قوت کے بغیر نہیں
ہوسکت اور جہنم نواہ شات کے ساتھ ڈہانی گئی اور ان شہوات سے قل قبع کے بیے قوت خوت کی مرورت ہے۔ اسی سیا
صفرت علی المرتضی کرم اللہ وجہد نے فرایا جو شخص جنت کا سوق رکھتا ہو وہ خواہشات سے نکل جائے اور جو جہنم سے ڈرتا ہو
وہ حرام کا موں سے ما اور جہنہ ا

چرخون اورامیدسے ماصل ہونے والاصبر مقام می ہوہ، ذکر خلاف ندی سے بیان گی اور دائی فکریک بنی اسے اور دائی ذکر آئس پیا کر آئس ہیں کہ دائمی فکر کمال موفت تک سے جاتے ہیں اور محبت سے بعد مقام رصنا و تو کی بنی مقام اس کے مقام اس کے بعد میں تو مقام اس اور اس اور اس کے بعد میں کے بعد خون اور امید سے سواکوئی مقام ابنی اور اس

سے مجاہدہ اور ظامری و باطنی طور میالٹر تنالی کے لیے نتہائی نصیب بہوتی ہے اورص کے لیے داستہ کال جا سے اس عابدہ کے بعد مرت بدایت اور موفت سے اور موفت کے لعدم و مجت اور اُس کامقام اور محبت کی فرورت سے محبوب کے فعل پاض ہونا اوراس کی عنایت پرتقین رکھنا ہے تو ہم نے وکھے صبے علاج کے سلط میں مکھا ہے وہ کھا بت کرتا ہے مكن م خون كيسليل مرستقل طور سراك احمالي گفت الرنا جائة مي بس مم كنتهي -

فرف دوختف طریقوں سے حاصل مونا ہے ان می سے ایک ، دوسرے سے اعلی ہے اوراس کی شال یہ سے کم مب مرس کوئ بچے ہواوراکس کے پاس کوئ درزہ باسانب اجائے تو بعض ادفات وہ نس درنا اور بعض دفعروہ سانب كى طوت باخور المائے تاكدا سے يوكو كساس سے كھلے ليكن حب اس كے ساتھ اس كا باب هي موا وروہ عقل مند موتو وه سان سے در کر معال ما آب اورجب بچراہنے باپ کو د کھناہے کہ اس کے صبم پر رزہ طاری ہے اوروہ معالمنے کی کوئشن كرم اع توده جي اس كے ساتھ كوا ہوجا يا ہے اوراس مرخوف غالب ہوجا باہے دہ بھا كئے بيں باپ كى موافقت كرتا ہے تو باب کا خون بصرت اورمان کی صفت کوما نے سے باعث ہے کاس می زمرہ اوراس کی فلاں فاصبت ہے، در تدے كاظبه اس كى كرط اور رواه فركرنا وغيوسب بانين سامنے سوتى بي-

ایس بیلے کا خون محن تقلیدی ابیان کی بنیاد رہے کیوں کروہ باپ کے بارے یں اجھا گمان رکھنے اوروہ مانیا ہے كم باب محض كاكرنى سب معجوداتى طور برطران والاسمين استعلى موجانات كدوروس عرزا علي

این نیے کوالس کی وجد معلوم نیس ہوتی -

جب تمين يدشال معلوم موكي توجان لوكرا ملرتعالى سے خوف دوجكموں برہونا ہے ابك اس كے عذاب سے خون اور دوسرا خوداس کی ذات سے طرز نا ، اس سے خون ، علادا ورار باب قلوب کا خون سے حرجانتے ہیں کدالس کی صفات میں سے اجھن صفات کا تعا منا ہیں ، خون اور پر ہیز ہے اوروہ اللز تعالی کے الس ارشاد گرای کے راز برمطلع ہیں۔ وَيَعْدُونُ اللهُ لَفْسَهُ - ١١ اورالله تمالي تمين الني آب سے والا اس

العارشاد فلاوندى ب-

الله تعالى سے دروه بساكم الس سے درنے كافق ب وَتَقَوُّوا لِللَّهُ حَتَّى ثُقَاتِهِ - ١٧ لیکن بیداخون عام مخلون کاخوت ہے اور وہ جنت و دوز رہے دجود نیزان دونوں کے فرانبرداری اور نافرانی کا بدا مو فے برایان لائے سے ماصل مرا ہے اوراس کی کروری عقلت اورائیان کی کروری کے باعث ہوتی ہے۔

<sup>(</sup>۱) قرأن مجيد اسورة أل عران أتب ٢٨

<sup>(</sup>١) قرآن مجد، سورة آل عمران آب ١٠٠

ا درغفلت کوتذکیر، وغط اور روز قیامت کے مولناک مناظر اور طرح طرح کے اُخروی عذاب میں بہشے غور کرنے کے ذریعے دور کی جانس میں عاصر ہونے اوران کے احوال کا ذریعے دور کی جانس میں عاصر ہونے اوران کے احوال کا مشاہوہ میں عفلت کو دور کردیتا ہے اگر شاہرہ نہ ہوسکے نوساع (ان کی باتیں سنا)، بھی تاثیرسے فالی نہیں ہے۔

دوسراخون اعلیٰ ہے وہ یہ کرامٹر تعالیٰ کی ذات کے تواہے سے خوف ہوئی اکس سے دوری اور حجاب کا تون مونیز اکس کے قرب کی امیدر کھے صفرت ذوالنوں معری رحماللہ فرمانتے ہی فراق کے خوف سے وقت جہنم کا نوف ایک گرے سمندر میں قطرے کی طرح ہے اور مدیعلاء کی خشایت و خوف ہے۔

ارثادفلاوندی ہے :-

بے تک اللہ تعالی سے اس کے بدوں میں سے علاء بی درستے ہیں۔

إِنْمَا يَنْشَى اللهُ مِنْ عِبَادِ ﴿ الْعُلْمَاءُ-

اى خوب سے عام مومنوں كو كلى حصد ملنا ہے كبكن وہ من تقليدى مونا ہے جو نبيے سے خوف كے مشابہ ہے جو اپنے باب كود يوكرسانب سے درتا ہے اس كى نسبت بصرت كى طوف بنين موقى لہذاہ كمزورهى بوسكتا ب اور فورى طور برزائل بھی سے کا ادادہ کرا معن افغان بجبر کسی سبرے کو دمکھنا ہے جوسانپ کو بگڑنے کا ادادہ کرا ہے تو بچہر اس کو دمجھ رمور کھا جا اے منزا اس کی تقلیدیں سانے کو کیونے کی جرات کر تاہے جس طرح وہ با ب کی تقلیدیں اس کو کیونے سے احتراز کرتا ہے۔اور عقا مُنْفَلِيدبهام طوربر كمزور موضيمي بال يب ان ك إسباب كامشايره كيا جائے جوان كو سكاكرتے بي يعنى حب ان بي دوام مواورعبادات كى كرفت اوركنامون سے طولى رست كى اجتناب كى صورت ميں ال كے تعاضوں بر يمشر عمل كما عليد ـ مذا بوشخص موت كي يوره مآبا سے اور الله تعالى موفت عاص كريتا ہے تو وماس سے صرور در اسے ب صول خون سے بیاس سے علاج کی ضرورت نہیں ہوتی جیبے کوئی شخص درندسے کو بیجیا تاہے اورا بنے آپ کواکس کے مجنكلين بيشابوا وعجمة بع تواكس كع دل مي خوف والنف كے بله علاج كى صرورت بنيں ہوتى بلك وہ اكس سے الزاً ورنا سے جاہے این جاہے اس بعد الله تما الى نے حضرت وا وكرسىرالسلام كى طرف وى جيمى كر تجوسے الس طرح ورب جس طرح بال كرنے والے درزے سے درتے بن اور باك كرنے والے درندے سے نوٹ بداكر ف كے ليے كئى جلے كى فرورت نېيى بوقى موت اس كى اوراس كے تكنيے يى اسنے كى موفت فرورى ہے كى دوسرے حيا كى احتياج نيں ہے۔ بس ج شخص الشرنعالي كى معرفت عاصل كرنتيا سے كم وہ جو جائے كرسے اسے كوئى برواہ بنس وہ جو جاہے فيصار كرے اسے کوئی نوف نہیں اس نے کسی سابقہ وسیلے ہے بغر فرشتوں کو اپنے قریب کیاا در کسی گذاشتہ جرم سے بغیر شیطان کو

اگرتمہارے دل میں یہ خیال پیا ہم کہ وہ صرب گناہ پر عذاب دیتا ہے اوراطاعت پر ی تواب عطا فرآ ہے تو غور کرو

اس نے اطاعت کرنے والے کو اسب اطاعت سے حوالے نہیں کیا کہ وہ اطاعت کرے جانے بانہ ، اور نہی نافرانی

مرخے والے کو گناہ سے اسب کی طرح کھیں کہ وہ گناہ کرسے جانے بانہ — جب اس نے عقلت شہوت اور قضائے

مثہوت پر فدرت کو بداکی توان امور سے فرر بیے فعل ضرور واقع ہوگا اگر اس نے اسے اس لیے دور کیا کہ اس نے نافرانی

می ہے تواس نے اسے گن ہ کی طرف کیوں متوصری کی بر کسی سابقہ گناہ کی منزا ہے کہ برایک غیر شنامی سسا در سے یا جبار گناہ

پر ہی ظمہر جائے جس کے بید بندے کی طرف سے کوئی عقت نہیں ہے بلکہ اس نے توان لی بی فیصلہ فراد یا تھا۔ اس مغمول کوئی اگر اس نے توان لی بی فیصلہ فراد یا تھا۔ اس مغمول کوئی اگر مسلی اللہ علیہ وسے نے بین بیان فرمایا آ ہے نے فرایا۔

کوئی اگر مسلی اللہ علیہ وسے نے بین بیان فرمایا آ ہے نے فرایا۔

میں الر مسلی اللہ علیہ وسے نے بین بیان فرمایا آ ہے نے فرایا۔

سرحفرت ادم اور حضرت موسی علیها السلام دونوں نے اپنے رب سے ہاں ایک دوسرے سے اختلات کیانو حضرت اُدم علیم السام حضرت موسیٰ پرغاب آگئے وان کی دلیل غالب آگئی ) حضرت موسی علیم السلام سے فرما یا ایب اُدم علیم السلام آپ کواپنے دست فدرت سے بہدا فرمایا اور آپ میں اپنی روس جھونکی فرشتوں سے آپ کوسی موسا کو اپنی موست میں ظمیم

چراپی لغرش کے باعث لوگوں کوزمین میاز نام اصف آدم علیہ السلام نے فرایا کب موسی علیہ السلام میں آپ کو املا تعالی نے ای رب ات اور کلام کے بیے منتقب فرمایا اور آپ کو تختیاں عطا فرمائی جن میں سر چیز کا بیان تھا آپ کو کلام سے بیے

ابنے فریب کی تو آپ کا کیافیال ہے اللہ تعالی نے مری تحلیق سے کتنے سال پہلے تورات کھی حضرت مو کا علیہ السام نے فر بابا چالیس سال ، حضرت اُدم علیرال می منے فرایا کیا آپ نے اس میں مکھا ہوا یا یا کہ حضرت آدم علیہ انسام سے لغرش موڈی اور

آپ بھٹک کٹے انہوں نے فرا باب مکھا موا با سے فرا باب آپ مجھے اس عمل پر ملامت کردہے ہی جومیرے عمل کرنے سے بیٹے اس مل کرنے سے بیٹے اسٹر تعالیٰ نے مکھ دیا کرمیں وہ عمل کروں گا اور میری تخلیق سے بیٹے اللہ تعالیٰ نے مکھ دیا کرمیں وہ عمل کروں گا اور میری تخلیق سے بیٹے اللہ تعالیٰ دا)

 اسے چیر بھاط دیتا ہے اور مربعی انفاقیہ ہوا ہے اوراکس انفاق کے لیے اکسیاب ہی جوایک معدم مقداد کے ماقدم ترب ہوتے بن لكن حب الله المناف إلى ولان بوق مع بن كوعم بني مولا تواس اتفاق كما جاما مع الشرقال كالمعلم كا طرف اصافت موتواسے اتفاقہ کہنا جائز بہنی اور وشخص درندے کے پینے می بھنستا ہے اگراس کی معرفت کمل سوتو وہ درندے سے سین ڈرنا کبوں کر در عوصی مستر ہے اگر اس بر معرک مسلط موزو وہ چیزا جاڑ ناہے اور اگراس برغفلت مسلط موتو اس کالامن چوردتا ہے وہ در عرب کے فالق اور اکس کی صفات کے فالق سے ڈریا ہے۔ میں رام عزالی) برنسی کہنا کہ الله تعالی سے خون كى شال وه خون سے جو درندے سے بتا ہے بلك جب برده سطاع توسعلوم من اسے كدور تدك سے خوف البيني الله قال سے تون ہے کیوں کر درندے سے واسطے سے ہاک کرنے والا توالٹر تھال ہے توجان ہوکہ اخرت کے درندے دنیا کے ورنروس کی طرح بن اورائٹرتعالی نے تواب وعذاب کے اسباب کو سیدا ضربالا اور مرایک محصیاس کابل سیداکیا جے تقدیر جوازی پخت جرم کی فرع ہے، الس کی طرف چلاتی ہے جس تحریف اسے بداک الل الطرتعالى نے جنت كوسلاك اوراكس كاللوك ساكمة اوروه الس كالساب كے بيے سورك كئے وہ حاس اين اور من کو ساز کے اس کے ال مدا کئے جواس کے اساب کے میں کئے گئے وہ جامی یاند۔ يس حب كوئ شخص ابنے كپ كو تقدير كى موجوں مي غوط زن ديجيائے تواكس پر لاز اً خوت خالب آيا ہے ۔ يس تقدير كاسرارى بجإن ركف والول كے بر مقامات خون بى بين حبي فلى كوتا بى اسے ديكھنے كے بلندمقام الم بنجے سے بخا رکھے (ادراورینجانے دے) اس کے بیے الست بہتے کہ وہ آیات ما تارشن کرا پاعلاج کرے ڈرنے والے عارف ب کے مالات اوراقوال کامطالع کرے بھران کی عقول اور مناصب کوان لوگوں سے منصب سے نسبت ہوامیر کے دھوکے بی مین تواس بارسے بین شک خررے کران توکوں کی اقتدار بادہ بہتر سے بوتھ وہ انبیاد کرام ادبیاد عظام اور علام بی اور جوگوگ

ب خوت بن ده وعول جابل اورغي بن جارب رسول اكرصلي الشرعلية ورساق اور محيلون كسروار بن - (١) اورآب سب دوگوں سے زیادہ فوٹ کھانے والے تھے رہ)

حى دايد وايت يىم آپ ايد بچى غازجان برهارى تصاورا يدوايت يىم داب سالس کے لیے دعامی سناگیا۔

اللَّهُ مَّذَنِهِ عَذَابَ الْقَبُرِ وَعَذَابَ النَّارِ - (٢) إلله السهار التعارف ورعذاب من سع الله الما المن و الم دومرى روابت بي سه آپ نے ايك شفس كو كهتے مو شے سناكر است سے تجھے مبارك موثور جنت كى چوالوں

<sup>(</sup>١) مع سلميديون ومهم تناب الفنائل

<sup>(</sup>٢) مستداكم احدين عنبل عليه ٢ص ١٨١مرويات عائش

رس مجع الزوائد ملديوس مركة بالجنائر-

یں سے ایک چڑی ہے " قراب کو فصر آبا آپ نے فرایا نہیں کیا معلوم کروہ اس طرح ہے۔ اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں اور میں رائینے آپ انہیں جاتیا کر میرے ساتھ کیا ہوگا۔ (۱) بے تنگ اللہ تفالی نے جنت کو بیلافر مایا اوراکس سے مجھوائی پیلاستے ان میں اصافہ اور کمی نہوگی (۱۲) ایک روامت میں ہے نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے معزت غفان بن مطعون رمنی الله عنہ کے جنازے مربھی ہی بات فرما فی اور وہ مباہرین اولین میں سے تھے جب ان کا انتقال ہوا توصفرت اسلمہ رمنی اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ کا تعمان سے لبعد كى كى باكيزى بالنائيس كول كى-رسى

صرت محدین خوار منفیدرض الدعن سنے فرایا میں رسول المد صلی الدعلیہ وسلم کے علاوہ کسی کی باکتر کی بیان نہیں کرول کا بكرس باب نے مجھے جنا الس كى باكور كى بني سان كول كا - فراتے بن الس ريات عد نے ان برد با و فرالا تواب نے

بلدی بارسی المرتفی رضی المرعف الله و مناقب بیان کرنا شرورع کرویئے۔ صرت ملی المرتفی رضی المرعف میں مروی ہے اصحاب صفہ بیں سے ایک صحابی شہید ہوگئے ان کی ماں نے کہا تمہیں مبارک ہوتم ونت کی چولوں میں سے ایک چولی موتم نے ربول اکرم صلی الشرعلیہ وسیم کی طرف ہجرت کی اوراکس سے راستے میں شہید ہوئے

تہیں کیا معلوم ہوسکت ہے انہوں نے کوئ ایی بات کی ہو جو نفی نجش نہیں اورائیں بات سے وسے ہوں جو نفصان ہیں دی !"ا ایک دوسری صدیث بن ہے ایک صحابی بھار تھے نبی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم اس سے پاس تشریف نے گئے آپ نے ایک عورت سے ناوہ کہ رہی تھی تہیں جنت مبارک ہو۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وس نے فرما بیرکون عورت ہے جواللہ تفالی برقسم کھاتی ہے بھار نے کہا بہ میری ماں ہے بارسول اللہ آپ نے فرمایا ( استفاقون ؛) تمہیں کیا معلوم تنا بدفلال سے بے مقصد گفتی کی ہے اورابسی جبر میں بخل کیا ہو جواسے

<sup>(</sup>۱) مرت تربین بن اددی میکالفا قائے بی اورورا بت کامنی اندازے سے جاننا ہے نی اکرم صلی الله علیدوسلم کے قول کا مطلب برج کم یں اللہ تعالیٰ سے تباتے بعیر محن اندازے سے نہیں مباننا علم کی نفی نہیں اہذا جو لوگ کہتے ہیں کرنبی اگر مصلی اللہ علیہ خوارک کا علم شخفا دو عاہل ہی نہیں بدخت بھی میں جوائے کے مقام محود کے بارے میں اس قیم سے عقیدے سے حامل میں اللہ تعالیٰ ایسے گراموں سے محوفر دکھے این ۱۲ ہزاردی صد مسل (١) صحمه معدد من ١١٠٠ كذب القدر

<sup>(</sup>١٧) صح بخارى عداول ص ١٩١ كذب الجنائز دوف إيالفاظ الم خاره كيمي المسلم كي بني -

<sup>(</sup>١) مائ ترزى من ١ ١١٠ ابواب الزهد

<sup>(</sup>٥) "اربخ بغداد صديم ص ٢٠٢ ترجم ١٠٢٠

اورتمام بوس كن فرح نه فررس جب كرنى اكرم صلى الشرعليه وسلم سفر مايا-مجھے سورہ ہور اور اس جسی دوسری سورتوں بعی سورہ ا واقعہ، افدانشمس کورت اور عم نسانوں سنے بوڑھاکر دیا۔ سَنَيْبَ عَيْ اللَّهِ وَقَاتُوانُهَا اللَّهُ الْوَاقِيلَةِ وَإِذَا الشَّفْسُ كُوِرِّتُ وَعَمَّ يَسَاءَ ثُونَ-(١) علام فراتے ہی تابداکس کی وج بہ سور مورہ مورہ می دھت سے دور کرنے کا ذکرے۔ جیسے ارشاد فداوندی سے۔ سنو! حضرت مود عليه السلام كى قوم عادك ليے دورى ب الدُّ نُعِدُّ الِعَادِ فَوْمِرِهُ وَدٍ- (١) سنوا غود رفوم صالح على السلام) كے ليے دورى ب الك تعد النفود- رس) اورارشا دفرمايا-اورارساو حربیا۔ الدَّ تُعَبِدًا لَمَدِينَ كُمَّا بَعُدُتُ نَعْدِد۔ (ع) بعد دوری ہے۔ اسسے باو تودکر نبی اکرم صلی اسٹر علیہ وسے مبائے تھے کہ اگراللہ تعالی جا ہتا تو وہ شرک نہ کرتے اس لیے کہ اگراللہ تعالی چاہے نو سرنفس کو ہداست دے دے۔ اورسورهٔ واقوی سے۔ تیس بو تعرِّها کاذِ بَهٔ خَافِسَةً وَافِكَ أَنْ وَافْكَ أَ السررفيات) كے دفوع كوكوئي جيز تھيلاہنس كئ (۵) وو حویکائے والی اور بلید کر نے والی ہے۔

(۵) وہ جھبکاتے والی اور بلتد کر سے والی ہے۔ بینی ہو کچھ ہوسنے والدہے اسے نکھ کر فلم خشک ہوگیا اور گذشتہ جی کمل ہوگیا حتی کہ واقعہ رفتابہت ہا گئی بینی وہ ان لوگوں کو لیست کر شے والی ہے جو دنیا میں بلند کئے گئے تھے اور جن لوگوں کو دنیا میں سیت کیا گیا تھا ان کو اٹھا نے دالی ہے۔ اور سورۃ تکو برمین قیاست کی سولنا کی اور خاتم کے انکشاف کا بیان سے اور وہ ارشا دخا و ندی ہے۔

(١) جامع تريذي ص ١٥٥، الواب الشمائل

(١٧) قرآن مجيد ، سورة متحددآيت ١٠

(١٧) فرآن مجيد، سورة مود آب ١٨٠

(١٦) قرآن محبيد، سورة مود آيت ه

ره) قرآن مجيد ، سورهُ واقع آيت ٢ ، ٣ ١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١

اورجب جہنم کو عرط کا یا جائے گا اورجنت کو قرب ہ یا جائے گا اورجنت کو قرب ہ یا جائے گا مراس نے ماطر کیا راکے گا جراس نے ماطر کیا راکے

س دن ہرنفن دیکھ ہے گاکہ اس کے ہاتھوں نے اسے

اورسورة عمم نيساكون بيسي : يَوْمُ يَنْظُرُ الْمُرْءُ مَا فَدُّمَتُ بِدَالًا -اورارتنا دباری تعالی سے۔

لَاَ يَنْكُلُّمُونَ إِلَّامَنُ أَذِنَ كُهُ النَّحُمْتُ

كُلِّذَالُجَحِيمُ سُعِّرَتُ وَاذَالُحَيَّنَةُ اذْلِفَتُ عَلِمَا اَحْضَرَتُ -

وہ کلام نیں کریں کے مرجیے رطن احازت وے اوروہ

وَقَالَ صَوَابًا-اور قرآن پاک میں اول سے اُخرتک ورسانے والی ایات میں میکن است خص سے لیے جواسے فور وفکرسے بیاہے اور الگر اى بى ود يى درج ذبل اكت بونى توجى كافى فى كيون كرمغفرت كوچار شرطون سے مشروط كرديا كياجن بي سے برايك شرط

اور مے شک میں بہت سخنے والا ہوں اکس شخص کو حو قدر ساورایان اے اورا بھے کام کرے عربرات

بس سے توب کی اوراہے کام کئے وقریب ہے کہ وہ فلاح بالے والوں بی سے ہو-

ابى ہے جس سے بنوعام سے۔ وه آبت بہرے۔ وَانْ لَنَفَا وَلَمِنْ نَابَ وَامِّنَ وَعَمِلَ

صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى-

اوراس سے بھی زبادہ سخت اللہ نعالی کابہ فول ہے۔ فَأَمَّا مَنْ تَأْبَ وَعَمِلَ صَالِعًا فَعَسَمٰ أَنُ يُكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ - (٥) اورارشادفداوندی سے:

(١٧) قران مجيد، سورة طله ائيت ٨٨

(٥) قرآن مجيد سورة قصص أبيت ١٠

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد، سوره تكوير آيت ١١٠ مم)

<sup>(</sup>٢) قرآن مجيد، سورهُ النبارآيت . بم

<sup>(</sup>١١) قرآن مجيد، سورة النارآيت ١٨

"اكروه بيع وكون سے ال كى سيائى كے بارسى بوھے۔ منقرب بم تهارى طرف توصرفرالي سك اعتن وانس-توكيا وه الله تعالى كفية ندسرس بي فوت بي -اوراسی طرح تمہا رسے رب کی پکڑھے جب وہ بستیوں روالوں) کو بکڑنا ہے اس حال میں کہ وہ ظام کرنے والے موں بے شک اس کی پکڑ در دناک دا در سخت ہے

وہ دن جب ہم اکھا کریں گے رحمٰن مے حصور میں رمعززو کرم مہان بناکر)

اور مرایک نے اکس ( دوزخ) بیسے گزونا ہے۔

جوجا موعل كرو رحاب دينا موكا)

بوشخص اخرت کی کھین کا ادادہ کرے ہم اس کے لیے اس کی کھین کو مرابھا دیتے ہیں۔

يَسُأُلُ الصَّا دِنْيُنَ عَنُ صِدُ تَحِمُّ- (١) ا درارشاد باری تفالی سے۔ سَنَفُرُ عُ لَكُمُ النَّهُ الثَّقَلَدِنِ - (٧) اورارشاد فرمايا-أَفَا مِنْوُا مَكُراللهِ - الما اورارات دفدادندی ہے ، وَكُذٰلِكَ ٱخْذُ رَبِّكُ إِذَا ٱخَذَ الْفَسُوى وَهِيَ ظَالِمَةً إِنَّ اَحْدُهُ ۚ الِّهِمُ سُدِيدٌ

ارشادباری تعالی ہے: يَوْمُ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الْرَحْمَٰنِ وَفِي اَ

اورا رشادفلاوندی ہے . عَانُ مِنْكُمُ الدَّ وَارِدُهَا -إِعْمَلُوا مَا سِنْكُمْ -(4)

، اورارشاد باری تعالی سے: فِرُهُ خُرِدُكُ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرُثَ الْدَ ) (A) فحريه اورارشادفرمايا \_

(٢) قرآن مجد سوره رحل آیت ۲ (١) قراك مجد سوره سودايت ١٠١ (١) قرآن مجد سورة مريم آيت ١) (٨) فراكن مجير سورة مثوري آيت ٢٠

ان قرآن مجد سورة احزاب اتب ٨ (١) قرآن مجيد، سورة اعرات أتيت ٩٩ (٥) وَأَنْ مجير، سورة مريم آبت ٥٨ رى فراك مجيد، سورة فصلت آب ، ٢

بس ہوشخص ایک ڈرزے کے برار بھی نیکی کرے وہ اسے دیجے لے گا-اور حواکدی ذرہ بھر برائی کرے وہ مجی اسے دیجھ لے گا۔ فَمَنْ يَعْمَلُ مِنْفَالُ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَةٌ وَكُنْ يَعْمَلُ مِنْفَالُ ذَرَّةٍ سِنَدًا إِنَّيْرَةً

(1)

اورسم متوج ہوں گے ان کے کاموں کی طرف -

اورارشادباری تعالی ہے۔ وَقَدِ مُنَا إِلِى مَاعَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ - ٢١) اس طرح الله تعالی کا ارشادگرامی ہے۔ وَالْعَصَّرِ إِنَّ الْهِ نَسَانَ لَغِیُ حُسُر اِلِدَّ اللّهِ نَینَ امْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحٰتِ وَنَوَّاصُوٰا مِالْکَتِّ وَتَوَاصَوْا مِا لَصَّ بُرِ۔ (٣)

زمانے کی ضم ہے شک انسان البتہ نقصان ہیں ہے گروہ لوگ جوا بیان لائے اور انہوں نے ایجھے کام کئے ایک دوسرے کوئٹ کی تلقین کی اورصبری تاکیدی۔

کویا جب ان دونوں کومعلوم ہواکہ اسٹرتعال تما مغیبوں کو جاننے والا ہے اور اہمیں راسٹرتعالی کے تب ئے بغیری امور کی غایت سے آگا می نہیں ہوکتی تو دوہ اکس بات سے لیے خوف نہ ہوئے کہ اسٹرتعالی کا بیر فرانا کہ بیں نے تم دونوں کوامن دیا ان کے لیے ابتلہ ، وا زمائش کے طور پر مواور ان کے لیے خفیہ تدہر ہوئے کہ اگران کا خوف مھم جائے توظا ہر موجا کے ک دہ خفیہ تدہر نصلا وندی سے بے خوف ہی اور انہوں نے اپنی بات کولور این کیا۔

رہ جبر بر مرس حضرت ابراہم علیہ السلام کو شخبتی میں رکھا گیا توانہوں سنے فرمایاد تحسیری الله یم السرتفال مجھے کافی ہے ) اور بہت بڑی بڑی دعا کل میں سے بھی ہیں آپ کا استحان لیا گیا اور سوا میں حضرت تبریل علیہ السلام کو بیش کی گیا حتی کر انہوں

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد سورة زلزال آئيت ١٥٨

<sup>(</sup>٢) قرآن مجيد سورة فرقان آيت٢٢

نے کہاکیا اکپ کوکوئی حاجت ہے ؛ فرایا اکپ سے کوئی حاجت بہیں ہے ، تو اُپ نے اپنے قول" حبی اللہ" کے ماتھا می طرح دفاک الٹرتغالی نے اس بات کو بیان فرائے موکے ارشاد فرایا۔

اورابراميم عليرانسام وهمي جنبول في بات كويوراكيار

وَإِبُرَاهِ مِيمَ الَّذِي وَفَيْ - (١)

بعنی ابنے قول "مسی الله" کے موجب مرحل کیا-

حفرت موسی علیدالسلام سے بھی اسی قسم کی بات بتائی گئی ارشاد فدا وزری ہے۔

بے تک میں در ہے کروہ مم پرزیادتی کرے یا وہ سر کشی کرے فرمایا تم ہذر در اے شک میں تنہار سے ساتھ ہوں

إِنْنَا نَخَافُ أَنُ يَّفُوطُ عَكِينًا أَوْاَنُ يَّلُعُخِلَ قَالَ لَا تَخَافًا إِنَّنِي مَعَكُما آسُمَعُ وَارَّى-

سنتا ورد محقامون -

اوراس سے باوجودجب جادوگروں نے ابنے جا دو کا مظاہرہ کیا تو حضرت موی علیہ السدم نے اپنے دل میں فوت معسور کی بار موں کی است است اپنے دل میں فوت معسور کی بار معامل معسور کی بار معامل معسور کی بار معامل کی خوشخری معسور کی بار منا کی معلور کی بار کی بار معلور کی بار معلور کی بار کی بار معلور کی بار کی بار معلور کی بار کی بار

کَدَ تَعْفُ اِنَّکَ اَنْتَ الْدَعْلَى - رس) اَپ زطری اَپ مِی بلندر بی گے۔ اور حب بدر کے دن میل نوں کی شوکت کمزور مڑی نونبی اکر صلی اسٹر علیہ وسلم نے یوں دیا مانگی۔

يا الله! اكرسه حماعت بلاك بوكن توزين بركوني الساشخص

ٱللَّهُمَّانُ ثَهُلُكُ هَٰذِهِ الْعِمَاكَةُ لَـُهُ

يوراك كا - (م)

توصرت ابدیج صدیق رضی المدعنه کامقام المرتفالی کے وعد پریقین کامقام تھا اور نبی اکرم صلی المرعلیہ وسلم المرتفائی کی فیہ تدبر سے طور نے کے مقام پریقے اور بہزیادہ کا مل ہے کیوں کرائس کا صدرالله نفائی کے اسرار اور خفیہ امور نیز اکسس کی ان بعض صفات سے معانی کی کا مل معرفت سے متواہے جن سے صاور سونے والے بعض امور کو خفیہ ندم کی جاتا ہے اور کسی انسان سے ب

<sup>(</sup>١) قرآن مجدوسورهٔ النجم ایت ،۲۰

<sup>(</sup>٢) قرآن مجيد ، سورة طاركيت ها ١٢٠ م

<sup>(</sup>١١) قرآن جيرا سورة طرابت ١٠٠

من سنن كروه الندتعالي ك صفات كي كران سه الكاه موسك اور و شخص خفیقت موف کوجان کے اوراسے مرحلی معلوم موجائے کہ اموری گرائی کا احاطر کرنے سے اس کی معرفت كوناه بي تولامالم اكس كا فوف زياده مونا سي اسى ليحب مفرت عينى عليرالسدم سي كما حلف كا-

كياكي في ولؤل سي كها تها كرامين فعال ك سوا مجھ اور میری ماں کومعبود بنا لوتووہ فرائی سے اے امارتو باک ہے ب العام المن المن ده الماد و المعالم المحاق میں ہے اگریں نے بیات کی مون قونرے علم می موتی توجانا سے تو محد مرے دل میں سے اور بی بنی جانا او مح نیرے علم میں ہے۔

آنُنَ قُلُتَ لِلنَّاسِ اتَّعِيدُ وْفِي مَا ثِّي الْعَسْنِ مِنْ دُوُنِ اللهِ فَالَ سُبِعَانِكَ مَا يَكُونَ لِي أَنْ ٱقُولَى مَالَبُسَ لِيُ بِحَقِّ إِنْ كُنْتُ ثُلُثُهُ فَفَكَ لَهُ عَلِيْتَنَّهُ نَعْلَكُمُ مَا فِي نَفْرُو وَلَدَاعُ كُمُ مَا فِي

اورا گرفوان كوعذاب دے نودہ نیرے بندے ساور ا گر توان كو بخش دے تو ہے شك نوسى خالب حكمت والاہے۔

وَإِنْ تُعَذِّبُهُمُ فَإِنَّهُ مُ عَالَّهُمُ عَبَادُكَ وَإِنْ نَغْفِلُ لَهُمُ فَإِنَّكَ أَنْ الْعُزِيْرُ الْعَكِيمُ - ١١)

آپ نے اس معاملے کو اللہ تعالیٰ کی مثبت کے سپرد کرویا اور اپنے آپ کو درمیان سے کمل طور بریا برنکال دیا کیوں کرآپ جا نتے نے کر ریخشش اور عذاب میں سے کوئی بات آپ سے اختیار میں اور بے شک انمور مثبت فلاو تدی سے اس طرح جواسے و کے بن كرعف والفت سے ان كاكوئى تعلق تبي لمهذا ان برقياس اوروم وكمان سے جي كوئى عكم بني سكايا جاسك تحقيق اور نفين توا كي

اس بات نے عارفین کے دل تورد بینے کوں کر قیامت کری بیسے کر تنہا را معاملہ اس ذات کی شیت سے ملا ہوا ہے كراگرده تهين باك كردے تواسے كوئى برواه بني الس في تهارے جے بے شارلوگ بدك كرد بے اوروه ان كورنيا مي طرح طرح کی تکلیفوں اور ہماریوں کے ذریعے ملل عذاب دے رہا ہے اوراس کے ساتھ ساتھ ان کے دلوں میں کفراور منا فقت کی بھاری بھی ہے محروہ جستہ عذاب میں رمی سے معران کے بارے می اون خردی ۔

وَلُوشِيْنَا لَوْتَدُنَا كُلُ مَنْ مُعْلِمَ اللَّهِ عَلَى مَنْ مِنْ مُواسِ ويت ليل مرى

وكرك مَنْ الْقُولُ مِنْيُ لِدَمَلاً نَ جَهَنْ عَرِنَ وَلِي الرانسانون وكري عِنْ الْمُعُولُ مِنْيُ لِدَمَلاً نَ جَهَنْ عَرِن الرانسانون

(١) قرآن مجيد، سورة مائره آيت ١١٩

(٢) فرآن محيد، سورة المرد آيت ١١٨

ب سے جہنم کو خوروں گا۔

الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ آخِمَعِبُنَ - (۱) اورادشاد خلافندی ہے: سی تا در در در اور کا کہ بر وہ در پر در

اور نمارے رب کی بات بوری موکن کمیں جہنم کو عزور بھروں گا۔

وَتَمَّتُ كَلِمَةُ رَبِّكُ لَا مُلَوُنَّ جَهَنَّمَهِ

توجو قول ارزل میں ناہت ہو جیکا ہے اس کا خون کیے نرکیاجائے حالانکہ اس کے ملارک کی طبع بنیں ہو سکتی اگر معا ملہ ابھی کا ہو نا تو طبع اس میں جید کی طرف بڑھتی لیکن اب توصرف تسلیم ہے اور سابقہ مخفی بات کو دل اور اعضاء برخام ہر ہونے والے داختی اسباب سے تلاس کرناہے بہر جس سے لیے اسباب شرائسان ہوجا نمیں اوروہ بندے اور نیکی کے درمیان مائل ہوجائیں اور دنیا سے ساتھ اس کا تعلق مضبوط موجائے گویا اس سے لیے حقیقاً سابقہ راز منک شعب ہوگیا جو اس سے لیے برختی کے ساتھ سبقت

کیوں کرمیشخص کوجن کام سے بیے بیدا کی گیا وہ کام الس سے لیے اسمان کردیا گیا اور اگر سرقسمی نیکی اسان کردی گئی ہواور مل کمی طور پر انسان کردیا گیا اور اگر سرقسمی نیکی اسان کردی گئی ہواور مل مل مکی طور پر دنیا سے قطع تعلق کر دیکا ہواور وہ ظاہری وباطنی طور پر انٹر تعالیٰ کی طرف توجی ہوئی ہے اور اسے بھا ایمکن اگر اکسس پر دائی یقین ہولیکن ایک حال پر حماد ہا مشکل ہے اور خانے کا خطرہ خوت کی آگ کو شعلہ زن کر باہے اور اسے بھا ایمکن ہیں اور حال کی تبدیلی سے بے کو فی کیسے ہوسکتی ہے جب کر ہوئ کا دل رحمان کی دوا تھی ول سے در مماین سے کر منظول میں ہے اور دلوں کو چریے واٹ سے افراد افرایا۔
اور دل تو منڈیا سے جو تن مادر نے سے بھی زیادہ اُدھی گیا ہے اور دلوں کو چریے واٹ سے نے ارشاد فرایا۔

إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِ عَالَمُ الْمُوْنِ - (٣) بَالْ الْسَانِ عَلَى الْسَانِ عَلَى الْسَانِ عَلَى الْسَانِ عَلَ

تووہ شخص زیادہ کہا ہے جو اسٹ سے بے خون موحالانکہ وہ سے برمبز کا اعدان کررہا ہے اگراللہ تعالی ا بینے عارف بندوں برمبر بانی کرتے ہوئے روح المبد کے ساخہ ان سے دلوں کو راحت د بہنیا یا توخون کی اگ سے ان کے دل جل جا جا جا ہے ان کے دل جل جا بندوں برمبر بانی کرتے ہوئے روح المبد کے اسباب ایک اعتبار سے جل جا نے بین امید کے اسباب ایک اعتبار سے عام لوگوں کے لیے رحمت میں اور حل المحر اسباب ایک اعتبار سے عام لوگوں کے لیے رحمت میں اکس لیے کراگر پروہ الحوام اے توجان کی جا سے اور دل طرف کر المحر سے ہوجائی اور البادلوں کو بدلنے والے کے نوف سے ہوتا ہے۔

بعن عارفین کا قول ہے کوس شخص کومیں بچای سال سے توجید پرجاتا ہوں اگر الس سے اور میرے درمیان ایک ستون

<sup>(</sup>١) قرآن مجد سورة سجد آب ١٠)

<sup>(</sup>١) قرآن مجير سورة مرورآيت ١١٩

عائل موجائے اور وہ مرجائے قرین اس کے مقدرہ توجید سے بارسے می قطعی طور پر کھیاتیں کہرسکتا کیوں کہ مجھے معلوم نہیں کہ انسس کی حالت میں ثنا یدکوئی تبدیلی آئی مو۔

ایک اور بزرگ فراتے بی اگر شہا دت گوے دردازے بر ملے اور اسلام پر موت جرے کے دروازے پر ہوتو ہی اسلام پر مرت کو ترجے دوں گاکیوں کر مجھے معلوم نہیں کہ جرے کے دروازے اور تو بی سے دروازے کے درمیان میرے دل کی کیا کیفت موجائے۔

معفرت البودرواد رض الشرعن فرانے میں جوشض موت کے فقت ایمان کے سلب موجانے سے بے خون ہواکس کا ایمان سلب موجاً با ہے۔ اور صفرت مہل رحمہ الشرفرانے ہی صدیقین کا خوت یہ سہے کہ وہ ہر خطرے اور مرح کت کے دنت برے خانے سے ڈرنے میں اور انہی لوگوں کا وصف الشر تعالی نے ہیں بیان فرایا۔

وَقُلُونُهُ وَحِلَةً ١١) اوران كول دبل جاتي ب

حب مفرت سفیان رحما مذکے وصال کا وقت آیا توانہوں نے رونا اور مینیا شروع کر دیا آن سے کہا گیا کہ اسے ابوعبدالنزا آپ کوادیڈ قال پرامبدر کھنی جا ہے بے شک الٹر تعالی سے امبداک گناموں سے جی بڑی ہے انہوں نے فرایا کیا میں ا پہنے گناموں پر رونا ہوں؟ اگر مجھے معلوم م کہ میری موت عقیدہ تو صدر پاکے گی تو مجھے کوئی پرواہ نہیں اگر حیے میں بیار وں سے برامر کناموں کے ماتھ الٹر تعالی سے ملاقات کروں -

حفرت عیدی علیہ السلام سے بارے میں روی ہے کہ آگی نے فرایا اے تواروں مے اردہ ا تمیں کنا موں کا در موتا ہے اور ہم اور انساد کو کفر کا خوت موا ہے۔

انبيا وكل عليم السلام كے واقعات من مروى بے كم ايك نبى عليه السلام تے اللہ تعالى كى بارگاہ ميں بھوكى ، تجوون اور نظے بن کی شکابٹ کی اوران کا بس اونی تھا اسرتھا کی نے ان کی طوت وی فرمانی اسے میرے بندھ اکمیاتم اس بات پردائی مہنیں ہو کہ بن تنہارے دل کو کورسے بچاہوں کہ تم مجسے دنیا کا سوال کرتے ہوجی نیجرانہوں نے مٹی لے کرا ہے سر برڈالی اور وف کیا ہاں میرے رب بی داختی میں تو تھے کفرے بجائے۔

توعارفین قدموں کی مفتوطی اور قوت ایمان سے با وجود بڑے خاتے سے ڈرتے تھے تو کم ور لوگوں کوالس (برسفانے)

ادررب فاتف كے كيراك باب بر جرمون سيليم وق بي جيد بوت منافقت اورتمام برى مفات بن اى الي معام كرام وفي السعام منافقت سے بہت زیادہ و رہے تھے حتی احضرت من بعری رحم اللہ نے فرا پا ارتصاف مرکز میں منافقت سے پاک رموں کا تربیا بات مجھ ان تام جزوں زباده بسندسے بن بر تورج طاوع بتوا ہے ابتوں نے منافقت سے وہ منافقت مراد نیس لی جواصل ایمان کے فلات سے بلكرومن فقت مراد ب جوايان كرساته جمع موق ب بس ووسلمان على مؤمات اورمنافق بعى -اوراس كى ببتى علاماً بى منى أمرم صلى الشرعليروك لم من ارشاد فرايا \_

أَرْبِحُ مِن كُنِّ فِيهُ وَفَهُو مُنَّا فِقٌ خَالِفُنُ وَانْ صَلَّى وَصَاهُ وَزَعَهَ انَّهُ مُسْلِعٌ وَانِّ كَانَتُ رَفِيُوخَصُلَةٌ مِنْهُنَّ فَفِينُهِ شَعْبَةٌ مِرِت النَّفَاقِ حَتَّى يَدَعُهَا مَنُ إِذَا حَدَّتَ كُذَب كَإِذَا اثْتُينَ خَالَنَ وَإِذَا خَاصَمُ فَجَرُ-

جارباتي ابسي من كرص مين بائي جائب وه خالص منافق رعلي منافق ابنواب الرحيفازيس اوروزه ركص اوراين آب كوملان سمح اوراكراس مي ان مي سے ابك خعلت ببولواس بي منا فقت كابك شعبه بإياجاً بالمحتى كه الصحيوط دے ہوبات کرتے وقت جوٹ ہوئے وہ ہوکرے تواسے پوراند كرے اس كے ياس امات ركلى جائے توفيا نشكر تا ہے اور حب سائل الون سے کام لیا ہے۔

اوردوسرى مديث من سالفاظ بي-كُواذَ اعَاهَدَ فَدَرَ"

کواذ اعاله که خد که " اورجب ویده کرنا ہے تو د ہوکہ دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضی ادلی عنہم نے منافقت کی مختلف تقا مبر کی ہی صدیقین کے علاوہ لوگوں میں ان میں سے کوئی نہ کوئی بات ضرور

(١) مجيح سلم طيراول ص ٧٥ كذاب الايمان - www.maktaba

یائی جانی ہے صفرت حسن رحمالتہ فراتے ہیں ظاہر وباطن کا اختان نربان اور دل کا اختان، دخول وخروج کا اختان منات می میں سے ہے اوران باتوں سے کون خال ہے بلاہ کام لوگوں کے درمیان بطورعادت مجوب بن گئے ہیں۔ اوران کو کمل طور پرکوئی جی براہنیں جانا بلاریکام لوگوں میں زائہ نبوت کے قریب ہی جا ری ہوگئے تھے تو ہمارے زانے کے بارے میں کیا گاں ہوگا ؛ حتی کر حفرت حذیفہ رضی اور عنہ نے فرایا نے دامہ نبوت میں کوئی شخص ایک بات کہنے سے منافق مو حالیا تھا لیکن آج میں وہی بات گی و مرتبہ سنتا ہوں۔ (۱)

وبال ياو الرب المرام فرما الرب المعال كومانة بوجة تمهارى نظاه ين بال سے زيادہ باريك بي ميكن مم رسول اكرم

صلى المرعد والمعلم على ال بالون كوك وكري من سي محق تق -

بعن بزرگوں نے فرایا منافقت کی عدمت ہے ہے کہ م ، لوگوں سے اس بات کو ناپندکر وجس کا خوداز کاب کرنے ہواور

ام میں سے کی چیز کوپند کرواور جق ہیں سے کسی بات کو ناپیند کروا ور کہا گیا ہے کہ نفاق ہیں سے ایک بات ہے ہے ہوب کسی

ام کی کا تو لیت اس بات پر کی جائے جواس ہی شہیں ہے تو وہ اس پر خوش ہو حضرت ابن عرصی اللہ عنہا کی فدمت ہیں ایک شخص نے

عرص کہا کہم نے ہم ان امراد کے بیں جانے ہی توان کی باتوں کی فعدلی کرنے ہی اور حب ہم وہاں سے سکتے ہی توان کے بارے

یں کلام کرتے ہیں آپ نے خوالی رسول اکرم صلی الٹرعلیہ وکر سے سکنوا نے میں ہم ان باتوں کو منافقت فیال کرنے ہوئے سنا

ایک روایت ہیں ہے کر حضرت ابن عمر صنی الٹرعنہا نے ایک شخص کو حجاج بن یوسف کے فلاف باتیں کرنے ہوئے سنا

تو بوچھا تبا و کی حجاج کی موجودگی ہم جی تم البی گفتائی کرتے ؟ اکس نے جواب دیا ہیں۔ فرایا ہم عمدرسالت ہیں اسس قسم

کی باتوں کو منافقت سیمی تے تھے۔

اس سے بھی زیادہ سخت بات بہہے کہ مجھ لوگ حضرت عذیفہ رصی اللہ عنہ کے درواز سے بھی کران کا انتظار کم رہے تھے اور وہ آپ کے باہر تشریف اللہ عنہ اللہ عنہ کے درواز سے دیا کرنے ہوئے وہ لوگ فامون رہے تھے اور وہ آپ کے باہر تشریف لائے تو آپ سے دیا کرنے ہوئے وہ لوگ فامون میں منافقت ہوگئے آپ نے فرایا اس قسم کے عمل کو ہم عہدرسالت میں منافقت تو ایک نہ تھ

اوریہ حضرت حذلیفرصیٰ المریمندمنا فقین اور اسباب نفاق کے علم کے ساتھ محضوص تھے اوراکپ فرمایا کرتے تھے کہ دل پرایک ایسی گھڑی آتی سے کہ وہ ایمان سے جرحیاً ہے حتی کہ اس میں سوئی کے سوراخ میٹی جگہ جی نفاق کے لیے

<sup>(</sup>١) مندام احدين صبل جلده ص ٢٩ مروات مذلفه

ربى صحيح مخارى طدوض ١٩١١ كتاب الرفاق

نين رسى اوراكس برايك ساعت ابسي أتى مع وه منا فقت سع عرفاً اس اوراكس مين سوى كي سعوراح فتنى عارمي إيان

اكس سيتمين معلوم موكياكم عارفين كويرے فلنے كاخوف بيزا باوراكس كاسب فائےسے بيلے يائے جانے والے کچھ الباب موتے ہی جن میں برعت ، گن ہ اور منا فقت تنامل ہے اور ان باتوں سے کوئی شخص کب فالی ہوسکا ہے اور ا اگر کوئی شخص یہ کمان کر البے کہ وہ ان باتوں سے فالی ہے تو بھی منا فقت سے کیوں کر کہا گیا ہے کہ جوشخص منافقت سے لے بنون ہروہ بھی منا نقے۔

مین خص نے ایک عارف سے کہا کہ مجھے اپنے نفس برمنا فقت کا خون ہے انہوں نے فرمایا اگر تم منافق ہونے تو میں منافقت کا خوف نہ ہوتا تو عارف ہمیشر سابقہ دہیا ہے حالت) اور خاتہ کے درمیان متوجر سِتا ہے کیوں کراسےان دونوں

كانون بتواسے

مومن بندہ دو خونوں کے درمیان رہاہے ای اجل کے درسیان جوار کئی کواسے معلوم نہیں اللہ تعالی اس سے ساتھ كياكرن والاب اورده اجل جوبا قى بىكم اسعملوم نہیں الٹرنغالی نے اس کے بارے میں کیا فیصد فراما تواس فات كي فعرض كے قيفہ قدرت بن ميرى جان ہے توت سے بعطب رمنا کا کوئی موقعہا در دنیا کے بعد کوئی گھر ہنں سوائے جنت یا دوز خ کے \_\_\_اوراللز تعالی سے ی مردطلب کی جاتی ہے۔

اسى ليے نبى اكر صلى المعليدوك لم نے فر الما۔ الْعَبُدُ الْمُؤْمِنُ بَنِيَ مَكَافَنتَ فِي بَنْ إِلَيْ وَلَ مَعَىٰ لُوَيَدُدِئُ مَا اللهُ صَالِعٌ فِيهُ وَ بَيْنَ ٱجَلِي قَنْهُ بَعْنَ لَدُ بَدُرِيُ مَا اللهُ مِنَاضٍ فِيُهِ فَوَالَّذِى نَفْسِي مِبِيدِعِ مَا بَعُهُ الْمُؤنِّرَ مِنْ مُسْتَغَتَبُ وَكَ نَعِبُ لَا اللَّهُ شَيَا مِثُ كَمَادِ إِلاَّ الْحَتَّثُةُ أَوِالنَّارُ-

فصل کے .

يرُ عاتم كامفهوم

موال: آب نے ہو کچ لکھا ہے ان تام باتوں کا رجوع برے فاتے کی طرف سے توبرا فاتر کی ہے ؟

(١) كتاب الزهدوالقائق ص١٠٠ صرب م ١٠١ الفردوس باتورا لخطاب جلد ٢٥٠ صرب ١٢١١م

برے فاتر کے دومر تبے ہی ان میں سے ایک، دوسرے سے بطرا وربریشان کن رتبر برسے کم موت کی تقیوں ادراى كى بولناكيوں سے طبور سے وقت شك يا انكار بايا جا مے بيس انكار باشك سے غلبه كى صورت بي دُوح قبض مواور اس انکار کی وجرسے جوول پرغالب موکیا بندے اور اللہ تعالی کے درسیان حجاب بیدام جا ا درم حجاب دائی تعداور سمیشر کے برے فائم کا دوسرام تبہ میا سے کم ہے اور وہ موت کے وقت دل برامور دنیا میں سے کسی امر کی محبت یا کسی نواسش کا فالب ان جاب بات دل ين بينه جاورا سے كلين بيتى بعق كراكس مالت من كسى دوسرى جنركى كنوائش ماقى بنين رہتى اوراس حان بس دُوح برواز رجانى ب اس ك دل كاستغراق لون تواسي كداس كادل ونياكى طرف تفيكا بواموماً ہے اوراس کا رُخ بھی ادھر ہی ہونا ہے اور حب الله تعالی کی طرف سے رُخ پر جائے تو جاب بدا موجا ہے اور جاب بعاسوك توعداب نازل ہوتا ہے كيوں كراستالى كى جان اگرائى لوكوں كو كيلتى ہے جواس سے بردے بيں ہوتے ہي الى دەموس جى كادل رنياكى محبت سے محفوظ موا دراسى كى تمام تر توجرا لله تعالى كىطرف مواس سے جہنم كى الى كہنى ہے اسے موس ادور موجا ترے تورف مری بیٹ کو بھا دیاہے۔

بس جب روح كا قبض مونا اليي صورت بي موكراس بردنيا ك عبت غالب مو تومعا لمرخط ناك مزنام كيول كرادي اى مالت برمرتا ہے جس بردہ افردہ تفا اورموت کے بعددل کے لیے کوئی اسی صفت ماصل رنا ممکن بنیں جوالس برغالب صفت كى ضد يوكيوں كر دل كا بدان اعضا و كے عل كے ساتھ مؤنا ہے اور موت كے ذريعے اعضا و باطل موسكتے ليس اعمال تعي باطل موسك بنداب كسي عمل كاطمع باتى بني سعداورونياس والسي ك طع على بني كراس كا تدارك كياجاسك لبندا السوذات

بہت زیادہ حرت ہوتی ہے۔

البنة جب اصل ا بيان اور النزنال كي محبت ا بك طويل مدت كك دل مين داسخ موعكي موا درا جصے اعمال سے ما خد كي مو كئ بودہ موت كے وقت بيش كنے والى اس مالت كوم دينى ہے اگراكس كا ايمان ايك متفال كے برا برهى بو تودہ بھى اس كوملدى آگ سے نكال ديتا ہے اوراكراس سے كم وقد وہ جنم مي زيادہ درت كم شراہے اوراكردانے مرابعي مج تووہ اسے مزور لیمنور سمنے سے سکا کے کا اگرچہ کئی مزار سال کے بعد سو۔

ور الما كان كريب اس كا تفاضا تور ہے كو موت كے فوراً بعدا كان كرينے جاتى ہے تواسے قيامت يك مؤخر كرف اورطول عرصة مك مهلت دين كاكي فائروب-

عذاب قبر فعرف جواب : ج تفى عذاب قركا مكرب وه برعتى باورالله نعالى كفرس برد يس بع ملك الد

قران اور نور ایان سے بھی حجاب میں سے ملک اصحاب بھیرت کے نزدیک میے بات وہ سے بوضی اعادیث سے ابت ہے۔

اَلْقَبْدُ الْمِا صَّفَوْدَةً مِنَ النَّارِ اَوْ رَوْضَةً مِنْ تَعْرِيْلُونِهُم كالك رُطُها سِهِ يا وه جنت كے باغات بير سے

اورحس كوعذاب دباجا ربائ ربائ ربائ و كرى وف جہم كے سروروازے كلتے بن جيسا كر احاديث بن سے (١) ليس تونى اس اس كروح جدا بوتى ہے اس رمصينوں كانزول شروع بوطائے ہے اگردہ برے فاقعرى وج سے برختى كاشكار سو حكا بو اور مخلف افغات مي مخلف فيم كالأب بونا سے حب اسے قبرين ركھا جا كمسے نوستكر كے سوالات بوت بن (٣) الس ے بعد عذاب ہونا سے رہی کھر صاب کا مناقشہ ہے رہی اور گوا ہوں کی ایک جاعت کے ساسنے قیاسے کون کی رسوائی ہے (ال اس سے بعد سی مراط کا خطرہ سے (>) اور دوزخ کے فرشنوں کی مصیب وسخی رم) اور وہ تمام امور جواحادیث میں مذکور میں . توبد بخت آدی طرح کے عذاب میں اپنے تمام احوال می ترود میں رہاہے اوروہ تمام حالات میں عذاب میں ہے گربر کہ اصر تعالی اسے اپنی رحمت سے ڈرانپ سے اور تمہیں ہیں ان نہیں کرناچا ہے کہ محل اعیان کو ملی کھاجاتی ہے بلکہ ملی تمام ظاہری اعضا دکو کھاکر صلحد الردیتی ہے بہاں کک کہ مقرر دقت آ پہنچے تو تمام شفرق اجزا وجے محصابی سے اوران کی طرف روح اوال استے اللہ استے اور بروح وقت موت سے اور بنے اللہ موتو در بن سے یا توان سبز میدوں مے اول میں ہوتا ہے جوع الن کے بنیے ملک رہے ہیں اگروہ نیک بخت ہے اورا گروہ مرخت ہے توالس کے خلاف کسی بری حالت میں ہوتی ہے، ہم الله تعالى كى بناه چا ہتے ہي -

برسے فانے کی طون سے جانے والاسب کیا ہے ؟

جان نو ان امور کے اسباب کا حاطر تقفیل طور پر مکن بنیں البتہ اجمان اسریر اشارہ کیا جاسکتا ہے۔ جہاں تک شک اور انکار کی صورت میں خاتنے کا تعلق ہے تواس کا عب دوباتوں میں منحصر ہے۔

ره) مجع بخارى جلداص ١٤٠ كناب الرقاق-(١) الترغيب والتربيب جلديم ص مرم المكتاب التونير

(٢) مندام احمر بن صنب عليه عن ٢٦ مرويات ابن عمر

(١) مي بخارى ملد ٢ص ١٥٠ مرويات ابن عركتب ارقاق

(۱۷) جامع ترمذی ص ۱۷۱، الواب الجنائز

رنم كنزالعال علد ١٠ ص ١٩١ صريث ٥٠٠ ٢٩ 11 (11 (11 (11 (11)

ایک وہ ہے جو کمل رسیز گاری اوراعمال کی درستائی کے باوج دمنصور سزناہے جیے بدعتی زابدا کس کا خاتم سبت مخطرے میں ہے اڑھ اس کے اعال اچھے ہوں \_ اس سے ہماری مراد کوئی خاص ذرب بنیں جے بوعت قرار دیں کوں کراس کا بیان بت طویل ہے بلکر بدعت سے مراد اللہ تفالی کی ذات ، صفات اورافغال می خلاف حق عقیدہ رکھنا سے مینی جیسے صورت حال ہے الس كے فلان عقيد موجا ہے وہ اس كى دائے سے مو ما عقل و فكرس كے ذريعے وہ مخالف سے تھا والے اسى عقل مراعما د زا دراس کے دھو کے بن ہے یا جوالس مان برہے اس کی تعلید کرنا ہے۔ بس جب وت قرب اتن جے اور ملک الموت کی پنیانی اس کے ماضے ظاہر سوتی ہے اور ول اپنے تمام خیالات سمیت برتنا ب توبعن ادفات عالب سكرات مون مي اس كے ساسے اس عقیدے كا بطلان منكشف بونا ہے جے اكس نے جہالت کی دھ سے اختیار کر رکھا تھا کیوں کر موت کی حالت بردہ اعظفے کی حالت ہے اور سکوات کی ابتدائی حالت ای سے ہے بی ای سے بعن امور واضع موجاتے ہیں ہیں جب اس کاعقبرہ باطل موجا اسے اوراس سے پہلے وہ اس بریقین رکھتا اوراسے قطعی معجقا تعاتووه يركمان نهي كراكراكس سفاص الس عقيد عبي خطاموني بع حس كا دارو ملاك س كي فاسراك اورعقل فعن برتها بكماك ك خيال بن اكس ك تمام عفا مُركب اصل مونت بن كيون كروه الله تعالى اوراكس كرسول صلى الله عليه وسلم برايان نزغام عقائد صيحه اورفاس عقيد عيى فرق بني كرنابس معض منى برجهات اعتقادات كاانكثاف باقى عقائد كم بطلان السبين ني اوه ان س شكرام-اب اگراسی صالت میں ووج پرواز کرتی ہے اوروہ اصل ایمان کی طرف بنیں اوٹنا تو اس کا خاتم برا موتا ہے اور اکس کی روح مترک پرتکای سے ہم اللہ تھا لی کی بناہ چاہتے ہیں اس ارت دخداوندی سے ہی لوگ مراد ہی اوران کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے وہ بات ظاہر ہوئی وَمَدِ المَهُ مُعِنَ اللهِ مَالَمُ مَكُونُ فُونَ حس كا وه كان عي بس كرت تھے۔ يخلسيون- (۱) ادرار اورار اوراد آب فرماد سيخ كيا بم تمين ان بوكون كي خبروس جواعمال ثُلُ هَلُ نُنَبِّئُكُمُ مِالْاَحْسَرِيْنَ اعْسَا كَ الَّذِينَ صَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحِيَّا قُوالُّدُنِّي

کے اعتبار سے بہت خمارے میں بن وہ لوگ جن کا کون دینوی زنرگ می صالع مولئ اوران کاخیال برسے کروہ الھاكام كررہے بى -

www.maktabah

(١) قرآن مجيد ، سورةُ زمر آبيت به (٢) فران جيد، سورة كيف آيت ١٠٠٠

وهُ وَيَحْسَنُونَ الْمُعْدِيدِ الْمُعْدِيدِ

ا ورص طرح نیندی حالت می مستقبل می بیش آف والے ا مور منتقب ہوتے ہی کیوں کر اکس وقت دل برد یوی شولیت كالوجه كم بوتا ب اسى طرح سكوات موت كى حالت مى معن امور واصنع بوت مى كدول كم دمنوى مشاغل اور بدن كى خواشات دل كوملكوت كىطرف وسيصف انع تفين لهذااب وه لوح محفوظ من حركه وملها باسكامطالد كريام المروابي اصل حقیقت کے ساتھ منکسنف ہوجائیں تواس قسم کی حالت کشف کا سبب بنتی ہے اور میرکشف باتی اعتقادات میں شک کا سبب

توح بشخص تغليدى طور مربارا كاورعقل ك ذريع الله تعالى اوراس كصفات وافعال كم بارس مي فلاف حقيقت اعتقاد رکھتاہے اسے اس خطرے کا سامنا ہوتا ہے اور زید نیز اعمال کا صابح ہونا اس خطرے کو دور کرنے کے لیے کاف ہن

ہیں مکمالس سے نجات کے بیے سے عقیدے کی فرورت ہے۔

اور کھو مے بھالے آدی اس خطرے سے دور بی بینی وہ لوگ جوالٹر نعالی اس کے رسول صلی الٹر علیہ وسلم اور آخرت پر جبل میکن مضبوط ایمان لائے جس طرح دیباتی ، جنگلوں میں رہنے والے اور عام لوگ جو بحث مباحثیں بنیں بڑنے نہ کام کا آغاذ کرتے بی اور نے سامین کے مختلف اقوال کی تعلید میں ان کی باتوں رکان دھرتے ہیں۔

اسی لیےنی اکرم صلی المعلیہ دسے فرایا۔

اَكْتُرُاهُكِ الْجَنَّةِ الْبُلَاءُ - (1) جنت بين جانے والے زيادہ لوگ بيدھ سامے بول کے

ای بید بزرگوں نے بحث ونظرا ورکام میں غور وخوض نیزان اموری تفتیش سے منع زمایا وردوگوں کو حکم دیا کہ جو کیجا اندتعالی ف نازل كياكس سب برايان ويم اوراس اور و كي ظام س مع أناب اس مرهي ايان لائي اورب اعتقا دركي كو في على السرتفالي كےمشاب مني ہے لوگوں كو تاويل مي فورو فكر كرف سے دوكاكيا ہے كيوں كرصفات فلاوندي مي بحث كرنے سے بہت برے خطرے کا سامنا کرنا بڑا ہے اس کی گھاٹیاں سخن اور راستے دینوار گزاری اور عقبی اللہ تعالی کے جدال کا اوراک کرنے سے قاصری اور جوں کر دل محبت دنیا بر سبدا کے گئے ہی اکس کیے نور قتین سے آئی والی برایت ان سے دور سے اور ہو کہا بحث كرف والع كمت من ووابك دوسر عكفلاف معاورول ابنى باتوں كے ساتھ اُلفت ركھتے من تو ابتدا الله نشووغا من ان میں ڈالی جانی ہی اور مخلوق کے درسان جو تعسات مصلے ہوئے میں وہ موردنی عقائد کی مضبوط حرفی میں یا اوّل اول سلانوں سے مسن ان کے طور ریا ہے گئے ہم بھر طبیعتیں دنیا کی محبت ہی معروف ومشنوف میں اورالس کی طرف متو حبی اور دینوی خواشا فان كاكل دبار كها ہے لہذاوہ ال وكس طوريسوچ و مجار كرنے شي ديني -

بس حب الشرتعالى كى ذات اورصفات كالسهي المائے اورعقل كے ساتھ كلام كا دروازہ كال سے اورطبیقوں

کا اختلاف بھی موجود ہے بنر سر جابل اسس بات کھرس رکھتا ہے کہ وہ کمال اور حق کی گہر اٹی کا احاظ کرنے کا دعوی کرے توجی کو جسمھ آتی ہے بول پڑتا ہے اور جسنے میں بات کو سنتا ہے اس کا منتقد ہوجا یا ہے اور ان کی باہمی الفت کی وجہ سے یعنقیدہ بچا ہم جاتا ہے اور اب سکنے کی کوئی صورت باتی نہیں رہتی - دنیا ساتی اس میں ہے کہ لوگ اچھے اعمال میں مشغول موں اور جو کمچہ ان کی طاقت کی حد سے باہر ہے اکس کے بیچھے نہ مالی ہو۔

لین اب تو سکام ڈھیلی ٹرگی اور بہیو دگی چیل گئی اور سرحابل اس بات کی طرف اُڑا کیا جوفن اور کمان کے اعتبارسے اسس کی طبعیت سے موافق ہے اور وہ اسے ہی علم اور بھینی بات جا اور اسسے خیال ہیں ہی خالص ابیان ہے اور اسس کا گمان یہ ہے کہ یہ تو کچھ انداز سے اور تحیفے سے کہا گیا ہے ہی علم الیقین اور عبن الیقین ہے حالانکہ کچھ دل بعد لسے اسس کا علم ہو عبائے گا اور روہ اٹھنے کے بعدان لوگوں کے بارہے ہیں بہشور طبھ نا زیادہ مناسب ہے۔

مب دن اچھے گزرے تو تونے زمانے کے بارے بن اچھا گان کیا اور آنے والی مقدر برائی سے نونے خون نہ کھایا راتوں نے تجھے سلامت رکھا تو تجھے ان کی وج سے دھوکہ ہوا اور حب راتیں صاحت موتو گدادین اً جا آئے۔

آَحْسَنُتُ كَنْكَ بِالدُّمَّامِ إِذْ حَسُنَتُ وَكُولَةً مَا الْمُثَلِّدُ وَكُولَةً كَالْمُ الْمُثَلِّدُ وَكُلُ وَكُولَةً تَخْنَ سُوعَهَمَا كِانِي فِي إِلْهُ الْفَسَدُرُ وَسَالَسُلُكُ اللَّهَا لِيُ فَاغْتَرَدُتَ بِهِكَ وَعِبُن صَفْوِ اللَّهَا لِيُ يَحْدُكُ الْكَدَرُ

اور جان لوکر جوشن الندتمالی ، اکس سے رسول اورکت بوں پرخالص ایبان سے جلا ہو جاتا ہے اور بحث بیں بڑتا ہے وہ اپنے آپ کواکس خطرے کے لیے بیش کرتا ہے اور اکس کی شال اس شخص کی طرح ہے جس کی کشتی ٹوٹ جائے اور وہ مو توں کی نازموجا نے ایک موج اسے دوسری موج کی طوف بھینیک وسے بعض او قامت ایسا ہوتا ہے کہ وہ اسے ساحل کی طرح بھینیک

دی ہے کہن بربت بعیدابت ہے اور ملاکت کا خطو زیادہ ہواہے۔

ادر جولوگ دور ٹرن سے عقیدہ لیتے ہیں جنہوں نے عقل کے ذریعے اس بن بحث کی تواس کی دوصور تیں ہیں یا تو وہ دلائل کے ساتھ ہے جوانہوں نے نقل کے اور اس میں ان کا تعصب شامل ہے یا دلیل سے بعنہ بن اگراسے اس بن شک ہے توان میں اس سے دین فاسد ہوجاتا ہے اور اگر اسے اس بریقین ہے توانٹر نفالی کی خفیہ تدہر سے بین ورائی ما تص عقل کے دھو کے بین طراسے اور ورشنی کھی ہی بھٹ بین بڑتا ہے وہ ال دو حالتوں سے فال نہیں ہوتا ہاں مقل کی صوسے گزر کرائے اس نور مکا شفہ کی طرن ہے جو حالم ولا بیت و نبوت میں جی ہے اور یہ کریت احمر در شرخ سونا) ہے دیان کہاں مبسر ہے ہوں سان اس خطر سے سے محفوظ ہیں یا جن کوگوں کو جہنم کے خون نے انٹر تقالی کی اطاعت میں مشغول کردیا اور وہ ان ناف فول باتوں ہی مشغول کردیا اور وہ ان ناف فول باتوں ہی مشغول کردیا اور وہ ان فول باتوں ہی مشغول کردیا ور وہ سے تعلق ایک سبب ہے۔

اوردوسراسب اصلی میان کی کزوری سے معرول پر دینوی محت کا عالب اَجا نا اورجب ایمان کمزور مونا ہے توالٹر تعالیٰ کی محبت میں بھی کمزوری دافع مر جاتی ہے اور دنیا کی محبت مضبوط ہوجاتی ہے اور بوں مونا ہے کہ کو باول میں الٹر تعالیٰ کی محبت کے بیے کوئی کا بہن ہے البتہ فلبی خطرات اور وسوسے بو تنے بن ایکن خالفت نفس کا اقرطام رئیں ہوتا اور نہ ہو ہو سے

داستے سے طریحتا ہے اس سے خواستات کی اتباع یں انہاک پیدا ہوتا ہے حتی کہ دل پر اندھ برا جھیا جا اسے جس کی وجہ سے

وہ سخت بھی ہو جا آہے اور سیاہ بھی اور نفسانی طلات دل پر حرط ھو جاتی ہیں اور حوکم ور ایمان دل میں موجود ہوتا ہے اس بی جی

کی ہوتی ہے مطلب بہ کم اللہ تن الی مجت مزید کم ور موجاتی ہے اور جب موت کی سختیاں آنا نئروع ہوتی ہی تو بہ مجت

بڑھ جاتی ہے مطلب بہ کم اللہ تن الی مجت مزید کم ور موجاتی ہے بیوں کر اب اسے دنیاسے جالی کا شعور موتا ہے اور بی دنیا

اس کا محرب تھی جودل پر غالب آگی تھی تو دنیاسے جوائی کا سوچ کراسی کے دل کو تکلیف بینچی ہے اور وہ اسے اللہ تعاسط

کی طرف سے سمجت ہے لہذا جو موت اس کے مقدر میں تھی اس کا طرب والے کہ کہیں اس کے دل کو تکلیف بینچی کی جورب اس بے ناپلند

ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے تو اس بات کا ڈر موتا ہے کہ کہیں اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی موت کی بجائے گئی تنوی ہوتا ہے کہ کہیں اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی موت کی بجائے گئی تنوی نے دائی سے اسے موائی کی موت کی بورب اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی موت کی بھی اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی موت کی بھی سے کہ اللہ تعالیٰ کی موت کی بھی اس کا ڈر موتا ہے کہ کہیں اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی موت کی بھی سے کہ اللہ تعالیٰ کی موت کی سے کہ اللہ تعالیٰ کی موت کی بھی اسے کہ اسے دورب اس سے کہ اسے کہ اسے دورب اس سے کہ اسے کہ اس کی اسے دورب اس سے کہ اسے دیا ہے کہ اسے کوئی ہوت کی بھی کی موت کی بھی اسے کہ اسے دورب اسے دیا ہو موت اسے دورب اسے دیا ہو کی ہوت کی موت کی بھی کی موت کی بھی کی دورب اسے دورب اسے دیا ہوت کی بھی کی موت کی موت کی بھی کی موت کی موت کی بھی کی موت کی ہوت کی بھی کی موت کی بھی کی موت کی بھی کی موت کی موت کی موت کی دورب اسے دورب

جیسے کوئی شخص اپنے بیٹے سے معمولی محبت کرنا ہواوروہ اولا کا اسسے اس کا وہ مال کے جواسے اولاد سے بھی زبادہ لیند ہوا دروہ اس مال کو جا درسے تو ہم کر در محبت ، بغین بی بدل جائی ہے - تو اگر اس حالت بیں انسان کی رُور شکے تب اس کے

دل میں بہخطرہ میدا ہوا نور برا خاتمہ ہے اور وہ کمل طور مربر کھاک ہوگی اور اس قسم کے خاتمہ کمک بوسب سے جاتا ہے وہ دینوی

محبت کی غلبہ اور اس کی طوے تھیکا و سے نیزاس کے اسباب بہ خوش ہونا ہے اور اسس کے ساتھ ایمان کی کمزوری ہوا اللہ تا اللہ تا اللہ تا اللہ تا اللہ تا ہوں کی محبت کی محبت کی محبت کی خوب ہے ہیں جو شخص اپنے دل میں دنیا کی محبت کے مقابلے میں اللہ تعالی کی مجت کو زیادہ غالب باتا ہے

وہ اگر جہ دنیا ہے بھی محبت کرتا ہو، وہ اکس خطرے سے زیادہ وگور میں اسے اس اللہ تعالی کی مجت کو زیادہ غالب باتا ہے۔

اوردنیای محبت مرکناه کی اصل ہے اور وہ الاج مرض ہے اور مرفتم کے وگ اس میں بتد ہی اور السس کی وجہ المرتقال کی معرفت کا کم موقا ہے کیوں کراس سے وہی محبت کرتا ہے جواسے بھیا تنا ہے ای لیے اسٹر نعالی نے ارشا دفراہا۔

آپ فر مادیجے داسے لوگو!) اگر تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے اور تمہارے تھائی اور تمہاری بوباب اور تمہارا خاندان اور دہ مال جو تم نے کمایا ادر دہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں ڈرسے اور دہ مکانات بن کو تم لیندکرتے ہو تمہیں الٹر تعالی، اور اکس سے ربول اور اس کے داستے بن جہا دسے زیادہ لیند میں تواننظار کر دھتی کہا نڈر تعالی اینا حکم ہے گئے۔ قُلُ إِنْ كَانَ آبَ كُلُوْ فَالْبُنَ أُولُو مُوالِّ افْتُو فُوالْمُ الْمُوالِّ افْتُولُو فُوالْمُ الْمُولِ الْمُؤْمِدُ فَا اللّهِ اللّهُ اللّ

تونیج به مواکر جستنفی کی رو حد دنیا سے اس طرح جاتی ہے کہ اس کے دل میں اللہ تعالی کے انکار کا خطرہ ہوا وراملہ تعالی کے انسار کا خطرہ ہوا وراملہ تعالی کے اس عمل رموت کو دل سے براسمجھنا ہو کہ اس سے اور اس سے اور اس سے ابل و مال اور تمام مجوب چیزوں کے در میبان تغریق ڈال دی تواس کی موت یوں واقع ہوتی ہے کہ جدھروہ جا رہا ہے اسے نا پیند کرتا ہے اور جس سے جلا ہور ہا ہے اسے زبردی پیند کرتا ہے وہ اللہ تنال کے باں اس فلم کی طرح حاصر ہور ہا ہے جو اقاسے بنعن رکھتا ہوا ور رہا گا ہوا ہوا ور اسے زبردی لایا جا رہا ہوا ب ور مرز کا سندی ہے وہ لوشیو ہیں ہے۔

این موضی الله نقال کی مجت برانتقال کرناسے وہ بارگا ہ فرا و بدی میں اس منام کی طرح ما ضربوناہے جونیکو کارہے اور اینے آقا کا مشتاق ہے جو میکو کار ہے ما میں میں میں برداست کی اب اسے جو توشی ما ماں موق ہے در جو توشی ما ماں موق ہے در جو توشی ما ماں موق ہے در جو تا ہے اور بر تومعن حافری اور ما قات کی خوشی ہے اور جو طرح سے اندام واکرام اسے ما ماں موق ہے در جو تا ہے در اور میں ماک ماں ماک ماں موق ہے در موق ہے در میں میں ماک ماں موق ہے در میں موق ہے در موق ہے در موق ہے میں موق ہے در موق ہے در موق ہے میں موق ہے در میں موق ہے در موق ہے در موق ہے موق ہے در موق ہے میں موق ہے در موق ہے موق

ملنے ہی وہ اس کے علاوہ ہیں۔

دوسرى قىم كاخاتم بىلى قىم كى منقابلى بى ماكاب اوراس سے بىيٹر بمېشىرچىنى بى رسا لازمىنى آياا دراكس كے على دو سبب ہما ایک گذارت ہے اگرے ایمان مضبوط سوا ور دو اسب ایمان کی مزوری ہے اگر جرگنا ، کم ہوں کبوں کرنا ہوں سے ازتکاب کاسبب خواہشا نے کا علبہ اور دل میں ان کا راسخ سوجا نا ہے جس کی وجرا گفت اورعا دت ہے ، اورانسان اپنی زندگی میں جن جنروں سے الفت رکھا ہے موت کے وقت اس کے دل میں ان کا ذکر لوط آتے اگراس کے دل کا زبادہ میں ن عبادات کی طرف موتو حالت نزعیں اس سے دل میں اللہ تنا لی کیعبا دے کی یاد زبادہ موتی ہے اور اگر اکسس کا زبادہ میل ن کتا ہوں کی طون مو توموت کے وقت اس کے دل میں گنا ہوں کی باد ہوتی ہے لیس حب اس کی رُوح فیفن ہوتے وقت دینوی خوامش اورکسی کن م کاعلیہ سوتودل اس کی قیدیں سوتا سے اور وہ اسٹرنفالی سے حیاب ہی سوتا ہے اور تو شخص کھی کبھی ک موں کا مرکب موتا ہے وہ اس خطرے سے بہت دورموتا ہے اور حس برگناس کاغلبہ موا ورعبادات کے مقابلے میں گناه زیاده موں اور عبادات کی تبدیت کئ موں بردل زبادہ خوش ہو کا ہونواکس سے حق میں بربت برا خطرہ ہے۔ ہم یہ بات ایک مثال سے ذریعے معلوم کرتے ہم یعنی بربات واضح ہے کرانسان اینے خواب می ہو کچے در کھناہے وہ زندگی کی کسی مذکسی حالت میں دیکھینا سے می کروہ وہی جیز دیجنا ہے جوبداری کی حالت میں مشا ہو کی گئی چیز کی مثل موریاں تک کم وہ قرب البادغ بجيرجيد اخلام أمّا موده نواب مين حالت جاع كومل حظر نسب كرناجب ك اس في بيلاي كى حالت بين جماع كامشابد نہ کیا موا دراگروہ ایک برت مک اس حالت میں رہے تواحقدم کے وقت اسے جاع کی صورت دکھائی نہیں دتی۔ مجرسر بات مخفی بنیں ہے کرجی شخص نے اپنی زندگی فقہ بی گزاری ہوتو وہ علم وعلما دسے شعلق احوال کو اکس شخص سے نبادہ دیجھا ہے میں نے اپنی ازندگی تجارت میں گزاری اور تا جرنجارت سے متعلق احوال اوران کے إلى باب كوطبيب اور فعنب سے مقابلے میں زیادہ دیجتا ہے کیوں کر نیندی حالت میں وہ چیزظا ہر موتی ہے جس کے ماقدول ایک عرصے سے الفت

ركفابواكس دوسرسبب سے قلبی تعلق بدار الوا مو-

اور موت، نید کے مشابہ ہے بیکن آئس سے اوپر ہے البتہ موت کا سختیاں دسکواتِ موت) اور اکس سے بیلے ہوغتی افاضے ہو وہ بنید کے قریب ہوتی ہے اہذا یہ الوف و معروب چیز کے تذکرے کا تقامنا کرتی ہے اور دل کی طرف اس کے رتوع کی مشقاضی ہوئی ہے اور دل بی اس کے ذکر کو تزیع و بنے والے السباب بی سے ایک سبب ایک عرصنہ تک اس سے انوس رہنا ہے بس گن ہوں اور عبادات کے سافق طویل اُنس بھی وجہ تزیعے ہے اس طرح نیک لوگوں کی توابی ، فاس لوگوں کی خوالوں کے فلات ہوتی ہیں توانس واُلفت کا غلبہ اکس بات کا سبب بنتا ہے کہ اکس کے دل میں ایک فاصفہ مورت متشکل ہوا وراکس کی طرف اس کے نفس کا میدیا میں موجہ بین اس کی رقوح قبض ہوتی ہے اور بداکس کے برے خاتمے کا سبب ہوتا ہے اگر حیراصل ایمان باقی ہوجس کی وجہ سے نجات کی امید ہو۔

اور صبطرح بداری کی حالت میں دل میں پیدا ہونے والدخیال ایک خاص سبب سے ہوتا ہے جے اللہ تعالی جانا ہے اس تعالی جا اس علی میں میں ہوتا ہے ہے اللہ تعالی جا اللہ تعالی کے بال ایک سبب ہوتا ہے جس کے بعض کو ہم جانتے ہیں اور بعض کا علم مہیں نہیں ہوتا ہے ہم جانتے ہیں کر دل کا وسوسہا ورخیال ایک چیز ہے دوسری منا سب چیز کی طون مشاببت یا مند الملنے کی وجہ سے منتقل ہوتا ہے کہ اسس سے اسس کا احساس پیلا ہو۔

من بہت کی صورت یہ ہے کہ کسی فو بھورت چیز کو دیجے کردوسری خو بھورت چیز کا خیال اکبائے، ضدکی مورت یہ ہے کہ خوبھورت کی واکو اور تھارت ہے کہ خوبھورت کی واکو اور تھارت کے کہ خوبھورت کو دیجے کر مبرصورت کی یا واکبائے اور وہ ان دونوں کے درمیان بہت زیادہ تفاوت ہی غور کرسے اور تھارت ربان ایر ہے کہ مثنا اگر نے ایک کھوڑے کو دیجھے ہے اس سے پہلے کسی انسان کے ساتھ دیجھ کیا تھا تو اکس کھوڑے کو دیجھنے سے انسان کا خیال اکبائے۔

اور بعن ادفات ذمن ایک بیزی طرف سے دوسری بیزی طرف متنقل مواہے لیکن دونوں کے درمیان وجر مناسیت معلی بنس بوتی اورد ایک اور دو واسطوں سے موسری بیزی طرف متنقل موجر کے درمیان وجر مناسیت معلی بنس بوتی اورد ایک اور دو واسطوں سے مو باہے شلگ ذمن ایک جیز سے دوسری جزی طرف اوراس سے تبیری چیز کی طرف متنقل موجھ دوسری جیز کو جول جائے میلی اور تبیری چیز کے درمیان کوئی مناسیت بنوتی ہے اسی طرح نوا بوں میں نیا لات کے لیے اس جن کے دوسری اور میلی جیز کے درمیان مناسبت بنوتی ہے اسی طرح نوا بوں میں نیا لات کے لیے اس جن کے اس مارب میں اور سے وقت بھی اسی طرح موتا ہے۔

اس بنیاد پر ہوشخص اکر زسنائی کا کام کرنا ہے تم اُے دیکھو کے وہ اپنے سری طرف اشارہ کر تاہے گویا وہ اپنی سُونی کو پکڑتا ہے تاکہ اس سے ساتھ سلائی کوسے اور اپنی اسکی کوئر کر تاہے ۔اور جا در کوا در رسے بکٹوکر بائشت سے ناپتا ہے گویا اس کا ناپ کرتا ہے بھر اینا ہاتھ قبینی کی طرف بڑھ آتا ہے۔

اور ہو شخص جا تنا ہو کا اس کا خیال گناہوں اور خواہنات کی طون نہ جائے اس سے لیے بی رامتہ ہے کہ وہ عرصہ دراز تک

ا پنے نفس کو ان سے وُور رکھے اور دل سے شہوتوں کا قلع فلع کرے ہی مقدار اختیار کے تحت داخل ہے اور نیکی برطویل عرصہ نک قائم رہا اور فکر کو تنرسے الگ رکھنا سکوات مورث کی صالت کے لیے تیاری اور ذخیرہ ہے کیوں کراکٹی اس حالت پر مرتا ہے جس پر زندگ گزارتا ہے۔

اس بے ایک سبزی فروش کے بارے میں منقول ہے کر موت کے وقت اسے کارشہاوت کی تلقین کی گؤوہ کہنے لگا پانچی جید، جار، گوبا وہ اکس صاب میں مشغول تھا جس کے ساتھ وہ موت سے پہلے مانوس تھا۔

اسلات بن سے کسی عارف نے فر مایا عرش ایک جوہرہ جو فور سے جیک رہا ہے ہوبندہ جس حال بر ہوتا ہے اسی حالت بن اسس کی صورت عرش برمنفش ہونی ہے جب وہ سکرات موت کی حالت بین ہوتا ہے توبعین ا ذفات ا بہتے آپ کو گذاہ کی صورت میں دمجھنا ہے اسی طرح قیامت کے دن اس کے لیے کشف ہوگا اور وہ ا پنے نفس کے احوال کو در بھے گا تواکس وفت اسے جو جیا اور خوف ہوگا اسے مبیان منس کیا جا سکتا۔ واقعی انہوں سے صبح فرایا۔

سیے خواب کا سبب عبی اس کے قریب ہے کیوں کر سونے والا اوج محفوظ کو دیکھ کر اسس بات کا اوراک کر اسے ہوستقبل یں بیٹن آنے والی ہے اور رسیانواب ) نبوت کے احزا میں سے ایک محرسے ۔

توراغاتم دل کے احوال اور خلیان کی طرف اور تا ہے اور دلوں کو بدکنے والا توا لئر تعالی ہے اور دہ اتفاقات ہوئی۔

خالات کا تفاضا کرتے ہیں وہ ممل طور پر ختیار میں بنیں ہیں اگر حی طوبی اُنس والفت کی اسس میں تاثیر ہوئی ہے ای وجہ سے
عارفین کو درے خانے کا بہت زیادہ خوف ہوتا ہے اس لیے اگر انسان المردہ کرے خواب میں نیک لوگوں کے احوال اور
عمادات واطاعت کے احوال و بجھے تو اس کے لیے بہان شکل ہے اگر حی اصلاح کی کنزت اوراس پر بواطب ان چیوں
میں سے ہے جواسیاب میں موٹر ہیں تکین خیال کا بہک جانا کمیل طور پر منظر دل میں بنیں اگر حیام کو روز ہیں تکین خیال کا بہک جانا کمیل طور پر منظر دل میں بنیں اگر حیام کو روز ہیں تکین خیال کا بہک جانا کمیل طور پر منظر دل میں بنیں اگر حیام کو روز ہیں ہوئی سے کہ خواب
میں دہ ہے جوال با میں موٹر ہیں تک میں خال ہو گئی ہے کہ سے اس سے اس سے دل میں انکار مذہوء اور مذر زبان سے جھاگا ہوں کہ میں انکار مذہوء اور مذر زبان سے جھاگا ہوں اور میں انسان کی اور موبی کی کہ میں نے آپ کو دیجا آپ جھے
ماں بات فرارہ ہو ہی اور میں ایو چھتا ہوں ایسا کیوں ہے خواب میں بیات تمہاری زبان ہوئی ہے دول کا انکار میں والے میں ابنوں نے مجھے ایک میسنہ چھوڑ دیا اور محسے کا میاں توں درست ہے کیوں کہ موبی حالت میں انسان کے دل سرخال میں خواب میں بہت کم اس کے خالات انکار قول درست ہے کیوں کہ موبی حالت میں انسان کے دل سرخالی موبی ہوئی ہوئی ہے ہوئی کو اس کے خالات و دکھتا ہے عام معالم میں خاتم ہوئی ہے ہوئی کے اس کے خالات میں موبی ہوئی ہے ہوئی کو اس کے خالات میں موبی ہی کہ میں داخل ہے جو معلم محاشفہ میں داخل ہے۔

اس گفتگرسے تمہارے بے واضح ہوگیا کہ برے خاتم سے اس بے کہ تم ان اوکسی جہان سے بغیراسی طرح دیکو

جی طرح وہ ہیں اورابی تنام زندگی کسی گن ہ سے بغیرالٹر تفالی کی اطاعت بن گزاروا وراگر تم سمجھے ہوکر بیبات محال یا شکل ہے توخوری ہے کہ تم بروی خوف غالب ہو جو عارفیں برغالب سہدی کہ اسس کے سبب نتہا دارو بنا طویل ہوجائے اور تم ہینہ خمگین اور پر نشیان رہوجیں طرح ہم اخباء کرام اور اولیاء عظام کے واقعات بیان کریں گئے تاکہ یہ بات ان اسیاب یں سے ایک سبب بن جلنے ہو تمہارے دل بی فوٹ کی آگر ہو ھکاتے ہیں۔

اسس سے تمہیں معلوم ہوگیاکہ اگر آخری سانس جس ہیں روح نکاتی سے سلامت نہ ہوتو تمام عمر کے اعمال صافع ہو جانے ہیں اور قلبی خیالات کی موجوں کے اضال صافع ہو جانے ہیں اور قلبی خیالات کی موجوں کے اضطراب کی موجودگی ہیں بہسلاتی نہایت شکل سے اسی بلیے حضرت مطرب بن عبداللہ رحمہ اللہ فرانے نخصے مجھے ملک مونے والے پر تعجب ہوتا کہ وہ کیسے ہاک موا بلکہ مجھے خیات یا نے والے پر تعجب ہوتا ہے کہ اس نے کیسے نجات یائی۔

اسی بینے صرت عا مدالات می اللہ نے فرمایا دیں فرنے اس مومن بندے کی روح سے رجاتے ہی جو بھلائی اور اسلام پر فورت ہوا تو اس مومن بندے کی روح سے رجاتے ہی جو بھلائی اور اسلام پر فورت ہوا تو اس سے فرشتوں کو تعجب ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں پر شخص دنیا سے کیسے نجات ہا گیا جب کہ اس میں بھا رہے اچھے کی گڑئے ۔۔۔ اور حصرت سفیان نوری رحماد اللہ ایک دن رور ہے تھے ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں روستے ہیں ؟ انہوں نے فرمایا ہم عرصہ وراز تک گن ہوں پر رو نے رہے نہیں اب اسلام پر روشتے ہیں ۔

فلاصد ہر کرجس کی کشنی سمندر کے گردا کہ بی جلی گئی اوراسس بر مخالف ہوا وُں کا ہجوم ہوگ اور موجوں بی اضطراب بی بلا ہوگ تو اس کے حق بین نجات، بلاکت سے بہت دور دسوسوں کا دل کشتی سے زیادہ مضطرب ہوتا ہے اور دسوسوں کی موجب سمندر کی موجب سے زیادہ ملائق میں اور مورت سے دقت صرف ان اندلیتوں کا موت ہوتا ہے جو دل میں بیدا ہوتے ہیں اور مورت سے فقت صرف ان اندلیتوں کا موت ہوتا ہے جو دل میں بیدا ہوتے ہیں ای سلسے میں نبی اکرم صلی اور علیہ وسلم نے فرایا۔

ایک انسان سترسال ابل بنت کے عمل کرتا ہے تئی کہ اس کے اور جنت کے درسیان صوب اونٹنی کی دورہا دو کے درسیان صوب اونٹنی کی دورہا دو کے درسیان و تعفی کے درسیان و تعفی ہے۔ فائنر بیلے سے تکھے ہوئے فیصلے کے مطابق ہوتا ہے۔

ا کیکتاب ۔ ۱۱) خاتر بیلے سے تھے ہوئے بیطے کے مطابق ہوتاہے۔ اور اوٹٹنی کی دود ہاروں کے درمیان آتنا وقت منیں ہوتا جس میں کوئ بدختی پر بنی عمل کیا جاسکے ۔ بکہ پر اندبیشے ہیں ہو ایکنے والی بجلی کی طرح پیدا ہوشے میں ۔

صرت سہل رحمدالدور التے میں میں نے دلجھا کر گویا میں جنت میں داخل ہور یا ہوں میں سے اس میں تین سوانساد کرا)

إِنَّ الدَّحْبُ لَيَعْمُلُ بِعَمْلِ الْعِلْ الْجَنَّةُ خَمْسِبُنَ

سَنَةٌ حَتَّى لَدَيْنِهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ

اِلَّهُ فَوَاتُ نَا تَةٍ فَيُخْتَعُ لَهُ بِمِاسَبَقَ بِهِ

کو دیجها میں نے پوچھا آپ دنیا میں کس بات سے زیادہ طرنے تھے انہوں نے فرمایا برے عانے سے ، اوراسی بڑے خطرے کے بیش نظر شہادت قابل رشک بن گئی اوراحیا نک موت ناب ندموق ہے۔

اجا نک موت رکی تا پندبدگی اکس وجسے ہے کہ بعن اقوات اس وقت موت واقع ہوتی ہے جب برسے اندلیثے پیوا ہو تے اور دل پر غالب اکا تے ہی اور دل ایسی باتوں سے خالی ہیں گرم کر کرا ہت کے ذریعے یا فرمونت کی وجہ سے اسے دور کر دے۔

اورت ہا دت کی دھر ہے ہے کہ اس کا مطلب روح کا اسی حالت میں کلنا ہے حب مل ہیں اللہ تعالی کی محبت سے مواکی میں باق فرر ہے اور دل سے دنیا، اہل وہال، اولا دا ورتما م خواہ ات کی محبت نکل جائے کیوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے میدان میں اسی ہے ہوا تا کہ محبت نکل جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے میدان میں اسی کی رضا کی طلب اور اپنی دنیا کو اکفرت کے بدلے نیسے نیز ای سوف بررامنی موجوں ودا اس سے اللہ تعالی سے کیا ہے۔

ارت دفدا وندى ہے۔

رِنَّ اللهُ اَشَّنُوْلَى مِنَ الْمُوْمِنِ بُنَ الْفُسُهُ مُ بِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

اور بینے والا لازگامیں رص چیز کا سوداہوا) سے اعراض کرتا اور ول سے اسس کی عمیت کو نکال باہر کرتا ہے اور جو چیز
اس کے عوض بیت ہے اس کی عمیت کے بلے دل کو خالی کر ایتا ہے اور اس قسم کی صالت بعض حالات میں دل پرغالب اُجا تی
ہے لیکن اس حالت میں روح پرواز نہیں کرتی ہیں رطائی کی صف اسی حالت ہیں روح کے نکلنے کا سبب ہے ۔

یہ اس شخص کے بارے ہی ہے غلیہ ، غنیت اور بہاوری کی شہرت کا قصد رن کرے جس کی یہ حالت ہوا گرھے وہ میدان جنگ
میں قتل ہوجائے وہ اس قسم کے ورت ہے بعید ہے جیا کہ اس براحا دیث دلالت کرتی ہیں۔ رس

برے خاتے سے حفاظت :

حب تہارے سے برے فائے کاسنی واضع ہوگیا وراس میں جن بات کا خون ہے وہ بھی معلوم ہوگی تو تہیں المجھے خانے کی نباری میں مشغول ہونا چاہیے ہمیشہ اللہ تعالی کا ذکر کروا ہنے ول سے دنیا کی مجت نکال دو گئا ہول سے اپنے اعضا و کی تفاقت کروا وردل کو بھی اس فسم کی سوچے سے مفوظ رکھوا ورجس قدر حکن ہوں کو دیجھنے اور گنا ہگاروں کے مشاہدے سے بچوبہ بات بھی دل برانز انداز ہوتی ہے اور تنہا دافکر اور خیال اس طرف بھر سکتا ہے۔

<sup>(</sup>١) قرآن مجير، سورة نوس أيت ١١١

<sup>(</sup>١) يقيح بخارى عبداول ص م ١٦ كتاب الجهاد

اس کام کو آئندہ پرنظ ان اور لوں نہ کہنا کو عنقرب جب فاتھے کا وقت آکے گانویں اس کے بیے تیاری کرلول گاکیوں کم تمہارا ہرسانس تمہا را فاعمہ ہے کیوں کم ہوس تناہے اس سنس میں تمہاری روح نکال بی جائے۔

بہذا ہر کو دل کی نگرانی کروا در اسے بہار نہ چھوٹرو مور کتا ہے وہ لحظ تمہارے فانے کا ہوکہوں کو مکن ہے اس میں مہاری رقوح برواز کرجائے یہ تو مبداری کی حالت میں ہے جہاں کہ بند کا نعلق ہے تو تہ ہیں طاہری اور باطنی طہارت سکے بغیر سونے سے پرسٹر کرنا جا ہے اور بند کا غلبہ اکسی وقت ہوجب دل پراسٹر توال کے ذکر کا غلبہ ہوا وراس سے ہماری مراد زبانی ذکر منس کیوں کر محض زبان کی حرکت کر در اثر رکھی ہے اور یہ بات جان لوکہ نمید کے وقت تمہارے دل پروسی بات عالب ہوگ جو نمیند سے پہلے غالب تھی اور جا گئے وقت تھی وہی بات فالب ہوگ جو نمیند سے پہلے غالب تھی اور جا گئے وقت تھی وہی بات فالب ہوگ جو نمیند کے والب تھی اور جا گئے وقت تھی دہی بات خالب ہوگ جو نمیند کے خالب تھی اور جا گئے وقت تھی دہی بات خالب ہوگ جو نمیند کے خالب تھی اور جا گئے وقت تھی دہی بات خالب ہوگ جو نمیند کے خالب تھی اور جا گئے وقت تھی دہی بات خالب ہوگ جو نمیند کی حالت میں تھی ۔

مون اور قیا مت سے دن اٹھنا سونے اور سیاری کی طرح ہیں جس طرح بندواہنی خیالات پر سواہے جو بیداری کی مان ہیں اس پر غالب نفے اور انہی خیالات پر مرام ہے جو نیند کی حالت ہیں تھے اس طرح بندواسی حالت پر مرام ہے ہو نیندگی حالت ہیں تھے اس طرح بندواسی حالت پر مرام ہے ہو نیندگی کا حالت ہیں تھے اس مراسی مراسی کیا ۔

زندگی کی حالت ہیں تھی اور حس مرودہ فرت ہوااسی پراٹھے گا۔

• اورتمہیں قطبی طور پر بیان جانا چاہیے کہ موت اور اس کے بعد الحضائمہاری دوحالتیں ہی جس طرح نینداور بیداری نیزے الحال میں سے دوحالتیں ہی دل کے اعتقاد کے ساتھ اس بات کا یقین کرداگر عین البقین اور زُر بعیرت کے ساتھ اس بات کا مشاہدہ ہنیں کرسکتے۔

بنرا پنے سانسوں اور لنظوں کی مفاظت و نگرانی کروا ور ملک جھیکنے کے برابھی اسٹر تعالی سے غالب نہ ہو کموں کم ہرداہ افتیار کرنے کے با وجودھی بہت بڑا خطرہ سے اور اگر اسیا نہ کیا جائے تو کی حالت ہوگی ؟اور تمام لوگ بلاک مونے والے ہی سولئ علی رکے اور علیا رہی وہ محفوظ رہی تے جوعمل کرنے والے ہی اور عمل کرنے والوں میں سے بھی صرف مخلص لوگ ہی بلاک سے محفوظ

رمی کے اور مخلص لوگوں کو کھی بہت بڑا خطرہ ہے۔ اور جان لوکر تمہیں یہ بات اسی وقت میسر اسکتی ہے جب تم ضرورت کے سطابی دنیا برقناعت کروا ور تمہاری ضرورت

کھانا، لباس اور رہائش ہے باق سب زائر ہے اور کھانے یں سے بھی ضرورت مرف اننی ہے کر تماری پڑھ کے بھی ہے اور جان بچی رہے لہزا تمہارا کھانا ایسا ہونا چاہیے جیے وہ شف کھانا ہے جمالس سے بے مجبور مواور کھانے کی خواہش قضائے ھاجت کی خواہش سے زیادہ نہ ہوکیوں کہ سبط میں کھانا داخل کرنے اور اسے سے لیے بیں کوئی فرق نہیں ہے کہؤکھ

مضائے ماجت کی تواہش سے ریادہ نہ ہولیوں اسیعین کا اطافل رے اور اسے ما تھے ہی توی ترق ہیں ہے بولد یہ دونوں نطری خروتیں ہیں۔ اور حب طرح قضائے ماجت کی طرف اس طرح توجہ تیں ہوتی جودل کواسی ہی مشفول کردے اسی

طرح کھانا کھانے میں دل بنیں لگانا چا جے اور جان لوکہ اگر تنہاری توجہ اس چیزی طرف ہوجے تم اپنے سیٹ میں داخل کوتے

مونونتهارى قبيت وىي موكى جونتهار يسيط سے تكانا ہے -

اورجب کانا کا نے سے مقصودالدر تال کی جارت پر قوت، حاصل کرنا ہوجس طرح قضائے حاجت سے ہی مقصود ہے
تواس کی خلامت تین جبریں بیں کھانے کا وقت کھانے کی مقدارا در کھانے کی حبن کھا نے سے وقت سے سلسے کم از کم جس پر اکتفاکیا جاسکتا ہے وہ دن داس بیں ایک مرتبہ کھانا ہے بہذا ہمیشہ روزے
کھانے سے وقت سے سلسے کم از کم جس پر اکتفاکیا جاسکتا ہے وہ دن داس بیں ایک مرتبہ کھانا ہے بہذا ہمیشہ روزے

کا کے لے دوت کے سلے کم ار کم جس پرالف ایا جا سلام وہ دل دات ہیں ایک مرتبہ ہا ہے اہدا ہمیشہ روز سے
سے رہے ۔ اور کھانے کی مقدار ہے کہ بیٹ کے تہائی حصے نریادہ نہ موادر عبنی غذا کے سلے ہیں اس بات کو بیش فظر رکھے کہ لذیذ کھانے کا تامی مبیا کھانا می جائے اس رفیاعت کرے اگر تم ان بن باتوں برفا در سوجاؤا در تم سے لفظر رکھے کہ لذیذ کھانوں کی خواہ نات کی مشقت سا قط موجا ئے تواس سے بعد تم شبہات کو چھوڑنے برفاد رموجاؤ کے اور تمہار سے لیے لذیذ کھانوں کی خواہ نات کی مشقت سا قط موجا ئے تواس سے بعد تم شبہات کو چھوڑنے برفاد رموجاؤ کے اور تمہار سے لیے لئدیڈ کھانوں کی خواہ نات کی مشقت سا قط موجا ہے تواس سے بعد تم شبہات کو چھوڑنے برفاد رموجاؤ کے اور تمہار سے لیے

مكن بولا كرحدل سے بى كا دركوں كرمدال كم منا ہے اورفوائنات كى تكميل هي بني كرا-

جہاں کہ بس کا تعلق ہے تواس سے خون ہے ہوئی چا ہے کہ گری سردی کو دورکدا جائے اور ستر ڈھانیا جائے ہیں جو چرتم سے سردی کو دورکرے چا ہے اور جو چرتم سے سردی کو دورکرے چا ہے ایک دمڑی (معول رقع ) کا لول ہی کیوں نہ ہو تواسس کے علادہ کی طلب فضول ہے اور وقت کا صناع ہے اس طرح نم ہمینہ مشغول ہوجا ڈکے اور ایک مرتبہ اس کے مصول سے لیے کانے کی مشقت برواست کرد گئے چھر طبع بدا ہوگی حواس سے لیے یا شہبات سے اس کی کوئی پرواہ منہوگ جس جبر سے تم کرمی اور سردی کو اپنے بدن سے دورکر سکتے ہوان سب کواسی ایک بات برقیاس کرلو۔

اب وہ چیزجس سے باس کا مقفی و حاصل ہو جائے اگرتم اس کے تقبت بالمولی جنس سے ہونے کی وجہ سے اس کے تقبت بالمولی جنس سے ہوئے جن کے بیٹ کومون مٹی ہو جو اس کے اللہ تم ان کوکوں بی سے ہوئے جن کے بیٹ کومون مٹی ہو جو باری مقصور براکتفا کو تو چیست کے طور بر آسمان اور تجھونے کے طور بر زب تمہار سے بارٹیش کی صورت جی بہی ہے گاتی ہے گاتی ہے اگرتم ہے جا گرتم ہیں ہے گاتی ہے اگرتم ہیں ہوجائے اور تم اس موج ہوجائے ہوجائے اور تم اس موج ہوجائے ہوجائے اور تم اس موج ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے گا دور اور دیوار سے بیانی ہوجائے گا دور کوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے گا دور کوجائے ہوجائے گا دور کوجائے ہوجائے ہوجائے گا دور کوجائے ہوجائے گا دور کوجائے گا دور کوجائے گا دور کوجائے ہوجائے گا دور کوجائے گا دور کے تو تین کا تم سے نیادہ تھا جائے گا جائے گا جائے گا جائے گا دور کوجائے کا کو کوجائے گا دور کوچائے گا دو

ہیں جیوڑے گئیں اگرتم خون کی کمزوری سے باعث ای بات کو اختیار نہ کروش کی طوف ہم نے تمہاری راہنائی کی ہے اور الجھ عائم سے سلیدیں م نے جو کھے ذکر کی تخولف کے سلیدیں وہ تہیں کا تی نہ جو تو خون کھانے والے تعارات کا ذکر کرتے ہی ہیں ا امید ہے کہ اس سے ہمارے دل کی سخی زائل ہوگ کیوں کہ یہ بات تمہارے نزدیک بھی ثابت ہے کہ انبا وکرام ،ادیا اعظام اور
عدد کرام کی تفل، عمل اور الشرقالی کے باں ان کا مقام و مرتبہ تمہاری عقل ،عمل اور مقام سے کم نہیں تھا تو ان کے احوال کونہ دیکو سکے
اور ان سے دل کے اندھا بین کے باوجود یہ تو سوچو کہ وہ لوگ بہت زبادہ خون کیوں کو زبادہ خون کو مرکز دین برگر جائے اگر ان کے حالات
عقامی کہ بعن جی مارت اور فعیض ہوش ہوجا ہے اور بعض غش کھا کہ گر ہوئے بلکہ بعن تو مرکز دین برگر جائے اگر ان کے حالات
بھی تمہارے دل برا تر انداز نہوں تو تعجب کی بات ہیں کوں کہ فافل لوگوں کے دل پیٹروں کی طرح ہیں یا ان سے می زبادہ سخت
ہیں تھوں کہ بعن چھروں سے نہ می جورط نکلی میں اور ان ہیں سے بعن خوب عائے ہیں تو ان سے بانی تکل جاتا ہے اور کھے
بھر المرتوالی کے خوف سے گر ہوئے ہیں۔ اور الن ہیں سے بعن خوب عائے ہیں تو ان سے بانی تکل جاتا ہے اور کھے
بھر المرتوالی کے خوف سے گر ہوئے ہیں۔ اور الن تھا لی تمہارے اعلان سے مافل ہیں ہے۔

فصل مد:

### تون كے سلسلے بن إنبياء كرام اور فرشتوں سے اتوال

حفرت عائشہ رضی السرعنہا سے سروی ہے کہ جب ہوا میں تبدیلی ہوتی اور سخت اُ ندھی جبتی تو نبی اکرم صلی السرعلیہ دکم کے چیرہ انور کا رنگ متغیر ہوجا یا چنانچہ آ ہے کو طے سوجانے اور حجرہ مبارکہ یں چکرسگاتے بھی اندرجاتے بھی با سرتشریف اور اسے دا یہ سب مجھ خودتِ تعدادندی کی وجہ سے تھا۔

نى اكرم صلى السُّعليه وسلم نے سورة واقعه كى اكب آيت تلاوت فرما فى توبيہ وِسَّ بورگئے (١)

اوراسرنفالى فرماله

اور حفرت موسى عليه السلام ببهوش موكر كريك -

وَخَرَّمُوْسِلَى صَعِفاً - (٣)

نبی اکرے صل الشرعلیروسلم نے ابطے متفام پر صفرت جبریل علیہ السلام کی صورت دھی تو بہوکٹ ہوگئے۔ (م) ایک روایت بین ہے نبی اکرم سلی الشرعلیہ ورسل حب نمازشرورع فرما تنے تو آپ کا سینہ مبارکہ سنڈیا کی طرح ہوش

ال معيم مسلم حلداول ص م و باكتاب صلوة الاستسفاء

(٢) شعب الايبان طداول ص ٢٢٥ ، حديث ١١٠

(١٧) قرآن جيد، سورة اعراف آيت ١١٨١

الم) مندام احدين صنل علدا قل ص ٢٢ ١ مروزات ابن عباس

ازاتھا۔ (۱)

نبى كريم صلى السطليه وكسلم نے قربايا۔

ماَحَاءُ فِي حِبُرِيْلُ قَطُّ إِلَّهُ وَهُوَ يَرْعَتُ

فَرَفًا مِنَ الْجَبَّادِ (١)

حفرت جريل عليه السلام مبرے باس حب على اكے للر جارمے فون کی دھ سے کانب رہے ہوتے۔

كهاك كرحب البيس بيزطا برموا جو كي ظاهر مواراتني وه مردود موا) تو حفرت جبريل ا ورحفرت ميكائيل عليها السلام روف كل الله تعالى ف ان دونوں كى طوف وحى تعيى كم قر دونوں كوں روستے سوء انہوں في طرف كيا اسے رب اجم تيرى خفيتد سر معض من من الله نفال ف الرائد و الله العام العام ومناميرى ففير مدس ب وف منهوا-

صرت محدین معدر رفتی الله عندسے مروی ہے فرائے بین جب اگ کو بیدا کیا کی فرشتوں کے دل اپنی علمے اللہ نے

م ي جرب انسانون كوسداك كي توواس آسكة -

حضرت انس رصی المرعندسے مروی ہے نبی اکر م صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبر فی علیہ السام سے سوال کیا کہ کہا وجز ہے یں حضرت میکائیل علیہ السلام کو مینے ہوئے نہیں دیکھنا؟ حضرت جبر فی علیہ السلام نے جواب ویا جب سے جنم کوسیا کیا گیا۔ حد نہ مکائیل علیہ الدارم میں منا حفرت ميكائيل علىدالسام بنين بنے - رس

كهاجانا ہے كم الله تعالى سے كھوا بسے فرشتے ہى كروب سے دہنے كو بداكيا كيان بن سے كوئى بحى الس درسے نہيں

مهنا كركمين الله تغالى كوان برعضه أفيس ووان كومبنم من عذاب دے-

حفرت ابن عرر من الليمنها فوانع بن بن بن اكرم صلى المرعليه وسلم يحتمراه بابرنالات كداك الصارك الك باغ بن تشرف ے کے اور محوری آنار آنار کرکھا نے لگے آپ نے فرالیا ہے ابن مر اکیا بات ہے تم بین کھاتے ہیں نے عرض کیا یارسول الله! مجھے طلب نیں آپ نے فرایا مجھے توخوامش ہے اور یہ چوتھی صبح ہے کرمیں نے کھانا نہیں حکیما اور نہی ہی نے کھانایا یا اوراكرين اين رب سے سوال كرنا تووه مجھے قيمروكسرى كى مكوست عطا فرآما توابن عمر ؛ كيسے بوگا حب تم ايسى قوم ين رہو كے تواك سال كارزى يدركر تے مي اوران كے دلول ميں بقين كمزور ہے حضرت ابن عرفرات مي الله كي فيم مم وہاں سے سے اور نہی کو اے ہوئے حتی کرے آیت نازل ہول -

وَكَا بِنَهُ مِنْ كَا تَبِيدٍ لَا نَعُمِلُ رِزُقَةً ﴿ اوركِتَ بِي جَارِيكِ مِن كُمْ بَمِ ال كورزق نبي دينے

رس مجمع الزوائد ملد اص ٥ مماك ب سفتالار

<sup>(</sup>۱) مسندانام احدین عشل حلد م ص ۲۵ مروبات عبدالعرب شخیر

الدُّنْ الله الله الله على رزق دبيا مع اور تمهير على اور دبي سنة والا مع -

ٱللهُ يَرِزُفُهَا وَإِنَّاكُمْ وَهُوَالسِّمِيْعُ الْعَلَيْمُ فِي الْعَلَيْمُ فِي الْعَلَيْمُ فِي الْعَلَيْمُ ف

فرمات بی بنی اکرم صلی التر علیه و سلم نے فر مایا الله تقالی نے تمہیں مال جمع کرنے اور خواشات کے بیجھے علینے کا طکم بنیں دیا موضی ویڈیار جمع کرسے اس سے فانی دنیا کا ارادہ کرسے تو (یا در کھی زندگ الله تفالی کے قبضے یں ہے سنوا یں دینارا ور در حم جمع بنیں کرنا اور نہ ہمی کل سے لیے کھانار وک رکھنا ہوں۔ (۲)

ر ما البودروا ورضی الله عنه فرائے من مصرت البہم خلیل الله علیم الله علیم حب نمازے کیے کھوٹے ہوئے آوا پنے رب سے اس قدر درنے کرا کیے میں سے فاصلے سے ان کے دل سے جوش کی اَ واز اُن ۔

حفزت مجا بدر حمرا مشر فرائے ہیں تحض واقد علبہ السام چالیس دن حالت سجدہ ہیں روتے رہے آب نے مر نہ اٹھا ہات کہ آب کے انسوؤں سے گاس اُلگا ور سیان کا کہ اس نے آب کے سرکوڈھانیا اُواندی گئی اے واڈ د علیہ السام ای آپ میوکے ہیں تو آپ کو کھا نا کھی یا جائے ہیا ہے ہیں تو یا نی باہ یا جائے بر بنہ ہی تو کوٹر سے ہینا کے جائیں ۔

اسم میں ایس کے ایس دیا شراری کر آب سے فوت کی گرمی سے مکرلی جل گئی جو انٹر تعالی نے ان پڑورا ورمنفرت نازل فرائی انہوں نے عوض کیا باانٹر ا میر سے کنام کو میری مین ہو گئی ہیں رکھ دسے تو آب کی تبخیل میں ہوگی ایس آب جب بھی کھانے یا جب باکسی دوسرے کام کے بیے سخیلی کھولئے تو اسے دیجھ کر اس کی دج سے روجائے ۔ دادی فر باتے ہیں آب کوبانی کا بالہ دیا جاتا تو اسس کا تہائی حصد خال ہو یا بس جب آب اسے بکڑے تو اپنی مغرش کو دیکھتے تو آپ اسے ہوٹوں پرنہ دیکھتے تی اُسوڈوں

اورا کی سے احوال میں می مروی ہے کہ اکب نے وصال کا اسمان کی طرح سرنہیں اٹھا یا اوراکی حیاد کی وحبہ سے ایسا کرتے تھے آپ اپنی وعا میں اور کہتے اسے میرسے معبود اجب مجھے اپنی نفرش یا واقی می تو زمین کشادگ کے با وجود مجھے پر نگ ہوجاتی ہے اور حیب میں نیری وحت کو بادکرتا ہول توروح میری طرف لوط اُق ہے بااللہ اِتو باک ہے میں نیری محت کو بادکرتا ہول توروح میری طرف لوط اُق ہے بااللہ اِتو باک ہے میں نیری موت بندوں میں سے طبیع وسے باس کی تاکہ وہ گناہ کا علاج کریں نوان میں سے سراک نے نیری طرف راہنان کی لیس جولوگ تیری وہ مت ۔

<sup>(</sup>١) فراك مجيد، سورة عنكبوت آيت ١٠

اپ نے فرایا جائد مجھے اسے کوئی نون نہیں ہی تو اس کو جا ہتا ہوں جوانی خطا پرروئے اور میرے سامنے رقبا ہوا کے اور بو خطا کار نہیں اس کو داؤد خطا دار سے کیا کا م ہے جب آپ کو زیا دہ رو نے سے روکا جا آ تو آپ فرائے جھے رونے دواس سے پہلے کرونے کا دن جیا جائے ، بڑیاں جل جا ٹیں اور انتیں جواک اٹھیں اور اس سے پہلے کرسمنت تھے سے فرائے تو کو سرے بارے میں حکم دیا جائے وہ فرشنے جمالٹر تعالی کے حکم کی خلاف وزنری نہیں کرتے اور جس بات کا ان کو حکم دیا جا ا وہ بجالاتے ہیں ۔

و بجارت عبدالعزیز بن و فرانے میں جب حضرت واور علیہ السلام سے خطا واقع ہوئی توان کی اً واز میں کمی اُگئی آپ نے عرض کیا یا اللہ اصدیقتین کی اُواز صاف ہے اور میری اَ واز میں خواتی سپلے ہوگئی۔

اورمردی ہے کہ حب اکب کا رونا زبادہ ہوگی اورائس سے آپ کوفائدہ نہواتو آک نے دل بین تنگی محسوں کی اور غرب ہوگی ۔ آپ نے عرض کیا اسے میرے رب کیا تھے میرے روئے پر رحم نہیں آتا ؟ اللہ تعالی نے آپ کی طرف دی بھی فرایا اسے داؤد! آک اپنی خطا کو تھوں گئے اورا کہ کو رونا یا دہے آپ نے عرض کیا اسے میرے مولا! اسے میرے مردار! میں اپنی خطا کو کیسے ایکول سکتا ہوں جب کرمیری حالت تو رقبی کرجب میں نورات برصفتا تو جاری یا فی ٹوک جا آبا اور سہوا کا جانب تا تھے موانا ہوں جب کرمیری حالت تو رقبی کرجب میں نورات برصفتا تو جاری یا فی ٹوک جا آبا اور سہوا کا جانب تا تھے موانا کی میں موجہ سے مانوس موجہ نے با اللہ ایک ہوئے واللہ تے وہی فر الی کہ اسے واؤر علیدالسانی ! وہ فرانبرداری کا اُنس تھا اور سے موانا کی کہ اسے واؤر علیدالسانی ! وہ فرانبرداری کا اُنس تھا اور سے موجہ سے اور تبرے ورمیان حائل ہے ؟ اللہ تعالی نے وجی فر الی کہ اسے واؤر علیدالسانی ! وہ فرانبرداری کا اُنس تھا اور ساخہ کی وحشت ہے۔

اے داؤد علیرانسام حضرت آدم علیہ انسام میری عنوق بی سے تصریب نے ان کواپنے دست قدرت سے بیداکیا اور
ان برا بنی دُوح بیونی اپنے فوشنوں سے ان کو سبحہ کر امن وعزت کا بس بینا با ان کواپنے وقار
کا ناج بہنایا انہوں نے تباق کی تنکایت کی تو بی نے صفرت قاکوان کے نکاح میں دیا جومیری باندی بی ان کواپنی جنت بی
گرایا، بیکن انہوں نے میرسے کی کی فعات ورزی کی تو بی نے ان کو رہند کرے اپنے قربسے دور کر دیا اسے واور ا
مجرسے نواور بی بیج بی کہنا ہوں آپ نے میری بات مائی تو بی نے اپ کی بات مائی آپ نے مجسے موال کیا تو بی خوست نواور بی بیج بی کہنا ہوں آپ نے میری بات مائی تو بی نے اپنی میں بولی کو بی نے اپنی میں بولی کو بی نے اپنی دوری کو بی بیاری طاک ایک است میں بولی کرنا چاہتے تو اس سے بیٹے سات دن گھرتے ہوئوں کا کہ ان میں بولی اور کی میں بولیا تا ہو گھرت میں بولی کی بی بود و نصاری کی بی دوری میں اعدان کریں جانے ہوئوں ہوئے دوری بولی کو بی میں بولی کی بی بیاری میں بولی کو بی بیاری میں بولی کو بی بیاری بیاروں بولی کو بیاری بیاروں بیاروں بولی کو بیاری بیاروں بیاروں بولی کو بیاری بیاروں بیاروں بیاروں بیاروں بیاروں بیاروں بیاروں بیاروں بیاروں سے بیٹوں بیاروں کو اور دوست کی بیت کو بیاروں سے بیٹوں اور بیاروں سے دھی است می کو بیاروں سے دھی اس کو بیاروں سے بیٹوں کو بیاروں کو دولی کو دولی کو دولی کو دولی کو دولی کو دولی کو دولیں کو دولی کو دولی کو دولیں کو دولی کو دولیں کو دولی کو دولیں کو دولیں کو دولیں کو دولی کو دولی کو دولی کو دولی کو دولی کو دو

mamanundung

یرندسے کے نیز کنواری مورش اپنے پردوں سے نکل آئی اور اس دن تمام ہوگ جے ہوئے مفرت واڈو علیہ السلام آئرین اکرمنر مربع طوح استے اور بنی امرائیل آب سے اردگر دمجرتے برقیم علیحدہ آب کوگئرے ہوتی حفرت سلیمان علیہ السلام آپ کے سرسے پاس کھوٹ ہوئے نے آپ اپنے رب کی ثنا سے نئروئ کرنے اور لوگ چنیں مارنے اور ڈھا کی مار مارکر روٹے بھر آپ جنت اور دوزن کا ذکر کرتے تو کر طرے کورٹ اور کوش میں درندسے اور انسان مرجاتے بھر قیامت کے مون ک منظر کا ذکر کرتے اور ایسے اور نوم کا ہیاں کرنے تو مرقب کے مون ک منظر کا ذکر کرتے اور ایسے اور نوم کا ہیاں کرنے تو مرقب کے مون ک منظر کا ذکر کرتے اور الین کو گئر ہے وی خوش کرتے اباجان ! آپ نے سنے والوں کو گئر ہے مکم کورٹ اور بین کے اندر دسنے والوں کو گئر ہے مکم کورٹ کا در بیا اور بی اور اور بین کے اندر دسنے والے جانور (اور کم بڑے کورٹ کورٹ کا کرٹ کورٹ کورٹ کورٹ کورٹ کی اندر دسنے والے جانور (اور کم بڑے کورٹ کورٹ کورٹ کورٹ کا کھے میں آپ دعائنروع کورٹے ۔

آپ دعا ہی ہی ہونے کے بنی اسرائیل کے بینی ورت گزار بیار نے اسے واؤد علیہ السام ا آپ نے اپنے رب
سے جزا طلب کرنے ہیں علدی کی بہن کر آپ بہوش ہوکر گرائی تے جب تصرت سلیان بہ صورت حال دیجھے تو ایک عابد پائی
اکر آپ کو اس پراٹھ کینے بھر ایک نداد بنے والے کو تکم دینے کہ وہ اوں کیارے نوا بھوت واوُد علیہ السام کے ساتھ جس کا کوئی دوست ، ورقر بی تھا وہ عیارائی اوکر اس کو اٹھا سے کیوں کر جولوگ آپ کے ساتھ تھے ان کو جنت اور دورخ کے دورنے باک کردیا ہے۔

توایک ورت جاربائی ماتی اور ا بینے تربی کواٹھا کرنے جاتی ا ورکہتی اسے وہ شخص ہوجہم کے ذکرہے مرکبا اسے وہ جوابل تعالی سے بنون سے باک ہوا بھر حب مرب حضرت واؤد علیہ السلام کو افاقہ ہوتا اور آب اینا دست مبالک ا پنیمر پررکھنے اور اپنی عبادت گاہ بی دافل ہوکر اسے بندکر و بینے اور عرض کرنے اسے داؤد سے مبود ای نو داؤد بیغنبناک سے اور اپنے رب سے سلسل منا جات کرتے بھر حضرت کیان علیہ السلام تشریف ان درواز سے بیاتھ جائے اور اندر جا اور ایک سے اور ایک سے اور ایک سے ما تھ جوکی ایک دو ان ہوتی آب عرض کرتے اباجان ا جان کی اجازت طلب کرنے بھر اندر دافل ہوئے اور آپ سے ساتھ جوکی ایک دو ان جوتی آب عرض کرتے اباجان ا ای دو ان مربی اندے جو ایم برائل کرنی اسرائی موجود رہے۔

معررت بریرزفاشی رحمه الله فرمانت بن ایک دن حفرت داو دعلیه السلا کوگول کو وعظ کرنے اوران کو ڈراسف کے بیا برنشرلیب لارمرکئے اور دس بزارا فرا در کے ساتھ واپس بیا برنشرلیب لارمرکئے اور دس بزارا ب کے ساتھ واپس کے فرماتے میں آپ کی دو دو زار بار تھیں بیان کک کوجب آب پرخوف کا حالت طاری ہوتی اورا پ گرکر تاریخ ساتھ تو وہ دونوں آب کے وران کا بریخ جاتی تاکر آپ سے اعضا واور حوار بجوکر آپ کا انتقال نہ ہوجائے۔ دونوں آب کے بینے اور باؤں بریخ جاتی تاکر آپ سے اعضا واور حوار بجوکر آپ کا انتقال نہ ہوجائے۔ حدرت عبداللہ بن عرصی احداد اور جوز بجوکر آب کا انتقال نہ ہوجائے۔ دونوں آب کے دونوں آب کے اوران وقت

آپ کی عمراکھ سال تھی۔ آپ نے عابدین کو دیجھا توانہوں نے بالوں اوراُون سے بنے ہوئے کرائے بہن رکھے تھے اور بجنہدین کو دیجھا توانہوں نے گلے کی بڑیاں بھاٹر کران بی زنجیری ڈال رکھی تھیں اورا پنے آپ کو بہت المقدس کے طراف بیں باندھ رکھا تھا ان کودیجھ کرخوخ دہ سوگئے

آپ اپنے والد مابعد کی طون اور ہے آئے بھر کھے بچوں سے باس سے گزرے جو کھیں رہے تھے انہوں نے کہا اسے بی علیہ السلام! آئے ہما رہے ساتھ کھیلئے۔ آپ نے فرایا مجھے کھیلئے سے بید بیدا بنیں کیا گیا رادی سجتے ہیں بھراک اپنے والدین سے باس تنظر الب بہ بنائیں جنائی انہوں نے والدین سے باس تنظر الب بی بیا بھر الب بی نافر الب کی خوات کو الدین اکر الب کی نافن میں تکھے نواک کو بھر اور کھا ٹیوں سے خاروں اور کھا ٹیوں سے خاروں کو ٹھی انہ بنا بیا آب سے والدین اکب کی نافن میں تکر دیکھے تھے تھے تھے کہ قریب تھا آپ بیاس سے بھر کہ ہو جانے اور آپ فرما رہے تھے یا اللہ انہری عزیت وجلال کی قدم میں اس وقت بک ٹھنڈا بانی نہیں بیٹوں گا جب ناک بھر جانے اور اور افعار کیمیے ہو جانے اور اور افعار کیمیے ہو جانے اور اسے روزہ افعار کیمیے ہو الدین سے والدین سے والدین سے والدین الب کو وی اس روٹی سے روزہ افعار کیمیے ہو الدین سے والدین سے والدین الب کو وی اس روٹی سے روزہ افعار کیمیے ہو دوبارہ بیت المقاس ہے ایک بھی البی تھی اور یہ بانی تھی اور یہ بانی تھی اور یہ بانی تھی اور یہ بانی تھی کی لیس قسم کا کھا دوا داکر و بیا انہوں سے بات ان کی چنا نے آپ سے والدین آپ کے والدین سے والدین ہے تھے الدین آپ کے والدین ہے اور الدین سے والدین ہے تھے الدین آپ کے والدین ہے المقاس سے والدین ہے تھے الدین ہے تھے تھے الدین ہے تھے الدین ہے تھے الدین ہے الدین ہے تھے تھے الدین ہے الدین ہے تھے الدین ہے تھے الدین ہے المقاس سے والدین ہے تھی ہے والدین ہے تھے ہے المقاس سے والدین ہے تھی ہے والدین ہے والدین ہے تھی ہے والدین ہے تھی ہے والدین ہے تھی ہے والدین ہے والدین ہے تھی ہے والدین ہے وا

آپ میب نماز کے بیے کوٹے ہوئے تورو نے حق کہ آپ سے سافھ درخت اور ڈھیلے بھی رو نے اگئے اور آپ

کے رو نے پر ورزت رکر باطیبا اسلام بھی رو سنے حق کہ آپ بیپیٹ ہوجا تے آپ سلس رو سنے رہتے تنی کہ آنسوؤں نے
آپ کے رُفسار سے گوشت کو بھیا ڈریا اور دیجھنے والوں کو آپ کی واٹھ میں نظر آنے مگیں آپ کی والدہ نے فربایا اگر نم کہونو

میں کوئی ایسی چیز بناؤں جس کی وجہ سے آپ کی واٹھ میں کوگوں کو نظر نہ آپ نے ایسے اجازت وسے دی حتی کہ امہوں
نے نمد سے کے ایک ٹکوٹے کو دو مہر اکر سے ہوئے آپ کی گا موں پر چیٹیا دیا آپ نماز سے بیے کھوٹے ہوئے تو رو تے اور
جب وہ نمد سے آنسوئی سے بھی ہوئے تو آپ کی والدہ آکر ان کو نھوٹر تیں جب آپ اپنے آنسوؤں کو والدہ سے باز حد
پر جاری ہوئے دیجھتے تو بارگاہ فیار وزری میں عرض کرتے یا انٹر ا یہ بیر سے آنسوؤں اور یہ میری ماں ہمی اور بیں
تیرا بہت ہوں اور توسی سے بڑھ کر وجم فرانے والد سے۔
تیرا بہت ہوں اور توسی سے بڑھ کر وجم فرانے والد سے۔

ایک دن محضرت زکرباعلیہ انسلام نے ان سے قرایا اسے بیٹے ! بی نے توانٹر تعالی سے بہ دعا مائگی تھی کہ وہ تجھے میں انکھوں کی ٹھنڈک بنائے مفرت بحی علیہ انسلام نے مجھے بتا باہے کم جنت اور دوزرخ سے درمیان ایک جنگل ہے اسے دسی طے کرسکنا ہے جبہت رونے وال ہو محصرت زکریا علیہ انسلام

صرت عینی علیرال ام نے فرطا اسے حوار اوں سے گروہ! الٹر نفالی کا خوف اور حبت الغردوکس کی مجت مشقت برجمر کو مبدا کرتے ہیں اور دنیا سے دُور رکھتے ہیں ہی تم سے سیج کہتا ہوں کہ تو کی روٹی کھانا اور خس وخاشاک برکتوں کے ساتھ سوجانا جنت الفر دوکس کی طلب ہیں مہت تھولڑی بات ہے۔

اورکہاگی سے کہ حضرت فلیل السّرعلیہ السام اپنی خطائوں کو یادکرت تو آب پرختی طاری ہوجانی اور آب کے دل کا اضطاب مئی سیوں کے مشت اجانا صفرت جسریل علیہ السلام آپ سے پاس حاصر موکز عرض کرتے آپ کو آپ کا رب سلام کہا ہے اور فرانا ہے کی آپ نے دیجھا ایک خلیل اپنے خلیل سے طرز اسے انہوں نے فرایا سے جبریل اجب بیں اپنی خطا کو باد کرتا ہوں توا پناخلیل مونا محکول جاتا ہوں ۔

توب انبیادکرام علیم اسلام کے احوال ہن ان کو بیش نظر کھیں اور خوب غور کریں بیروگ باقی مخلوق کی نسبت اللہ تعالی اور اس کی صفات کو زیادہ جاننے والے تھے ان سب بیار سلانقالی کی رحمت ہواور اسٹر تعالی سے تمام مقرب بندول برعبی، اسٹر تعالیٰ میں کافی ہے اوروہ بہترین کا رساز ہے۔

فصلع

## مرت نوف مے سلے میں صحابہ کرام ، تابعین اوراولیا, کرام کے حالات

ایک روابت بیں ہے کہ صفرت الو مکر صدیق رضی النٹر عنہ نے ایک پرندے سے فر مایا اسے پرندے اکاش بی تنہاری الان بتوا اور مجھے انسان نہ بنایا جاتا۔

صرت ابوذر صفى السرعند نع فرايا مين جانبا مون كرمي ايك ورخت متواجه كلاً عاماً حضرت طلحه رضى السرعند نع على اسى ح فياما-

مفرت عقال غنی رضی الله عند نے فرایا میں جا ہا ہوں کر مجھے مرفے کے بعد اٹھایا نہ جائے بھزت عائشہ رضی الله عنہا نے فرایا میں جا ہتی موں کرمی مجھے لی لسری موجا وُل ۔

ے وہایا ہیں جا ہمی ہوں و بی جوی بسری ہوتا ہوتا۔ ایک روایت بیں ہے کر حضرت عمر فاروق رضیا مٹر عنہ ترب قرآن پاک کی کوئی آیت سنتے تو توف کی وجہ سے بہوش ہوکر گر پڑتے اور کئی دنون تک ان کی عیادت ہوتی ایک دن آیپ سنے زمین سسے ایک تنکا اٹھا یا اور فرایا کاش ہی ہے تھا ہوا کاش میرا ذکر یہ ہوتا کاش مجھے بھیلا دیا گیا ہوتا کا کسش مجھے میری ماں عہنم نہ دہتی۔

حفرت عرفاروق رصی الدعنہ ہے چہرے پر آنسو کی دوسیاہ لکری تھیں آب فراتے جواللہ تعالی سے ڈرتا ہے دہ اپنا غفتہ منین کالنا اور جواللہ تعالی سے بان تقوی اختیار کرتا ہے دہ من مرضی میں کرتا اور اگر تیا من نہ ہوتی تو ہم کچھا وری دیجھے۔ اور جب صرت عرفاروق رضی اللہ عنہ نے بہ آنیٹ کر عبہ نکا دیت فرمائی۔

جب دهوب ليدي جائے كى -إِذَا الشَّمْسِ كُورَتْ (١) يعن سورة تكور رفطة بوك اس كاكيت اورجب اممراعال کوسے جائیں گے۔ كَإِذَا الشُّحْفُ لُشِرَتُ (٢) . كى بىنى تۇ بىيوش بورگرىرات -ایک دن آپ آدمی کے مکان سے گزرے وہ نماز میں سورہ الطور" بڑھور ہا نھا آپ کھڑے ہوکر سنتے رہے جب بے تنگ تمہارے رب كا عذاب واقع بونے والسے إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كُوا قِعُ مَالَدُمِنُ دَا فِي-اسے کوئی جز دورہیں کرسکتی۔ توآب ابنے دراز گوش سے از بڑے اور دنوارے ٹیک مگا کردیز ک کوٹے رہے بھر کھر دایس نوشے نو ایک مہینہ بھاررہے لوگ آپ کی حبا دت کرتے لیکن بیٹرنہ جلاکہ بھاری کیا ہے۔ صرت على المرتضى رصى الله عند تع عاز فرسے سام عصراس وقت آب كوكوئى رنج تفاآب اپنا ما تھا لط بلط كريس نفراك نے فرما يا بي نے نبى كرم صلى الله عليه وسم مے صابرام كو مركوما ع الى ان جب كوئى نظر نبي آنا وہ اس حال یں صبع کرتے کر بال بھرے ہوتے زیگ زر و ہو نا اور حبرے برگردوغبار ہونا ان کی آ تھوں کے درمیان ملہ بحراوں کی رانوں كالرح موتى ان كرات الله تعالى كے بے سورے اور قبام بى كررتى اور وہ قرآن ياكى تدون كرنے وہ اپنى مثانى اور یاؤں میاری باری زور ڈالنے صبح ہوتی تواسرتھا لی کا ذکر کرتے ہوئے اس طرح کا بیتے جس طرح ہوا کے ساتھ ورخت بنا ہے اوران کی اُنھوں سے اُنسو بہتے تھی کہ ان سے کیڑے تر بوجائے اللہ کی قسم اِس گوبا ایسی قوم کے ساتھ ہوں جو فقات میں دات گزار تے ہیں بھر آپ کو اے ہوئے اوراس سے بعدائے کو بنتے ہوئے دیکھا نہیں گا حتی کہ این مجم نے آپ حضرت عران بن حصین رصی الله عنه فرمات میں میں جا ہنا ہوں کر را کھ بن جا دُن ا ورسخت اندھی کے دن ہوا ببرے حفرت ابوعبده بن جراح رض المرعند نف فرابا بن جائبا بوں كرس سندها بورا ورمير كروا نے مجھے ذيح كردينے (١) قرآن محمد، سورهٔ تنحور آیت ۱ ١١) قراك مجيد، سورة تخوير آب ١٠ (٣) قرآن محيد سوره طور آيت >

www.makaabah.org

چروہ میرا گوشت کھا بیتے اور شور با بی بیتے ۔۔ حضرت علی بن حمین (حضرت امام زین العابدین) رمنی النزعنها جب وضو کرنے تواکیب کا زنگ زرد موجانا اکب سے گھروا ہے ہو چھتے بروضو کے وقت اکپ کو کیا ہوجا اسے ؟ آپ فرماتے کیا تمیں معلوم ہے کہ می کے سامنے کھوا ہونے کا الادہ کرتا ہوں۔

حفرت موسلى بن مسعود رحمه الله فرمانتي بي حبب بم حضرت سفيان تورى رحمه النرك ماس ينجية قوان كے توف اور جزع

وزع كود وكالرول محصة كرجارك إردار كرداك ب-ایک دن معزفاری نے بڑھا۔

پریرو مرد را معزم رحمرا مشرشدت خون کی وجرسے فراک پاک بیں سے کھے سننے پر فادر بنہ ہوتے ان کے باس کو لی ایک مورس حون یا آت بڑھی جاتی تو دہ ایک چنچ مار نے توکی دن تک ان کو ہوٹ ساگا حتی کہ فیبیار ختم کا ایک شخصیان سے پاکس آیا

يُوهُ نَحْسُوا لَمُنْفَتِنَ إِلَى الْمُرْحَٰنِ كَفُدًا وَنُسُونَ جن دن ہم متنی لوگوں کور حن کی طرف مهان بنا کر جائیں گے الْمُعْبِوِيْنَ إِلَى جَهَنَّمُ وِنْدَا- (٢) اورمحرموں کو جہنم ک الوت ہا تک کرنے مائی سکے۔

آب نے فرایا بی مجرموں میں سے ہوں اور شقی لوگوں میں سے نہیں ہوں اسے فاری ! دوبارہ بڑھواکس نے دوبارہ يرها تواك نعرا الروح يوازكركن حزت يي بالا درون والح كالمان يراب ورف والع كالم الما الماكا -

وَكُوْتَرِىٰ إِذُوْقِهُواعَلَى وَمِيْهِ عَ- اوراً لاَمْ ويجوب الكوان كرب مع سامن كلالا

توانہوں نے ایک چنے اری کراس سے جار مینے مک بھاررہے بھرہ کے اطراف سے لوگ ان کی بیا دت کرتے۔ حفرت مالک بن دبنار رحمال شرفراتے ہی میں بیت السر شراف کا طواف کررہا تھا کر ہیں نے ایک عبا دت گزار لونڈی کو

<sup>(</sup>١) فرأن مجيد ، سورة عاشيراتيت ٢٩

<sup>(</sup>۲) قرآن مجيد، سورة سريم آنت ٨٥، ٨٩

رس) قرآن جيد، سوية العام آيت ٣٠ www.malka

دیجا جکیبہ شراف سے بردوں سے نظی ہوئی تھی اور کہ رہ تھی گتنی ہی نوا شات ہیں جن کی لذت چلی گئی لیکن علاب باقی ہے اسے مبرے رب اکیا نیرے ہاں جنم سے سواکوئی اور سزاا در علاب ہنیں ہے، یہ کہہ کروہ رو تی رہی اور طلوع فجر تک وہی کولئی رہی حضرت مامک فر مات ہیں جب ہیں نے اسے دیجا تو ہیں نے اپنا ہاتھ سر پر رکھا اور چیجے ماری ہیں نے کہا مالک رائیں کی ماں دوستے (نعبی ہما واکیا جال ہوگا)

روایت کیا گیا کم عوفر سے دن وگ دعامانگ رہے تھے اور حضرت فضیل رحمہ الشر کمت و بہے کی دل علی ماں کی طرح رور ہے تھے جب مورج عزوب ہونے مالی آگر تو مجھے بخش رور ہے تھے جب مورج عزوب ہونے مالی آگر تو مجھے بخش مجھی دسے جب مورک کے ساتھ والیس تشریف ہے کے ۔

حفرت ابن عبائس رضی الله عنها سے ڈرنے والے دوگوں سے بارسے بی بوجھا کیا تو آب نے فرمایا ان کے دل فون کی دھ سے زخی ہوتے ہیں اور آنھیں روق ہیں وہ کہتے ہیں ہم کیسے فوش ہوں حب کم موت ہمال بچھا کر رہی ہے قبر ہما ہے سانے سے اور قیامت کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے ہم نے جہم سے اور سے گزرنا ہے اور اللہ جو ہما لارب ہے سے سامنے کے دا مونا ہے۔

خفرت حسن بھری رحمدامٹرایک جوان سے باس سے گزرے اور وہ اوگوں کی ایک مجلس ہیں بھیا ہوا ہنے ہیں شغول تھا موز عمل م صرت حسن نے فرابا اسے نوجوان اکیا نوبل صراط بارکر حکا ہے ؟ اسس نے کہا ہمیں فر با ایکیا تم جائے ہوکہ جبنت ہیں جاؤے با دور خ ہیں؟ اسس نے کہا ہمیں ، فرایا توبہ سنی کسی ہے ؟ فراتے ہی اس کے بعلاس نوجوان کو بہتے ہوئے ہمیں دیجھا گیا۔ صرت عادین عیدر بہ حبب بیٹھے تو قد موں کے بل بیٹھنے کہا گیا کہ آپ اطمینان سے بیوں نہیں بیٹھنے ؟ وہ فراتے وہ امن والوں کا بیٹھنا ہے اور ہیں ٹیرامن ہمیں مول کبوں کہ ہمی گئ ہ کارسوں۔

حضرت عربن غيدالعزيزر حمالت فرانت مي الله تعالى ف جوبندوں كے داوں من غفلت ڈالى ہے تو بيجى الله تعالى كى رحت

ہے ناکہ وہ اللہ تفال کے توف سے مرنہ جائیں۔
صفرت الک بن دنیار رحمہ اللہ فرات میں میں نے ارادہ کیا کہ بین مرنے وقت کوگوں کو کلم دول کہ وہ تھے بیٹر ای اور طوق ڈال کواللہ کے باس مے جا با جاتا ہے۔
حفرت حاتم اصم رحمہ اللہ نے فرایا کسی اجھی جگہ کے دھو کے بین نہ او کیوں کہ جنت سے بہر کوئی جگہ ہی مصرت اوم علیہ السانا کے ساتھ جو کھے مواا ور نہ عبا دت کی گئرت تمہیں دھوکہ دھے کوں کہ المبیس کے ساتھ ہو کھے موادہ ایک طوری اس کا انجام کی موانیز نیک اور کر نہ علامے میں دم کورنہ کھا اور کو بین باعوری اسم اعظم موادہ ایک طوری حوری کہ بنام اللہ میں مائی موانی کی مائی اللہ میں دم کورنہ کھا اور کو بین باعوری اسم اعظم سے میں دم کورنہ کھا اور کو بین باعوری اسم اعظم سے میں دم کورنہ کھا اور کو بین باعوری اسم اعظم سے میں دم کورنہ کی مائی اللہ مائی اللہ مائی کوئی کوئی کوئی کہ با موانیز نیک لوگوں کی زیارت کی تہمیں دھو کہ نہ دسے کیوں کہ نبی کرم می اللہ علیہ وسلم کے افرار ہا اور وقتمین آپ کی ملاقات سے فائدہ حاصل شکرسکے۔

صرت مری سفظی رحمالله فرمات بین بین ایک دن بین کی مرتبه اپنی ناک کی طرف دیجها موں محصے بر الدر موجا ہے کہ کہیں میرا چمرہ سیاہ نہ مہوجائے حضرت الوصف رحمہ الله فرمانے میں جالیس سال سے میرے دل میں برا منفا دہے کہ الله تعالی مجھے نفنب کی نگاہ سے دیجہ رہا ہے اوراکس بات برمیرے اعمال ولاک کرد سے میں۔

ا يك دن حفرت عبدالله بن مبارك رحمه الله اين احباب كى طون عظفے نوفراليا ميں نے گذشته دات الله تعالى رجرات كى ہے

يعنى مين نے اكس سے جنت كاسوال كيا ہے۔

حزن محدین کعب فرخی رحمه الله کسی والدہ سنے ان سے فرایا اسے بیٹے ایس تجھے بین بی تھی باک جانتی تھی اور بڑا ہونے کے بعد تھی پاکیزہ می جانتی ہوں گوبا تو نے اپنے اوپر ہلاک خیز مسلط کر دیا ہے کیوں کہ تو دن دات عبادت کرتاہے انہوں نے فرمایا اسے مال واللہ تعالی میرے اعمال پر مطلع ہے اور اگر میرے اعمال میں کچھ کی دہوئے جن پر وہ الرض ہوگی تو میں بات سے نگر موجادی اگر اللہ تعالی فرمائے کہ مجھے اپنی عزت وجلال کی فسم بی تجھے نہیں بخشوں گا۔

حفزت فضیل رحم الله فرمانے میں میں کئی مرسل، مقرب فرشتے اور صالح بندے پردشک نیس کرنا کیا قیامت کے دن ان توگوں برعتاب نہ ہوگا مبرے بینے فالمی زنیک وہ سے جربدای بنس موا۔

ایک روایت میں ہے کہ انصار میں سے ایک نوجیان کو دوزرخ کا ڈر سوا وہ روتے رہے حتی کرگھر میں مقید سوکر رہ کئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنزیعیت لائے اوران کو گلے سگایا نووہ فوت ہوکر گر رہیے ہے کہ مار ملی اللہ علیہ وسلم نے فرایا۔ جَدِّدُ قُدا صَاحِبَکُو فَاِتَّ الْعَنَ تَیْ مِنِ النَّامِ اللّٰہِ النَّامِ کُوجِہُم کے خوت

نای کے ماکر کو ٹارک کرراہے۔

نے برے دل میں خواسش کے لیے کوئی جگر نہیں تھوٹری ۔ کہاجا یا ہے کہ انہوں نے جالیس سال تک نہ تواسمان کی طرف سراطها یا اور نہیں ہے۔ ایک دن انہوں نے سراطه یا تو گھرا کر گرٹیسے اور ان کی آنتیں عید گئیں ایپ کاطریقہ تھا کہ رات کو اپنا جسم طوی کے کہیں سنے تو نہیں بہوگیا اور جب بھی اندھی جائیں تا بعلی کرئی یا علیہ مہنگا موّا تو وہ فریاتے میری وجہ سے کوگوں کو میر معید ب بہنچ ہے۔ اگر عطادم جائے نو کوگوں کو سکول سکے ۔ اندھی جائے اور جب کے اندھی میں میں جب بہنچ ہے۔ اگر عطادم جائے نو کوگوں کو سکولوں سکے ۔

معنون عطا در حمد الله فرات بن م عنبه غلام سے بمراہ با بر بحلے ہم بن بوٹر ہے بھی تھے اور نو بوان عبی وہ فحری غاز عشاد

مے وضو سے بٹر صفتے تھے اور طوبی تیام می وجہ سے ان سے باؤں سُو ج کئے تھے اور انھیں اندر کو دھنس کی تھیں جو جے اور انھیں اندر کو دھنس کی تھیں جو سے ان سے باؤں سُو ج کئے تھے اور انھیں اندر کو دھنس کی تھی ہوں اور

میں سے کئے تھے اور دلائی باریک تا روں کی طرح معلوم ہوتی تھیں وہ ایسے ہو کئے تھے گو باان سے جہ برت خوا در ان اور کا فران اور کا فران اور کا فران اور کی کو باور تھی ہوں اور کو باور تھی ہوں اور کو باور تھی ہوں اور کو باور تھی ہوں کو برائے ہوں اور کی ہوئے ہوں کو برائے ہوں اور بیاں وہ بیہ بوٹ بوکر گر بطوا اس سے دوست اس سے گرد بیٹھ کو دور دن تو ت سروتھا لیکن اس سے باوجود اس کی بیٹیا تی بریسیند آیا ہوا تھا انہوں نے با فی لاکراکس سے چہرے کر دونے گا تھا کہ بی نے اکس جگرا واٹر کی ناف وائی کی ناف وائی کے تھی۔

پر مارا اور اسے افاقہ ہوا انہوں سے اس سے اجوا لوچھا تواکس نے کہا جھے باد آگیا تھا کہ بی سے اکس جگرا واٹر تا لاکی ناف وائی کہا تھا کہ بی سے اس جگرا واٹر تا لاکی ناف وائی کے تھی۔

پر مارا اور اسے افاقہ ہوا انہوں سے اس سے اور وجھا تواکس نے کہا جھے باد آگیا تھا کہ بی سے اس جگرا واٹر تھا لاکی ناف وائی کی تھی۔

حفرت صالح المری رحم الله فرماتے میں میں نے عبادت گزار لوگوں میں سے ایک سے پاس میر آیت بڑھی۔

یَوْمُ نَفْلُهُ وَ وَجُوهُ لُهُ مُر فِي النَّارِ يَفَوْلُونُ وَ جَسِ وَلَ اللَّهِ مِي لُوگُوں کے جِرِے بدل عالمی گے داور)

مَا لَيْنَدَدُ الطّعْنَا اللّٰهِ كَا طَعْنَا الذَّر سُولُ لَكَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَا عَلَى اللّٰهُ عَ

ربیس کی وه زابر بہوئٹ ہوگیا ورحب افاقر مواتواکس نے کہا سے صالے اِمزید بیاضے کیوں کوغم ہور اسے اِس میں

وہ جب بھی اکس رجہنم اسے نکلنے کا ارادہ کریں سکے ان کواکس میں والیس بھٹے دیا جائے گا۔

(۲) کواکس میں داہیں جی دیا جائے گا۔ بہآ بیٹ سن کراس کی رُوح برداز کرگئی اور وہ کر مڑیا۔ ایک روابت بیں ہے کر حضرت زرارہ بن الی اوفی رصی المرعنہ نے لیگوں کو صبح کی نماز مٹرھا نئے ہوئے یہ آیت بڑھی۔

كُلَّمَا الْأَدُو الْ نَيْ يُعْرِجُوا مِنْهَا أُعِيدُ وَافِيهَا

(١) قرآن مجيد ، سورة احزاب أيت ٢١

<sup>(</sup>۱) قرآن تجيد، سورة ع آيت ما WAN W. maktabah و التي عليه الم

بحرجب مور بعونكا مائے كا-

فَا ذَا نُقَوِ فِي النَّا قُوْرِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

صفرت بزید زماشی رخم الله مصرت عمرین عدالو زرجم الله سے باس تشریف ہے گئے توانہوں نے کہا اسے بزیدا بھے
کی نصیب فرائی انہوں نے فرایا اسے امرالمونین حان ہوتا ہیں خلیفہ نہیں ہوجوم جا دیگے رہائے تم سے پہلے کئی فلفار دنیہ ا
سے رخصت ہوئے ایس کر حضرت عربن عدا معزز رونے گئے پھر فرایا مزید کچھے بنا ہے انہوں نے فرایا ۔اسے امیرالمونین !
عزت آدم علیہ السام اور آپ سے درمیان آپ سے جتنے احداد گزرے ہیں وہ سب فوت ہوگئے ہس کر کر اب روئے پھر
فرایا مزید کچھے بنا ہے انہوں نے فرایا آپ سے اور جنت ودور رخ سے درمیان کوئی منزل نہیں سے بیس کر صفرت عربین عبدالعزر زرجم اللہ بہیں سے بیس کر صفرت عربین عبدالعزر زرجم اللہ بہی سے بیس کر صفرت عربین عبدالعزر زرجم اللہ بہی سے بیس کر صفرت عربین عبدالعزر زرجم اللہ بہی سے بیس کر صفرت عربین عبدالعزر زرجم اللہ بہی سے بیس کر صفرت عربین میں مورکر کر الیا ہے۔

حفرت میمون بن مران رحمر المدفر الت بن حب براست كرمم ازل بول -

كَانَ جَهَدًا عَدَلُمَ وَيُعَلَّمُ الْجُمِعِينَ - ١١) اور بينك ان سب سي منم كا وعدوب -

تو حفرت سان فارس رضی المترعز نے جینے اری اور اپنا ہاتھ، سربر رکھ کرمیا گر کھوٹے ہوئے بن دن تک ان کا بتر نہا۔
حفرت واوُد طائی رحم اللہ نے ایک فاتوں کو د بجہا جو اپنے بہتے کی قبرے سرہا نے رور بخص اور کہ رہی ہیں اے سرب بہتے کی اسے میں بنین برے کس رخیا رکو کھوں نے بہلے کھا با ہے۔ بیس کر حضرت واوُد طائی رحم اللہ نے بینے ماری اوراسی مگر گر بیا ہے کہ معلوم بہتی کہ جے کہ حضرت سفیان توری رحم اللہ بیار ہوئے تو ان کا بیشاب ایک ذی رکا فر) طبیب کو دکھایا گیا تواس سے کہا بڑے کہا گیا کہ بہت کہ مطاب کو دکھایا گیا تواس سے کہا مون سے کہا مون سے کہا جو اپنی بنی اور کہا بی نے اسلام میں ان جیسا کرمی بنیں دیجا۔ حضرت احمد بن صنبی رحمہ اللہ فرانے میں بی نے اللہ نا اللہ سے سوال کیا کہ وہ محمد بہتوف کا ایک وروانو کھول دے تواس سے کھول دے تواس سے کھول دیا جو مجھے اپنی مقل پر ڈرمیس مواتو میں نے عرض کیا اسے میرے دیں! میری طاقت سے مطابق رکھا، تواس سے معمول دیا جھر مجھے اپنی مقل پر ڈرمیس مواتو میں نے عرض کیا اسے میرے دیں! میری طاقت سے مطابق رکھا، تواس سے معمول دیا جھر مجھے اپنی مقل پر ڈرمیس مواتو میں نے عرض کیا اسے میرے دیں! میری طاقت سے مطابق رکھا، تواس سے معمول دیا جھر مجھے اپنی مقل پر ڈرمیس مواتو میں نے عرض کیا اسے میرے دیں! میری طاقت سے مطابق رکھا، تواس سے میرے دیں! میری طاقت سے مطابق رکھا، تواس سے میرے دیں! میری طاقت سے مطابق رکھا، تواس سے معمول کیا گیا گیا ہے میرے دیں! میری طاقت سے مطابق رکھا، تواس سے میرے دیں! میری طاقت سے مطابق رکھا تھا۔

بروس این عبدالله بن عروبن عاص درصی الله عنها ) نے فرایا روز اگر رونا نه کا بهونورونے کی کوسٹس کرد بس اس دات کی فنم جس سے قبیفہ فدرت میں میری جان ہے اگرتم ہیں سے سی کوعلم ہوا تو دہ اسس قدر جینیا کمراسس کی اوار کوط جاتی اور اس طرح ندر برج صاکداسس کی پیٹھ ٹوٹ جاتی گو با انہوں نے نبی اکرم صلی اسلاعلیہ دسلم کی اس حدیث کی طوف اشارہ کی ایس

ارتئاد فرايا-

<sup>(</sup>۱) قرآن مجد سوية مرز آنيت ٨

<sup>(</sup>۲) قرآن مجد، سورة مجرآب سام Maktabah

كُوْتَعْكُمُونَ مَا اَعْكُدُ كَضَعِكُمُ قَلِيدًا وَكَتِكُيْتُمُ الرَّمْ وه بات مانت جربي ماننا مون توقع سنة كم اور تَشِيْرًا \_ (1) روق وباده -

صرف عنبری رحماللہ فوانے ہی اصاب مدین حفرت نصیل بن عیاض رحماللہ کے دروازے بیجے ہوئے آئے۔
روست ندان سے ان کو حیانکا زنوانہوں نے دیجا کہ) آپ رور ہے تھے اوراآپ کی داڑھی مبارک ہل دی تھی آب نے فرایا
تم پرقران پاک بڑھنا لازم اور نماز کی پابندی فنروری ہے اور بہ وفت مدیث کا بنیں ہر دونے، گو گڑھا نے، عاجری اور ڈوبنے
دا ہے کی طرح پکار نے کا وقت ہے اس زمانے میں اپنی زبان کی حفاظت کروا بنی علیہ جسیا وا ور درل کا علاج کروا تھی باتوں
کوافتیار کروا ور بری باتوں کو جھوڑ دو۔

ایک دن صفرت فضل رحمرال کود کھا گیا کہ آپ جل رہے تھے بوجھا کیا کہاں تشرف سے جارہے ہیں؟ انہوں نے

فرمایا مجھے معلوم نس گویا وہ خون کی حالت ہم جل رہے تھے۔ حزت ذرین عمر نے اپنے باپ مھزت عمر بن ذر در حمہا انٹر )سے بدھیا کیا وجہ ہے کہ درسرے لوگ گفتہ کا کرتے ہیں توکو ئ بھی بنیں روتا اور مب آپ کلام فرماتے ہیں تو سم طوف سے رونے کی اُواز سر کائی دیتی ہے انہوں نے فرایا جس عورت کا بجہ کم ہوجائے اس سے رونے اور اجرت سے کررونے والی کے رونے میں فرق ہے۔

منقول ہے کہ ایک جاعت ایک عابد کے پاس کھڑی ہوئی اور وہ رور ہاتھا انہوں نے کہا اللہ تعالی ایک پررحم فرائے رونے کی کی وجہ ہے ؛ اس عابد نے جواب دیا ایک زخم ہے جس کوڈر نے والے لوگ اپنے دلوں میں یا نے ہی بوجھا وہ کیا ہے ؛ فرایا اللہ تعالی کے ساھنے میش مونے کے لیے جونداموگی -

حفرت فواص رحماللدرورہے تھے اور اپنی سامات میں کئے تھے ہی بوڑھا ہوا اور مراجع تبری فارت سے کرور ہو

مركابين تو مجھے آزاد كردے۔ حفرت صالح مرى رحم الله فرما نے بن ایک مزید تفرت این مماک رحم الله تارے پاس تشریف الائے اور فرمایا این عبادت گزار ساتھ یوں کے کچھ عمائیات دکھاؤیں اسے محلے کے ایک شخص کے باس کے گیا و تھونیٹرے بی رہاتھا ہم نے اس سے اندر آنے کی اجازت مانگی اور اندر علے گئے دیکا تو ایک شخص ٹیائی بنا رہاتھا بی نے اس سے ساسے آیت بڑھی۔ ایف الدیکھ آئی آئی آئی السیک سے گئے دیکا تو ایک شخص ٹیائی بنا رہاتھا بی سے اس کی کھولتے ہوگا۔ ایف الدیکھ تو السیک سے اسک سے ان میں کھیلے جائیں کے بھراگ بی دہ کا کے جائیں گئے۔ ایک میں کھیلے جائیں کے بھراگ بی دہ کا است اور اسٹ اور اسٹ کر دول میں طوق اور زنجیری بول کی کھولتے ہوگا۔

<sup>(</sup>١) مجع بخارى طدع ص ٥ ٢ ، كتاب التقسير

الم) قرآن مجيد، سورة غافر آييت الله www.maktabah

ربین کر) ای شخص نے ایک چنج ماری اور بہوٹ ہو کر گری اچنانج ہم اسے اسی حالت میں چوڈ کرچلے گئے دوسرے کے باس بیٹیے اور بین آئی آئی نوائس نے بھی جنے ماری اور بہوٹ میں ہو کر گری اسے بھی چلی پڑے اور تیبرے کے باس جانے کی اجازت طلب کی اس نے کہا تم داخل ہوسکتے بیٹر طبکہ ہیں، ہمارے دیب سے ندروکو ہیں نے اکس کے باس بدائیت برطعی۔

اس نے بھی ایک جنے ماری تواکسی سے خصنوں سے خون نکلنے مکا اور وہ اسی تون میں طریب کا حتی کہ تون خصک ہو
گیا ہم اسے اسی حالت میں جھوڑ کر سیلے گئے ہیں نے صفرت این ساک کو چھا کہ جوراک سے اجازت مائی تو دیجھا کہ چھوڑ ہے
کو بہوی چھوڑ کر اسکے سیلے جانے ۔ بچھری ان کو ساتو ہو سے باس لے گیا اور اکس سے اجازت مائی تو دیجھا کہ چھوڑ ہو اسے ہم نے اسے
میں ایک عورت سے اس نے کہا اُجا وُجیا نجم وافل ہو سکتے ہم نے دیجھا ایک بوٹر ہا شخص مصلے پر بھا ہوا ہے ہم نے اسے
میں ایک عورت سے اس نے کہا اُجا وُجیا نجم مافل ہو گئے ہم نے دیجھا ایک بوٹر ہا شخص مصلے پر بھا ہوا ہے ہم نے اسے
میں ایک عورت سے اس نے کہا ہو کہ بیا میں سنے باند اُ واز سے کہا سے کہا اور اُس کا متم تھلاتھا اُنٹھیں تھی رہ گئیں وہ کم ور اُ واز
نے کہا کمبحت یہیں سے مکاحتی کر ہم اُواز بھی ختم ہوگئی اُس کی ہوئی اور اکس کا متم تھلاتھا اُنٹھیں تھی رہ گئیں وہ کم ور اُ واز
سے ساتھا وہ ، اوہ کرنے مگائی کر ہم اُواز بھی ختم ہوگئی اُس کی ہوئی اور اُس کا متم تھلاتھا اُنٹھیں وان ور اُس ہوگا۔
سے ساتھا وہ ، اوہ کرنے مگائی کہ ہم اُواز بھی ختم ہوگئی اُس کی ہوئی اُنٹھی اور اُنہوں اُنٹھی اور اُنہوں اُنٹھی کے دونہ تو کہی ہندیں دن بعدا ہے جو جب کہ میں تی ہوئی اُس کی ہوئی کی دونہ تو کہی ہندیں دن بعدا ہے جو بھی اُنٹھی کہ دونہ تو کہی ہندیں گئی کہ دونہ تو کہی ہندیں کے نہ بہو کے بل اُل اُنٹھی اور انہوں نے قسم کھائی تھی کہ دونہ تو کہی ہندیں کے نہ بہو کے بل اُل می کے اور انہوں نے قسم کھائی تھی کہ دونہ تو کہی ہندیں کے نہ بہو کے بل اُل می کے اور انہوں نے قسم کھائی تھی کہ دونہ تو کھی ہندیں کے نہ بہو کے بل اُل می کے تھی کہ ان کا انتقال ہوگیا ۔

جماج نے محان معبد بن جبر رحمہ اللہ سے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ آب بالکل نہیں ہنتے انہوں نے فرایا بیں کیسے ہنسوں حب کر جہنم کی اُگ بھڑ کائی جا چکی ہے طوق تیار کر دیکے گئے اور جہنم کے فرشتے سندہ ہیں۔ ایک شخص نے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے لوجھا اسے الوسعی ایک نے صوبے کیسر کی واپنیں نے فی ال اچھ ملاج

ایک شخص نے حفزت حسن بھری رحمہ النٹرسے بدھیا اسے ابوسید دا آپ نے مبع کیے کی جانہوں نے فرمایا اچھی طرح۔
بوجھا کیا حال ہے ؟ اس پر حفزت حسن مسکرائے اور فرمایاتم میری حالت پوچھتے ہو ان لوگوں سے بارے بین تمہارا کی خیال ہے
جوکشتی ہیں سوار ہوئے دہب دریا سے درمیان ہنچے توکشتی ٹوٹ گئی اور ان ہیں سے ہرا کی، ایک کوٹ ی سے ساتھ دہل گیا تو وہ کس حال ہیں ہوگا؟ اکس نے کہا سحنت حالت ہیں ہوگا حضرت حسن رحمہ النٹر نے فرایا میری حالت ان کی حالت سے

بھی زیادہ سخت ہے۔

تعزت ہم بن مبدالعزیز رحم اللہ کی ایک لوزلی ان سے باس گئی اور مدم پیش کیا جھروہ گھر کی مسجد کے باس کولی ہو گئی اور دور کفت فازا داکی اس کے بعداس پر نیند کا غلیم ہوگیا اور وہ سوگئی وہ خواب کی حالت ہیں روئی جب بیدار ہوئی تو ہون تو ہون کیا امیر الموشین ! اللہ کی قسم! ہیں نے عجیب معاملہ و بچھا ہے کہا ہوا اس نے کہا عبدالملک بن مردان وہ دور خوں پر جول کہ رہی تھی چھر ملی عراط کو لاکر اس سے اوپر رکھا گیا آپ نے پوچھا چھر کیا ہوا اس نے کہا عبدالملک بن مردان کو لاکر اس ٹیل پر چوٹھا یا گیا وہ فقور اساجیلا کہ بل اور وہ جہنم میں گرگیا حضرت عمر بن عبدالعربزیہ نے فرایا مزید کیا ہوا ؟ اس نے کہا چھر ولید بن عبدالملک کو لایا گیا اسے بھی اس پر سوار کیا گیا تو تھوڑا سا چلنے سے بعد بن عراط النظ گیا اور وہ جہنم میں گھر بیا آپ نے فرایا بھر کیا ہوا ؟ اس نے کہا چوسلیمان بن عبدالملک کو لایا گیا وہ جی تھوڑا ساجیا تھا کہ ٹی السط گیا اور وہ اسی طرح جمند من حدال کے کہا ہوا ؟ اس نے کہا چوسلیمان بن عبدالملک کو لایا گیا وہ جی تھوڑا ساجیا تھا کہ ٹی السط گیا اور وہ اسی

صفرت عمن مبدالعزیزدهم الدن فرمایا عیری بوا ؟ اس نے کہا ہے امبرالموسین ! التدنعالی کی قسم بھرا ب کو لایا گیا بہس کر حضرت عربی عبدالعزیز رحم الدنے ایک چنج ماری اور مہورش موکر گرطیسے وہ ایب سے پاس کھڑی ہوکراپ کے کانوں بیں سکنے لگی اسے امبرالموسین ! اللہ کی قیم ! بیں نے ایپ کو دیجھا کہ آپ شجات باکٹے قسم بخلا ! بیں نے آپ کو دیجھا کہ آپ شجات پاکٹے رادی فرمانے ہیں وہ اس طرح اکواز دیتی رہی اور آپ جیلائے اور پاؤں اٹھا اٹھا کر مار نے رہے۔

حکابت کی گیا ہے کر حضرت اولیں فرنی رحماللہ واعظ کے پاس تشرافیت استے اورائس سے کام سے روتے جب وہ تہم کا ذکر کرتا تو حضرت اولیں چنچے مار سے بھراٹھ کر میں بڑتے تولوگ آپ کو با بگل کہتے ہوئے آپ سے بیجے بگ جانے۔ حضرت معاذبین جبل رضی الشرعنہ نے فرایا موئن کا خوف اس رقت کے بہن تھر تا جب تک وہ جہم کے کیا کو ایسے

بیجھے نہ تھوڑدے۔ حفرت طائرس رحمہ اللہ کے بلیے کھونا بچھایا جا اگا کہ اس پر لیٹنے اور اس طرح لوط پوط ہونے جس طرح گرم کڑا ہی بی دانے ادھرادُھوا تھیلتے ہی بھرا ترکر بسترکو لہیا ہے دینے اور صبح بک فیلدر کرخ ہوجائے دنماز مربطے) اور فرمانے

جہنم کے ذکرنے ڈرنے والوں کی بہندا ڈادی ۔ حضرت حسن بھری رحمہ اللہ نے فرایا ایک شخص حہنم سے ایک ہزارسال بعد نکالاجائے کا دھر فرایا، کاکٹ وہمخص میں ہوتا اگیب نے بربات جہنم میں جمیشہ رہنے اور برسے خاتمے کے فوف سے فرائی۔

ایک روایت بی ہے کہ آپ جالیس سال تک نہیں ہنے،۔ رادی کہتے ہی بی جب ان کو بیٹھا ہوا دیکھتا تو یون معلی ہوا گویا وہ ایک فیدی ہی جنہیں ان کی گردن مارنے کے لیے لایا گیا ہے ادر جب و گفتنگ کرتے توگویا آخرت کو دیجھ رہے ہیں اور اکس کو دیجھ کر تبارہے ہی اور مب وہ فاموش ہوتے تو کو یا ان کی آنھوں کے درمیان آگ ہولک رہی ہے

www.makiabah.org

اورجب ان براس شرت غمر حرن کاعتاب کیا کیا توانوں نے فرا یا بی اکس بات سے بے خوت بہیں ہوں کہ اگراللہ نعاطے نے سرے بعق ناپندیدہ اعمال کو دیجے رحمت و بایا اور کیا جا وریس تہیں ہیں بخشا تو میراعمل کرنا ہے فائرہ ہوگا۔ حفرت ابن ساک رحماللہ فرمات بن سے ایک دن سی علی بن وعظ کیا تو لوگن میں سے ایک فوجوان نے کوٹے موكركها إ ابوالعباس! آب نے أج الك ايساكلم كها ہے كر اكر مم الس كے على وه كوئى بات نه سنين نوهبى كوئى برداد نسي بیں نے پرچیاوہ کو نسا کلم ہے اللہ تعالی آپ برحم فرائے ؟ ای نے کہا آپ کا یہ قول کر دوطر (میں سے ایک میں) ہمیشہ رہنے یعنی جنت یا دوز خیس ہمیشہ رہنے کے خیال نے ما گفین کے دلوں کوٹکرٹے ٹکرٹے کردیا بھروہ تو جوان محرسے نا کب ہو كيا مين نے اسے دوسرى مجلس ميں تناش كونون باليس نے اس كے بارے ميں يو جھا تو مجھے بتايا كيا كروہ بمارہے اور لوگ الس كى ميادت كے لئے جاتے ہیں۔

چانے میں جی اس کی بیاریری سے لیے گیا اور میں نے کہا اے بھائی میں ایک کوکس حالت ہیں دیکھ رہا ہوں !اکس نے کا اے الوالعباس! برآب کے ای قول کی دھر سے مواسے کونت یا دوز خیں سے سی ایک مقام پر بھیسر ہے کے فوف نے وگوں سے دلوں کو مکوسے کرویا۔ فرمانے میں جم وہ نوبوان انتقال کرکیا اللہ تعالی اس بررحم فرماتے میں سے اسے تواب ين ويكركها إسى مبرس بعائى الله تعالى في آب محسافة كياسلوكي والسن ف كها الله تعالى في مجع بخش دبا ورمجه بررح فرایا نیز مجھ جنت میں داخل کو یا میں نے لوجھاکس عمل کی وج سے ؟ الس نے کیا اس کلے کی وج سے۔

توانيادكرام ، اوليا وعظام اورعلاوكرام نيزصالحين كے فوف كابر حال تھا اور ميں نوان كى نسبت زيادہ ورنا جا مينے مكن به مطلب بنس كرجب كن ه زباده مول تواكس وقت توف بدام و لله ول كاصفائ ا وركال موفت كي صورت بس على فوت موا جاہے ورہ کئ موں کی قلت اور عبا دات کی کڑت ہے خوفی کا سب سی موسکتی بلک شہوت نفس کی اطاعت ، بدیخی کا غلبہ اور غفلت نیزدل کی سخی کی وصرے اپنے اعمال کون در سے فرب موت کے باد اور میدار نہ موسنے ، گنا ہوں کی کثرت کے باد اور وكت من ندائن ، تون كان والول ك حالات ويكف ك باوجود تون كر سدان مون رئ فانف ك تون ك ا از انداز سونے کی صورت میں میں موسکتا ہے کواملر تعالی کی بارگاہ میں دعاکریں کدوہ ایتے فعنل وکرسے ہمارے احوال کی اصلی فواف اوران الون كالداك كرس الرمض زباني سوال بغيرات مداد سے نفع دتيا ہو۔

اور عجب بات تو بہدہے کر دنیا میں جب ہم مال کی نوائش کرتے ہی تو کھتی بالری کرتے ہی ، درخت لگا نے میں اور تجارت كرتے بن نېزدريا وك اورخشكى كاسفر كرنے يى اورجب على مرننه حاصل كرناچا بنتے بن تو فورو فكر كرنے بى اوراكس كے حفظ و توارسے سلسلے میں مشفت اٹھا تنے اور شب بعادی کرتے ہیں ہم تلاکش رزق کے سلسلے میں کوکشش کرتے ہیں اور الله لغال كى صفان براعمًا وكرك كوس بليه شي جائے كريم صوب اسى براكف كريك بالله عي ورق عطافرا-

اورجب اخرت کی دائمی سلطنت برنظر کرتے می تومرت اس بات برقاعت کرنے می کرزبان سے کہدوی یا اللہ!

ہمیں بخش دے ادر ہم پررم فوا اور حس ذات سے ہماری امید والب نہ ہے اور جس کے نام سے ہم دھوکہ کھائے ہوئے ہیں وہ ہمیں پکار بپار کر کہتا ہے۔ وَاَنْ کَنْیسَ بِلَدِ نُسْمَانِ الِّذَ مَاسَعٰی۔ اور انسان کے بیے وہ کچھ ہے جس کے لیے وہ محت (۱)

اور تمیں کوئی دسوکر الٹرنفالی سے بارے میں دسوکے میں نر طوالے۔ اوروه ارتباوفراً السبع-وَلَدَ لِبُغُرِّ تَنْكُمُهُ مِإِللهِ الْغَنْ قُرُد-)

اے انسان اِ تجھے رب کریم کے بارے بین کس نے ورب کریم کے بارے بین ڈالا ۔

اورارت دفرایا۔ پاکیٹنگ الُونسکان کا عَنْ کَ بِرَدْ اِلْتَ الکیریکھے۔ (۳)

پھریسب باتیں ہیں دھوکے اور اُرزؤں کی وا دلیوں سے نہیں کا لئیں اور نہی ہیں بیدار کرتی ہیں ۔
نوبہ نہات
ہی گھائل کرنے والی بات اور شقت ہے اگرا سرتھائی توبۃ النفیوں کے ذریعے ہم پاپیا فضل نہ فرائے اور لیوں ہماری انسی
کی کا تدارک نہ فرائے۔ ہم اللہ تعالی سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہماری توبہ کو تبول فربائے۔ بلکہ ہم اس بات کا سوال کرتے ہیں کہ وہ ہماری توبہ کا شوق وال دے اور توب
وہ ہماری توبہ وقول فرائے۔ بلکہ ہم اس بات کا سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمارے دلوں ہی توبہ کا شوق وال دے اور توب
سے سوال کے لیے معنی زبانی مرت کو عالمیت نہ بنائے اس طرح ہم ان لوگوں ہی سے ہوجائیں گے جو کہتے ہیں جمل ہیں کرتے ہیں
اور سنتے ہیں لیکن قبول نہیں کرتے۔ بوب ہم وعظ سنتے ہی توروثے ہیں اور جب عمل کا ذقت آ باہے تو ہم نافرانی کرتے ہیں
دلت ورسوائی کی اسس سے طری علامت کیا ہو سے ہم اللہ تعالی سے سوال کرتے ہیں کہ دو اپنے فصل وکری اور
ذلت ورسوائی کی اسس سے طری علامت کیا ہو سے ہم اللہ تعالی سے سوال کرتے ہیں کہ دو اپنے فصل وکری اور

اصان سے بہیں توفیق اور براہت عطافر ہائے۔ اب ہم خاتفین سے احوال کا ذکراسی سرختم کرتے ہی تجوہم نے ذکر کیا ہے کیوں کم تھوٹرا ہو میکن قبول کرنے والے دل تک بینچ جائے وہ کا فی ہے جب کم زیادہ ہوا ورغافل ول تک بینچے بے مقصد ہے۔ ایک راہب بونتیب بندوں ہیں تھا اس سے حضرت عیلی بن انگ خوانی رحمہ اسٹر نے نقل کیا کہ انہوں نے اسے

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد، سورة النجم آيت ٢٠٠

<sup>(</sup>۲) قرآن مجيد، سورة فاطرأيت، ٥

<sup>(</sup>۱۲) وال مجد الورة الفطار آیت و المسلم ا

بیت المقدس سے دروازے برکوڑا دیکھا شدت غم اورزیادہ رونے کی وجہ سے اس کی انکوں سے انسور کتے ہیں ہوت میں میں میں میں میں میں میں بیابی بن مالک فرماتے ہیں جب ہیں ہے اس رہنیان کن حالت بی دیکھا تو ہیں نے کہا اسے راہب ابھے کوئی نفیدت فرائی جسے بی با درکھوں اس نے کہا ہوائی ! بین آب کوئس بات کی شدیدت کردں ؟ اگرتم ای شخص کی طرح رہ صحتے ہو ہو دسندوں اورزی جانوروں سے نوف زدہ ہیں اب کا ڈر ہو ماہے کہ کمین عفلت بین اس کو کوئی درندہ جر معاراً موسا نے آوراہ اس بات کا ڈر ہو ماہے کہ کمین عفلت بین اس کو کوئی درندہ جر موال میں دور اس بھر موال میں موسا ہے آگر میں دور کوئی درندہ جر موال میں موسا ہے آگر میں دور کوئی میں میں ہوتا ہے گرمی دھوکر کھانے والے بھر کر کھولگ میں سنے کہا گا موس کے کہا جا کہ ہو ہے کہا ہیا ہے کو خینا بانی مل جائے اُسے کہا بیاسے کو خینا بانی مل جائے اُسے کہا بیاسے کو خینا بانی مل جائے اُسے کہا بیاسے کو خینا بانی مل جائے اُسے کھا جسے اور واقعی اس سنے میسے کہا بیوں کو صاحب دل کوا دنی خود تھی حرکت و سے دینا ہے اور خیت دل سے وعظ و خیت در رہتی ہے۔ دوررستی ہے۔

رابب نے جودرندوں کی مثال بیان کی ہے تو وہ محق قرضی بات نہیں سے بلکہ حقیقت ہی ہے اگرتم نوربسرت سے باطن کو دیجوتو وہ طرح طرح کے درندوں سے گھرسے ہیں ہے جسے خصہ، شہوت، کینہ ، حمد ، بخر ، بخود پندی اوربا کا ری وغیرہ اورب رادوحانی درندہ ہے تہیں مسلسل کا طنے اور نوجیے ہیں اگرتم ایک محظ ہی ان سے فافل رہو۔ با م یہ بات ہے کہ وہ تہیں نظر بنیں اسے کہ وہ تہیں نظر بنیں اسے کہ وہ تہیں نظر بنیں اسے بیدو کی اور سانبوں کو دیجہ وگئے۔ اوروہ تمہارے سامنے ابین سکوں میں اکئی میں موجود ہیں اس میں اور میں کو دیجہ وگئے۔ کو انہوں نے تبرین تہیں گھردکھ ہے یہ وہ محلتیں ہی جوالا سے موجود ہیں ۔ لیکن ان کی شکلیں اس دن رقبری انظر آئیں گا اگرتم موت سے بیلے ان کو مازا چا ہوا ور ما رہنے میں فادر بھی موجود ہیں ۔ لیکن ان کی شکلیں اس دن رقبری انظر آئیں گا اگرتم موت سے بیلے ان کو مازا چا ہوا ور ما رہنے میں فادر بھی موجود ہیں۔ لیکن اور میں بربات کی طرح بھا کو کہ وہ تمہارے دل کو کا ٹنتی اور نوجتی ہیں۔ ظاہری جسیم تو ان کو مار ڈوالو ور میز دل ہیں بربات کی طرح بھا کو کہ وہ تمہارے دل کو کا ٹنتی اور نوجتی ہیں۔ ظاہری جسیم تو ان کو مار ڈوالو ور میز دل ہیں بربات کی طرح بھا کو کہ وہ تمہارے دل کو کا ٹنتی اور نوجتی ہیں۔ ظاہری جسیم تو ان کو مار خوالی کو مار خوالی کو کا ٹنتی اور نوجتی ہیں۔ ظاہری جسیم تو ان کو مار ڈوالو ور میز دل ہیں بربات کی طرح بھا کو کہ وہ تمہارے دل کو کا ٹنتی اور نوجتی ہیں۔ ظاہری جسیم تو ان کو مار ڈوالو ور نو جسیم تو ان کو کا ٹنتی اور نوجتی ہیں۔ ظاہری جسیم تو ان کو کا ٹنتی اور نوجتی ہیں۔ ظاہری جسیم تو ان کو کا ٹنتی اور نوجتی ہیں۔ ظاہری جسیم تو کہ میں جانوں کی سے تو کو کا ٹنتی اور نوجتی ہیں۔ ظاہری جسیم تو کی کو کا ٹنتی اور نوجتی ہیں۔ خوالی کو میں جانوں کی کی کی کی میں کی کی کو کو کو کا ٹنتی اور نوجتی ہیں۔ خوالی کو کی کو کو کا ٹنتی اور نور خوالی کو کا ٹنتی کی موجود ہیں۔

# ٢\_فقروزبر كابيان

بسمالترا رحسن الرحسيم

تنام تعربین الله تفال کے بیے ہی جی ہے ہیے رہت کے تو دے تھی تبدیح رہے اور سائے سی وکرتے ہی اس کی مورت ہے۔ ہوت کے والے سی سی بیار ہا اور اسکی مورت ہے۔ ہوت سے بیار ہی اور اسکی مورت کے اور کس اللہ اور اسکی مورت کو احسن تقویم واجھے سانچے اور کس افتدال کے ساتھ مزین کیا اور اس کے دل کو نور مدایت سے در بعے کرای سے گڑھے سے بیا اور اسے صبح وشام خدمت دعبا دت کا دروازہ کھٹکھانے کا حکم دیا ۔

چوعبادت میں مخلف تنفی کی بعیب کونور عبرت کا سرم انگایا می کواس نے اس کی روشی سے دربار فداد ندی کو بھی ملاسطہ کیا ہیں اس سے بلیے الیں تو لعبور تی حسن اور کمال فام مرمواجس کی جگ کے مبادی کے ساخے برخسن و حمال ماند پڑگیا اور جواس سے مشاہدے اور لزوم سے بھرگیا اس نے اس کو نہایت بھاری اور شاکل نے الی اور نظامہی دنیا اس کے بلے ایک فوصورت عورت کی شکل میں فام مرمول جو دھوکہ دبتی ہے اور السس کو ذلت سے ڈھلنے میں رکھا گی اور وہ ابنی بڑی کی طرح منکشف ہواجس کا خبر ذلت ورسوائی سے نیار کی گی اور اس کے ماندری خرابیاں جھیں دہی اور وہ ابنی بڑی مور کی طرح ساتھ ان کو طرح ساتھ ان کہ خاور وہ ابنی بڑی کی تاکہ جا دو اور جیلے بہانوں کی نرمی سے ساتھ اس کے اندر کی خرابیاں جھی دہی اور وہ مرت وصال کے مردوں سے راست ہیں نصب کئے گئے اور دہ ان کو طرح طرح کی کو فریب سے شکار کرتی ہے اور وہ مرت وصال کے وحدہ کی فدن ورزی براکنفا نہیں کرتی بلکہ وہ اس وصال سے خانے کے ساتھ ان کو طوفوں اور زنجیروں میں قید کرتی اور وہ موری کی انوا منوں اور زنجیروں میں قید کرتی ہے۔

پس مب عارفین سے بیے اس کی پرت یو خرابیاں اورا فعال منکشف ہو گئے تو انہوں سنے اس سے اس اس اس اس اس اس مرح کن رہ کئے تو انہوں سنے اس کے والی تراح کن رہ کئے کی جیسے کوئی نفر سنے اس کے والی تراح کن رہ کئے ہے۔ اس کے والی تراح کی رہ کئے این اس سے کوئی جی تھے کر دیا اور وہ اپنی کمل توجا ور بمت کے ساتھ بارگا ہ فعا و ندی کی صافری کی طرب منوصہ ہو گئے این اس سے وصال کا پر ایفین ہے جس میں انفعال بنی اور ابسا شاہدہ جس میں فنا اور زوال بنی اور رحمتِ کا عم میارے مردار صاب محد مسطفی صلی الذی اید کے مردار جس میں اور آپ کی بہترین ال بر برو۔

مدوصلوۃ سے بعد ۔۔۔ واضع ہو کہ دنیا اللہ عزوجل کی تیمن ہے وہ دھو کے سے جے چاہے گراہ کرتی ا در اپنے کرسے جس کو جاہے بغزش کا شکار کرتی ہے اس کی مجبت خطائوں اور گناہوں کی اصل ہے اور اس سے نفرت بما دات اوزوب کی اصل ہے اس کا حال اور اکس کی دوستی کی ذریت سے تعلق ہم تے مہلکات کے بیان ہیں دنیا کی مذریت کے عنوان سے ذکرکی ہے اب ہم دنیا سے نفرت اورکن رہ کئی کی فضیلت بیان کرتے ہی کیوں کم میر بات نجات دینے والے اور کی اصلی سے نوال سے دوری اختیار کی جانے اور اس سے دوری اختیار کی جانے اور اس سے دوری اختیار کی جانے اور اس سے فطح تعلق کی دوصورتیں ہوسکتی ہیں ایک ہی کہ دنیا نو دانسان سے امک ہواسے فقر کہتے ہیں اور دو دری صورت بہہ کہ بندہ اس سے امک ہوا اے زُہر کہا جاتا ہے اور سوادت کے صول میں ان ہی سے مراکب کے لئے ایک درص ہے اور فور در نجات کے سامے میں ان کا اثر ہے اب ہم فقر اور زید کی حقیقت ، ان سے درجات ، اقسام ، شرائط ، اور احکا کی ذکر کریں سے ایک جصے میں فقر کا ذکر مورک جب کے دوسر سے ہیں زید کا درکر رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں ۔

کا ذکر کریں سے ایک جصے میں فقر کا ذکر مورک اس کے دوسر سے ہیں زید کا ، میکن پہلے نقر کا ذکر کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ۔

پہلا حصہ ہے۔

ففركابيان

ای معین درج ذبی بان موں گئے۔

(١) حقيقت فقر

(٢) فقر كى مطلق فضيات

(١١) فقر كى خصوصى فضلت

(٢) غنىر فقركى نفيلت

ره، فقرى حالت بن فقر كادب

(١) عطبات قبول كرنے كى صورت ميں اوب

(٤) حزورت کے بغیرسوال کا حزم ہونا

(١) كن فرمالدارى مالت بى ماتكام الم

(9) مانگنے والوں سے حالات ۔

الله تنا لى بى ابنے علف ورم سے راوصواب كى تونى عطاكرنے والاہے.

نصل عله :

حققت فقراور فقيركا حوال اورنامون كالنتلات

فقر کا مطلب اس چیز کاند مواجع می ما جیت مولیان جس کی عاجت ندم و اس کاندم و افقر تنبی کبانا اوراگروه چیزجس کی حاجب سے موجود کھی مواورانسان سے میں موتوده فقر تنبی کبانا۔ پر جب تنہیں ہے بات معلوم ہوگئ کر تنہیں اس بات میں ترک بنیں ہونا چاہئے کرالٹر تفالی سے سوا ہو بھی موجود ہے وہ
فقر سے کیوں کر اسے دومرے ذفت موجود ہونے کی حاجت ہے اور وجود کا ہمیشہ رہنا الٹر تفالی سے فضل وکرے سے ہے

یس اگر کوئی ایسا دجود موجود موجود موجودی دوسرے کا مقاح نہ ہوتو وہ مطلق غنی ہے اور ایسا وجود سوائے ایک ذات کے
مقدر بنیں ہوسکتا میں ایک ہی غنی موجود ہے اور بانی جو کھے ہے وہ سب اس سے مقاح ہی کہ وہ ان کو دائی وجود بیں مدد ف
ای حصر کی دائی اسٹر تعالی کے اس قول میں اشارہ ہے۔

وَاللَّهُ الْغَنِي وَأَنْتُمُ الْفُقْلُ اعْ - (١) اورالله تالاغنى مع عب كرنم فقير بود

فقر مطلق کا برمعنی ہے لیکن ہا رامقصو دفقر مطلق کا بیان ہمیں ہے بلکہ ہم خصوصی فقر بعنیٰ مال کے توالے سے مختاجی کا ذکر کرنے ہی ور نہ حاجات کے اعتبار سے بندے کے فقر کی انتہا نہیں ہے کیوں کراس کی حاجات بے شار میں اور اکس کی حاجات ہیں سے بعن وہ ہیں جن تک رسائی مال کے ذریعے ہوتی ہے اور اس وقت اس کا بیان مطلوب ہے بسس ہم

' جس ادی سے پاس مال نہ موہم اسے اس مال کی نسبت سے نقر کہتے ہیں جواس سے پاس نہیں ہے میکن سنرط یہ ہے کہ وہ اس کامحناج ہو کھر فقر سے وقت با نبیج حالتوں کا تصور موتا ہے اور ہم ان تمام سے الگ نام رکھتے ہن ناکہ ایک دومرے سے تیز ہوسکے۔

#### فقركى بانبج حالتين

پہلی حالت: یہ سب سے بلند سے بین جب اس کے پاس مال آکے نورہ اسے نا پبند کر سے اوراس سے
اذرہت میں سی کرے اوراس قبول کرنے سے بھا کے نیزاس کے نفراور اس بین شخولیت سے نیچے یہ زہرہے اوراپیے
فنفس کو زاہد کہتے ہیں موسمی حالت: مال میں ایسی رفیت نہ موکراس کے ملئے پرخوش ہواور ندائ طرح ناپ ندکرتا ہوکراس سے اذبیہ

عاصل ہو با اگر حاصل ہوتو جھوڑ دسے ایسی حالت والے کو راضی کہتے ہیں۔

تنسیری حالت: مال سے نہ مو نے سے مقابیے ہیں اس کا پایا جانا اسے پ ندہو کیوں کہ وہ اس ہیں رغبت رکھتا ہے

مین اس کی مجست اس حدکو نہیں بیٹنی کہ اس کی طلب ہیں سرگر می دکھائے بلکہ اگر اُسانی سے بدمحت مل جائے تو فوش ہوتا ہے

ادراس کی تعارف میں محنت کرنا بولے تو اس میں شغول نہیں ہوتا ایسے شخص کو قانع صبر کرنے والد کہتے ہیں۔ اس بے کہ اس سے

(۱) قران مجیر سورهٔ محداثیت مهر (۱) مان مجیر سورهٔ محداثیت مهر (۱) سال ۱۷۱۸ سال ۱۸۲۸ سال موجود پر قناعت کی حتی که اکس کی طلب کو چیوٹر دیا با وجو دیکہ کچیو کمزورسی رغبت بھی تھی ۔ چو تنھی حالت: عاجزی کی دعبہ سے مال کی طلب چیوٹر دسے در مزوہ اس میں ابھی رغبت رکھتا ہے کہ اگراکس کی طلب تک راکستہ ملے اگر حبہ تفکا درطے سے ساتھ ہو تو وہ اسے طلب کرسے با اس کی طلب میں مشغول ہو تو ایسی حالت والے کوح لی گنے ہیں ۔

بانجوں حالت: اس کے باس ہو ال نہیں ہے وہ اس کی طرف مجبور ہوجیسے مجھوکا شخص حس کے باسس روئ نہ مواور رمینہ اور کی حس سے باس کی افرانہ موالیت خص کو مضطر دمجبور اس کی جائے ہاں کی دفیت صنعیف موا تو ئی اور ان اس کی اس کی اس کے اور اگر اضطرار کے ساتھ در مجمی مواور اس کا تصور ہوسکے تو میز در کا سب سے اعلیٰ در صر سے جیے اس کا بیان آئے گا۔

ان بانجے سے اور ایک مالت سے جوز ہوسے میں اعلی ہے بینی انسان کے نزویک مال کا ہونا اور نہ ہونا بزیر ہواگرمال مل مائے تو وہ خوش ہنیں ہونا اور مذہبی اسسے اسے اذبت بنجی ہے اور اگر مال مذہبے تو بھی ہمی صورت حال ہوتی ہے بکہ اس کی حالت صفرت مائٹ رضی اوٹر عنہا کی حالت کی طرح ہوتی ہے جب آپ سے باس ایک لاکھ در جم مطور عطیہ آئے تو آپ نے سے لیے مکین اسی دن تقسیم کر دیئے آپ کی خاوم سنے عرض کیا اگر آجے سے ان در حموں میں سے ایک در حم

کا گوشت مے بیتی تواکس سے روزوافطار کر لیتے ؟ آپ نے فرابا اگرتم میلے یا دولاد تین تو بی ایسانی کرتی۔ بس حب شخص کی بیمالت مہواگر تمام دنیا اکس سے قبضے اور خزانے یں ہوتو بھی اسے کوئی نقصان نہیں سنتیا کیوں کہ وہ تمام مال کو اسٹرتنا ل سے خزانے ہیں جانیا ہے اپنے قبضے ہیں ہنیں ایس بات بیں کوئ فرق نہیں ہوتا کہ مال اکس

کے اپنے قیصے بی ہو اکسی دوررے سے قیصے بی -

آبی مالت والے کومتنی کہن زیادہ مناسب ہے کوں کر وہ مال کے موتے نزمونے دونوں سے بے نیاز

اس اسم دمنعنی سے ایک ایسا معنی سمجھنا چاہیے جوادیا تعالی برمطاق عنی کے اطلاق اور بدنوں میں سے بس کے باس زیادہ ال مواکس کوغنی کہنے میں فرق کرتا ہے کیوں کرجس بندے کے باس زیادہ ال موادروہ اکس پر ٹوش بھی ہوتا ہوتو وہ اکس برائدہ ال کے اسے سے مور المان کا محنا ج ہے کہ جوال اکس کے قبضے میں ہے وہ باتی دہے میان مزید ال کے اکنے سے بین الرب باقی وہ جاتی وہ باتی دہے میں اکنے سے بین المنے تبضی میں المنے تبضی میں اکنے سے بھی لیے نیاز ہے بلکہ وہ مال کے باتھوں سے نکل جاتے سے بی لیے نیاز ہے بلکہ وہ مال کے باتھوں سے نکل جاتے ہواور وہ اکس میں بوتا کہ اس کے باتی درہے کا محتا ج ہواور جوال کی اور سے مورم بھی نیس اکس لیے وہ اسے دو اسے اپنی ملک سے نکا ہے کا محتاج ہواور وہ اکس سے مورم بھی نیس اکس لیے وہ اسے دو اسے دو

قبضیں لانے کا محاج بھی نہیں ہیں اسس کا غناعام ہے اوروہ اللہ تعالی کی صفت غنی کے زبادہ قرب ہے اور بندے کو اللہ تنالی کا قرب صفات کے قرب کے ذریعے حاصل سوّا ہے قرب کانی بنس بزنا۔

کیان ہم ایسی خابت والے کوئی نہیں ہے بلکم ستنی کہتے من ناکہ غنی کا اسم مون اسی ذات کے بیے مو و مطاق غنی ہے اور کی چیز کا محتاج نہیں ہے ربعی البڑتائی ) لیکن یہ بندہ (مستغنی) وہ مال کے ہونے نہ ہم نے سے غنی رہے نیاز ) ہے بیکن اس کے علاوہ دیج الشیاء سے اپنیاز نہیں ہے اور البٹر تعالی کی توفیق کی مدوسے بی بے نیاز نہیں ہے تاکہ الس کا وہ استغناء باقی رہے جس کے فریعے البٹر تعالیٰ نے اس خابی ہے دل کو زینت بختی ہے کیوں کہ جو دل مال کی مجت بین البت تعالیٰ بیا ہے اور دل کی خاب ہے اور البٹر تعالیٰ نے ہی اسے الس خابی ہی ہے ازاد کی سے ازاد کی سے انداد کی سے کہ انداد کی سے انداد کی سے انداد کی سے کہ انداد کی سے اندا

جان بوكه زُيدا كب ايسا ورصر ب جونيك بوگون كاكمال ب اور ايسا آدمى مفرين بي سع بوزا ب يس الس كے قابی رئے برنقصان ہوا ہے كيونكم الراركى نيكياں ،مغربين كے كناه بي داور بد برابريں سے ہے كيوں كم جو شخص دنیاکو ناب ندکرنا ہے وہ دنیا ہی مشغول ہے جس طرح اس ہیں دغبت رکھنے والا اس میں مشغول مخ اسے اور النه تعالى محيري منفول موما الله تعالى سے جاب سے كيول كه تمهارے اورالله تعالى كورميان كول دورى نيس ب وہ شاہ رگ سے بھی زبادہ قریب ہے اور وہ کسی سکان میں بھی بنیں کرا سمان اور زمین تنارے اورائس کے درمیان حجاب موں بس تہازے اورائس سے درسیان مجاب ہی ہے کہ تم اسے غیرس مشعول مواور جب ا دمی اپنے نفس اورخواسات بس مشغول موافده مي غير فداي مشغوليت ب اور حول كرنم ابن نفس اورخواسات بي سلسل مشغول ربت بواس لبجة ماكس مصلسل حجاب بي بون يوس حوابيف نفس ك محبت بين مشغول بو وه التات الاست اعراض كرا ہے اور حبتخص ابنے نفنس سے نفرت میں مشغول مووہ بھی اللہ تفالی سے منہ بھیرنے والدہے بلکہ اللہ تعالی کے مواجو کھے ہے وه السررقيب كى طرح مع جواس محلس بي ما صرب عب بي عاشق اورمعشوى دونون المحقع بوت بي بين اكرعاشق كادل رقيب كى طرف منوحه موكراس سے كنفل ركھنے اور اسے بو تھ سمجنے كى طرف شغول مونىزىدكم الس كى ما صرى كو نا پسند كرسے تواسى حالت بيں حب اس كاول رقيب كے تعف ميں مشغول ہو دہ معشوق كے شاہرہ كى ليزت سے اعراص كرف والا بوتا بها وراكراك كوعشق ف كليركا بوتو وه معشوق ك غيرس عاقل موتا ب اوراك كالوت منوه بنس سونا -

توجس طرح معشوق کی موجود کی میں غیرمعثوق کی طون السس کی مجت کی وج سے دیجیا عشق میں شرک اور تقصال ہے

اسی طرح الس سے بُنفن کی وجہ سے اس کو دکھنا بھی شرک اور نقصان ہے البنزان میں سے ایک، دوسرے کے مقابلے میں ہاکا ہے بلکہ کمال توبیہ ہے کہ دل مجموب سے غیر کی طرح، شوح بند ہو جا ہے بُنفن کی صورت میں ہویا محب کی صورت میں ہویا محب کی صورت میں ہوتا ہے۔
میں سے توصی طرح دل میں دو محبتیں ایک ہی حال میں جمع نہیں ہوگئیں اسی طرح ایک ہی حالت میں محبت اور تُغفن کھی ۔ محبت میں میں تنہیں ہوئی ہوئی تنہیں ہوئیں ہوئی تنہیں تنہیں ہوئی تنہیں ہوئی تنہیں ہوئی تنہیں ہوئی تنہیں ہوئی تنہیں ہوئی تنہیں تنہیں ہوئی تنہیں تنہیں تنہیں تنہیں ہوئی تنہیں تنہیں تنہیں ہوئی تنہیں تنہی

ا بیں ج خص دنیا سے تعنی رکھا ہے وہ اللہ تعالی سے اس طرح عافل ہے جس طرح اس سے محبت کرنے والا عافل ہوتا ہے البتہ اس کی محبت بیں مشغول عافل ہے اور دہ اس عفلت بیں دوری کے راستے برحلیا ہے اور دہ آس سے تعنی مشغول مافل ہے اور دہ اس عفلت بین وری کے راستے برحلیا ہے کیوں کراس سے بارے بی المبد میں مشغول بنوا ہے کہ وہ البی حالت کی بینے جہاں سے ففلت رائل ہوکر شہود ہیں بدل جائے تو اس سے بیدے کمال ترقی نیر برموتا ہے کموں کر دنیا سے تعفی ایک سواری ہے جو الٹر تعالی تک بہنیاتی ہے۔

ری میں دنیا سے محت کرنے والا اور تبعن رکھنے والدان دوا دموں کی طرح ہیں جوجے کے داستے پر چلتے ہیں وہ دونوں ادنی پر سواری اسے ہانگنے اور جا یہ درسنے ہیں شغول رہتے ہیں لیکن ایک کا منہ قبلہ کی طرف ہے اور دومرے نے اس طرف بیٹھ کررکھی ہے تو اکسی حالت ہیں دونوں برابری کہ دونوں کعبتہ الٹرسے حجاب ہیں ہیں اوراس سے اعراض کرنے والے ہیں میں جس کا منہ کعنہ اور کی طرف ہو وہ اس کی طرف ہو گھو کرنے والے ک نسست محمود ہے کیوں کہ اکس سے لیے کھیہ شراف ب

مین جو تعلق کعبنہ اللہ ہیں مفتکف مؤلے ہے اس سے بام زنہیں کا اکس کے مقابلے میں پیشخص فابلِ تعرفی نہیں ہے کیونکہ اسے دہاں تک بینجینے کے لیے جانور میں شغولیت کی خورت ہے۔

یں بیزیال کرنا مناسب منیں کہ دنیا سے تعفی رکھنا ذاتی طور پر مقصود ہے بلکہ دنیا اللہ تعالی سے رو کنے والی چیز ہے اور اس یک رسائی اسی ذفت ہو گئی ہے جب رکا در طے کو دور کیا جائے۔

ای بے مصرت ابوسلیمان دارانی رهمانٹر نے فرایا جو شخص دنیا میں فر ہرافتبار کرتا ہے اوراسی پراکتفا کرتا ہے تودہ م جلدی راحت جاتیا ہے بلکر اسے جا ہے کرا کوت میں شغول ہو۔

جدور اس جا بہترا مے جا بہر اسے ہوئے ہوں ہو۔ تو انہوں نے بیان کیا کہ اور سے رائے پر جالیا زر کے بعد ہے جس طرح جے کے داستے پر جینا قرض کی ادائیگی کے بعد ہے جس طرح جے کے داستے بین رکا وط ہے۔

برا المراکار دنیا سے بے رغبتی رزیم سے مراد مال کے دجودا در عدم دجود میں رغبت نہ رکھنا ہو تو وہ انتہائی درج کا کما ل ہے ادراگراس کے نہونے میں رغبت مراد موتو وہ راضی، قانع ادر حریص کے توا سے سے کما ل ہے دیکن مستغنی کے درجہ کی نسبت سے نقصان ہے بلکہ مال کے سلسلے میں کمال یہ سے کہ تمہار سے نزویک مال اور مانی برار موں ادراس کے پڑوس میں بانی کا زبادہ ہوناکوئی نقعان نہیں دیباشگ وہ دریا کے کنار سے پر ہو تواسے بانی نقصان ہیں دیبا اسی طرح بانی کی المت جی ابنا نہیں بنیاتی باں صرورت سے کم نہ ہو حالانکہ ال کھی صرورت ہوتی ہے جس طرح بانی کی حاجت ہوتی ہے بس تہارا دل نیادہ بانی سے بڑوس سے داہ فرار اختیار کرنے بی شغول نہ ہوا ورنہ ہی نریا دہ بانی سے بُغف رکھتا ہو ملکتم ایس ہوکو کہ میں صرورت کے مطابق اللہ کو کا اور اکس سے بیٹوں کا اور اکس سے بوگوں کو حاجب سے مطابق بلا کوں گا اور اکس سے بیٹوں کا اور اکس سے بنیوں کا در اکس سے بنیوں کا در اکس سے بوگوں کو حاجب سے مطابق بلا کوں گا در سے ایس کے مطابق اللہ کا در اکس سے بیٹوں کا در اکس سے بوگوں کو حاجب سے مطابق بلا کوں گا در سے اور کوں گا۔

بس مال کی حالت بھی ہی ہونی چاہیئے کیوں کہ حاجت کے سلسے میں روٹی اور بانی دونوں ایک جیسے ہی فرق مرت ایک کی خلت اور دو مرے کی نزت کا موتا ہے بس حب تمہیں الٹر تعالی کی موفت حاصل ہوگئی اور تمہیں اس کی اس تدہر بر یقین موگی جس کے ساتھ اکس نے اس عالم کا انتظام کیا سے تو تمہیں معلوم ہوگیا کہ جس قدر روٹی تمہاری ضرورت ہے جب تک تم زندہ ہو دہ لا محالہ تمہارے اس اسے گئے میں طرح حسب حاجت بانی تمہارے باس آنا سے عنقریب نوکل کے سان بی الس بات کا ذکرا سے گا انشا والٹر تعالی ۔

صرت احمدین ابی الحوادی رحمدالله فرمات میں میں نے تصرت ابوسلیمان دارانی رحمدالله سے کہا کہ تعزت مالک بن دیار نے تصرت مغیرہ میں ہوآ یہ نے تھے تھے دی تھی کیوں کہ ت بطان نے مجھے وسوسہ دیا دی تھی کیوں کہ ت بطان نے مجھے وسوسہ دالا ہے کہ اسے سند بطان سے کی ہے حضرت ابوسلیمان سنے دنیا میں ذرایا ہے دلوں کی کمزوری سے انہوں نے دنیا میں زیادہ لیاجس کا اے جانا ان کے دل بی خالب آگا ہے۔ توانہوں نے بیان کیا گھری ڈولی سے مہونے کونا یہ ند کرنا جی اکس کی طوت توجہ سے مہونے کونا یہ ند کرنا جی اکس کی طوت توجہ سے مہونے کونا یہ ند کرنا جی اکس کی طوت توجہ سے مہرکا سبب کمزوری اورنونسان ہے۔

سوال :-

انبیاد کرام اورادلیا وعظام نے دنیا سے نفرت کی اور کئی طور بر بھا گے اکس کی کی وجہ ہے۔ محوال ،

بنی اکرم صلی المطیابہ وسلم ، حفرت الو کمرصد ابن اور حضرت عمر فاروق رضی المٹرعنہا کے پاس زمین کے خزائے آئے ۔ بیکن انہوں نے ان کو بے کران سے مناسب مقام پر خرچ کیا اور ان سے بھا گے نہیں کمیون کران کے نزدیک مال ، پانی ، سونا اور بچھرا کیے جیسے تھے وا ) یہ بات منقول نہیں ہوئی کہ انہوں نے ان چیزوں سے انکار کمیا ہو۔ اگر مال بینے سے اکار منقول ہے تواہیے لوگوں سے منقول ہے جن کو مینوت تھا کہ اگر وہ لیں گے تو یہ مال ان کو دمہوکم دسے گا اور ان سے دل کو قیدی بنا لے گاہیں وہ ان کو خواہشات کی طوت بلاٹے گا پہ کمز ور لوگوں کا حال ہے تو ایسے وگوں سے حتی میں مال سے تُبغض رکھنا اور اکس سے بھاگنا کمال ہے اور بہتمام لوگوں کا عکم ہے کیوں کہ انبیا ہوام ا وراوی وعظام سے علاوہ سب لوگ کمزور میں ۔

پید نفرت ایسے شخص سے بارسے بی منقول سے جو درجہ کمال کو بہنجا لیکن اکس سے فرار کی راہ اس بلیے اختیار کی اور کمز ور ہوگوں کے منقام پراتر اسٹے کر نرک مال سے سلسلے بیں لوگ ان کیا قتلا کریں کیوں کرا گروہ مال لینے بیں ان کیا قتلا کریں کیوں کرا گروہ مال لینے بیں ان کیا قتلا کریں کیوں کرا گروہ مال لینے بیں ان کیا قتلا کریں سے بھا گذاہے اس لیے نہیں کروہ اسے بھڑ نہیں سے تعالی ہے کہ وہ جانی ہے کہ اگر وہ اسے بھڑے گا تو اس کی اور کھی اسے بھڑے کی جب وہ اسے دیجیس سے اور اسس طرح وہ بلاک ہوجائیں سے اور کمزوروں کی طرح جانی انسیا در کرام اوی دعظام اور علاد کرام کی سرت ہے۔ اور اسس طرح وہ بلاک ہوجائیں سے اور کمزوروں کی طرح جانی انسیا در کرام اوی دعظام اور علاد کرام کی سرت ہے۔

> جب تمہیں اس انسزاک کی سمجھ آگئ تو تم نے سمجھ لیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ در سم کے یہ دوارشاد اَعُوْدُ بِكَ مِنَ الْفَقُدِ ۔ (۱) (یا اللہ) میں فقرسے نیری بناہ میا ہتا ہوں ۔ اورارث دفرایا۔

كَادَا لُفَقُواَتَ كَيْكُونَ كُفُرًا - (٢) وَرب مِهِ مَعْ فَرْ كُوْمِ وَمِا مُنْ -

<sup>(</sup>۱) مندوام احدین منیل طد ۲ص ۵ به مرویات الی مردید

<sup>(</sup>٢) كنز لعال ملدوس ٢٠ ٢م صرب ١٩٨٨ - ١٩ ١٨٠

آب کے اس ارشاد کے فلاف نئیں ہیں۔ آفیبنی مشکینگا فا منتبی مشکینگا۔

مكين مون كى صورت بى ميراوسال مو-کیوں کہ مضطر کا فقروہ سے جس سے وہ بناہ مانگنا ہے رسلی دوھد نثوں میں اس طرت انتارہ ہے ) اوروہ فقر بومسكيني، عامزی اورامٹر تعالی کی طوف مختاج مواسے اس کی آپ سے دعا مانگ ہے آپ ریاورزمین واسمان کے مراب ندیدہ و منتخب بنرول بررهمت وسلام مو-

يا الله إ مجهمكين مونے ك حالت ميں زندہ ركھنا اور

ان فقرادمها مرى كے ليے تواہدے كورن اورال سے

اُن فقواد سے بیے جن کوالٹرنعالی کے راہتے ہیں روکا

كاده زين سفركرنے كى طاقت بس ركھنے

قصل علا:

#### ففركى مطلق فضيلت

آيات كريمه: ارشادفدا وندى سے:

رِلْفُقْرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ ٱخْرِحْبُوامِنَ

دِيَادِهِ مُوَامُوالِهِ مُ - (١)

اورارشاد بارى تعالى سے -

لِلْفُقْرَاء إِلَّهُ إِنَّ أُحْمِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ

لاَ يُسْنَطِيعُونَ صَرُبًا-

یہ کلام مدح اورتولین کے بید لایا کی عیران کے وصف جرت اور رکاد طے سے پیلے فتر کے ساتھ موصوت ذکر کیا اور

ائ من ففر كي تعريف برواضح ولالت سي-

احاديث مباركد:

نظری توریت میں بیائے اراحادیث مروی میں حضرت عبداللہ ب عمرض اللہ عنہا روایت کرنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نصحابہ کرام سے پیچھا لوگوں ہیں سے کون میہ ہے ، انہوں نے عرض کیا وہ مال دار شخص جوانی جان اور مال ہیں سے اللہ تعالی کا

(١) سنن ابن ماجي سهام ، الواب الزهد

(٢) قرآن مجيد ،سوره مشرآيت ٨

(١١) خرآن جيد، سورة بقره أبت ٢٠١٠

من اداكرنا ہے آپ نے فرمایا يہ منعص اچھا ہے ليكن يرميري مراد نہنى انہوں نے عرض كيا يا دمول الله بيركون شخص سب سے اچھاہے ؟ آپ نے فرایا وہ فعروس کواس کی جدوجد عطالی کئ - (۱) نى اكرم صلى الله على وسلم في حصرت بال رضى الله عنه سے فر مابا۔ الله تعالى سے فقر كى حالت ميں ما فات كرنا عنى موسف وِلْقَ اللَّهُ فَقِيْرًا وَلَا تَلْقَهُ غَنِيًّا-اورآب فيارشادفر الا بے تنگ الله تعالی اس نقر کوب ندکرنا ہے جو میا لدار إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ ٱلفَقِيثَ الفَقِيثَ المُتعَقِّمِ ہونے کے باوجودانیا دامن بیاناہے۔ آبًا الْعَيَّالِ - (١١) اوراكم شهور مريت مي سے-يَدْخُلُ فَعَرَاءُ أُوْتِنَا لُعَبَنَةَ عَبُلَ اغِنْبَائِمًا ميرى امت كفقوا، الدار لوكون سے يا نج سوسال ملے حبت میں داخل موں گے۔ بخفسهائة عام - رم ایک دوسری مربت میں بار بیکی خریفتاً (ه) کے الفاظ میں مین جالیس سال بیلے \_\_ توالس سے مراد مرب مے کم فقر ولعي، غنى ولعي سے بيلے مائے كا اور فقرزا برعى رغبت كرنے والے كى نسبت يارنج سومال بيلے مائے كا۔ اور ہم نے جوفور کے درجات کا افتدات ذکر کیا ہے اس سے تہیں فقراد کے درمیان درجات کے تفاوت کی پہان ہوجائے گی - اور حرین فقیر، زا ہوفقر سے ساڑھے بارہ در جوں برے کبوں کم جالیس کی یا نج سوسے ہی نسبت ہے اورتمنين ببخيال نهيي كرنا جامية كربير مفلارني اكرم صلى الله عليه وسلم كازبان مبارك برانفافاً جارى موكن لمارات وحقيقت فی کے ماقد گفتو گرتے میں کموں کرارشاد فدا دیری ہے۔ وَمَا يَنْظِنُ عَنِ الْمُعَوَىٰ إِنْ هُوَالِدٌ وَحَمْ الرَّبِي مُرْمِ صَلَى السَّرِعليه وَ الْمِي مُرضَ سَعَ لَفَتَوَلَّهُ مِن مُوَحَىٰ - (۵) كَتَّ اللَّهُ اللَّهِ الْمُحَلِّي وَالْمِي وَوَالْبِي مُرضَى لَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>٢) كنزالعال صلده ص ١٨٠ صديث ١١٨٣

<sup>(</sup>٢) مسندام احمد بن صنبل حلد مه ص ١٩٢ مروبات عياض بن حار

<sup>(</sup>١١) مندامام احمد بن صنبل طدع ص ٢٩٦ مروبات الى مرمره

ره) الترغيب والتربيب حليه من ١٢١ كاب النوب (١) قرآن مجير سوره النجم أيت ١،١٠

الى طرحنى اكرم سلى المرعليه وسلم في فوايا-الجا نواب بوت كالجياليسوال محمري-

تواکب کا برارشا دگرای تقدر تحقیقی مے دیکن کسی دوسر سے تحق کو مرطاقت بنیں کہ اس نسبت کی علت محف انداز سے سے عبان سکے ۔ اور تحقیق تو ہو بنین سکتی کیوں کہ بر بات معلوم ہے رہوت ایسے وصف کا نام ہے تو نبی کے لیے محفوص ہے دراسی کی وجہ سے وہ دوسرے توگوں سے متناز ہیں ۔ اور نبی ہیں لیے شمار خواص ہوتے ہیں۔

#### نی کے تواص

سیم می می میں ہے۔ الدُنان ، اس کی صفات ، ملاکہ اور اُخرت سے متعلق امور سے شفائن کوجس طرح نبی جا تا ہے کوئی دور راہنیں جان سکت لکہ معلومات کی کٹرت اور بقین ، تخفیق اور کشف کی زیادتی کی وجہ سے شبی کاعلم دور رول سے علم سے مختلف ہوتا ہے۔

دوسی خاصبت :-

جی کی فات بین ایسی صفت رکھی گئی ہے جس کے ذریعے وہ امور کملی ہوتے ہی تو عادت کے فلاف ہی جیسے ہمانے پاس صفت ہے جس کے ذریعے وہ مرکات پوری ہوتی ہی تحر ہمارے ارادے اورافتیارے ملی ہوئی ہی اور وقصفت فدرت ہے اگرم قدرت اور مقدور دو نوں او مرتفال کے افعال سے ہیں۔

تبسري خاصيت .

نبی کوایک ایسی صفت ماصل مرتی ہے جس کے درسیعے وہ فرشتوں کو دیجھا اوران کا مشاہدہ کر کہے جس طرح بینائی والے کے باس ایک صفت سے درسیعے دیکھی جانے والی چیزوں کے درسیعے دیکھی جانے والی جیزوں کے درسیعے دیکھی جانے دیکھی دیکھی دیکھی دیکھی دیکھی دیکھی جانے دیکھی دیکھی

نی کوایک ایسی صفت عطا ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ فیب کی باتوں کو جان لیت ہے بیداری کی حالت میں اخواب یں، کیوں کر اس صفت کے ذریعے انبیاد کرام اوج معفوظ کو دیجھتے ہی اوراس میں جوفیب ہے اس کو دیجھ لیتے ہیں۔ توب وہ کمالات وصفات میں جن کا شوت انبیا مرام علیم السام کے لیے ظاہرہ اور بھی معلوم سے کران ہی ہے

(۱) میمی بخاری جاری ماری ۱۰۳۵ می این بالتعبیر

مرا کم کی قسم رہیں تقسیم ہوتا ہے اور ہما رہے لیے یہ ہی ممکن ہے کہ ہم ان کو جالیس یا ہی اس یا سائھ اقدام میں تقسیم کریں اور بہر ہو ہوں کا سے کہ جھیا لیس اقدام بی تقسیم کردس کہ ہجا خواب ان تمام کے مجموعہ کا ایک جرز بن سکے ۔ لیکن ان محکمۂ نقسیمات سے طریقوں میں سے کسی ایک طریقے کا تعبین محمن انداز سے سے مہرسکتا ہے۔ حقیقاً ہم میں جان سکے کرکیا بی اکر صلی اللہ علیہ و سام اس کا المروہ کیا ہے با مہیں اور حوکم جے معلوم ہے وہ ان صفات سے حقیقاً ہم میں عان سکے کرکیا بی اکر صلی اللہ علیہ و اور ان کی تقسیم کی اصل جی معلوم ہے لیکن مقر کرنے کی علت معلوم بے اور ان کی تقسیم کی اصل جی معلوم ہے لیکن مقر کرنے کی علت معلوم ب

مين موسكني -

اس طرح ہم جانے ہی کہ فقراد سے بھی کئی درجات ہیں جیسا کہ پہنے گزر چاہے بیکن بربات کہ ہم یون فقر شاگزار فقر سے بار ہوی درجہ بر ہوگات کہ اسے جنت ہیں جانے کے لیے عرف جالیں سال کی تقدیم حاصل ہوگی اور دور ایا نجے سوسال پہنے جانے کاستی ہوگاتو ہر بات انسانی طاقت سے باہر کہ اس کے بارسے ہیں اپنے انداز سے کچھے ہاں ابنیا دکوام سے تنظیم ہیں اور و توق سے تو کچھی ہیں کہ سکتے ۔مقصود توب ہے کہ اس فیم سے امور ہیں مقدار مقرر کرنے سے طریقے پر سندیں کہ ورایمان والد اکری بعض اوقات کم ان کراس ہے کہ ہی انسانی طور سے بیات اتفاقی طور سے بیاری بربر بات اتفاقی طور برجادی موری ہے جب کرمضی نبورت اس سے باک سے ۔

اب م اعادیث مبارکہ کی طرف رجرع کرنے میں نبی اکرم صلی اللہ وسلم نے فرمایا۔

اس امت کے مہرین لوگ، نقراد ہیں اوران میں سے کمزور لوگ جنت ہیں سب سے علدی بھی نیا یا ہی گئے۔

خَيْرُ هٰذِهِ الْحُمَّةِ فَقَدَّاعُ هَا وَاسْرَعَهَا تَعَالَهُ هَا وَاسْرَعَهَا وَاسْرَعَهَا تَقَادُها - (1)

بے تک میرے دویتے ہی بی ص نے ان کو بند کیا اس نے مجھ سے محبت کی اور دس نے ان کو نا پہند کیا اس نے مجھ سے بُغن رکھا ایک فقر ہے اور دوسرا جہاد۔ نى كرم صلى المطير وسلم في ارشاد فرا إلى الله و المنظير و المنظم المنظم

ایک روایت میں ہے محفرت جربل بعیب السام ، نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم کی خدمت میں صاحر ہو گئے اور عرض کبا آے محد صلی الشرعلیہ دسلم! بے شک الشرفعالی آپ کوسلام کہنا ہے اور فر بانا ہے کہا آپ اس بات کو لپ ندکرتے میں کہ میں ان میار اور کوسونا بنا دوں اور ہے آپ سے ساتھ رہی آپ جہاں جی جامی ؟ نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم مجھے د برسر حجا سے سرجے جوفر فر بایا۔

(1)

(٢) الاحاديث الضييفة الموضوعة حلراص مهم صربت ٢١٥

ا ہے جبر لی ! دنیا اکس کا گھرہے جس کا کوئی گر نہ ہواور اکس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہ ہوا دراسے وہی جمع

يَاحِبُويُكُ إِنَّ الدُّنْيَا حَادُمَنُ لَا دَارَكَهُ وَمَالُ مَنْ لَا مَالَ لَهُ وَلَهَا يَجْمَعُ مَنْ لَا عَقُلَكُ وَمَالُ

كزا ب وعفلمندنه سو-

حفرت جبر مل علبہ السلام نے عرض کیا اسے محرصلی اللہ علبہ وسے اللہ تعالیٰ آب کو قول آب برقائم رسکھے۔ ۱۱ ایک روابت میں ہے حضرت جبر مل علیہ السلام اپنی سیاصت کے دوران ایک ایسے کوئی کے باس سے گزرے جوابینے جاپور لیپیٹ کرسور ہاتھا آپ نے اسے سکا با اور فرما با اے سونے دانے ! اٹھوا وراللہ تعالیٰ کو باد کرواکس نے کہا آب مجھ سے کیا جاہتے ہیں میں نے دنیا، دنیا داروں سے لیے چیوڑ دی ہے آپ نے فرما با اسے میرے دوست باکر بریات سے توسوھا وا۔

صفرت موسی علیہ السام ایک اُدی سے پاسسے گزدہ حجمظی پرسوبا ہوا تھا اورائس کے سرمے بیٹیے اپنے اُنھا تھا اورائس کے سرمے بیٹیے اپنے تھی اس کا چمرہ اور داڑھی گرد اکو د موجی تھی اور اس نے ایک چادر کا تہدند باندھ دکھا تھا آپ سنے بارگاہ خلادندی بیت عرض کیا اِسے میرے رہ اِ تیرابہ بندہ دنیا بیں صابح موگی توانٹر تعالی نے آپ کی طوت دی جیبی اے موسی علیہ السام! حب بیں اپنے بندے کی طوت مکمل طور رنظر کرنا ہوں تواس سے تمام دنیا کولیبیٹ دنیا ہوں۔

حفرت الدراف رصی المرعن سے مردی سے کم نبی اکرم صلی الشرعلبرو کم سے پاس ایک مہان آبا توا ب کے پاکس اس دفت اس کی مہان آبا توا ب کے پاکس اس دفت اس کی مہان نوازی کے بیے کچھ نہ تھا آپ نے مجھے خیر کے ایک بودی کے پاس صیحا اور فر بایا اس سے کہنا کہ صفرت می مصطفیٰ صلی الشرعلیہ وک لم فرانے ہیں رجی ہے جا ندی مجھے آٹا قرمن دویا بیچو فرما تے ہیں ہیں اس کے پاس کے پاس کے ایک تواس نے کہا الشری نہ بر میں نہیں رکھیں گئی ہیں آٹا نہیں دول گا مصرت الورا ف فراتے ہیں بی نے نبیاکر مصلی الشرعلیہ وک کا محضرت الورا ف فراتے ہیں بی نے نبیاکر مصلی الشرعلیہ وک کے خروی توا ب نے فرمایا ۔

سنوالٹری قسم کی اکھان والوں ہی این ہوں اور زین والوں یں امین موں اگروہ مجھ پر بیتیا یا مجھے ادھار دیباتو میں اسے اداکر دیبامیری ہے زرہ نے حاور ادر اس سے باس

اَمَا وَاللهِ إِنِّى لَاَمِ يُنْ فِي اَهُ لِ الشَّمَاءِ آمِيْنُ فِي اَهُ لِ الْكَوْضِ وَكُوْمَا عَنِي آوُ اسْمُ كَفَنِ لَكَوَيْنُ اللهِ الْدُهبُ بِدِرْعِي هَذَا أَلِيهُ فِي فَادُهُ مُدُ ۔ (٧)

حفرت ابورافع فرانے میں حب میں بامر نکا آوید آیت ازل موئی۔

<sup>(</sup>١) مندام احمد بن صنل حدده ص م ١٥ مروبات الوالامر

اورا سنن والحاني أنكس من عليداكس كى طوت و الم نے کا فروں کے بورے کو بتے کے لیے دی ہے رىعنى دىنوى زندگى كى تازى-

وَلَا تَمُدُّنَّ عَيْنَدُكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا إِ انْوَاجًا مِنْهُ فُوزُهُ وَالْحَيَاةِ الدُّيَاء

يه آيت نبي اكرم على المرعليروس لم كو دنيا سيقسلى وبيا تحا نى كرىم صلى السرعليه وكلم في فرايا \_ فقرموس كي ليح كلواك كمدر موتودعمده بالول

ٱلْعَقْرُ أَذْبِي مِالْمُؤْمِنِ مِنَ الْعَيْدَ الِالْحَسَنِ عَلَى خَدِّ الْفَرْسِ - (١)

رسول اكرم صلى السعليه وكسلم نف فرمايا-

مَنْ اَصْبَحَ مُنِنَّكُو مُعَانِي فِي جِسْمِهِ آمِنتًا فِي سِرُيهِ عِنْدَةُ قُونَ يَدُمِهِ فَكُأْ نَمْنَا حِيْرَتُ لَهُ الدُّنُكَ مِعَدَ اخِيْرِهَا۔ ٣)

جرشغف اس حالت بي صبح رك كراسي هباني صحت عالل مواس کانفس امون مو محفوظ مواس کے ماس ایک دن کا رزق موكوما اس كے ليے عام دنیا جي كردى كئ -

مصرت كعب احبار رضى المدعنه فرمات بب الله تعالى ف حصرت موسى عليه السلام سے فرمايا اسے موسى احب نظر كو استے وائے دیجیس توکس سلانون کی نشانی کا آناسارک مور

ت زياره زينت والاسم

معزن عطاء خراسانی رحمالله فرانے بی ایک نی ایک ساحل سے گزرے تو دیجھا کہ وہاں ایک شخص محصلیوں کا شکار کر رہا سے اس نے سیم اللہ طرح کر حال جن کانو کوئی چیز نہ نعلی جراکب دوسر سے تعف سے پاس سے گزرموا اس نے کہا تبطان سے نام سے اورجال والا تو اتنی زیادہ محیلیاں کلیں مروہ ان کو مرف نے سے بیاد نبی کرنے لگا نبی علیالسلام نے عرض کیا اے میرے رب برکیا ہے ؟ می تور جانا ہوں کرسے مجھ تبرے قبضے یں ہے اللہ تفالی نے فرشتوں سے فرایا میرے اس بندے كےسامنے ان دونوں كا مرتبہ واضح كروجب انوں نے ديجاكم ائ شخص كے ليے الله تعالى نے كياع زن تيارى ہے اور اس کے بیے ہو ذلت رکھی سے نوعوض کیا اے برے رب! میں رافی ہوں -

نى اكرم صلى الله وك لم فرات مى بى نے جنت بى تجا نكا تورياں كے زيادہ لوگ فقراد نصاور منم مى تھا ،ك كرديكا تووبال كالريب ال داراوكون اورعورتون كى نظر آئ- (م)

١١) قرآن مجيد، سوره للذاتيث ١١١

<sup>(4)</sup> المعم الكبر للطراني حلد عص ١٩٥ صيب ١٨١)

<sup>(</sup>٣) سنن ابن اجم واس، الواب الزهد

<sup>(</sup>١) صح بخارى صدوم ٥٥ وكن ب الزفاق رالترغيب والترميب علد مم صد ماكتب التوتة

ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ میں ہیں نے پوچیا مالدار کہاں ہیں ، تو کہا گیا ان کو مالداری نے روک رکھا ہے را) ایک دوسری روایت ہیں کہیں نے جہنم کی اکثریت عور توں کو دیکھا میں نے پوچیاان کو کیا ہوا ؟ کہا گیا ان کو دوسسر خ چیزوں بینی ہونے اور زعفران نے روک رکھا ہے۔ (۲)

> رسول اکرم صلی الشرعلیہ وسیار نے قرابا۔ عبد سے جوج ا

شخفَةُ النَّمُ عِنِ فِي الدَّنِيَّا الْفَقَرُ - (٣) دنيا بي مون كا تحفه فقر ب . ايک عديث تزليت بي مهم كها نبيا وكرام عليهم السلام بي سے سب اخري مبنت بي حالت والے حضرت بيلان بن داؤد عليما اسلام مول سنے كيوں كم آپ با دشاہ كھے اور صحابركام بي سے سب سے آخري جنت بي جانے والے حضرت بدار مُن بن عوت رضى الله عنه بول سے كيول كم آپ غنى نتھے - (م)

ایک دوسری روایت بی ہے آب نے فرایا بین نے ان کو دیھا جنت بی آہت آہت جا کہ جا رہے ہیں۔ دہ )
مون عینی علیرانس م فراتے ہی مالدار آدی جنت ہی سڑی سندے کے ساتھ داخل ہوگا۔
اہل بیت سے موی ایک دوسری ولیت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اسٹرعلیہ وسے فرایا۔
انڈ اَ اَحَبَّ اللّٰهُ عَبْدًا اللّٰهُ کُهُ فَاِذَ الْحَبّ ہُ اللّٰهُ اللّٰ جب کی بندے سے محبت کرتا ہے تواسے اُڈا اُنْ اُلُّ اِللّٰهُ اللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰمُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰمِ الللللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللللّٰمُ الللللللل

حب نم فقرگوا بی طرف متوصر دیجھوتو کہونیک نوگوں کی نشانی! مبارک موا در حب مالداری کو آھئے ہوتنے دیجھوتو کہو ہر کسی گناہ کی عباری کھنے والی مزاہے۔ ایک دوسری حدیث بی سے۔ إِذَا لَاَیْتَ الْفَقُرُ مُقَفِیلًا فَقْلُ مَرْحَدًا بِشِمَارِ الصَّالِعِینَ وَإِذَا لَاَیْتَ الْغَنِیُ مُقْبِلًا فَعَلُ ذَنْنَ عَجَلَتُ مُعْفُو بَیْنَهُ۔ ()

(Y)

(1)

(س) الفردوس عاتورالخطاب ملدموس ، مدست ١٩٩٩

(م) الفردوس عانورالخطاب علده ص ١٠٥ مديث ١٩٠٩

(٥) المستدرك للحاكم جلدم ص ١١٦ كتاب معرفة الصحابة

(۲) كنزالعال علد اس ۱۰۰ او صيف ۱۹۰ س ( د)

صرت موسی علیہ السلام نے بوجیا اسے میرے رب جھے خلوق میں سے کون زیادہ بیندہے تاکہ نبری وجہے ہیں جی اسس سے مجت کروں اسٹرتعالی نے فرمایا سرنقر فقر رشمان ہے دوسری مرتبر لفظ فقر کا استعمال ما کبد سے بیے ہوا در بیر جی ممکن ہے کہ سخت مصیبیت والام دومو۔

یحضرت عسی علیم انسلام نے فرمایا بی مسکینی کو پ تدکرتا مول اور دولت کو براجا تناموں اور اکپ کو تام ناموں بی سے نفظ مسکین زبارہ پ ننظاکہ اس سے آپ کو کیارا جائے دا سے سکین )

حب عرب سے سروارون اور مالدار لوگوں نے نبی اگر مصلی اللہ علیہ وک ایمی فرمت میں عرض کیا کہ ایک ون مہارے

یے مقروفر مائیں اور ایک دن ان راصیاب صفر) سے بیے مقروفر مائیں جب وہ اکب سے باس ایش نوسم نہ ائیں اورجب ہم ایئی وہ

تئی انہوں نے حضرت بلال ، حضرت سلان فائری ، حضرت صبیب روی ، حضرت ، البوذرغفاری ، خباب بن ارث ، حضرت عارب بابر،

حضرت البوہ بریہ اور دیگر اصحاب صفر روضی اللہ عنہ میں جو فقر شفے ان کے مارسے بن کہا نبی اگرم صلی اللہ علیہ وک مے ان کی

بات مان لی ان دکھا رکھ ، نے آب سے بر مطالبہ اکس بیے کہا تھا کہ ان کو ان دفقر اصحاب کی برقی ان رموادوں

اور ان کالباکس اونی تھا اور سخت کرمی تھی جب ان کو بینہ آ تا تواس کی گو بھیلتی جو مالدار لوگوں برگراں گزرتی ان (مردادوں

اور مالدار لوگوں) بی افرع بن حالیں تمہی ، عید نیہ بن حص فرازی عباس بن مرداکس سلی اور کچھ دور مرے وگ شاں خفے .

اور مالدار لوگوں) بی افرع بن حالیں تمہی ، عید نیہ بن حص فرازی عباس بن مرداکس سلی اور کچھ دور مرے وگ شاں خفے .

دسول اکم صلی الشرعلیہ دیکھ نے فرایا طفیاب ہے بی ان کو تمہارے ساتھ اکھا نہیں کروں گا۔ فواس بریہ آبیت کرمہ بازل ہوئی۔

دسول اکم صلی الشرعلیہ دیکھ نے فرایا طفیاب ہے بی ان کو تمہارے ساتھ اکھا نہیں کروں گا۔ فواس بریہ آبیت کرمہ بازل ہوئی۔

دسول اکم صلی الشرعلیہ دیکھ نے فرایا طفیاب ہے بی ان کو تمہارے ساتھ اکھا نہیں کروں گا۔ فواس بریہ آبیت کرمہ بازل ہوئی۔

دسول اکم صلی الشرعلیہ دور علی تعرب ایک تھیا ہوں کو تعرب کو ساتھ اکھا نہیں کروں گا۔ فواس بریہ آبیت کرمہ بازل ہوئی۔

اورا بنے آپ کوان لوگوں سے ساتھ روک رکھیں ہو صبح شام اسر تعالی عبادت کرتے ہی اورصرف اسی کی رمنا سے طالب ہی اور ان دفق اور سے اپنی نگا ہیں مزیمیری سالدار ہوگ تو دمنوی زندگی کی زینت جاستے ہی اور آپ اس کی بات نما نیں حس سے دل کوم نے اپنے ذکرسے عافل کردا بدر ۱۷

اور اکب فرما دیجے عق مرسے رب کی طان سے ہے لیس جس کا دل میا ہے اعبان لاسٹے اور ض کا دل میا ہے کفر کھے۔ وَاصُورُنَفُ اَكَ مَعَ الْمَدِنِيَ مَدَهُ عُونَ رَبَّهُ مُدُ مِالْعُنَدَاةِ وَالْعَشِّيِّ يُبِرِيْهُ وَنَ وَجُهَهُ وَلَا تَعُدُّعَ يُسَاكَ عَنْهُ مُ تُنْرِيْهُ وَيَنَةَ الْعَيَاةِ الله شيا وَلَا تُطِعُ مَنُ الْغُفَلُنَا عَنْ فِي مُرِينًا - (1) اورارشا وفراها -

وَقُلِ الْكَتَّ مِنْ رَبْكُونَكُ فَكَ تَاءً فَلْيُوثُمِنْ وَمَنْ شَاءً فَلْيُوثُمِنْ وَمَنْ شَاءً فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءً فَلْيُؤْمِنْ

<sup>(</sup>۱) قرآن مجید، سورهٔ کهن آبیت ۲۸ (۲) حلیته الاولیاء حلد اول ص ۵ سر ترجمر ۲ س

<sup>(</sup>۱۲) فرگان مجید، سورة کمیت کسید ۲۹ ۲۹ به WALAN Falakiab (۱۲)

صن عدالتين ام كتوم رضى الدعندن بارگاه نبوى بي حاضرى كى اجازت طلب كى اس وقت أب محم باس عرب ك كيم عززا فراد بيته موس تصفي اكم صلى الشعليه والم كوان كات نا الكوار الزرا توالشر تعالى سفيه آيت نازل فراتى -تنوری حرطهانی اورمنر بھیراکدان کے باس نابیا آیا اور آب كوكيا معلوم موكرشايدوه بالزاكي حاصل كرايا تضيعت عاصل كرس تواس نصيت فائده دس مكن ص ہے نیازی اختیار کی آپ اس کی فکرس میں - ر۱۱

عَبُسَ وَتُوكِّي آنُ جَاءَةُ الْوَعْمَى وَمَا يُدُولِكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّ اَوُيَّذَكِّ وَقَتَنَفَعَ الدِّحْرَى أَمَّا مَنِ اسْتُغْنَى فَأَنْتُ كُرْتُصَدِّى۔

شى اكرم صلى الشرعليه وكسلم في فر مايا -

تیامت سے دن ایک بندے وں یا جائے کا توجہ اللہ تعالی بارگاہ میں آس طرح معذرت کرے گاجس طرح دنیا یں بوگ ایک دوسرے سے معذرت کرتے ہیں اللہ تعالی قربائے کا مجھے اپنی عزت وجلدل کی قسم ہی نے تھے ۔ دنیا ایس یے روک کر نئیں رکھی کر تومیرے نزدیک ولیل تھا بلکمی نے تمہارے لیے عزت اور فضیلت تار کر رکھی ہے اے میرے بندس توان صغور بي ماكر سيان من سن تحصيري وما كے ليے كھانا ديا باحس في ميرى رمنا و ف كے يع تجھے لباس بنايا تواكس كابا خد كوس نے تحصاس كا اختيار ديا اوراكس دن لوگوں كو بيسے نے سكام دال ركھى موكى وصفول يں جاكر ان وكوں كونائل كرے كاجنوں سے اكس كے ساتھ برا تھا سوك كيا جروہ اس كا باتھ بكرا سے جنت ميں سے جائے كا روا

اورنبي أكرم صلى الله عليه وسلم في واليا-فقرارى بيجان زباده ركھوا وران كے بال سے نعمت حاصل كروكيوں كران كے ياس دولت ہے انبوں نے عرض كيا يا دسول الله ان کی دولت کیا ہے ؛ فرایا جب فیامت کا دن مو گا توان سے کہا جائے گا ناش کردکس نے نہیں کھانا کھ ایا یا فی یا یا ایس باس سایا ان کا باتھ مکو کر ایس جنت میں کے جاؤ۔ (م)

نى كرىم صلى الطرعليدوكم في ارتساد فرالما .

یں جنت یں داخل سوانویں نے اپنے اسے حرکت شنی یں نے دیکھا تو دہ حضرت بدل رضی المروز تھے یہ نے جنت کے بالد فی صحے کی طون دیکھا تو دہاں مبری امن کے فقار اوران کی اولاد تھی پھر میں نے اس کی نجلی جانب دیکھا تو اس میں مالدار

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد، سورهُ عبس آبيت أنا ٥

<sup>(</sup>٧) جامع ترمذي ص ابه ، الواب التف

<sup>(</sup>١٧) كنزالعال حليد وص مربهم حديث بها ١٩١١

رم) كنزانعال صليدوص ١١٨م ١١ ١٨٥١/ لعلل المناجير طبر ٢٥ صريث ١٥٨

لوك اورعورتين تصين اوروه بي كم تعدادين في بين في عرض كيا الصير سرب ان كوكيا مهوا ؟ الشرتعا لي ف واياجهان ك عورتوں کانعلق سے تو ان کودوس خے جروں نے نقصان بینیایا ایک سونا اوردوسرارسٹی کیرا اور مال دار لوگوں کامٹ ایر ہے کہ وہ استے حاب وكتاب بي مشغول بوستے بي سے است صحاب كو ماكت كي توسفرت عبدالرطن بن عوف رضا ملرع فرد بايا پھر وہ برے یاس تشرفیا اے اوروہ رورہے تھے بی نے پوٹھا آپ مجرسے بھے کیے رو گئے ؟ انہوں نے عرض کیا بارسول الندا الشركي قسم من أب ك اكس وقت ك نربيغ سكا جب أك بورها كردين والع داست مع فركيا ورمي نے سوچا کہ تنا بدا کپ کو ند بچھ سکوں آپ نے بوجھا کبوں جو عرض کیا میرے مال کا حساب سور ہاتھا۔ (۱)

تو ديجهة برحضرت عبدار حل بن عوف رض الشرعة مي جن كورمول اكرم صلى الشرعليه وسلم كالقربب بركان بري مبقت عاصل ان وس صحاب کوام ب سے بی جن کورنیا میں جن کی نوشخبری دی گئ اوروہ ان مالدار لوگوں میں سے بی جن

کے بارے میں نبی اکر صلی السی علیہ وسلم نے فر ما یا ۲۷)

اِلدَّ مَنْ فَالَ مِالْمَالِ هَكَنَا وَهَكَذَا - رس الله الله الله على الله على وسے - الله على الله ع اُدی کے باس تشریف سے سے تواس کے لیے کھون دیکھا تو فرایا۔

اگراكس كالورزين والون بن تقتيم كي جائے توسب كو

كُوْفَسْتِهِ مُنْوُرُهُ فَاعَلَى اهْلِ الْدُرُضِ تَوَسِعَمُّهُ - (۲)

نبی اکرم صلی استعلیہ وسلم نے فر مایا کیا میں نہیں جنتیوں سے بادشامیوں کی خرمز دوں صحابہ کرام نے عرض کیا ہاں کیوں منی

یارسول استراآب نے فرمایا۔

ہروہ کمزورجے دبا دباگ جس کے چہرے برگر دوغبار ہوا دربال عجرے ہوئے ہوں ادرائس کی برداہ نہ کی جاتی ہوا گروہ اسٹر تعالی برقسم کھا مے تواسد تعالی اسے بولاكردك-

a strain of

(4)

www.mak

كل صَيني مُستَفَعَدِ الْفَكِر السَّمَتَ ذِي طِمْرَثِينِ لَا يُؤْبُهُ لَدُكُوا فَشُمَّ عَلَى اللهِ (4)

(١) مجمع الزواكر عبدوس وه كناب المناقب

(١) سنن إلى والوصلد عص ١٨٧ كن ب السنة

رس معيم بخارى حليراص ١٩٨٢ كتاب الايان والنذور

ره) الزعب والربي طدام عن ١١ مم كاب النوب

ربیس کر انبی اکرم صلی المرعلیه و سلم رویوے اورفر مایا بیٹی امت گھراد اللی ضمی نے تین دن سے کھانا ہیں مجھا عال تکری اللرتعالی سے باردہ معزز سوں اگر ہی اللہ تعالی سے مالکتا تو وہ مجھے مزور عطا کرا لیکن میں نے اخرت کودنیا

برترج دی ہے

پروی رہ ہے۔ پھراپ نے ان سے کاندھے پر ہا تھ مارا در فرما پانہیں نوشنیری ہواسٹری قتم عبنی عورتوں کی سروار سوانہوں سے پوجھا فرط کی زدجہ صرت اسید کاکی سوگا حضرت سریم بنت عمران کا کیا عال ہوگا ؟ آپ نے فرما باحضرت اسیدا پنے زمانے کی عورتوں کی اور صرت سریم اپنے دور کی عورتوں کی سردار سوں گیا ورتم تمام جہان کی عورتوں کی سردار سوگ تم سب ایسے گروں میں ہوں گی جہاں کو کی شورا در تھکا دی مد ہوگی بھر فرایا اپنے بچا نراد برقاعت کروا سرگ قسم میں نے تہا را نکاح اپنے شخص سے کیا مودنیا ادراکٹرت کا سردارہے (۱)

حفزت على المزنفى رضى اللم عرب مرى بي بنى اكرم ملى الله عليه وسلم ف فراليا

جب توگ اپنے فق او کو برا جائیں سے اور دنیا کی تعمیر کو ظاہر کریں کے نیز در هم جی کرنے کی حوص کریں گے توا در تمالی ان کو چاریا توں میں مبتد کر دے گا ایک زمانے کا فحط دو مرا باوتناه کا ظلم ، تبیرا والیان حکام کی فیانت اور چی تھا تیمن کا غلیداور توت ۔

إِذَا الْبُعْفَ النَّاسُ فَقُواءً هُمُ وَاظْهُ وُطِعِمَا وَالْهُ نَيْ الْمُنْفَا وَالْمُنْفَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الللْمُنْ اللَّهُ الللْمُنْ اللْمُنْ الللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الللْمُنْ الللْمُنْ الللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّا اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْم

آثار :

معفرت البودردا ورضى الشرعة ت وإلى دو درسمول واسے كى قبير عن بوكى يافر ما يا اس كا صاب ايك درسم واسے سے زيادہ سخت بوگا ۔ سے زيادہ سخت بوگا ۔

میری امت سے فقرار ال دار دوگوں سے بانچ سوسال پیلے جنت بیں جائیں سے بیاں نک ممال دار دوگوں میں سے ایک شخص ان کی جاعت میں تکسس آئے گا تواسے بیکو کر کال دیا جائے گا۔

يَدُخُلُ فَقُ) اُو كُمِّ وَالْحَبَّةَ تَبُلُ الْدُغُنِياءِ مِخْمُسِمِا ئُة وَعَالَمْ حَتَّ اَنَّ الرَّحُبِلُ مِنَ الْدُغْنِاءِ يَذْخُلُ فِي عِمَارِهِ مُ ذَيْنُ خُذُبِيدِهِ فَيُسْتَخُرُجُ.

حفرت الومروه بن الله عنرفر مات من تبن رقعم کے ) کری جنت بین کسی صاب کے بغیر جائیں گے ایک دہشخس جواپنا کھرا دسوناچا شا ہے دیکن اس کے باس کول پر ناکٹر انہیں جسے پہنے دو مراوہ شخص جس نے اپنے جو ہے پر در مبتدیاں نہومائی ہوں اور تغیرا وہ شخص جو بانی مائلے توہیز کہا جائے کہ کو نسا یانی مائل رہا سبے دمطلب بر ہے کہ زندگی بین تعلقت نہ ہو۔)

ایک فقیر حضرت سفیان توری رحما مشری مجلس میں آیا تو آب نے فرمایا قریب آؤ اگرتم مال دار اکومی ہوتے توہی تہیں قریب نمرتا اور ان کے مال دار دوست ب ندکر نے تھے کہ وہ فقیر ہوئے کیوں کہ آپ فقیروں کو زیادہ قریب کرتے اور الداروں کی طرف رزیادہ) توجہ نہ دوستے۔

کی طرف رزیادہ) توجہ نہ دوستے۔

صفرت موئی فرمانتے ہیں ہیں سنے مصرت سفیان توری رصی الشرعنہ کی مجلس میں مال دارلوگوں سے زیادہ ذہبی اورفقرا اسے زیادہ کسی کو معزز نہیں دیجھا۔ کسی دانا نے فرایا اگر ادمی بیجارہ جہنے سے است قدر طوریا جین تربوہ نقر سے فررتا ہے آوان دونوں سے مسیخات یا داوراگر حبنت ہیں اسس طرح رغبت رکھتا جب تو دونوں سے ساتھ کا سیابی مال کو تا اوراگر باطنی طور پر اللہ تا ای سے آنا در تا جس فررتا ہیں اسسی مخدق سے فرزا ہے تودونوں جانوں ہی ساد تمند ہوتا ۔
مورت ابن عبار سی رصی اللہ عنہا سنے فرایا وہ سنے می معندت ہے جو مال دار کی عزت کرتا اور فقیر کی تو ہم ہے درہ مالداری نیکی کوج سے اسس کی عزت کرنا اور فقیر کی توج سے درہ مالداری نیکی کوج سے اسس کی عزت کرنا اور فقیر کی برائی کی وج سے اسس کی عزت کرنا اور فقیر کی برائی کی وج سے اسس کی عزت کرنا اور فقیر کی برائی کی وج سے

ای سے نفرت کرناجا ٹڑ ہے ۱۲ ہزاروی) مضرت نقان علیم نے اپنے میلیج سے فرایا کسی شخص کواس کے پرا نے کیڑوں کی وجہ سے ہرگز حقیرہ جانیا کیوں کہ تہارا اور اکس کا رب ایک سے۔

تھزت بجنی ب معافہ رحمہ المنرشنے فر بایا اگرنم فقر اوسے مجت کروٹوا نبیا دکرام علیہم انسلام کی سیرے ہے اورا پی محبس بی ان کوترجے دو توسیصالحین کا طریقہ ہے اوران کی محبث سے مجاک منا فقین کا طریقہ ہے ۔

ا فرہبی کتب سے منفول ہے کرانڈ تعالی نے اپنے کسی نی علیہ انسلام کی طرف دھی فرمانی کراپ اسس بات سے ڈریں مری آپ بینا راض ہو جا وک اور گویں میری نگا ہوں سے گرجا مُن جرس آپ پرونیا بھی طور بریا نڈیں دکوں۔

حفرت عائمتہ رضا مشرعہا ایک ون میں ایک لاکھ در حتمقت کے دریتی تھیں اور پر در هم آپ کے باس صفرت معاویہ بھرت ابن عام اور دوسرے صفرات رضی اوٹرعہم ہیجا کرنے تھے اور آپ کے دویتے پر بیوید کئے ہونے تھے آپ کی بوزلری عرمن کرتیں کم اگراپ افطاری کے بسے ایک درم م کا گوشٹ خرید تیں تواجھا ہو یا افراک سے روزہ رکھا ہوتا تواپ فراتیں اگرتم مجھے رہیے ) یا د دائتیں تو میں ایسا کرتی ۔

ام الموسن رض الشونها كونى اكرم صلى الشرعليه وسيام نے وصيت فر ال تفي كم

اِنُ اَ دَدُتِ اللَّحُوَّقَ فِي فَعَكَنْكُ مِيَثْنِ انْفُقَى اَوْ الرَّمْ مِيكَ سَاتَوْلِنَا عِلَى الْوَالْمِلَ الْمَالِمِينَ اللَّهُ الْمُوَلِّمِينَ اللَّهُ الْمُلْمِينَ اللَّهُ الْمُلْمِينَ اللَّهُ الْمُلْمِينَ اللَّهُ الْمُلْمِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللْلِلْمُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

د نفول خرمی سے منع فرایا اُج ہماری صورت حال ہے ہے کہ تھر من کھروں کے ڈھیرنگے ہوئے ہیں میکن بھر بھی نیا کہ طاخر بدنا فری سمجھا جایا ہے کیوں کہ بازار میں نئی ورائٹ اُئی سے ۱۲ سزاروی)

ایک شخص حفرت الاہم بن ا دھم رحمالہ کے پاس دس مزار درھ سے کر حاصر مہوا تواکب نے قبول کرنے سے انکار کر دیا اس شخص نے بہت منت سماحت کی تواکب نے فرایا کہ نم پیا ہتے ہوکہ میں دسس مزار درھم کے بدلے بن اینام فقراد سے رصفر سے سکال دوں بن ایساکھی بھی نسی کروں گا۔

فصل عظ.

## فاص فقرار راضی ، فانع اورصادق کی فضیات

نبى أكرم صلى الشرعبيه وكسلم في ارتشاد فرأ إ-

(۱) المستندوك المي كم مبلديم ص ١١٧ كتاب الرقاق مع المستندوك المي المستندوك المي المستندوك المين المستندوك المين المستندوك المين المنتدوك المنتدوك

استخف کے بیے خوشخری ہے جس کی اسلام کی طرف را تہائی کی گئی اورا سے پورا لوپرا رزق دیا گیا اور وہ اسس پڑھاعت

هُوْلِيا لَمِنْ هُدِي إِلَى الْدُسُلَامِ وَكَانَ عَبُيْثُ كُفَا فَا وَقَنْعَ بِهِ-

اور نبي كريم صلى الشرعليم وسلم نے فرما يا۔ اسے فغرار کی حماعت! اپنے دلول سے اللہ تعالی سے يما مَعْسَرُ الْفُقْرَاعِ اعْظُوا اللهَ الرِّيضَا مِنْ راحتى رموك توابنے فقر كانواب باؤك كے ورم بنيں -قَنُونِ كُونَ مُلْفَقُ وَالْمِوْابِ فَقُرِكُمُ وَالِدُّ لَالا) توبلي صربت من قانع رفقر) كاذكر تها اوراكس من راضى كاذكر معاوراكس عديث كم معانى سيمعلوم مؤما سيمكم

مرمی فقر کواس کے فقر کا تواب بنی مے گادیکن فقر کی فضیلت میں واردعام احادیث السی بات ہر دالت کرت میں کوالس مے بیے بی تواب ہے جیسے اس کی تحقیق اکے آ سے گی اور شاید بیاں عدم رضا سے مراد الشرفال کا فعل موکدالس نے اس

سے دنیا کو روک رکھ ہے اس کی نا ب ندیدگی مراد ہو۔ اورکی لوگ جوبال میں رہنت رکھتے میں کران کے دل میں الٹرنف سے

مے مغل رکمی قسم کا عتراض یا نفرت کا خیال نہیں آیا۔ بیس بنا یہ دیدگی فقر سے نواب کوضا کے کرتی ہے۔ مصرت عرفاروق رضى الشرعة نے نبی اكرم صلى الشرعليه وسم سے روابت كيا أب نے فرايا۔

بے شک سرحزی ایک جانی موتی ہے اور حنت کی جان مان إِنَّ يِكُلِّ شَيْءٍ مِفْتَاحًا وَمِفْنَاكُمُ ٱلْجَنَّةِ حُبُّ

اورفقراد سيمت كراب كيول كروه مركرت بن اوروه فيا الْمُسَاكِيْنِ وَالْفُقَاءِ بِعَبْرِهِ مُحْمُوحُكُسَاءُ کے دن الله نفالی کے سمنشین ہوں گئے۔ اللوتعاكى يَوْمَ الْعِيَامَة - (١٣)

حضرت على المرتضى صى الترعيز ، نى اكرم صلى الشرعليدو الم سے روابت كرتے مي اب نے قرما با۔

الشرنعالي كوابيني مندول من سي سب سے زبارہ محبوب إَحَبُّ الْعِبَادِ إِلَى اللهِ تَعَالَى الْفَقِيرُ الْقَارِيْ

وه فقيرب حوابيف رزق برفناعت كرباس راور الترفالي بِرِزُقِهِ الرَّاضِيُّ عَنِ اللهِ تَعَاللهِ

سے رافی ہے۔

ربول اکرم صلی انٹرعلیہ وسلم نے بوں دعا مانکی-

(۱) مسندادام احدين صنبي صليد ٢٥ س ١٩ مروبات فضاله بن عبيدالعداري (١) كنزالهال حلدوس درم صرب ه ١٢٧٥

(١١) كنزالعال جلد ٢ص ٢٩ م حديث ١٥١

(م) مسدام احدين صبل جلديم ص ١٩٢ مرديات عياض بن عار

اسالدا آل محدصل الشعليه وعم كوبوا الإرا مزق

ٱللَّهُمَّا حُبَلُ ثُوْتَ ٱلْ مُحْتَدِ كَفَافًا-

اوراك في ارشاد فرمايا-

مَامِنُ آحَدِغَةً ولَدُفَقَيْرِ إِلاَّ وَذَيْمُ الْقِيَامَةِ الْمَامِنُ آحَدِهُ الْقِيَامَةِ إِلَّا وَدُنْكَا-

کوئی الدار اورفقیرالیا ہیں جوقیامت کے دن اس مات کویٹندنے کرسے کہ کاش اسے دنیامی گزارسے کے مطابق

المرتعالى تصحفرت اسماعيل عليه السلام كى طوت وحى هيج كم مجھے ست سند ول لوگوں مين ملائش كرب انبوں نے وض كيا وہ كون لوك من ؛ فرمايا سيح فقراء -

نیی ارم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا۔

لَدَ إِنْ أَفْضَلَ مِنَ الْفَقِيمُ إِذَا كَانَ رَاضِياً واللهِ فَقرِسها فَضَلَ كُولَى نبين حب كروه رفقومي راضي مو اورنى اكرم صلى المندعليه وسلم في ارتفاد فرابا-

تیامت کے دن اللہ تعالی ارشاد فرائے گا۔

میری مخلوق کے بیندیدہ لوگ کہاں ہیں ؟ فرشنے عرض کری گے اسے ہمارے دب! وہ کون لوگ ہیں ؟ اللہ تعالی فرطائے گا مسلان فقرا وجومرى عطا برقناعت كرف اورمرى تقدر برياض بوست بي ان كوجنت بي داخل كرويس وه جنت بي داخل بوكر كائن اورس کے حب کر دومرے لوگ صاب می تعضی موں سے (۱)

نوب فانع احرواصی کے بارے میں نے زاہری فضیلت اس بیان کے دوبرے حصی بن ذکر کرب سکے ان شااللہ تعالی۔
رمنا اور قناعت کے بارے بین آنار بے تشمار بن اور بربات محفی نہیں کرفناعت، طبع کی فندسے ۔ اور حفرت عمر
فارد ق رصی اللہ عن نے فرا الطبع فقر ہے اور نا اسید موجا آیا لاری ہے اور ہی شخص اس حیزسے نا اسید موکر فناعت کرے ہو

لوال کے باس م تورہ ان سے بے نیاز ہوجاتا ہے۔

حضرت البمسعود رضى الشرعندن فرايا مردن اكب فرستندع ش كي نيج سے اعلان كرتا ہے اسان! تعولا ہو

(مم) كنزالعال طد ٢ ص ٨٤ احديث ١٩٩٢٠ www.maktaba

<sup>(</sup>١) جيم مسلم هداول ص ١٦٤ سركم بالزكواة

<sup>(</sup>١) سنن ابن اجرص ١٥٥٥ الواب الزهد

مسى دانا سے پرچھاگیاکہ مالداری کیا ہے ؟ امہوں نے جواب دیا تمنا کم کرنا اور جوشنا مال کائی ہواس پرداختی ہوئا۔
کہا گیا کو صفرت ابراہیم بن ادھم مے اللہ خاراسان کے مالدار لوگوں بین سے تھے ایک دان آب اپنے محل سے دیکور ہے نظے کرمحل کے صن بیں ایک شخص نظر آبا ای کے ہاتھ بیں روٹی تھی جے کھا رہا تھا جب کھا جیکا تو سوگیا آب نے اپنے ایک علام سے فرایا جب برشخص بدار ہوتو اسے میرے یاس نے کرانا جب وہ بدار ہوا تو نمادم اسے آب کے پاس نے گیا تھوت ابراہیم اور می مالت میں روٹی کھائی ؟ اس سنے عرض کیا جی ہاں آب نے پرچیا اسے خص اتراہیم بنا دھم رحم اللہ بے اب سے کہا میں السی دنیا کو کیا گرب کہ نقس اتنی مفدار برقنا عن کر دنیا ہے۔

اللہ بی اب سے کہا میں السی دنیا کو کی کو وی گا جب کہ نقس اتنی مفدار برقنا عن کردیتا ہے۔

اللہ بی اب سے کہا میں السی دنیا کو کی کو وی گا جب کہ نقس اتنی مفدار برقنا عن کردیتا ہے۔

ایک شخص صفرت نامری عبدالفیس رهم الله کے پاس سے گزراً وہ نک اور مبزی کھارہے ہے آپ نے فرما الله کے بیس سے آزادہ اللہ کے بیس سے گزراً وہ نک اور مبزی کھارہے ہے آپ نے فرما اللہ اللہ کے بیس سے اللہ اللہ میں ایک کوشا وی جرب عص اس سے زیادہ بری چیز مریداضی ہوا۔

فرایا بالتیا و فرایا جو اخرت سے مدے دیا براخی موجائے۔

صرت محدین داسع رحمه الله خنگ روئی نکال کراسے پانی سے ترکزتے اور نیک کے سافہ کھاتے اور فر اتنے جو مشخص دنیا میں سے اپنی مقدر بریاض ہوا وہ کسی کامتاج بنیں ہوا۔

حفرت حسن بعرى رحمه الله سنة فرا إن بوكور برالله تعالى كى لعنت مرحن سے بعد الله تعالى نعالى ليكن انهوں من انهوں من انهوں من انهاد معادندى سے -

وَفِي السَّمَاءِ رِزُوْكُمُ وَمَا تُوء دُونَتِ الرَّسَانِ مِن تَهَا رَارِقَ جِهَا وَرَضِ فِيزِ كَاتَمْ سِهِ وَمَرُ وَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْدُرُضِ إِنَّهُ لَحَقَّ - كيا جِنَا جِيسِ آسانوں اورزي كرب تسم بيك (١) بيمق جي ب

مصرت ابد ذرغفاری رضی الشرعنم ایک دن دوگوں کے درمیان نشریت فراغفے ایک بورت عامز موئی ادرانس نے عرض کید آپ ان دوگوں کے درمیان نشری ایس الشرکی قسم کھریں نہ کھائے کو کچھ سے اور نہ بیننے کو آپ نے فرایا اے فایان عالون!

ہارے ساتے ایک وٹرارگزارگھائی ہے اس سے دی نجات حاصل کرسے کا جدیا ہو گا جنا نجہ وہ رافق ہوکر والبس سوکئ -

معزت زداں مری رحمالٹرنے فرا ایک رکے زبارہ قریب رہ تعنی ہے جوفا قرزدہ موادر صرفہ کرے۔ مسی دانا شخص سے بوجیا گیا تمارا مال کیا ہے ؟ الس نے کہا ظاہر میں زیب وزینت باطن میں میانر دوی اور جو کچھ لوگوں کے باس ہے اس سے مالیوی -

ووں ہے ہاں ہے اسان اگر تمام دنیا ایک روایت بیں ہے کہ بیلی مانی کتب میں سے می کتاب میں استرفعالی نے فریا اسے انسان اگر تمام دنیا تمہارے بیے ہوتی بحر بھی تیرے بیے کھا تا ہی ہوتا تو میں نے تجھے اس سے کھانا ہے دیا اورائر س کا صاب دو مسروں سے ذمہ کر دیا تو ہی نے تمہاحیان کی ۔ تناعب سے بارے میں کہا گیا ۔

امیڈ تعالی کے ہاں فرایکرو ہوگوں کے سامنے فرارشہ کروراور الوگوں سے ما ہوسی برقنا عت کردکیوں کم عزیت رہوگوں کم عزیت رہوگوں سے مالیوسی مالیوسی مالیوسی مالیوسی میں ہے ہولوگ رحم رشنہ دارسے تنفی ہوجاؤ کیوں کم الدار دی ہے جولوگ سے بے بولوگ

اِصُدَرَعُ إِلَى اللهِ لَا تَصُرَعُ الِيَ النَّاسِ وَا فُنَعُمْ بِيَاسٍ فَإِنَّ الْمِدَزِ فِي الْبَيَاسِ وَا سُتَذُنَّ عَنَّ مُنِّ السُنَعُ فَا عَنِ النَّاسِ إِنَّ الْنَتَى مَنِ السُنَعُ فَا عَنِ النَّاسِ.

اسىمىنى سى كالىك بِإَحَامِعًامَا نِعًا وَالنَّهُ مُ يُرَمُّفَ . \* مُقَدِّرًا أَقَ بَابٍ سِنْ لَهُ لَيْسُلِفَ الْمُ اے بنے کونے والے اور درکنے والے زمانے نیزی ماک میں ہے وہ اس بات کا اندازہ کراہے کہ اس سے کس دروازے کو بمنر کوسے آغَادِ بِّا آمُرِيهَا بَبُسِرِى فَتُتُطُرِفَهُ مُفَكِّمًا كَيْفَ تَالِبُهِ مَنِيتُهُ وہ الس فکریں ہے کم الس کے بالس موت میں کے وقت اسے کا رات کو نازل مو بَاحَا مِعَ الْمَالِ ٱبَّاصًا تَغَرِّقَهُ حَمَيْتَ مَالَّا فَقُلُ لِي هَلُمْمُنْنَاكَ ترف مال ج كياتو محط بناكرا سے مال كو جمع كرنے والے اسے كر تف جم كرے گا۔ مَا الْمَالُ مَالُكَ إِلَّا يَوْمَ تَثُنِّ فَتُ الْمَالُ عِنْ لَكَ مَخْ رُونُ لِوَارِتِ ترے ایں تو ال ہے وہ وارتوں کے بیے جے جے تیرا المرت وہی ہے جے تو فرج كرا ہے -آنَّ الَّذِيُ فَسَنَّعَ الْأَرْزَاقَ كِرُرُونَ عَ ٱنْفَهُ بِالِ فَيُّ يَغُدُّوْعَكَى يَقَدِّ فوش دل دى نو جوان ب جے اس بات كالفين بوك فالسم رزن اسے رزن دے كا .

www.makiabah.org

فَالْعِرْضُ مِنُهُ مَصُونُ مَا كِي فِيكَ فَيْكَ مَ وَالْوَحْبِهُ مِنْهُ حَدِيدٌ كَيْسَ يُخُلِفُهُ الله وَالْوَعْبِهُ مِنْهُ حَدِيدٌ كَيْسَ يُخُلِفُهُ الله وَالله وَالله

## مال داری برفقر کی نضیایت

اس سیسے بیں اختا ف ہے تھڑت جنبہ ، مصرت خواص اور اکمتر لوگ فعری فضیلت کے فائل می محفرت ابن عطاء رحمہ الله فرمانے بی مثنی ارائی کی اور اُسکی کرسے وہ صابر فقیرسے افضل سے کہاجا تا سے کر حضرت جنبہ بغدادی رحمہ اللہ فرمانے بی مثنی اور نجے منبیا - بیر بات اللہ فیصل میں ان کی مخالفت کی تھی توان کور نجے منبیا - بیر بات ہم نے صبحت بیان میں ذکر کی اور صبوت کرے در میان فرق کی وصبحتی بیان کی سے اور ہم نے میری بنایا کم احمال واحوال میں ملاب فضیلت ہنفے بل میں بنیا کم اعمال واحوال میں ملاب فضیلت ہنفے بل سے بغیر ممکن نہیں -

الرفقر إور مناكا مطلقاً مقالم بوتوا ما ديث وأ أركا مطالع كرف والعاكو نفرى نفيدت من شك بنين بوگا اوراكس

سلط من تفضيل مزوري سے جنا نجرسم كيتى ب

تنگ کا تصور دو جائر بہتو اسے ایک بر کر نقر صابر بہا در طلب کی حرص ندر کھنا ہو لکہ وہ قانع ادر راضی سے اسی کی مبت اس غنی کی طرف کی جائے جراینا مال انھی جائموں برخرے کرنا ہے اور مال کورد کنے کی حرص نہیں کرنا۔

دوسرامقام وہ ہے جہاں نقیر حربس ہو اور مالدار کھی حربص ہو کیوں کریہ بات مختی بنیں کرصر کرنے والا نقبراکس مالدار افضل ہے جور در کنے والا اور عربی ہے لیکن جو مالدار اپنیا مال نیک کاموں پرخرج کریا ہے وہ حربسی نقیر سے افضل ہے۔

ببلی صورت بن به گان بھی موک تا ہے کہ الدار، فقر سے افضل موکبوں کہ ال کی حرص کمزور مونے میں دونوں مرار میں اور م اور مال دار صدفات و فیرات سے ذریعے اللہ تعالیٰ کافرب ماسل کرنا ہے جب کہ فقیر کس بات سے عاجز ہے ہما رہے خیال می حضرت ابن عطاء رحمہ اللہ نے بھی بی فیال فر ماہا ۔

یکن وہ فنی جوال سے فائدہ اٹھا آئے اگر جے اگر جے جائز ال ہی سواس کے بارے ہیں برنصور بنیں ہوسکتا کرتنا عت کرنے والے نفرے افضل مواور اس بات برحد بن نٹر بھیا گراہ سے کرفقوا د نے نبی اگرم صلی الشرعلیہ وسسم کی خدمت بن شکایت کی کم الداروگ نیکیوں ہی ان سے آگے نکل گئے وہ حدقہ دیتے ہی نیز جے اور جہا دکر سے بی تواب نے ان کو کا کا ت سبع وسیحان الڈر ، انجد للہ اور المراکوگوں کی نسبت زیادہ وسیحان الدر ، انجد للہ اور المراکوگوں کی نسبت زیادہ وسیحان الدر المحدالے المراکوگوں کی نسبت زیادہ

تواب ہے گا مالدار ہوگوں کو یہ بات معلم موٹی تو وہ بھی تب ہے کھے کلمات پڑھنے مگنے فقرار دوبارہ بار گاہ نبوی میں حاض ہوئے اور بیر بات گذارش کی توائب نے فرایا بہ تواملہ تعالیٰ کا فضل ہے جے جانتا ہے عطا فرقا ہے لا)

حفرت عطا، رغما الله سع عب سوال کیا گیا تو انہوں نے بھی اکس حدیث سے اکت ملال کرتے ہوئے فرمایا مال دارافضل ہے کیوں کر فلا مال دارافضل ہے کیوں کر فلا مال دارافضل ہے کیوں کر فلا مال کی میں دلیل کا تعلق ہے تو دو محل غور ہے کیوں کر حدیث تو تو فلا میں ہوئی ہے اوراس ہیں اکس مات کے فلا ف پر دلالت ہے دہ ہم السبح ہے میں فقیر کے بیا مالدار سعے زیادہ تواب ہے اوراس تواب کا صول ان کے بیا الله تعالیٰ کا فضل ہے جسے جاسے عطافر مائے۔

ت حفرت زبین اسم صی الدون سے مردی ہے وہ حضرت انس بن مالک رضی الٹرعنہ سے روایت گرنے ہیں امہوں سے فرایا کہ فقراد فرایا کہ فقراد نے اپنا ایک غائندہ رسول اکرم صلی الشرعلیہ وسلم کی فدرست ہیں جیجا اس سنے عرض کیاکہ ہیں ایپ کی بارگاہ میں فقراد کا خائندہ عوں آپ نے فرایا۔

مَرْحَبًا بِكَ وَبِمِنَ جِئِتَ مِنْ عِنْدِهِمَ تَجِي الرِّن كَ بِالسَّقِرَابِ مِس الرَوْق ألمد

كيابون من اس قوم سعب كالبون-

ای نے مون کی یارسول اللہ ؛ فقراد کہتے ہی کرال دارلوگ جلائی سے کئے دہ جج کرتے ہیں لیکن یمیں اسس کی طافت نہیں وہ عرم کرنے میں لیکن یمی اسس کی طافت نہیں وہ عرم کرنے میں لیکن کم ملی است کے لیے بھیج و بینے ہی نی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ۔ اللہ علیہ وسلم نے فرایا ۔

<sup>(</sup>ا) ميح مسلم لمداص ٢١٩، تنب المساجر

را) سنن ابن احبرص سوام ، الواب الزهد، ومختصر مح كمل نهي ملتي)

بیں ہرائس بات بردلالت ہے کہنی اکرم صلی النّرعلیہ وسلم کا یہ ارتّنادگرای کور بیدالٹرنعالی کانصل ہے جسے جا ہتا ہے عطافر آیا ہے "سے مراد بیرکرنفزا ہے فرکر کو اغیبا رکے ذکر سے زبادہ فضیلت صاصل ہے۔ جمان تک ان کی اس سات کا تعلق ہے کر 'غنی'' اللّٰہ نغالیٰ' کی صفت سے توقع فرن کارینے اس کیا تواں اس طرح ریاسیہ

جہاں تک ان کا سب اور سامان سے ساتھ غنی اللہ تعالی کے صفت ہے تو بعض اکا برنے اکس کا جواب اکس طرح دیا ہے کہ کیا تم اسٹر تعالی کو السب اور سامان سے ساتھ غنی جانتے ہو ہ ربینی ایسا تو ہنیں ہے ، تو صفرت عطاء نے کچھ ہوا ب نہ دیا۔

بعض دوسرے صفرات نے یوں جواب دیا کہ تکبیرانٹر تعالی کی صفت سے تو وہ بھی تواضع سے افضل ہونا جا ہے بھر اہموں نے فرایا بلکہ بہ تو اس بات پر دلات ہے کہ نظافضل ہے کہوں کہ وہ بندے کی صفت ہے اور بندے سے بیا اسٹری سے بیا اسٹری سے بیان اسٹری سے اور بندے کی صفت سے اور بندے سے بیا افضل ہے جو افضل ہے کہ نظافضل ہے کہ نظافضل ہے کہا گارے میں اسٹری کا مقابہ نہیں ہوگئی اس بیا کے صدیت قدمی ہیں ہے منوب اللہ تعالی کے دیا تا ہے کہ نظافی میں اسٹری کا مقابہ نہیں ہوگئی اسٹری بیا کے صدیت قدمی ہیں ہے منوب اللہ منا کے دیا گارے مسلم وی ہے اسٹرنیا لیا نے فرایا۔

اَلْكَبُوكِاءُ وَكَاءِ يُ وَالْعَظَمَ أَمُ لَا الْحِدْ الْمَارِي اللهِ اللهُ اللهِ ا

المكائب كاش استنوردول كار

صفرت سبل رحمه الندن فرايا عزت اورما في رہنى جا بت راوميت بين شرك اور ها كرا ہے كيوں كرب دونوں الشرق في كى صفات بين سے بي ۔ كى صفات بين سے بي ۔

قوال داری اور فقریس سے سرکو فضیلت ماصل ہے اس سلے بی ای تسم کی گفتگو ہے اورالس کا تعنق عام روابات
سے ہے جو تا دیابت کو قبول کرتی ہیں اور ایسے فام کلات ہیں جن کو توطرنا بعید نہیں ہے کیوں کر جس طرح اس شخص سے قول کو
فراجا سکتا ہے جو مالداری کو فضیلت دیتا ہے اور اس کا قرط صفت تکر سے ندرے کا وصف بنتا ہے جب کہ یہ تواند ترقال کا وصف
کرتا ہے اس کا قول یوں توطر جا اس کا ہو موقت سے ذریعے بندرے کا وصف بنتا ہے جب کہ یہ تواند ترقال کا وصف
ہے بندے کا وصف نوجہانت اور غفلت ہے اور کوئی بھی شخص غفلت کو علم پر فضیلت نہیں دیتا بیس اس بردے کوای طرح
دور کیا جائے تا ہے جو ہم نے صبر کے بیان میں ذکر کیا ہے یعنی جو ہیے زواقی طور پر مراد ہ ہو لگا کہ سے دربر کیا ہوں کہ ای کے مراد ہو تو
اس کی نسبت اسی دوسری چیز کی طرف ہون جا ہے (اور اس سے جو اسے سے فضیلت کا تعین ہوگا) کیوں کہ اس کی فینت
طاہر ہوگی اور دنیا ذاتی طور پر منت نہیں ہے۔

بتوا اوركتفي مال وارس حن كوان كى مالدارى الله تعالى سے مشول بنس كھى جسے حفرت سلمان عدالسلم، حضرت عثمان غنى اورصفرت عدارعن بن عوب رضى المدعنها وركت بى نقرار يسى بن بى فقر نے مشنول ركا اور مقصد سے مصروبا اور دنیامیں غابت مقصد توالمندنفال کی محبت اوراس سے مانوس ہونا ہے اور میاب معرفت کے بعیصاصل موتی ہے اور مثنا فل کے ما تومون كواست رطانا عمل بني اورفز بعن ادقات مشغول كرويبا سيحس طرح ما لدارى بعن اوقات مشغول ركفتي سب ادر شول کرنے والی بات حقیقت بی محبت دیا ہے کوں کرول می اس سے ماتھ انٹر تعالی کی بحبت بی نہیں ہوسکتی اور فیریحف كى سەخىت كرا كى ساقىدىنى ئىزا كى جائىسى دان كى سورت بىي مشۇلىت بويا دىيال كى سورت بى بعن اوفات فراق کے ساتھ مشغوریت زیارہ ہوتی ہے اور تعین اوفات وسال کی سورت میں زیارہ مشغول ہوتا ہے اور دیا خانل موگوں کی معنوی ہے جواس سے محروم میں اور اس کی طلب میں شغول ہیں ۔ اور جواری دنیا برفادرہے وہ اس کی صافات اوراكس سے نقع اندوزى مين شفول بنے -تفتیج بہواکہ اگرتم دوا دمیوں کو دنیا کی محبت سے فار غ نصور کرداس طرح کہ ان کے حق میں مال یا فی کی طرح موکر جس مے یا می ورج اور فیں کے یا من ہوں جدون براہر می کوں کہ دونوں می سے ہرا کے حب مزدرت فرج کوا ہے اورعاصت سے مطابق پایجانا الس سے نہونے سے افضل ہے کیوں کر مجوکا آدی موت کے داستے رہنیا ہے موت سے رائے برنس اور بڑے ما مے کو دیجو ترفق خطرے سے زیادہ دور ہے کیوں کہ الداری کا فتنہ تلکہ سی کے فتنے سے زیادہ سخت معاور مفافلت ببي مي كرقا درنه مو اسى لي صحابه كرام رضى المرعنهم نے فرايا بم مفلسى كے نتىذى بتلا موسے توجم تصركيا ورسم الدارى سے فقنے بى بتلاسو مے توسم نے صبر كيا-اور بات انسان ك فطرت ين ب شا ذو نادر كوئى اس سے فالى بوكا جس كا د جود بت نمانوں ميں كم بوار كا ہے۔ ا در چوں کہ شراعت کا خطاب سب سے متعلق ہے اس نادر کے ساتھ بنیں اور فعلسی سب سے بے مناسب سے فرت اس نادر کے بیے نین توشریت نے مالداری کی خرصت کی اور اس سے رو کا نیزفز کی نفیلت اور مرح بیان فرائی حق کرمزت عینی علیماسلام نے فرایا اُس دنیا کے الوں کونہ دیجھوکوں کر ان کے الوں ک جک تمارے نورا مان کو سے جائے گئے " اور بعن على وفي الول كا بعر معراكراً المان كى عادوت كووكس بينا معداورا كم عرف شريب م إِنَّ الْكُلُّ أُمَّةٍ عِجْدًا وَعِجْلُ هَا إِذُ مَّةً بِمِ الْمِنْ كَ لِيهِ المِنْ عَلِي المِنْ عَلِي المِنْ عَلِي المِنْ عَلَيْ المِنْ الْمِعُور السِّهِ الداكس

ہونا انبیاد کرام اور اولیا وعظام کے بیے تصور کیا جاسکتا ہے بھران کے بیے بھی ہے بات طوبل مجابدے کے بعد اللہ تنا لی کے فضل سے پوری موق ہے کیوں کرنبی اکرم صلی اولئولليہ دسلم دنیا سے فرماتے تھے۔ واکٹ کے عینی (۱)

آپ ہے بات اس وقت فرماتے جب وہ مزتن ہوکر آپ کے سامنے آئی صفرت علی الرتضای کرم اللہ وجہا لکریم فرانے
اسے زردرنگ والے (دینا مر) میرے سواکسی اور کو دیمو کہ دے اور سفیدرنگ ولیا درھم ہمیرے علاوہ کسی کو دھوکر دے

آپ نے ہیں بات اس لیے فرائی کر آپ اس کے دیموے کو اپنے اندر محموس فرماتے اگراہنے رب کی بر مان نہ دیکھتے
اور سمطلق غناہے کو ل کون کرنے راکم مصل دائے عد بسل نے مالی۔

توفیقراور خنی کی فضبلت کو صوف اس موالے سے دیجا جائے گا کہ ان سے دل کا ال سے کس قدر تعلق ہے اگرانس تعلق بی مدنوں باربوں نوان کا درصہ بھی باربرار ہوگا لیکن بر بھسلنے کا مقام اور دھوکہ کی جگر سے کیوں کہ معض ارقات الدار بر

www.maktabah.org

<sup>(</sup>۱) علية الاولياز حلداول ص ۲۰، نرحمه سا (۲) جعع بخارى حلد۲ ص ۲۵ و كتاب ارقاق

سجما ہے کہ اس کا دل مال سے قطع تعلق ہے عال اکمہ مال کی مجت اس کے بیٹے ہیں جھی ہونی ہے اور اسے خبر نہیں ہوتی اس اس وقت پنہ جلیا ہے جب مال اس سے باس نہیں رہا تو اپنے نفس کا تجرب اس وقت ترہے جب مال تقنیم کرے یا اس سے
چری ہوجائے اب اگراک سے دل کی توجہ اس طرت ہوتو جان سے کہ وہ دہو کے بین تھا کتنے ہی لوگ اپنی نونڈی کو بر ضیال کر کے بچے دیتے ہیں کہ ان کے دل کا اس سے کوئی تعلق نہیں جب بیٹے بکی ہوجانی ہے اورلونڈی خریدار کے حوالے کر دیتے ہی تو ان کے دل میں جھی موئی اگر شعلہ زن ہوتی ہے اکس وقت ثابت ہوتا ہے کہ وہ دھو کے بین تھا اور اکس سے دل ہیں عشق اس طرح جھیا ہواتھا جس طرح واکھ کے نیچے اگر موجو دموتی ہے انبیا وکرام اوراد بیا دعظام کے علاوہ عام مالدار لوگوں کا ہی سے اللہ سے۔

ادروہ فراتے تھے مبادت گزار مال داری مثال گندگی کے ڈھیر رہائے جانے دانے باغ کی طرح ہے اور عبادت گزار نقری مثال موتین کے اِس بار کی طرح ہوکسی فونصورت عورت کے تھے میں بڑا ہوا ہو۔

توصب معزت مدین اکرر می الندی بیسے لوگ با وجود کمال حال کے دنیا سے بیتے بن توکس طرح اس بات میں شک کیا جاسکتا سے کہ مال کے بائے جانے کے مقابلے بن اکس کا نہ تو نا زیادہ ہر ہے ۔۔۔ اور بر اکس کے با وجود ہے جب کہ مال وار کا حال نہابت اتھا ہوکہ وہ علال مال عاصل کرسے اور باکیزہ حرج کرے بیکن قیامت کے دن اس کا لمبا پوڑا حساب ہو گا اور طوبل انتظار موگ اور حس سے حساب کی لیو تھے کچھ معرفی وہ عذاب ہی متبلا ہوا۔

اسی بیے صفرت عبدالرحل بن بوف رضی امٹرعنہ کو جنت بیں جانے کے سے ناخر بھرٹی کیوں کہ صاب بن شول تھے جب اکم بی اکم صلی اسٹر علیہ وسلم نے ان کو دیکھ اسی بیے حضرت البودردا ورضی اسٹر عنہ سنے فرایا ہیں اس بات کو ب ندینس کرتا کہ معرب درواز رہے برمری دو کان بوخمد سے نمانرا ور ذکر بھی نرچھوٹے مجھے روز انہ بچاس دیناد کا نفع ہوا در میں وہ سالما اللہ تعالیٰ سے راستے بن صدفہ کروں بوجھا گیا ، ب ندیدگ کی وحبر بو فرایا حساب کی خوابی ۔

اسی میص صفیان رحمداً ملائے فرا یا فقراد سے بین جیزی اختیار کیں اور مالدار لوگوں نے بھی تین جیزی اختیار کی اور فقراد نے نفس کا کرام ، دل کی فراغت اور صاب کی اُسانی اختیار کی جب کہ مالدار لوگوں

نے نفس کی تعکاور طے، دل کی مشنولیت اور حماب کی نئیرت اختیار کی۔ اور حج کچوا بن عطا و نے ذکر کیا کر غنا اسٹر توالی کا دصف ہے

یس اسس وصبت یہ افضل ہے تو ہر صبح بات ہے لیکن اسس وقت جب بندہ مال کے ہونے نہ ہونے سے بے نیا زمو بین
اسس کے نزویک دونوں باتیں مرا برہوں ۔۔۔ اور حب مال کے ہونے سے مال دار ہو زغنی میں اور باتی رہنے کا مماج ہوتو
اس کا غنا اسٹر تعالی سے غنا سے مثنا بر ہیں ہے کبوں کہ اسٹر تعالی ذاتی طور برغنی ہے اور اسس سے غنا کے بیے زوال کا تصور
مہیں موسکت وی کہ مال کا زوال تصور کیا جا سکتا ہے شکا کے دی موسکتا ہے۔

اور ہے کھے حضرت عطاد کے رویں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مال واسباب کے ماقد غی نہیں ہے تو میات بھی اس منی کی ندمت بیں صحیح ہے جومال کی بقا جا ہتا ہے اور بہ ہو کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات بندوں کے لائن بنیں ہی تو یہ بات میسی نہیں ہے ہواں کی بقا جا ہتا ہے اور وہ بندے کے اللہ تعالیٰ کی صفات بندھ کی انتہا ہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے افعات میں صفات بی سے ہواور ہی ہے ہوں مشائع سے سے اور وہ میں کہ جوشفی اللہ تعالیٰ کے داستے برعیاتا ہے توراست کے افعات میں متعامل کے داستے معدماتا ہے۔ وہ اس میں اسے اسے معدماتا ہے۔ کے افعات میں بین مروصیت میں سے اسے معدماتا ہے۔

ایکن بخربندسے دوسروں کو کا فررہا کم جا ہی ہے۔ اس پینجر کرنا اللہ تعالی کا کا کا فررہا ہے۔ اس پینجر کرنا اللہ تعالی کے اس پینجر کے اس کے اس پینجر کرنا اور ایڈا رسانی مفصود ہوتی ہے اور یہ اللہ تعالی کے وصف ہیں سے بعض اوتات محبر سے دوسروں کو حقیہ جا نیا بلند با بگ وعوی کرنا اور ایڈا رسانی مفصود ہوتی ہے اور یہ اللہ تعالی کے وصف ہیں سے بین ہوئے ہے۔ اور وہ جانتا ہے کہ اسی طرح ہے اور بندے کو اکس بات کا حکم ہے کہ اعلی طریقے اور وحو کہ دھی بات کا حکم ہے کہ اعلی طریقے اور وحو کہ دھی بات کا حکم ہے کہ اعلی طریقے اور وحو کہ دھی

بند سے کواس بات کا علم خور مونا چاہیے کہ موس ، کا فرسے بڑا ہے ، فرانبردار ، نافر مان سے بڑا ہے ۔ عالم جابی سے

بڑا وراندان، جانوروں ، عمادات اور سرنوں سے بڑا ہے اور ان کی نسبت براللہ تعالی کے زبادہ قرب ہے۔
اور اگر دہ اہنے آب کو اس صفت سے ساتھ موصوف و یجھے لیمن بردیجنا تحقیقی ہوٹیک بردین نہ ہوتو اسے صفت کی برقال موسوف و یکھے لیمن بردیجنا تحقیقی ہوٹیک بردین نہ ہوتو اسے صفت کی برقال اس سے کہ موسول کے اور اس سے حق میں نصفیات کی معرفت تک دار سے معلوم نہیں کہ اس کا خاتمہ کو ایس بے کہ این سے جہالت کی وجہ سے اس پر واجب ہے کہ اپنے لیے کا فرکے رہند سے بڑے رہنے کا عقیدہ نہ رکھے کیوں کہ بعض او قات کا فرکا خاتمہ این پر اور موس کا خاتمہ کو میر برتا ہے لیے کا فرکے دائق نس کوں کہ انجام کی معرفت سے اس کا علم کو ناہ ہے۔

ادر سے ایس بربات رہنے رہائی میں کوں کہ انجام کی معرفت سے اس کا علم کوناہ ہے۔

ادر سے اس مات کا تصور سوسکتا ہے کہ اسٹ باد کی حقیقت کو جان سے تواس سے حق میں علم میں کمال ہے کونکہ

ادر حب اسس بات کا نصور ہوسکتا ہے کہ است باوی حقیقت کو صان سے تواس سے حق بی علم بی کمال ہے کہؤکمہ وہ اللہ نعالی کی ایک صفت ہے اور حب بعض النے اور کی مونت اسے نقصان دبنی ہے تو سیعلم اسس سے حق بی نقصان کا باعث مونا ہے کہوں کر اللہ تعالیٰ سے اوصاف بیں ایساعلم نہیں جواس کو نقصان دسے توجن امور کی معرفت سے نقصان نہیں ہونا ان کی معرفت بندے کے حق بی اللہ تعالیٰ کی صفات برسے متصور موتی ہے بیس بقیناً وہ فضیلت کی انتہا ہے اور اس سے انبیاد

كرام، اوليا اورعلا وكي فضيلت ہے۔

توبات برہوئی کہ اگر اکس کے نزدیک مال کا ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہوں تو بر وہ قسم ہے بوکسی وجرسے اکس فنا کے شاب ہے جواد ٹر نعالی کی صفت ہے ہیں بر ففیدت ہے میکن محض مال سے پائے جانے سے جو فنا حاصل مہوّا ہے اکس ہی باسکل کوئی ففیلت نہیں ۔ تو بہ قناعت کرنے والے فقیر کے حال کی شکر گزار غنی کی حالت کی طوعت نسبت کا بیان سہے ۔

دوسرامقام حریس فقیری حالت، حریف فنی کی حالت کی طرف نسبت میں ہے توہم اکس بات کوایک شخص می قرض کرتے ہیں اور وہ ال کا طاب ہے اور اکس کے بیارہ الت التیاج تواس کے بیارہ اللہ میں ہے بھروہ اسے پالتیا ہے تواس کے بیار کے دنہونے کی حالت بھی ہے اور موتے کی حالت بھی مے اور موتے کی حالت بھی ہے اور موتے کی حالت بھی ہے اور موتے کی حالت بھی الت کے دنہونے کی حالت بھی ہے اور موتے کی حالت بھی الت افضل موگ ؟

تو ہم کہتے ہیں ہم دیجیس کے اگراکس کامطلوب وہ ال ہے جواس کی سینیت کے بیے صوری ہے اوراس کا قصد دین کے داستے ہوئی سے اور وہ مال کے ذریعے اس مقصد پر دو حاسل کرتا ہے تو مال کا افغل ہے کیوں کو نقر اسے طلب میں مشنول کردے کا اور دوری کی ماکش کرنے والافکر و ذکر رہا ور نسی ہوتا اور اگر فادر ہو تھی تواکس میں دو مراشنل مل ہوگا اور ذکرو فکر برچا وردی ہے جے بقدر کفایت رزی حاصل ہو۔

ر درو فار میا دروی ہے جے بھے بعدرتھا ہے ررف فات اسی لیے نبی اگرم صلی الشرعلیہ وسلمنے دعا مائکی۔

ٱللهُ الْمُعَدِّا جُمِّلُ فَوْتَ الرِحْمَةُ لِكُفَافًا مِن

اساط الداك محدومي المرعلية والمرض الترونيم كو تقدركفات رزق

(١) صحيح سلم طبعاول ص عميم كماب الزكوة

اور آب نے فرمایا۔ كَا َدَا لَفَقُلُ آَنَ يُكُونَ كُفَرًا ﴾ (١) قريب ہے كرفقر، كفر تك بينيا دے۔

اس سے وہی فقرم اوہے جس میں ا دمی صروری برز کے لیے پرنشان ہو۔

> اور نبي اكرم صلى الشرطبه وسلم سنصفر ما يا . راق دُوْسَ الْقَدْسِ نَفَتْ فِنْ دُوْعِيُ الْحَبِيبِ مَنْ اَخْدِبُتْ فَا نَلِكَ مُفَارِقُ هُ

بے شک رو ح القدس نے میرے دل میں بہات میونی سے کومیں سے چاہوروسی کرو بے شک تم نے اس سے مباہونا ہے۔

سےمار

یراس بات سے اگا ہی ہے کہ محبوب کا فراق بہت ہونا ہے ۔ بہت تہ ہیں جا ہیے کہ اس سے مجت کرو تو تا سے جوانہ ہو ۔
اوروہ اللہ تفالی ہے ۔ اور حس نے تا سے جلا ہونا ہے اس سے میت نزکروا وروہ ونیا ہے کیوں کر جب تا مرنیا ہے میت کرو تو اس سے مجت کرو اور وہ ونیا ہے کیوں کر جب تا مرخبوب سے جدائی ہوگا والا سے فواللہ تفال سے مان اس سے مجت اور جوشنی این محبوب سے جدا ہونا ہے اس سے مجت اور جوشنی این موبال ہی سے میا ہونا ہے اور ہو سے میا ہونا ہے اور ہو ہو کا اور موبالہ ہی سے الرس کے فواللہ ہی ہوا اس کا اُس اس شخص کے اُس سے زیادہ ہو گا جس کے باس دنیا ہیں سے اگرے وہ اس کے حوں دکھتا ہو۔
جس کے باس دنیا ہیں سے اگرے وہ اکس کے حوں دکھتا ہو۔

<sup>(</sup>١) كنزانعال صيد ٢ ص ١٩٢٢ حديث ٢ ١٩٨٢

<sup>(</sup>۲) شرح السنسة للدينوى جلداماص م. مع صريث ۱۱۱م و من المام و ا

تواس تحقیق سے واضع مواکہ تمام لوگوں کے بیے دونوں جائہ فقر بہ انتفرادر اصلے سے ایک دوہ الداری ہو صفرت ما کشہرت افضل اور اصلے سے ایک دوہ الداری ہو صفرت ما کشہرت استرت الدین المرسی الماری کر بینا اضافہ کا ماعث ہے کیوں کہ اسس سے فقرا و د مساکبن کی دعائیں اور باطنی نوعہ حاصل ہوتی ہے اور دوسرا مقدار ضرورت سے فقر سے اور بر قریب ہے کہ گفر تک جانو کی الماری اس کی حیات کو باتی رکھے بھروہ ابنی نرندگی اور قوت کو گناہو اور اس میں کا مناہو ہوں کے قواس سے کہ مورسے اور اگروہ تھو کا مرصائے تواس سے کہ کا موسے تھا موس سے کا مرصائے تواس سے کئی مرکب ہے تواس سے کہ کا موسے تھا موس سے کہ کا موس سے کا موس سے کہ کا موس سے کا موس سے

ہے دہجوی مرف سے اور نفر سے سامے ہیں۔ تفصیلی بات تھی اب اس فقیر کو دیجے اسے موج لیں ہے اور مال کی طلب میں کمل طور بہر معروف ہے اوراکس کا کوئی دو مرا مقصد اور نکر ہی ہنیں ہے اور دوسرا وغنی حومال کی حفاظت ہیں اسسے کم حرب ہے اور اگراکس سے باس مال نہ رہے تواسے اس فدر دکھ نہیں ہوتا جس قدر فقیر کو نقر پر پر نیبانی ہوتی ہے تو ہے بی قابل خورہے اور زیادہ ظاہر بات ہی سے کہ ان دو توں کی اسٹر تعالی سے دوری اسی قدر ہے جس قدر مال سے نہ ہونے پر ان کیریشیا فی اور اور دیکھ ہے اور جس فدر میں ڈکھ کمزور ہوگا اسی قدران کو قرب بھی حاصل ہوگا۔ اور اللہ تعالی ہتر جانیا ہے۔

فقريس أداب فقير

جان داکر فقیر کے بیے باطنی اور ظاہری طور مرکجی اکواب ہی وہ لوگوں سے میں جول کے اعتبار سے بھی ہیں اوراس سے افعال کے موالے سے بھی لیس ان کا لحاظ کرنا چا ہے۔

افعال سے واصف بی بی ان ہ ما طرق ہے ہیں۔ اورہ اس طرح ہیں کہ اللہ تفائل نے جبن فقریں اسے متبلہ کیا ہے اسے البند جہن اس اعتبار سے کہ وہ اللہ تفائل کا فعل ہے اسے اپ نہ کرنے والانہ ہوا گر ہے فقر اسے ب نہ دنہ ہوجس طرح کچھنہ گوانے والدا اس عمل کو نا ب نہ کرنا ہے کیوں کہ اس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے لیک نے والے کے علی کو ناپ نہ نہیں کرنا بلکہ بعض افقات اس کا احسان مند ہوتا ہے اور سبکم از کم در صریح جو واحب ہے اور اس کے ضلاف کرنا جام ہے جس سے اعلام بھی ضائع ہوجا تے ہیں نبی اگر مصلی اسٹر علیہ وسلم کی اس صریف نتر لونے کا بھی مطلب ہے اب نے فرایا۔ کا محکمت اُلف قراع آئے اُعظوا اللہ المرضا وی تو گونگ فی اسے فقر کا تواب یا والے ور نہ تہمیں میں نواب ہیں ہے گا۔ احداس سے بلندا دب یہ ہے کو فقر کو نا ب ند نہ کرے بلکہ اس پیر اضی ہو۔ اس سے بھی بلندم تبہ بہر ہے کہ فقر کا طالب

ہوا دراکس برغوش ہوکیوں کراسے غنا کی خل بول کاعلم ہے اوروہ باطنی طور براللہ تعالی بر بھرومرکر نے والا ہے اوراس بات WWW WAMAHADONE پر بختہ بقین موکر جو کچھاکس کے مقدر میں ہے وہ اس تک خرور بنیجنے گا-اور خرورت سے زائد کو ناپت دکرنے والا ہو۔
حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فر بایا کہ فقر پر اللہ نغالی کی طرف سے کچھ مزائیں ہیں اور کچھانعا مات بھی فقر پر نواب کی عالت

یہ ہے کہ اس پر آدمی کی عادت کو اچھا کر دے اور وہ ا بنے رب کی اطاعت کرے بیز اس کا شکر بھی ادا کرے اور دب ب
فقر مزاکا باعث بنے تواس کی علامت بہے کر آدمی بدا فعاق موجا با سے اور وہ عبادت کو نزک کرے اللہ نفال کی نافر ماتی
کرنا ہے بارگا و فعا و ندی میں شکا بائے کرنا ہے اور اس سے فیصلے بیز الرامن ہوتا ہے۔

مرت شراف سے۔

ىيى شىڭ اللەتغالى ابىي فقىر كوپ ئەكرنا جو يجنى دالا عبال دار بىرو-

رِقَ اللهَ يُعِبُّ الْفَقِيُّ الْفَقِيُّ الْمُنْعَقِّفَ اكَا الْتِيَالِ - (١)

اورالله تغالى فسارشا دفرمايا-

یَحْسَبُهُ مُعُ الْجَاهِلُ اَغْنِیکَاءَ مِنَ النَّعَهُ بُنِ۔ جابل ہوگ ان کونہ مانگنے کی وجہ سے مال دار تقور کرنے ہی۔ صفرت سفیان رحمالٹرنے فرایا کم شقت کے وفت اپنے اکپ کواچی حالت بی ظاہر کرنا سب سے بہتر عل سے اور بعن بزرگوں سنے فرایا کہ فقو کو چھیانا نیمی سے خزانوں ہیں سے ہے۔

اعمال میں فقر کے آواب سے بہ ہے کہ کسی مال دار کی مالداری کی وجہ سے اس سے ساسنے تواضع نہ کرے بلکہ اپنے آپ کواس سے بطرا ہجھے حفرت علی المرتعنی کرم اللہ وجہ واسنے ہی مال والی افقر کے بلیے تواضع کرنا اچھاہے تا کہ اسے تواب عاصل ہوا دراس سے بی ایجا دیسے کہ فقر اپنے آپ کوغنی سے بڑا سمجھے اور ہا اللہ تھا ور توکل سے باعث ہے یہ ایک اعلیٰ مرتبہ ہے اور اس سے بی کہ خالداروں سے بیل جول نہ درکھے اور در ہی ان کی مجالس میں رفیت کھے کہ وں کہ بیا ورائے میں ان کی مجالس میں رفیت کھے کہ وں کہ بیا ورہ می ان کی مجالس میں رفیت کے کہوں کہ بیا ورہ ہے۔

(۱) مسئالیم احمدین صنبل جلدی ص۱۹۲ مروبایت عیاض بن حار (۱) قرآن مجید ، سورة بقر واکنت ۲۰۱۳ مروبای میا ۲۲ میران حفرت سفیان توری رحمالله فراتے میں جب فقیر شفق مال داروں سے مہیل جول رکھتا ہے توجان لوکر میر ربا کا رہے اور جب وہ با دشاہ سے تعلق رکھے توسیح لوکر میر جورہے بعن عارف بن نے فرا پا بب فقیرالدار لوگوں سے بتا ہے تواس کا اعماد دصیلا ہوجا آہے اور جب ان میں سکونت افتبار کرتا ہے تو گھیلا ہوجا آہے اور جب ان میں سکونت افتبار کرتا ہے تو گراہ ہوجا آہے۔

فقرکو ما ہے کہ مالدار توگوں کی فعاطرا ور ان کے عطبات کی طبع کرتے ہوئے استر تعالیٰ کے ذکرسے فاموشی افتیار نہ کرے افعال میں فقر کے آداب بہ ہم کہ فقر کی وجہ سے مبادت ہیں سستی نہ کرسے اور چوکھیا اس کے اخراجات سے بچے جانے وہ تھوٹر اپنی مواس کوخرچ کرنے سے در بنے نہ کر سے کیوں کہ ہیر کم ایم کی کوئشش ہے اور اس کا تواب ان نہ بادہ مالول سے خرجے سے زبادہ ہے جوالداری کی حالت ہیں دیئے جائیں۔

حفرت زبدبن اسلم رضى المرعنرس مرى ب فرائع بي نبى اكرم صلى المرعليه وسلم نف فرايا-

صدف کا ایک در سم اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک لاکور دھم سے
افضل ہے عرض کیا گیا یار سول الٹر! بر کیے ؟ آپ نے
فوایا ایک شخص اپنے بہت سے ال یں سے ایک لاکھ درهم
مال کرصد نہ کرتا ہے اور دو مراشخص دو در هموں یں سے
ایک درهم خرچ کرتا ہے اور اس کے پاس عرف وہی دو درهم
ہیں اور وہ دل کی ٹوٹی سے خرچ کرتا ہے تولیں ایک
درهم خرچ کر سنے والا ایک لاکھ درهم خرچ کوسنے والے

مُرْتُ رَبِرِبُ الْمُ رَبِي الْمُرْمِرِكُ رَبِي اللهِ مِنَ مِائُةُ الْفَيْ دِرُهُمِهِ " قبل وكبف ذلك يارسول الله ؟ قال " آخُرَجُ رَجُ لُلُ مِنْ عَرَضِ مَا لِيهِ واكنَةَ الْفَيْ دِرُهُمِهِ فَنَسَدَّنَ بِهَا وَاخْرَجَ مَائُكَةَ الْفَيْ دِرُهُمَ فِي فَنْسَدَّنَ بِهَا وَاخْرَجَ مَعْ لُرُهُمَا طَيِّهُ أَمِنْ وِرُهُمَ يُنِ كَذِيهُ لَلِك الدُّرُهُمِ افْقُنْلُ مِنْ صَاحِبِ الْمِائِةِ الْفَيْ "

اور مناسب بہ ہے کہ مال جع نرکرے بلک فررت کے مطابق رکھے اور ماقی الٹرنعالی کے داستے ہیں فرج کردے
اور مال جع کرنے ہیں بین در مرجات ہیں ایک درجہ ہے ہم حرب ایک دن دات کے بیے جع کرے اور برصد تقین کا درجہ ہے
دوسرا ہم کہ چالیس دن کے لیے جع کرے کیوں کہ مو کچھاس سے نا ٹرہے وہ طویل امید میں داخل ہے اور علا اور کرام نے بیات
صورت موسی علیہ السام کی میعادسے معلوم کی ہے حوالٹر نعالی نے ان کے بیے مقروفرائی تواس سے زندگی کے لیے چالیس دن کی مہلت
سمجھی گئی اور برشقی لوگوں کا درجہ ہے۔

تبرا درم به بها كسال كي يع عمر برسب آخرى درم با در برصالحين كا نفام ب اوروشخواى

سے زائد جی کرے وہ عوام الناس میں وافل ہے اور خصوص منفام سے کمل طور برخارج ہے بین نبک کمزور شخص کا ایک سال کے رزق میں اطبینان فلب اس کا غنا ہے اور خاص اور کو ک کا باب دن دات رزق بی اطبینان فلب اس کا غنا ہے اور خاص اور کو ک کا باب دن دات رزق بی عنا ہے جہ کر شنے میں ہے۔

منی اگرم صلی الله علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطرات کو اسی قسم کی اقسام برتقتیم کیا بعض امہات الموسنین کو آپ ایک سال کا خرص عنایت فرات حب آپ سے پاس آ تابعن کوچالیس دن کا اور مجھ کو ایک دن دات کا اور بر اُخری نقیم صفرت عائشا ور صفرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے لیے تھی۔

تصل ٢.

## بغيرسوال كے ملنے والے عطبہ كو فقير فيول كرے نواس كے اداب

فقر کے باس حرکمچھا کے بی اس میں بن باتوں کا خیال رکھے ایک نفسِ مال دوری بات دینے والے کی فرص اور نبری آت اس کی ابنی غرض صربے بیے سے رہاہیے۔

ال فلال مواور تمام شبات سے فال ہواگرای میں شد بہر تواس کے بینے سے بی ہم نے صال وحرام کے بیان بن شبهات کے درجات مکھے ہی نیزاس سے اجتناب اوراستیاب کا ذکر بھی کیا ہے۔

دینے واسے کی عرض مرف بر ہونی جا ہے کہ اس سے وہ فقر کا دل ٹوٹن کرے اوراس کی مجت کا مصول مقدر ہواس صورت بیں ہے بر بر ہوگا اگر تواب مقصود موتوصد فریا زکوہ ہوگ یا اس کا مقصد محض نثرت اور ریا کاری ہوگ باتومحض ریا کاری ہوگ یا اسس بیں دوسری ( ذرکورہ باں) اعزاض بھی شامل ہول گی ۔

جہاں تک بیلی بات کا تعلق ہے اور وہ ہر ہر ہے توا سے قبول کر سنے یں کوئی حرج نہیں کیوں کر دہے تقبول کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ دکسلمی سنت ہے دا)

بیروسیم می سے بی اس میں احمان نہ جنا یا جائے اگر احمان مو تو چھوڑ دینا زبارہ بہزسے اور اگر معلوم ہوکر اس می سے بعن مال پراحمان جنا یا جارہ ہے بعض ہر نہ ہوں کے اگر احمان مورد کر دے نبی اگر مصلی استرعلبروسی کی فیرست میں کھی بینبر اور مینیڈھا ہر سے طور بر پریث کی گیا تو آپ نے کھی اور بنیر قبول فرالی اور منیڈھا واپس کرویا (۲)

اور دسول اكرم صلى الشرعلية وسام كاطريقة مباركرة فأكد بعض لوكؤن سے تحفہ قبول كرتے اور بعض كاتحفہ وابس كرد بئے۔ (١٣)

لا) مسنداه م احمد بن صنبل علديه ص ٩٠ مروبابت عائشه

(١) مندلام احمد من صنبل حلد موس ١١١ مروبات يعلى بن مره

بی سنے ارادہ کیاہے کہ میں کسی سے سب قبول مرکروں مولے فرشی ، نقفی ، انصاری یا دوسی سے رقبیلہ قربیش ، بنونفنیف الفاراورقبلہدوس کے لوگ مرادمی) اور أب نے فرمایا۔ كَفَدُ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَنَّهَ بَ إِلَّا مِنْ قَدَ شِيِّ ٱوْتَفْضِيِّ ٱوُٱنْصَارِيِّ اوْدُوسِيِّ إِ

تابيين كاكر ماعت نے جي اسى طرح كيا ہے۔ حضرت فن موصلی کے باس ایک تھیلی آئی حس میں بھالس درهم نصے توانبوں نے فرمایا بہدے حضرت عطاء نے بیان كياده رسول اكرم صلى المرعليروسلم مص روابت كرتے من أي في أي

جس خص کے باس مانگنے کے بغیرزق آئے اور وہ اسے موٹا دے تو وہ اللہ تعالی کی طرف لوٹ اربا ہے

مَنُ ٱتَّاءُ رِزُقٌ مِنْ غَيْرِ مَسُأَلَةٍ خَـرَدَّهُ فَانِّمَا يَرَدُّهُ عَلَى اللهِ-

رىعنى قبول كرناها ہے)

بعرائبوں نے تصبلی کھولی اور اکس سے ایک درھم کیا اور باتی نوا دیئے۔

حزت حن بعری رحمالٹر ہی برحدب روایت کباکرتے تھے بیکن ان کے باس ایک شخص ایک تھیلی اور خراسان سمے باریک میرون کی ایک محفظری لایا توا ب سے واپس کردیا اور فرما یا جشخص میرے اس منصب پر فائز مواورلوگاں سے اس قسم

ك تحف نبول كرس وه فيامت ك ون الشرتعالى سے اس طرح مدفات كرے كاكم اس كے ليے كوئى مصر نہ موكا۔

براس بان کی دبیل ہے کم عطبات قبول کرنے بی عالم اور واعظ کامعاملہ بیت سخت ہے اور حفرت حسن بقری رحمالمند دوستوس بريزنول فرماتے تھے۔

حفرت الإسبي تني رصوالله ابنے دوستول سے ایک دو درجم تھی مانگ لیتے بیکن دوسرے ان کی فدرست بن سینکرلوں وزر از از ان از ان اور ان ان ان ان ان ان ان کا ان کا ان کا ان کی فدرست بن سینکرلوں

درهم می مش کرتے تو تبول نرکرتے۔ بعض مزركون كابرط لفرقها اكران كاكوني دوسعت ان كو كميد دنيا توفرات بن الس كوتبر باس جيوراً بون اب تم ديجواكر اس سے خول کرنے سے بعد تمہارے دل میں میامقام بینے سے زیادہ ہوتو مجھے تباد نیامیں لے اُوں گا ورمز نہیں -

اوراس کی علامت یہ ہے کہ اگروہ والیس کرنا جائے تووایس کرنا مشکل مواور قبول کرنے دوست کا حسان سمجھے کہ اکس سے قبول کیا اور اکر معلوم ہوکر اکس ہی احسان جی مل ہوا ہے قولینا جائز ہوگا بیکن صادی فقراد کے

(۱) مندامام احمد من صنبل حلداول ص و ۱ مروبات ابن عباس

(١) مسنطام احدين صبل مديهص ١٢١م ويات خالد ين عدى تعبق

نزدیک کروہ ہے۔ حفرت بشرر حمراملہ فرمانتے ہیں میں نے صفرت مری سقطی رحمرالٹر کے علا دہ کس سے کوئی بدسر قبول ہنیں کیا کیوں کر میرے زدیک ان کا دنیا سے زبد صبح تابت ہے اور حب ان سکے ہاتھ سے کوئی چیز جاتی ہے تووہ خوش موتے ہی اور حب ان کے پاس باق رہے تو پر دنیاں موسنے بہذا ہیں ان کی بہند ہیں بات بران کی مرد کرتا ہوں ۔

ایک خوارائی ، صفرت جند بوندادی رحم اند کے بایں بال سے کراکیا اور کہا کہ آپ اسے کھائی انہوں نے فربا افقا ارتباہ کردوانہوں نے کہا میرا یہ مفقہ نہیں ہے صفرت جند نے فربال یں کب کہ زندہ دہول گا کم اسے کھاؤل گا اس نے کہا اسے
سرکے اور سبز لیوں برخرج کریں باکم مٹھائی اور کھیلوں وغیرہ کے سیے خرج کریں آپ نے تبول کر بیا خواسانی نے کہا بغدادی آپ
سے زیادہ مجد بریاصان کرنے والاکوئی نہیں ہے خرج صفحہ انڈر نے فربایا تمہارے علاوہ کسی سے بدید فبول کرنا مناسب ہی نہیں۔
دوسرا یہ کم تعنی تواب کے لیے دسے تو برصد قدیم کیا یا زکوۃ آب اسے جا ہے کہ ابنے آپ کو دیجے کہ کہا وہ زکوۃ کما
مستنی ہے ، اگر اس برحث تنہ توج ہائے تو وہ محل شنتہ ہے ہم نے اسرار زکواۃ کے بیان میں اس کی تفصیل ذرک کی ہے۔
اور اگر صدفہ ہواوراکس رفقی سے دیندار ہونے کی وج سے دیا ہو تو ایف باطن پر نظر کرے اگر کی گناہ کا سر کمب ہوا ہو اور اس سے معمور پر نفر کرے اور صدفہ کے ذریع
اور اسے معموم ہے کہ اگر دینے والے کواکس بات کا علم ہو جا کے تو وہ اس سے معمور پر نفر ت کرے اور صدفہ کے ذریع
وہاس صفت سے مومون نہیں سے تو بلات برانام ہے جیسے وہاکس خیال سے دے کہ برعالم سے یا علوی، حال سک وہاس کو اس مقال سے دے کہ برعالم سے یا علوی، حال سک وہاس کو میں مقال سے دے کہ برعالم سے یا علوی، حال سے وہاس صفحہ مومون نہیں سے تو بلات برانام اسے۔

تیمرا بیر کواکس کی فرض ریا کاری اور شهرت بوتواسے چا ہے کراس کے فاسداراد سے کوردکر دے اور قبول ناکرے کیوں کر بیراس کی فاسد غرض ہیں مدد کرنا ہے۔ حضرت سفیان ٹوری رحمالٹر کو تو کچید دیا جا آ واپس کردیتے اور فرمانے اگر مجھے

معدی بنواکم بروگ اس کا ذکر فخرے طور بنی کری سے تویں سے بینا۔

کمی بزرگ پروگوں نے متاب کیا کم تیم تجید لوگ آپ کو دیتے میں آ ب اسے کیوں واپس کر دیتے میں توا نہوں سے فرایا بیں ان ریشفقت اورنصیمت کے طور پروائس کرتا ہوں کیوں کروہ اکس کا تذکرہ کرنے میں اور جائے ہیں کراکس کی شہرت ہواس طرح ان کا ال بھی جاتا ہے اور ثواب بھی ضائے ہوتا ہے۔

جہاں تک اس کے لینے کی عرض ہے تواسے چاہئے کہ دیکھے کیا وہ ضروری اخراجات کے لیے اس کا متاج ہے یا ہی اگر متاج ہے تودہ سنبہ اوران آئات سے محفوظ مرکب ہو ہم نے دینے والے کے بارسے میں ذکر کی ہی مہذا لینا افضل ہے۔

نى اكرم صى الله عليه وسلم نے فرایا۔

مَا الْمُعُولَى مِنْ سَعَيةٍ بِأَعْظَمَ اجْرامِرِثُ وسعت كى عالت بى دين والى كواس ين والى سے

www.makiabah.org

زياده تواب نبين ملنا جومحناج مو-

الْدَخِذِ إِذَ الْحَانَ مُعُنَّاجًا لَا الْدَخِذِ إِذَ الْحَانَ مُعُنَّاجًا لَا اللهِ المَا الم

جیں شخص کے پاس اس ال میں سے کچھ سوال کرنے اور مانگئے کے بینر آئے تووہ رزق ہے تواللہ تقال نے اس کی طور : ھے اسے م

مَنُ أَنَّاءُ شَى ءُونُ هَذَا الْمَالِ مِنْ غَيْرِ مَسْمُاكَةٍ وَلَا اسْتِشْرُكِنٍ فَإِنَّمَا هُورِرُنَّ سَاقَهُ اللهُ اللهُ اللهِ الله

اور ایک مدیت بی به العاظ بھی میں «فکد کیرقدی» (۱۲) بیس وہ اسے دابین نرکر سے بعض علما دفراتے ہی حبی تحق کو دیا جائے اور وہ نہ اسے تو وہ سوال کرسے گا سکی اسے بہیں دیا جائے گا۔

مون سری سقطی رحمالتہ بھرت امام احمد بن صنبل رحمالتہ کے باس کچھ کی کرتے تھے آب نے ایک مرتبہ وابیں کر دیاتو صفرت امام احمد بوٹانے کی آفت سے بچرکیوں کربہ لینے کی آفت سے بھر شام کے دونوں امام احمد بوٹانے کی آفت سے بچرکیوں کربہ لینے کی آفت سے بھر شام احمد بھر اللہ بنے اس بینے اس بینے اس بینے اس بینے دونارہ وہی کھات کے تو مفرت امام احمد بھر اللہ بن نے اس بینے دائی عذا موجود ہے امہذا کہا سے میرے کھانے بی اپنے باس جے کرس اور ایک دائیں کی عذا موجود ہے امہذا کہا سے میرے کھانے بی اپنے باس جے کرس اور ایک میرے بھیج دیں۔

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير الطبراني عبلد ١٢ص ٢٢٣ صريب ١٢٥٩٠

<sup>(</sup>٢) مسندام احمد بن صبل حلداول ص الالا صديث خالدين عدى الجحنى

يا فود بي الي شخص مك بينيا مع جواس سے زيدہ محاج ہوليں يہ دونوں كام پير شيدو طور ريكرے يا ظامرًا، اوركبا يق وفت فل مركزنا افضل ہے بانور سندہ ركھنا ، یہ بات م فے ذكوۃ كے اسرار سے بان مي ذكر كى ہے اوراكس كے ساتھ یی فقرکے احکام می نقل کئے ہی لہذا دماں سے معلی کریں۔

حفرت الم احمدين عنى رعمالله كے حفرت مرى سقطى رحمه الله سے قبول مزكرنے كى وجه برتقى كروہ سنتنى تقے كوں كم ان کے پاس ایک مینے کی دوزی عی اور وہ اس بات کو ب نہیں کرنے تھے کہ وہ اسے لے رووسروں برعرت کری کوں ک اس بی بہت سی افات اور خطرات بی اور وردع رتقوی ) فات سے مقامات سے میخ کا نام ہے کیوں کر شیطان سے

كرسے بے فرقی بنی ہوستی-

كم كرد ك ايك مجاور بتاني مرب إى كهدرم تف وين في النرقالي كم ديم في كرف كي ي ر کھے ہوئے تھے یں نے ایک فقر کور نا جوطوان سے فار ع ہو حکا تھا اورا سنرا کواز سے کرر ما تھا یں معوکا موں مساکہ نومانا ہے یں نگا ہوں جسا کہ تور کھنا ہے ہو کھے تو دکھنا ہے وہ دیکھا اسے وہ جود کھنا ہے لیان دھائی اس دینا۔ وہ کہتے ہیں نے دکھاتواں پردوبرا نے بڑے تھے جواس کے حم کو منبی فرصانی رہے تھے ہی نے دل می کہا کرمرے درھوں کا اس سے بہرمون نیں ہے جانچہ یں نے وہ دراہم اسے دے دیے اس نے ان کو دی کران ہے یا نج درجے لے بیے اور کہنے لگا جار درجوں کی دوجا دری آجائیں کی اور ایک درجم کویں تن دن فرج کوں گا اس کے علا ی محص ما بیت بنین ہے جنا نجراس نے وہ درجم وابس کردیئے۔

رادی بیان کرتے ہی دوری دات بیں نے اسے دیجا کہا سے اوپر دونی جا دری ہی تو میرے دل بی کے دسوم سیاہوا اس نے میری طون دیکا اور میرا باتھ میرا کر تھے طوات کے سان میکر ملک اے ہر میکری ایک نے تنم کے جسر کی دین كى كانونىيى سے ہمارے ياؤں سے بنجے سے مخنون ك جينكار سائى دينى،ان بس سونا جى تھا، جاندى بھى، يا توت موتى اور بوام روغبروسب مجعقا مكن لوكول كونظرين إنا تها السنة كها الشرفال نع يرسب كجه مجع ويلب مكن بي خان سے بے رفیتی اختیاری ہے اور میں لوکوں کے ہا تھوں سے بیٹا ہوں کمیوں کہ بسب کچھ لوٹھ اور فتنہ ہے اور اس لینے میں لوکوں

كے ليے رجمت اورامت ہے۔

الس بات كا مقصد بے كرماجت سے زيادہ تو كھ تنها رسے پاس آنا ہے وہ آز اكش اور فقفے كے طور برا تا ہے تاكم السُّرْقالي ديكي كم تم اس بن كيب عمل كرت بواور حاجت معطابق تهارب بإس زى اوراكسانى كے طور برآ الب بن تجے كاندرازائشمي فرق سے غافل بني سوا چاہے۔

الشرتعالى نعي رشاد فوايا-

و کوزین برے ہم نے اس اس کے لیے زبنت بنایا إِنَّا تَجْعَلُنَا مَاعَلَى الْدُرْضِ زِيْنَةٌ لَّهَا تاکہ ہم لوگوں کو آزائیں کہان میں کون اچھے المال کرنا ہے۔ انسان کاحق صرت تیں تیزوں میں سے کھانا جواس کی مٹھ کو

انسان کاخی حرب بین چیزوں بی ہے کھانا جواس کی پٹھ کو سیدھا رکھے باس ہواس کی شرسکاہ کو چھپائے اور گھر جواسے بناہ دے ہو کھیاس سے زائد ہے اس کا صاب موگا۔ لِنَبْلُوهُ مُلَايَّهُ مُ أَخْسَنُ عَمَلًا - (۱) اورنى الرم على المرعليه وسلم نف فرايا -كَ حَتَّى لِهُ بُنِ إِذْمَرَ الَّهِ فِي سَلَاتَ طَعَامِ يُفِيْهُمُ صُلْبَهُ وَنُوبُ يُوارِي عَوْدَتَهُ وَمَنْتِ يُكِنَّهُ فَمَا ذَادَ فَهُرَّ حِمَابٌ -

(4)

بس توکیجیتم ان بین چیزوں بی سے حاجت سے مطابق لوگے اس پرتمہیں تواب ہوگا اور ہواس سے زائد لوگے اس کی دو صورتین ہی اگرتم نے اس بی اطرفنال کی نافرانی ہیں کی تووہ صاب سے بیٹے بیٹری ہو کا اور اگر اطرفنال کی نافر انی کرکے مال مصل کیا ہے تو تمہیں عذاب کا سامنا کرنا مڑسے کا۔

آزمائش کا ایک طریقہ برہے کہ اُری اللہ تعالیٰ کا قرب عاصل کرنے اور اپنے نفس کی صفت کو توڑنے سے بلے کسی لدت کو چھوڑ دسے جمروہ لذت مسا ان سنھی ہو کرا کے تاکہ اس کی قوت بفت کا امتحان سے تواس لزت کو چھوڑ تا زیادہ بہرہے کہ اور کی حدیث تواسے وعدہ توڑنے کی عادت بیر عراقی ہے اور کیموں کہ حدیث تواسے وعدہ توڑنے کی عادت بیر عراقی ہے اور نفس کو دبانا ممکن نہیں رہتا ہیڈا اس عادت کوروکر دینا ضوری ہے اور بی زمرہے اگر قبال سے کرکسی متاج بر غرج کروتو یہ انتہائی درہے کا زہرہے اور اس برعرف صدیقین بن قا درہ ہے ہیں۔

ا ورصب تهاری عالت ، سخاوت کرنے ، خرج کرنے ، فقراد کے حقوق کی کفالت کرنے اور صلی اولی ایک مجاعت کا خیال رکھنے کی ہوتو تم حاجت سے زائد سے خرج کرنے ہیں علاق کا خیال رکھنے کی ہوتو تم حاجت سے زائد سے خرج کرنے ہیں علاق کرواسے حمع کرسے میں موروک رکھنے ہیں فتر اور اُڑائش سے جاسے ایک دات ہی کھوں نہ ہو بعین او قالت تم ہارا دل اسے ایجا سمجھے گا اور تم اسے روک ہوگئے توبہ تمہا رہے لیے فتنے کا باعث ہوگا ۔

ایک جاعث نے فقراوی فدرست کا قصد کی تواسے مال کر کڑت اور عیش و شرت کے کھانے پینے کا دربعر بنالیا اور یہی ہلاکت ہے اور ہوشن کسے مالی کے اندر تعاملے یہی ہلاکت ہے اور ہوشن کا سے فقراو ہر آسانی اور ٹواب ماصل کرنے کا الادہ رکھتا ہوتو اسے چاہئے کے انڈر تعاملے پرضی مقیدہ رکھتے ہوئے قرض نے توفرض اداکر ہے اگر انڈرنالی اسے حیال مال عطاق المے توفرض اداکر ہے اور اگر اور ایس کے قرض نواہوں کورائی کردے گا اور اس کی طرف سے اداکردے گا اور اس کے قرض نواہوں کورائی کردے گا اور اس کے قرض نواہوں کورائی کردے گا اور اس کی طرف سے اداکردے گا اور اس کے قرض نواہوں کورائی کردے گا اور اس کے ایک اور اس کے ایک کورائی کا کھورائی کا کھور کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کا کھور کورائی کورائ

(١) قرال مجيد، سورة كبت آيت ،

<sup>(</sup>۲) جامع تریزی می وسید دانواب انزهد (۲) ما ۱۲ میل ۱۲ میل ۱۲ میل ۱۲ میل ۱۲ میل

شرط برہے قرض دینے والے کے بیے اسس کی حالت واضح ہوئیں قرض نواہ کو دہوکہ نہ دسے اور وعدوں برٹا نئے کے بیے اسے دھو کے بی است دھو کے بی است دھو کے بی است دھو کے بی ارشادر با عال الس کے ساخت کھول کر رکھ دسے تاکہ دہ علی وجرالبصبرت است قرض دسے اورائ قم کے لوگوں کا قرض مبت المال سے اداکرنا صروری ہے یا زکواۃ کے مال سے دیا جائے ارشادر بانی ہے۔

كماكي السن كامطلب بي من ابنا ايك كيرا بيج وسے اورك كي كراس كامعنى بيسے كراني شخصيت كى بنياد برقرض كے توب وہ من منے جواسے الله تفال نے عطافرایا۔

بعن بزرگوں نے فرایا کہ اسٹر تعالی سے کیے بندے ایسے ہی جوابیٹے سوایہ کے مطابق خرچ کرنے ہی اور تعین وہ ہی جر اس اندازے برخرچ کرتے ہی جس قدران کواسٹر تعالی کے بارے ہیں جسنِ فان ہوتا ہے۔

یس جب فقیرس، مال میں اور دینے والے میں مذکورہ بالا شرا کط بائی جائیں تووہ مربر قبول کرے اور اسے بعقبرہ رکھت چاہیے کہ جو کچھر ما سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدے کی طرف سے نہیں مار کیوں کر دینے والا توایک واسطر ہے توعطا اے بیے مسخر کیاگیا ہے اور اس برچو کام مسلط کیا گیا ہے اسس کے لیے وہ مجور سے شنگ اکس کے دل میں توارادہ باا متقادیا داعیہ

بیر برط منقول ہے کہ کمتی تھی نے معزت تنفیق کمنی رحمرالٹر کو ان کے بچاس ساتھیوں سمیت دعوت دی اسس نے اعجا وسرخوان بچھایا مب وہ بٹیھ گئے تو اپنے ساتھیوں سے فرایا بیا کہ ایسے تنفس کی طن سیے ہے جو کہتا ہے کہ جوشف اس کومیری طرن سے بہیں سمجھے گاکہیں نے اسے بنا یا در شین کی ہے تو اس برمیل ہے نا عرام سے بیسن کروہ سب اٹھ کھڑے ہوئے اور با برکل گئے البتہ ایک نوجوان بٹھار ہا جوان سے کم درصر کاتھا ۔صاحب خانہ نے مصرت شفیق رحم اللہ سے کہا بی نے تو میرا طروہ ہیں کی تھا ؟ انہوں نے فرایا بی نے اپنے ساتھیوں کے عقید گو تو حد کو آزما کھا ۔

معزت دوی علیہ السام نے بارگاه خداوندی میں عرض کیا یا اللہ اِ تو نے میرارزق بنی اسرائیل کے باتھ ہی رکھا ہے۔ جسے و شام مجھے کھا نا دینتے ہی اللہ تعالی نے ان کی طرف وی تھیے کہ ہیں ایٹے دوستوں سے ساتھ اسی طرح کرتا ہوں ہی ان کا رزق ا بنے مندوں میں سے اہل باطل سے باس رکھتا مول ناکر ان کواکس کا اجر لے۔ دہذا دینے والے کوئی خیال کرنا چا ہیے کہ وہ اسر قعالیٰ کی طرف سے معورہ اوراسے اجر ہے گا سیم الٹرتیا لی سے اکس سے بندیدہ اعمال کی اچھی توفیق کا سوال کرتے ہی۔

## صرورت کے بغیرسوال حرام ہے اور مجوز فغیر کے آداب

سوال کرنے کے بارے بی بہت زبادہ مانعت اُئی ہے اورائس سلسے بی اجازت عبی دی گئی ہے نی اکرم صلی المرعلیہ

انگنے والے کا مق ب ار حی گورسے برائے۔

لِسَّائِلِ حَنُّ وَتَوْحَاءَ عَلَى فَرَسٍ - (١) ایک دوسری حدیث شرافیت یں ہے۔

سأنى كاسوال بولاكروا كرصيص بوے كو كے ساتھ ہو-تُدُواتَسَائِلَ وَكُونِظُلُفٍ مُحْزَيٍ - (٢)

الرائلنا مطلقاً حرام بتراً توجيش في اين وتمنول برزادن كراج السوى مدد جائز مربوتي ادر عطا كرنا مدح - تواى سلسے میں وضاحت یہ سے کہ اصل کے اعتبار سے سوال حام سے اور خرورت کے تحت یاکسی ام حامت کی صورت میں جومروت كة وب بدر مالكنا جا رئي الكاس سي على مكنا بوزوسوال على مع كانهم في بركهاكم اصلى بي سوال على مع كبون كم ما فكن كالمورت بن بن حرام كام رنا يرت بن-

ما تکفے کی تین خرابیاں اسپلاکام - اسٹرتغالی برشکوہ کا اظہار کیوں کرسوال ففز کا اظہار ہے اور اسٹرتغالی تعمت کی مانگنے کی تین خرابیاں اسپلاکام کے اسٹرتغالی کی ندر عبی کا ذکر عبی شکوہ ہے اور جس طرح کسی مملوک غلام کا انگنا اپنے مالک برطعن وشنیع ہے اس طرح بندوں کا سوال کرنا اسٹرتغالی کی ذات برطعن ہے اور برکام حرام ہے اور صرورت سے بغیر ایسا کرنا جائز ہمیں جسیا کم

مردار فزورت کے وقت ہی حلال مؤما ہے۔

دوسواكام ، انگفین فیرفداك سامنے ذلت اختیار كرناہے اورومن سے بیے جائز بنی كراسترتال كے سواكس كے ساسے ذلیل ورسوا ہوتا ہوسے بلکر اسے جا جے کہ اپنے آقا کے سانے ہی عامری اختیار کرے کیوں کر اکس ہی اس کی بوت ہے باقی تمام لوگ اس کی اوج بندے ہیں مہلا خرورت کے مغیران کے سامنے ذات ورسوائی اختیار نہوے۔ اورموال کرنے یں مسٹول عنروس سے سوال کیاگیا) کی نسبت سائل کی زلت ہے۔

<sup>(</sup>١) سنن ال داور حلداقل ص و ٢٠ كتاب الزكواة

<sup>(</sup>٢) سنن الى داوُر علد اقل ص دمه كماب الزكواة

تسيراكامد و عام طوريها للنه والي ومسئول عنه كى طوت سے اذبت بيني جي كيوں كربعن اوقات وه ول كى فؤس فرچ /زانین جات بس اگروه سائل سے حیا کرتے ہوئے یا رہا کاری کے طور برفری کرے توبہ لینے والے برحوام ہے اور اگروہ ت كرے نوبعق اوقات وہ جا كرتے ہوئے مع كرتے وقت اپنے نفس ميں اذبت محسوك كراہے كيوں كراپنے آب كو بخيل كي شكل یں دعجتا ہے کہ خرچ کرنے ہیں مال کا نقصان ہے اور منع کرنے ہیں عرفت کا نقصان ہے اور بے دونوں کام اذبت ناک ہیں اور مالی سی ایزا کاسب سا ہے اور ایزار سانی خورت کے بغیر حارب

اب حب تم ان تینوں منوع بانوں کو سمجھ گئے تو تمہیں نجاکر مسلی استظیر دسل سے ارشاد گرافی کی سمجھ بھی اکثی مولی کر آب اما

وكورس مانكنا فاحتى كامور سے بے اور فواحق ميں مَنْ كَالْتُهُ النَّاسِ مِنَ الْفُولَ حِشِ مَا أُحِلُّ مِنَ سے مرت ہی جاڑہے۔

الفواحش عَنْرُها - (١) تودیجے نبی کرم میں اسٹرعلیہ وسیم نے انگنے کو فاحشر رہے میائی کا کام ) قرار دیا اور یہ بات مختی نہیں سے کہ فاحش کام خرورت سے وقت می جائز ترفیا سے جیسے کسی آ دی کا تقریمین جائے اوراس سے باین شرب مے سوانچینر ہو (تواسے استعمال کر کے تبدید

جِشْخُ مل دارس نے کے اوجود مالکتامے وہ جنم کے انگارے زیادہ کرتاہے۔

بو فغف مے نیازی کے اوجود مانگناہے وہ قیامت کے دن بوں آئے گاکراس کا جمرہ ایک بڑی ہو گی وحرکت رے گا دولس برگوشت نہیں ہوگا۔

ا دراس کا سوال اس کے چرسے برخواش بن

اوررسول اكرم صلى الشرعلية وسلم تصفر لما -مَنْ سَنَالَعَنُ غِنَّ فَإِنَّمَا يُشَكِّنُونُ مِنْ حَمْرِ

اوراكي نے ارشاد فرالي-مَنْ سَنَالَ وَكَ مَا يُطِينِهِ جَاءَ مَوْمَ الْقِيامَةِ وَوَجُهُهُ عَظَيْمٌ بِنَفَعَقَعُ وَكَيْسَ عَكَيْهِ

دوسری روایت میں اسطرح ہے۔ وَكَ أَنْتُ مَسْنَا لَيْهُ خَدُوْشًا وَكُـهُ وُهَّا

(٢) ميح مساملداول ص ٢ ٢٠٠٠ كتاب الزكورة اس المستدرك العالم طداول ص مريم تناب الزكواة

فِيْ وَجُهِدِ ﴿ (١) كُوبِ الفاظ ما نكنے كي خرمت اوس خي بير داضح ميں۔ -826 نبى اكرم صلى الطعليدو للم نے ايك جا عت كواسلام برسبت فرايا توان برستنے اور اسنے كى نفرط ركھى بھران سے ايك ملكا وَلَاتَسُنَّا لُوا النَّاسَ شَيْعًا۔ (١) اورلوكون سے مجے نہ ماكن -نى اكرم صلى الشرعليه وكسم عام طور برسوال سے نيخ كا حكم دينے اور فرمائے۔ مَنُ سُنَاكَا اعْطِينًا لَهُ وَمِنِ اسْتَغَنَى اعْنَالُهُ اللهُ ال وخف ع سے مانکے گا ہم اسے دیں گے اور فوب نیازی اختیار کرے اللہ تعالی اسے بے نیاز کردھے گا اور جادى م سے سوال نرك فره ميں زيادہ بند ہے اوراك تعارشادفرالي إِسْتَغَنْنُولُ عَنِ إِلنَّاسِ وَمَا قُلَّ مِنَ السُّتُوالِ

لوگوں سے بے نیاز رمورسوال سکرد) اور میں فدرسوال کم ہوراسی قدر) بیتر سے -

صحاب کرام رصی الله عنبم نے عرض کیا یا رسول اللہ! آب سے بھی ؟ آپ نے فرمایا باں مجھ سے بھی ۔ (م) (تواضع کے طور ب

حفرت عرفاروی رضی العرعم نے ایک شخص کو زمان معزب کے بعد سوال کرتے موسے سنا تواپی قوم کے ایک شخص ت فرایا اسے کھانا کھلاؤ اس نے کھانا کھلایا آب نے دوبارہ سوال کرتے ہوئے سنا توفرایا کی بی نے تہیں نہیں کہا تھا کراہے كاناكها والسن عون كيابي ف است كانا كهدد يا بعض من الرق رض المرعند في والمعضى بغل مي روكيون س مواسوا توبا تھا آپ نے فرایا تم سائل نیں بلکتا جربو بھر آپ نے اس سے محرصد فنہ کے اوٹول کے سامنے ڈال دیا اور اے درے سے مالا ورفر مایا آئندہ ایسانہ کرنا ۔۔ اگر مانگنا حرام نہ ہونا تو اکب اسے مارتے اور نہی اکس کا تو مراجتے ۔ تنابدكون كم عفل تنك حوصلے والاستخص اعتراض كرے كر حفرت عرفار وق رضي المترعنه كى طوت اس عمل كنسبت عقل سے

<sup>(</sup>١) سننابي داور صلداول ص العام كتاب الزكواة

<sup>(</sup>٢) مندام احدين عنبل جلد ٢ص ٢٢ مروبات عوف بن مالك

<sup>(</sup>١١) مندالم اعدين صبل حلدسوس مهم مرويات الوسعيد فدرى

<sup>(</sup>٧) المعج الكبر بلطراني حلدااص مهم صريف ١٢٢٥٠

بیبہ ہے آپ کا بازا کا دیب ہے اور تر لوت ہی تعزیر کا حکم آیا اور اس کا مال بستا بطور حربانہ تھا اور تنر لعبت ہی مال کے ساتھ سناہائز نہیں ہے تو آپ سے اس بات کو کسے جاڑے جو ایساں با اس اص کرنے دائے والے نقر کم جائے ہی فقیاد کی فقر حض عزار وق می الشرعت کے مصالح ہے آگاہ تھے ان لوگوں رحیٰ الشرعت کے مصالح ہے آگاہ تھے ان لوگوں کو کہاں حاصل ہے تم تما لاکیا خیال ہے کہ حضرت عمر فاروق می الشرعت کے تحت جو گئے کہ بات معلم ہن تھی کہ مالی سنرا جائز نہیں یا ان کو معلم ان تھی کہ مالی سنرا جائز نہیں یا ان کو معلم ان تھے ہی تھی اور فارق کی یا آپ نے مصلحت کے تحت جو گئے کے بیے وہ واستہ اختیار کیا جو نبی کی شرعیت کے خداد نہ ہے بہ کہتے ہو سکتا ہے ہی تو گئاہ ہے بلکہ آپ کے بیے جو فقہ واضی ہو لئ وہ بی کر آپ نے اس کو مسال سے سننے خیال کیا اور جان لیا کہا ہے جو کو ڈی کھی دنیا تھا حالان کہ دہ تھی کو گئا ہا سے کہا گئی میں ماحل کرتا تھا وہ اس کو محتا ہے جو کو گئا کہ ان کے مصالح کی برخر چھ کرنا گئا اس کی خواجی اس کے مصالح میں داخل نہیں ماحل نہ ہوا کہ ان کے مصالح کی برخر چھ کرنا کہا کہ کہ مصالح کی جو جھ کرنا ہوا مسلانوں سے مصالح کر جو چھ کو میا جو کہ جو کہا تھا وہ اس کو گیا ماک نہ رہا کہذا مسلانوں سے مصالح کی جو جھ کرنا ہوا مسلانوں کے مصالح میں سے ہے۔
ماح جب تھا اور اورنٹ اور وان کا جارہ مسلانوں سے مصالح میں سے ہے۔

سائل نے جوٹ کے ذریعے اپنی صاحبت کوظا ہرکیا تو اس کی شال اس طرح ہے جیہے کوئی شخص علوی بن کو حاصل کرے حال نے دوہ ہو کھے اپنی صاحبت کوظا ہرکیا تو اس کی شال اس طرح ہے جیہے کوئی شخص علوی بن کو حاصل کرے حال کہ میں ہوگا اس طرح ایک صوفی جو بظاہر صامح ہے اور اکس کی صالح بت کی حرج ہو جا ہے اور اکس کی عالم ہوجا ہے دور سے اسے دیا جا کا جہ کوئی وہ اس طریقتے پر لیتے ہیں وہ اکس سے مالک ہیں ہوتے اور بر اور وہ اس طریقتے پر لیتے ہیں وہ اکس سے مالک ہیں ہوتے اور بر

مال ان برحوام ہے اور ان برلازم ہے کہ اسے مامک کی طوف ہوگا دیں۔

بین تم صفرت عرفا روق رصی المیرعنه کے فعل سے اس معنی کی صحت بر استدلال کروس سے بہت سے فقہا ، غافل میں اور بم نے متعدد مقامات براکس کا ذکر کیا اور تقریسے اپنی فقلت کے باعث صفرت عرفاروق رضی اللہ عنہ کے فعل کو بابل قرار نہ دو رصون عرفاروق رضی اللہ عنہ نے بطور تنبیباس کو سزادی اور روٹیاں حابس لیں )

برحل ہے اور بردو توں تھیں داختی ہیں۔

دوسی حالت یعنی جب سخت عا جت ہو جیسے سرائی کو دوائی کی خورت ہے دیکن اسے دوائی استعال نہ کہنے

سے بلات وغیرہ کا خوت ہوتا ہے دیکن زیادہ خطرہ نہیں ہوتا با ایک اکری سے جم پرکوٹ ہے دیکن اس سے بیچے قبیص نہیں

ہے اور سردوں کا موسم ہے اسے سردی سے اذب بینتی ہے لیکن خورت کی حد سیا نہیں ہوتی اسی طرح ایک اُدی کرائے کے

یع بیسے مانگنا ہے عال نکر دہ کچوشفت بردا شت کر سے بدل بھی جل ساتنا ہے توالیسے خص سے بیے بھی مانگنا جائز ہوگا کیوں کہ

یہاں جا جب تنا ہے جالت ہے البنہ صبر کرنا زیادہ ہمزہے اور وہ سوال کر سے اول اور بہتر ) کام کو جھوٹر رہا ہے اور حب وہ سوال کرنے

میں ہی ہوتو اس سے سوال کو مکر دہ نہیں کہا جا گا شنگ دہ کہتا ہے کہ میرے کوٹ سے نیچے قبیص نہیں ہے اور رسردی تھے

اذبیت دیتی ہے ہیں اسے سرداشت کرتا ہوں لیکن مشفت اٹھانا بیٹرتی ہے ہیں جب وہ سے اور سے گا تواس کا سے اس کے سوال

کاکفارہ بن جائے گا ان شام اللہ تعالی۔

تنسی حالت حاجت خفیفہ کی ہے اس کی شال اس طرح ہے کہ ایک شخص قبیں انگنا ہے تاکہ با ہر جانے وقت اسے کیڑوں کے اوپر سپن سے ناکہ اس سے کیڑوں کی جیٹن لوگوں کی نظروں سے اوجیل رہے یا کوئی شخص سابن کے لیے انگنا ہے حب کہ روٹی اس سے باس موجود ہے بونی ایک شخص کے باس گرھے کا کرا بہ ہے لیکن وہ گھوڑے کے کرائے کے لیے مسل سوال کراہے یا بسواری کے کرائے کے لیے کی ایک ہوئے کے لیے مانگنا ہے تواس صورت بین اگروہ دھوکر دیتا سوال کراہے یا بسواری کے کرائے کے لیے مانگنا ہے تواس صورت بین اگروہ دھوکر دیتا ہے کہ اس ما جب کہ اس ما جب علاوہ صاحب کا اطہار کرنا ہے توہم حرام ہے اور اگر ایسی صورت نہیں لیکن بیز بین خوابیاں لین اللہ تعالیٰ اس میں کہ اس قدم کی حاجت کے لیے اس قدم کے عرف اس میں کہ اس قدم کی حاجت کے لیے اس قدم کے عرف اس میں کرنا جائز دور کو گا کیاں کہ وہ بھی موجود ہی موجود ہیں میکا می موجود ہی موجو

ان بن معنوع امورسے سوال کا خالی ہوناکیے مکن ہے۔

عجوب بند شکوہ تو بوں مُور مہرکت ہے کہ اللہ تعالی کا شکہ اور خلوق سے بے نیاز رہے اور مختاج کی طرح سوال نہ کرے بلہ بوں کیے کہ مجمورے ہیں ہے بین اس کی وجہسے سوال سے بے نیا زموں لیکن میرے نفس کی طبع مجھ سے ایک اور کیڑے کا سوال کرتی ہے جو میں کیڑوں کے اور پہنوں اور میر حاجت سے زائد ہے اور نفس کے فضول امور میں سے ہے اکس طرح وہ شکوہ کی صدسے نکل جائے گا۔

زات سے محلفے کی صورت برہے کراہنے باپ سے یا کسی قریبی کوشند دار یا کسی ایسے دوست سے انگے جس کے بارے یں وہ جانتا ہوکھ اکس کی نگاہوں میں وہ مقیر نہیں ہوگا اور موال کی وجہسے ذلت اٹھا نانہیں بڑے گی ایکسی ایسے سی سے ما نگے جی نے اپنے مال کواکسی مفعد کے بیے تیار کرر کا ہے اور وہ اس قسم کا کام کرکے توثن ہوتا ہے بلہ اکس کے تبول
کرنے کوا ہے اور پا صال سحبتا ہے لوں سوال کرنے سے ذکت افحفا ناہنیں بلے ہے کہ کور کر ذکت ،احسان کے ساتھ ادام ہے ایزاد سے بینے کا طریقہ بہتے کہ سوال کے لیے کسی نفس کو معین خررے ملکہ سب کے ساسنے سوال رکھ دسے اکہ جے دینے
کی سے رہنت ہووہ دسے درسے اور اگر بحیس میں کوئی ایسا شخص ہوجس کی طرف وگوں کی نظریں اٹھنی ہی اور اگر وہ نہ درسے تو ما مت
کی ای جا کہ ہے تو بہاسے ایڈا بینی نا ہے کہوں کر نعین اوقات وہ ملامت کے فوق سے مجبور گوخر ہے کرتا ہے اور دل ہی سوحیا
ہے کہا گر ملامت کا خوف نہ سرتا تو ہی دینے سے اجتماعی کرتا۔

ادر الرکسی معین شخص سے سوال کرے تو مناسب ہے کہ صراحتاً نہ کے بلک کنا بیاً کہتے اکہ وہ فقلت برتنا جائے تر اس سے بیے داستہ گل ہوا وراگر وہ طافت سے با وجور فقلت اختیار نہیں کرنا تو گو با وہ نوش سے دے رہا ہے اوراکس دینے سے اسے کوئی اذبت نہیں بہنچنی اور مناسب ہی ہے کہ ایسے اکدی سے سوال کرے جواس کے سوال کورد کرنا جا ہے با فقلت برتے تواسے جا در آگئے کیونگو رسائل سے جیاا ذبت کا باعث سے جس طرح مانگنے والانہ ہوتو و ہال دکھا وال بذارسانی کا باعث سے جس طرح مانگنے والانہ ہوتو و ہال دکھا وال بذارسانی کا باعث سے جس طرح مانگنے والانہ ہوتو و ہال دکھا وال بذارسانی کا باعث سے جس طرح مانگنے والانہ ہوتو و ہال دکھا وال بذارسانی کا باعث سے جس طرح مانگنے والانہ ہوتو و ہال دکھا وال بذارسانی کا باعث سے د

سوال :-

اگرسائل موسعلوم موکر دینے والا اسسے یا حاضری سے جاکرنے ہوئے دیا ہے اور اگر یہ بات منہوتی تو دہ زیبا سے نوکیا اس صورت میں لینا حدال سے یا مشتنہ ؟

جواب ر

یں کہتا ہوں بیمعن حام ہے اوراس سلسے میں است میں کوئی اختلات نہیں اوراس کا ملے وہی ہے جو دوسروں کا مال مارسی یا بدمعائی کے ذریعے لینے کا می ہے کیول کراس بات میں کوئی فرق نہیں کر اس سے ظاہری جیڑے کو کلڑی کے مزیوے سے مارے بار کی اور میں کو جا اور ملا مرت کے فوت کے ڈیوٹ سے مارے باکم فقالمند توگوں کی نگاہ میں بافنی مزب کا ذریادہ کی کھر ہوتا ہے ۔ اور رہنہ کہا جا سٹے کہ ظاہری طور مرتبو وہ واقعی ہوگی ہے نبی اکر صلی اسٹر علیہ دوسیا نے فوایا۔

ار تنہ اکر ایک اور کی انتفاج میں حالت کہ تنہ کی اسٹر کی خوت سے مور میں مورت ہے کیوں کروہ باطن کا مال اسٹر نیا لاہے۔

تورہ مقدات کے قیصلوں سے سلسے میں اس خول برجی دینے میں مورت ہے کیوں کروہ باطن کا مال نہیں جانتے اور مذہبی ان کو قرائن احوال کا علم ہوتا ہوں نیاتی قول برجی دینے میں مجدور میں صالانکہ زبان سے اکثر محبوط نمات ہے۔

اور مذہبی ان کو قرائن احوال کا علم ہوتا ہے لہذا وہ ظاہری نرباتی قول برجی دینے میں مجدور میں صالانکہ زبان سے اکثر محبوط نمات ہے۔

ایکن صورت کا تفاصا ہے۔

اور میسوال بندے اورا ملاتفال کے درمیان ہے کیوں کواکس بی حاکم تمام حاکوں سے بڑا ہے اوراکس کے نزدیک دوں کا وہ نفام ہے جود یچر حاکموں کے نزدیک زبان کا ہے بہذا الس قئم کی صورت بیں استے دل کو دیجھوا گرمیہ وگ تہیں فتویٰ

دیں کمیوں کر مفتی، قاضی اور سلطان کوسکھا تے میں تا کہ وہ ظاہری طور سرفیعبلد کرسکیں اور دلوں کے مفتی اُخرت کا علم رکھنے والے وال من اولان مع فترى سے اُخرت كے بارثاه كى كيوسے نجات موكى من طرح نفيد ك فتوى سے وزیا كے حاكم سے عجات متى ہے تو سائل جوال دوسرے کی مرض کے بغیر لیتا ہے دیا مثا اس کا مامک بنیں بڑا اور ( افعاتی طوریر) اکس پرواجب ہے کم اس کے مالک کو واپس کردے اور اگردہ جا کرتے ہوئے واپس نرمے تواس بدان مال کی قیمت کے بارا سے مرسراورتحفرد سے اکر اس کی ذمرواری لوری موصائے - اوراگروہ اس کا بدیر بھی قبول نزرے تو جا ہے کر اکس کے واروں کووائیں دے دے اوراگراس کے اس ضاح موجائے توعداللہ اکس بین اوان ہوگا داگرم فقی کے مطابق ا وان نہیں ہوا نہی والی اوزی ہے ) اوراس می نوٹ کرنے سے دو کن و گار ہو گانیز سوال کرے جواسے ازبت بہنیا فی ہے

برتوایک باطنی معاملر سے حس رمطلع ہوا مشکل ہے ہیں اس سے نجات کا کبا داستہ ہے ، بعن اوقات سائل بر سمجتا ہے کہ دینے والا راخی ہے حالانکہ وہ دل سے راضی نہیں ہونا۔

یں وج ہے مشقی لوگوں نے سرے سے سوال کرنا ہی جوڑ دیا وہ کسی سے کھے تھی منیں لیتے تھے معزت بہتر رجم اللہ صرت مرى سقطى رعم الله كعلاده كسى سي كيون ليت اور فرمات بي ان سعداى ليد بينا بول كروه مال دين برفوش مرتع میں اہذا میں ان کے بینہ وہ عمل مران کا مول ا

المنت بالمتراض اوراكس سے بھنے كى تاكيداس بيے بے كم خورت كے بغيركسى كوايدا بينجا أ جائز نہيں ہے بعنى سائل كو لاكت كاخطو مواور سجات ك كوئى صورت بانى ندر بصاورا حيكونى ايسانتخص ند مطيح كراست امراذيت كمع بغير رفوشى فوشى اديا ہوتواب اس کے بیے جائز ہوگا جے رابسی حالت میں) خنز ریے کا گشت اور سر دار کو گوشت کھا نا عدال ہوجا اسے تو سر مبز كاروكوں كاطريقه بچنا ہے بعن ارباب قلوب ابن بصيرت كى وجهد اوال كے قرائن برمطلع برجائے تھے اس ينے لمى سے لیتے تھے اور کسی سے بنیں لیتے تھے اور معین اکا برحرت اپنے دوستوں سے لیتے تھے اور لعین ان لوگوں سے لیتے بولین ال دیتے اور کچے واپس کے لیتے جیسے بی اکم صلی الم علیہ دکھے میں میں اور بینیرے سلے می عمل اختیار فرما اور براكس صورت من متواتها جب وال محد بذر كه يد كون كراكس من ويف والح كارونت بوتى مع مكن بعن اقتات رفت کی وج جاه ومرتب کی طبع یا رایا کاری اور شہرت کی طلب مون سے جنا نجراس سے وہ لوگ بیتے تھے۔ بیکن جہاں کم سوال کا تعلق ہے تواس سے وہ دو ملکم با مل برہز کرتے تھے البتر دوموقوں برسوال کرتے تھے ۔ ایک تو غرورت کے دقت سوال کرتے بین ابنيادكرام حفرت سلمان محفوت موى اور حفرت خضر عليهم السلام في عفرورت كے وقت موال كيا اوراكس ميں شك بنين كم

ا بنوں نے ایسے اوگوں سے سوال کیا جن کے بارے ہیں وہ جانتے تھے کر وہ رغبت سے دینے والے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے / ابنوں نے دوستوں اور کھا بول سے سوال کیا وہ ان کا مال سوال اوراجازت کے بغر بھی لے بيت تف كيول كرابي دل المس بات كو جانت بي كرمطلوب دل كى رضا مندى سے زبان سے بولنا منبي اورابتيں استے ان جا ہو پریقین تھاکہ وہ ان کی سے تعلقی پر توش موں سے اورجب ان سے مارے میں تمک ہوباکہ آیا وہ ہمارے اس لینے پررامی ول سے ایس توسوال کرنے شخصے ورنران کوسوال کرسنے کی فرورس سی ہوتی تھی۔

اورموال كرف اجازت ك مدير ب كرمائل كومعلى موكرمسلول ايسى صفت يرب كر الراس ميرى طاحت كاعلم مجوما مے نوسوال کے بغیر خور بخودی مجھے دے دے گا ابسوال کامقصر ص ما مبت سے اگا ہی ہوتا ہے اور صاب کے ذریعے اسے اگاہ کرنا یکی جلے بہانے سے دینے کے بیے اسے تبارکزنا مقسود بنس بڑا اس کے بعد ہی ساکی کی بن حالتين سوتى مى ايك عالت يركم اسے مسئول كى قلى رصا مندى من كوئى شك بنين سوتا دوسرى حالت مي السن كى عدم رصا يقينى ہوں ہے اور بات اوال سے قریف معلوم وق ہے سلی مات میں لیا مطلقاً مال ہے دوسری مالت می قطعی حرام ہ اوران دونوں مالنوں کے درمیان کیوسٹکوک احوال می ان سے مارے یں دلسے پوھیاجا سے اور جو کچودل میں مسلے اسے چوردے کوں کریا گناہ ہے جس میں شک ہواس کو تھوڑ کر اسے اختیار کرے جس میں شک میں ہے اور ذہن اُدی کے لیے فرائن الحوال سے ذریعے اس کا دولک آسان بڑنا ہے بشرطیکہ اس کی حص اورفوائش کمزور ہوا در اگر حص مفبوط اور سمجے کمزور ہو تھ اسے وی کیے دکھائی دبتا ہے جاس کی غرض کے موافق ہواور کو است بردلات کرنے والے قرائن کی سمجھ نہیں اُق ان باریک باتوں سے ذریعے نی اکر صلی المعلیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کا ارشمجو آنا ہے۔

انسان جرسب سے اچھا کھانا کھاتا ہے وہ اس کا ابت إِنَّ اطَيْبَ مَا أَكُلُ الرَّجُ لُمِنُ كُسَيِهِ کمایا موانواسے۔

نی اکرم صلی اللہ علیہ درسے کو جا مع کلمان سے ساتھ گفتہ کی صل جب مطال کی سے کیوں کر ہو سنعی کما نانم مواورا سے باب اکسی قرین رشته دار کی کمان سے مال ورات بھی مزہوں مو وہ لوکوں سے اے کھا تا ہے اگر سوال کے بغر دیا جائے تودین کی وجہسے دیا جائے گا اوراگراس کا اندرونی معالم ابسا ہے کہ اگر اولوں کے سامنے کمائے تو وہ اسے دہن کی وجہ سے نہ دی تواہی صورت میں یک ناحرام موگا اور اگر ما تھے پر دیالی تو ما تھے پر دینے والے نے کب دل کی فرش سے دیا اور سوال میں مزورت ك مقدار كاكب فيال ركها ما أسي -

اورمب تم وكوں كے مال سے كھانے والے كے حال كى تفتين كرو تو تہيں معلى مركاكر جو كھدوہ كھا اسے سب كاسب يا اس كاكتر عرام سے اور صدال و باكنرہ وہ جے تو فود اكس نے عدال كمائي سے حاصل كيا يا جس كا وہ وارث ہے اكس نے عدال كمائي ك ذريع فاصل كما لهذا لوكول سے ك كھانے كے ساتھ تقوى جمع نہيں ہوسكتا ميم الله تعالى سے سوال كرتے ہي كم وہ بغرسے مارى طع كوفتم كردس اورا بيض مال مل ك سافه حرام سے بے نياز كردسے اورا بينے فضل وكرم ،احمان اور وكسيع مجود کے ذریعے فرسے ماری طع کوسفقط کردے وہ جوجا ہے کرسکنا ہے۔

کس فدر مالداری سے سوال حرام بنونا ہے

نبى اكرم صلى الشرعليروك لم نعے فرما. مَنْ سَنَالُ عَنْ ظَهْرِغِيٌ خَانِمًا مِسْتَالُ حَمْلًا فَلْسَانَتُول مِنْهُ آوليَن مَكْ يَرْدِ

بخشخص الداری سے با وجود سوال کرتاہے وہ انگارے کا سوال کرتا ہے ہیں اس کی مرضی ان نگاروں کو کم سے

بہ مدیث سوال کے حرام ہونے میں مربح ہے میکن مال داری کی مدینری شکل ہے اور م مقدار مقربین کرسکتے بلہ بر

توفیقی ہے رجیے شراعیت بتائے)

اور جدیث تربیب می ہے۔

إِسْتَغُنُولُ بِغِينَ اللهِ نَعَالَىٰ عَنْ عَنْ عَنْ عِيدٍ-

النزنغالي سعاص مالدارى كے ذريع اس كے فرسے كي-صحابه کوام رضی الله عنهم نے اوجھا وہ (مال داری) کیا ہے ؟ آپ نے فرایا۔

عَدَاءُ وَمِرٍ وَعَسَاءُ لَيْكَةٍ - (٢)

ایک دوسری حدیث شریف می ہے۔

مَنْ سَنَالَ وَكَنْ خَمْسُونَ دِرُهُمَا أَوْعِدُهُمَا مِنَ الذَّهَبِ فَقَدُ سُكَالَ إِلْحَاقًا۔

صع وشام كاكهاا-جن خف نے سوال کیا ا دراس کے باس بحاس درهم اِن کے باہرونا سو تواس نے الحاف کے طور ریوال کی رحميط جأاالحان سے)

(١) مستدامام الحدين عنيل حلداول ص ١٦ مروبات على

(٢) الكامل لابن عدى جلدسوس ١٠٥٠ من اسمسليان بن عرو

والما السنن الكباري للبيهيقي عليد عص المه كمناب الصدفات

را ور قرآن پاک میں بتایا گیا کم صدفتہ دغیرہ کے ستی وہ لوگ میں ہو لوگوں سے بطور الحاف سوال بنیں کرنے گویا مدہ بتر بنین میں بتایا گیا کر ایسے لوگ سوال کرنے کا حق نہیں رکھتے ۱۲ ہزاروی) ایک دوسری عدیث میں عیا لیس درهم کاذ کرہے (ا)

توم ان تین چیزوں کو طاعات میں اصل قرار دیتے ہیں اکران کی اجناس کا بیان ہو سکے اور صن، مقدارا دروقت می نظر کی

تواجناس بین بین بین بین ربین کھانا ، لباس اور کائش ) اوران سے ساتھ حوان سے ہم منیٰ بیں وہ بھی بھتی ہیں حتی کہ ان سے من خوسا فرکا کرار بھی شامل ہے اگر مبدل جل مناس کے اورانسان کی ذاتی طروریات میں اس سے الر میں اس کے ایل وعیال اور جو اس کے زیر کھات ہیں وہ بھی شامل ہیں جسے جانور وغیرہ -

مقدار کا جہاں کا تعلق ہے تواکس میں بہ خیال رکھا جائے کہ وہ دیدار لوگوں سے شایان شان ہوا دروہ ایک بحوالا ہولینی قبیص، رومال، ساواراور مُوتا اور سرچنس سے دوسرے کی حاجت بنیں گوکے تمام سامان کواسی پر قیاس کرے اور سرجی سا ہنیں کہ بار یک کوئے ہے تا تا کرے برتن مٹی سے موں تو وہی کانی ہیں میتنی اور تا نبے سے برتن المائٹ کرنے کی حاجب بنیں گویا تعداد کے اعتبار سے ایک اور نوع سے اعتبار سے سب سے ملکی تسم ہونی چاہیے بسٹر طبیکہ عادت روعون ) سے زبادہ دور رہ سوجائے۔

کا نے کی مقارایک دن بی ایک مگر را بک کاو ) ہے اور بہر نعیت نے مقرر کی ہے اور کس فنم کا کھا اُمہونا جا ہے تو جو کھا اُ کھا یا جا اُسے جا ہے جو ہی کیوں نہوں اور جیشہ سالی کھا اُ ضرورت سے زائد ہے اور اسے باکل چور اور نیا نفشان دیت ہے۔ ہے بعن حالات بیں اس کی طلب کی اجازت ہے۔

> را، اسنن الكرى للبيبغى عبد عصس مهم كتاب الصدفات (۱۲) المستدرك للما كم جلد مهم ساس كتاب الرقاق مع المراس المستاس المستاس كتاب الرقاق

ر ہائش بی وسی جا ہے ہومفدار کے اعتبار سے کفایت کرے اور بہکی زینیت کے بغیر ہوزینت اور توسیع کے لیے مانگیا ال داری کے ساتھ مانگیا ہے۔

ا ذفات كى طرف اصافت كى صورت يہ ہے كوئى فى الحال صرورت ہولىنى الىك دن رات كا كھا نا ، يہنے كے سيا باس اور تھكا در جواسے بنا ہ دے اور اس بن تنك بنيں ملى مستقبل كے ليے سوال كے بنى در جے بى ۔

پہلا درجید ، جس کی دوسرے دن کے لیے حاجت ہو۔ دوسا درجید ، جس کی جالیس با بجاس دنوں میں فرورت ہو۔ تنبیرادرجید ، جس کی سال عربے میے فرورت ہو۔

توقطی کم بیہ ہے کہ جس کے باس اس قدر موجوات اوراس کا بار دیبال کو داگر موں) ایک سال کے بیے کافی ہو تو انگذا حرام ہے کیوں کر بیر مال داری کی انتہاء ہے اور صریت شریب ہیں جو بچاس درھم مقرر کئے گئے ہیں وہ اس اعتبارے ہیں کبوں کرا متذال کے ساتھ خرج کرتے ہوئے ایک شخص کے بیے سال ہیں بارنج دیبالکافی ہیں لیکن عیال دار کے بیے بعن از ف کافی ہیں ہوتے اوراگرسال گزر نے سے پہلے حاسب مدہوجا ہے ہیں اگر دہ سوال پر قادر ہے اور اکنوہ سوال کا موقع بی مل سکتا ہے تواکس سے بیے سوال حائز نہیں ہو کا کیوں کرفی الیال وہ ہے نیاز ہے اور ممکن ہے کل تک زندہ ندر ہے تواس طرح گوبا وہ اس جیز کا سوال کر رہا ہے جس کی اسے حاسب ہیں ہے تو اسے صبح شام کا کھانا کا فی ہو گا اور جس صدیت بی اکس منفار کا بیان ہے وہ اس جیز وہ اس بیر عمول ہے۔

ادراگردہ اُندہ سوال کرنے کا موقع ہیں آیا وراگراب سوال نرکرے تو آئندہ اسے دینے والا کوئی ہیں ہو گانواکس سمے بیے سوال کرنا جا نُرہے کیونکہ ابک سال تک زندہ رہنے کی اجد بعیداز عقل ہیں ہے اور سوال کی ناخیرسے اسے اس بات کا خوت ہے کہ وہ تجور ہوجائے اور صرورت کی اشیار سے عاجر ہو۔

ا دراگرستقبل میں موال کرنے سے عجر کا فوت کم دور ہوا ور جس کے یعے سوال کررہا ہے وہ فرورت سے فارج ہے
تو موال کرنا کرا ہیت سے فال نہ مو گا اور جس قدر مجوری کم زور مولی اسی حساب سے سوال کی کراہت ہوگی اسی طرح سوال
مے موقع سے بطے جانے اور عب مدت میں سوال کا متناج ہوگا اسس کی تاخیر بھی بیش نظر رکھی عباشے کی ۔

بر تمام با بین کسی مناسطین بہت اسکتیں بلکہ بندہ تو د موجے اور اس کے اور انٹر تعالی کے درمیان تومعا کا ہے اس بر مؤد کرے بھر اپنے دل سے نتوی بوچے اور اس برعل کرے اگرا کوت کے رائے برعینا ہے بس جس اُدی کا بقین معنوط ہوستقبل میں رزق سکے طفے پر کامل اعما دمو وقتی کھانے برقنا عت زبادہ ظاہر بموتو انٹر تعالی سکے ہاں اس کا درجاعلی ہے اب ستقبل کا فوق بہیں مونا جا ہے جب کرا ٹٹر تعالی سفے تہیں ایک دن کا کھا نا تمہار سے لیے اور تمہار سے بال بچوں کے بیے عطا فرایا ہے اب اگر میرفوت موکا تواکس کی وجہ بقین کی تمی موکی نیز شدیطان کی بات سندا وراکس کے ڈرانے

پرکان دھرناہے۔ انٹرنغالی ننے ارتثاد فرمایا۔

فَكُونَعَافُوهُمُ وَخَافُونِ إِن كُنْتُمُ

اورارشاد خلاوندی ہے۔

ٱلسَّيْطَانُ بَعْنِكُمُ الْفَقْلُ وَيَأْمُوكُمُ مَ بِالْفَخَشَاءِ وَاللهُ يُعُدِكُهُ مَعُولٌ اللهُ يَعْدِكُهُ مَعُولٌ اللهُ يَعْدِكُهُ مَعُولٌ اللهُ مِنْهُ وَلَ

بس ان دکفار) سے نہ ڈرو بلکہ مجھے ٹرو اگر تم مومن مو-

شیطان تهیی متاجی سے طرا آما در مجیائی کا حکم دیتا مے اور الشر تعالی تهیں اپنی طرب سے مغفرت اور نضل کا وعدہ دیتا ہے۔

اور بری چیز کا سوال خرورت کے وقت جائز ہو اسے اور جو شخص اس جیز کے لیے مانگے جس کی اُرج ماجت نہیں ہے اگرے سال کے دوران اسے خرورت ہوئے نواس شخص کا حال اس اُدی کے حال سے زیادہ سخت ہے جس کو درات سے مال میں دوران اسے خرورت ہوئے نواس شخص کا حال اس اُدی کے حال سے زیادہ سخت ہے جس کو درات کے بعد کی فرورت کے لیے رکھ درسے ظاہری فتو کی میں دونوں صورتیں جائز ہی لیکن دونوں کی بنیا د دنیا کی مجت ، لمبی امبداور او مٹر تعالی کے فضل پر نقین کا مذہونا ہے اور بیرامور کی اصل ہی ہم المرتعالی سے سوال کرتے ہی کروہ ا بنے نطف وکرم سے جس شُسن تونیق عطا ذیائے۔

نصل عه.

## مانگنے والوں کے حالات

حدرت بشرد مما طرفران تھے کہ فقرار تین قسم سے ہم ایک وہ فقر ہے جوسوال ہنیں کرتا اور اگراسے کچھ دیا جائے تو نہیں لیتنا یہ رُو عانی لوگوں سے ساتھ اعلیٰ علیہ بن بررے کا دوسرا وہ فقر ہے جو مانگٹا تو ہنیں لیکن دیا جائے تو لے بین ہی سے پر مفار ہو کو کو ساتھ ہوت انفردوس میں ہوگا۔ اور نہیرا فقیر وہ ہے جو عاجت سے وقت مانگٹا ہے وہ اصحاب بمین ہی سے صدیقین لوگوں سے ساتھ ہوگا۔ تو گوما یہ سب سوال کی ذرمت برتشفق ہیں۔ البتہ فاقہ مرشیے اور درجے کو کم کر دیتا ہے۔ حضرت شفیق بنی رحمہ اللہ نے تو گوما یہ سب سوال کی ذرمت برتشفق ہی ۔ البتہ فاقہ مرشیے اور درجے کو کم کر دیتا ہے۔ حضرت شفیق بنی رحمہ اللہ نے تو گوما ہوں نے فرما ہا اس طرح جو طرف ہو تھا جب اک حاسان کٹر بوی اور اگر نہ دیا جائے فقر الرسائی بیوں حال میں حیور الا انہوں نے فرما ہا اس طرح جو طرف ہو گوا ہے کہ اگران کو دیا جائے تو شکر کرتے ہیں اور اگر نہ دیا جائے کہ اگران کو دیا جائے تو شکر کرتے ہیں اور اگر نہ دیا جائے

(۱) قرآن مجيد، سورهٔ آل عمران آيت ۱۷۵ (۲) قرآن مجيد، سورةً بفره آيت ۱۲۸ ما ۱۲۸ ما ۱۲۸ ما ۱۸۸۸ ما ۱۸۸۸ ما قوصبركرت بي جب انبول ف ان كا دست يول بيان كياكر وه سوال بنين كرت اوران كى بهت زياده تعريب كا توحفرت شفيق بلني رهم الله في رهم الله بين كرت ورايا كورت النفيق بلني رهم الله في رهم الله بين كرت والله بين المسلم الله بين المسلم الله بين المسلم الله بين المراكز بين المسلم المول في المول في المول في وراي بيار في المول في المول في وراي من المول في ا

تواراب احوال کے درجات رضا میں اسٹر اور سوال کے اعتبار سے بہت زیادہ ہیں اہذا ہوشخص اُخرت کے داستے پر چاتا ہے۔ است ان درجات کی معرفت مجمع اصل رنی چا ہے نیزان کی اقسام اور درجات کے درسیان اختا است کی معرفت بھی حاصل ہو۔ اگر اسے معلی منہ ہوگا توسیت درجات سے اعلی درجات کستر تی ممکن نہوگی اور نہی اسفل انسافلین سے اعلی علیمین کر جاسکے گا۔ اور جوادی لیت اور ملبند کے درجیان تیز نہیں کرسکتا وہ ترتی پر قطعاً قدرت نہیں رکھتا شاک تواس اُدی کے بارے بی جہان درگا ہے بین اور کھتا ہے کیوں کر بعن اور قات وہ اس ترتی پر تا در نسی ہوتا۔

ان کے درجات میں اضافہ ہم دلین اس کا تعلق ان کی صالت سے ہے کیوں کرائ قدم سے اعمال کا تعلق نیتوں سے ساتھ ہم آئے سے اس کے درجات میں اضافہ ہم دلین اس کا تعلق نیتوں سے ساتھ ہم آئے ہوئی ہم سے اعمال کا تعلق نیتوں سے ساتھ ہم آئے ہوئی ہے ہوں کرائ قدم سے اعمال کا تعلق نیتوں سے ساتھ ہم آئے ہوئی ہے ہوئے کہ میں منظم نے مورک سے بانگ رہے ہیں دہ فرانے ہم بہی نے اس بات کو گراں سے اور نا بیدند کی میں صفرت جند بغیادی رحمالہ کے ایس ایا اور واقع بنایا تو انہوں سے فرایا اس بات کو گراں سے اور انہوں سے فرایا اس بات کو گراں می اور انہوں کو کو سے اس بید سوال نہیں کرتے کہ دوہ ان کو کھے دیں بلکم اس بید سوال کرتے ہم کران دوگوں کو کا خرب نے اور انہوں کے اس ارشاد گراہی کی طرف نے ان اکرم صلی اسٹونلیہ وسلم کے اس ارشاد گراہی کی طرف اشارہ کیا آپ سے فرایا

بَدُ الْمُعْطِيْ هِي الْعُلْباكِ (١) دين والع كالم تعربي بنزية المعهد

> (۱) مسنداه م احد من چنبل عباری ۱۵ می ۲ سرویات ابورمیشر WWW-Maketabah-Org

ترازو منگوابا اور ایک مودرهم توسے اور فرایا بران کے باس وابس سے جاوز اور کمو کم بین تم سے کچھ کلی تبول نہیں کرتا اور حب قدر ایک سوسے رائد میں وہ سے رہا ہوں وہ بزرگ کہتے ہیں ان کی بات سے مجھے مزید تعجب ہوا جانچہ بین نے ان سے پوچیا تو انہوں نے ایک سے فرا باحضرت جنید رحم اللہ ایک وا را اور میں سے دونوں سرسے نو د می کیٹر ناچا ہے بی انہوں نے ایک سواجنے فائدسے کے لیے توسے ناکر اکوت کا نواب حاصل کریں اور اکس پر ایک مٹھی درهم بد وزن الله توالی کے لیے ڈال وسی کے اور کر ہوائی میں درھ میں درج ہوائی کے دیا وہ بزرگ واپس کے تو وہ دو ایس کر دیا وہ بزرگ واپس کے تو وہ دو ایس کر دیا وہ بزرگ بی بین سے وہ درج صورت جنید رحم اللہ کو واپس کے تو وہ دو سے کے اور فر مایا جو کچھان کے لیے تھا وہ انہوں نے لیے فرا دی ہیں واپس کر دیا اور اللہ تو تا اور اللہ تو تا اور اللہ تو تا اور اللہ تا تا ہوں ہوں ایس کے تو وہ دو انہوں ہے۔

تو دیجیوان لوگوں کے دل کیسے صاف تھے اوران سے اعمال بھی خالص اللہ تعالی کے بیے تھے تی کم ان میں سے ہرایک، دوسرے کے دل کو دیجولیتا تھا اورزبان سے کچھ کہنے کی مزورت بنیں طرق تھی وہ دلوں کے ساتھ مشاہرہ کرتے اور اسرار رکفتی کرتے تھے اور یہ حلال کی اور دوری مہت سے اسرار رکفتی کونیا کی مجت سے خال کی اور دوری مہت سے

ساقة انظرتغا کی کاطرف متوجه ہوئے۔ " تو چیننف تجرب کرنے سے پہلے اس بات کا انکار کرسے وہ عابل ہے جیسے وہ شخص حودوائی پینے سے پہلے اس کے مشہل ہونے کا انکار کرے اور حج کا دی طویل اجتہاد کرسے حتی کراس ہی پوری محنت حریث کر دسے اور میربات اور وہ

دوسروں سے بیان کا انکارکرد سے توانسا شخص اس ادی کی طرح سے تودست اور دوائی بیٹے بیکن بیردوائی اس کی سے بافتی بیاری کو وجہ سے الس کے بلے موزر نہ ہوتو وہ الس دوائی کے دست آ در ہونے کا بی انکار کر دسے توانسا استخن

الراج جالت می دورے کے درجے میں ہے اللہ جالت کے ایک بہت رائے جھے سے فال انس ہے بلکر لعبرت والے

دوفع کے لوگ میں ایک و شخص حوالس راستے برجلے حوال اللہ کو معلوم ہے توب ذوق اور معرفت والد آدمی ہے اور یہ

عین الیقین کے مقام کے بہنیا وہ شخص حوان بزرگوں کے راستے پرنیں طبدیا جانوسی مکین بہنیا نہیں البنترانس نے اسے تسلیم کیا اور تصدلین کی توبیعلم الیقین والاہے اور حوادی علم الیقین اور عین الیقین دونوں سے خال موروہ مومنوں کی حجا عت

سے فارج ہے اور فیاں سے دن شکرین سکرین کے ذمرے میں اٹٹیا اما نے گاجن کے دل مردہ اور شیطان کے تابع ہی ہم انتظالی

سے دعا کرنے ہیں کہ وہ ہیں ان لوگوں ہیں کردے ہوعلم ہیں راسنے ہیں اور کہتے ہی ہم اس سرایان لائے سب مجھ ہمارے رب ل طون سے ہے اور نصیحت نوصرف عفل مندلوگ ہی حاصل کرتے ہیں ۔

زبركابيان

دوسراحصه:

ای می درج ذیل باتون کا بیان مو گاwww.maktabah wig حقیقت رئیر، زُرگی نفیلت، زبر کے درجات اور افسام، کھانے، باس، رہائش اور گھرکے مامان کے سلطین زُرد، معیشت کی افسام اور زئیر کی علامت -معیشت کی افسام اور زئیر کی علامت -فصل عل:

زبر کی محققت

مان لوا دنیا سے بے رفیق ربعی زئیم) مالکین کے مقابات میں سے ایک شریف مقام ہے اوردوسرے مقابات کی طرح یہ مقام تھی علم ،حال اور عمل سے مرکب مہونا ہے کیوں کرا سدات سے قول کے مطابق ایمان کے تنام باب عقد، قول اور علل کا فرط نے میں اور گویا قول کے طبور کی وصب سے اسے حال کی جائم پر رکھا گیا کیوں کراس کے ذریعے باطن کا حال ظاہم موتا ہے ورز قول ذاتی طور برمراد نہیں مہونا اور اگر قوی باطن کے مطابق صادر نہ موتو اسے اسلام کہ اس کے میان ایمان کا مراح ہوں کی مراوی میں اور عمل اور عمل اور عمل حال کا در نوں طرفوں میں علم اور عمل حال کا خراج ہوں کے ساتھ حال کا ذرکر کرتے ہیں۔

حال: اس سے ہاری مرادوہی ہے جے زید کہا جاتا ہے اوراس کامطلب، ہے کہ رفیت کو ایک بیزے بھیرکای
سے بہتری طرف متوم کیا جائے توجوت من ایک جیزے رغیت کو چیرا ہے جا ہے اس کا کوئی بدل ہے، اسے بچے دے یا
سی دو سرے طریقے سے موزوگو یا وہ اس سے اس لیے منہ چیریا ہے کہ اس میں دفیت ہیں رکھتا اوراس کے غیر میں لافیب
ہے توجی سے اس نے منہ چیرا ہے اس کی نسبت سے اس کے حال کو زید کہا جاتا ہے اور حس کی طرف توج ہوا ہے اس کی

اوراننوں نے ان کو رحفرت پوسف علیہ السلم کی نافق قیمت کے مافق میزور حمول میں بھی دیا اور دہ ان میں رغبت بنیں رکھنے تھے۔ ۯۺؙۯٷٛ؋ۺۜڹڿؖڛۮڒٳۿؚۼڡڡؙڰڎؙۮٷ ۅٙڪٵؙڣٲؙۏؿؙٷؚڝؙاٮڗۧٳۿؚڔۺ

(1)

"شروه" کامین پر ہے کہ امہوں سنے بیچ دیا کیوں کر نفط شرا دبیجے سے معنی میں بھی آنے اور تھزت بوست علیالسام سے بھا بڑوں کے وصف کو زُمیرے تھے اور یہ بات ال کے بھا بڑوں کے وصف کو زُمیرے تھے اور یہ بات ال کے نزدیک صفرت بوست علیہ السام سے زیادہ محبوب تھی سے انجے انہوں سنے بوض کی طبع میں ان کو بہج دیا۔

لہٰ احتیٰ میں دنیا کہ اُخرت کے بدلے بیتیا ہے وہ دنیا ہی نا برہے اور جواکن دنیا کے برلے اُخرت کو بیتیا ہے وہ جی نا برہے لئان برہے دیا گان برہے دیونی اُخرت سے بے رغیت ہے)

یکن عرب میں نا براسے ہی کہا جا آ اسے جو دنیا سے بے وقبت موجیے الحاد کا نام باطل کی طرف میلان کے ساتھ

فاس ب الرصر بغوى طوربر الحادمحف سيلان كانام س

اورحب زبد، مجوب حیرسے رضت کو عیرف کانام ہے نواس کا تعوامی مورسی ہوگا جب اس سے زیادہ محبوب حیزی طوت توصر کو جیراجا سے ور مصن محبوب کو محبور نا محال ہے اور ہو آدی اسرنوالی کے سواسب میزوں سے میں کو کھر دیاہے حق كراسة جنت ك رضيت على مدر ب اور مون الله تعالى سے مجت كرنا بروه نوابد مطلق سے اور جو آدى دنيا كى نام جيزوں س رفنت الله احدادرا فرت من ما صل موسف والى نعمنوں کے تواب سے زیرافتیار در کرے بلکہ موروں ، محلات نہروں اور معلوں وغیرہ کی طبح رے وہ میں زاہر سے لیکن پہلے کے مقاملے میں اس کا درجہ کم سے اور توشخص دنیا کے بعض مفادات كو هيورونيا بي معين كوينس تعورنا جيب ايك شخص مال مي رفيت بني ركف ميكن اقتار مي رفيت ركفنا بي حي كروه كعانے بينے ين كشادى كونزك كرديا بيسكن زب وزين كونس هور اتوا عصطفاً زابريني كما ما اورزابري س اس كا درصاس طرعب جين نوب كرف والون مي و وضخص لوليمن كنابون سے نوب كراہے ير على زيد صحح ہے جيے بعض كن بول سے توب صیح ہون ہے کیوں کر توسمنوع کاموں کو چھوٹرنے کانام ہے اور زیدما جا ور جائز چیزوں سے زک کانام سے جن کونفس عابنا ہے اور لطف اندور بو با ہے اور سربات عفل سے بعیر نسی کہ آدمی تعین مباح میزوں کو چھوڑنے برقادر مواور تعین بر قا درنه برطب منوعات بي سرات فل ف عقل بني سے اور ورشنص مون منوعات كو حيورت سے اسے زار سني كها ماك أ اكرم الس ف منوع جزون مي زئد اختياركيا اوران سے رخ بير ليالكن وف وعادت مي زبرب ح حزوں كو تھولانے كانا) ہے توزید دنیا سے رغبت خم کرے اس کو احزت کی طرف بھیر نے کا نام ہے یا غیر خداسے اسٹر نعالی کی طرف رجوع کرے اور یہ ملند درجہ ہے توص طرح مرفوب نیم رجس میں رفیت ہے اس منوط ہے کہ وہ اس ا دی کے زدیک اچی ہواسی طرح مرفوب عنہ رجس سے رونت زک کی ہے اکا اس سے بس میں موا عزوری ہے کیوں کر ہوگام انسان کے بس میں نہ ہواکس کو

جھوڑنا محال ہے اور جب جوڑنا ہے تواس سے واضح بتاہے کاس کی رغب زائل ہو گئ-يبى وه ب كرموز ابن مبارك رهمادل سي كماك اس زابدا توانون ف فرا يا زايد تو مفرت عمر بن عبدالعزيز رهما مند ہی کیوں کم ان کے باس دنیا ذہیل موکرائی تواہوں نے اسے چھوٹر دیا میں نے کس بات میں زیر کیا ؟

وه علم جوالس حال كانتخبرے وہ اس بات كوماننا ہے اص ميزكورك كيا ہے وہ حاصل كى مانے والى جيز كي نسبت مقر ہے جیسے ناجراس بات کو جانا ہے کہ عوض ، میں رحوجیز بیجی کئی سے بہترہے اکس سے وہ اس بی رفیت رکھتا ہے۔ اور حب ك يرعام تحقق نه موجيع سے رفیت كا زوال متصور فيس موسكذا اسى طرح جن شخص كواس بات كاعرفان عاصل موجا في جرمجوالله تغالى كے باس مع وہ باقی سے اور آخرت بہر اور باقی رہنے والی ہے بینی الس كى لذتين ذاتى طور ير بہر اور باقى رہے والی بن من طرح بون کے مقابلے بن جواہر بہتر اور باقی رہے والے بن اور برت کے مالک بربرت کو جواہر اور موتوں کے بد ایس بنامتی بنی برا- دنیا در افزت کی بی شال ہے دنیا اس برت کی طرح ہے جرحوب بی رکھی بوئی بو وہ ختم ہونے الك كيطاني رہتی ہے اورا فرت بوسرى طرح ہے جوفنا نس بنوايس دنيا اور آخرت كے درميان تفاوت كے بارے ي جس ور لقین ادر مرنت مضوط موگی ای کا سوادا کرنے اور معالم کرنے ہی اسی فرر رائب مضبوط موگ حتی کرجن مفس کا لیقین مضوط ہواسے وہ اپنے نفس اور مال کو بیج دینا ہے جیبے ارشا و ضلا و ندی سے۔

لي ان كا بدايجنت مو كا-

وَامُواكُمُ مِ إِنَّ لَهُ عُوالُجَنَّةُ - (١)

بمرتايا كران كواكس مود ين نفع مواار تاد فلاوندى ہے-

يس تم ابنے اكس سودے بنوش موجاد و توسوداتم نے

فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِحْ

تدبر کے سلط میں صرب اتنا علم کافی ہے یعنی اکوت بہراور باقی رہنے والی سے اور بعض اوقات وہ شخص می اس بات كوماننا بحوعلم اورفقين ككرورى كى وجرسے زكر دنيا برقادر بسي بنوا يا اس وقت اس برخواس كاغبر منوا ب اور ده شيطان کے اظران معارب بڑا ہے میں کی وہ بہے کہ وہ شیطان کے دوروں سے دھوکے میں سرتا ہے بیان کہ کراہے دت الھالین ہے اور اب سوائے کون افسوس ملنے کے اور محی بنی ہو گنا

اى أيت بى دنيا كے خسس مونے كى طوف افتارہ كيا كيا ہے ارشادر بانى ہے۔

(ن قران جيد، مورة توسير آيت ١١١ (١) فرآن مجد، سورة توسر أكيت ١١١ w www.maddialbail

قُلُ مَتَاعُ الدِّنْ اَوْلِيكُ وَلِيكُ وَ (1)

الارامُوت عنفيس موقے كاطرت اس آب كريم بين اشاده كيا گيا ہے۔

وقال الذبي اُو تُواالْعِلْمَ وَ يَبَكُ عُواَبُ اوران وكوں سے كہا جن كوعلم دہا گيا تھارے ليے الملت ہوالله وقال كي طرت سے سلنے والا تواب بہترہے۔

الملہ خَدِيُو ۔

الملہ خَدِيُو ۔

الملہ خَدِيثُ وَ الله والله وال

یدون در اسرنوای و اسے نیور بات سے بیٹے وہ میرسے بون در افرونای سے قبال ی سبت سے مرحلوی کھیرہے اور میں اس بین رفت اس بین رفت بین رفت اس بین رفت کے اختبار سے محرور بین در بین رفت کے اختبار سے میں در بین رفت کے اختبار سے میں اس بین در بین رفت کے اختبار سے میں اس بین رفت کے اس بین رفت کے اختبار سے میں بین ایک دومر سے کوالے سے اس بین فرق ہے اور اس بین رفت سے بین معامل اور ادفی کے بر سے بین بین ایک دومروں کی نسبت سے بین میں بین اس بین بین بین میں بین میں بین بین دل سے اس می میت کی جا تی بیا دار میں داخل موجواتی ہے اور جس بین کورو در دل سے کا مین اور بیا تھوں اور بین میں دل سے اس می میت کی جا در اس بی بین دل سے اس می میت کی جا در بیا دار اس بی میت داخل موجواتی ہے اور جس بین کی دور دور دور اس بین داخل موجواتی ہے اور جس بین کوروں دل سے کا مین اور بیا مین این سے اور اس بیا تھوں اور بیا مین اور بیا مین ایک میت داخل مین بیا بیا تھی بیا دور اس بیا تھی بیا دور اسے بیا دور اس بیا تھی بیا دور اس ب

<sup>(</sup>١) فراك جبيا سورة النساراكيت >>

<sup>(</sup>٤) قرآن مجدية سورة تصمص آست، ٨٠

<sup>(</sup>٣) العروس عاتور الخطاب طداول من ١٩١٦ صديب ١٩١٠

د طیفے بین عبادات بی مشغول موجاتے ہی ورنہ حرف دنیا کو چھوڑنا اسی طرح موگا جیسے کوئی شخص میں وسے دسے بیکن اس کی قیمت وصول نہ کرسے حب وہ لینے اور دینے کے سلے میں دو نوں طرف کی شرط لوری کر نتیاہے تو اب اس کو اپنے سود سے پراضی مہزا جا ہے کیوں کر موشخص اس طرح سود اکر ناہے وہ عبد کو لورا کرتا ہے۔

پن توشفس موجود بزی فائب کے عوض موداکر تاہے اور ق جزدو مرسے نفس کے توالے بی کور تاہے ہے اسے بی سام ہے ہیں ہودہ نہیں فلاسٹ خوس ہے توالے بی کا دیا ہے ہیں اگر سوطا کرنے والا ایسا شخص ہے جس برا فقاد کی جا سام ہے کہ دوسی الرسی فلا ہورہ کی فائب جزال س کے توالے کودے گا بی ہے انڈ تعالی سے توالے کودے گا اور وی فیا اور وی فیراک س کے توالے کودے گا اور وی بیاری بی ایک درست نہ ہوگا ای ہے اللہ تعالی سے توالے کودے گا اور ان کے تقدید السلام کے تھا ٹیوں کوزا ہرین بنیں فرایا اگرچہ وہ کہتے تھے کہ تحفرت اوسف علیہ السلام اور ان کو جو تو ہے تھے کہ تحفرت اوسف علیہ السلام کی طرح ان کو تھی میں اور انہوں نے تحفرت اوسف علیہ السلام کی طرح ان کو تھی کور نے کی کورٹ شن کی کیکن ان ہی سے ایک کی سفارش بران کو چھی وردیا اسی طرح جب انہوں نے تحفرت یوسف علیہ السلام کو فروت کیا اور کون کو کورٹ کیا اور کورٹ کیا کورٹ کورٹ کیا کورٹ کی کا کورٹ کی کورٹ کی کا کار کا دیا ہوں انہوں نے ایک کورٹ کی کورٹ کیا ہے کا ادارہ کی کورٹ کی کورٹ کیا ہے کا درا ہوں کورٹ کیا گا کورٹ کی کورٹ کیا گا کے کا درا ہوں کورٹ کیا گا کیا کی کورٹ کیا گا کورٹ کی کورٹ کیا گا کورٹ کیا گا کہ کا درا ہوں کورٹ کیا گا کورٹ کیا گا کورٹ کیا گا کورٹ کیا کیا گا کورٹ کیا کیا گا کا کیا گا کورٹ کیا گا کے کورٹ کیا گا کورٹ کیا گا کا کورٹ کیا گا کیا گا کی کورٹ کیا گا کورٹ کیا گا کیا گا کورٹ کیا گا کیا گا کیا گا کورٹ کیا گا کیا گا کورٹ کیا گا کا کورٹ کیا گا کیا گا کورٹ کیا گا کورٹ کیا گا کورٹ کیا

تورغبت کی علامت روکن اورزگر کی علامت نکال باہر کرنا ہے اگر تم دنیا کی بعن چیزی اپنے قبعنے سے نکالواور
بعن نہ نکالوتو ہو کھی تم نے نکالا ہے عرف اسی میں زاید ہوگے مطلق زاید ہیں ہوگے اور اگر تنہارے بیں مال نہ ہواور و نبیا
تمہاری مددگارنہ ہوتو تم سے زید کا تصور نہیں ہوگا کیوں کہ ہو تخص کسی چیز بر قادر نہ مودہ اس کے ترک بر بھی قادر نہیں ہوا بعن
اوقات شیطان تہیں دھو کے بیں مبتلا کر دیتا ہے اور تنہا رسے دل میں ہات ڈالنا سے کراگر ہو زیا تھا دے باس نہیں
اُن لیکن تم زاید ہو تو رہ بطان کے دھو کے بیں نہاؤہ جو بیا کہ تہیں اللہ تعالی کی طوف سے کئے گئے وعدے برقوی اعتماد
اور بیٹین ہنہو جو ب تک تم طاقت کے حال کو نہیں اُن اور کے اس وقت تک ونیا کو چیوڑ نے برقدرت کا بھیں کیے رکھو
اور بیٹین ہنہو جو ب تک تم طاقت سے حال کو نہیں اُن اور کے اس وقت تک ونیا کو چیوڑ نے برقدرت کا بھین کیے رکھو
اور مین نے تی لوگ ایسے ہی جوگن ہی قادر زم ہونے کی صورت میں جال کرتے ہیں کہ ان کو گئے دیں اور جب کسی رکاوٹ
اور منی دی سے خون سے بغیر گئا ہ ان سے لیے اکسان ہو جا با ہے تواس کے سرتماب ہوجا ہے ہیں۔

ورب بربات کناہوں کے سیلے میں شیطانی دھوکہ ہے تؤمبات امور میں کیا حال ہوگا اور نفس کا بھا وعدہ اس طرح ہے کہم طاقت کی حالت میں بارمار اس کا تجربہ کرتے مربوعی وہ اس وعدے کو عہشہ پورلاکرسے حالانکہ کوئی ظاہری اور باطنی عذر مجھی نہ ہوتواب اس ریفین اور اغتیاد کرنے میں کوئی حرج شن میکن اس کے بدلنے کاخوت اب بھی باقی رسنا جاہے کیوں کم وہ میت حاد دیں ہے کو تورا دیتا اور طبی تقاضوں کی طوف رجوع کرتا ہے۔

فعاصر یہ ہواکرنفس سے امن اس وقت ہے ہے وہ لی چیز کوٹرک کردے اورای سلطین جی مترور چیز کے

اولے سے امن ہوگا اور براکس وقت ہے جب وہ اس کام کوکرنے کی طاقت رکھا ہو۔

حفرت ابی لینی نے تفرت ابن شرم روح بهاالله سے فرایا کیا تم کیرا بنے والے کے اس بیٹے رحفرت امم ابوعیفہ رحمہ الله کو دینے ہوں ہے اس بیٹے رحفرت امم ابوعیفہ رحمہ الله کو دینے ہوں ہے اسے روز دیتا ہے حضرت ابن شرم سنے فرایا ہیں بہیں جانا کہ وہ کیڑا بنے والے کا بیٹیا ہے باکی ہیں لیکن آئی بات جانتا ہم وہ کیا اور دنیا ہم سے جا گیا دور دنیا ہم سے جا گیا دور دنیا ہم سے جا گیا دور میں اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مقدم ہی سب لوگ اس طرح کہتے تھے کہ ہم اپنے رب سے عبت کرتے ہی اور گئی ہی میں معلوم ہو کرکس عمل سے اس کی محبت صاصل ہوتی ہے تو ہم دوعمل کریں گے تن کہ آیت کریم نے نازل ہوئی۔

اوراگریم ان پر کھ دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو ما اپنے گھروں سے نکل عاد کو ان میں سے تھوڑھے لوگ ایسا کر ہے۔

وَلُوْاَنَّا كَتَابُنَا عَلَيْهِمُ أَنْ إِثْلُوا اَنْسَكُمُ اَوْاحْرُجُوُّا مِنْ دِيَا دِكُفُمَا فَعَلُوُهُ اِلَّا عَلِيْكَ مِنْهُدُ (۱)

حصرت ابن مسعودر ضالته عنه فرما تعدیب نبی اکرم صلی الله علیه و سلم نبی محصی سے فرایا متم تعجی ان بین سے ہو ، (۲) بینی تھوٹے رہی ہے ہو ۔ (۲) بینی تھوٹے

و فرانے بن مجھے معلوم نہ تھا کہ ہم میں سے کچھ لوگ دنیا سے محبت بی کرنے بن حتی کر ہے کہت نازل ہوئی (۱۱) مِنْ کُیْمُ مِنْ بِیْرِیدُدُ اللّٰہ نَیْا وَمِنْ کُدُ مَنْ اللّٰهِ مِنْ سے بعن دنیا جا ہے ہی اور نم میں سے کچھا مُرت بیُرِیْدُ الْدُخِرُةِ ( ۲) کا ادارہ کرتے ہیں۔

یہ بات بھی مبان کوکر نر بہ کا بہ مطلب نس کر ا دی سخادت اور جو انزی سکے طور پر بال خرج کرا بھی جوڑ دسے بالوگوں سے
دوں کو مائی کرنے یا کسی داچھی بات کی طبع کی نہیا در در بنے سے بھی بازر ہے کبوں کر یہ سب اچھی عا دات ہی زم تو ہر ہے کہ تم
دنیا کو اس بیے ترک کروکہ تم مبانتے ہوکہ اکنوت کی نفاست کے مقابلے میں یہ تفیر ہے اور دنیا کو ہرا عتبار سے وی ترک کراہے
جو اکنوت پر ایمان نہیں رکھتا دیکن الس وجہ سے بہ سروت، جو انمروی سخا در ت اور شن فائد ہیں اسے زم دنیا ور نوان کا مبلدن تو فرد کو الے دینوی فوائد ہیں اور یہ مال سے مقابلے میں نوادہ اور خوت کو ار مرتب ہے۔
کہوں کر اچھا نام اور دلوں کا مبلدن تو فردی کھنے والے دینوی فوائد ہیں اور یہ مال سے مقابلے میں نوادہ اور نوازہ و فوت کو ار موتے ہیں۔

(1) قرآن مجيد، سوره لساد آيت ٢٩

(٢) الدر المنتور صلدا ص ١٨١ متحت أكيت ولوان كتباعليم

الدرالمنتور ملكص ١٨ محت أيت منكم من يريدالدنيا -

رم) قرآن جمد سوره اک عمران است ۱۵۲

آ ذُهَبُ تُدُمُ طَيِّبًا تَرَكُمُ فَى عُبَا تَرَكُمُ اللهُ فَيَا اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

فصل ٢٠

## زبدكى فضيلت

آيات كريهه : الدُّقال نے ارشاد فرالا ، -فَخَرَجَ عَلْ قَرُمِهِ فِي ْزِيْنَتِهِ قَالَ الَّذِيْنَ يُرِيُدُ وُقَ الْحَلِوَّ الدُّنْيَا لِيكَتُ كَنَا مِشْلُ

رایک دن فارون) اپنی قوم کے مدینے زیب وزینت کےساتھ اکیا توجولوگ دینوی زندگی چاستے تھے کہنے

ميكاش مين هي اس كي من ريا جانا جو فارون كورياك وه أوبب برط حص والاسے اور جن لوگوں کو علم دیا گیا انہوں ف كما تمها رسي بهاكت بوالله تعالى كاطرف سے ملنے والد توا اس شخص کے لیے بہرہے جامان لا اوراس نے اچھے کام

سے اور توم ف مرکز نے والوں کو نتاہے۔

توزمدكوما ركى طون نسوب كيا ورزايدين كوعلم سے موصوت قرار ديا اور برانتهائي درجه ك تولفين ب-

ان دو کون کوان کا اجردوم زنبردیا جائے کا کیوں کر ا ہوں

بے تک مہے ان عام میزوں کو جوزین بریمی زمین کی زمنت بنایا ماکم ہم ان کو اکز مائیں کم ان میں سے کون اچا

اور ہات دنامی زید کی نفسر سے بارے ہی آئی ہے۔ اورارشارباری تفال ہے۔

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْدُرُضِ نِينَ أَ لَهَ بِنَبُلُوهُمُ النَّهُ مِنْ عَمَلًا \_

اُولىك ئُوتُونَ آجُرُهُ هُ مَرَكَبُنِ بِمَا

مَا أُونِيَ فَارُونُ اللَّهُ لَذُ وَخُطِّ عَظِ يَمِ ه

وَثَالَ الَّذِينَ أُونُوا لُلِعُلَدَ وَبُكِكُ مُ نُواَكُ

اللهِ حَبُرٌ لِمِّنُ أَمَّنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَوْ لَلْقَهَا

كماكيا كامنصديب كمان بيسكون زباده زيداختيار كمرتاب توزيدكوا بياعال بيس قرارديا-نیزارشادخداوندی ہے:

بوشفس المزت كي كفتى كالراده كرس ماكس كالعني من اصافر کرے اور جو دنالی صنی مانا ہے ماسے ان ر سے دی گے اوراس کے بے اُوٹ یں کوئے صد بنن سوگا-

رَمَنُ كَانَكُ يُرِيُدُ مَرُتُ الْوَخِرَةِ مِنْ زُولُهُ رِق حَرُتُهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيُدُ حَرُثَ النَّدُنِيكَ نُونِيهِ مِنْهَا وَمَالَهُ فِي الْاَخِرَةُ مِنْ نَفِينْبِ.

(۱) قرآن مجید، سورهٔ نصف ، أبت ۲۹ ، ۸۰

(٢) قرآن تجد، مورة قصص اتب ١٨٥

الم) قرآن مجيد، سورة كيف آبيت م

١٨) قرآن مجيد، سورة شورى آيت

ادرالله تعالى نے ارتاء فرایا -وَلَا تَمُدُّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعَنَا بِهِ اَزُواجَا مِنْهُ مُ نَفْنَ مَنْ الْمُعَاةِ الدُّنَيَا لِنَفْ تَنَفَقَ مُ مَدَّمَ مِنْهُ وَرِزْقُ وَرِّبِكَ خَبْرُوا كُفَى اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُ

(1)

اورار شاد خداوندی ہے۔ اَلَّذِیْنَ بَسِنْ حَبِوُنَ الْحَیَا اَ اللهٔ نَیْاعَ کَی اللهٔ خِرْق ۔ (۲)

تو یہ کا فروں کا وصف بیان کیا ہیں اس کا مفہوم بیہ ہے کہ مومن اس کی نقیف کے ساتھ موصوت ہوتا ہے اور وہ دینوی زندگی کے مقابلے میں اکفرت کو پ ندکر ناہے

احادبث مباركه.

دنیا کی ذمت بی بے خارا حادیث آق می جن میں سے تجہم نے مہلکات کے حمٰن میں دنیا کی ذمت کے بیان میں ذکر کی میں۔ کیوں کو دنیا کی حبت مہلکات میں سے ہے۔ ذکر کی میں۔ کیوں کو دنیا کی حبت مہلکات میں سے ہے۔

اب ہم صن دنیا سے تغفی کی نصیبات ذکر کری سے کیول کم اس کا تعلق نجات دینے والے امورسے ہے ۔اور میں زماع

نى اكرم صلى الطرعليه وكسلم ف ارشا دفر الا

مَن أَصْبِحَ وَهَمَّهُ الدُّن اللَّهُ اللَّهُ عَكِيهِ أَصُرَا وَنَرَق عَلَيْهِ صَيْعَتَهُ وَجَعَلَ فَفُ رَهُ مَن عَيَن عَيَن بَيْهُ وَلَهُ مَنا أَتِهِ مِنَ الدُّنْ اللَّه مَا كُتِبَ لَكُومَنُ أَصُبِحَ وَهَيَّهُ هُ الْآخِرَةُ مَا كُتِبَ لَكُومَنُ أَصُبِحَ وَهَيِّهُ هُ الْآخِر الدُّن اللَّهُ جَمَعَ اللهُ لَكُ هَتَ الْوَحَقَظَ عَلَيْهِ وَلَيْتَ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّ

(m)

جوستفن اس حال یں صبے کرے اسے دنیا کی فکر ہوالڈ تعالیٰ
اس کے کاموں کو بچھے دنیا ہے اوراس کا سا ان متفرق
ہوجابا ہے اس کا فقراس کی اس کے بیا مورد کی گئے ہے
اور دنیا تواسی قدرائے گی جواس کے بیے مورد کی گئے ہے
اور جواس حال ہیں صبح کرے کہ اس کو اکثرت کی فکر بوالڈ تعالیٰ
اس کی جمت دفکر کو جمع کر دنیا ہے اس کے سامان کی حظات
کرنا ہے اوراس کے دل میں ال داری بیدا کر دنیا ہے نیز اس کے
پاس دنیا ذلیل ہوکر ات ہے ۔

اوراك ال يزون كى طرت نظرنه دورا أي توم في مخلف

لوگوں کو دینوی زندگی کی رونی کے سامان کے طور بردی

ي تاكر بم ال كواس سي ازمائي اوراك كوركارزى بير

وہ لوگ جو دینوی زندگی کو اکفرت کے مقالے میں بسند

اورخوب بانى رہے والاسے -

(٢) قرآن مجيرسورة الراجم آيت ٢

(١) قرآن مجيد، سورة للنه آيت ١١١

وَهِيَ دَاغِمَةُ "

(٣) مسنن این ماجرص ۱۱۲ ، الوات الزهد الراحد (٣)

اوررسول الرم صلى الشرطير والم في قرابا - المراس الم حب نم كس شخص كو د مجوكراس فامونى اور دنيا سے بے رنبی دی گئی ہے نواس کے قریب ہوعا در کیوں کراس کے دل الدُّنِيَا فَافْتَرِيُوامِنُهُ فَإِنَّهُ يُلْفَى الْحِكْمَةُ -میں کمت ڈالی جاتی ہے۔ اورارشادخاوندى سے -وَمَنْ يُوْنَى الْحِكْمَةَ فَعَدُا وَيَ خَيْرًا اورجس شخص کوحکت دی گئی اسے میت زبادہ عصالی ای بے کہا گیا ہے کروشنص حالیں دن دنیا سے بے رفیق رزم اختیار کوے اسٹر تعالی الس کے دل می حکمت کے چنے ماری رہاہے اوراس کرنان برطی حکمت جری گفتو ماری فرنا ہے۔ الك صحابى كے بارے ميں مردى سے انہوں نے عرض كيا يا رسول اللہ! لوگوں ميں سے كون شخص سترہے ؟ آپ نے فرايا۔ كُلُّ مُوْمِنِ مَحْمُومِ الْقُلْبِ صَدُّدَى اللِّمَانِ- سروه موس جب كا دل صاف اورزبان سي مو-ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ إصحدم الفلب وصاحت دل) کون ، توباہے ؟ وہ متقی بر مرب رکارجی کے دل میں خیات کوٹ، بُغف ٱلتَّنِيُّ النَّقِيُّ الَّذِي لَا عِلْ فِبُهِ وَكَدَّغَسَّ وَلَدُ بَغَى وَلِدُ حَسُلًا -اورحدینہ ہو۔ ہے نے عرض کیا یا سول اللہ اس کے بعد کون ہزہے آب نے فرایا۔ ور النوراكو براجانے اور آفوت سے مترك ٱلَّذِي بَشْفَاءُ الدُّنْبَا وَيُعِبُّ الْآخِرَةُ - (٣) اس كامفوم برب كرولول من سرز دول ووس جودنا سعبت ركفين -اورسى اكرم صلى الشرعليدوك لم نعفر مالي. اگرتم جا ہے ہوکہ الشرتعالی تم سے مجت کرے تو دنیا میں زمرافتیار کرو۔ ربعنی دنیاسے بے رفیت ہوجادی إِنْ آدَدْتَ آنُ يُجِبُّكَ اللَّهُ فَانَّهُ مَا يُوسَدُ

<sup>(</sup>١) سنن ابن اجره ١١١ ، الواب الزهد

<sup>(</sup>٢) قرآن مجيد، سورة بقرواكيث ٢٢٩

رس سنن ای ماجرس ۱۲۲، الواب الرصد

الم) سنن ابن اجرص اام الواب الزهد

تونی اکرم صلی الله علیه وسلم نے دنیا سے بے رغبتی کو الله زنیال کی محبت کاسب قرار دیا ہیں حسن تحف سے الله تغالی محبت کرے وہ اعلی درجات والا سے لہذا دنیا سے بے رغبتی سب سے افضل مقام ہونا جا ہے اوراس عدست سے بیات بھی مجھ ا تی ہے كم دنياسے محت كرنے والداللہ تعالى سے بعض وعدادت كى طوف عالى سے۔

الك مدن من جوال ست سے موی سے بوں ارشاد فر مایا گیا۔

"الزُّهُدُوالُورَعُ يَحُولُانِ فِي الْقُلُوبِ كُلِّ أُرْبِهِ الرورورع رَفَقِي ) مردات دون من حكر ما التي من الر كَيْكَةِ فَإِنْ صَادَفَا قَلْبًا فِيهِ الْوِيمُانُ وَالْحِياء والسي والسي منفق موجائي صبى بي ايمان اورجيا مراو

أَفَا مَا فِيْ اِللَّهُ ارْنَتَ عُلَدٌ - (١) نُودِ إِل مُصْرِجات مِي ورز كُرْج كر جات مِي -

حضرت حارز رضى الشرعند في بني اكرم صلى المترعليد وسلم كى خدمت من عرض كياكر بن مسيحا مومن مول تواكي في اليحيا تمار ایمان کی میتفت کیا ہے " انوں نے وف کیا ہی نے اپنے دل کو دنیا سے الگ کر دیا ہے نس مرے نزدیک دنا کے تھو اورسونا برار بن گویای جنت اوردوز خیس بول اورگویای ایندرب کے عرش کے ایس موں آپ نے فرایا تم نے ۔ یجان یابی اسے اضیار کے رکھنا رعیر فرایا) یہ ایک بندہ ہے جس کے دل کو انڈ تعالی نے نور ایمان سے منور

تودیجیوکس طرح انہوں نے حقیقتِ ابمان سے اظہار کا آغاز دنیا سے علیم کی کے ساتھ کیا اور اسے بھین کے ساتھ ملایا اور کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باین کرنے ہوئے ذیا یا ایک بندہ ہے بس کے دل کواملہ تعال نے ایان کے ماتھ منورکا۔ (۲)

اور حب بنی اکرم صلی التر علیه ورسلم سے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد گرای کی تعنیہ روی کی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرایا۔ فَمَنَ ثَيْرِهِ إِللهُ أَنُ يَعَدِيهُ يَسَنُّو حُمَدُ رَهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله اللهِ سُلَةُ مِدِ ۔ (٣) سے کو اسلام کے بیے کھول دیتا ہے۔

يلُوسُلَهُ مِدِ-تواكب نے فرمایا۔

إِنَّ اللَّهُ وَكُلُ إِذَا حَكُلُ فِي الْفَكْبِ إِنْسَكُرْتَ لَهُ الشُّدُرُ أَنْفُسُحُ-

بے تنگ نور حب دل بن داخل ہوا سے تواس کے لیے سینہ کھل جا آ سے اور کشارہ موجا اسے۔

<sup>(</sup>٢) مصف ابن الى شيرجلد الص ١٠٨٥ من ١٠٨٨

<sup>(</sup>٣) قران محيد سورة العام أيت ١٢٥ www.maktabeh

عرض کیا گیا یارسول الله ای اس کی کوئی عدامت علی مے واکب نے فرایا۔ ہاں، دھوکے والے تھر رونیا ) سے دوررسا اور مینے نَعَمْ النَّجَافِيُ عَنْ دَارِ الْعُرُّورُ وَالْدِينَا كِنَةَ کے طری فون راوع کو انٹر ہوت کے آنے سے بلے إِنْ دَايِ الْحُكُودِ وَالْدِسْتِفُكَادُ بِلْمَوْتِ فَبُلُ اس کے لیے نیاری کرنا۔ تودیجے کس طرح زبدکو اسلام کی شرط فزار دیا اور نبددھو کے والے کرسے علیمائی کا ام ہے۔ اورنى اكرم صلى الشرعلب وكسلم نفو لما و الله تعالى سے حياكروجيداس كافق ہے۔ إِسْتَجْبُوا مِنَ اللهِ عَنَّ الْحَيَامِ -ابنوں نے وض کیا ہے شک ہم اللہ تعالی سے حیاکرنے میں آپ سے فرا ا بات بنس مكرة مكانات بنا تعموجن بن روائش كَبْسَى كَنْ وَكُ تَبْنُونُ مَالَة تَسْكُنُونَ وَتَجْعُونَ افتارنس كرت اورجى كرت ومكن كات بن الوآب في تا المربكام ربعني وياس محيت اوراس جمارًا ) المرتفالي سے حاکے فلات ہے۔ ایک وفاذی اکرم ملی المدعلیہ وسلم کی فدست میں حاضر ہوا وہ کہنے گئے بے شک مم موس میں آپ نے بوجھا تمہارے ابان کی علامت کیا ہے ؟ انہوں نے از اکش کے وقت صبر نوش کے وقت شکر اور قصا کے مقابات پر رضا کا زکر کیا نیز جب دشمن بر صبیت اکتے توخيش ندمونا، نبي اكرصلى الشرعلب وسلم مصفوايا-الرتم واقعی اس طرح بوقو ہو کھی بنیں کانے اسے جے ذکروہی مکانات بس رائش بنیں رکھتے ان کی تغیر زکرواور ص چیز كوهورنا إساس وفت نهرو- (١) تواب نے زمر کوامیان کی تعمیل قرار دیا ۔ صفرت جابر ضی اللہ عنہ فرماتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بین خطبہ مینے تواب نے زمر کوامیان کی تعمیل قرار دیا ۔ صفرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بین خطبہ مینے سوئے ارشادفرایا۔ بوتنخص کلم طبیب لاالر الاالد برسے اوراس میں تحجیا ور نہ مائے اس کے لیے جنت واحب ہوگئی ۔ مَنْ جَاءَمِهُ إِلَّهُ إِلَّاللَّهُ اللَّهِ الْخُلِطُ مِهَا غَيْرَهَا وَجَبَتُ لَدُ الْجَنَّةُ -

<sup>(</sup>١) المتدرك للحاكم جلديم ص ١١٦ كتاب الرفاق

<sup>(</sup>٢) الترغيب والتربيب صلدم ص الم لكناب التوبير

حفزت علی المرتفی کرم الله وجہد نے کھوٹے ہوکر عرض کیا یا رسول اللہ امیرے ماں باپ ایب بی قوان ہوں رکار میں) دوکسری پچیز ملانے کا کیا مطلب ہے ہما رہے لیے اس کی وضاحت فر مائیں ام پ نے فرمایا۔

دکاری طاور این ونیا کوطلب کرنا اور اس کی آتیا ع سے بیے اسے دوست رکھنا ہے اور کھیاوگ بسے ہی جور سولوں کی باتوں جیسی باتین کرتے ہیں میکن عمل میں ظالموں کی طرح ہوتے ہیں بس جوشخص اس طرح کار پارسے کہاں ہی اس رظالموں کے عمل) می سے کچھ

مربوتواكس كي ليجنت واجب بوكئ - الا

ایک ورف شراف ہی ہے۔

اَلَسَّغَاءُمِنَ الْيَفِيْنِ وَلَاّ يَدُخُلُ النَّارَ مُوْقِنَّ وَالْبُغُلُ مِنَ الشَّلِ وَلَاَيَدُخُلُ النَّجَنَّ مَنَ

شَكِّ - (۲)

اوراكياني برهي ارشاد فرمايا -

سنی الله تعالی کے بھی قریب ہوتا ہے ، انسانوں کے بھی اور حبت کے بھی قریب ہوتا ہے (۳) اور بخیل اکنجوس) الله تعالی اور بندوں سے دور سختا ہے جب کرمبنم کے قریب سواسے ۔

بخل دینا سے رغبت کا نتیج ہے جب رسخاوت زمر کا غرہ ہے اور کسی چیزے نتیے پر توریف بقیا اس على برنولف،

ایک روابت بی سے رسول اکرم صلی الله علیہ ورسلم اسبنے صحابہ کرام بضی اللہ عنہ کے ساتھ ایسی اوٹینیوں کے باس سے

ہوئی سے س کا بہتمرہ اور شخیرہے۔

منتسن عائے گا۔

سخارت بفین می سے سے اور کوئی بقین والا دور خ م اس

جائے گا ور بخل تک می سے ہے اور تک کرنے والا

(I) نوادرالاصول ص ۲۴، الاص الثانى عشر والمائتان

رم) الفرورس عانورالخلاب علدوص الم م عديث هم ه م

رس) جامع تريذي ص ١٠٠، الواب الصلة

(۱۶) الكال لا بن عدى عبده ص ه م ۱۹ من اسمه عبدالملك بن مهران

گزرے جودس ماہ سے عالم تھیں اوران کے تعنوں میں بہت دورہ تھا اوردہ ان کے بندیونزین اور نہایت نفس الوں می سے تھیں کوں کر دہ ان کے بیے بار برداری زنبر سواری گوشت، دو دھ اور اُدن سے بیے مفد تھیں۔ اور ان کے داوں می ان كعفت تى رارشاد فلادندى سے -

حب دس ماه كى عاطرا ونتنيان ميولى عيري-وَإِذَا الْعِشَا رُعُطِّلَتُ - (١)

نبى اكرم صلى الشرعليروب لم ف ان اونتينون معصمنه عيرا اورا محين بندكريس عرض كيا كيا بارسول الترابية ومارس عمده الوں میں سے بی آب ان کاف کیوں نہیں دیکھتے آب سے فرایا۔

الله فعال نے مجھے ان سے منع کیا ہے بھریہ ایت تدوت فرائی را،

وَلَهُ تَمْدُ قَ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَعَنَا سِبِهِ آبِ ان يِزون كَ طِف نظرن دورائي جوم في مُعَلَف آزُواجًا مِنْهُمُ نَهُ الْحَبُورِ الدُّنْ الْحَبُورِ الدُّنْ الْحَبُورِ الدُّنْ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَلَمُ الْحَبُورِ الدُّنْ الْحَالِمُ الْحَلَمُ الْحَبُورِ اللهُ مِي ناكرهم ان كو أزما بك -

لِنَفْتِنَتُهُمُّ فِيهُ إِلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

حفرت مسروق ، حضرت عائنته ررض الشوعنها) سے دوایت کرتے میں ام الموشین فراتی میں میں نے عرصٰ کیا بارسول الله ا کیا آب الله تغالى سے كھانا بنيں مانگنے كروہ أب كوعطاكرے؟ آب فرانى بي رسول اكرم صلى الله عليه وسلم كاموك كو

دیج کروٹری کی۔ آپ نے فرایا۔

اس عائشة إاس وات كى قسم البس كے قبعت فروت بيں مرى حان مع اكرس الله تفالى سے سوال كروں كم وہ سيارو كوسوف كا ساكرمر الخوصا في وس رين من جاں جاؤں میرے ساتھ جلاوے بین میں نے دتیال بحوك كواس كيسر بوقير دنيا كفوكواس كى اللاك یرادرای سے غم کواس کی خوشی برزجے دی ہے اے عائشة إ دنيا حضرت محصل لله عليه وسلم ورأب ك أل كے بے ساسب نبی اسے عائشہ ؛ الله فال اولوا العزم

بِإِعَائِشَتُهُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ كُوسَأُكُتُ رَبِّي ٱنْ يُجْرِيَ مَتِيَ جِيَالَ النَّهُ أَيَا ذَهَبًا لَأَخْرَاهَا حَيْثُ شِينُ مِنَ الْدُرْضِ وَلَكِنِّي اخْتَرْتُ وَمُوْجِ الدُّنْيَاعَكَى شَبَعِهَا وَنَقَرُ الدُّنْيَاعَكَى غِنَاهَا وَجُزُنَ الدُّنْيَا عَلَى فَرَحِهَا بَإِعَا لِمِثَنَّةُ اِتَّ التُّنِيَّا لَوْ تَنْبَغِي لِمُعَمَّدٍ وَلَا لِرَّ لِعِصْلَةٍ بَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهُ كُوْمَيْضَ لِأَثْوَلِي الْعَزْمِ مِنَ التُصْلِيالِّ الصَّبُرُّعَلَى مَكُرُّهُ وَالدُّنْبُأُ وَالصَّبُرُ

(١٧) قرآن مجدي سورة طله آست ١٣١

<sup>-</sup> دا، قرآن مجدر سورة التكويراً بيت م

<sup>(</sup>٢) الدرالمنشور عليد بص مراس تحت أيت وإذ العشار عطلت/الدر المنثور حليه من سلام تحت أيت ولا تدن عينيام

بیغمروں سے صوف دنبائی کلیفوں پرصبرکو پندگرتاہے بیز دنبائی پندریوہ چیزوں سے بھی صبرکریں گیرمیرے میں پیندکیا کرمن بانوں کا ان درسل مظام) کو سکاف سایا اس کا مجھے بھی سکلف بنایا۔

عَنْ مُجَدِّعُهَا تُعَلَّمُ بَرُضَ لِي إِنَّا اَنْ بَكِلِّ فَنِي مَسَا كَلَّفَهُ مُ فَعَالَ ( فَاصُ بُرِكَمَ اصَ بَرُ لُولُولُ فَعَنْ مِرَ مِنِ النَّسُلِ) وَاللهِ مَالِي بُذَّمِنُ طَاعَتِهِ وَإِنِّي وَاللهِ كَدُمْ بَعَ عَلَى اللهِ كَدُمْ بَعَ عَلَى اللهِ كَدُمُ بَعَ عَلَى اللهِ مَا مَنِ وَالْمَ اللهِ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ ال

یں آپ صرکیجے جیے اولوالعزم رسولوں نے صبر

نَّاصُ بِرُكَمَّا صَبَرَادُنُوالُعَـُزُمِ مِنَ النُّسُلُ (۲)

الله کی قسم سرے بیجاس کی فرانبرداری سے بعنر کوئی عابات کارنسی اوراللہ کی قسم اسے شک میں تنی المقدور مزور مبر کروں گا جیسے انہوں نے صبر کمیا اور قویت تو اللہ تعالیٰ ہی عطا کرتا ہے ۔

<sup>(</sup>۱) الفردوس بالورالخطاب مبلره من ۲ ۲۴ مرت ۱۲۸ م (۲) فراك مجيد سورة احقات أيت م

د ہونے سے بے کیا آنار تے بھر حضرت بدل رضی اللہ عذ آ کر تماز کی اطلاع کرتے تو آب سکے پاس ردور را) کی اند ہونا ہو ہین کرتماز مے بیے جاتے جب کک وہ حشک مز ہوجائے توا باسے ی بین کرنشریف سے جانے اور بی تمین قیم وے کر لوچھیا ہوں کر تم جانی مور منوظفر کی ایک خانون نے نبی کرم صلی المشرعلیہ ور الم کے لیے دوجا دری بنائیں ایک بطور انہ مدیا ندھنے والی اور دوسری او بر الینے سے سے اس نے ایک جا دراک کے پاس بھیج دی اور دوسری اعبی تک بنی بنتی تھی تواپ اس کولیدی کرنماز کے بے تشریف سے سکتے آپ برکونی دوسراکران تھا آپ نے اس کے دونوں کناروں سے اپنی گردن مبارک کے ساتھ کو باندهی اوراسی طرح نماز برطوی ، محضرت عرفار و ق رصی العرعند مسلسل بدان كرنے رہے دنی كراہوں نے حفرت حفسہ رضی الله عنهاكورُ لادبا اوراك خود عبى دوك اورائبى چنج ما رى كريم ف كمان كي كرفنظري آپ كى رُوح بواز كرجائے كى - (١) بعض روایات میں حفرت عرفاروق رضی النزعز کے قول میں اضافہ ہے آب نے فرایا میرے دوسائلی متھے جوایک رائے پرجلے رنی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم اور حفرت ابو بحرصدانی رضی الشرعنہ مرادمیں) اگریں ان سے داستے سے علاوہ راستے بسر چلوں کاتومیرے سا تھا ایسا سلوک ہوگا ہوان سے ساتھ شہرے ہوگا اورا لٹرگ قتم! بن ان کی سخت زندگی بصرروں کا سشاید میں ہی ان سے ساتھ اس طرح عیش باڈں۔ حفرت الوسعيد فدرى رصى المرعن المرام صلى الشرعلية وكسلم سے دوايت كرت كا الله الحد والا -مجھسے پہلے انبیار کوام علیہ السلام میں سے کسی کوفقر میں منبلاکیا جاتا اوروہ حرف ایک کوٹ پینتے بعض کو جوزں کے زریعے أنهاكي حنى كر حوول ف ان كوشهد كرويا ا دران كوم يات الس سے زياده ك منظى من فدر تمين عطيات يدين (١) حرت ابن عباس رضى الشرعنها في اكرم صلى الشرعلية والمس حابت كرفيمي آب نے فرايا جب حفرت مولى عليه على السام مرين كے چشے پر سنجے تو كرورى كى وجراك كى سنرى آب كے پيط مبارك بن نظراً تى تقى -

تداس تنانى كے نبوں اور رسولوں نے اس بات كوافتيارى اوروہ الله تغالى كوسب سے زبادہ عانے والے تھے۔اور أخرت من كاميان كالسنهي ان كوزياره معلوم تعا-

اوروہ لوگ ہوسونا اور جاندی جمع کرتے ہی اوراسے المرتفال كراست برغرج نبين كرنف دانبين درد اكعذاب كى فرديخة -)

حضرت عمر فاروق رصى الشرعة كى روايت من سي حب الشرنعال في أيت نازل فرائى -وَالَّذِيْنَ مَكُنِزُونَ النَّهَابَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِيْفُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ-

دا، سنن ابن ماج، ص مهم ما ، ابواب ال طعنة رجام نزيدى ص ١٩٧ ، الواب الزهد رابواب الشماكي ص ١٩٥ و ١٠ كمل را قران مجد مورة توب ايت مه رم) سنن ابن اجرس .سم ،الواب الفتن

تونى كريم صلى الشرعليدوسلم نے قرطا -ونیا کے لیے باکت ہو، دینا ر اور درجم کے ہاک ہو۔ ہم نے عون کیا بارسول اللہ االلہ تعالی سے میں سونے اور جاندی کوخرانہ بنانے سے روکا سے نوعم کیا جزرے کری آپ نے ارتاد فرمایا۔

بِيَتَّغِزِذَ إِحَدُّكُمُ لِسَانًا ذَاكِرًّا وَقَلْبًا شَاكِرًا تم سے ایک کو ربعی سب کو ) جاہیے کہ وہ ذکر کرنے وال زبان ، سن رکرنے والادل اور نبک بوی اختیار کرے وَرُوْجَةُ مَالِحَةٌ تَعُبُنُهُ عَلَى آمُسِرِ واس کے اُفروی کاموں میں اس کی مدرکے۔ آخِون ا

جنتمن دناكو اخرت برترجيع دے الله تعالى اسے نبن باتوں میں بندا کرونیا ہے اسی روشیان حواس کے ول سے کھی صانس سون نظر جواسے بھی بےنازسی ہونے دیا اورم حواسے مجی سرنس بونے دیں۔

حفرت در بعفر رضی ادر من سے مردی سے بی اکرم سلی الله علیہ وسلم سے روایت کرنے ہیں۔ ایب نے فرایا۔ مَنُ آنَدُ الدُّنْيَاعَكَى الْكَخِرَةِ الْبَكَدُهُ اللهُ مِنْكُونٍ هَمَّا لَكُيفًا رِثَّ ثَعَلَيْهُ أَبِدًا وَمَقْتُرًاكُ تَشْتَغُنُّ أَبُّ اوَحِرُصًّا لَا يَشْبُعُ أَبَدًا-

بندسے کا ایان اس وقت تک کمل نہیں ہوتا جب تک لسے مشهور مونے کی بجائے مودت نم ہونا زبادہ بندنہ و بر اس کے نزو کے کسی حیز کی قلت اس جیزی کرت سے زباره بسندروسو-

ربول اگرم صلی الشرعلہ وسیار نے قرایا۔ وَيَبُنكُولُ الْمَبُدُ الْوِيْمَانَ عَثَّى كِكُونَ انُ لَدَيْعِرُنَ أَحَبُ إلَيْهُ مِنْ أَنْ يَعْرِفِ وَحَتَّى كِكُونًا قِلَّتُهُ الشَّيْءِ إَكْتِ إِلَيْهِ مِنْ كُثَّرَ قِهِ-

صرت عدلى عليه السلام تع فرابا -« دنا ايك يل عاس كوموركرواس كوا بادة كو" أب مع وف كياكي اسان وكي الكرعبي اجانت وي توم الك گر بنائیں جس میں ہم اللہ تعالی عبارت کریں آپ نے فرایا جاؤیا نی برعارت بنا در انہوں نے عرض کیا یا فی برعارت کھے فائم ہو سکتی ہے ؛ فرایا تو دنیا کی عبت کی موجود گی میں مبادت کس طرح درست ہوسکتی ہے۔

<sup>(</sup>١) عامع نرمذى ص ١٨ م مالواب النفسير

<sup>(</sup>٢) كنزالعال صلدس ٢٦، ٢٢، ٢٢ صرب ٢٢،

رسول اكرم صلى الشرعليه وكسام نصف فرايا -الشرنوالي نے محضے پیشکش فرال کروہ میرے لیے وادی کم کوسوتے کا بنادے میں نے عرض کیا اے میرے دب مہیں بلم مين جابتا بون كراكب دن جوكار مون اور اكب دن سيروركا ون عن دن عوكا رسون كالس دن ترى باركاه مي عاجزى كرون كا ور في بكارون كا ورس دن سرسوكر كها دُن كااس دن تيراك كراد اكردن كا ورسري تعرف كرون كا- (١)

حفرت ابن عبالس رض الترعنها معمروى مجدفر اتعبى ايك ول في اكرم صلى الله عليدوس م المرتشراف المداب چل رہے تھے اور حضرت جرب السلام عبی آب سے ساتھ تھے آب کو دصفا پرتشریف سے سے آپ سے حضرت جربل

علىرالسلام المح ولالا

اسے جبرالی االس ذات کی تعم جس نے آب کوئی دے كريهيا أج شام أل محدرصل المعليروسلم كي ياس الك معي توا آيابن عي- يَا حِبُرِيْكُ وَالَّذِي بَعَتَكَ بِالْحَقِّ مَا ٱصْسَ لِدُلِ مُحَمَّدٍ كُفُّ سُونِي وَلَكَ سَفَّةُ دَفِيثُقٍ -

آپ کی فنتی کمل نہ ہوئی تھی کر اس سے بہلے اُسمان سے ایک کراک سن گڑی س نے آپ کوریشان کر دیا آپ نے فرمایا کیا والمرتبال ف فيامت كوقام بون كاحكم دے ديا ہے وحفرت جربل عليانسام في وف كيابين بكر رحفرت اسرافيل عليانسال میں جوا ب کا کلم سن کرحا صر موے میں حفرت اسرافیل علیہ السلام نے حاصر ہو کروض کیا الشرفتال نے آب کا کلام سن یا سے اوراس نے مجھے زین کی چا باں دے رہی اے کہ بن آب کی فرمت میں میش کروں اگر آکے جا میں کرمین تہا مرکے پیاڑوں كوزمرد، با فرت سؤااور عاندى باكراب كے ساتھ جددول أوس ايساكرتا بون اوراكرنى بادشاه بنا جائے ہى تووه بن جائي اوراگرنی بندہ ہونا چاہن تو آرہ بن جائب حفرت جرس علیالسادم نے آپ کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ تعالی سے بے تواضع اختیار كرين نواك نے فرمايا ميں محن بناو ہونے كي حيثيت سے نبى رہا جا بنا موں زئين مزنبه فرمايا)

> رسول اكرم صلى المترعلب وكساية في ما با -إِذَا ٱرَادَاللهُ بِعَنْدِ خَارًا زُهَّدَهُ فِي الدُّنْيَا وَرَغَبُهُ فِي الْوَجِرَةِ وَيَعِسَرُهُ بِعُبُوبِ

جب النزنا لى كسى مذر سے تعلائی كا اراده فرانا سے تو اسے دنیا سے بے رغبت کردیاہے اوراً فرت کی رفبت بدار دننا سے اور اسے اس کے ذاتی عیب دکا دنیا ہے

الاسندام احمدين صنل صلده من مه ٢ مرويات الوامامر

<sup>(</sup>٢) الترغيب والنزيب على مهم ١٩١كن ب التوبر

رس الغروى باتورالخداب صلداول ص ١٨٠ ٢ ورث ١٣٥

دنیا سے بے رفیتی افتیار کر والٹر تعالی تم سے محت کرسے گا اور حوکھے لوگوں سے باس سے بے رفیت ہو جا و لوگ تم سے مين كري كار

جوزخص عامتاب کرانٹرنفال اسے بیکھنے کے بغیر علم اور حصول ہوابت کے بغیر ہوایت دسے اسے عاہیے کر دنیا سے لیے رغبت ہو جائے۔

بوشخص جنك كاشوق ركفنا جيدونيكسون كاطرف علدى كرتا ب اوروشفن منم سے دریاہے وہ خواستان کو چھوروتا ب اور جوادی موت کا منظر سا ہے وہ ازنوں کو جھوڑ دنیا ہے اور حورنیا سے بے رغبتی اختیار کرا ہے اس برمصيتين آسان بوطاني بي -

ہارے آ فاحضرت محرصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور صفرت عیسی علیرانسام روونوں اسے مردی سے فرما نے ہیں۔ عاروين متقت ادر تعكاوك كيفر ماصل سي يوسى (١) خاموشی اور براول عبارت سے ١١) تواضع (١١) كرزت ذكر

اوررس فلت انباد

اوراکب نے ارشاد فرمایا۔ لِدُه هَدُفِی النَّدُیْنَا یُعِیِّلُکَ اللَّهُ کَوَادُهَ مُدِفِیمًا فِی اَیَدُی النَّاسِ مُیعِیِّلُکُ النَّاسُ -

رول اكرم سلى الله عليه وك من فروايا -مَنْ آراد آن يُورْنِبُ اللهُ عِلْما بِعِنْ بِرِيْعَ لَيْهِ وَهُدُى بِغَيْرِهِ ِدَايَةٍ ثَلْيَزُهَ دُفِ الدُّنْا۔ (۲)

نبي ارم صلى المرطليروب من فرايا -مَنِ اشْنَاقَ إِلَى الْعَبَنَّةِ سَارَعَ إِلَى الْعَبَراتِ وَمَنُ خَافَ مِنَ النَّا رِلَهَا عَنِ النَّهُ هَوَاسِن وَمَنْ نُزُقُّبُ الْمَوْتَ نَزَكُ اللَّذَّ ابِ وَمَن زَهِدَ فِي الدُّنْيَاهَانَتُ عَكَيُهِ الْمُثِيثِيَاتُ ـ

ٱڒُ بَعُ لَو كُدُ رُكُنَ الْآونِيَّعَبِ الصَّمَّتُ وَهُوَ اَوْلُ الْعِبَادَةِ وَالنَّوَاضُّعُ وَكَنْزَةً الذِّكْرِ-

وہ نام روایات جو دنیا سے بغن کی تعرفیہ اور مجت دنیا کی فرمت میں وارد ہوئی ہی ان کا ذکر ممکن نہیں انبیا برکرام کی بعثت کا مقصد ولگوں کو دنیا سے اکفرت کی طوف بھیرنا تھا اور محلوق سے ساتھان کا اکثر کلام اسی بات کو متضمی تھا اور موجھے ہم نے ذکر

(١) سنن ابن ماجرص ١١٦، الواب الزهد

(١) الامرار المرفوعترص ١١١ عديث ٥٥ م/العوالد المحروص ٢٨١ عديث ٥٨

رس كنزالعال علده اص م ١٨ مصري . مهمم

(١١) المعجم الكبير فلطبراني جلداول ١٥٧ صرف ١٩١

كيا ہے ، كا فى ہے اور اللہ نفائى سے مدطلب كى جانى ہے -

ایک روایت میں ہے" لاالموالا اللہ ، بندوں سے اللہ تعالیٰ کی نا راضکی کودور کرناہے حب بک وہ جیز نمائلیں حجوان کی دنیا ے کم برگی \_\_\_ ایک دوسری دوابت میں ہے جب یک وہ دینوی معاملے کو دینی معاملے پر ترجیح ندوی جب وہ ابیاکری 

کسی صحابی رضی اللوعنہ سے مروی ہے انہوں نے فرایا ہم نے سب اعمال کئے لیکن اکفرت کے معاطع میں دنیا سے زُہر

اورایک صحابی نے ایک نابعی سے فرالی تمہارے اعمال اور اجتہاد صحابیرام کی نسبت نیاب مے میکن دونم سے بتر تھے انبون تے بوجیا وہ کبون ؟ فرایا دہ نم سے بڑھ کرزا بدنھے -

صفرت عرفاروق رضى الله عنرف فرايا ونباسة فطع تعلق دل اور سم كا أرام م اور سفرت بال بن سعدر صفى الله عنه سنة فرايا بهاريسي كن مكافى سب كما الله عنه ونباست ب رغبتى كاحكم دنبا ب اور بم اس بي رغبت ركھتے ہيں ابک شخص منے معزب سفیان توری رحم اللہ سے كما كم بين كسى زا برعالم كو ديجه فاجات مول انہوں نے فرایا كمبخت ، بيز كمشد ولت سے ونهن لتى -

حرت وب بن منبر رحمالله نے فرایا بنت کے آگا دروازے بیجب اہل جنت ان کی طرت حالی گے تو دریان کہیں كريس ايف رب كاعرت كى تسم! ان لوگور سے بيلے وئى على داخل نين موكا جودنيا سے بے رغبت اور حبت كي عاشي تھے. حزت بوسف بن اساطرحم الشرف فرايا مي الشرتعالى سے بن باتوں كى تواہش ركفنا بوں سے كرجب مي مون تو مرى بك ببي الب درهم هي منهو مجور كوئي قرض نه موا ورمري الولان بركوشت نه دونيا نجران كوبرس كجه دباكيا-

منقول بے کرکسی یادشاہ سے نقبا مرک طرف کچے عطیات مصیح تو انہوں سے قبول کریے اور حفرت نفیل دھماد للک عطوت بصبح نوانهوں نے قبول نے کیا ان سے بیٹوں نے کہا فقیا ر نے عطیات قبول کر بیے اور آب باو مود اپنی اکس حالت ربعی افعالی) کے وابس کررہے میں بحضرت ففیل رحم الدروطیسے اور فرایا تہادی اورمبری مثنال اس قوم کی طرح ہے جن سے باس ایک كاشے تعى جس سے كيتى بارى كرتے تھے جب وہ بورس ہوكى توابنوں نے اسے ذبح كرديا تاكم اس كے جوے سے نفع ماصل كرى ابى طرح تم مي مجھے برصا ہے بى درج كرنا جاہتے ہوا ہے مبرے گھروالو إ فضل كوذرج كرنے كى بجائے تنہارا مرجب نا

معزت عبدین عمیر حرالله فرانے می معزت عبدی مربع علیه السلام علیه السلام اُونی لباس بیننید، درخنوں کے بینے کھانے اوران کی اولاد مذتھی عبر مرجاتی نے گوتھا جو برا در من اور نے وہ آئندہ دن کے لیے جمعے کرنے جہاں شام ہوجاتی سوجاتے۔

معزت ابرعازم رحمہ اللہ کی بیری سنے ان سے کہا کہ سرولوں کا موسم آگیا ہے اور میں کھانے ، کیوطوں اور مکولیوں کی عاجت سے تعزت ابرعازم نے اس سے فراہا ان سب جبزوں سے بغیر گزارہ ہوک تماہے بیکن موت، اس سے بعدا تھنے اورالٹر تنال کے سامنے کولوا ہونے اور کیجونیت یا جہنم میں جانے سے بغیر جارہ ہیں۔

مفرت من لصرى رجمه الله المراجي البائم أب براس يول نين دهوتے؛ فرايا معالمه الس سے بي جارى سے دمين موت

جلدا تے والی ہے)

حضرت ابراہم بن ادھم رہ اندے فرایا ہمارے دلوں برتین پرسے ہیں اور صب کہ بیروسے ہیں بندے کے بیے
بین طاہر ش ہوتا ایک بردہ موجود چربر فوش مولاء دوسرا بروہ اس جنر کاغم ہوموجود میں اور نبیرا بردہ تعریف ہوتا ، بس جب
تم موجود چیز مریخوش ہوگے نوتم حری ، غیر موجود برغم کرو گے تو خصہ کے گا اور عضے والا عذاب میں بندا ہوتا ہے اور
جب نم تعریف کرنے برخوش موسکے نونو دیست در شکری بن جاوٹ کے اور خود پدی عمل کو صالح کو دیتی ہے۔
جب نم تعریف کرنے برخوش موسکے نونو دیست در شکری بن جاوٹ کے اور خود پدی عمل کو صالح کو دیتی ہے۔
حضرت عبداللہ بن مسود رصی اللہ عند نے فرایا جس شخص کا دل نما کہ میں اللہ تعالی کے ماں بڑی کو کسٹن سے عبادت کرنے والے وغیر زاد می کا عرب کے عباد رہ سے بہتر ہیں ۔
سے عبادت کرنے والے وغیر زاد می عمر بھر کی عباد رہ سے بہتر ہیں ۔

کسی بزرگ کا قول ہے کہ انٹر نفالل نے جو بھی مسے پیر رہا اس میں اس کی نعت اس سے زیادہ ہے حوالس نے ہماری طون متوصر کیا انہوں نے ان ارضاد کا وی سکے مفہوم کی طرف انسارہ کیا۔

کپ نے ارث وفرایا۔

الله تعال ابنے مومن بندے کو دنیا سے بیانا ہے مالانکہ وہ اسے جاہتا ہے جسے تم ابنے مربین کو ایسے کھانے بینے سے دو کتے ہوجن کا تمہیں اس پر خوف ہوتا سیے

إِنَّ اللهُ يَحْمِيْ عَبُدَهُ الْمُدُومِنَ السُّدِ فَيَ الْمُدُومِنَ السُّدِ فَيَ الْمُدَومِنَ السُّدِ فَيَ ال وَهُوَ يُحِبُّهُ كُمَا نَعْمُونَ مَرْبُ كُولُالظَّمَا مَرَ وَالسَّنْرَابُ ثَخَافُونَ عَكَيْدُهِ - (1)

حب بربات معلوم ہوگئ نواکس سے معلوم مواکرایسی ممانعت بوصوت کا بعث سے اس عطبے سے زیادہ عظیم ہے تو

بمارئ كسيناك -

حفرت سفیان ٹوری رحمہ انڈ فرمانے تھے دنیا دارفانی ہے افی رہنے والی ہمیں دکھوں کی جگہ سے خوشی کی علم منہی جوالس کو پیچان لیت ہے وہ اس کی وسعت برخوش اور تنگی برغمگین ہیں سؤیا۔

مفرت سہل رحمہ اللہ نے فرایا بندسے کاعمل اس ذفت کے خاص نہیں بڑنا جب کمک وہ چار جیزوں سے فارغ نہ ہو جائے، مجوک بر بنگی زنتگا ہمنا) فقرا ور ذلت سے حزت من بھی رحمداللہ وہائے ہیں ہیں نے کئی ایس جاعوں کو دیجا اوران کے ساتھ رہا جو دنیا کی گئی چنر کے اسے بیر
خوش نہیں ہوئے تھے اوراکس سے جانے پر افسوس نکرنے اوران سے نزدیک سٹی سے بھی زیادہ تھیں ہوتی تھی ۔ ان ہی
سے ایک بچا ہا جا اور نہ اس سے گھرکو کی کھا ایکا نے اوران سے بوتی تو وہ کھڑے ہنڈیا چڑھی ، نز بین برکو ڈن
بچھونا بچھا ہا جا اور نہ اس سے گھرکو کی کھا ایکا نے کا حکم دیا جا آ جب بات ہو جانے (اور عبا دت
کرتے ہا جنچہوں کو بچھا نے ان سے مرز اروں برا نسوجاری ہوتے وہ اپنی اکزادی سے بے اپنے دب سے منا جات
مرتے جب وہ کو ڈن اچھا کام کرتے تو ب کو راہ اختیار کرتے اور اللہ تعالی سے اس کی قبولیت کی دعا کرتے اور جب کسی
برائ کا از سکا بہ ہوتا تو عمیس ہوجا نے اور اللہ تعالی سے دعا کرتے کہ وہ ان کو بخت دوے وہ ہمیشہ ہی جا بھر اختیار کرتے
مراف کا از سکا جب ہوتا تو عمیس ہوجا نے اور اللہ تعالی سے دعا کرتے کہ وہ ان کو بخت دوے وہ ہمیشہ ہی جا ور احتیار کرتے کہ وہ ان کو بخت دوے وہ ہمیشہ ہی جا ور احتیار کرتے کہ وہ ان کو بحث دوے وہ ہمیشہ ہی جا در احتیار کرتے کہ وہ ان کو بخت دوے وہ ہمیشہ ہی جا در احتیار کرتے کہ وہ ان کو بخت دور ہے ہی ہو دئی احد تعالی کی حجمت اور احتیار کی می کو دیا میں ہوگ احد تعالی کی رہے ۔ اور احد اس معفوظ نہ در ہے اور اسے معفوظ نہ در ہے اور احد کی دور اسے میں ہو دئی احد تعالی کی حجمت اور احد کی کورے اس کورے کی دور ہو ہو ہمیشہ ہی کہ کورے کی دور ہو ہو ہمیشہ ہو گی احد تعالی کی حجمت اور احد کی کورے کی دور اسے می ہو دئی احد تعالی کی حجمت اور احد کی کورے کی دور ہو کا کورے کی دور ہے ہی ہو دئی احد کی دور کی دور کی دور کورے کی دور کی دور کی دور کی دی کورے کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی کورے کی دور کی دی دور کی دور کی

فصل سم:

## زبر کے درمات

زدے درجات اورانام زبر کی نبت سے ،جن چیرسے اوران کیا اس کی نبیت سے اورجن میں رفیت ہے اس

کی نمبت سے تقبیم ۔ جان دواکہ زہرائی قوت کے تفاوت کے اعتبار سے بن درجوں پر ہے

زهد کا بہلا درجہ ، برسب سے کم درجہ بینی دنیا سے برخت رہے مالا کم دواس کا نوامش رکھتا ہے اس کا دل دنیای طوف مالی اور تفسی کا اس کا دل دنیای طوف مالی اور تفسی کا من متوجہ کئین وہ مجا بدہ کرتا اور اسے اپنے آپ سے دور کرتا ہے اس شخص کومنزہ کر کا مافاز ہے جو کسب واجتہا دکے درجے تک منتخص کے منتز برخص کے درجے تک بہنی آج منتز برخص بہا اپنے تفس کو عبا دات میں بھلا تا بہنی آج منتز برخص بیا ہے در خوامی اسے میں میں میں کو گھلا دے منتز برخطر سے بی می مالی کو اور کھی اوقات اس رفض خاب اس رفض خاب ایم کا مور خوامی اسے مین بی اور داصت والام کی طوف لوط میں ہو بازیادہ ۔

نے اسے زیادہ قدروالی چیز کے لیے ترک کیا ہے برجی نقصان ہے۔

تاسما درجر:

بیسب سے اعلیٰ درجہ ہے بین فوشی سے زیدا فتبار کرسے اورا بینے زُہر بی بھی زُردِ افتبار کرسے اورا بینے زُہر کی طرف
متوجہ نہ ہو کیوں کہ اس نے اپنے خیال بیں کوئی چیز نہیں جھوڑی اس ہے کہ وہ جانیا ہے کہ دنیا کوئی چیز نہیں اس کی مثال اس تخص
میں ہے جوابی جو ہر بینے سے لیے تھیکی کی تھیوڑ دیتا ہے بیں وہ اس جو ہم کو اس کا معاوضہ نہیں جانیا اورا بینے آپ کوکسی چیز
کا چھوڑ نے والا نہیں سمجھا۔ اورالٹر تعالی اورا خرت کی فعمتوں سے مقابے بیں دنیا اس سے جی زبارہ حقیر ہے جس قدر تھیکی، موتی
سے مقابط میں حقیر ہے اور بہ زید کالی سے اوراس کا سب موت کا کامل مونا ہے۔ اس قدم کا زلید دنیا کی طرت توجہ سے خطرے سے
معنوفار رہا ہے جو ہر لیے کر تھیکری دینے والے سودے کی واپ سے بیے خون ہوتا ہے۔

معزت الویزیدرهم الله نے حضرت الومولی عبدالرحم رهم الله سے لوجیا کراک کس چیزیں گفتگوکرتے ہیں ؟ انہوں نے فایا زُہد کے بار سے بین انہوں نے پوچیا کس چیزی زید ؟ فرابا دنیا ہیں " بہس کر انہوں نے باتھ جھاولے اور فرابا میں جانت تھا کہ آپ کس چیزیں گفتگو کریں گے دنیا تو" لاخی " سپے رکھے تھی نہیں) اکپ کس میں زید کرنے ہیں -

توشیطان الشرنتان کے دروازے برایک تن ہے جولوگوں کو داخل مونے سے دوکنہ ہے الانکہ دروازہ کھا ہے اور بردہ بھی اٹھا ہوائے دروازہ کی سے ایک مذاب میں اٹھا ہوا ہے اور درنیا روٹی کے ایک تقے کہ طرح ہے اگرتم اسے کھا دُتُواس کی لذت مرتب جانے کی حذاب ہے جر بھتے ہی لذت ختم ہوجاتی ہے بھر اس کا بھوگ معد ہے ہی باتی رہتا ہے بھر اس کا بھوگ معد ہے ہی باتی رہتا ہے بھر اس کے بعدا سے بھوگ کو نیا بنے کی مزورت ہوتی ہے تو ہوشنے اسے اس بھے ترک کرتا ہے کہ بادشاہ سے بال عرت ماصل کے دہ اس کی طرف کیے ترج کرے گا۔

ادر دنیا جرکسی تعنی کو میچ سالم حاصل موق ہے اگر جراس کی عمرسرسال موافرت کی نعمتوں کے مقابے بی اکس کی دہ نسبت بی نہیں جوابک نقبے کو دبنوی مک کے مقابلے میں حاصل ہے کبول کر جس کی کوئی انتہا ہوا سے مغر شنا ہی چیز سے کوئی نسبت نہیں برق - اور دنیا عنورے ختم ہونے والی ہے اگر صروہ ایک لاکھ سال تک جلی جائے اور بالکی صاف ہواس میں کوئی میں اور كندك ندمج السن كى امدى نعتنون سے كوئى مناسبت نہيں اور حب عمرى كم مواور دينوى لذات بھى كدلى اور ميلى كميلى مون تواس صورت بن كيا حكم بوكا -است اخرت ك ابدى فعمون سي كانبت بوكا -

توسعلوم مواكر زابدابين زبدكي طوف اسى ونت توجركرنا سيحب وه اس جركى طوف سوص موجس مين زيدافتياركيا ہے ادراس میزی طرف نوحراس وقت کرے گا جب اسے قابل اختبار میز سیمے گا دراسے اس مورت میں معتبرانے كاجب معرفت من كونا مي موكى بس معلى مواكد زيد كا نقصان در مفتقت معرفت كى كى اوركونايى سے -

توب زید کے درجات بین تفاوت سے اوران بی سے ہردرہے کے لیے کئ درجات بن کونکہ شنرهد کاصبر کرنا صبر یں مشقت کے تفاوت کے ساب سے خاف اور شفاوت ہوا ہے اس طرح جو شخص اپنے زہر پر انکر کرنا ہے اصفرديدن كاشكارسونام ووجس فدرنبك طوف منوصر موكااس مساب سے اكس كا درجه موكا-

مرغوب فيبرك اعتبارس زبرك درجات المحال الموال المانت درجات بريري موال المانت درجات بريري م

سب سے نجلا درجہ ، جس چیزیں رفیت ہے اس ہی جہنم کا گ اور دیج تمام کا بعث سے نجات ہوجیے مذاب کا پیش کرنا بُل صراط کا خطرہ اور اس سے علاوہ بینے خطر ناک مواص بندے سے سامنے ہی جبیا کردوا بات بن کیا ہے۔ کمیوں کردوایات میں کیا ہے کہ ایک شخص کو حماب سے بیے کھڑا کیا جائے گائی کراگر ایک سو بیاسے اور ملی اکسی

مے بیسنے بیا ئی تورہ سیاب ہوجائی (ا)

بر درنے والوں کا زمر ہے کوبا وہ رونیا سے) نہ ہونے پرائی ہوئے اگران کے باس نہ ہوکیوں کر تعلیف سے نجات تونبونے سے بی عاصل ہوجاتی ہے۔

الله نعالى كى طرف سے ملنے والے نواب اوراس كى نعمتوں بن غنت كے تحت زكيد اختيار كرے اوران لذات كى رفيت ہوجن کا دعدہ کیا گیا ہے کرجنت ہی ملیں گی جیسے ، فور ، اور محلات ویٹرہ برا میدر کھنے والوں کا زید ہے ان توگوں نے دنیا سے بے رضی مرت اس بھے اختیار نس کی اوراس سے نہ ہونے برقاعت اس بھے بنیں کی کر وہ تکلیف سے نجانت پائی ملکانیوں نے دائی وجوداور سیشرکی نعمتوں کی امیدک سے حن ک کوئی انتہا ہنی۔

برسب سے بلند ورج ہے وہ برکراس کی رقبت اختر نقال کی فرات اوراس کی ملاقات میں ہواکس کا ول نہ تو تکا بیف کی ا متوح بوكران ست چھنكا را بات اور به لذنوں كاون كران كو حاصل كرسے اوران كے دریعے كامیاب بو ملكه اس كی عام تر اتوج الطرنغالى كىطوت بوتى ب اورميي وفض بحس كاابك ي غم اورابك بى مكن بوتى باوربي موقد حقيقى سے بوالله نعالى كے الواكسى طلب نيس ركفتا كبول كر موشفى غرخلاك طلب كرنا ہے وہ اس كی او جاكنا ہے كبول كم برمطلوب معرودا وربرطالب اب مطوب مے حوالے سے اس کی تُوجا کرنے والا ہے اور فیر خداکی طلب سے کفی سے سے اور بر محبت کرنے والوں کا زیر ہے اور برمارنین میں کوں کہ فاص اسٹرنیا لاسے وہی مجت کرنا ہے جواس کی معرفت رکھنا ہے اور صب طرح ایک متحض دیار اور درهم دونوں کی بیجان رکھنا ہواوراسے معلوم ہوکہ وہ دونوں کوجع کرنے پرفا درنسی ہے تودہ مرف دینار کوجا ہتا ہے ای طرح ہوادی استرفال کی بیجان رکھ ہواوراسس کی فات یاک سے دیباری لذت کا برفان استصاصل ہواور مربھی جانا بوكريه لذت اور توروں سے نطف اندوز موناجے نہيں ہوسكنيں اور محلات کے نقش ونگار اور درختوں كی سنرى رونوں كو رمک ونت ریخفامکن بنیں ہے تو وہ مرت الله نعال کو دیجھنے کی لذت کو جا شا ہے اس کے فرکو ترجے نیں دتیا۔ اوربیخیال بنس کونا جا ہے کہ جنتی جب اللہ تعالی کا دبلار کریں سکے توان سمے داوں بی فورد قصور کی لذت بھی باقی رہے گی بلرمیلنت اہل جنت کی تعتنول کی لذت کے حوافے سے اس طرح ہوگا جس طرح جرط بایر غلبہ مانے اور اکس سے کھیلنے کی نسبت سے دنیاک بادشاہی ا وراطراف عالم رحکومت اور ہوگوں کی گردنوں کا مامک ہونے کی لذت ہے ۔ کموں کم جو شخف کسی برندسے کھیلنا ہے تواس کی بروم میں کم اس کی انت مخلوق برحکومت کرنے کی لذت سے زیادہ ہے ملہ الس بي كينام كراس عكومت كرف اوراى داست سه لوكون برغالب أف كالزت كا اوراك بنبي سے-اورص چیزے رغبت کو بھیراجاً اے اس کی نسبت سے تعقیم کے سلطے میں بہت سے اقوال می اور شاید السس سيدين ذكوره افوال ابكسوس زباره بس لهذا ميمان افوال كونقل كرت من شغول نيس بون علكم مم ايك اب كام) كالون اشاره كرنے ميں جونام تفاصيل كوم طب تاكرواضع موجائے كم حركي و كركياكيا ہے اس كا كمز صدكل كا احاطركے سے خاصر ہے ہیں ہم کہتے ہی کرزید سے اعتبار سے جس میر کو ھوڑا جا یا ہے اور اس سے رغبت کو میرا جاتا ہے اس کا جا ل بی ہے اور تفصیل بی اور الس کی تفصیل سے مئی مرانب ہی ان میں سے بعض ایک ایک قسم کی فوب انٹرزی کرتے ہی اوران سي سعف قام درجات كانهايت اعبال فاكريش كرتے بي -بيك درمبين احمال ير ب كروكي الله تعالى كم سوائ الس س ب رغبتي اختيارى جلك حتى كر فوداين أب بھی بے رونب سوجائے دوررے درجین اجمال ہے ہے کہ اپنی ان تمام صفات سے توجہ مطاع سے جن میں نفع ہوا ور سے ملبعت محيقام تعاصف بي جيي شهوت بعضه بحبر، اقتدار، مال ا ورحاه ومرتب وغره -الدنسرے درجے میں مال وجاہ اوران کے السباب سے زئر اختبار کرے کیوں کرتمام نفسانی فوائدان دونوں کی طرت

نوشتے ہیں۔

به تنظی درجے بی علم ، طانت ، دینار ، درجم اورجا ، ومرتبر کے توالے سے زید اختیار کرے کیوں کہ مال کی اقسام اگر م زبادہ بی لیکن وہ درجم اور دیناری جمع مبو جاتی ہی اور جا ، ومرتبر کے السیاب اگر چرنیا وہ بی لیکن ان کا رجوع علم دقدرت کی طوت برتا ہے اور اس سے مراد وہ علم تذریت ہے جس سے دلوں کا مالک بنیا مقصود ہوکیوں کہ جا ، ومرتبہ کامعیٰ دلوں کا مالک بنیا اور ان برقا در مہو تا سے جس طرح مال کا مفہوم الشیا و کا مالک بنیا اور ان برفا در سوتیا ہے۔

اكرية تففيل اس سے زيادہ بليغ ترح ولفيل كى طرف تجاوز كرمائے توفريب بے كرجس مي ندوج وہ عدسے

على جائے اوراللہ تعالی نے ایک آب میں سات چیزوں کا ذکر کیا ہے ارتبا ضا وندی ہے۔

دُنِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَ وَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْنَبِينَ وَلَوْل كَ لِي خواشَات كَامِمِت رَّنِ إِلَ كُل مِهِ لِينَ وَالْقَنَاطِينِ الْمُتَّفُظُ وَ مِنَ اللَّهَ هُبِ وَالْفِصَّةِ عُورُون ، بَيْمِون اورسوفَ عِإِنْدى كُوهِ رَكُ موتُ

وَالْحِينُ لِ الْمُسْوَمَة وَالْدَ نُعَامِ وَالْحَدُوثِ فِي خِزَانُول اورنشان مَنْ اوسِ مُحَوَّرُول اور جانورون اور

نَكِكَ مَنَاعُ الْعَيَاةُ الدُّنيَاء (١) كَفِينَ لَ مِن يَن يَ وَيَوَى زِيْرَى كَاسَامَان فِ .

بردوسري آيت سي يا ني كا ذكر فرايا -

إِعْلَمُوالِنَّهُ الْحَبَاءِ الدُّنْبَا لَعَبُ وَلَفُو وَزَيِنَةً عِلى لودنا ك زند ككيل كُود ، زينت اور باج فزكزانيز

وَيَفَا خُرُونِ لُمُونَكُمُ فَرَقِي الْدُمُوالِ وَالْدُولَدِولا) الوراولاد كرات طلب كرام -

بعران سب كودربانون كى طوف اولا با - ارشاد فدا وندى م

رِ أَنْمَا الْعَبَاةُ الدُّنْبَ كَعِبُ وَكَمُوْ - (٣) في شكد بنوى زندى كليل كود مع -

ميران سبكوايك بانسي جم كرديا - فرايا -

وَنَعَى النَّفْسَ عَنِ الْهُوَى فَاتَّ الْجَنَّةَ الْجَنَّةَ الراس فَ نَفْسَ كُونُوا مِنْ سِيرُوكَا تُولِي شَك

هِيَ الْمَاوَى - منت بي اس كالمعكان سے -

تو نفظ صوى اخوابش ، ايك ايسا لفظ مع جونفس كى عام د بنى لذات كو جع كراس من لااس سائير مواجا ميد -

(١) قرأن مجيد مسورة أل عمران أيت ٢

(١) فرأن مجد، سورة الحديد آت ٢٠

رها قرآن مجيد ، سوية الحديد آيت به

رين خوآن مجيد، سوره المنازعات آيت بم الما المالية المالية المالية المالية المالية

حدیثم نے اجال اور تفصیل کا طریقہ معلوم کرلیا تو تنہیں معلوم ہوگ کران میں سے بعن ، دوسر سے معال کے مخالف بنیں ان کے درمیان تفریق کھی تشریح کے اعتبار سے ہوتی ہے اور تھی اجال کے حوالے ہے۔ صاصل بر بواكر زبركا مطلب تمام د بنوى لذنون سے ليے رغبت موجاً اسے اور دب اُدى نفسى تواسمات سے ليے رغبت موقائے تواسے دنیایں باقی رہنے کی رغیت بھی بنی رہتی تولا محالماس کی احبد کم موجاتی سے کبوں کر نفا تو اس سے جا ہت ہے / نفع عاسل کرسے اور بقاء کے ذریعے دائی نفع کا ارادہ کڑنا ہے کبوں کم جوشفن کسی چیز کا ارادہ کڑنا ہے وہ اس کے دوام کاارده کرنا ہے اور دینوی زنرکی سے محبت کا مطلب ہی ہے کرہ کھیاں میں موجود ہے باحین کا امکان ہے وہ معیشہ رہے اور جب اس سے بے رہنت ہوجائے گاتو دوام کا ارادہ نس کرے گا۔ یں وج ہے کہ حب سلانوں برجهاد فرض کی گر انہوں نے کہا۔ رُبُّنَا لِمُركَنَّبُتُ عَلَيْمًا أَنِقِتَ لَ مُؤْكَا خُرُبَتَ الصِهار الصرب نوف به برجاد كمون فرض كيا توفي بين إلى اتجلٍ قَرِيْبٍ - (1) الكرفريب كي مدت المسلم المناس مي ما وي الله أنجلٍ قَرِيبٍ - ١١) ارشاد فلادندی ہے۔ عُلْمَتَاعُ الدُّنْ عَلِيدُك - ١٦) فواديجة ونيا كاسامان تعوراب -بینی تمونیا کے سازورالان کے لیے باتی رسنا جا ہے مواس کے بعد زاہوں اور منا نقوں دونوں کا حال واقع ہوگیا۔ فرا برحر النزنالي سي عب كرتے بن وہ الله تعالى كے راستے من السے الطب كم كو يا وہ سب مائى موئى ولوار بن اور انہوں نے دومیں سے ایک بھیائی کا انتظار کیا امنیں جب جہا دے لیے بایا جا انتخا تورہ جنت کی فرشو سو تھتے تھے اور اس کی طرف وہ اس طرح دور ہے میں طرح بیاسے تھنڈے پانی کی طرف دور تے ہیں کیوں کروہ الٹرتفال سے دین کی مردکرنے يام تنبه شهادت عاص كرف ك وص ركف تعد اوران ميس سع جواب بسر بدانتقال رعبا السي شهادت كا مقام عاصل نه موضے پرانسوس مؤیا متی کرجیب معفرت خالدین ولیدرمنی انٹرعنہ بستر مرگ پر تھے نوفر ماتے تھے میں نے کس فدرا پنی جان الحالیٰ اورننهادت كى طمع مي صفول مي كت ريا لبكن اب بن وطرى عورتون كى طرح جان وسيدرا مون اورب آب كا وصال موا تواکب محصم پزر حول کے اعظ سوداغ نصے ایان بی سے لوگوں کا بین حال تھا رضی الله عنہ احمدین۔ الن منافق وك بوت كے تون سے جاعت سے بعالق تعدان سے بماكا۔

(١) قرآن مجبد سورة السار أيت ه

الله قركن مجيد سورة التساء آبيث ي www.maktabah.on

ملة فِيكُدُ - (۱)

ان لوگوں نے جودنیا میں باقی رہے کو کشہا دت برترجیح دی نوبیا علی سے برلے میں اونی چیز لینا سے ہی وہ لوگ میں جنہوں نے جودنیا میں باقی رہے کو کشہا دت برترجیح دی نوبیا علی سے برلے میں اونی چیز لینا سے ہی دہ لوگوں نے ہوایت سے ہوائیوں کہ انہوں سنے اس کی لاہ نہائی کیا ہے لیا وران کو حبنت عطا خرائی کیں حبب انہوں نے دیجھا کر انہوں سنے مثلاً بیس باتیں سال کا نفع اہدی نفع سے برلے میں چھوڑ دیا تو دہ ا بینے سود سے پر جوانہوں سنے کیا ، خوش ہوئے توجب چیز میں نردیکیا جا اسے بیراس کا ببان سے ۔

جب تم اس بات كوسم كف توتمين معلوم موك كرتسكلين ف زمركى تعرفية ين موكيد ذكركيا سے تو وه موت اقسام كى وات

انارہ کیا ہے بین ہرایک نے وہ بات مکھی جواس کے نفس بغالب تھی یا اس مخاطب ہر ھزت بشرر حماد شرخے فرمایا دنیا بین زُر ہوگوں سے بے زغبتی اختیار کرنا ہے اور بہ خاص طور پر جاہ مرتبہ کے اعتبار سے
زیر ہے اور صفرت فاسم الجوعی رحمد الشرنے فرمایا دنیا سے زئر پیشے کے اعتبار سے زُر ہے جس فدرا دمی کواپنے پیشے ہر
میر طول ہوگا اسی فدر وہ ٹا ہر موگا ، ٹو یہ ایک خواس میں ٹر کہ کی طرف اشارہ ہے اور صفیقتا یہی ایک خواس اکر خواسات پر
غالب ہے اور ان کو ا بھارتی ہے۔

حضرت فنبل رحمالته فران منها من دنیا مین ترکید فنا عن کے اعتبار سے زئیر ہے اور میفا می ال کی طون اشارہ ہے۔ حضرت سفیان توری رحمالته نے فرایا امیدی کم رکھنا زیر ہے اور یہ تمام خواہشات کو جامع ہے کیوں کر جرشخف خواہشات کی طون میں ن رکھے گا اس کا دل نفاج ہے گا اور دوی اکس کی امید طویل ہوگ اور میں کی امید کم ہوگو با اس نے تمام خواہشات سے رغبت کوخنم کر دیا ہے

ور المراب المرا

رباب مدین فرما تنے ہیں رکئے اور عقل کے مطابق علی دنیا ہے اور زُیدِ علم کی آباع اور سنت کو الزم کملین کا نام ہے۔ اگراکس رائے اور عقل سے فاسررائے مراد ہے جس کے ذریعے دنیا ہیں جاہ ومر تنبرطلب کیا جاتا ہے تو ہم بات صبح ہے دیکن رہ جاہ کے بعض اسباب کی طرف فاص طور برات رہ کیا گیا یا بعض اسباب کی طرف اشارہ ہے ہوفضول خواہشات ہیں کیوں کہ بعض علوم کا اکنرت میں کوئی فائرہ نہیں موگا اور لوگوں نے ان کو اتنا طول دیا ہے کہ انسان کی عمرائی ہی علم ہی

مرت ہوجائے۔

يس زاد كے بي سرط يرسے كرسب سے بيلے تفاول كاموں سے ليے رفنت ہو۔

صفرت مسن بھری رحمراللز فر مانتے ہیں زاہروہ ہے جوکسی کو دیکھ کر کھے کر بیمجھ سے افضل ہے تووہ الس طرت سکتے

ہیں کہ زئیر، تواضع کا نام سبے اور سرجاہ اور خود بندی کی نفی کی طوت اشارہ ہے ادر سے زئید کی ایک قیم سبے ۔ بعن بزرگوں نے فرمایا زئیر، طلب علال کا نام سبے نواس صورت اس بات کا کیامطلب رہ جآیا جو حضرت اولیس نے

بی روون معرف بردون می رود اوراس می شک نیس کرانبوں می طلب علال کے ترک کامی الدو کیا ہے۔ فرائی کرنی طلب سماش کو چور سے کا نام ہے اوراس میں شک نہیں کرانبوں سے طلب علال کے ترک کامی الدو کیا ہے۔

حصرت پوسف بن السباط رحمالله فرانت تھے ہوشض اوبت بیصر کرسے اور خواہشات کو چھوٹر دے نیز صلال کھا نا کھائے سند جی سرک اصل کا ان کا رہا

اس ف زمر کے اصل کو اختیار کرایا۔

زبر سے بارے ہیں ان مذکورہ بالاا قوال کے علاوہ بھی کہا گیا ہے لیکن ان کونقل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں کبوں کہ جوشخص حقائق امور کو لوگوں سے افوال سے کھون چاہتا ہے وہ ان کو عنقف بال ہے اب سوائے ہے ہے گئی ماصل نہیں بتوبا اور بس سے لئے ختی واضح ہوجا تنے اور وہ قبلی شاہر سے ہے اور کا کیوں کم وہ تن بات پرانتھا دکر ہی بات سے فائدہ نہ ہوگا کیوں کم وہ تن بات پرانتھا دکر ہی اسے اور جنبوں نے کمالی معرفت کے باوجودا فتصار کی کہ برجی مطلع ہو جی اے کا ان تمام بزرگوں نے اختصار سے کے باوجودا فتصار کی کو وہ اس کی کہ برجی مطلع ہو جا ہے کا ان تمام بزرگوں نے اختصار سے کے باوجودا فتصار کی کو جب اور جو بکہ حاجات مختلف ہی کام بیا تواکس کی وجربات کے مطابق ذکر کیا ہے اور جو بکہ حاجات مختلف ہی اس کی جا میات کا میں تاہد کی ماجات مختلف ہی اس کی جا میات کا میں تاہد کی ماجات مختلف ہی اس کے کہا ت کا می ختلف ہی ۔ اور جو بکہ حاجات مختلف ہی ۔ اس کی کا ت کا می ختلف ہی ۔ اور جو بکہ حاجات می ختلف ہی ۔ اس کے کہا ت کا می ختلف ہیں۔ اس کے کہا ت کا می ختلف ہیں۔ اس کے کہا ت کا می ختلف ہیں۔

اورسن اوقات اختصارے کام لینے کی وج بندے کی متفل حالت کی خرور با ہوتی ہے جوبندے کا ایک مقام ہے

اوراحوال مخلف ہوتے ہی اس حراقوال ان احوال کی خبر دیتے ہی دہ بھی مختلف ہوں سکے ۔

مين فنسرى ايك يه بقاعد اسمى اختدت كالصوريس بوسكة توان افوال من سعما مع قول وه بوكابوايني

ذات بن كال مواكر صي المصل من تفصيل نه موحفرت سليمان داراني رعما الله فرمات بي -

مر بوننح الدن الي يام عيم مالم دل كم ما خواك.

إِلَّا مَنُ أَنَّى اللَّهُ بِعَلْبِ سَلِيمٍ - (١)

چرفرایا قلب سیم وہ دل ہے جس میں الٹرنقالی کاغیر نر مواور فر بایکراسلات نے زید اکس لیے افتیار کی کران کے دل دنیا کے غموں سے چور ملے کر اُخریت سے یعے فارغ موجائیں آوجن جیڑیں زیدافتیار کیا جاتا ہے اس کے توالے سے زید کی اقسام کا بیان کمل موا۔

زهدك إحكام:

زبر کا منام فرق، نفل اورسلامتی بی تقسیم موسئے بی حبی طرح حضرت الراہیم بی ادھم رحمراللہ نے فرایا۔ بی فرق زبرحام سے بہتے بی موت ہے اور کے اور سابتی شیبات کی صورت بی ہوتی ہے اور ورع و تقویٰ سے درجات کی تفصیل ہم نے حک ل وحرام کے ذکر میں بیان کی ہے اور بر زئیر ہے کمیوں کہ حضرت مالک بن انس رحمراللہ سے بوجی گی زبد کی حضرت مالک بن انس رحمراللہ سے بوجی گی زبد کی ہوئی انتہا نہیں اور خفیدا مور کو تھی ورسے کے حوالے سے دیجیا جائے توان کی کوئی انتہا نہیں ابنا ان بی فرن انتہا نہیں بالخصوص ربا کاری کے زمر کی بھی کوئی وزن انتہا نہیں بالخصوص ربا کاری کے خفیدا مور تو بے شام رہی اور ان برسوائے بوسے بالا رہے کوئی مطلع نہیں ہوسکا۔

بکرظاہری اموال میں تھی زئید کے درجات بخرمتنا ہی ہی اور ان بی سے نہائیت اعلیٰ درج حضرت علی علیہ السلام کا نہ ہر ج عب آب نے آرام فرا ہونے کے لیے بچو کو بحد بنایا تو شبطان نے کہا کیا آب نے دنیا کو چھوٹر نہیں دیا تھا اب کیا ہوا؟ آپ نے بوچھا کیا نئی چیز بہا موگئی ؟ اس نے کہا آپ نے بچھ کو تکیہ بنایا ہوا سے بینی آب نے آرام کرتے ہوئے اپنے سرکوزین سے بندگر کے اسائش اختیار کی دیرسن کر آپ نے بچھ نکال کر تھینک دیا اور فرایا اسے اور دنیا دونوں کو سے جا ڈر

مفرت بینی بن ذکر باعلیه السلام سے بارے بین مروی ہے کہ آپ نے اللہ کابس بہنا متی کہ آپ کے حبم بی توراخ پڑ گئے اصاری نے نزم ب سی اس بیے نہ بہنا کہ بیرعیاشی ہے۔ اور تھی نے نئی کو اکام بہنیا ناہے۔ آپ کی والدہ سے فرایا کہ اکس ٹاط کی بیا سے آپ اور فی لبس بین لیں توانہوں نے وہ بین لیا اسٹر تعالی نے ان کی طرف وی بیری اور فرایا اسے بی آپ نے دنیا کو ترجیح دے دی اکس برآپ دو سے اوراگونی لباس آ مارکردوبارہ بیلے والا لباس بین لیا ۔

سے دی و درج وصف و دار میں بڑے ہیں زید تو حضرت اولیں رحما ملٹر کا تھا کر بنگی کی نوبت بیان کے بہنچ کہ بانس سے بنے ہوئے ایک مزن میں بیٹھے رہے اور حضرت عبسی علیہ السام ایک ادمی کی دیوار سے سائے بی تشریف فرا ہوئے و دیوار سے مالک نے آپ کواٹھا دیا آپ نے فرایا مجھے تم نے تیں اٹھا یا بھر اکس سے اٹھایا تو میرسے بے دیوار سے سائے کی اسائش بند نہیں کرتا دیمنی الشر تعالی نے اٹھا یا سے)

توظاہری اور باطنی طور رزید کے درعات بے شمار میں اور سب سے کم درجہ ہر مث بنہ اور منوع ہے ہمی فرید اختیار کونا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کرنہ بد توصوت علال جیز سے بے رفیتی کا نام ہے کشبددالی اور ممنوع ہے ہے۔ غینی زید نہیں اور بہ زید کے درجات ہیں بائل نہیں آئی جرانہوں نے دیجھا کہ دینوی اموال میں علال نہیں رہا لہذا اب زید کا تصورختم ہوگیا۔ سوال : جب میں بات بہ ہے کر الٹرتعالی سے سواسب کچے ترک کرنے کا نام زیدہت تو کھانے پینے لباس بیننے، لوگوں سے میں تول اور گفتن وغیرہ کی صورت میں زیدکس طرح منصور موسکتا ہے کیوں کریر سب کچھوا موی الٹری ہیں۔ جواب .

دیاسے اسٹر تھالی طوب ہے کا مطلب بہرہ کہ انسان کا دل کمل طور برائٹر تھالی کے ذکر و فکر کی طوت متوجہ ہوا ور بہا

ہات اسی وقت ہو بکتی ہے جب اوری دنیا ہیں باتی رہے اور بھاری غرض بدن سے عبادت بر مدولینا ہوتہ تم فیر اس سے موت اس قدر صاصل کر دکر بدن سے بھاکت نیز امور کو دور کروا ور تھاری غرض بدن سے عبادت بر مدولینا ہوتہ تم فیر میں مشتول قرار نہیں دیے جاتھ تھی کو بر کسی ہے کہ کو اسے بھی اور اسے بھی اور کی کی ور اسے بھی اور بیاتی بین اسے وہ مج سے موجہ حالا بہن ہوتا المبر باتا اور باتی بین اسے وہ مجھے سے موجہ میں اور بیاتی بین اسے وہ مجھے کے داسے بین ہوتی ہے کہوئے تم اور اس مقد اللہ بین ہوتا اور باتی بین اسے دو مجھے کے داسے بین ہوتی ہے کہوئے تم اور میں اور مراکش اس سے میں اور مراکش اور میں اور مراکش اس سے میں اور مراکش اور میں اور مراکش اس سے میں اور مراکش اور میں اور مراکش اور میں اور مراکش اور میں اور مراکش اور مراکش اور میں اور مراکش اور مراکش اور میں اور مراکش اور میں اور مراکش اور میں اور مراکش اور میں اور مراکش اور مراکش اور میں اور مراکش اور میں اور مراکش اور میں اور مراکش اور میں اور میں اور مراکش اور مراکش اور میں اور مراکش اور میں اور مراکش اور میں اور مراکش اور میں اور میں اور مراکش اور میں اور میں اور میں اور مراکش اور میں اور میں اور میں اور میں اور میاکش اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میاکش اور میں اور میاکش اور میں اور میں اور میں اور میاکش اور میں اور میاکش اور میں اور میں اور میں اور میں اور میاکش اور میں اور میں اور میں اور میں اور میاکش اور میں اور میں

جب آدی مجوک کی صالت میں کھا نا کھانا ہے تو لاز گا اسے لذ نبر صاور موالے۔ جواب

ای کے بنبرسے اُنس بوگا بھی وجہ ہے کہ مفرت وا وُدوان کر جماللہ کا ایک کنواں تھاجس کا بانی ننگارت تھاوہ اسے وطوب سے نہ بچاتے اور گڑم بانی بیتے نصے اور فرما نے بوشنص تھند سے پانی کی لذت عاصل کرتا ہے اسس سے یعے ونیا کو تھوٹرنا مشکل ہو جانا ہے۔

تواطنیاط کرنے والے لگاس طرح طریے تھے اوران سب صورتوں ہیں امتیاط ہی مناسب ہے کیوں کہ اگرے ہے شکل کام ہے دیکن ایدی نعمتوں سے حصول کے بیے تھوٹری مدت کے بیم برکر اا ہل معرفت بر بھاری نہیں ہوتا ہے وہ شری سیاست کے ساتھ اپنے نفسوں کو مغلوب کرنے ہی اور دہن و دنیا کے درمیان اختلاف کی بیجیان ماصل کرنے کے بلے بیقین کی ایسی کو مصنوطی سے پیرٹرنے ہیں دفنی المرعنہ ماجھین ۔

فصل کے ،

صروریات زندگی می زیدکی تفصیل

مانناجا ہے کہ لوگ جن جیزوں کے تصول بی معروت ہیں ان بی بعبی ضرورت سے نائد ہیں اور کھیے اہم ہی زائد کی شال نشان زدہ رعمدہ کھوڑے ہیں بیوں کرعام لوگ ایسے گھوڑے اس بیے رکھتے ہیں کہ ان بیواری کے ذریعے کام یا نے ہی حالا کر دہ بیدل جینے بین فادر سوت ہی اور ضروری جیزی جسے کھانا اور بینیا ہے ہم ذائر میزوں کی اقسام کی تفقیل بیان ہیں کرسکتے کیوں کہ وہ بیٹھار ہی ہاں ضروری اور اہم چیزی بشاری آتی ہیں۔

چیزی ان اجبی اغراض میسے ہیں -ہم نے جاہ ومر ننبر کامعنی اور خلوق اسے کیوں جا ہتی دونوں با نیں بیان کی میں اور ربھی بتایا ہے کہ اس سے بچنے کا طریقر کیا ہے برسب بائیں مہلکات کے بیان میں ریا کاری سے عنوان سے تحت ذکر کی بین اب ہم صرف ان چھاہم امور سے

متعلق بان كرتے بن -

معی بی مرح ہے۔

(۱) کھانا : - انسان کے بیے عدال روزی کا ہو اصروری ہے جس سے قوت حاصل کر سکے ایکن اکس کامعامری لمبا چرط ا ہے الس بیے اس سے طول وعرض کو کنٹرول کرنا ہو گا بیاں کس کر زمیر کی تکمیں ہوطول تو بوری زندگی کی طرف نسبت کے جوابے سے ہے کیوں کر جس شخص کوایک دن کا رزق حاصل ہووہ اس پر قناعت نہیں کرتا اور اس کاعرض رہوڑائی ) کھانے کی مفتل رجین اور جس وقت کھانا ہے اس سے ہوا ہے ہے۔

کی مفتل رجین اور جس وقت کھانا ہے اس سے ہوا ہے ہے۔

اس كى طوالت كوفتم كرف كاطريق ب كما ميدكوكم كرد اوراكس سليسي زيدكاكم از كم دره بيسيد كمم ت اتن

WWW.Maktabah.org

مقاریما کتفاکرے جو بھوک کوختم کردہے بعنی جب بھوک مگی ہوئی مواور میاری کا ڈرمواور حس شخص کی یہ حالت ہوگی وہ جب وہ کوئی چیز ہائے گا تو وہ صبے کھانے سے شام کے لیے جمع نہیں کرے گا اور سبب سے بلند درجہ ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ ایک میں نے باچالیس دان سے ہے جمع کرسے ۔

تیرادر برب کرمون ایک سال کے بیے جی کرے اور بر کمرورزا بدن کا گرفتہ ہے اور جوشخصاس سے زبادہ مرت

کے بیے جی کرے اسے زام کہنا محال ہے کیوں کر جوشخص ایک سال سے زبادہ زندہ رہنے کی احمید رکھتا ہے تو وہ بہت زبادہ
امید رکھ دیا ہے تو اس کا زید کی مل نہ ہوگا ہاں اس کا کوئی در ویوعائی نہ ہوا ورا بنے بیے دوگوں سے کھے لینے بر جی راضی نہ ہوتو
امگ بات ہے جیے حصرت واور طالی رحم اللہ کو ورا شن بی بین دینار ملے تو انہوں سنے ان کوروک رکھا اور بیس سالوں

میں خرچ کی تو براصل زیم کے فعال میں البتہ ان دوگوں سے نزدیک زید سے فعالی سے جو زید بی توکل کو کشرط قرار

میں خرچ کی تو براصل زیم کے فعال میں البتہ ان دوگوں کے نزدیک زید سے فعالی سے جو زید بی توکل کو کشرط قرار
دیتے ہیں ۔

اسے جب مقداری طرف نسبت کریں توجوطانی کی صورت میں سب سے کم درج بہ موگا کہ ایک دن دات میں ایک بائج خواک مودوسانہ درج بہ ہے کہ آدھ کے معطور اعلی درصہ ایک کلو ہے اور بہ وہ مقدارہے جوالٹرتعالی نے کفا رہے سے ملاح میں ایک مکین کا کھانا مفرکیا ہے اس سے زائد ہیٹ کو وسعت دنیا اوراسی میں مشغول ہونا ہے اور حوشنص ایک کلو پر اکتفا دنہ کرسکے اسے بیٹے سے توالے سے زبین سے مصدیش سے گا۔

جنس کی طرف اصافت کری توکم از کم بیہ ہے کہ وہ غذا بن سکے اگر جی جیان گورے کی روٹی ہو۔اور در مبانہ درجہ بیہ ہے کم مجاور توار کی روٹی ہوا وراعالی درجہ گذم کی روٹی ہے اور وہ مجی آٹا چھنا ہوا نہ ہو۔اگرا سے چھان کر بورا انگ کردیا جائے اور میوبن جائے توریدیا شی بی واضل ہے اور اس طرح زید سے آخری دروازے سے بی سی بی سی کی جائے گا ابتدائی درجا ب

کی توبات ہجان کہ سان کا تعلق ہے تو وہ نمک یا ساگ یا سر کہ مہویہ کم از کم درجہ ہے درمیا نے در ہے ہی زینون کا نبل یا کوئی دوہری چانائی شامل ہے اوراعلیٰ درجہ گوشت ہے وہ سی جمی رحدال) جا نور کا ہوا ور یہ جفتے ہیں ایک بار وم تقد ہو اگر مہیشے گوشت کی نے باجفتے ہیں درم تنبہ سے نا کہ موتوز کہ ہے اخری دوازے سے جمی نکل جا سے گا اورادیب استحق بیبی کے حوالے سے
بالکل زا پہنیں کہذا وقت کی طوف امنا فت سے حوالے سے کم از کم بہ ہے کہ دان دات ہیں ایک مرتبہ کھائے بینی دان کوروز و رکھے
درمیان درجہ یہ ہے کہ دان کو روزہ رکھے اوررات کو بانی ہیئے اورکھا نا نکھائے باکھا نا بھائے اور کی نے اوراد سائی
مقام ہے ہے کہ بین دان یا ایک بیفتے یا اس سے زائد کا روزہ رکھنے سے قابل ہو۔ کھانے کو کم کرنے اور خوا مین کو توڑ نے
مقام ہے ہے کہ بین دان یا ایک بیفتے یا اس سے زائد کا روزہ رکھنے سے قابل ہو۔ کھانے کو کم کرنے اور خوا مین کو توڑ نے

کاطریفہ ہم نے مہلکات سے بیان میں ذکر کیا ہے۔ چا ہے کہ دیول اگرم صلی انٹریلیے وسی سے حالات کو دیجھے کہ کھانے کے سلطے میں ان کے زید کی کیفیت تھی۔

ادرانبوں نے سالن کوچوررا تھا۔

ادرانہوں نے سالن کوچھوڑ دیا تھا۔ حضرت عائشہ رصی اسٹرعنما فرانی ہی ہیں جالیس دن السوارے گزر جانے کہ نبی اکرم صلی الٹرطیبہ وسلم کے گرمبارکہ ہی منہ جراغ جلتا اور نہ ہی آگے علتی ہو جھاگیا تو بھراک لوگ کس طرح گزارہ کرتے؟ ام الموشین نے فرایا دوسیاہ جیزوں بنی کھور اوریانی مرکزارہ کرتے (ا)

بر كوشت بتوري أورسان كو حور ناس -

معفرت حسن رحمالله فرانے من نبی اکرم صلی العظید وسلم دراز گوش برسوار موتے اونی لباس پینے اور بیوندنگی بولی نعلین شرفیت بینے ۔ انگلیاں جا میتے اور زمین برا بیٹیری کھانا کھاتے رہا)

إِنَّهَا آنًا عَبُدُا كُلُ كُمَا ثَا كُلُ الْعَبُثِ ثُدَى آجُدِش كَدَايَعُلِينَ ٱلْعَبِيدُ لُا

بی ایک بنده موں اس طرح کا ناموں میں طرح بندے کھاتے میں اوراس طرح بنجھا موں جس طرح بندے

حضرت عدبلی علیدالسلام نے فرمالا می تم سے سیج کہا موں کر حوکمت مص جنت الفردوس طلب کرنا ہے اس کے لیے توکی رو کی اور کورے کرکھ برکتوں کے ما فوریے رہائی زیادہ ہے۔

حضرت فضبل رحمدالله فرياست كميني اكرم صلى الله عليه وسلم ببسه يربغ طيد بتشريف لائح أب ني بن دن عجائدم سے بیٹ موریس کھایا۔ رہی

حزت بيني عليه السام فرات تص إس بن اسرائيل التهين فالص باتى ، جنكى سبزى اور بحركى روفى كافى سے اور كذم ى دوئى سے بحقیم اس كاست را دا بنس كرمكو كے -

ہم نے مہلکات کے بیان بیں کھانے بینے سے تنعلق انبیاد کرام علیم السام کی سرت ذکری ہے اب دوبارہ بیان بنیں کرنے ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فیار والوں کے باس تنثر بعیف لاکے توانہوں نے دودھ بی کشہد ملاکر آپ کی فارت بی بیش کیا آپ نے بیالہ اپنے با تھ سے رکھ دیا اور فر مایا بین اس کوحرام نونہیں کہتا لیکن اللہ تعالی کے بلے تواضع کرتے

امم) جامع ترمذى مى مهم الواب الزهد iwww.makiab

<sup>(</sup>١) سندام احدين سنل حلد ٢ص ١٨١ مروبات عائد

<sup>(</sup>٢) مجع الزوائر صبد وص ٢٠ كتاب علاات النبوة

<sup>(</sup>١١) مجمع الزوائرجلدوص ٢٠ تابعلامات النبرة

ہوتے چپوڑ ما ہوں -کرمیوں سے موسم میں منزت مرفاروق رضی الدونر سے پاس مفترا بانی لدیا گیا جس میں شہدرطایا گیا تھا تو آب نے فرما یا اس کے صاب کو مجے سے دورر کھو۔

صفت یجی بن من ذرازی رجمه الله نے فرایا سے فرا بر کا رزق وہ ہے جوبل جائے باس وہ ہے جوستر کا کام دے اور مائٹن گا وہ ہے جہاں جہاں کا خورونکر ہے قران اس کا خورونک ہے قران اس کی تعدید ہے اللہ تعالی اس کا خورونک ہے قران اس کی تعدید ہے اللہ تعالی اس کا انہیں رہم جب سرما تھی ہے فرکو اس کا کار بر برائس کا ساتھی ہے فراس کا حال اور حیا راس کا تعدید اس کا حال اس کا ساتھی ہے فراس کا حال اس کا معنی ہے اس کا حال اس کا مناز سے خور اس کا کھی تا ہے مناز کی اس کا کھی اس کا مناز ہے ۔ فراس کا بیٹ ور حیا ہے مناز کی بیٹ اور حیات اس کا تعدید کا مناز کی مناز ہے ۔ فراس کی خور ہے اور سرم خورت کے کا مناز کی مناز ہے ۔ کو جو گرمی اور سردی کو دور کر سے اور سرع خورت کے کا مناز کی دور ہے ہے کہ جو گرمی اور سردی کو دور کر سے اور اس مناز اس کا ایک جو گوا ہے اس سے زائد کر ہے ہے دور ہے اور فراد ہے اور فراد ہے اور فراد ہے اور فراد ہے کہ جو گرمی اور سے کہ جو برکی حدسے تجاوز ہے اور فراد ہے کہ جو مناز ہے کہ جو برک مناز ہے کہ جو کر ہے اس سے فراد کر ہوں بیک اس مناز اس کے قریاں ہوں کو وہ مقدار سے اعتبار سے فراد ہے کو برک ہوگی ۔ کے باس دو قبیصیں ، دو تعوار ہی اور وہ مقدار سے اعتبار سے فراد ہے تو ہوگی ۔ کے باس دو تعدار ہی مناز ہے اس سے فراد ہو تعدار ہی تعدار ہے تو ہوگی ۔ کے باس دو قبیصیں ، دو تعدار ہی اور دور دورال ہوں کو وہ مقدار سے اعتبار سے فراد ہوگی ۔ کے باس دو قبیصیں ، دو تعدار ہی اور دور دورال ہوں کو وہ مقدار سے اعتبار سے فراد ہوگی ۔ کے باس کے مناز کی اور میں کو کا میں کو کا کہ میں کو کا کہ میں کو کا کہ کو کھیں کو کو کو کی کو کھیں کو کو کھیں کو کو کھیں کو کھی کو کھیں کو

" جاں تک کیروں کی مبنی کا تعلق ہے تو کم درصربہ ہے کہ وہ مواط ماٹ ہودر میان ہے کہ اُون کا کھرد لاکیرا ہوا در

اعلى درجے كان برب ہے كەكبىس كاسخت موناكٹرا ہو-اعلى درجے كان برب ہے كان مركباس كاسخت مى اك سال كے ليے شركا كام دے اور كما زكم سركرا كم دن ماتى رسے

وقت کے اعتبار سے اُخری درصہ ہے کہ ایک سال کے لیے سرکاکام دے اور کم از کم بر کہ ایک دن باقی رہے حاکم لبعن بزرگوں کے اپنے کیٹووں میں بہتوں سے بیوند مگا سے اگرے وہ مہت صلد خشک موجا ہے ہی اوراس اعتبار سے ورمیا نے درجے کا رقبر مرہے کہ ایک مہینہ با اس سے ملک بھگ وہ لباس تھہرا رہے۔

روی کرد بین ایک سال سے زبادہ رہے والاطلب کرنا لمبی امیدی طرف بھانا ہے اور بیر نرگر کے خلاف ہے البتہ جب موقعے کموے کہ لائن ہوتو کوئی حرج بنیں دکیوں کروہ دریا ہوتا ہے اور جواس سے زبادہ بلتے تواسے صدفہ کردینا جا ہے اگراسے روک کررکف ہے تو زا پر بنیں بلکر دنیا سے محبت کرنے والا ہے۔

اس سلے میں انبیا مرام اور محام کرام کے حالات کو دیجنا جاہے کہ کس طرح انہوں نے لباس کوھوڑ دیا تھا حضرت الوردہ رض الله عنر فواتے میں صرت عائشہ رضی اللہ عنہانے جس ایک ندے کی جا درا در ایک موٹی ازار دکھائی اور فرالیا نبی اکم)

صلى الشرعليه وسلم كا وصال ان كطرول مين موا را) اورنبى اكرم صلى الله عليه وسلم في ارشا دفر ما با -بي شك الله تفالي كام كاج مح بيست والع كوليند إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى بَعِبُ الْمُثْنِيدُ لَ إِنَّا الْمُثَنِيدُ لَ إِنَّا الْمُثَنِيدُ لَ اللَّهُ كرنا ہے جواس بات كى بروا دہنى كرنا كراس نے كيا بينا ہے لَايُكَا فِي مَاكِيسَ - (١) حفرت عروین اسودعنسی رضی المنزعنه فرماتے میں میں تھی شہرت کا کیڑا نہیں بینوں گا اور تھی کھی رات سے وقت مجھونے يرمنسوول كانتهى عده سوارى برسوار بولكا ورنبى تعى كفاف سے بسط بعرول كا-حفرت عرضی الله عند نے فرایا جن شخص کونی اکرم صلی الله علیہ وسلم کی سیرت دیجھنا اچھا مگنا مووہ صفرت عروین اسور رضى الشرعنه كود يجھے۔ رسم) مدیث نزلف می ہے۔ جِ شَصْ سَبِ کابس بنباہ الرتفال الس سے رُخ بھرلیتا ہے حتی کراسے آناردے اکرمے وہ اس کامجوب مَامِنْ عَبُدِ لَنِينَ ثَوْبَ سُمُ وَيُ إِلَّا أَغُرَا اللهُ عَنْ مُ حَتَى كَنْ رَعَهُ وَانَ كَانَ عِنْدَهُ حبيبًا۔ (۲) نبی اکرم صلی السُّرعلیہ وسیم نے ایک کیڑا مارور حم کے بدلے خریدارہ) اور آب کے دونوں کیڑوں کی قیمت دسس

اکب کی ازار مبارک ساٹرھے جارگزی و >) اور آب نے بنن درھم بی سلوارخریدی ۔ (۸) آب دوسفیداُونی شیلے بینیتے شخصے اور ان کو تحقہ کہا جا تا تھا کیوں کر برایک می جنس سے دوکر پڑسے تھے بعض او قات آپ دومین جا درس بینتے شخصے دوسمولی موٹی سحول (معولی) جا درس موٹیں ۔ (۵)

ره) مجمع الزوائد عليه ص ١٢١ كناب اللباس (١٦)

(» طبغات لابن سعرطداول مدهم ذكراصات لبالم

(٨) مجمع الزوائد عليه ص ١٢١ كناب اللباس

وال صحيح مسلم حليه وص سرو اكت ب الناس

<sup>(</sup>٢) الترفي والتربيب علد من مراكاب اللباس (٣)

<sup>(</sup>١٧) مسندام احمد بن صبل جلد ٢ ص ١٢ مروبات ابن عمر

نی اکرم صلی اند علیه و ایس ایس می کرکانسم برانا بوانواب نے نیا تسم سگاکراس بن تمازیج می جب سام پھیراتو قرایا پرانانسم والیں سے اُو، اوارس نے نسے کوانار دو نمازین میری نظراکس بریٹری ہے (،) دسول اکرم صلی اند علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹی بینی اوراکپ نے منبر شرایت پر سیٹھے ہوئے اکس برایک نظر ڈالی کھراسے پھنیک دیا اور فرایا اس نے نتہاری طون سے میری نوج کوش دیا ہیں ایک نظر تمہادی طرف کرنا اور ایک نظراکس کی طرف ہوئی۔ (۸)

لا) شرح السقنة للبغوى طبد ١٢مس ١٨ مرسيَّ ١١٧ ٢

(4)

ر) مع مجارى ملداول ص ٧ وسركاب الصبنه

<sup>(</sup>٣) مجع بخارى علد ٢ ص ١٥ م كتاب المباس

ريم) مجعع بخارى علداول من ٢٥٠ ك ب الهبته

ره) صحصم جلداول ص اوم تنب النكاح

لا) معين بخارى طداول صد وكتاب الصادة

ده منداه م احمين ضبل طبداول ص ١٦٠ مروات ابن عباس

ایک دفعه نبی اکرم صلی النه علیه و کست دوست می تونوں کو آب میں برابر کرر ہے۔ تھے تو آب کو ان کی خوب وقی ایجی معلوم ہوئی آب فولاً سجدے بی گرمیے اور فر مایا مجھے ان جونوں کی خوب ورتی اچھی معلوم ہوئی تو ہی اللہ تعالیٰ سے بیے تواضع کررہا مہوں اکس خون سے کہ کہیں وہ مجھ برناراض نہ ہومبائے بھران حوزوں کو با مردا سے اور جس مسکبین کو بہلے دیجھا اسے منا بت فرا دیئے را)

دیجا لوروٹیسے آپ نے فرمایا۔

ا بری نعمتوں کے بیے دنیا کی گروا سپٹ کا گھونٹ جرو۔ عنوتی آپ کارب آپ کواس قدر دسے کا کرآپ داخی موجائیں گئے۔

تَعَبَّرِيُ مَرَّلَوَةَ النَّهُ فَيَالِنَعِهُمِ الْكَبَدِرِس) اللهِ بِهِ أَيت اللهِ فِي -وَتَسَوْقَ لِيُوْطِيدُكَ كَبُّكَ فَكَرُّفِى -وَتَسَوْقَ لِيُوطِيدُكَ كَبُّكَ فَكَرُّفِى -

مصے اور والوں رفر تنوں ، نے جو فردی سے اس سے مطابق میری است کے بہترین لوگ وہ بی جو اللہ تعالیے کی رحمت کی دھرسے اونجی اکوازسے جنستے ہیں۔

بن اكرم صلى المرطب والم نے فرابا -إِنَّ مِنُ خِبَارِ الْمَنِي فَيْمَا أَنْبَا فِي الْمَكَدُّ وَالْدُعُلَى وَمُمَّا يَصَحَكُونَ حَهُرًا مِنُ سِعَةِ اللهِ مَوُنَكُ لَكَ وَمَنْكُونَ سِرَّا مِنْ حَوْنٍ عَذَ إِدِهِ مُؤُنَّتُهُمُ

40

<sup>(</sup>٢) مجع الزوائرمايد ٥ص ٢٠١ك ب اللباس

<sup>(</sup>m) الدر المنتور عليه من الاس تحت أيت ولسون بعطيك راك فترض

ادراس کے عذاب کے تون سے تھیں تھی کررو تے میں ان کی مشقت اور بوجد بوگوں برملی اور خوران بر محاری ہے ووران المراس يستفاور دابون زارك دنياى اتباع كرتيب ال مح جسم زمن براوران مح دل ورف مح

عَلَى النَّاسِ خَفِيفَةٌ وَعَلَى ٱنْفُسِعِهُ تَفْيَكُ فَ يَكْبَسُونَ النَّخُلُقَانَ فَكَيْبِعُونَ النَّرَهُبَات آجُسَا مُهُمُّ فِي الْدَرْضِ كَا فَبِكُنَّهُ مُرعِثُ

پاس ہیں۔ توں سے سعمے میں رسول اکرم صلی انٹرعلیہ وسلم کی سیرت مطبر واس طرح تھی اورکیپ نے تمام امت کواپنی اتباع کا حکم دیا آب نے فرمایا۔

مَنُ آحَتِنُ فَلْيَنْسَنَ لِسِنْتِي -

عَلَيْكُمُ سِنَّتُ فَي وَسُنَةِ الْغُلِفَاءِ الْزَاشِينَ مِنْ تَبُدِي عَضَّوُاعَكَيْهَا بِالنَّوَاحِدِ - (١٧)

ارتنا دمارى نعال سي

آپ نے دلیا۔

إِنْ آدَدُتِ اللَّهُ كُونَى بِي فَإِنَّاكِ وَمُجَالَسَهُ الْدَغُنِياءِ وَلَاتَنْزَعِيُ تُونُبَّاحَتَى تُونِيبُهِ-

برشفی کو سے من را ہے وہ بری سن برعلے۔

تم برمبری اور میر ب بعد خلف نے دانندین کی منت اختیار افرنا لازم ہے اسے مضبوطی سے پیراور

قُلُ إِنْ كُنْتُمُ تُحَبِّرُنَ اللهَ مَا تَبَعِقُ فِي اللهَ مَا تَبَعِقُ فِي اللهِ مَا للهِ تَعَالَى سِعِبَ رَا جَاجِة يُحْدِبُكُمُ اللهُ وَمَ ) بوتوميري بيروى كروالله تعالى تم سے مجت كرك كا بن اكرم صلى الله عليه وسلم نے حفرت عائشر من الله عنها كو خاص طور رير بير وصيت فرائ

الرغم مجيس مناجا بنى موتو الداروكون كم محبس سي بحواور مب ككرون برسوندن كالوان ند آنارور لعن مب نك برات نه موهائمين ان كونه بدلو)

(١) طبية الاوليا، حلداول ص ١١ مفدمة الكناب

رى السنن الكرى للسيق جلدى ص درمتماب الشكاح

رسى سنن ابى داور علدس مى مى كتاب السنة

(١٨) قرآن مجيد، سورة آل عمران آيت ١١

ره) عامع تريدي ١٩٩ ، الواب اللباكس

حفزت عرفاروق رصی اللوعنه کی میں پر بارہ ہوند کرت مار کئے گئے جن بی سے بعض چڑے کے تھے۔ حفزت علی المرتضی کرم اللہ وجہ ہے تین ورضم میں ایک کیڑا خریلا اور اسے بہنا اور بہ آب سے دور فعلانت کا واقعہ ہے سے میں کا در اور اللہ میں ایک کیڑا خریلا اور اسے بہنا اور بہ آب سے دور فعلانت کا واقعہ ہے آب نے استینیں کلائیوں سے کائیں اور فرایا۔

التعمدُ وَيَلُوالَدُو عُكَسَافَ هُذَا مِنْ رِدَا فِنْهِ - تَمَام تعرفِين الشُّرْقَالُ كے لِيمِن جَن فَ مُجِهِ بِلِباس الني عمدولباس من سے بہنا یا۔ حضرت سفیان توری رحم الشُّراور دوسرے حضرات فر التے ہی وہ لباس بینو جو نہیں علاد سے نزدیک مشہور نہ کوے اور عالموں

وہ فواتے تھے اگر کوئی فقرمیرے پاس سے گزرے اور بن غاز بڑھتے ہوئے اسے جانے دول تو برجا گزہے اور کوئی دنیا دار میرے باس سے گزرے اور اس برمیوں اس ہوتو بن اس سے ناراض ہوا ہوں اور بن ایسے نہ نکلنے دول تو

برجار ہے۔ بعن صرات نے فرایا کے صرت سفیان رحمان الرکے دو کرپوں اور جُرنے کی قبیت ایک درهم اورماید دانق رایک دانق درهم کا چھا حصد سخواہے، نگائی گئی اور حضرت ابن شرمر رحمداللہ نے فرایا میرے بہترین کرپٹے وہ میں جومیری فدمت کریں اور برترین لباس وہ ہے جن کی فدمت بی کروں۔

بعص بزرگون ف فرایا ایال بنوجس سے تم بالاروالوں کے ماقد گل بل جاؤ اور ایسالیاس نر ببنو و تمہیں شہور کر وسے ورتم اری طوب نظری الحیں -

تعزت ابوسیمان وارانی رحمراللرف فرایا مباس تین فنم کا بوا ہے ایک وہ لباس ہے جو الله نقالی کے لیے بوائے اورب وہ باس ہے جورتر کوڈھانی دے دومرا کاس نفس کے لئے ہے اورب زم وگراز لباس ہے اور تعبرا لباس لوگوں دكودكا نے اسك بيے ہوتا ہے اور وہ لا سے عبى سے بوہراور شن كو تا سے اور وہ لا سے عب

بعن بزرگوں نے فرایا جس کا لیاس بند موگا اس کا دین جو بندا ہوگا اور نابعین می سے جمہور علادے باس کی تمت بس سے تبس درجم کے بیونی تی حضرت خواص رحم اللہ کا لباس دو حصول پر مشتمل موما تھا ایک قمیص دوسرا نہبنداور بعض اوفا وہ قبیں کے داس کوسر سالط وسنے۔

بعن بزرگوں نے فرایا بعد زبراس میں بوا ہے ا درمیث شریف میں سے شکستمال رہا ایان کی علامت م اورايك روابيت بي سب كرجس في طافت سك با وتودمحن الشرنعالي كم يبية واضع اختيار كرت بوس فولمورت باس كو ترك كبا وراى كانفصد الله فال كى رونا تداس كرا بي تو الله فعال ك ذور كرم يواجب سيكروه الس ك يرين كا باس ا قرت کے عامر دانوں میں رکھے ہ

الله تفالانے اپنے کسی نبی کا ون وی فرائی کہ میرے دوسنوں سے فرادیں کہ وہ میرے دشمنوں کا لبا<sup>ں ب</sup>ہنیں اور نہ ان رامنوں سے گزری جہاں سے میرے شمن گزرتے ہی اس الم ح وہی میرے دشن ہوجائیں سے جس طرح وہ لوگ میرے

معفرت رافع بن خدرج رمنی الله عند نے بسر بن مروان کو کوفر میں منبر مر رہیںے ) وعظ کرتے ہوئے دیجا توفر مایا اپنے امبر كور يجوده لوكون كورعظ كررا ب إورخور فاسقول والانباس بنيه موا ب اوراس ف إرك نباس سنام واتحا-عبالله بن عام عدولباس بن كرحفرت الوورغفارى رضى الله عند كے باس آيا اورز بركے بارے من كفتو كرنے لكا حصرت الوذريني الله عنه ف اس مدرين الله عندرين الله المعاورات كرون ابن عام كو عصداً! ال ف حفوت عرض الله عندے تا یہ کی انہوں نے فرایا تم نے و دفلطی ہے تم اس لباس یں ان کے سانے زیرے بارے یں گفتو کرتے ہو! حزت على المرتضى من الشرعين في الشريعاني في بوات ديف والع المست عبد ساكم وه اوكول كا وفي حال كو افتياركرين الرمال والمان كى اقتلاكرى اورفقير كفقرك وجرسهاس كوحقيرنه مجها مائ اوروب حفرت على المرتظى رضى الليند سے كہا كيا كر آب موا كرودا بس كيوں بنتے بن توانبوں نے فرطیا بہتواضع كے زبادہ فریب ہے اوراكس بات كے لائق ہے کمسلان اس کی افتدا کریں -

ہے دھان ان 100 میں رہے۔ نبی ارم صلی التر عبد در سے عیش بہت میں اور آرام طبی سے منع فر بلا آپ نے ارشاد فر مایا۔ انگریا آل عبد اور آرک میں ایک میں توجیش کی اللہ تعالی سے مجھ میں سے میں جو عیش لیند

إِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا كَيْسُوْ إِبِالْمُتَنَعِّمِينَ -

صرت نضادین عبیدر عماللہ مصرے والی تھے انہیں دیجا گیا کہ بال بھرسے ہیں اور ماؤں سے ننگے ہی کہا گیا کب حکون ہی اور اس طرح کرنے ہی انہوں نے فرایا ہی اکرم حلی اللہ علیہ وسیم نے عیاشی سے منع فرایا اور عیں حکم دیا کہ معمی ایک در میں کا میں میں میں انہوں کے فرایا ہی اکرم حلی اللہ علیہ وسیم نے عیاشی سے منع فرایا اور عیں حکم دیا کہ معمی

ے پاری ہی پیوٹری ہے اور اس اللہ عند سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عند سے فرایا اگر کی ہے دونوں ساخیبوں رنبی اکرم معلی اللہ علیہ وسلم اور صفرت الو بحرصدانی رضی اللہ عنہ) سے منا چا ہتے ہم یہ توقیب سر بیوید سکائیں ،ازار کو بھیکا کررکھیں جوتی ہیوید کئی ہوئی ان سالم اور صفرت الو بحرصدانی رضی اللہ عنہ) سے منا چا ہتے ہم یہ توقیب سر بیوید سکائیں ،ازار کو بھیکا کررکھیں جوتی ہیوید گئی ہوئی

بنس اوركسر سوكرية كاش-

حفرت عرفاروق رضی المرعند نے فرا با مولا کردرال سی بنیو اور عجبوں بعی کسری اور تبعیر کے لباس سے بچو-

(١) الترغيب والتربيب ملدسوس المرائن بالطعام (٢) سن إلى داولعبد بوص عام كتاب الرجل حفرت على المرتفى رضى الشرعة نع في اليون خص كسى قوم كالباس بينتاست وه ان مي بس سيم وناسب - رسول اكرم صلى الله ليه وسلم ف فرمايا -

میری امت کے برے ہوگ وہ ہی جودولت ہیں پلتے ہیں طرح طرح سے کھانے اور دباس تلاش کرتے ہیں ا ور گفتگ میں نکلف کرتے ہیں۔

مومن کے ازار (نہبند) بنٹرلی کے نصف کہ ہوتی ہے اوراکس کے اور نخوں کے درمیان ہونے میں ہوائے گا حرج نہیں جواس سے بنچے کرے گا وہ جہنم میں جائے گا اور قبامت کے دن اللہ تعالما اس شخص کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا تو نجر کے طور رہائی جادر دا بلواں کھینیا ہے ۔ إِنَّ مِنُ شِرَادِاُمِّتِي الَّذِبُنَ عُنَّ وَا بِالنَّعِيْمِ

يَطُلَبُونَ الْوَاتَ الطَّعَامِ عَالُوانَ النَّيَابِ

وَيَنَشَدُّ وَنُ فِي الْكَلَامِ - (1)

نَهُ الرَّمِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلْمِ " اِ ذُرَةُ النَّوْمُ نِ

وقال صلى الله عليه وسلْم " اِ ذُرَةُ النَّومُ الله وقال صلى " اِ ذُرَةُ النَّومُ الله وقال حَمَّاجِ عَلَيْهِ وَيَمُ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله الله وَالله والله والله

(٢)

حفزت الوسليان دارانى رحمه الله فرمات بين بي اكرم صلى الله عليه وسنام ف فرما يا . كَدَمَيْكُ بَسُ السَّنَّعُ رَعِنُ الْمَثَنِينُ اللَّهُ صَرَامِ الْوَاتُحَتُّ . ميرى امت بيرسے ديم سنخص بالوں روالے بياس ) كو (٣) بينے كابور با كار سوگا - يا بيو فوت .

محزت الم اوزاعی رحمرالله فرانے ہی اُونی باس سفریں سنٹ ہیں ہے اور فرسفر ہی برعت ہے۔
حفزت محدین واسع رحمرالله ، حفزت فیند بن سام رحمرالله کے باس تشریف کے اس کے توان پراُونی باس تھا تھارت فینیم سے کہا آب کوائونی فینیوں کی کیا ضرورت بڑی ؛ وہ خا ہوٹ سے کے انہوں سنے کہا ہیں آب سے گفتاگی کرنا ہوں اور آب سمجھ جواب بنیں ویسے حفوت محدین واسع سنے فرایا مجھے یہ بات نا پ ندہے کرمیں کہوں میں سنے زُرسے طور پر بر باس بہنا ہے اس طرح اپنی باکیز کی بیان کرنے والا ہوں گا وراگر کھوں کہ فقر سے طور بر ایسا کیا سے تواب سے تمایت ہوگ ۔
اس طرح اپنی باکیز کی بیان کرنے والا ہوں گا اوراگر کھوں کہ فقر سے طور بر ایسا کیا سے تواب سے تمایت ہوگ ۔
صفرت الوسلیمان رحم اللہ فرائے ہی اللہ تعالی نے جب صفرت اراہیم علیم البدم کو اپنا فیل بنایا توان کی طون وی جھی کم

<sup>(</sup>١١ المعيم الكبرللطراني حلد مص١٦١ صدب ١١٥

<sup>(</sup>١) كن ابن اجرص مهد ، الواب اللباس

<sup>(</sup>١٧) "ذكرة الموضوعات للفتني ص ١٥١ بأب اللباس وشطيعنر المالية الموضوعات للفتني ص ١٥١ بأب اللباس وشطيعنر

ابنى شرمگاه كوزىن سے چھانا اور اكب كى عادت فى كر تمام جىزى ايك ايك ركھتے بعب كر أكب كے سوارى دو تھيں جب ايك سواركو دھوتے تو دوسری کو بین ملیے حق کہ آب براسی صالت نہ آت کی شرمسگاہ کھلی موئی ہو-حفرت سيمان فارسى رحمرالله سے بوجها كيا كركيا وحرب، إجها باس نہيں بينتے فرمايا غلام كوعده كبرے سے كياتعلق اور جب وه أزاد موجا ك كانونسم بخدا! اسے ايسالياس كا حركي يا انهن موكا-حفرت عربن عبدالعزیز رحمال دروی ہے کراپ کے پاس ایک اُونی جبراورایک اُونی چاورتھی ان دونوں کو آپ رات کے وقت بینے جب غازے کیے کوئے ہوتے ۔ حفرت من قرقد سنى رهدالد فرات من تهارافيال برسي كم تمين كراى كى دور سے لوكوں برفضيت ماصل سعيد مجھے تو يربات سني مع كرا العاب جنم ووموں كے و منا فقت كى وم سے كروى بنس كے۔ حزت يجيان معين رحمه الشرفوات بي مي في حصرت الومعاوير المود رحمالله كور كا وه كويس كرك ك وهبرول سے چیھوے جن کران کودھو سے اورس کر بن لیتے بیں نے بوٹھا آک اس سے انھالباس تھی تو بین سے بی انہوں نے فرایا بومسیت دنیا بی ان دفقراد) کومینی سے اس می کیا نقصان ہے جب کراملر تعالی جنت بی اس کا تداری فوا سے کا معزت یمی بن مین بیات ذکر کرتے ہوئے روتے تھے۔ تيرى مزورت، رائس ما دراس مى دردك بن درعات بن-سے ساعلی درمیرے کر اپنے لیے کوئی خاص حکر طلب نرک اوراصحاب صفری طرح مجدے کوفوں برفاوت ارے درمیان درجہ ہے کہ اپنے لیے فاص ما طلب کرے جیسے ایک جھے جوگھاس کھونس سے بنا ہو یا اس فنم کاکون تھکانے۔ اورب سے درجے کا زُہر ہے کہ کوئی کم و حاصل کے جانے فردے یا کوائے پر اگر اور ان مزورت کے مطابق بواكس سے زائد معى نه مواوراس مى زينت مى نه بوتور مقدارا سے زيد كے اخرى درج سے نہيں نكامے كا اوراگروہ پختم مكان باے يُونا مى كياك موكشاده بواور تھيت چورشرى كرے بيندموروه ربائن كے والے سے ريد كى صد سے كاوز تومكان كي عنس كا اختلات اس طرح بتواسي كروه تي سينت كابو ما كهاس وغيره كالااستعال موما انسكى، اور مقدار کا اتان اس کی وسعت اور تنگی سے اعتبار سے بتوا ہے اوراس کی طوالت کا اختلات اوقات کے اعتبار سے ہتا ہے سنا اس ک ذاتی ملیت ہے یا راہ برہے یا ادھاریا ہے ان تمام صورتوں بن زُمر کا دخل ہوا ہے -توخلاصہ یہ مواک مردہ چیز جو حرورت کے تخت ماصل کی اے و مرورت کی صدمے تجاوز نرکے اور دنیا کا صب فرور عامل كزادين كا كراوروك برب اور واس سى تحاوز كر عاف ودون ك فلان بريائش كا مفصد بارش اورم نبرنوگوں کی نظروں احد ازب سے بچاہے اس کا کم از کم درصرتو معلوم ہے اور جواس سے زا پرسے وہ فضوا

سبکاسب دنیا ہے اور ہو بخص فضول کا طالب ہوا وراس کے بیے کوت ٹی کرسے وہ زُرسے بہت رُورہے۔

کہا گیا کہ نبی اکرم صلی اسٹر علیہ وسلم کے بعد لمبی امید کے سلسلے بی سب سے پہلے ہوبات طاہر بوٹی وہ نذر بہا ور تشدید ہی تذریر کیڑوں کی عمد ور اور ایکوں کی عارت بنائی ہونے میں اور تشدید سے مراد ہوتے نے اور ایکوں کی عارت بنائی ہونے میں اور تشدید سے مراد ہوتے نے اور ایکوں کی عارت بنائے ہے مدیث تربیت کہ ایک زیانہ اے کا عب لوگ اپنے بنائی ہوئے وں کو عین اور کی این سے عارت بنائے اور نی اکرم صلی اسٹر علیہ وسے مرت نباس میں اسٹر کو می دیا کہ انہوں نے جوعات بلاس میں اسٹر کو می دیا کہ انہوں نے جوعات بلندی سے اسے گرادیں۔ رس)

اور رسول اکرم صلی استر علیہ و کسیم ایک بلند تھے سے پاس سے گزرے تو بوچیا بہ کس کا ہے ؛ صحابہ کوام نے عرض کیا فلان
کا ہے جب وہ تخص صافر ہوا تواکب سے سندھیر لیا اور پہلے کی طرح اس کی طوف متوجہ نہ ہوئے اس شخص سنے صحابہ کوام سے
رسول اکرم صلی اسٹر علیہ وسیم سے چہرہ افور کی تبدیلی سے بارے میں بوچھا تواسے بنایا گیا اس سنے اس کو گزادیا ہے
رسول اکرم صلی اسٹر علیہ وسلم دوبارہ اس جگہ سے گزرے تو وہ عمارت نظر نہائی آپ کو بتایا گیا کہ اس سنے اس کو گزادیا ہے انو

حفرت صن رحماط فرواتے می نی اگرم صلی انٹرعلیہ وسلم نے اپنے وصال ک دینی زندگی میں) انیٹ برانیٹ اور بانس بر بانس نرکھا۔ رہ

آب نے ارشاد فرمایا۔

اِذَا اَدَادَ اللهُ عِنْدِيدِ سَنَرَ اَ اَصُلکَ مَاکَ مَاکَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

دا، المستدرك للحاكم جلدم ص ١٩٥ كتاب اللباس

(٢) صبح بخارى مداول ص ٢٠٠ كناب الصوم كناب الصلواف ١١٠

رس مجمح الزوائر عبدم ص ١٠ كناب السوع

رس) سنن ابی داور صلدم من ده سرى بالادب

(٥) الزنيب والزبيب طدم ص ١٨١ ، كأب التوب

(٢) المعجم الكبير للطرافي حلد ٢ ص ١٨٥ صرب ٥٥١

رى كنب الدور والور والديوس موس كناب الادب

www.maktabah.org

رموت كى طوف الثاره سيد) و من الله السلام نے بانسول رکانوں کا گربنایا تواب سے کہاگیا کہ آپ پختد مکان بنالیتے واپ نے فرمایا جس نے مرنامے اس کے لیے اتنا کی زیارہ ہے۔ مفرت من رحمالله فرانے بن مم صفوان بن محرریکے باس کئے تودہ نرکل ربانس دفیرہ ) سے بنے ہوئے سکان بی تھے وہکا ہواتھا۔ عرض کیا گیا اگر آپ اسے مسیک کرلین تواجہ اور ایا کتنے ہی لوگ مرسکے اور براپنی حالت برقائم سے۔ شي اكرم صلى الشرعليه وكسام في والا بوشخص مرورت سے زبارہ تعمر کرے نباست کے دن اسے اس کو اٹھانے کی تکلیف دی جائے گی۔ مَنْ بَنَى فَوْقَ مَا يَكُونِيُهِ كُلِّفَ أَنْ يَحْمِلُهُ يَوْمَالِقِيَامَةِ - (١) اورسى اكرم صلى المعليدوك منصيرهمي ارتباد فرمايا بذے کو قام خرج کئے گئے مال پراج سے کا سوات رفیر فروری تعمیرے۔ كُلُّ نَفْقَةَ وِلِعُبُدِ يُوْجَرُعَكُمْ هَا إِلَّامَا اَنْفَقَهُ فِي الْمَاءِ وَالطِّبْنِ -اورارتادفلادندی --یر افرت کا گوہے جے ہم ان لوگوں کے لیے بنا تھے ہی جونہ تکبر کا ارادہ کرنے ہیں اور نہی فساد کا۔ ندیں تِلْكَ الدَّالُاكِخِرَةُ نَجْعَلُهَا يِلَّذِيثَ كَوْمِيْدِيُ وُنَ عُلُواً وَلَكُوفَا دًا - (٣) ال سے مرادرا ست اور اُدیج مکافوں یں ایک دومرے برفز کرناہے۔ نبى كريم صلى المرعليه وكسلم نصفرابا -برعارت اینے الک کے بیے فیا مت کے دن وال موکی كُلُّبِنَا وِوَكِالْعُكَى صَاحِبِهِ يَوْمُ الْفِيَامَةِ وائے اس رعمارت کے جو کری اور سردی سے محفوظ تھے۔ اِلَّهُ مَا أَكُنَّ مِنْ حَيِّ فَكَبُرُدٍ - (١) ایک شخص نے رسول اکرم صلی الٹرعلیہ وسلم کی فدمست بی مکان کی شکا بت کی تواک نے ارشا و فرایا۔ أسان مي وسيع مكان تلانى كرور اِلشِّعْ فِي السَّمَاءِ - (۵)

(١) المعجم الكبرلطبراني حلد إص ١٨ صريف ١٠٢٨٠

(١١) المعجم الكبير للطبراني حلوم ص > ٥ صريب ٢٠٢٠

(٣) قرآن مجير سوره تصفى آيت ١٨٠

(م) شکل الدُّار جلداول ص ۱۱ به شکل ماروی عن ربول الشرصلی الشرعلیر وسلم

اه) كتاب المراسيل لالداودس مه الماوفي النياء

www.maktabah.org

مقدر ہے کردن کے دیس کان کے لیے کولٹن کرد۔ صرت عمر فاروق رصی المرعند سے شام کے راستے میں ایک محل دیجھا جو کی نے اور انتظر اسے بنا ہوا تھا اک بنے اللہ الم اللہ کر کر فرا با میر اخیال نہیں تھا کہ الس است بن مجی اسے لوگ موں سے جو باہان کی طرح فرون سے یا عمارت بائے۔ آب نے اس آیت کاطرت اتا و فرالا۔ روزون نے کیا) اے مان مرے سے گارے کو کاؤ فَارُقِدُ لِي يَاهَامَانُ عَلَى الطِّينَ -كہا كيا ہے كدفر عون بيا تنخص سے جس كے ليے حوف اور اينٹوں سے عارت بنائی كئ اور مب سے بيلے اسى عارت بنانے والا ہان تھا بھر بڑے بڑے سکن لوگوں نے ان دونوں کی سروی کی اور ہے زبنت ہے۔ كى بزرگ نے ايك تنبرس جامع سى ديكى نوز ماياس نے اس سى كو كھورى شاخوں سے بنا مواد كھا بھر كے رو مكے ہوئے اب بی نے اس کو ابینوں سے بنا موادیجا ہے تھے درکی شاخوں سے بنانے والے، کچے ردوں کے ساتھ بنانے والون سے اچھے تھے اور کچے ردون والے ایکون والوں سے اچھے تھے۔ بعن بزرگ ایسے تھے کروہ زندگی بن ایا مکان کئی ارسائے کیوں کروہ اسے کمزور بناتے تھے بس کی وجہ بے تھی کروہ زندہ رہنے کی امیدر کھتے تھے اور مکان کے سلطی وہ زابر تھے۔ اوران بس سے بعن ایسے عی تھے جو ج یا جاد کے لیے مائے توا نا اگراد سے اروی کو دے ماتے جب واس لوٹتے تودوبارہ بناتے اوران کے مکا نات گان اور عراب کے سواکرتے تھے مین کے علاقے بن عراب ک آج بی بی عادت ہے۔ اوران کے مکان کی بینی انسان کے قدسے تقریباً ایک بالثت نبادہ ہوتی تھی۔

حفرت حسن بصرى رحمدالله فرات بن بن جب نبي اكرم صلى الله عبدر مست مكانات بن داخل فواتوانيا بالفرهب

حفرت عروين دينا ررحمالله فرماني بي حب كوئى سنحس اين سكان كى ديوارى هيد بالقرس ببندينا اس توفرشة أهاز دیاہے اسے بیت برے فاس کہاں جا رہے ہو؟

صرت سفيان رعمه الشرق مضبوط عارت كود عجف مصنع فرمايا اور فرمايا اگرلوگ ان عارتون كورز د سجيت توب راكس طرح كى مفنوط ومزى بنه بنا في مانين لهذا ان كود يجسان مل مردوكرات -حفرت فضيل رعمراس في ولا مجع ال شخص رتعب نبي ب موعارت بناكر هور ما اب بكراس رتعب ب عج

اس عمارت کو دیجا کر عبرت عاصل نہیں گریا۔ صفرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مست فوایا ایک ایسی قوم اسٹے گی حوکارے کو بلیڈرے کی اور دین کو سبت کر دے گی اور وہ عمدہ گھوڑوں کو کام میں لائمن سکے وہ تمہا رہے قبلہ تک ہنچیں سکے اور قبہا رہے دین کے علاوہ برم س سکے ۔ چوتھی صفرورت کی بارسامان ہے اور اس بر بھی زرجہ سے کی درجات ہیں ۔

سیسے اعلی درج حضرت عبلی علبہ السلام کا ہے آئیہ کے باس حرف آب کی کھی اور دوٹا ہزا تھا آئیہ نے ایک شخص کور کھا کہ وہ اپنی داڑھی کو باتھ سے تھیک کررہ ہے تو کنگس کھینیک دی اور دوسر سے و نہر سے باقد کے ساتھ اِن بینے ہوئے دیکھا تو رہ اور کھا تھیں کہ اور میں کہ اور کا مواہدے کیوں کہ اس سے مقدود ماصل ہو جہاں وہ کام دسے میں موادر اس بات کی برواہ نہ کرے کہ اس کا کون کن رہ گوٹا ہوا ہے کیوں کہ اس سے مقدود ماصل ہو رہا ہوا ہے۔

اس سلے میں زمر کا درمیا ندرھے ہے کہ اس کے باس حامیت سے مطابق سامان ہوا وروہ طوٹا مواعی نہ ہولکن ایک برین کوکئی مفاصد کے بیے استعال کرسکتا ہے جیسے پیارہے اس میں کھا کے ، پانی بیٹے اور اپنی چیزیں بھی رکھے میلے بزرگ تحفیف کی فرض سے ایک برتن کوکئ مفاصر کے بیے استعال کرنا اچھا سمھنے تھے۔

اوراعلیٰ درصربہ ہے کہ ہر تنصد کے بے ایک اوئی جیز رکھتا ہو اگر تعدادین زیادہ ہویا جینس کے اغتبار سے ایھا ہو توزید مناور مان درسین کی مار برائل وفی کی ماری ماری جی سال عمد اللہ

سے تمام دروازوں سے نکل حالے گا اورفضول کی طلب کی طون جھک جائے گا۔ حلہ سیرکر نیزیاکر مرصل ادائے علہ سلمیان صحالہ کی امریض ادلی عنہ کرارین کو دیکھے جعندت عالیہ نی صفیاد لیون فر ای میں نیزیاکی مر

چاہے کہ نی اگرم صلی انٹرعلیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی انٹرعنہ کی کسبرت کو دیکھے صفرت عائنٹہ رضی انٹرعنہ افرائی ہمی نی اکرم صلی انٹرعلیہ وسلم من مجھونے براکام فرانے تھے وہ حیوسے کا ایک گذا تصاحب میں کھیوری تھال بھری ہوئی تھی ۔ لا)

حصرت فضیل رحمدا فدفرانے میں نبی اکرم صل اسٹرطیرو کم کا مجھوٹا ایک کمبل تھا جے دو میراکیا جانا تھا اور چیڑے کا ایک لگرا تھا جس می محبور کی تھال جری میونی تھی۔ (۲)

ایک روایت میں سے حفرت عمر فاروق رض الٹرونہ نبی اکر م سی انٹر علیہ وسلم کی فدیمت میں صافر ہوئے تو آپ ایک عاربا ئی پر اکام فرما تضعی جس کو کھورسے بیٹھوں سے تبنا کی تھا انہوں نے آب سے ہیویں جٹوں کے نشا بات دیجھے تو ان کا کھوں سے آئسو جاری موسکتے نبی اکرم صلی انٹرعلیہ وسلم نے فراما۔ اسے ابن مخطاب! آپ ٹمیول روشنے میں ؟ انہوں نے عرض کیا ریار ہوالٹنما

> (۱) جامع ترندی ص ۲۶۶ کتاب العبالس (۲) جامع ترندی ص ۲۶۶ کتاب العبالس (۲) جامع ترندی ص ۲۶۶ کتاب العبالس

مين كمرى اور قيصرا دران كے دست كاخيال أيا مول اورادس أيكو ديجفيا موں حال كراكي الله تفال سے محبوب بينديدہ اور رول مان مجور کے طیوں سے بنی بوٹی جاریائی بازام فرائیں نی اکم صلی استرامی نے فرایا اسے عمر اک تم اس بات پر امنی بنیں ہوکران لوگوں کے بیے دنیا ہواور ہمارے بلے اورت ہو؟ انہوں نے بون کیا بان یا رمول اللہ ای فرمایا تو بات ہے ہے را) جب جمع کے امبر حدرت عمر بن سعید، رضی الله عنه حفرت عمر فارون رضی الله عنه کی فرمت بن عاصر ہوئے تو آک نے بوجھا تہارے ہاں دنیا یں سے کیا ہے ؟ انوں نے وف کی ایک عصا ہے جس کا سہالا لیتا ہوں اور اگرمانی سامنے اکا کے تواسے ازا موں اور ایک تھیل ہے جس میں کھانا کھا کے رکھنا ہوں ایک سالہ ہے جس می کھانا ہوں اور سرد ہوتا ہوں اورمرے باس ایک لوٹا ہے جس سے اور فازے دونو کے لیے بان رکھنا ہوں ای ہے/ ہو کھے دفیا سے ہے دہ مرے اس سامان سے ابع مع مصوت عرفاروی رضی الله عند نے فرایاتم نے جے کہا الله تعالی تم بررحم فرائے۔ نبى اكرم صلى الله عليه ورسم ايك مغرس وابس نت رهي لاكنو حضرت خانون جنت فاطمة الزمراد رضى الله عنها سے بالس تشریب ہے گئے آپ نے ان کے دروازے برروہ اور باتھوں بی جاندی کے درگان دیجھے تواپ دائیں ت لیب ہے گئے معفرت البرافع ربنى السُّرعة حفرت خاتون جنت سحباس الشُّ توده رور بي تقين انهون سف بي أكر صلى الشُّرعليه وسلم كوايس وٹنے کے بارسے میں بتایا صفرت الورلاف نے نبی اکرم صلی الشرعد وک مے دایسی سے بارے میں پوچھا تواک نے پردے اور کنگن کا ذکر فرمایا ربیسن کی حفرت فا تون جنت نے دونوں کنگن حفرت بدل رضی الشرعنز کے با تفنی اکرم صلی الشرعلیرونم کے پاں بھید اور ورن کی کرمیں نے ان کو صدفہ کردیا آپ جہاں جائیں خرچ کری آپ نے صرت بال رضی امر عنہ سے فرمایاجا و ان کو بھے کرفم الی صف کو وے دواہوں نے دونوں کھی اڑھائی درھم سی سے اوروہ رقم اہل صفر مومد قر کر

ا بنی اکرم صلی الشرعلیہ در اسے حضرت عاکنتہ رضی الشرعنہ اکسے در دازے پریردہ دیجھا تواسے آثار دیا اور فرایا میں مب بھی اسے دیجھ اسوں مجھے دنیا یا داکھاتی ہے اور فرایا اسے فلال کے گھر جھیج دور۔ (۳) ایک لات مصرت عاکنتہ رضی الشونیما نے نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسیم سے نبے ایک نیا بستہ بھیا یا اوراک ایک کمبل ریا ا فوایا کرنے تھے جس کو دوسراکیا جا ناتھا اے آپ تام لات کرڈیس مرتے رہے صبح مہوئی توام المومنین سے فرایا وہ پرانا

دی میرنی اکرم ملی الدعلیہ واسم معزت خاتون منت کے پاس تشریف اور فرایا میرے باب آب برفر بان موں تم نے

۱۱) سندام (حدین منبل مبدی ص ۱۲ مروبات انس (۲) سنن ابی داوُد مبدی صنبل مادی کتاب الاطعمة رس سندا م احدین منبل مبلدی می ۱۲ مروبات عائشر ۱۱۱ ۱۱۱۱ ۱۱۱۱ ۱۱۱۱ ۱۲

کیں واہیں اندادراس بستر کو مجھ سے دور کر دو اکس نے دات بھر مجھے سونے نہیں دیا۔ (۱)

اسی طرح ایک دات آپ سے پاس پانچ یا چھ دیٹارائے وہ دات کو گھریں ہی رہے تو آپ کو دات بھر نیند نہ آئی

حتی کہ دات کے آخری حصے میں ان کو نکال دیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ از ماتی ہیں اس وقت آپ کو نیندائی حتی کہ میں سے آپ

کے خوالوں کی اواز سنی چھر زبایا اگر اس حالت میں محرصلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوجاً ا کر بہ درجم آپ سے پاس ہونے تو آپ
کا پنے دب سے بارسے میں کیا گان موالے (۱)

تعفرت ورقم الله فرائع ورسان کھی کھرا ہن رکھا الدی تھے اہیں دیجھے ہیں بن کے باس مرف ایک کھوا تھا اور انہوں مے این جوب میں موروزین رہیں کے اور کر کھوا ہے۔

بان جوب می دورت کا ح ہے بعض صزات نے فرایا اصل نکاح اور اس کی خرت ہی زُہر ہنیں ہے صفرت سہل بن عبد الله رحم الله رحم الله وجی این نظر ہے کہ قائل ہی اور زا ہوں سے سردار کے نزدیک تورش ہے ندیدہ قرار دی گئی رحصور علیہ السلام کی طرب النادہ ہے آت میں ان سے زُہر سے اختیار کریں حفرت ابن عید بنہ نے بھی اس فرای موافقت کی ہے اور انہوں نے فرایا می برام میں سے صفرت علی المرتفی رضی النہ عذر اور فرید کھنے تھے اور آب کی جاربویاں اور دس سے وارکھ لوٹ ایک فیاں میں مورد ہے تو تھی ہی اور کو سے موروزی میں اور دس سے وارکھ اللہ میں میں میں میں مورد چر ہو تھی ہی اور اللہ سے فافل فیس میں میں ہورہ چر ہو تھی ہی اور اس کے مورد سے فافل کرد سے وہ اولاد مو بایال یا گھروا ہے وہ تمہار سے باعث نوست ہے اور عورت بھی بعن اورفات اللہ نوالی سے فافل کرد سے وہ اولاد مو بایال یا گھروا ہے وہ تمہار سے باعث نوست سے اور عورت بھی بعن اورفات اللہ نوالی سے فافل کرد سے وہ اولاد مو بایال یا گھروا ہے وہ تمہار سے باعث نوست سے اور عورت بھی بعن اورفات اللہ نوالی سے فافل

اکس میں مقابات کی وضا صت اس طرح ہے کہ بعض حالات میں مجرد رہناانف کی ہے جسباکہ کمناب النکاح میں گذر رہ کا ہے ہے کہ ہوں نکاح کو جو گرنا ان کاح واجب ہوگاہیں اللہ سنبوت کو دورکر ہے کے لیے نکاح افضل ہو وہاں نکاح واجب ہوگاہیں الکاح کو چوڑنا کیسے زئد ہوکت ہے اوراکراکس سے چھوڑنے اورافنیا رکرنے دونوں صورتوں میں آفت نہ ہولیان ای بینے کاح کو چوڑوں کی طون میان اور ان سے اُنس بیانہ ہو کہ اللہ نفالی کے ذکر سے فافل کردے تواکس صورت بین نکاح کو چوڑنا ذکہ ہے ۔ اگر وہ جا تھا ہے کہ عورت اے اللہ تعالی کے ذکر سے فافل نین کرے کی لیکن وہ لذت نظر ہم مبتری اور مباشرت سے بینے کے لیکن کو گذرت اور نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مباشرت سے بینے کے دوروہ لذت جو ضروری امور کے بائے جانے جانے اور مبال سوء نفسان وہ کی امت کو طرحانا تواب کا موجب اور عباوت ہے وروہ لذت جو ضروری امور کے بائے جانے جانے کے لیے حوثی کی آبا کہ مہیں ہے کہ ورق کی گانا یا جہیں کے لیے حوثی کی ان سے بینے کے لیے دوئی کھانا یا جانے ہیں ہے کے لیے دوئی کھانا یا جانے کہ بین سے بینے کے لیے دوئی کھانا یا جانے ہیں ہے کے کے لیے دوئی کھانا یا جانے کی مان سے بینے کے لیے دوئی کھانا یا جانے کی بینے کے لیا تھا کہ جی کے لیے دوئی کھانا یا جانے کہ بین سے بینے کے لیے دوئی کھانا یا جانے کہ جو کہ کا بین سے بینے کے لیے دوئی کھانا یا جانے کہ بین کہ اس مقدر یہ ہیں ہے یہ اس مورک کے ایک شیخی کھانے بینے کی لذت سے بینے کے لیے دوئی کھانا یا جو دوئی کھانا کا جانے کہ دوئی کھانا کا کھوٹر کھوٹر کے دوئی کھانا کا دوئی کھانا کیا کہ دوئی کھانا کا کھوٹر کی اس مقدر یہ ہیں ہے یہ دوئی کھانا کی دوئی کھوٹر کے لیے دوئی کھانا کیا کہ دوئی کھانا کیا کہ دوئی کے لیے دوئی کھانا کیا کہ دوئی کھوٹر کھوٹر کی کوئی کے دوئی کھوٹر کے دوئی کھوٹر کیا کہ دوئی کھوٹر کیا کہ دوئی کے دوئی کھوٹر کے دوئی کھوٹر کے دوئی کھوٹر کی کھوٹر کے دوئی کھوٹر کے دوئی کھوٹر کھوٹر کوئی کے دوئی کھوٹر کوئی کوئی کوئی کوئی کے دوئی کھوٹر کے دوئی کوئی کے دوئی کھوٹر کے دوئی کے دوئی کھوٹر کے دوئی کھوٹر کے دوئی کھوٹر کی کھوٹر کے دوئی کھوٹر کے دوئی کھوٹر کے دوئی کے دوئی کھوٹر کے دوئی کے دوئی کوئی کے دوئی کھوٹر کے دوئی کھوٹر کے دوئی کھوٹر کے دوئی کے دوئی کھوٹر کے دوئی کے دوئی کے دوئی کے دوئی کے دوئی کے دوئی کے دوئ

(٢) مندام احمرين صبل طلد ٢ ص ١٠ مروات عائش

<sup>(</sup>١) جائ ترندي ص ٢٧٠ ، البواب اللباس

بان بنا چور دنیاہے اس کا بھی زئر سے کوئی تعلق نہیں کمیوں کر اکس کو تھیوڑنے سے بدن ی فتم ہوجا یا ہے اس فارح نکاح کو چھوڑنا نسل کا انقطاع سے -

لہذا نکا سے کا اذت سے خوف سے اسے چھوڑنا جا کر میں جب کے کسی دوسری افت کا خوف نہ ہو صفرت سہل رعماد منر کا مقصد بھی لامحالہ ہی سوگا اور اسی سیدنی اکر صلی اسر علیہ وسلم نے نکاح فرایا۔

جب بربات نابت سرگئ توجس شخص کی حالت رسول اکرم صلی التر بلد و سے بیات نابت سرگئی توجس شخص کی حالت رسول اکرم صلی التر بار و کی حالت جسی مرد کورندوندی سے بیے معن جائ کر ذکر خداوندی سے بیات اور اس کا دل ان کی اصلاح اور ان برخرج کرنے کی طوف ناکل سوانہ تواہیے شخص سے بیاے معن جائ کرام معنی جائ کر ان بربات انبیا ہا کرام معنی جائے کر دیتی ہے اس کو منافی کردیتی ہے اکثر لوگوں کو فورتوں کی کثر ت انڈرتعالی سے خان کردیتی ہے ہیں مناسب ہی ہے کہ اگر نکاح السب کو خان کر کا میں مناسب ہی ہے کہ اگر نکاح السب کو خان کر اسے خورت کی کثرت یا عورت کا مشن اسے طور ہے کہ عورت کی کثرت یا عورت کا مشن اسے ادر وہ بھی تولیمورت نہ ہو ۔ اور اس سیسلے کا مشن اسے ادار کے دی کو بھی تولیمورت نہ ہو ۔ اور اس سیسلے میں اپنے دل کا خیال رکھے ۔

حضرت الرسیمان رهم الله فوات میں عورتوں کے سلسے میں زُہر یہ سے کرادنی اور متیم عورت کوخوبصورت حاندانی عورت زرجے دیے۔

صزت جنبد بغیادی رهماللہ فرما تنے بہم ہم ا بینے مبندی مربد کے بیے بندکر امہوں کہ دہ بن کاموں بن دل مرابط کے ورمز الحاسے مبندی مربد کے بیے بندگر امہوں کہ دہ بنا کا کا کا دوسراطلب صریف اور نبیرا کام نسکاح۔

اور فرما نے ہم بس صوفی کے بیے بندگر نا مہوں کہ نسکھے نہ ٹیا ہے اس لیے کراس کی توجہ ایک طرف مبدول رہے گا۔

یس حب طاہر مہاکہ لذت نکاح ، کھانے کا ازت جب ہے ہے توجہ علی اللہ تعالیٰ سے عافل کردے وہ ال دونوں کا موں می

چھٹی ضرورت وہ ہے جوان یا نجوں کی طرف درسید ہواور وہ مال وجاہ سے جاہ کا مطلب دلوں کا مالک سہنا ہے بین دوگل کے دلوں میں اپنی جگہ بنائی جائے تا کہ اس طرح اپنے مفا صداور کام نکوائے جائی اور ہروہ تخص حوابیت تام کام خود نہیں کرئت اور خادم کا محتاج سرتا اس کے دل میں جگہ بنائے کیوں کہ اگر اس کے دل میں جگہ بنائے کیوں کہ اگر اس کے دل میں جگہ بنائے کیوں کہ اگر اس کے دل میں جگہ بنائے کیا وراسی قدر دل میں جگر منانا جاہ کہلاتا ہے اس کا افزاد قریب سے دیک یا ایک مورد کی گہرائی نہیں اور جشخص منوعہ جراگاہ کے قریب جرائا ہے وہ اس کے دلوں میں جگہ بنا نے کامطلب اتو نفع حاصل کرنا ہے یا نفتان کو دور کرنا یا ظام سے مجاہ جہاں کہ نفت کا تعلق ہے دلوں میں جگہ بنا نے کامطلب اتو نفع حاصل کرنا ہے یا نفتان کو دور کرنا یا ظام سے مجاہ جہاں کہ نفت کا تعلق ہے تو ال کی موجود گئی میں اس کی طورت نہیں ہے کیوں کر جوٹ خص اجرت میں کام کرنا ہے دہ کام

کرے گا اکرم الس سکے دل برکام لینے والے کی قدرومنزلت نہ و خدمت کرنے دالے کے دل بی مقام بنانے کی فرورت ای وقت پڑتی ہے میب اجرت سے مینر کام لینا ہو۔

جہاں تک تکابیت کو دُورکرنے کا تعلق ہے نواس سلسے ہیں جاہ کی خردرت ایسے شہریں پڑتی ہے جس ہیں عدل کی تئیں نہ ہوتی ہو یا وہ اسے بڑول ہوں کے درسیان ہو جوالس رظام کرتے ہیں اور جب کہ وہ ان سے دلوں ہیں این جائہ نہنائے ان کی زیادتی وظلم کو دور ہتیں کرسکتا۔ یا بادشاہ سے باں کوئی مقام حاصل کرے اس سلسے ہیں جاجت کی مقدار کو تحریر ہیں نہیں لا یا جائے ان کی مقدام کا خون اور درگان تھی ہی ہو فی ہواور جو شخص طلب جاہ ہیں رہنگہے وہ باکت سے داستے پر چلیا ہے باکہ زا مدکو جا ہے کہ وہ لوگوں سے دلوں میں حگر بنا ہے کہ یہ یا کہ کوئٹ شر خرے کہوں کم دین اور عباورت بی اس سے بعد دلوں کی طریب دین اور عباورت بی اس سے بی جائے انکی کوئٹ شر خرور کے گا اگر کا فروں سے درمیان ہو تو جی ایسا ہوتا ہے سے دلوں کی طریب سے بی جائے وہ ہیں اس سے بی جائے ہوتا ہے درمیان ہوتو تھی ایسا ہوتا ہے سال نوں کے درمیان ہوتو تھی جیا و نہیں ہوتا ہے۔

اوراگرکسی کسب سے بغیرماہ مامل موزر اکس سے اصافے کے لیے توھات اور مفروضے محق جوٹ میں کہوں کہ جو شخص مزید عاہ و مرتبہ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ لیعن عالات بن اذبت سے خال نہیں ہونا بس بردباری اور صبرے زریعے اس کا علاج طلب حاہ کے ذریعے علاج کرنے کی نسبت ہتر ہے لیں دلوں بن جگہ بنا نے کہ باسکل اعبازت نہیں ہے اور اس سلسلے بن تعویری مقدار کتیری طرف ہے جاتی اور اس کا نوق نزاب سے توق سے زیادہ سخت ہے بہذا کس سے قبیل ہم کشر سے بحارا حاسے ہے۔

جہاں کک مال کا نعلق ہے نووہ معیشت کے بیے ضروری ہے بیکن اس سے نبیل مال مرادہے اگروہ کمائی کرنے والا ہے توجب ایک دن کی ضرورت کے لیے کمالے تو اس کا ان چوٹر دیا جائے بعن بزرگوں کا طریقہ تھا کرجب وہ دو داسنے ر دنیار کا اکھواں حصر کا کمیٹیے تو اپنی ٹوکوی اٹھا تے اور کھوٹ سوجاتے ۔

زیری خرط ہے اگر اس سے تجاد زکر کے ایک سال کی کفایت مک جائے تو وہ صیعت اور توی دونوں قسمے ہے زاہدن کی تعرف سے نکل جائے گا اگراس سے باس زہن ہولکن اسے توکل میں توت بیشن حاصل نہ ہوتو اسے اس زمین آجہ نی سے اس قدر رکھ تھیوٹر یا جا ہے توسال تھر کے بے کائی ہواس مقدر سے وہ ڈیدے نہیں سکے گا بشرط بیرسال تھرکی کھایت سے زائد کو صدقہ کر دے لیکن ہے کم دورز لیدین میں سے ہوگا۔

ا دراگر زبدین توکل شرط موجید تصنرت اولین فرنی رحمه الله سنے بہ شرط رکھی ہے توابسا شخص زا بہن ہی سے نہیں۔ موگا ہما را بہ تول کہ وہ زا بہ بن کی تعرف سے سے سمل جا اسے اس کا مطلب بہرہے کر زا بہ بن سے جودی کیا گیا ہے کہ ان کو اُخرت سے گویں مقا بات محودہ عاصل ہوں گئے ، پر شخص ان سے محوم رہے گا ورنہ اسے زا بر کہا مباسکتا کیوں کم

نفنول اور کنزت کے اعتبار سے تعدہ زئم اختیار کررہ ہاہے۔ استعام نفصیل میں انجیلے اوٹی کا معالم عیال دار سننس کے مقابلے میں اکسان سے مفرت الوسیمان دارانی رحم اللم ذوات بین که این کاور در مریم ورکس بلدان کوای بات کی دعوت دے اگران جائی تو تھیک ہے در زان کو تھوڑے

اس كامطلب يرم كو زاد كے بيے نگى اختيار كرنے كى شرط خود اس كے ساتھ خاص م اوراس كے عيال برازمين سے باں ان کی ایسی بانیں انا اس رادرم بنس حواسے صاعندال سے نکال دی اوراسے سر بات بی اکرم کی الشرعليہ والم سے سیمن جا ہے کہ آپ معزت فالوں منت رض المرعنها کے مکان سے بردے اور کان کی وج سے والیس تشریف

ہے گئے کیوں کراس کا تعلق زینت سے سے ماجت سے بنس۔ توانسان جس ماه ومال کی عاجت محسوس کرا موره ممنوع نہیں ملکھاجت سے لائدرم فاتل ہے اور خورت پر اكتفانف بخش دوا بان درنوں كے درميان شتبه درجات بن بس توزائد كے قرب مو الرحروہ نافع دوائيں ملكن اس کا تفصان تعورات اور زمر کا بنیا عمنوع ہے جب کہ دوائ کا استعال زض سے اور دونوں سے درسیان سے ب بات ب بين جواحتيا وكرا ب اس كا بعارب اورجوات كرا ب ستى كا نقصان اسى بنتيا ب اورجوات ابنے دین کو بچاہے اور تاک وال جنر کو محیور کرفتر شاک کو اختیار کرسے اورا بنے آپ کو فزورت کی تاکی کاف بھروے وہ

احتیاط کا دامن پرونے والا سے اور لاز گا برنجات پانے والے گروہ سے تعلق رکھا ہے۔ جو منعن خورت را كفاكرًا مواى كودنيا داركها جائزتني ملكرونياس سے اس قدرماصل كرنا توعين دين ہے كونكر بروين كاننوط بعادرت وكومندوط ي سعبي سجا عالماسي اس بات برصرت الراسم عليرالسام كاوا فعروالت كراب آب كوابك ضرورت يرى وآب، ايك درست كياس فرض لين تشريف في كيف اس في فوض ندو يا توبريسان موكروايس تشريب سے اسے اللہ نال فے اب کی طرف وسی فرائ کرا گرا ہے اپنے دوست دا ملز تنال ) سے سوال کرتے تورہ کاب كودك دينا أك في وفي كيا ال مرك رب المصعلوم تعاليق دنيا ناي دي الله مح وركاكم دنيا كي

كوفى ميز تحوس مانكول الله والله وى فرائ إے الرہم الماجت دنيا سے بني رالكه دين سے ہے) ابذاحا بت کے مطابق ہو کیے ہے وہ دب سے سے اور حواس کے علاوہ سے وہ اُخرت میں وہال ہوگا اور دہ ہی دینایں سے ہے جینفی الدارلوگوں کے حالات ، کسی مال بن ان کی مخت ، اسے جمع کرے محفوظ کرنے اوراکس سليس زات المحان سے واقف ہے وہ اس بات كو مجتابے كمال ونيا وبال ہے اس كى زبادہ سے زبادہ سادت بہ ہے کہ یہ الاس کے دارتوں تک سنے اوروہ اسے کھائیں میان بعض اوقات وہ الس کے دشمن بن جاتے ہی اور بعن ادفات دواس ال کولناء کے کام بی فوق کرتے ہیں نوکو یا بیٹننس کناه یوان کا مدکار مواہے۔

یمی وجرمے کم دنیا کو جی کرنے والے اور خواب ان کے بچیے چلنے والے کو رائع کے کھرے سے تشبید دی ماتی ہے وواسے ا بنے اور رسینا ہے اور دہ زندہ سونا ہے تھر دہ نکلنا چاہتا ہے سکن لاک نہیں یا اور مرحایا ہے تووہ خور انے عمل کے باقدت ہدک میونا ہے اس طرح جسمن دینوی خوا منات کی اتباع کرناہے وہ اپنے دل کو خواہشات کی زنجروں سے حکوط ليناسي يهان تك كرجب اسسريم زنجيري غالب كماتي من نومال جاه وافتدار، الى واولاد، دخمنون كى براقى دوسنول سه راکاری کرنااور عام دبنوی فوائد کی قیدی کما با سے اب اگراسے صوی موکم اس سے اس سلسے میں علطی کی سے تو وہ دنیا سے بخلف كاالاده كرتا مع ديكن السي بات بية فادر بني بهرا ا ورايف دل كوزنجيرون اور بطريوب من عكر الهوا و بحقنا بيع لكن ان كو كالطف بتادر من مونا اوراگرده ابی کسی بندیده چنر کوابنے اختیار سے چوڑ اسے توقریب ہے کما بنے آپ کو ملاک کرنے والا اور السيضن بيكونت كرنے وال موجائے۔ بيان كرمون كيم الس سے اوران عام جزوں سے درميان حدائي وال وے اب وہ بٹریاں اس محدل میں باقی رہی ہی جو دنیا سے متعلق ہوتی ہی جو دنیا اس سے رہ گی اور وہ اس کو تیجیے ہوڑ گیا۔ وہ اسے دنیال طرف تھینی ہیں اور ملک الموت سے پنجے الس سے دل کدرگوں تک بنتے چکے ہوتے س حوالس کو اکفرت ی اون مینے ہیں اس موت سے دفت اس کی سب سے ملی حالت اس شخص کی طرح مبو گی جس کو ارسے سے بھا اوا جا نے امد دونوں طرف سے اس کو کیٹر کر اس طرح کھینیا جائے کہ ایک بہلو دوسرے سے الگ مہوجائے اورس سنحص کو آرے سے جرا جانا ہے اس ک کلیف عن اس کے بدن کے سنی ہے اور دل کو تکلیف اس کے اڑکے سرایت کرنے کی وج ہونی سے تواں تعلیمت کے بارے میں تھارا کیا خیال سے تو بہلے ہی ول کے انروباگریں ہونی سے اوراکس کے ساتھ فاص ہے دوسرىطرف سے سراب كركے وہاں نس جاتى -

یہ بیلا عذاب ہے جواس کو بنتی ہے اس سے بیلے کہ دہ اعلیٰ علین ن اوررب العالمین کے قرب نے آرنے کے افوں میں مبتلا ہوکیوں کہ دنیا کی طرف میلان اللہ تعالی سے ماتات کے داستے میں مکا درط سے اور رکا ورط سے وقت اس پرجہنم کی اگ مسلط ہوتی ہے کیوں کر اگ اسی پرمسلط ہوتی ہے جواللہ تعالی سے جاب میں ہو۔

ارتنا دفداوندی ہے۔

توالٹرفقال نے عذاب کو جاب کی اذب پرمزنب فرایا اور حجاب ک تکلیف می کافی ہے دوسر سے عذاب کو ایک طرن

رکھ دیں اور بوب اس کے ملاوہ بھی عذاب ہوتو کیا صورت ہوئی۔ ہم اللہ تعالی سے سوال کرتے ہیں کر رسول اکم مسلی اللہ علیہ دک مے دل میں جوبات ڈال کئی کرآب جس حیز سے جا ہیں تحبت کریں با لہ خراب کواس سے انگ ہونا ہوگا (۱) اطرف ال ہما دے کا نول میں بھی اس بات کو کیا کر دے اور جو مثنال ہم سنے سیان کی تھی اس کا مفہوم شاعر سے اکسس

رستی کوطے کی طرح کہ وہ نیا رہا ہے اور تو کھے بنا ہے اس سے درمیان سیم سے باک موجاً اسے۔

كُهُ وُدِ الْفَيْزِيَشِجُ دَالْمِا وَكَيْلِكُ عَمَّا وَسُطَاما هُوَيَا سِجُهُ -

اورجب اولیا وکرام پرہیات مناشف ہوگئ کر بندہ اپنے اعمال اور نفسانی خاشات کی دھے۔ سے اپنے آگ کو طاک

مزا ہے جس طرح رشیم کا کیڑا اپنے آپ کو طاک کرنا ہے ، تو اولیا اور اسے دنیا کو چھوڑ دیا ۔ حتی کہ حضرت میں بھری رحما اللہ

فرما تنے ہی ہی نے ستر پوری صحابہ کوام کو دیکھا وہ اسٹر تعالی کی صدال کر دہ است اس قدر اجتناب کرتے تھے جس فارخ علم النظیا وسے پر بنر نہیں کرتے ۔۔۔ دوسری روایت بی اس طرح ہے کرجس قدرتم فراخی کی صاب پر نیوش ہوتے ہواکس

علم النظیا وسے پر بنر نہیں کرتے ۔۔۔ دوسری روایت بی اس طرح ہے کرجس قدرتم فراخی کی صاب پر نیوش ہوتے ہواکس

علے زیادہ وہ اواکو کئی اخدات ہو نے ماکرتم ان کو دیجہ لیتے توقع کہتے ہے جون ہی اور اگر وہ تنہا رہے ہوئی کو دیکھتے تو کہتے ان لوگوں کا کوئی اخلاق نہیں اور اگر وہ تم ہی سے بڑے بوگوں کو دیکھتے تو کہتے اپنے دل کے خاب ہونے کا طرح مرد ہوتا ہو اور جن دوگوں کے دول کو دنیا کی محبت سے

طرح ہے ۔ بیں جس شخص کا دل ہوا سے اس کے خواب ہونے کا طرح خرد ہوتا ہے اور جن دوگوں کے دول کو دنیا کی محبت سے

طرح ہے۔ بیں جس شخص کا دل ہوا سے اس کے خواب ہونے کا طرح خرد ہوتا ہوتا ورجن دوگوں کا دول کو دنیا کی محبت سے

طرح بیس جس شخص کا دل ہوا سے اس کے خواب ہونے کا طرح خرد ہوتا ہے اور جن دوگوں کے دول کو دنیا کی محبت سے

اوروہ لیگ دنیا کی زندگی برداخی موسے اور اس پر مطئن بھی اور وہ لوگ ہاری آیا سے ماقل ہے -

اوراس کی بات نہ مانوجس سے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کردیا اور وہ اپنی خواہش سے پیچے عیدا ور اس کا معاملہ صرسے گزرگیا۔ <sup>(</sup>۱) مجع الزوائد طبر السيرى (۲) خراك مجيد الروائد الين )

ادرائس شخص سے مذہر لیں جی سے ہمارے ذکرے اعراض كيا اور مرب دنيا كا اراده كيا ان محي علم كي بيني اى اورارٹا دخارندی ہے۔ خَاعْدِ حِنْ عَمَّنُ تَوَكِّى عَنُ ذِكْرِنَا وَكَدِيْدُ إِلَّوَالُحَيَاةَ ذَكِكَ مُبَكِغَهُمُ مِنَ الْعِلْمِ -

را) مقام کسے۔
توانٹرتنالی نے اکس تام مل کو غفلت اور عدم علم کا نتیج قرار دیا اس کیے ایک تفس نے تھزت یکی علیہ انسام کی خدمت
میں عرض کیا کہ آپ سیا حت کے لیے جاتے ہوئے مجھے بھی ساتھ سے جائیں آپ سے فرایا اپنا ال کس کو دسے دواور مرب
ماتھ جی بڑ واکس نے کہا یہ نہیں ہوک تا حضرت عدیی علیہ انسام سے فرایا عنی جنت میں داخل مور پیعجب کی بات ہے یا فرایا

بعن بزرگوں نے فرایا نہیں کوئی دن جس میں مورج طارع ہوا ہے گر چار فرشتے آ فاق میں چارا وازوں سے مدارتے ہی دوفر شنے مشرق میں اور دومنرب میں ان میں سے ایک مشرق میں کہتا ہے اسے فیرے مثلاثی اِ آگے بڑھ ، اور اسے مشر کے شلائی ڈک جا ، اور دومرا کہتا ہے اِسے اللہ اِخرچ کرنے والے کونعم البدل عطا کر اور روسکنے والے کے مال کونلف کر دے اور مغرب والوں برسے ایک کہتا ہے موت کے لیے بڑے میرا ور بریاد ہونے سے عمارت بنا ڈاور دومرا کہتا سے طويل حساب محصيلي كها و اور نفع اللها و-

## زبدى علامات

بعن اوقات گان کیا جا آ ہے کہ مال کا مارک زا برہے مالا نکریہ بات بنیں ہے کیوں کر مال کو چھوڑ اور ثدت و "كليف كالطباراكس أدى سے بيے آكان سے جوز بر كے ساتھ اپنى تعرف جائا ہے كنتے بى الب زارك دنيا، ميں جنوں نے ا بنے نفوں کو معمولی کھانے کی طون دوا یا اور ایسے عبادت فانے کو اختیا رکبافس کا دروازہ میں مکن وہ اس بات برخوش ہونے ہی کرلوگوں کو ان کی حالت کاعلم موجود ان کو دیجیں اوران کی تعرف کری -

توزك دنیا زار سونے برقطعی دلیل نس مصلکه ال اور صاه دونوں سے بے رفینی زید ہے : الم دنیا كى تسام لذات سے زر کمل موجا کے بلے معن اوفات مجولوگ اُدئ عمدہ سامس اوراس سے علاوہ قیمنی نیاس بہنے کے باو حوز رکم کا دعویٰ كرتے بن صيے سزت نواس رحماللہ نے ان دوردار لوكوں كے بارے بن فرايا كرايك قوم نے زائد كادون كيا ميكن ابنوں نے عمد باس بہنا وہ اس طرح توگوں کو دہوکہ دیتے ہی کروہ ان کو اس طرح کا اباس تحفر میں بیش کری ناکم ان کی طرت اس نظر سے مذہ بچھا جائے جس نظر سے فقراء کو دبچھا جا آہے کیوں کر اسس طرح ان کو تقریم جھا جائے گا وراکس انواز بی دیا جائے گاجی طرح مسکین کو دیا جآ تا ہے اور وہ اپنے نفسوں سے بیے بوں استدلال کرتے ہیں کروہ علم کی آنہاع کرتے من اورسنت محمطابن طقي ب-

نیز دنیائی استیادان کی طرف اگر بی بین مالانکرو و ان سے دور کھا گئے بین اور بر دوکسروں کی بیاری اپنے سرکتے بی بداس دفت ہے جب ان سے مقائق کا مطالبہ کیا جائے اوران کو تنگ راکستوں کی طرف مبورکیا جائے برسب دین کے سے مد کے دنیا کھا تھے بین اپنے باطن کی صفائی اور نفسوں کی عا دات کی تہذیب ان کا مقصدی بنیں بین ان بران کی صفات المام مورعا لب موركين توان كوا بناحال تنا ديايه وك دنياك طوت مالي من اورا بني خواشات كے بيجيے طبقي من برحفزت خواص رجم الشركاكلام تعا .

تو دُيد كى موفت شكل بات بعيل زا بريمي زيد كا حال منتبرت با ساعيا بيكراين باطن مي بن

بهایعلامت:

موجود جيز برنوش نه موا درنمي فيرموتود رغلين بوجيد -ارتا د خداوندي سي. الكيكك أَنَّا سُوُّا عَلَى مَا كَا مُّكُوُّ وَكُوْ تَفَى مُوْراً اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ بِمَا آَتَاكُمُ - (١)

دوسری علامت:

اس كے نزد بك براكب والا ور نعرسي كرنے والا دونوں برابر بوں بيلى على مت مالى بى زيدكى علامت سے اور دوم بى عام بى علامت زىرى-

تنسيرى علامت ،

الطران الى سے مانوس مجاوراكس كے وليراطاعت فعا وزى كم مثماس غالب موكوں كر دل مجت كى حادوت سے خال نس ہوتا باتورہ دینوی مبت موتی ہے یا الله تعالی کی محبت ،اورب دونوں دل میں الس طرح سوتی می حس طرح بیاسے میں پانی اور مواموتی سے جب پانی داخل مواے تو مواخار جم وجاتی ہے اور دونوں جمع بنیں ہوتی اور وائ نعما منر نعالات

ائن رافتا ہے وہ اس کے ماق منٹول ہوتا ہے اس کے غرب منٹول نہیں ہوتا۔

اس کیے ہی بزرگ سے پوچاگی کر زیر نے زاہروں کو کہاں کم بہنیا دیا انہوں نے جواب دیا انٹر تغالی سے انسی کا بھی کر کہا اخترا کا اخترا کی اسے منور ترب ہوئی کرتا ہے اور دیب ایمان ول کے سے منتوں کرتا ہے اور اس بی مبار کرتا ہوں کو اسے منور کرتا ہے اور اس بی مبار کرتا ہوں کرتا ہے اور اس بی مبار کرتا ہوں کرتا ہے اور اس کی طرف نہیں دیکھا اور نہی اس کے بیاد مل کے بیاد مل کا مناز کرتا ہوں ہو دیا ہوئی کرتا ہے اور اس کی حضرت اور معلیہ السلام کی دعا میں یوں آگا ہے۔

اسکی منتی این کا سوال کرتا ہوں ہودل کے اسٹور کی الٹر ایس تجو سے ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں ہودل کے اسٹور کی گارٹ کا میں کرتا ہوں ہودل کے اسٹور کی گارٹ کا میال کرتا ہوں ہودل کے اسٹور کی گارٹ کا میال کرتا ہوں ہودل کے اسٹور کی گارٹ کرتا ہوں ہودل کے اسٹور کی گارٹ کرتا ہوں ہودل کے اسٹور کی گارٹ کرتا ہوں ہودل کے اسٹور کرتا ہوں ہودل کرتا ہوں ہودل کے اسٹور کرتا ہوں ہودل کرتا ہوں ہودل کرتا ہوں ہودل کے اسٹور کرتا ہوں ہودل کو کرتا ہوں ہودل کرتا ہوں ہودل کرتا ہوں ہودل کرتا ہوں ہودل کو کرتا ہوں ہودل کو کرتا ہوں ہودل کرتا ہودل کرتا ہور ہودل کرتا ہوں ہودل کرتا ہودل کرتا ہور کرتا ہو کرتا ہوں ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہوں ہو کرتا ہو ک

ی دیات اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ مہیں زید کے اول سے ہی کچے تصدیمنا بت فراد سے اگرصے تعوظ ہی ہو کبوں کہ مہارے میں انتہا اول منے کرنے ہی کہ مہیں زید کے اول سے ہی کچے تصدیمنا بت فراد سے اگرے تعریف کی اجازت ہیں ہے۔ جیسے داگوں کو اس سے نا امید ہونے کہ الشرفال سے اوراگر ہم اللہ تعالٰ کی ان نعموں کے کہ الشرفال سے اوراگر ہم اللہ تعالٰ کی ان نعموں کے کہ الشرفال سے نزد کہ کو دی ہے بہت بڑا میں مناور سے ہوئے بہت بڑا میں کو دی ہے بہت بڑا

سوال موك العالم وكونى بسيرمات بني -

www.makiabah.org

نوز برکی علامت ، فقراور مالداری ،عزیت و ذلت اور مدح و ذم کاایک جیسا مونامی اوراس کی وجرالتر تمال کے ساتھ اُنس کاغلیہ ہے اوران علامات سے دمالہ کمچھ دوسری علامات بھی سکلتی ہی مثلاً دنیا کو ترک کیا اور یہ برواہ نہ ہوکرکس سے پائس اُنو

اوركماكي كرديرى ملامت يرب كرونياصبي باس طرح فيواردى جائي بدنم كرين سرائي بناول كايامسجد

بیروری و بیر معاذر ممالئر فرانے بن رئم کی ملامت بہ ہے کہ جو کچھو جود ہے اس کے ساتھ سخاوت کی جائے۔ حضرت ابن حفیف رحمالٹر کا فول ہے کہ اس کی ملامت میک سے نکلنے برخوش ہونا اور اکام بایا ہے انہوں نے ہی فرمایا زاد یہ ہے کہ دنیا سے با نکلف انگ ہوجائے تصرت ابوسلیمان دارانی رحماد ٹرنے فرمایا۔

اُدنی لبائس زئیرکی نشانیوں بی سے ایک نشاتی ہے ہیں تبن ورحم کا اُونی لبائس مجی ساسب نہیں جب کماس کے

عن الم المحدث منبل اورسفیان توری رصم اللهند فرایا زمری علامت امید کالم موناسے۔ حضن سری سفطی رعم الله نے فرایا بیب زا بدا بینے نفس سے بے فر ہو فواکس کی عالی احجی نہیں اور عارف جب ابنے

نغسى مشغول بوتواكس كاعيش وعترت اختيار كزاهي احجابس

مصرت نصرآبادی رحماللونے فرالی زابد دنیا میں مسافر ہے اورعارت اکفرت میں محصرت بھی بن معاذر حماللونے فرایا زبد کی تبی علامات ہیں کمی تعلق سے بغیر عمل کرنا ، طبع سے بغیر بات کرنا اور زباست واقتدار کے بغیر عزت کا صول ۱ نہوں نے ہی فرالیا اسے نا نگر انظر تعالیٰ دکی رصنا ) کے لیے تمہیں سرکھ اور دائی سونگھنا ہے دمعمولی فوظ کہ کی طرف اشارہ ہے ) اور اسے عارف! تمہ نے کرمی نامی عذر کرمین گئے ہیں میں تم نے کستوری اور عنبر کوسو کھنا ہے۔

ان سے ایک شخص فے عوض کیا کمیں توکل کی دوکان ہی کب جاکرزید کی چادراوڑھوں گا اورزاہدی کے سے خو بیٹے وراوڑھوں گا اورزاہدین کے سے تابی دن تک بیٹے ول کا وارزاہدین کے بیٹے ول کا ورزاہدین کی در تابید دن تک رقت در تابید کا مرور مرد میرونکین جب ک ای درصر بیٹی بیٹے کے دیت اداناہدوں کی نشست پر بیٹے اس مرات کے دیت در تابید کا در مرد میرونکین جب ک ای درصر بیٹی ہے گئے کہ تابید در اور کی نشست پر بیٹے اس مرد کی دیت اداناہدوں کی نشست پر بیٹے اس مرد کا در مرد میرونکین جب ک ای درصر بیٹی ہے گئے کہ تابید در اور کا در میں کا در میں میں کا در اور کا در میں کا در اور کا در میں کا در اور کا در اور کا در کا د ہے جر مجف پاکس بات کا در میں ہے کہیں تم ربوانہ ہوجاؤ۔

انہوں نے بیھی فرمایا کرونیا ، دبین کی طرح ہے جوالس کوطلب کرتا ہے دہ الس کی تکفی کرتا ہے اور زاہد الس کا مذکالا كرنا اوراس كے بال الكيرا ہے نيزاكس كے كيرے مبد اے اور عارف الله تغالى كى نات يں شعول ہوا ہے اوراكس

حفرت ترى رحما الله نے فوالى ميں نے زئيد ميں سے جو بات جائي وہ حاصل كرلى كيان ميں انسانوں ميں زيد ك د پنجا اور ن

ہی مجھے اکس کی طاقت ہے۔ صفرت فضیل رحمداللہ سنے فرمایا اللہ تقالی نے عام برائی ایک گھریں رکھی ہے اور اکس کی جابی دنیا کی مجت کو بنایا اور عام جلائی ایک گھریں رکھ کروینا سے بے رغبتی کو اکس کی چابی بنایا۔ ہم زمدادراکس کے احکام سے متعلق برائیں بیان کرنا چاہتے تھے اور حب زمیر کی تعمیل کے بیے تو کل ضروری ہے توسم الس كابيان كشروع كرس سكے ان شاء اللر-

The State of the S

THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE

and the second s

The second secon

## ه ــ توحیداور تو کل کابیان

بسم الشرار طن الرحم 
تام تعربین الشران ال سے بیے بین جو ملک و ملکوت کا مربہ ہے عزت وجروت سے ساقد منفرد دیکا ہے اسمان

کوستون سے بغیرا تھانے والا اور اسن بی بندوں سے درق کو مقرد کرنے والاہے وہ الشری سے ارباب قلوب و بقول

کا استخوں کو وسائل واسب کو دیجنے سے مبیب الاسباب کی طرف چیر دیا اور ال کی متون ادر الادوں کو اپنے غیر

کا طرف متوجہ ہونے اور کی دو ہر سے براغا دسے سا دیا ۔ بین وہ اس کے سوائس کی بُوجا نہیں کرتے کیوں کہ وہ جانے

ہیں کم وی ایک سے جو بے نیا زہے اور معبود ہے اور ان کے نزدیک بر بات نا بت سے کم ہرقتم کی خلوق اس سے

ہیں کم وی ایک سے جو بے نیا زہے اور معبود ہے اور ان کے نزدیک بر بات نا بت سے کم ہرقتم کی خلوق اس سے

ہیں کم وی ایک سے جو بے نیا زہ ہے اور میبود ہے اور ان کے نزدیک بر بات نا بت سے کم ہرقتم کی خلوق اس سے

الشر تعالیٰ ہی اس کا دازق سے اور حب ان سے نزدیک بربات نا بت شدہ ہے کہ دہ اپنے بندوں کے درق کا صفاحی

ہی اور میں برب کا درق سے اور حب ان کے نزدیک بربات نا بت شدہ ہے اور وہ بہترین کا دسانہ ہے درق کا صفاحی

اوررمت كالمرحضرت محدصلى المدعليرو لمريم وجوباطل كا قلع تقع كرف والع اورك يده واست كالمون لا بمان

كرف والحدين اوراك كال رعى رحمت بواوربت زياده سلام مو-

حموصاؤہ کے بعد ۔ توکل دین کی منازل میں سے ایک منزل اور تقین رکھنے دالوں کے مقابات ہیں سے ایک مقام ہے

علکہ برمغز بین کے بند درجات ہیں ہے ایک درج ہے اور توکل ذائی طور برعام کی روسے نہایت دقیق اور عل کے اعتبار سے

منگل ہے سمجھنے کے اعتبار سے اس کی باری کی وجہ بہ ہے کہ اسباب پرنگاہ رکھنا اور اعتما دکرنا توجید میں شراکت ہے

اوراک باب کو با مکل ہی چھوڑ دینا سنت برطون اور سرفیت رائٹراض ہے اوراک باب پراس طرح اعما دکرنا کہ ان کواک باب

فیال خرز اقبال می کو بدلنا اور جہالت کی گہرائی میں غوطز ن ہونا ہے۔

توکل کامنی اس انداز بڑائے کرنا کہ وہ تو صیر کے تقاصوں کے موافق اور شرکعیت کے مطابات ہے نہائے شکل بات ہے اور جو بی بات نہایت منی ہے اپنے اس سے بردہ اٹھا نے ہیں جان کا نور موجود ہے انوں سے بیان کے نفل سے مقائق کا نور موجود ہے انوں نے دیکھا اور تحقیق کی تجربو کھی دیکھا اسے اس طرح بیان کیا جس طرح ان سے بیان کرنے کامطاب کیا ہے۔

کرنے کامطاب کیا گیا ۔

اب مم قدر سے طور مرزو کل کی نصنیت بیان کرنے ہی تھر پہلا حصر توحید کر اور دوسرا حصر تو کل اوراس بر عل کے بیان

## عقدمه:

## "نوكل كى فضيلت

آيات كرليه:

ارتناد فذاوندی ہے۔

وَعَلَى اللهِ فَنَوَكُمُوا إِنْ كُنْتُمْ مُومِنْكِنَ - (١)

اورارشادبارى تعالى سبع - و مَعْلَى الله و الله و الله و مَعْلَى الله و مَعْلَى الله و الله و

ا ورالله تعالى نے ارتبا دفر مایا۔

وَمَنُ يَنُوكُلُ عَلَى اللهِ قُلْقَ حَسْبُهُ - (٣)

اورارشادربانی ہے۔

إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ - (١)

صفان معی حاصل موسی صب سے بید اسارتا لی کفایت فرائے، اس سے مجت کرے اور اس کی رعایت فرائے اس نے بت بڑی کامیانی عاصل کی کیوں کر ہو محبوب مو اسے نہ تو عذاب ہوتا ہے ، نہ دوری ہوتی ہے اور مزمی وہ بردسے

من بواہے۔

الشرتعالى كاارتدى

اَكْيْسَ اللهُ بِكَانٍ عَنْدَةً - (۵)

تو وشفس الله تعالى ك فيرسه كفايت طلب كرس وه توكل كو هور في والاس اوروه الس اكت ك كذب كرتا

م كيون كريد سوال في بات كے افرار كے طور يہے۔ جيسے ارشا د فداوندى ہے۔

(١) قرآل جميد مورة ما كمواكيت ٢٣

(٢) قرأن مجيد، سورة ابراسيم آب ١٢

(١١) قرأن مجيد، سورة طلاق أبيت ١٧

(١) خران مجير، سوره أل عمران أيت ١٥٩

(٥) فرأن مجيد سورهُ الزمراكيت ا www.maktabai

اورالله نمالا ي يرهروسر كرواكرتم موس مو-

ورتوكل كرف والون كواسرتنانى برى توكل كرناجا ہے۔

اور حرفت خص السرتعالى يرحم وسركرت نوده إ سے كافى ب

مے شک اللرتعالی توکل کرنے دالوں کونے ذکراہے۔

توده مقام كن عظيم بي حبس برفار تنفس كوالله تعالى كى مجت عاص مجد اوراكس كوالله تفالى كى طون سے كفايت كى

كيا الله تعالى اب بنرك كوكافى بني ب

بے تک انسان براک دنت گزرا کر کس اس کا نام هَلُ اَنْ عَلَى الْوِنْسَانِ حِيْنُ مِّنَ الدَّهُ سُرِ كُوْتُكُنْ شَيْئًا مَذَكُورًا - (١) بھی نہ تھا۔ رسين ابسا وفت آيا ہے) اور الله تفال ف ارشاد فرايا . وَمَنْ يَنُوكُلُ عَلَى اللهِ عَاِنَ اللهُ عَنِ يُزْحَكُمْ - أور وسنخص السُّرْنَا لَى ير مجرد مركب توب خلك الله تعالى غالب مكمت والاسي -یعنی ایسا غالب اورعزت دالا ہے کہ جو کوئی اکس کی بناہ میں اکبائے وہ زیس ورسوا نہیں ہونا جواکس کی ارگاہ ہے کس یناه میں بناہ لیتا اورانس کی حایث من آجاتا ہے وہ بنتی کا تسکار بنیں سوا وہ ایسا حکم ہے کم حوکونی انسس کی تدبیر میہ بروسرانا ہے اس کی تدبری کوئی کوئای نس ہوتی -ارتادفاوندی ہے۔ مے شک وہ کرا مٹر تفال کے علاوہ جن کی تم بی جا کرتے ہو رِاتٌ الَّذِينَ تَدُعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ عِبَادُ وه تبارى طرح بذر عبي -المرتعالي نے بیان فرایا کم الشرتعالی سے سوا تو کھے ہے وہ اکس مے مسخر بندسے ہیں وہ بھی نمہاری طرح حاجمند میں ان ركس طرح توكل كما عامانے -ارتا دخداوندی ہے۔ تم اطر تعالى كے سواجن كو كو جيت ہو ده تنها رسے بے رزق إِنَّ ا نَّذِيْنَ نَعُبُدُ وُكَ مِنُ دُونِ اللَّهِ لَا يَهُ لِا يَهُ لِكُونَا کے مالک بنیں میں میں اوٹر تعالی سے ماس رزق المانس كُكُهُ رِزُنَّا فَا نَبُّغُوا عِنْدَاللَّهِ السِّرِزُنَّ كرداوراى عادت كرو-وَاعْدُولُامِ اللهِ اورارتادومايا اورانٹر تالی کے پاس بی اسانوں اورزین کے فرانے میں ويله خَزَانِيُ السَّمَوَاتِ وَالْدَرْضِ وَكَسَكِنَّ ىكى مانى سمينى نبس. المُنَافِقِينَ لَا يَفْفُهُونَ -

رام وران مجيد، سورة اعرات أيت ١٩١

(م) قرآن مجد، سروهٔ عنگبوت آیت ۱۱

(۵) قرآن مجيد، سورة منافقان أيت مي الميان الميان

<sup>(</sup>۱) فرآن مجید، سورهٔ الدهرآبت ۱ (۲) فرآن مجید، سورهٔ انفال آیت ۱ س

اورارات دربانی سے۔ يُدِّبُرُالُهُ مُرْمَامِنُ شَفِيمِ إِلاَّمِنْ نَعْدِ إِذْ يَهِ-وہ دانٹرتنالی) امورکی ندسر فربانا ہےداور) کوئی جی سفارتن کرنے دالا الس کے حکم سے بغیر سفارش بنیں کرسکتا۔ تومدك بارسيس فرآن مجيدين فركج و ذكورب وه اس بات برتنبير سے كوغرفداس وفعات فتم كرك ايك قبارذات يرجروس كما عائے۔

حفرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه سے مروی سے نبی اکرم صلی السّرعلیه و سلم نے ارشا د فربالله مجھے وہ ج بن عام احتی دکھائی گئیں میں نے ان میں اپنی است کود کھا تو انہوں نے میدان اور بیاڑ سب جا کو کھیر رکھا تھا مجھے ان کی کثرت اور انداز نے تعجب میں اوالا ورخوش کیا مجھ سے بوجھا کیا ک آپ اس مات برراضی میں ؟ میں نے كها بان بن راضى موں كہاكيان كے ماف متر بزار مزيد بن توكس صاب كے بغير حبنت بن داخل موں سے بني اكم صلى الله عبروسم سے بوجیا گیا یا دمول الله اوه کون لوگ می ، فرایا وه لوگ جو با طرورت عصم میں داغف نه فال بنتے میں اور نمی (فركم كات كے سات ) دم جھاڑا كرتے ہى اور وہ ا بنے رب برج وس كرتے ہى ۔

سفرت مكاش رحى السرعن في محرف موكر عرض كيايا رسول السراللم تعالى سے دعاكرى كر مجھے بھى ال ميں سے كر رسے نبی کرم صلی اسٹر علیہ ورسی ہے دعا مالکی " یا اسٹر! ان رحفرت عکاشے کو بخیان میں سے کردے" ایک دوسر صحابی كوسے بوطے اورع فرك ارسول اللہ إمرے ليے على دعا مجيئے كم الله نفالي مجھے عى ان لوكوں من كردے كيا نے والى

حزت ما شرق مع سينت ركي بي روا نى اكرم ملى الشرطليروك لم نے وابا۔

وَٱنْكُمْ تَنْوَكُلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تُسُوكُكِ لَوْزَقَكُوكَكَ يَوُزُقُ الطُّبُرِ لَعَنُهُ وَا خِمَاصًا وَتَرُوْحُ بِطَانًا۔

الرتم المرتقالي برصيح معني من توكل رو تووه تميس اس طرح درق عطا فرائ مسي رند سے كورزق عطا فراما ب دوسی کے دنت فالی بیٹ نکانا ہے اور شام کے دنت سر ہوکر لوٹنا ہے۔

> ١١ قرآن مجيد، سوره لينس أيت الم (٢) ميسى بخارى علد الص ١٥١ مركاب الطب

(١٧) مندام احدين فيل علداول ص ٢٠ مروبات عربين خطاب

جونفی سب سے تعلق قرار کر اللہ تعالی سے درت تہ جوڑا ہے اللہ تعالی اسے مرشفت میں کھا بت کرتا ہے داور مرور توں کو بورا کرتا ہے) اور اسے وہاں سے رزق عطا فرایا ہے جس عار کا اے گھاں بھی مہیں ہوتا اور جوشفی دنیا سے تعلق جوڑنا ہے اللہ تعالی اسے دنیا کے میرد کرد تیا ہے نى اكرم صى الرعبيوب في فرايا-من انْ فَطَعَ إِلَى اللهِ عَزْرَحَ لَى كَفَاهُ اللهُ لَعَالَىٰ كُلُّ مُونَيْ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ كَرَخَخْسَبُ وَمَنِ انْقَطَعَ إِلَى الدِّنَيَا وَكَلَهُ اللهُ وَابَهُ اللهُ وَابَهُ كَا-

جۇشى اس بات كوپ ندكز بائے كه دو لوگوں بين سب سے زيادہ الدار بوجائے تواسے اپنے پاس موجودہ ال ك مقابلے بين السر چيز برزيادہ اعقا دمونا جا ہے جواللر تعالیٰ كے ياس ہے ۔

نى اكرم ملى الله عليه وسلم نے فرايا -مَنْ سَرَّةُ اَنْ بَيْكُونَ اَغْنَى النَّاسِ فَلْيَكُنْ بِمَا عِنْ دَاللهِ اَوْلَئَنَ مِنْ لَهِ بِمَا فِف بِمَا عِنْ دَاللهِ اَوْلَئَنَ مِنْ لَهِ بِمَا فِف بَهَ يُهِ -

(۲) وبكروابت ميں ہے جب بني اكرم صلى الشرعليروس مسمے كھروالوں كو جوك كى شدت بنيتي تو آپ قواتے غارسے بيے كوطے

سرماؤاورارشادفران کرانٹرتغالی نے مجھے اس بات کاملے دیا ہے رسا)

آب اینے گروالوں کو نماز کا حکم دیں اوراس برصرافتیار کریں۔

ارتنادفرا وندى سې ؛-كَامُنُواَهُلكَ مِبِالضَّلَوَةِ كَاصُطَبِرُ

عكيدها-نبي اكرم صلى الدعليه ولم في فرايا-كُونَتُوكُلُ مَنِ اسْتَرَقْ هَا كُتُوكَ -

(0,

اس شفس نے توکل نیس کیاجس نے دم محافظ اطلب کیا اور داغ مگوایا۔

(۱) شب الاميان جلدېص ۲۸ حديث ۱۰۰۲ (۲) تمنز العال حلده س٠١ صديث ۲۸ ۵۵ (۳) مجمع الزوائد حبلد، ص ۱۴ تناب التفسير (۲) واکن مجيد، سوره طلب آييت ۱۳۲ (۵) مسندام احدين حنبل حبار مهص ۱۵۲ مرديات منبره رمين صرورت كع بغريد كام كيا باير ان جيزون يرسى اعتمادكمان كوسبب ماف كى بجائى مسبب ما اورند وم كرانا تعويذ باندها یا علاج کے بے داغ دفیرہ حصول صحت کے السیاب بن ۱۲ مزاردی)

ایک روایت بن سے حب حضرت ابراہیم علیرالسلام کو شجنین کے ذریعے اگ میں ڈاللگ تو حضرت حبرلی علیرالسلام تے رحاضر موکن کوباکیا آب کوکوئی حاجت ہے ؟ آب نے فرایا دہنوسی بیکن آپ کمنیں - آپ نے "حبی اللہ نعم الوكين، ومجع الشرنعال كافي ب اوروه بنزين كارساز مع ريمل كرت بوستے بات ارشا دوائي أب نے يہ كان اس ففت کے تصحیب آب کو تھینگنے کے بیے پھڑا گیا توالٹر تعالی نے ارشاد فرایا۔

كَايْكُوكُ هِيمُ اللَّذِي فَ فَيْ - اور حفرت الراجيم عليم السام وه بي جبنول سف ابني بات

الله تعالى تصحفرت داور عليه السلام كى طوف وحى فوائى ارشار دفوا أياس داؤد عليه السلام ميراج بنده ببرس دامن سي والبنة بوجانا معا ورخلوق يرجروس بن زا بيراكراً سمال وزين اكس كوئى مكري توبي اكس كي ليف كالاك تدبنا دينا بول

تصرت سعيد بن جبرين الشرعن فرمات بن محص محص محصوت وس ياميري مان ف محصة فسم دى كه نم خرور دم كراؤ سك توي نے دم كرنے والے كودوسرا فاتف كالوا ديا۔

حفرت خواص رحمه اللرف قرأن باك كى بر آيت برهى ـ

وَقُوكُلُ عَلَى الْعَيِّ الَّذِي لَا يَسُونُ - (١) اوراكس زنده (ذات) برم وسركر دس كے ليے وت س ربي أبت برط صف عدم فراياس أبت مع بعدكى بندے سے يعمنا سب نبي كرالله نفال ك سواكمي نياه تے۔ بعق علا دکوخواب بر کہا گیا کہ جس نے اللہ تعالی بریقین رکھا الس نے اپنی روزی تمع کرلی۔

بعن علماء نے فرمایا تورزق تنہارے ہے مقدرہے اس کے بیے فرض عمل سے سندنہ بھیرو اس طرح اُ خرت کے امر كوضائع كروسك اورونباس وي مل كالونمهارب ليعاكم وبالكيا ب حفرت يملى بن معاذر صى الدعنر ف فرما اجب بندب كوطلب مع بغير لمنا بحتوسياك بان بردلات م كرزن كوسم ديا كياكم وه بندس كوتان كرب-

معفرت الاسم بن ا دهم رهمان فرا تعين من ف ايك الكر دنيا سے بوجا كرة بركمان سے كھاتے بن الى ف كااكس بات كالمجيع من البنترب رب سي لوهوكروه مجهيكان سي كلناك -

u www.maktal

<sup>(</sup>١) قرال مجيد ، سورة النجم آيت ٢٠٠

<sup>(</sup>٢) قرآن مجيد، سوره فرقان آيت ٨٥

صنت ہرم بن جان رحمہ اللہ تے حفرت اولیں فرنی رحمہ اللہ سے بچھا کہ آب مجھے کہاں رہنے کامنٹورہ وسینے ہیں؛ انہوں نے شام کی طرف انٹارہ کی حضرت ہرم نے بوجھا معیشت کی کیا کیفیت ہوگی ؛ حفرت اولیں رحمہ اللہ نے فرمایا ان دلوں پر اضوی ہے ان میں نوشک ملا ہوا ہے ان کو وعظ کی نفع درسے گا۔

بعن بزرگوں نے فرایا کر جب ا دمی الشرنعالی کے کارساز مونے براضی ہوجائے تو دہ مرصلائی کی طرف لاک تدبالیا ہے۔ ہم الشرنعالی سے حسن ادب کا سوال کر تے ہیں۔

فضل عل،

## حقیقت توحید جوانو کل کی اصل ہے

عبان لواتوكل اعیان كا ایک باب ہے اورایمان کے غام الواب علم ، حال اور عمل سے بنتے ہي اسى طرح تو كل مجمال تينوں جيزوں سے منظم ہوتا ہے علم اصل ہے عمل نتيجہ ہے اور حال سے مراد تو كل ہى ہے۔

مور مرقبی اصل بعن علم سے بیان سے آغاز كرتے ہي جن كو بنیا دى طور بریا بیان کہا جا باہے كيوں كرا بیان ، تصدیق ہے اور مرقبی تصدیق علم ہے اور حجب بر مضبوط ہو جائے واسے بھين كہتے ہي ليكن لفتي سے درواز سے بہت نوادہ ہي اور ممان ميں سے اس بقين كے حقاج ہي جن كوتو كل كى بنیا دینا سكيں اور وہ توحيد ہے جن كى ترجانى " لا اله الا الله و هو لا شركت له سے ہوتی ہے اور الله تنال كے جُودوكمت برا بيان كى ترجانى " له الله الله سے الفاظ سے ہوتی ہے اور الله تنال كے جُودوكمت برا بيان كى ترجانى " وله الحد" كہنے سے ہوتی ہے اور الله تنال كے جُودوكمت برا بيان كى ترجانى " له اللك " كے الفاظ سے ہوتی ہے اور الله تنال كے جُودوكمت برا بيان كى ترجانى " وله الحد" كہنے سے ہوتی ہے ہي جي موت ہے ہي جي تو تھے۔

الله نفالى كے سواكوئى معبود نسبى وہ ايك بے الس كا

ولاالدالدالله وحده لاشريك له،

له الملك ولم الحمد وهوعلى كل كون تركيبني اسى

ہے اور وہ ہر چیز برقادر ہے۔

شى تى بىر-

اس کا ایان کمل موجاً با ہے جو توکل ک اصل ہے بعن اس قول کا معنیٰ ایب وصف بن جا تا ہے جواکس کے دل کے بیے ہدرم اوراکس برخالب مرحاً تا ہے۔ دل کے بیے ہدرم اوراکس برغالب مرحاً تا ہے۔

توجیداصل ہے اورائی بن گفتگو طویل ہے اور برعلم مکاشفہ سے ہے لیکن علم مکاشفہ احوال کے واسطے سے اعمال سے متعلق ہوتے ہیں اورعلم کی نگیل کے لیے خوری ہوتے ہیں اس لیے ہم حرب ای قدر باین کریں گے حس کا تعلق علم سے ہے وریڈ تو دیر تو دیر تو دیر تو ایک ویٹ مندر ہے جس کا کوئی کن رہ نہیں ہیں ہم کہتے ہیں۔

توحيد كے مراتب ،

توصير مع مرات بن بعنى مغز، مغز كا مغز ، جولها اور جيلك كاحيلها - بم الس كوشال سے بيان كري كے اكم

کرور ذہن سمھ مکیں شالاً اخور سے اور دو چھکے ہوئے ہی اور اس سے اندرایک مغز ہوتا ہے اور اس بی تبل ہوا ہے جو مغز کا مغز ہے۔

بس بهلامنزند توحدير سے كر انسان اپنى زبان سے لا الرالله كے اوراس كا دل اس سے عافل مواور منكر بھى جيسے منافقوں كى توجد -

دومرام تنہ ہے ہے کراس کادل ان الفاظ کی تصدیق کرسے جیسے عام مسلان تصدیق کرتے ہیں ہے کوام کا اعتقاد ہے۔ "میرام تنہ ہے ہے کہ تنف سے ذریعے نور حق سے واسطے سے مشاہرہ کرسے اور ہے مقربین کا مقام ہے بعنی وہ اشیاد کوکنزٹ سے ساتھ دزیادہ ) دیکھتا ہے لیکن ان سب کوایک قبار ذات کی طون سے مجتنا ہے۔

چیقا مزندب سے کروه حرف ایک وجود کود کچیا ہے اور بر صدیقین کائے برہ سے اور صُوفیا کرام کی اصطلاح میں اکس كوفناد في التوحد كيت بن كون وه مون ايك كود محقنا ہے وہ اسے آب كوهي نين ديجينا اور جب وه توحد ميں دوب عانے کی دھرسے اپنے اکب کوئی نہیں دیجھا تو توحیدیں اپنے نفس سے فانی ہوگا بینی وہ اپنے نفس اور مخلوق کو دیکھیے کے والے سے فانی ہے۔ توہدا منتص محف نبانی موصد سے وہ دنیا میں (نوعید کی وصرسے) تلوارا ور تیروں کی بوھیا اور قتل) سے بچ جا آہے دوسراده متوصر المعتبي ورك سے الفاظ كے مفہوم كا عنقاد ركفتا سے اور دل سے اعتقاد كو تعطلة الهي اور سردل سرايك الره بي تو اللي منس مكن الرابيات من السي عقيد ، يرم جائے اور كنا بول ك وج سے الس كا عقدہ كمز وريز بوا مو تو وہ اخوت ك عذاب سي عام ب مجراك الروك كري ايسي من كامقعداك كودهد كرنا اوركولنا مؤال بالسايون كتي إوركي على السين بن كامقعداى كو كوك اوركم وركر في ولك يلكو دوركرا سي نيزان كامقعداك كره كودل برمصنوط كرناا ورباندها ب الس كوكام كيف مي اوراكس بات كوما شف دالا مسلم كها الم المعاني الما معنى ك مقا ہے ہی سونا ہے اورائس کا مقصد بعنی کوعوام سے دلوں سے اس کرہ کو کھو گئے سے روکنا ہے اور بعن اوقات شکلم كو موصدي كنفي كيون كروه اين كام ك ذريعي لفظ تو صد معنوم كولوام محد دلون من معوظ كرا ب حتى كرم كره بس كلتي -تبراده موقد سے جورت ایک فاعل کو د تجنا ہے جب اس کے بعد من نعینہ منکشف ہواہے اور حقیقت میں وہ ایک ہی نامل کود کھتا ہے اور حقیقت بھی اکس کے سامنے سکشف ہو کی ہے وہ اپنے دل کو تفظ حقیقت کے معنوم برگرہ باندھنے كالملف بني بناكيون كرية نوعوام اور شكلين كا درج ب- الس ليه كم اعتقادك اعتبارس عا في اور شكلمي كوئي فرق بني ہے بلہ فرق نومون اس بات میں سے کمشکارای اکلم بنا نے برقادرہے میں سے ذریعے برعی کے ال صلول کودور کرسکے

بہ وتھا وہ موہد سے بنی کے سامنے ایک ہی ذات ہے وہ مب چیزوں کوکٹر ہونے کے توالے سے بنیں دیکھنا بلکہ دھدت کے اعتبارے دیکھنا ہے اور تومیر کی عزمیٰ وغایت عجم ہی ہے تومیلات عندی اخروٹ کے اور والے چیلکے کی اس ح ہومرا نجلے چھکے کا شاہ ہے تیرا استخص افروط کے مغرکی طرح ہے اور جو تفا اس تیل کی طرح ہے ہو اکس مغز سے نالا

اورص طرح اخروط كاورواك ميك بي كوئى بعدائى بني ملك اكراس كها باغ تواس كاذا تفركروا بزاس اوراگراس سے اندرد کھا جائے تواجا دکھائی بنیں دکھانا اگراس سے مکرای کا کام بیا جائے تو اک کو بچھا دیا ہے اور دھواں زبادہ کرتا ہے اگر کھر میں رکھیں تو مگر تنگ ہو جاتی ہے ہیں اس کا کام ہی سے کر مجھ عرصہ تک اسے اخروط کی مفا سے ہے اس سے اور ہی جھوڑا جائے بھراس سے الگ کرسے جسنگ دیاجائے اس طرح محض زمانی توحید میں میں قلی تصدیق شال نرمور کاکوئی فائدہ بنیں ابتہ نقصان زیادہ ہوتا ہے اس کا ظاہر دیا طن ندموم سے لیکن اندروا لے چھکے کی مفاظت كيم محدم كراس سے نفع الحايا جاتا ہے اور اندر والا جبلكا ول اور بدن سے اور منافق كى توحداكس کے بدن کو عجابین کی تلوارسے بچاتی ہے کیوں کران کو بی کم بنی دیا گیا کردلوں کو بھاڑ کر دیجیں - اور الوار بدن کے مسم مكسنى سے اور وہ تھا كاسے اور موت كى وهرسے مرتوحدال سے مدل سے الك موجاتى ہے اس كے اس كے احد توجيكا كوئى فالمرومني بنوا - اورس طرح اوبروالے جيك كى نسبت اندروا لے چيك كا نفع فا سرم كيوں كرو مغزى حفاظت كرنا معاورجب افروط عي كرك ركه على تويدان كوخاب بون سے بجانا ہے اورمب الك كيا جائے تو مكرى كافائر دیا ہے سکن مغزے مقابلے میں اس کی قدر کم ہوتی ہے اس طرح محق دل کا اعتقاد جس میں کشف شامل نہ ہو محق زبانی توجد کے مفاملے میں زبادہ نفع دیتی ہے بیکن کشف ومشاہرہ جوشرح صدراوراس میں اُور جن سے چکنے سے ماصل ہوتا ہے كر مقابليي اكس توجيد كى قدر كم ب كيول كرالله تعالى كاس ارشا دارا فى سے يسى شرح مدر مراد ہے ارشاد فارا وزرى ہے۔ يس ص الله تعالى برايت دينا عاصال فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهُدُ يَهُ لِي أَلَهُ مِنْ اللَّهُ أَنْ يَهُدُونَا

سنے کوا ملم کے لیے کثارہ کردیتاہے۔ يلُهُ سُلَامِ-

اورارشاد فداوندی ہے۔

توكيا والشخص مس ك سين كوالله تفالى ف اسلاك إِنْمَنْ شَرَح اللهُ صَدُرَة يِلُوسُكُ مِفَهُ بے مول دیا ہیں وہ اپنے رب کی طرف سے نور برہے۔ عَلَىٰ نُورِمِن رَّتِهِ -توص طرح فيلك كي مفالي مغرنفيس مؤاجه اوروى مقدو بالذات مؤما مي المحري كالفيل صورت بي

گرسے بن سے محفوظ بنیں مؤنا اس طرح توحد فیعل نفاعل کوایک جاننا) مماکسین سے میصوط بند مقصد سے میکن بر نیر سے

(١) قرآن مجيد ، سورة الغام آيب ١٢٥ www.makiabaha (٢) فرأن مجيد سورة الزمر آئيت ٢٢ ملاطه کی ملاوٹ سے خال ہیں ہے اور جوشنص عرف ایک ذات تی کوئی دیجتا ہے اکس کے مقابلے ہیں اکس کی توج کنزت کی طرف ہے۔ سوال د

به کیے ہوسکتاہے کہ وہ ایک ہی کو دیکھے حالہ نکہ وہ اکان ، زمین اور تمام محسوری میں کو دیکھتا ہے اور وہ بہت زیادہ ہی توکنٹر کس طرح ایک ہوجائیں سگے۔

جواب:

اسی طرح خانق اورخلری جو بھی موجود ہے اکس سے کئی اعتبارا ورمشا بدات ہیں جو مخلف ہیں وہ ایک اعتبار سے ایک ہے اور دو رہے کئیر ہے اور ان میں سے بعن دور رہے بعن کی نسبت نبایہ سخت ہیں اس کی مثال انسان ہے اگرے یہ نوف سے مطابق ترمنیں لین اس سے اکس بات سے اگاہی سومیاتی سے کرکٹیر، مشا بدے میں ایک کیسے ہوتا ہے۔

اس کا) سے واضح بہوا ہے کہ انسان کی سمجر میں مقام تک نہ بینے سکے اس کا انکار نظر سے بلکہ اس پر تصدیق کے ساتھ ا بیان لائے اس طرح نوجد برا بیان لا نے کے اعتبار سے مصدیلے گا اگرج شن بات برا بیان لا باہے وہ اس کی صفت ہیں ہے جیسے آدمی نبوت بیا بیان لا تا ہے حالانکر وہ نبی نہیں ہے میکن عبن قدرا بیان موگا اس قدر مصدیلے گا۔

اوربرت برہ جب میں مرت وا صری فل مر برقائے تھی دائی ہوتا ہے اور کھی بجلی فیک کی طرح افیا کہ آتا ہے اور میں مور سے اور میں مور سے اور میں ان مور براسی طرح بوتا ہے اور بہت نا در ہے میں بن مفور صابح نے اس مام طور پر اس کا جو برت ہوتا ہے اور بہت نا در ہے میں تو لوچیا آپ کیا کرتے بھرتے ہیں انہوں نے فرایا سفور میں رہت موں مور پر برایا ہم نے اپنے باطن کی مور پر برای مور پر مور پر برای برای مور پر برای برای مور پر برای برای مور پر برای مور پر

تعمري زندگي خرچ كردى تونناد في التوحيدكهان ميه ؟ توگو با مصرت خواص رحمرا دار توجيد بي تعمير سي مقام كوميم كرنے بي سك بور نے تعفی تو انہوں نے ان سے چوتھے مقام كا مطالبه كيا \_\_\_\_\_ تواجماني طور پر توجيد دانوں كے مقامات اس طرح بي -

اس بات کا اس قدر ترح مزوی ب حس سے اس برنوکل کی بنیاد ر مصنے کی کیفیت سمعا کا ہے۔

جہاں کے چرتھے مقام کا تعلق ہے نواس سے بیان میں غوروخوض کرنا جائز بنیں اور بنہی وہ کل کی بنیاد ہے ملکہ توکل، توحید مے تیرے مرتبے سے حاصل موتا ہے بیان تقام تو واضح منافقت ہے۔

جہاں کک دور مے مقام کا تعلق ہے اور وہی عقدہ ہے جو عام مسلانوں میں موجود ہے اورالس کو کلام کے دریعے موکد کرنے اور بدعتی کو گوں کے میلوں کو دور کرنے کا طریقہ علم کلام میں نرکور ہے ہم نے اسے صب حزورت اعتقا دے۔

بان بن ذرك ہے۔

یں درایا ہے۔ اور نیسرا مرتبہ وہ سے جس بر تو کل کی بنیا در کھی جاتی ہے کیوں کڑھن اعتقادی توحید تو کل کی حالت پیدا نہیں کرتی ہس ہم اس سے اس فررز کرکرتے ہیں جس سے ساتھ تو کل مرابط موقف و کر جوالس فنم کی گیا ہیں روانت ہیں کرسائن ، بنس کرس گے۔ اى كا حاصل بر بے كرتمهارے يو بر بات منكشف بوكد الله تعالى سے سواكوئى فاعل دحقیقى بني ہے اور او كھ موتود ہے وہ خلوق ہے، رزق ، عطاء ، من ، زندگی ، موت مالداری ، فقر دغوجس کا کوئی جی ام ہوسکتا ہے تواس کو سداکرنے والی ون النرتعالى ك ذات سے الس ميں اس كاكوئ شرك بني جب تهار سے ماسنے يربات منكشف بوجا ك كانوتماس كے فر کاف بین دھو گے۔ ملک ای سے درو کے ای سے امید کھو گے ای بر تعال انتا دمو کا اور اسی بر جروس کرو سے کوں ک موت وسی فاعل ہے دوسراکون میں ،دوسرے تمام مستریں وہ آسانوں اورزین کی حکومت میں سے ایک ذریعے وہی ذاتی طور مراور مالاستقلال حركت بس دے سكتے۔

یں جب تمبارے لیے سکانف کے دروازے کی جائی توب بات باسکی واضع ہوجائے کی ہوفا ہری مشاہرہ سے

ت بطان تمیں اس توحیدسے دورکر کے ایسے مقام کی طوف سے جانا جا ہتا ہے جہاں تمہارے دل می شرک کا شائبہ بدام جائے اوراس سے دوسب ہی ایک حیوانات سے اختیار کی طرف توج اور دوسرا جا دات کی طرف توج، جادات كاطوت نوعيك شال برسے كر شنگاتم كسنى كے بدا موسے اور راج صف كے سلط ميں بارش برا فنادكر تے موارا راست كے ليے اداوں ہر، بادوں كے جم ہونے كے سليد بن صُناك براغاد كرت ہوكشتى كے طان اور حُبرت كے سليد بن موارِاغما در تعموا ورسب باتن توحد بن شرك اور حقائق المورس جبات سے اس ليے الله تعالى نے فرما بار

اورجب وه كشى رسوار سوسيس توالله تعالى كو بكارت بن فَإِذَا رَكِمُوا فِي الْفَكْتُ دَعَوُ اللَّهُ مُتَعْلِمِينَ كَهُ اس کے بیے دین کوفالس کرتے ہوئے س جب اللہ تعالیٰ ان الِدِّ بُنَ فَلَمَّا نَجَّاهُ مُ الْمُ الْمَرَّانِ الْمُسْفِ كوبحار خنكى رسے مالا ہے تو اسى دقت شرك كرنے لكتے بن مطلب بر ہے کہ کہتے ہی اگر ہوا برابر نہ سم فی تو مم نجات نہ یا تے اور ص شخص پر اسس جاں کا معاملہ حفیقیا منگف ہوگئے وہ جان لیتا ہے اربح تو ہوا ہے اور ہوا تود بخود موکت نین کرتی جب کک کوئی جوک اسے موکت ندر سے ای ماح اس کا موک کسی دور عوك كائ جديد ساعيا ربا بين كراى بيدوك تك بنجا بحص كوكون وي ويفوالان اوريز بى تود ذاتى طور برعركت كراس رومان تال سے توبندے کا جوا کی طوب متوج ہونا اس طرح سے کرا کہ شخص کو اس لیے پاڑا جا نے کداس کی گردن کا اللہ دی جائے لیکن باداته الس ك معافى كا بروانه مكورس اب وي المنسن روشائى كا غذاورفلم جس سيمان تحريكه ي كي كرون متوجر بوعائ اورلون كم الرفام مرسوا توصح نجات سالتي وة فل كونجات وسنده خيال كرساور فلم كوحركت دين والمسيحة فطرانداز كردساور برانتها في حيالت معاور وتفق اس بات كوجانيا م وكلم ذاتى طورر كهي نبس كرسكنا وه توسكف والمصرك القديس قالوس تووه تنحف قلم كاطرت متوحب میں ہوا، وه مون مکھنے والے کا مشارم اداکر اسے ملابعین اوقات نجات کی نوشی سے اس قدر مدسوش موجاً اسے کروہ بادشاہ اور عض والے کا سنکرادا کرتا ہے اوراس کے دل من قرود شنائی اوردوات، کاخیال کمنین آنا ہے

اور علف والے کا کئر اداکر تاہے اور اکس کے دل می قلم روکٹنائی اور دوات ، کاخبال کہ نہیں آ ناہے ۔ سورج ، جاند برت ارسے، بارش ، بادل ، زبن اور تمام جوانات وجا دات فیصند قدرت میں میں جس طرح قلم کا تب سے کنٹرول میں ہے ملکریہ توانسانوں کے بیے شال ہے جن کا خیال ہے کر با دشاہ ہی کا تب بروانہ ہے اور حق توبہ ہے کم اللہ تعالیٰ کا تب ہے وہ ارشا دفر آنا ہے۔

مَعَ وَهُ رَبِي اللهِ اللهِ وَهُ رَبِي اللهِ وَهُ اللهِ وَهُ اللهِ وَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَهُ اللهِ اللهِ

جب تمہارے ہے بربات سکشف بوطائے کر اسمانوں اور زین میں جو کچے ہے وہ اکس طریقے پرسٹوج توٹ بطان تم سے مراد ونا امید ہوکر واپس ہوجائے گا کر اب وہ تمہارے عقیدہ توحید میں شرک کی امیزش نہیں کرسکتا تو اب وہ تمہیں دوسری طرح بدک کرنے کی کوشش کرتا ہے وروہ اختیاری کا موں میں جوانات سے اختیار کی طرف متوجہ کرتا ہے تم

ان سب کاموں کو الٹر تنالی کی طرف سے کیسے دیجھتے مہو حالانکہ برشخص تہیں اپنے اختیار سے رزق ویتا ہے اگر دہ چاہے
تو تہیں دے اور چاہے توروک دے اور بین اوی اپنی تلوار سے تمہاری گردن کائت ہے اور دہ اس بر قادر ہی ہے اور
اگرچاہے تو تہیں معاف کردے توکس طرح اس سے نہیں ڈرتا اور کس طرح توالس سے ابید بنیں رکھتا حالانکہ تبرا معالمہ اس
کے کنظول میں سے اور توالس بات کا مثا بوہ کرتا ہے تھے اس میں شک نہیں وہ یہ بھی کہتا ہے ہاں اگر تمباری نظر بی قلم نے یہ
کام نہیں کیا تو کا تب کو کیوں انتا ہے وہ می توالس کام سے بیستر سے۔

اس وقت اکثر لوگوں کے قدم محصلتے ہیں البتہ النہ تفالی سے مخلص بغرے محفوظ رہتے ہیں شبطان لبین کو ان برکوئی قدرت اور تسلط حاصل بنیں ہونا وہ بصبرت کے نورے دیجھتے ہیں کہ کا تب مسئواور مجبور ہے جس طرح تمام کم دور لوگ و بھتے ہیں کہ کا تب مسئواور مجبور ہے جسے کوئی چونیٹی کا فذر پہلے اور اسے تفام سخر ہے اور ان کی مور کے ان کو گور سنام کو اس طرح مفا لطر لگتا ہے جسے کوئی چونیٹی کا فذر پہلے اور اسے تفام اور ان کی بوت کی نے جاور اسے اور اس کی نگاہ ہاتھوں اور ان کی بوت کی نے جائے کھنے والے کہ جائاتو دور کی بات ہے تو اس حیونی کو بھی مفالطہ ہو تاہے وہ خیال کرتی ہے کہ قلمی سفید ملکہ کو سے اور اس کی وجہ بہت کو بات ہے اور اس کی انتخاب کو بھی تنگ ہوئے کی وجہ سے اس کی نظر قلم سے سرے سے تجاوز نس کرتی کہ بیان مورا سن کی نگاہ دار سے بین اس کی نگاہ دار سے بین کو اس میں ہونا ہی سے بین اس کی نگاہ دار سے بین کو اس میں ہونا ہی ہوتی ہے اور اس بات کا مشاہو بھی بنیں کرستی کہ وہ سب بین قا ہر و خالب سے بین اس کی نگاہ دار سے بین کو اس کی نتا ہم دوخال سے دور بین سے اور اس بین اس کی نگاہ دار سے بین کو تھی جا کو در بھی ہونی ہے اور اس بات کا مشاہو بھی بنیں کرستی کہ وہ سب بین قا ہم دوخالب سے بین اس کی نگاہ دار سے بین کرسے بین کی تا ہم بین کی گاہ ہوئی ہیں کرستی کہ وہ سب بین قا ہم دوخالب سے بین اس کی نگاہ دار سے بین کرک جاتی ہے اور اس بین سے اور اس بیات ہوئی ہیں کرستی کہ وہ سب بین قا ہم دوخال ہے جو بین کرک جاتی ہے اور اس بین ہوئی ہوئی ہیں کرک جاتی ہے اور اس بین ہیں کہ بین کرک جاتی ہے اور اس بین کا میات ہے۔

بلدارباب قلوب ومشا بلات کے حق بی املر قائی زمین واسمان کے مرورے کی زبان کوجاری کرویتا ہے اور اس میں وہی قدرت کا رکر مین ہے جس کے ساتھ ہر چیز ہوئی ہے گئی کہ یہ لوگ ان تمام فرات سے املر تعالی کی تسبیح و تقدیس سنتے ہیں نہیں نیزوہ تام الشیاد اپنی عاجری کی شہادت ایسی زبان کے ساتھ دہتی ہیں جو نیز ہے وہ مروف اوراً واز کے بغر گفتو کرتے ہیں اور اس گفت گاکووہ لوگ ہیں سن سے جو رسنف سے کن رہ کئی ہم اور اکس سے ہماری مراوظ ہری سماعت بنیں جو اور وال سے اکے ہیں باور اس سے ہماری مراوظ ہری سماعت بنیں جو اور وں سے اک نہیں برطھ سکتی کیوں کہ اکس میں تو گدھا جی شریک ہے اور حس کام میں جا اور کھی تن کے بول وہ قابل فار رہ نہیں ہوا امری مراووہ سماعت سے در بیے اس کام کا دراک ہوجا تا ہے جو حرف اور آواز سے بغیر ہے ساور وہ عربی اور عمی ہماری ہو ا

سوال:

يەتوابكى عجيب بات سے جے مقل قبول نہيں كرنى جہيں ان کے بولنے كاطرنيز بتائي و كس طرح بولتى بين اوركيا كہتى ہي آسيع و تقديس كس طرح كرتى ہيں ۔ اورا بينے نفس كى عام زى برگوائي كس طرح ديتى ہيں۔

جواب:

جان لوکراسمانوں اورزین کے مرفرے کے لیے ارباب فلوب کے ماغ بوٹ بوگ کی کے اوراس کی کوئی صداور

انتیا بنس کوں کرم کا سے کام اپنی کے بھر لے کارسے مدوقا می ارشا د فعا وزی ہے۔ آب فرا دیجے اگر مندومیرے دب کے کلات (کو ملحف) ثُلُ نُوكَانَ الْبَعُرُمِدُ أَذًا بِكُلِمَا فِ كَرَجْتُ ك بيد باي بون توسندري سبايي فقر مو جائے گا لَنَفِدَ الْبَحُرُقَبُلَ آنُ تَنْفَدُ كَلِمَاتُ رَجِّ الكن مرس ر كالمات فتم بني بول مح الرص بمال وَكُوْجِبُنّا بِمِثْلِهِ مَدَدًا-كىددى يىداك كىشل رسايى الأين-بھریرسب ذرات ملک و ملکوت سے اسرار باب کرتے ہی اور رازوں کا افشاد بری بات ہے ملکہ آزاد لوگوں کے سیسے امرار كقرس من اورتم ني من ديجا مركا كركوني شف بادشاه كے دازوں كا ابن مواوراس سے تفسیراتن كري ائي تووه لوكوں کے ما سے سان کردے اگر ہما دے لیے دازوں کوظام کرنا جا کر بڑا تونی اکم مصلی انڈعلیہ وسلم ہے بات نہ فرکتے۔ كُوْنُعُكُمُونَ مَا أَعُكُوكَ مَا أَعُكُوكَ مَكُمُ مُ فَلِيُكَ وَكَتِكَيْتُمُ الْحَصَالَ الْرَبِي الْرَبِي الْمُنافِينَ مَا أَعْكُونَ مَا أَعْكُولُ مَعْ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّلْمُلِّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل کم اوردوشے زبادہ۔ بالم صفر عليه السائم صحاب كرام رض الله عنه كاست سائ بان كرت تاكده دويس اور سنن سے باز رس اور آپ تفذير كا دازفاش کونے سے منع نہ کرتے وہ) اورآب بیمات مین فراتے۔ جب سارون كازكر بولوخا وسى ربواورجب تقدركا إِذَا ذُكِرَ النَّجُوْمُ فَامْسِكُوا وَإِذَا ذُكِرَ الْفَدُرُ ذكر موزوفا واش مرجا ورحب مير سيصحابركرام كاذكر وقو فَأَمْسِكُوا وَإِذَا ذُكِرَا صُعَافِث خابوش رسور فَأَمْسِكُوا - (١) ا درا کے صفرت عذیقہ رضی السّرعم کو بعنی اسرار کے ساتھ خاص مذفراتے رہ) تومل وملکوت کے فرات ہو کھے ارباب منا بدات کے دلوں سے مناجات کرتے ہیں ان کو بیان کرنے سے دو باتیں مانع بب –

www.makie.bah.ere

<sup>(</sup>۱) قران مجید: سورهٔ کهن آبیت ۱۹۰ (۱) صبح بخاری حبلد ۲ ص ۱۲ کانب ا تنفسیر (۲) حبیته الاولیاد حبلد ۲ ص ۱۸۲ ترجیه ۱۸۵۳ (۱۲) التهدید لابن عبل لرحید ۲ ص ۱۸۸

ایک بیم کرلازفاش کرنا محال ہے اور دوسری بات بیر کران فرات سے کلمات گئتی اور کشمارسے باہر ہیں لیکن ہو مثال ہم نے پہلے ذکر کی ہے اور وہ قلم کی حرکت ہے اکس کی گفتال کا مجھ تذکرہ کر دینتے ہیں ناکم اکس سے اجا کی طور پر معلوم ہو جائے کہ کس طرح یہ نوکل کی بنیا دبنتی ہے اور بیر کلمات اگر جروف وا واز سے متعلق منہیں لیکن ہم سمجھانے کی صرورت کے تحت ان کو حودت اور آواز کی طوف لوٹا دیتے ہیں ہیں ہم کہتے ہیں۔

ایک شخص ہج نورالہی کی مشعل سے کا غذکو دیجھا تھا اس نے دیجھا کہ سیا ہی سے اس کا چہوں ہوگیاتو پوچیا جہرے کو سیاہ ہوگیاتو پوچیا جہرے کو کی بیان فاہر ہوگئ ہے نونے اپنے چہرے کو سیاہ ہموں کردیا۔ اس کا کیا سبب ہے ؟ کا غذر نے کہا تو نے اکسی گفتگی میں مجھ سے انضاف ہنں کیا بین نے نو داپنے چہرے کو رہا، منس کیا سبب ہے ؟ کا غذر نے کہا تو نے اکسی گفتگی میں مجھ سے انضاف ہنں کیا بین نے نو داپنے چہرے کو رہا، منس کیا سبب ہو چھیو وہ دوات میں جی تھی جو الس کا ٹھکانہ اوروطن سے بین اکس سنے وطن سے مفراضیار کیا اور ظلم کرتے ہوسٹے میرسے صحن میں انرائی اکس نے کہا تو نے سے کہا۔

بھراس نے سبابی سے پوچا تواکس نے بی بی جواب دیا کہ قرنے مجھ سے افعان بنیں کیا بی قر دوات بی چیپ چاپ بیٹی تفی اور میں نے بختہ الادہ کی تھا کہ اکس سے بنین کلوں کی توقلم نے اپنے فاسد طبع سے سافۃ مجہ پرنیادتی کر سے مجھ سے وطن کردیا مجھے تنزینز کر کے سفید کا غذر پر چیدی دیا توسوال قلم سے کرنا جا ہے مجھ سے کیوں کر سوال کرتے ہواس نے کہاتم نے طبیک کہا ہے۔

مجرقام سے اس سے فلم اورزیا دتی ہے بارسے پی پوٹھا اور ہے کم نے سیا ہی کو کمیوں ہے وطن کردیا کس نے کہا ہا تھ اور انگلیوں سے پوچھوئی تودریا ہے کنارے ایک کانے وزش کی صورت ہیں کھڑی تھی اور سرسبز درختوں سے درمیان فوش دخری تھی بھر ہاتھ تھٹری سے کراکیا اور میرا تھیلکا آنار نے سگا اس نے میرالیا کس بھاٹر دیا اور مجھے جولسے کا ہے کومیرے پورے جدا کئے بھر تراشا اور کا ہے۔ مکا کر دوکشنائی کی ساہی اور کرطوا ہے میں خوط دیا وہی رہاتھ ، مجھ سے فدرت بہت اور مرسے بی چھاٹا جے تم نے سوال کرکے بیرسے زخوں پر ناک چھو کا اور مجھ پوٹ ہے تھوڑوا وراکس سے اچھو حس نے مجھ پرطامی الس نے کی تم نے سے کہا۔

بھر ہاتھ سے پوجھا کہ ہم نے قام برظام وزبادتی کیوں کی اورائس سے فدرت کیوں کی اور انون کا مجموعہ ہوں کی ایس نے کہا ہیں گوشت، ہڑی اور تون کا مجموعہ ہوں کی ناتے سے کو شعب میں توالیہ سواری ہوں ہے۔
کا مجموعہ ہوں کیا تھے دیا ہے سے فولا کرتے ہوئے دیکھا ہے دیکھا ہے دی شیخے کیا گیا مجھ برایک سوار ہے جسے قدرت اور فلر بر کہا جا آیا ہے دی شیخے تمام ٹوٹے نین ہیں دوٹر آنا بھڑا ہے دیک تم نے دیکھا ہے کہ ڈھیلے ، تیھر اور دور کڑت اپنی مگر سے فور نور محرکت نہیں کرتے کیوں کر ان برائ تسم کا مضبوط اور فالب سوار ، مواری نہیں کررہا۔
کیا تم نہیں دیکھتے کہ میرسے ہاتھ گوشت ، ہٹری اور تون کی صورت میں مردول سے ہا فقوں سے برا بر میں بیان ان سے ہا تھوں اور قام سے درمیان کوئی معاطم نہیں تیں مردول سے اور قلم سے درمیان کوئی معاطم نہیں تومیرسے اور قلم سے درمیان کوئی معاطم نہیں تیں مردے اور قلم سے درمیان کوئی معاطم نہیں تومیرسے اور قلم سے درمیان کوئی معاطم نہیں تیں مردے سے موال کرو

بعراس نے الادے سے بوجہا کہ بہ قدرت جوفا موش مطلق میٹی تھی اکس پر تجھے کیے جرات ہونی کہ نونے اکس کو حرکت دینے می دینے بین سگادیا اور ای قدر زردت کی کہ وہ محالفت نہ کرسکی تواراد سے نے جواب دیا محصر برجادی نہ کر و شایدی معذور تھا اور تم نجھے ماہت کر دہے ہو بی خود نہیں اٹھا سجھے اٹھا یا گیا اور سخت سم کے تحت مجھے بھیے اگی اکس سے بہتے تو میں خاموش تھا ایکن م

حزت دل کی بارگاہ سے علم کا قاصرعقل کی دبانی میرے پاس کیا اور بہ بینام لایا کہ قدرت کوا تھا دو توہی نے بجبور اسے اتھایا میں تو مسکین موں اور علم و حقل کی قدرت سے تحت مسؤ میوں اور مجھے معلوم نہیں کر مجھ سے کونسا جرم کروایا جائے گا اورکس سے بیلے مجھے مسخرکیا گیا ۔ اوراکس کا حکم ما ننامجھ برلازم موارا تنی بات حزور جانتا مول کرمین باسک ٹرسکون تھا جب کے بدزروس کرنے والانہیں کیا

تها بن میراها کم ہے وہ عا دل ہے یا ظام من اکس کے سامنے دستہ ہوا ہوں اوراکس کی اطاعت کو لازم سمجھا ہوں بلکہ جب بیقطعی کم دے دنیا ہے تو مجھے نحالفت کی ماب ہنیں رہتی مجھے اپنی جان کی قدم جب کک وہ نو داپنے دل میں ترود اور سم میں حیران رہاسے

تو ہیں خا موٹس رہا ہوں مکن اس سے حکم کا ننظر رہا ہوں اور ہوکنا بھی ، کھر حبب اکس کا حکم قطعی اور نفینی ہونا ہے تو ہی اپن طبعیت کے مطابق اور السس کی اطاعت کے غلیر کے تحت مجور موجا کا ہوں اور فدرت کو اٹھا کا ہوں کہ وہ الس سے صلح سے مطابق علی رے

تُومير سمعا مع من علم سے لو جھو تھے نہ جو لکو، میں توکسی شاعر کے اکس قول کا مصداق ہوں۔ مَتَى تَدَرَّحَدُتُ عَدُ خُومِ دَقَدُ فَدَ دُرُولَ اَنَ سِبِ مِن ایک قوم سے کو چے کرجانا ہوں اور انہوں نے فرض لک نُقَادِقَهُ مُدِفَا الدَّاجِ نُونَ هُدُد۔ کی تھا کہ ہم ان سے جدا نہیں ہوں گے توجا ہونے والے

www.maktabah.org

چروہ علی بعقل اور دل کی طرف متوجہ ہوا اور ان کو اکس بات ہر ہول کا کم انہوں سنے اواد سے کو کموں برانگیختہ کیا اور قدرت کو حرکت دہنے برکبوں مجور کیا ۔ تو تقل سے جواب دیا میں تو ایک چراغ ہوں میں خود بخود ہنی جینے کو حرکت دیا جاتا ہے۔ دل سنے کہا میں تو ایک بخی ہوں میں خود بخود ہنیں ہوساتیا بلکہ مجھے ہے بید یا جاتا ہے ، علم نے جواب دیا میں تو ایک نقش ہوں ہو دل کی سفید تحتی پر اکس وقت نقش کیا جاتا ہے جسب عقل کا چراغ روش ہوتا ہے میں خود بخود منتقل بنیں ہوتا دل کی شیختی کشاع مر ہو سے فالی رمی ہی جس قلم نے مجھے نقش کیا اکس سے پوھو کیوں کہ مکھائی تو فلم سے ہی موتی ہے۔

اكرتم مقصدكى طرف راست كى تكيبل من رغبت ركھے ہوتو كان وحرواكس حال بين كرتم كواه مواور جان وكر فهار سے راست

مين برخى عالم عن

بہلامالم، عالم الملک والشہاؤہ ، ہے اور کا غذ ، سیامی ، قلم اور ہاتھ کا ای عالم سے تعلق ہے اوران منازل کوسہولت سے طے کیا جا سے ت ورسرا عالم ملکوت ہے اوروہ میرے بعد ہے جب نام جب سے شجا وزکر بو گے تواکس کی منزل نک پہنچ جاؤ گئے اس کے داستے بیں لیے چوٹرے حبکل ، وسیع میلان ، لبند بیار اور بزق کرنے والے سمندر ہی اور مجھے معلوم ہنیں تم کس طرح اس میں سے موسکے۔

اورتبسراعالم، عالم جبوت ہے اوروہ عالم ملک اور عالم کاوت سمے درمیان ہے تم نے اکس کی نین منزلس بیلے کے کرل میں بعنی قدرت ،الادے اور عالم کا منازل ۔اور یہ ملک وشنہادت اور ککوت کے درمیان واسطرہے کیوں کرعالم کلک کا رائے آسان ہے اور عالم ملکوت کا رائے دشوار گذارہے۔

حب کرعا لم جبوت جو عالم نک اور عالم ملکوت کے درمیان ہے وہ اس کشن کی طرح ہے جو یا فی اور زین کے درمیان

مرکت کرتی ہے اب نہ تو وہ بانی کے اضطراب کی حدیں ہے اور نہ ہی زمین کے سکون اور تھم اور کی حدی، اور ہو بتنہ خص ذہبی پر عبنا ہے وہ ملک وستہ اور سے عالم میں جبلتا ہے اگر اکس کی قوت تجا وز کرے اور کشتی پر سوار ہو ہے تو وہ اکس طرح ہے کہ بیعت عالم جردت ہیں جاتا ہے اگر کشت کے بعنر بانی پر جینے کی طاقت نہیں رکھتے تو والیس ہو جا گرتم زمین سے اسکے براھ کئے لیکن کشتی سے پہتھے یو سکے اور اس میں مان بانی بانی بانی رہ گیا اور عالم ملکوت کا بید مشاہدہ وہ فار ہے جس کے ساتھ دل کی تنی پر علم نقش کیا جاتا ہے کی تم نے صورت عبلی علیم المن علی میں المراس اللہ میں کا اور عالم کار ارشادگرا می نہیں سنا۔

اوادُوادَیَقَیْنَاکیسِیَعکی المعکاء - (۱) اگروہ بقین میں طرھ جانے تو ہوا پر جیلتے۔
اکر دہ بقین میں طرھ جانے تو ہوا پر جیلتے ۔
اکر دہ بقین میں طرھ جانے تھے ۔
اک سے برات اس وفت فرائ حب ایس سے عرض کیا گیا کہ حضرت علی علیہ السام یا فی ہر جیلتے تھے ۔
موال کرنے واسے مالک نے کہا میں اپنے معلمے میں حیان ہوں ا درمیسے ول بیں اس بات سے خوت پر امواج تم نے مالے کا خطرہ بیان کیا ہے اور مجھے معلوم نہیں جو کھی تم نے خوفناک راستے کا ذکر کیا ہے میں اکس کو طے کرنے کی طاقت رکھتا ہوں یا بہنی توکی اکس کی کوئی علامت ہے ؟

علم نے کہا ہاں اپنی آشھیں کھولو دونوں آ بھوں کی دوشنی کو جمع کرے میری طون دیجھوا گرتہ ہارے سامنے دوقام اکھائے جس کے ساتھ مجھے دل کی تختی پر مکھا ما آیا ہے توتم اس داستے کے اہل ہونے کے لائی ہے کیوں کر ہوا دمی عالم جبروت سے ایکے بڑھ جائے اور ملکوت کے دروازوں کو کھٹکٹ کے اس رفیا مشکشف ہوجا آ ہے کیا تم نہیں دیجھتے کرنی اگرم معلی اسٹ م علیہ درسلم پر مہی مرتبر ہی تلم واضع کر دیا گی جب آپ پر ہے ایت نازل ہوئی ۔

اِفْكُوْءُ وَكُرِیْكُ اَلْكُلُومُ الَّذِی عَلَمَ بِالْقَلَمِ بِرِجِي اوراَبِ كارب زباده عزت والاسے وہ س نے علَما اُور مُن اُلَمَ يَعَلَمُ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمَا اِللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمَا اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمَ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمَ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَمَ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْكُونِ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَ

سالک نے کہائم نے تومیری آنھ کھول دی اسٹرنیالی تنم میں بانس اور کلڑی کو بنی دیجتا اور بنظر کو جانتا ہوں گراکسس طرح رجس طرح تم نے بیان کی

علم نے کہا تم اپنے مقسود سے دور ہوگئے کیا تم نے نہیں سناکہ گر کا ما ان صاحب خانہ جیسا ہوتا ہے کیوں کرتم نہیں

www.makiabah.org

١١١ الفردوس بما أورالخطاب حلداص ٢٠٠ صربت ١٢٢٥

<sup>(</sup>٢) "وَإِنْ مِيدِ، سورة العلق أنيت ١١ م ، ٥

جانتے کم کوئی بھی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات سے منا بہنی ہے اس طرح اس کا ہاتھ روست قدرت ووسرے ہاتھوں ،اکس كافلم دومر في ال كاكلام دوسر كلامول ، ال كاخط دوسرى تحرول كى طرح نبي ب الورالبري من كاتعنى عالم ملكوت سے ہے اللہ تعالی اپنی ذات میں صیمنی ہے اور نہی و کسی مكان میں سے جب كر دوسروں د محلوقات كامعالم بنیں ہے۔ای کا اِتھ کوشف، بڑی اور خون کا بنیں ہے بب کہ دوبرے ہاتھ ان حزوں سے سے ہوئے ہی اس کا قلم اس رکانے) کامنیں ندائس کی تخی ملطی کی ہے اس کا کلام افار اور مروت سے سرک بنیں اس کی تورنقوش بنیں نداكسى كروك نافى بيكى اورمازوب رمازواك زيك بعروشنانى مى دالا فألمب الرقم ال غام بيزون كواكس طرع بنیں دیجھتے توس تمہیں جرطا جھتا ہوں جو بامیزی کی مردا نگی اور تشبیدی نانیٹ سے درمیان ہے دونوں کے درمیان وانوال دول سے مزادھ کان ادھ کا - بس توکس طرح الدنغالی ک ذات وصفات کو جموں اور ان کی صفات سے یاک فرار دے اورائس سے کام کوم ون اور آوازوں سے باک کروگے۔ تم نے اس سے باقع، قلم ، تختی اور خطی فورونک کرنا سٹر ورع كرديا الرنم ني اكرم صلى الله عليه وسلم كصارتها وكراي-رِاتُ اللهُ حَكَىٰ ادَمَعَلَىٰ صُورَتِهِ-

معاشك الدنعال ف عضرت أدم عليرانسام كواني ريا

ان کی) صورت برسل فرمایا۔

راس مدیث سے طا ہر صورت سمجھ موجس کا ادراک اکھ سے سوا ہے توتم مطلقاً کت بدوالوں میں ہوگئے عیے کہا جانا "محض مودی بن ماورم اورات سے ساتھ دکھیں" اوراگرانس سے المنی مورث سمجھ بوج برتوں سے ساتھ میں کا ادراک بزاج الخوں مےساتھ نہی تومق اس کی پاکیری سان کرنے والے بن جاؤ اور راستے کولیے دو کبوں کم مقدس وادی ک بنے علیے مواورا بنے دل کا گرائی کے ماقدانس بات کو سنو تووی کی جاتی ہے شاید تنہیں آگ کی طوت لا منال ال جائے اور شا یتنین عرش کے پردوں کے بیمجے سے اوار دی جائے جس طرح صرت موئی علیم السلا) کو اوار دی گئے۔

اِتِیْ اَنَارِیَّک ۔ ۱۶) بین نیار در بہوں۔ حب مالک نے علم سے بربات سن تواسے اپنے نفس کی و نامی کا شور حاصل ہوا اور میکر وہ ت بیرا ورتنزیر سمے درمیان هراے کی صورت میں ہے تواے اپنے نفس موالس فدر فعد کا کم اس کی گئی سے اس کے دل میں آگ شعلہ زن ہوئی جب اس نے ایجنفس کونقصان کی انتھ سے دیجا اوراس کے دل کے جراغ بی حرتبل تفاقریب تھا کہ دو آگ سے پہنچے بغیر روش بوعائے اور جب اس کی گری کی دھبر سے اس بع علی فون کا گیا تو اس تیں نے تعلمی اور اس کی روشنی بروگی اب عم نے اسے کہا کہ اس فوصت کو عنیفت ما فراور اور انہی اُنظ کھولوشا یدنم آگ پردا ہمائی صاصل کروجیا نچراکس نے

المع كھولى تواكس كے بيے قلم الني منشف بوكئ اكس نے ديجاكر تنزيب كے سلطين وہ اس طرح سے جيسے علم نے بيان كبا تفانه وه مكرى سي بني به أورنه كان وزش سي دراى كاسرب اوريزدم، وه عبيشه انسانون كي داول برخنلف علوم كمنى ہاوربرول بن اس کا ایک سرم حال نکراس کا بنا کوئ سرمنی ہے تواس سے مراتعب کمل ہوا اوراس نے کہا بہترین ساتھ علم ہے اللہ تعالی اسے مری الات سے اچی جزاءعطا فرائے کیوں کراب مرسے لیے واضح مواکر اکس نے قلم کے بارے میں جرکھ بان کی تھا وہ سچ ہے اب میں الس فلم کو دوسری فلوں کی طرح نہیں دیکھنا۔ اس وفت اس مالک نے علم ورضت کیا اورائس کا سارے الا کرتے ہوئے کہا میں نے تمہارا بہت وقت کیا اورسبت بحث کی اب بین ارادہ کرنا ہوں کہ قامے یاس حاضری کے بیس فروں اوراکس کامعا لم بو جیوں جنا نجراکس نے اس ك طوف سفركيا وراكس سے بوجها است فلم التھے كيا بواكم تو بمشہ ديوں مروہ علوم تكفي رستى سے جن سے در بعيارادے نقديرى طرف الحضيب اور عير مقدورات كى طرف جانعي الس في كماكيا تو ده سب محيد عنول كيا جوتوف ملك وشهادت من ديكها اوزفلم سے تم ف سوال كى تو اس ف حواب دہتے ہوئے تمين ہا تفرى طون بھرويا، اس ف كما مين مين مجولا، اس نے کہ سراجی دی ہواب ہے اس نے کہ یک طرح ہوستا ہے تو اس کو اور تونی ہے قالم نے کہا کی تو نے سا بنين كرائدنان في صفرت أدم عليدالسام كواني عورت برسياكي والس في كما مال سنا بهاس في مير الراب یں ای سے پرچوں کومین الملک کہا جاتا ہے بی اس محقیقیت ہوں اوروی مجھے بھیرتا ہے بی تواس مے ملے کے ابع اوراكس كے يعتقر يون - بين سفيراورقالوي بونے كے اعتبار سے فلم اللي اورانسانى قلم مى كوئ فرق بني فرق تو مرت ظامری صورت کا ہے اس نے بوجھا میں الملک کون ہے ؟ قام نے حواب دیا کہاتم نے المرتعال کابر ارک دنس سا۔ اور عام اسمان اس مے دابئی باتھ راس کی قدرت اے والسَّمَاوَتُ مَعُوبِياتٌ بِبَمِينِ -

اس نے کہا یہ آئیت سی ہے قامنے کہا قلیں عماقواس کے قبطنہ میں ہیں اور وہ ان کوادھراُدھر تھے تواہے۔
اب اس ساک نے بین کی طرف سفر شروع کردیا جتی کر اسے دیجھا اور اس سے عبائب جی دیکھے جو فلم سے عبائب سے زیادہ تھے
اور ان ہیں ہے کہ کا وصف بیان نہیں کیا جا سکتا اور نہی اس کی وضاحت کی جا سکتی سبے بلکہ کئی حلدوں ہیں اسس کا سواں
صدیحی نہیں آسکتا ۔ فعاصر ہے کہ وہ بین دوایاں جاتھی ہے لیکن دوسرے دائیں ہاتھوں کی طرح نہیں
انگلی ہے لیکن دوسری انگلیوں جسی نہیں ۔

ما فوليد كريس -

اس نے دیکھا کہ قلم اس میں کے قبضہ میں مرکت کردہی ہے تواس کے سامنے قلم کا عذر ظاہر ہوگیا اس نے میں سے

اس کے معاملے اور فلم کو حرکت دینے کے بارسے ہیں موال کیا تواس نے جواب دیا اس نے کہا میرادی جواب ہے جو تونے عالم شہادت کے دائیں باتھ سے سے نامین اس نے کہا تھا قدرت وطاقت سے بوھیوکیوں کہ باتھ فاتی طور کچھ نہیں کرسے تااسے قدرت حرکت دیتی ہے۔

بھراکس نے عالم قررت کی طون سؤ کیا اوراس میں ایسے عجائب دیجھے میں کے سامنے پیلے کے عجائب مورلی معلوم ہوئے اوراکس سے بمین کو حرکت و بینے کے بارے بیں پوچھا اس نے تواب دیا کہیں ایک صفت ہموں تو ُ قا درسے لوچھ کیوں کم عتر دور در بیروں کا روز میں مندوں مندوں

اعماد موصون برمواب صفت برنس -

اس وقت قریب تھا کر سالگ مغرس کھا جا آا ورزبان سوال جراُت کرجاتی لیکن است قول آب کے ساتھ استقلال نصیب سواا ورزاسے دربار خواوندی کے بیدوں سے بیجھے سے اُواز دی گئی ۔ ارشاد ہوا۔ تو میں مثل عَمَّا یَغْمَلُ دَهِّے مُر مُیں مُکُونَ ۔ اس سے اس کے فعل سے بارے بیں نہیں ہوچھا جا تا

البنتان سے (مخلوق سے) لیر تھا مائے گا۔

بهن کرای بر مهیب طاری بوگی اور ده بیوش بوکرگر طیا اور این بهوشی بین طرشار با حب افاقه بوانو کها یا الله! تو یاک سے بیری شان کس فدر عظیم سے بیں نے بیری بارگاہ بی توبیری بھیر بھر وسرگرا اور اس بات برایمان او باکر توبی با دشاہ مبارسے واحد د قبار سے بین بیرے غیرسے نہیں ڈر تا اور نہی نیرے سواکسی سے امیدر کھی امون برے مذاب سے تیرے بی عفود در گزر میں نیاہ ایتنا ہون نیری نالوملی سے تیری رضا میں بیاہ ناک شن کرتا ہوں تھے اس سے سواکون کام نہیں کہ میں نیری بارگاہ میں گو گر گر اور نیر سے سامنے التجا کردن کہ تومیر اسب تہ کھول دسے تاکہ بیں تھے بچان کوں اور میری زبان کی گرہ کول دے تاکہ بین تیری حدوث ناکر سکوں ۔

توجاب کے پیچھے کواردی خبردارتنا کی طبح نرانا اور بدالا نبیاد صلی الرعابہ و سے اسے ایک برط صفے کی کوسٹن مزرا بلکہ ان ہی کی طرف مرجوع کرو دوجیں بات کا حکم دیں اس برعمل کروا ورجی کام سے روکیس اس سے کرک جاد انہوں نے

بو کلات کھے دہی کہوانہوں نے اس دربار ہیں حرب اٹنا کہا۔ مستعکا ذک لکا اُخصی شناء علی کے آمنت یا اللہ او باک ہے بین نیری شنا دبیاں ہنس کرسکتا تو کما اَشُذِکْ عَلَی نفسیلاتی ۔ رہ) اسی طرح ہے جیسے تونے فود اپنی شنا بیان فرائی ۔ اس نے عرص کیا اہلی ! اگرزمان تیری شنا دہنیں کرسکتی توکیا دل کو بھی نیری معرفت کی طبع موسکتی ہے بانہیں توا واز دی گلی

(۱) قرآن مجید، سوری انبیاد آئیت سرس کا، سندام احمدین صنبی حلد بوص ۱۵ مرومات عائش به اس ۱۱۹ ۱۱۹ ۱۱۹ صدیقین کی گردنیں جادگئےسے بچواور صداین اکبر کی طرف نوٹ ما دُاوران کی اقتداکر دکمیوں کرسے بدلانبیا و صلی الشرعابروسے کے صابہ کرام سے اروں کی شل می جس کی اقتدا کرو گے، مرابت یا ڈکے کیاتم نے بنیں سے ناصرت صدیتی اکبروشی الشرعی ۔ سفہ ذیا ا

لَدُ مَجُرْعَنَ دَرُكِ الْدُوْرُ الْيَادِدُولَاكَ - ١١١ الكوباني سے عاجز بوابي اسے بالے -توا سامک ایماری بارگاه سے تیراصدای قدرہے کہ تو اکس بات کوجان سے کر تو ہماری بارگاہ سے محروم ہے

اور ہمارے جلال وجال کے ملافظرے عاج ہے۔

توای وقت مالک نے رتوع کی اورا بنے سوال اور عثاب سے معذرت کی اور مین ، قلم علم ، ارادے، قدرت اور بعبل جیزوں سے کہا میراعذر قبول کرومی اجنی تھا اور اس شہری نیانیا آیا تھا اور ہرائے والے کے بعے دہشت ہوتی ب مراتهاد اوراعتران كوتا بى اورجالت كى وم سے تعااب تمالا عذرمرے نزدكى ميى موكا اورميرے ماصف بر بات داخع بولی که ملک و ملکوت کا دا صربادشاه اورون و حبروت داله داحدقبار سے اورتم سب اس کے قبعنہ تدرت یں سخر بودی اول واخر ہے اوروی ظاہر دباطی ہے۔

يس بب ماك نے بربات عالم ظاہر ميں بيان كى تواس پراعتراض كيا كى اوركها كيا كروه والشرتعال اكس طرح اول اور تعربو ك بعجب كريد دونون صفيتن ايك دوسرك صدين اوركس طرح وه ظاهر جي ب اور ماطن هي ؟ كيون كر تواول م وه الخربني اورجوظا برسے وہ باطن بني تواس نے كما وہ قام موجودات كا عنبارسے اول سے كيوں كرتام موجودات ترتيب كيساندا بك ايك كرك اى سے مادر ہوئے من اور جواك مى اون علنے والے من ان كي نسبت سے دى آخر ہے كول كم وه بميشراك منزل سےدوسرى منزل كى طرف جاتے بى بيان كك كواك كى باكاه بے كس بناه براتها بوق م توسفر كا اختام وس مونا ہے اس دومتا ہوئی سے سے تحرادر وجودی سے سے بعلے ہے۔

اور تولوگ تواکس خمسہ کے ذریعے اس کا دراک کرنا جائے میں اور خالم شہادت میں بیٹے ہوئے ہیں ان کی نسبت سے وہ باطن ہے اور جوبوگ باطنی بھیرت ہو عالم ملکوت ہیں ہے کی وجرے دل میں روستن حراغ میں اس کو تا اس کرتے میں ان کی سبت سے وہ ظاہر ہے تو جولوگ معلی تو حدید راستے پر طبتے ہیںان کی توحدالس طرح ہے بعنیان بڑنکشف ہوجا نا ہے ارفاعل ایک ہے

السريقيدة توصدى انتها يرب كرير عالم ملكوت برايان لاف بربنى ب توجون خص الس بات كوزسجه باالس كا انکارکرے اس کاکیا طریقہ ہے ؟

مركاكوفي على بني بال اس سيرك ما شكرتهاواعالم مكوت سي الكاسى طرح بحرس طرح فرق سميند

عالم جروت كا انكاركرا باوريد وه لوك بن من ك نزديك علم والس خسمي منحرب البول ف قدرت، اراد م اور علم كانكاركيا كيون كران جيرون كانعن حوالت خمسر سے نہيں ہے بين امنوں تے عالم شہادت كى بستى ہى كوافتيا ركرايا -اكروه ومنك كي كرس في ان ي لوكون من سے موں من توجوت والس خسر كے ذريعے عالم شہادت كرى مدايت پاکت بوں اوراس کے سوا بر کسی بات کو نہیں جانیا تو کہا جائے گاکر تماران چیزوں کا نکار کرنا جن کا ہم نے سف بدہ کیا اوران كا وان خسر سے تعلق بنی ہے اى طرح سے جیسے سو ضطالیہ فرقہ تواس خسر كا نكار كرتا ہے وہ كتے ہي مم توكھ د يجت بن السريفين بنس كرسك كول كربوكة سي تم في الصخواب من وكيابو-

اوراكروه كے مينان سب بي سے بول بول كر من تو محوسات بن جي شاكرتا ہوں تو كها جائے كاكم اكس تحق كا دماغ خراب ہوگی ہے اوراکس کاعلاج نہیں ہوگ اسے کچھون چھوٹر دیا جائے کیوں رطبیب سرمرلفن کا علاج نہیں

کیا ۔ وربہ معلر کا تعمیم ہے۔ اور توشخص اکار مین کرنا کیکن ایس کو سمجہ بنیں اُتی تو سالکین کوجا ہے کہ ایس کے ساتھ بہ طریقیہ اختیار کریں کہ ایس كى السن المحدويجين سرك ساخوعالم مكوت كود كاما أجها كروه اصل كاعتبار سيميع ب مكن إس ساء مانى اترایا ہے جے دور کرے ان کومات کیا جا مکنا ہے تو اسے مان کرنے ہی مشغول ہوں جس طرح مرصے خدر میے ظاہری أشكوصي كياجانا بع بيرحب بنيائي صبح بوجأ في تواس كولاك نترتايا جائے جيے صور عليه السام في فاص خاص صحابرام كے ساتھ برطر بقتہ اختيار فرمايا۔

ا در اگروہ علاج کے قابل ہی نہ ہونو جوط لقبہ ہم نے توحد کے بارے میں مکھاہے اس کے بیے وہ ممکن بنی اور الس کے بیے برجی مکن ہیں کہ وہ ملک وملکوت سے ذرات کی شہادت توصیرکوشن سے ایسے تفی سے ساتھ حروف وا واز سے فریعے ی کام کیاجائے اور توصیرے سلے بس مان گفتاراس کے کرور ڈس کے مطابق کی جائے کوں کہ عالم شہادت میں جی توحیرے کیوں کر ہرا کئی جانا ہے کہ ایک کر دوار میوں کی وجے سے اورا یک شہر دوصا کموں کی وجے سے خواب ہوجا تا ہے ابذا السستفى كعقل كعصطابي كها جائے كرتمام جبان كامعبودا ورمدبرا يك سے كبوں كر دومعبود بوتے تو زمين واسمان كا نظام فراب ہوجا تو مرتفرراس سے اس فوق کے مطابق ہو گی جودہ ظاہری عالم میں دیجت ہے تواس طرح اس کی عقل کے طابقال كولى توديكا بولالك عاسفا.

الشرتغالى نع انبياء كرام عنيم السام كومكلف بناياكم لوكول سيدان كى عقول كم مطابق كلام كري اسى بليد الشرتغالي ن قرآن پاک عربی زبان میں اہل وب کی باسی گفتا کے طریقے پرنازل فرایاد مین حب اندازی عربی وہ عام روز مرہ زندگی میں اولئے بي اسى الدرى عرفي مي قرآن ياك ادل ياكيا

www.mahalaah.ang : ulow

ست می اعتقادی توحید اس بات کی صلاحیت نہیں رکھنی کر وہ توکل کی بنیاد قرار بائے۔ جواب:

جب اعتقا دمضبوط ہو تو دہ احوال سے بدا کرنے ہیں کشف کاعل کڑا ہے لیکن عام طور پر وہ کم در مہونا ہے اور اضطاب اور اضطاب اور اضطاب اور اضطاب کی اسے میں مصب کو اسے عقیدہ والد کسی علم کام دائے کا مت جو اپنے کلام سے معرب کر ایسے عقیدہ والد کسی عفاظت کرسے جو اپنے کلام سے معرب کے ذریعے اس عقید سے کی حفاظت کرسے جو اس نے اپنے اسا ذریعے اور خود اکس پر چھالے کے اس پر کسی بات کا خود اس بر والدین یا شہر والوں سے ماصل کیا میں ہوشف راستے کا مت ہو کر تا اور خود اکس پر چھالے اس پر کسی بات کا خود اس بر والدین یا شہر والوں سے ماصل کیا میں خوشت کی نفصیل زیادہ واضح ہو جاتی ہے جسے ایک شفوں کی انسان کو صبح کی سفیدی ہیں دیجھا ہے تو طلوع شمس سے وقت اس بات کا بقین بنسی برخصا کہ دو انسان سے البتہ اکس کی حمانی ساخت کی تفصیل زیادہ واضح ہوتی ہے۔

ارباب کشف اوراصاب عقیدہ کی شال فرعون سے جا دوگروں اور سامری کے ساتھیوں جبی ہے فرعون سے مباد وگر حب
اپنے طویل مشک برے اور تحرب کی وجرسے جا دوکی تا شیر کی انتہا پر مطلع تھے توانہوں نے مفرت موسی علیدانسلام سے وہ عمل دیکھا جوجادو کی حدود سے تنجا وزکر گیا اوران کے بیے حقیقت امر مشکشف ہوگئی لیں انہوں نے فرعون کی اسس بات کی پرواہ نہ کی اس

- لقالم

(۱) قرآن مجید، سورهٔ طله آیت ۱)
 (۲) قرآن مجید، سورهٔ طلهٔ آیت ۲)

أوادكوسا توان مي تبديكي أكنى النون في سامرى بربات سى-

لهذَا اله كُوْ وَالْهُ مُوسِلُي - (1) یه تهارا در صرت می علیم السلام كامعبود ہے ۔
ادر دہ اس بات كو تعول كئے كريز مجھ الن كى بات كا جواب نہيں درے سكنا اور نہ ہى ان كے بيے نفع اور نفقان كا
مالک ہے بیس ہوشخص سانب سكن طا مركود بجد كرائيان لا با وہ لازًا انكار كرك جب اس نے مجھوٹے كود بجھا كيوں كم دونوں
كانسان طاہر سے تما اور طاہرى عالم میں اختاد ن اور تصادیب زیادہ ہے ۔

لیکن عالم مکوت الله نفال کی طرف سے ہے اس بیے تم اس بی اختان اور نفاد با سکل بنیں یا نے۔

سوال:

ہیں نے توحید سے بارے بیں جو کھے ذکر کیا ہے وہ ظاہر بات ہے جب بربات نابت ہوجائے کہ وسائل اور ملے مستحر بین برسب باتین طا ہر بی انسان کا معامل اللہ ہے وہ جا ہے تو حرکت کرنا ہے اور جا ہے تو حرارت ہے بین وہ کس طرح سنتر ہوگا۔

جواب.

جان لوابکہ اگراس سے ساتھ بہات ہی ہوکرانسان جب سی بات کوجا ہناچا ہتا ہے توجا ہتا ہے اور حب ای کی شیت نہیں ہوتی نو بنیں جات اور بات ہی ہوکرانسان جب سی بات کوجا ہتا ہے توجا ہتا ہے توجا کھی ہے۔ لیکن جان لوکر جب وہ جا ہتا ہے توجا کھی ہے وہ کرتا ہے وہ تو اور اس سے اختیاری ہنیں ہے کیول کہ اگر متیت اس سے اختیاری ہوتی تو وہ دور سری مثیت کا متاج ہوتا تو لا شنا ہی سے اخرا کہ سے متروع ہوجا تا بین جب مثیت یائی جائے ہوتدرت کو مقدور کی طوت بھرتی ہے تو قدرت کو جانی ہے اور اس سے منافت کا کوئی لاست ہیں ہوتا ۔ کیوں کم قدرت کے بلے حرکت لازی اور صرفروری ہے۔

اورجب شیت کی ہوجائے تو قدرت مزور حرکت کرتی ہے اور شیت ول میں ایک مزورت بیدا کرتی ہے اور بر مزورتیں ایک دور مری پرمزت ہوتی ہیں - اور بندے کے اختیار میں بنیں کروہ مشیت کے وجود کو دور کرسکے اور نہ ہی مثیبت سمے بعد فدرت کو مقدورتاک جانے سے روک سکتاہے اور جب مشیت قدرت کو اٹھاتی ہے تواب مرکت سے

وجودكو عي بنس دوك مكنا ووان عام باتون س مجور ب-

جبرداختبار:

---برتومهن جبرب اورجبر افتيار كے فلات ہے اور أب اختيار كا الكار عبى من كرتے تو مجورا دى ، مخار كيے بوكا ـ

بیٹن کابا جانا صروری ہوتا ہے۔ سانس لین عبی اسی معنیٰ بی ہے کیوں کر گلے کی موکت کی سانس لینے کی طرف نسبت اسی طرح ہے جینے بانی سے بیٹنے کی نسبت بدن سے بوتھ کی طرف ہوتی ہے نوجب بوجھ موجود ہوگا توالس سے بعد بھٹنا ضروری ہوگا اور بوتھ اس سے اختیار میں ہنیں اسی طرح المادہ بھی الس سے اختیار میں نہیں اسی بلے اگر کسی انسان کی اسھے کی طرف سرن کے ساتھ اٹ اولیا جائے۔ توجم ہولا ہنیں ہند ہوجاتی ہیں اور دو ان کو گھیا رکھنے کا المادہ کر سے تواس مات پر فاور نہیں ہوتا حال تکم محبور کا بلکوں کو مند کر دنیا ہے اور مانا المادی فعل ہے لیکن صب سوئی کی صورت اس سے مشہومیں اوراک سے ساتھ کا تھ کے تواسی بند کونے کا المادہ لاز آ

پیدا ہوا اسے اوراس کے ساتھ مرت بھی پیدا ہوتی ہے اور اگروہ اس کو اس حالت میں چیورنا چاہے تو ایسا ابنیں کرسکتا۔ مالاں کہ برفعل فدرت اور الاوے کے ساتھ ہے اور ضروری ہونے کی وجرسے فعل طبعی کے ساتھ مل چیکا ہے۔ اور فعلی تیری صورت بعنی اختیاری فعل میں التب س ہوتا ہے جبے کتا بت اور گفتنگ، اوراس کے بارے میں کہا جا الہے کرجا ہے تو کرے اور جا ہے تو خرکرے اور کھی جا ہتا ہے اور کھی بنی جا ہتا تو اکس وجہ سے گان ہوتا ہے کہ بیاکس سے اختیار ہیں ہے اور دیت قول اختیار کے معنی سے عدم وا تفیت کی وجہ سے کیا جا ہے ہذا ہم اختیار کا مفہوم واضح کرتے ہی۔

اختياركامفهوم:

اس کابیان بی بے کہ الادہ اس علم سے نابع ہے جواس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ کوئی حیز تمہارے موافق ہے اور اثیاد کی دوقسیں میں ایک قسم میں وہ الشیاد تا مل میں کہ انسان کا ظاہری یا بالمنی شاہرہ کسی حیرائی اور تردد سے بغیران بات کا فیصلہ کرتا ہے کردہ چیز تمہارے موافق ہے اور دوسری قسم ان اسٹیا دیرشتی ہے جن بی عقل طوانوال ڈول موتی سے قور جس میں تعلی نیسد ہترا ہے کوئی تردونہیں ہوا اس کی مثال جیسے کوئی سوئی تہاری آنھ کا یا توار تہارے بدن کا ارادہ کرتی ہے تو تہا رسے علم میں تردد ہنیں ہونا کر اس کو دور کرنا تمہا رسے بیے ہتر اور موافق ہے توعلم کے ساتھ ارادہ اور اراد تدرت حرکت میں آتی ہے اور ملکوں کی حرکت سُوٹی کو دور کوسنے اور باتھ کی حرکت تدار کو دور کرسنے کے بیے سامنے آتی ہے میں الس می کی توج اور فکر کا تعلق بنیں ہونا۔ اور میر کام صرف ارادے کے تحت مہونا ہے۔

اور معنی کام وہ میں جن میں تیز اور عفل کا دخل موا ہے اور آدمی کومعلوم نس موتاکہ وہ کام اس سے موافق ہے یا نہیں ؟ لهذاوه ديجيف اور فورونكر كاحتاج بوتاب اكداكس بات بي الميازكر سك كراكس كام ك كرف بي عبالل مع العوفية ين - اورب و عجيد اورسوچ ك ذريع إس بات كاعلم موجائ كران بن سه ايك بين عدائى م ركرنه يا عام يوان یں توجی کے بارے می قطعی علم حاصل موالی خورو فکر سے بغیراس بی علی سرا موجا ما ہے تو بیاں ارادہ اس طرح بیلا ہوا ہے من طرح وہ الوار اور تیر کو دور کرنے کے لیے بیارواتھا ہیں جب اس فعل کے لیے ارادہ بیدا ہو حس کے بارے میں عقل کے ليے واضح بوام کرم فعل بہتر ہے تواس ارادے کانام اختارے توفیر رجدائی سے مشتق ہے بینیاس کام کی طرف انشاجس معبارے معقل کہتی ہے کہ مہترہ اور بدینے ادارہ ہے اس مے مرت میں آنے کے لیے اس حزا انظار بنس كياماً المع من ك يع بيا راد سف انظاركا وروه اس أدى كحتى بن فعل كا الجها بونا ب كان الماركورورك ف كا بېزىمۇلكى سوچ و بىچارىك بىنىرىدلوم بولىكىم بدىي طورىيىدوم ب اورىيدورسرا ادادە ئۇروفكرا درسورچ و بچاركامتاج ب-توافتيارا كم فاس الدر الا كانام ہے اور بالاد معلى كانارے ساتھا ہے اورا يسے فعلى برائے جس كے ادراک می توقف موتا ہے اس میں کہا گیا کوعفل کی خورت دوا تھی ہا توں سے درمیان اور دومری باتوں سے درمیان اتمیاز سرا كرنے كے بے بڑی ہے ۔ اوراكس بات كا تصور نہيں ہوك كا كراده محوص كرنے اور خيال كرنے كے بغر باعقل كے قطی فیلے کے بغرو و میں اے ہی وج ہے کراگر کوئ شخص اپنی گردن کالنا چاہے تواس بات برفاد اس بواس سے بنیں کر اسے اپنے باتھ یا چھری برفدرت ماصل بنیں بلد اس بھے وہ ارادہ ہوفدرت کو دعوت دیتا ہے مفقود ہےا درازارہ الس بے مفقود سرنا ہے کہ دو منقل باحس کے ذریعے حرکت میں آ گاہے جب فعل موافق ہو۔ جب کر اپنے آپ کوفل کرنا الس کے موافق نہیں ہے اس سے اپنے آپ کوفتل کونے پراعضا وک قوت حاصل ہونے سے باوجودوہ ایرانہیں کرسکتا البتر پر کم اسے اتنی سخت کلیف ہوص کی طاقت نر رکھتا ہوا سے صورت میں عقل فصلے کرنے میں ترود کرتی ہے اور فورا فیصلہ نس کرتی كيون كربر ووفرابون محدرميان ترويب بي الرفوروفكرك بعدالس بات كوزج عاصل موجائ كقتل كوهوارف ين فيعله كا بواكس مي كولى ميلان بالهرف والى بأت نه مؤتواب الاده اور قدرت دونون تورش مي أفسف أوروه اينه آب كوبدك كردتيا ب جيكون تحف كسى يحيية بوار الحكردور است تل روس تودواين أب كوجيت ساكرا

دیتا ہے اگرے یہ باعث ہاک ہے بیان وہ اس بات کی برواہ ہنب کرنا اور اپنے آپ کوگرانے سے بچانا اکس کے لیے میں بنی ہونا اور اگران کا بچھیا عرف اس بنے یہ جاری جاری جارے ہیں جب وہ جیت کے کارے پر بہتیا ہے توفقل فیملر کی ہے گرانے کی نسبت ارکھا بنا آسان سے قوالس کے اعضاء تھہ جانے ہی اور وہ اسٹے آپ کو نیجے جینک بنیں کستا جا دولاک کام کا ارادہ می بنیں کرنا کیوں کہ توجیز ارادسے کو دعوت دہتی ہے وہ فقل اور جس کے جانے ہیں اور وہ جس کے جانے ہیں اور اور کے میں میں کرنا کیوں کہ توجیز ارادسے کو دعوت دہتی ہے وہ فقل اور جس کے جانے ہیں اور اور کی بات کے جانے ہیں اور اور رسب باتیں انسان میں اور گاری ہیں ایس کوعلم بنیں ہونے وہ ان امور کا محل اور جاری ہوئے ہیں۔ کی جائے ہے میملاب بنیں کرم اس سے صادر ہوئے ہیں۔

تواس وقت مجور ہونے کامعنی یہ ہواکہ ہر سب باتی اس میں غیری طوف سے حاصل ہوتی ہے اس سے بہیں اور مخار سرد نے کامطلب یہ ہے کہ دہ اس الادے کا محل ہے جواس میں مجبور اپیدا ہوا حب عقل نے بنیصلہ کیا کہ فعل محف محل ہے جواس میں مجبور اپیدا ہوا حب عقل نے بنیصلہ کیا کہ فعل محف ہر ہے اور الشر تعال کا معل اختیار مرجب اور الشر تعال کا فعل اختیار مرجب ہے اور الشرائ کا عمل و فول منزلوں کے درمیان ہے کبول کر ہر اختیار مرجب ہیں اہل می نے اس کس الم می نے اور اس کس کیا اور مرجب یا دونوں کا جا جے ہے۔

اورانڈ نعالی کے فعل کو افتیار کہتے ہیں لیکن نترط یہ ہے کہ افتیار سے وہ المردہ مرادر لیا جائے جو صرائگی اور تردوسے بعد ہوتا ہے کیوں کہ انٹر تعالی کے تق میں ہم بات محال ہے اور لغات میں جننے الفاظ فر مرکور میں ان سب کوانٹر تعالی کے تق میں استعال کرنا محال ہے البنہ مجازی استعال ہو کت ہے اور اس بات کا ذکر الس معامے لائی بھی نہیں اور طوالت کا باعث

- = 68

سی آب یہ بات کہتے ہی سے علم نے ارادہ پیدا کیا اور ارادے سے قدرت فلموری اکی اور قدرت نے حرکت کو حنم دبا دور ہر دور ہری بات پہلی سے پیدا ہوئی اگر تم اس بات کو انتے ہو تو گو یا تم لیوں کہتے ہوکرا دار تعالی قدرت کے بغیر بہتے ہیں ایک دو سرے سے بیدا ہو بئی ادر اگر تم اس بات کو اپنی استے تو ان میں سے بعض سے بعن برمزت ہونے کا کیا مطلب ہے،

یمات کمناکہ بربائیں ایک دور سے سے پیدا ہوئی میں محن جہالت ہے اسے پیدا مونا کہیں یاکوئی دور الفظامتعال مرب بلکہ ان سب کا توالہ اکس معنی پرہے جس قدرت از لیر کہتے ہی اور یہ وہی اصل ہے حس سے عام لوگ واقف نہیں سوائے ان لوگوں کے جوعامیں لاکسنے ہیں دواس کی ماسیت کو جانتے ہی اور عوام تو محض اکس نفظ کوجانتے ہی اور اکس

اورہم نے بنوں اور انسانوں کوحرب ابنی عبا دست داور معرفت<sub>)</sub> سمے لیے پیدا کی ہے۔ وَمَا خَكَفُ الْجِنَّ وَالْإِسْ الْآلِيمُبُدُونِ-

اورادر شادخاوندی سے ا۔ وَمَا حَلَقُنَا السَّمُوٰاتِ وَالْدَ دُفِی وَمَا بَیْنَهُمُا اور سم نے اسانوں اور زبین کو اور جرکجوان کے درمیان ادر عیب مَا حَلَقْنَاهُمُ الِلَّهِ بِالْحُقِّ - (٢) ہے کیس نیں بنایا اور سم نے ان کو کھیک گھیک بنایا ۔ اور جرکجو زمین واسمان سے درسیان سے وہ واجب ترتیب اور تن لازم کے ساتھ ہیں وہ جس طرح پیا ہو لگہیں اس

سے مواکمی بات کا تصور نس موسکنا وہ اسی ترتیب برین توجیز بعد میں ہوئی ہے وہ اپنی شرط کی منتظر ہوتی ہے اور مشروط کا شرط سے پہلے ہونا محال ہے اور محال جیز، مقد در نہیں موسکتی بس علم کا نطقہ سے بعد ہونا اس بیے ہے کر اس میں حیات نہیں جوعلم سے بیے سترط ہے اور عالم سے بعد الادسے کا جیات سے بھیے ہونا تھی شرط علم سے نہ ہونے کی وجہ سے ہے اور بہ سب کچھ واجب کا منہاج اور حق کی ترتیب ہے ان میں میں سے کوئی تھی بات تھیں یا اتفاق نہیں ہے ملکہ ہر ایک میں حکمت اور تدمیر

آس بات کوسمینا شکل ہے لیکن ہم ایسی مثال بیان کرتے ہی جس سے معلوم ہو جائے گا کر مقدورو فدرت کے علیے کے با وتو د نشرط بر موزوت ہوتا ہے۔ کے با وتو د نشرط بر موزوت ہوتا ہے۔ ایسی مثال ہے جس سے صنعت سمید والوں کو جی تن کی ابتدائی باتیں سمجد اُعباق ہیں۔

(١) قرآن مجد، سروهُ ذاربات آیت ۲۵

تو مقدورات سے قدرت ازلیہ سے مددر کواسی طرح سمجن جا ہیے مالانکہ قدرت قدیم ہے اور مقدورات ما وٹ ہیں اور مکاشنا ت سے بہا توں کو جھوڑتے ہیں کہ بالاس باتوں کو جھوڑتے ہیں کہ بالاس باتوں کو جھوڑتے ہیں کہ بالاس باتوں کو جھوڑتے ہیں کہ بالاس مقدود تو صدفعلی سے طرفیے ہے اگاہ کرنا ہے کیوں کہ تقیقت میں فاعل ایک سے وہی خون اور امید کا مرکز ہے اور اس کے طرف سے ایک قطوہ مقابات توجہ میں سے تبدرے مقاب سے جو الاس کو اور اس کو اور اکر نے سے بے اگر عمر فوج بھی لی جائے توجی اس کی تنہ بالی مال سے جو الاس میں میں اور اس کو اور اکر نے سے بے اگر عمر فوج بھی لی جائے توجی اس کی تنہ بالی میں اور اس کے قوت واضل میں توریخ ہو سے اور میں سے ایک توجی اس کی تنہ باتی میں الا ادالا اللہ میں کے تحت ماضل میں تو بہ کا مرز بان برکت اسان سے اور اس سے مقوم کا اقتقاد دل میں کس قدر سہل ہے اور جو علام علم میں داستے ہیں ان سے میں کو بیک کے کیفیت ہوگی ۔

سوال: توجدادرشر سبت كوكيے جمع كيا جاكنا سب توجيدكاسنى يہ بكرا الله تعالى كسواكوں فاعل بنى اورشر لعبت كامفہوم بندوں كے ليدا فعال كو مابت كرنا سبد الربندہ فاعل ہے تواللہ تعالى كس طرح فاعل بوسك، سبداورا كرا اللہ تعالى فاعل ہے توبندہ مجسے فاعل ہوسکتا ہے اور دونوں فاعلوں کے درمیان ایک مفعول کی سمجھی نہیں آئی۔

ہاں یہ بات سمجھ میں بنہیں اُتی میکن ہر اکس وقت کی بات ہے جب فاعل کا ایک ہی معنی ہواگر اکس کے دومعنیٰ مہوں اور بر لفظ مجل موسف كصورت بي دونون مي باياماً المو توكوني تناقض واختلات بني جيد كها جانا سے امير في فلال كو تقل کیا اور رہی کیا جاتا ہے کہ اسے میا دیے تن کیا تو امیراور معنی کے اعتبار سے قاتل سے بوب کرجلا و دوسرے مفہوم كے اعتبارسے فائل سے بس الد تعالى كے فاعلى موقے كا مطلب برہے كر وہ موحدا ورا فتراع كرنے وال ہے اور بندے کے فاعل ہونے کا مطلب یہ ہے کروہ ایک محل ہے جس می قدرت بدال کئی اوراس سے پہلے اکس میں ارادہ اور ارادے سے بیلے علم سیاکیا گیا تو قدرت، ارادے سے مربوط ہوتی ہے حکت کا قدرت سے ساتھ ربط ہے جس طرح شرط اور شروط ایک دوس سے سے مر لوط ہونے میں اوراللہ تعالی کندرت کے ساتھ اس کارلط ای طرح سے جیسے معلول کاعلت سے اورموعد کا ایجادے ربط مخاہے اور حس چیز کو قدرت کے ساتھ ر لط حاصل مو تو محل قدرت اس سے لیے فاعل کہا اب ارتباط کسی انداز کاعبی ہوجی طرح ملاد کوعی فاتل کہا جانا ہے اورامبر کوعی، کبول کونس ان دونوں کی طاقت سے ملاہوا ہ میکن دو مختلف طریقوں میں اس کیا سے دونوں کا فعل کہا جاتا ہے مقدورات کادوطا فتوں کے ساتھ رابط تھی اس طریقے

ر ہے۔ اس موافقت اور ارتباط کی وجرسے اللہ تنا لی نے قرآن باک بی افغال کو کہیں فرٹ توں سے منوب کیا کھی بندول کی طرف کی اور کسی عبد اپنی ذات سے منوب فر ایا موت سے بارسے بین ارتباد فعاد فندی ہے۔ قبل میں قاکمہ کے ملک المعرف \_ (1) آپ فراد یجئے ملک الموت تمہیں موت د تباہے۔

الٹرتعالی نفسوں کوموت سے ممکنارکرزاہے جب ان کی موت کا وقت ہوتا ہے۔

كياتم ديجية بوحوتم كينى بالرى كرت مور

برارت ورود الله يبترين الدنفس حين مونها

اورارشاوفرابا \_\_ اَخْسَرَا مُنْجُمُهُمَا نَحْرِ مُنُونَ - سرا)

(١) قرآن محد، مورة كسي آبت ١١ (٢) قرآن مجد، سورة زمراً يت ٢٢ (١١) قرآن مجيد، سورة واقعرآبت ٢٢ THE PERSON THAT A COLUMN

يى كى بارى كو ممارى طرت نسوب قرايا كرار شاد فرمايا -كَنْ عَبَيْنُكَ الْمُلَاءُ صَبَّا تُتُعَرِّ شَقَقْتُ الْدُرُقِ بے شک ہم نے اچھ طرح یاتی بایا پھرزین کو اچھ اطرح اسلام اللہ اور انگور آگا ہے۔ بھاط کر السن میں غلب اور انگور آگا ہے۔ شَقًّا فَأَنْبِسُنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنْبًا- (١) اور ارشاد فداد ثرى ب -فَارْسَلْنَا إِبِيهُا دُوْسَنَا فَتَمَثَّ لَ لَهَا بَشَرًا بس جیما ہم نے اس دھنت مریم اکے اس اینا فرشنے تواس نے اسس سے بیے بیرا ادی بنایا۔ اورارتا دخلاوندی ہے: بیں ہم نے اکس بی اپنی روح بھوٹی ۔ نَنْفَعْنَا بِنِهَا مِنْ رُوْحِنًا۔ ١٧) اوروہ محونک ارنے والے حفرت جربل علیرالسلام تھے۔ اورجسے ارت دخدا دندی ہے۔ فَاذِا قُرَانًا ﴾ فَا تَبِعُ قُرَانَهُ ، ـ فَاذِ اَ قَدُانَا کُو فَا نِبِعُ قَرُانَهُ ، ۔ بس جب ہم الس کو بپر ھکیں تواپ اس بپر ھے ہوئے (۲) کا اتباع کریں اس کی تفسیریں کہا گیا ہے کہ حب اسے حضرت جبر بل علیم السام آپ کے سامنے پڑھیں ۔ اور اور اقدال میں شاہ ہ فی ا اوراملاتعالى ف إرشاد فرما يا -تَارِيكُوْهُ مُ لَيَبَةً مُو مُعَدُ الله مِ الْمُدِيكُوْ- (٥) ان سے الطوالله تعالى تهارسے الحوں ان كوعذاب دے كا تواس من قبل كى نسبت صحاب كرام كى طوت كى اور عذاب و بينے كى نسبت اپنى طوب فرمانى اور عذاب دينا مى قاتى سے بلكہ رافتا بان كرت بوسف ارتثا وفرمايا۔ فَكُوْتَقُتُكُوهُ وَكُلِكَ اللهُ تَعْلَمُهُ وَ-بين تمسف ال كوقل بين كيا- بكدالله نفال فال

(١٧) قرآن مجير سورةُ انفال أبيت ١١٠

لا قرآن مجيد، سورة عيس آئيت ٢٥ تا ٢٨

(٢) قرآن مجير، سورة مريم أبت ١٤

(١) قرآن مجيد ، سورهُ تحريم أبيت ١١

(١) قرآن مجير ، سورهُ قيامة أكيت و،

(٥) قرأن مجد، سوره نوبر آست م

ا درارشا وفدا وندی ہے۔ اوراب نے کناراں بس صفیاں جب آک نے معناس وَمَارَمَيْنَ إِذُرَمَيْتَ وَلِيكِنَ اللهُ رَفِي-ملكراللرنفال نے تصنی میں۔ توظام مي برنفي اور اتبات كوجع كرناسي ديكن اس كامني مرب كحرستي من الطرنعال كنكريان مينك والاس اس معیٰ میں آپ بھینے والے نہیں ہی کیوں کر آپ سے اس معیٰ کے اعتبار سے بھینکی ہی جس کے اعتبار سے بندہ بھینکتا مے - اورم دونوں معیٰ مختلف میں -اورارت و خداوندی ہے۔ وہ داش جس نے فلم کے ذریعے سکھایا اکس نے انسان کورہ کچے سکھایا حوکھے وہ نہیں جا ناتھا۔ ٱلَّذِي عَلَّمَ بِالْفَلِوعَلَّمَ أَلَّهِ سُسَانَ مَالَعُ رحن نے قرآن کھایا۔ الرَّحْمُنُ عَلَّمُ الْقُرَالُ -اور فرايا-اوراكس نے اس دانسان) كوبيان مكھايا۔ وَعَلَّمَهُ الْبَانَ-اورارشادفداونری ہے۔ بے شام ہر ہا اس کا بیان ہے۔ إِنَّ عَلَيْنًا بِيا لَهُ -اورارشا دفرمايا-نمباراک خیال سے جومادہ منوبہ تم ڈالنے موکیانم اسے بیداکرنے موا مم اکس کے خالق ہیں۔ أَوْرَادِهُ وَمُرَادِهُ عَدُونَ الْمُعْمَّاتِهُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُ

> (١) قرآن مجيد ، سورة الفال أكب ١ (٢) قرآن مجيد، سورة علق أبيت ١٠٥

نَعْنُ الْخَالِفُونَ - (١٧)

رس قرآن مجيد، سورة رحن أتب ا

(م) قرآن مجيد ، سورة رمن آب ٢

(٥) فرآن مجيد، سورة قيامرآيت ١٩

(١) قرآن مجيد، سورة واقعرآبيت ١٥ ، ٩٥

پھرنی اکرم صلی انٹر علیہ وسلم نے ارحام سے سعتی ذشتے کا وصف بوں بیان فر بایا کہ دو رحم بی داخل ہوا ہے اور مارہ منوبیا بنے باتھ بی سے کواسے جسم کی صورت میں بدل دیتا ہے اور عرض کرنا ہے اسے میرے رب ابذکر بنا ڈن با مونٹ سیرھے اور گھیک گھاک اعسار کھوں باٹیر بھا نباوں ؟ اللہ تعالی جرجات ہے سکے دیتا ہے اور فرسٹ نداس کی شکل بنا اسے ۔ لا) الك دومرى روابت من برالفاظين -فرنته تنك بناكراكس بن نيك بخق يارخق كے مافدرد ح عونمنا ب (١) بعن بزر كون في والكرص و في كورور كها ما ماس وى ورف روون كود عمول من والماس ووايت فاص طریقے برمانس بیت ہے ۔ تواس کا ہرمانس روح بن کرجم بی جار اللے اسے روح ہے بن-انہوں نے اس فرنے اور اکس کے وصف کے بارسے میں جو کھ سبان کیا وہ تی ہے اور عقل والے وک اپنی بھرت سے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں بیکن الس کوروع کھنے کے بیے تقلی دلیل کی فرورت ہے اس کے بینر صبح بنیں اورب محف ای طرح الله تعالی نے قرآن پاک میں اسے دلائل ذکر کئے جوزین اور آسمانوں میں بار کے جانے میں مرفرایا۔ أَوْلُوْنَكُفِ بِرِيَّكِ ٱنَّهُ عَلَى كُلِّي سَنَّى وِشَهِيدٌ رس كَا يَمْ رِبِ كَا يَرِجِزُ رِكُواه بُونا كَانَي نهي-اورارت دفدا ونری ہے۔ سَنَّهِ اللهُ أَنَّهُ كَوَ الْمَالِدُ هُوَ - (٢) الشرفالي السيات ركواه عبي كراى محمواكولي معبوديس -تواسرت لل ف بيان فرمايا كروه خودى ابن اوروس مع اوراكس سليم بي كوئى تناقص بني بكراك والريت

سیف الله ا که لا الدالا هو - (۲) اندلالی است بر تواه سے دائ مے موالوں معبودی ۔

تواسر نا لا سن بیان فرایا کروہ خوری اینے اور دبی ہے اور اسس سیسے میں کوئی تناقض ہیں باکہ استدلال کا طرفت،

منتف ہے کتنے ہی طالب ہی جنہوں نے موجودات کو دیچے کرا مٹر نوالی کو بیچا نا ور کتنے ہی طالب ہی جنہوں نے اللہ توالے فریعے ہی نا اور میں عام موجودات کی معرفت عاصلی حب طرح بعض صفرات نے فریا ہیں نے اپنے زب کو اپنے دب کے ذریعے ہی نا اور مراوب نہ ہو تا تو ہی اپنے دب کو ذریعے ہی نا اور مراوب نہ ہو تا تو ہی اپنے دب کو دریا تا اسٹر نوالی سے اس ارشاد گرائی کا بین مطلب ہے ۔

ارشاد خداو نہ ی ہے ۔

ارشاد خداو نہ ی ہے ۔

دا) معنى سلم حلد م ص عرب كناب الفدر

<sup>(</sup>١) قرآن مجدروره لم السجيد أيت ١٥

ا١) فرأن مجيد سورو كأل عمران آيت ١١

۱۱) نزان مجد اسره نصلت کیت سره می است این میر است کا سید است کا این سره است کا سید است کا است است است است است ا

اگرنم سمجھو توان معانی میں کوئی تنا قفن نہیں ہے اسی کیے جب ایک شخص کونی اکرم صلی المرعلیروسم نے تھجور عنا بت فرمائی توارشا و ذوایا۔

خُذُهَا تُوكَمُ تَا فِهَا لَاَتُنَكَ - است السي الرقم السكياس من التي توبي فورة بهارك في أن المائة المائة

توانے کی نسبت اس من اور کھرور دونوں کی طوف فرائی اور ہے بات معلوم ہے کہ بس طریقے سے انسان کھود کے باس ما جاتا ہے ، اس طریقے بھر بھروالس سے باس نسب اتن اور اس طرح ہوب ایک شخص نے کہا ہیں اللہ تعالیٰ کے بان تو ہر کہ ابوں اور حقوزت محروس کی اس مند میں کرنا تو اکب نے ارشاد فر وابا اس نے مقدار سے بیے جن کو جان لیا ۔ (۲)

اور حقوزت محروس اللہ ملابہ و سلم کی طوت تو مر نہیں کرنا تو اکب نے وہ تھی ہے جس نے تی اور حقیقت کو بھیاں لیا اور جو اس کرنا ہے وہ محقی ہے جس نے تی اور حقیقت کو بھیاں لیا اور جو اس سے بنہی طوت اور نامیل کا نفو طواقع نے نورور کے لیے وہ کیا ہے لیاں کو جانے کہاں کی کرنا سے اس کو فاعل کہا اور اسے تو بیال کیا اور اسے تو بیال کیا اور اسے تو بیال کیا اور اسے وہ بیال کیا اور اسے وہ بیال کیا اور اسے تو بیال کیا اور اسے وہ بیال کیا اور اسے تو بیال کیا ور اسے تو بیال کیا اور اسے تو بیال کیا دور اسے تو بیال کیا ہے تو بیال کیا

مین جب امل من سے بیعن منکشف موگی نوانہیں معلوم سواکہ معامل اس سے برعکس ہے اور انہوں نے کہا کہ اے لفت والے ! توف فاعل کا لفظ اختراع کرنے والے سے لیے وضع کیاسے اور فاعل تومون الله تنعال سے لہٰ الس

(١٣) مسندلهم احدين ضبل علده ص مهم ومات اسودين سريع

<sup>(</sup>١) "نكره الموضوعات ص ١٦ بأب الموت فيضل ذكره

<sup>(</sup>١) مجع الزوائد مبديه ص ١١ كتاب البيوع

کے بیے اکس تعظ کا استعمال حقیقت ہے اور دوسروں سے بیے بر تفظ مجازی طور میا کستعمال ہوتا سے بعینی واقعی گفت نے اسے جس سے لیے وصفے کیا وہ اکسسے غیر میں استعمال کیا جار ہا ہے اور حب سنتی کی حقیقت بعض عرب کی زبان میرقعد گا با تفاقع جاری ہوئی تو نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرائی آ ہے سنے فرایا سب سے سے انتظر ہوکسی شاعر نے کہا وہ لبدیر کا یہ قول ہے

اگد کُل شی آیا ما خکد الله باطله (۱) سنو!الله تعالی کے سوام میز باطل ہے بین مروہ چیز جو خود بخود قائم منی موکتی ملکہ وہ سی دو مرب کے سہارے قائم سے وہ فات کا عتبار سے باطل ہے اکس کی فقیقت اور فقیقت غیر کے ماتھ سے اپنے طور پرشن ۔

تو حقیقت بن تی تو حرف وی ذات سے توجی و قیوم ہے بس کی مشل کوئی چیز بنی وہ ذاتی طور بر فائم ہے اور اس کے علا وہ کچھ ہے وہ اس کی قدرت سے فائم ہے اس کی مشل کوئی چیز بنی وہ ذاتی طور بر فائم ہے ای لیے حضرت میں وہ اس کی قدرت سے فائم ہے بس وہ تی جا اور اس کے علا وہ تو ہوگا ہے۔ حضرت میں رحم اللہ نے وہ اور اسٹر نفالی موجود تھا اور تم بنی شخصے اور وہ موگا لیکن تم بنیں موسکے آج جو تو ہوگا ۔ فور کری ہے اس میں موسلے آج جو تو ہوگا ۔ فور کہ آج کا دن عبی اس طرح ہے ۔ فور کوئی اس طرح ہے ۔

سوال:

اب ظا ہر مواکد مبرسب مجھے حبرہ رہوری ہے) تو معرِ تواب، عذاب، نا راضگی اور رصا کا کیا مطلب مواا وراکس کا اپنے ہی فعل برنا راض مواکیب ہے۔

جواب:

ہم نے آس بات سے مفہوم کی طون سے رکھے بیان ہیں اشادہ کیا ہے اس کو دوبارہ ذکر کرے ہم بات کو طول دنیا ہنیں چاہتے توصیع توکل کی حالت بیراکرتی ہے، کی طون اسی فدراٹ رہ کرنا ہم نے منا سب مجھا۔ اور ہربات اسی وقت مکس ہوتی ہے جب رحمت و حکمت پر ایمان موکوں کہ توجید کی وجہسے مبدب الاسباب کی طون نظر جاتی ہے اور دہمت نیزاس کی وسعت برایمان ہی مسبب الاسباب پر انتھاد کو بہلا کرتا ہے اور حبیا کہ اگئے ہے گا جب کے وکیل پرفین نہ ہواکس وقت مک حالت توکل کی نکھیں ہنیں ہوتی نیز کفیل کی شفقت پر دل مطابی ہونا چاہے۔ ادر یہ ایمان کھی ایمان سے بالوں ہی رہے ایک عظی اس سے باور اکر رسان مربا کا کیا جائے گا ہوئی کے طویل ہے۔

ادربراعیان بی ایمان کے بابوں میں سے آیک عظیم باب ہے۔ اورائس سیلے میں اہل کشف کے طریقے کا ذکر طویل ہے بیں مم الس کا ماحصل بیان کرتے ہی تاکر مقام توکل کے سیلے میں طالب اس پر قطبی اعتقادر کھے جس میں کوئی تمک نم ہو۔ بعنی الس کی بقینی تصدیق کرسے جونہ توکم ورم جواور نہ ہی اس میں شمک ہو۔

اكرا للرتعالى تمام مخنون كوسب سے زبارہ مفتل والے مستعل جسي عقل اورسب سے زبارہ علم والے كى طرح علم عطا رتا اوران کو اتناعم دیتاجی قدروه برداشت کرسے-اوران کوائی حکت عطاکرتاجی کے وسعت کاکون انتہائیں عر ان كى تعدد محمطابن مزيد على محمت إور فقل عطاكر السسك بعدان كمصيب تمام الموركا نجام فكشف كويتا اور اسرار مکوت بران کومطلع کرنان کو اینے کوم کی بار کمیں م اورسنداؤں کی خفیہ باتی سمجا دیا تنی کروہ اس کے در سے خروشراور نفع ونقصان برمطلع موحانت يجران كوحكم دبتاكهنين جوعلوم اورحكمتين عطاك كريمين ان سك وربع ملك مكوت كى مدر كروتوالله نقالى في محاق دنيا وراكوت بن فو مدر واى سے وہ بالمى نعاون كے با وجود اس مي محري يك بارجى اضافه مرسكة اورمذى اس قدرى كركة - ندائس سے ایک فرو اور بینے كرسكة اور كسى آزمائش بن مبنات خص سے بیاری ، عبب ، نفض ، فغز اور خرر کوهی دُور به کرسکتے اور نہی کسی سیصحت ، کمال ، مالداری اورنفع كو دوركرسكة حواطرتعالى سفيط فرايا سب بلم الشرنعالى في السسان اورزين اوروكيهان بي بيدا فرما الراس كى طرف نفر دورًا أي اور تورسے ديجيب توسي انسي اس ميں كوئى فرق اور قصور نظر نيس آئے گا در امتر تعالى نے بندوں معدر بیان مورزی موت ، خوشی اورغم، عاجزی اورطاقت ،ایان اورکفر، مب دے اور گذاه کی تقسیم فران ہے وہ محف عدل ہے اس مرکونی طلم بنی ہے اور مرص حق ہے جس میں زیادتی بنی ملکہ برواجب حق کارتیب پرہے سے عابياورهن قدرعابي ادر الس سے زيادہ الحا اورزيادہ كائل عكن ى نبي اور بالفرض الس سے زيادہ بهر ترتب علیٰ فی اورفررت کے با دجوداس نے اسے روکے رکھاا ورا سے علی یں لاربندوں کوشایت بنیں کی فرم بخل ہے جو مجود وسخادت کے فان ہے اور ظام ہے جو عدل کے فنا دن ہے اور اگردہ اس سے بتر برقادر نس کا توریخر ہوگا ہو اس معبود و نے معان سے ملکہ و فقراور فررہے وہ دینوی اعتبار سے نقصان اور اخرت سے اعتبار سے زیادتی ہے۔ اور جوبات کی شخص کے والے سے اکون یں نقصان ہے وہ دوسرے کی نسبت سے نعمت ہے کوں کردات م بوق تر دن کی قدر معلوم نه سوق اوراگر بیاری نه بوق تو تندرست او گصحت سے کیے لطف اندوز بوت اورا اگر جہنم نه بوتا توالى حبنت كونعمت كى قدر كيسي معلوم سوتى -

اورجی طرح انسانوں سے روحوں شے یہ جانوروں کی ارواح کو قربان کرنا اورانسانوں کوان سے ذرج کرنے پر
کنطول دینا ظلم نہیں بلکہ کا مل کونا قص پر ترجیع دینا اور مقدم کرنا بین عدل ای طرح جنتی توگوں کوزیادہ نعب دینے کی
خاط جہنمیوں کو زبادہ سزادینا اور اہل ایمان پر کفار کو قربان کردیتا بھی بین عدل سے اور حیب کک نافس کو سیانہ کیا جائے
کا مل کی بیجیان نہیں ہوتی اور اگر جانور میلانہ کئے جائے توانسان کا شرب نا میر ہر قیا ۔ کیوں کم کمال اور نقص اصافت سے
ظل ہر ہوتا ہے ہیں جود و حکمت کا تعامیا تھا کہ کا مل اور نانس دونوں کو بیدا کیا جائے۔

اورض طرح رُقرح ك بقا كے بيے كل سرمان والے افقاكو كالمنا عدل ہے كيو كرمنا فص كوكال يرقران كرناہے

WWW.WINIAKTADAH.OF,2

اسی طرح دنیا اور آخرت کے سلط میں انسانوں کی تقت میں زق کا معالم بھی برسب کچھ انصاف ہے ظلم دریا دنی ہنیں اور وزر مرز برز

اور سیان عی ایک بہت گراسمندر ہے جس کے کارے بہت دسین میں اکسی کی موجس اضطراب می ہی اوروست یں بر نوجد کے مندر کے قرب ہے اس بن کی کم عنل دوب گئے اوران کو معلی نہ ہوسکا کریدایک کہرامعا ملہے اور الصوب عادى مان كت بن - اوراكس عرب كنارك بعد تقدير كالزب عب بن اكثر لوك عيران بن اورائل كشف كوالس ازك افتار المناكات -

عاصل مرموا كخراور شركا فيملرك كيا ع اورص حيزكا فيما موكيا ومشيت كع بعد واجب برمان سع بس اس مے ماکون دوست کرسکتا اور نہیں کوئی اس کی ضاوا در امرکوٹال ساتا ہے بلکم رہوں ادر سڑی جزمکمی سولی ہے اور معلوم مقدار کے ساتھ اس کے تعول کا انظار ہے اور حس چرنے تا ک بنجنا ہے وہ تم سے فطا بنیں کر عن اور حس نے تا ک بیس بنیا وہ بنج بنی سے علم مکاشفہ و مقام توکل سے اصول میں ان سے بارے میں اس قدر بان براتفا كرتے بي اوراب ان شارا دراب ان شارا دراب ان المرا المرب الله تعالى بين كان سے اوروس كارساز ہے۔

## "توكل اوراكس كے اعمال

اس مصے میں درج ذبل امورسان ہوں گے۔

١١) حال توكل -

(۷) تو کل کی تعریب بزرگوں سے اقوال

رم) مجرد اورسالدارے بے کب بن توکل

(م) جي زكرك تو كارنا-

ره، خرررسان الموركو دُوركونے میں نوكل

(١١) دوا ورزه کے ذریعے مزرکو دورکرنے می توکل

(٤) اوراسُرْتَالَ مِي ايْن رحمت كے ساتھ توفيق وينے والا ہے.

توكل كاحال ہم نے پہنے ذكرك بے كر توكل على عال اور على عاجات اور على اور على على اور على على اور على اور على اور على اور على

جہان کہ حال کا تعتی ہے تو حقیقت ہی تو کل حال ہی کا نام ہے جب کہ علم میں کی بنیاد سے اور عن اکس کا تیجہ ہے عور دخوض کرنے والوں نے توکل کے بارے ہیں بہت کچھ کھا ہے اور ان کی عبارات میں اختان نے اور مرا کے نے اپنے واقی مقام کے تولے ہے بات کرتے ہوئے توکل کی تعریف ہیاں کی ہے جس طرح اہل تصوف کی عادت ہے میکن زیادہ با تبیں تقل کرنے کا کہا فائدہ ہم اصل خفیفت واضح کرتے اور اکس سے پردہ اٹھا تے ہیں توبات ہے ہے کہ توکل وکا ت سے شتن ہے کہا جا تا ہے کہا جا اس سے ایس کے بید وکل نہ کا تعظ موتا ہے گو با اکس نے اکس معالمے بین اکس میں اور جو کام اکس سے میر دموتا ہے اس معالمے بین اکس میں بردموتا ہے اس معالمی ہیں اس برا عقاد کر لیا اور معالمہ جس سے بردکیا جائے وہ " وکیں" ہوتا ہے اور جو کام اکس سے میر دموتا ہے اس متکا عاب اس میں کو تا ہے اس میں کہا ہے اور خوکام اکس سے میر دموتا ہے اس متکا عاب اس میں کہا ہے اور خوکام اکس رکھ تا ہے اور خوکام اکس کے بارے یہی کو تھا ہے اور نہی اس میں کے بارے یہی کو تو صور کا اعتقاد در تھے ۔

اور دنہ ہی اکس سے بارے بی عرف وقصور کا اعتقاد در تھے ۔

توگو باتو کل صرف وکیل برخلبی اعتماد کا نام ہے اب ہم مقدات سے وکیل کو فرض کر بہتے ہیں اور کہتے ہی جب کسی سنے کمی شخص برفر بیا جو ای کرے توالس سنے مقدمے کیے دکیل مقرر کیا جو اس فریب کا پروہ چاک کرے توالس وقت براس بروسکتا اور ناسس کو وکیل بنا نے سے مطابی ہوسکتا ہے جب تک اس کے بارسے بن جا راسور کا خیال نہرے نہایت ورجے کی ہلایت، انتہائی کورجی کو توت بہت زیادہ فصیح اور نہایت سے شفق سونا۔

مرایت کی شرط اس میلے ہے کہ وہ اوکیں) فریب کی جگہ کو پہان سکے تاکہ اس پر بار بک قدم کے جیلے ہمانے بھی تھی نہ رہ اور قدرت وقوت کی خورت اس مید ہے کہ وہ حق بات کو کس سنا فقت کے بغیرواضے طور پر بیان کرنے کی جرات کرسکے نہ ورسے نہ شرائے اور نہ بزدل بن عبا سے کیموں کہ بعین اوقات وہ کوشن سکے فریب کی وجرحان ایت ہے میکن فوٹ اور بزدلی اس سکے راستے میں رکاور ط بنتی ہے باحیا کرسے آتا ہے باکوئی دو سری رکا ورط جودل کو کمزور کردتی ہے وصاحت نہیں کرنے دہی ۔

نعامت بن ایک قرم کا طاقت ہی ہے میکن الس قدرت کا تعلق زبان سے سے کرمیں بات کی دل جراُت کرتا ہے اسے زبان فری اکسانی سے بیان کرسکے فریب سے مقامت سے آگاہ ہرشخص اپنی زبان سے چیسلنے کی وم سے فریب کا عقدہ نہیں کھول سکنا۔

وكي ين صدور م شفقت كام و نااكس يد فنرورى بيد كراكس طرح وه برقهم كى مكنه كوشش كرسكة سيد كيون كرحب تك وه مهر بان نه مؤتواكس كى طاقت كوئ فائده بني در سيسكتي جب وه اس دموكل كمسك معاطف كوامم نه سمجتنا بوقوكيا فائده ؟ وه اكس بات كى برواه منركزا موكردش اكس برغالب " اسيد بابنين اكس كاحق ما راجا باسيد يابنين ؟ اگر دكيل مي ان جارصفات كے بارہ بين شك مويا اكيد ميں شك بويا بي خيال بوكر بخالعث ان جارصفات بي زيا ده كامل"

تواس صورت بن وكيل يزنفن علمين بنين بنوا بكرول من كفتكارت سے اورود ايسے چلے اور تدبير كي تدائى مي رستا ہے جس کے درہے اس بات کا دفاع کرے س کے بارے میں وکیل کی زائی کی وجے اسے در مونا ہے اور دمشمن کے غلبے كالمجى خون بنا بداورس فدروكي بى ان صفات كے بارے بى عندسے بى تفاوت موگااى اعتبارے يقين والمينان ك شرت بن جى السن كا حرال كا دره بخلف مو كا در عقيد ا در فيالات كى قوت بن اختاف إننا زياده مؤاسے كم شارمی نسی استفار اسی میداطمینان اوراغفاد کے سیلے میں توکل کرنے والوں کے اتوال کا تفاوت بہت نہا دہ مؤتا ہے یمان تک کروہ یفنن کے بیتے جائے جس میں کوئ کزوری نہیں ہوتی جسے وکمیل ، موکل کا والد ہواوروہ اس سے بیے ملال و حرام بعي كرست كوست رئا بوتواس ريني كواس وليل دباب) كانتهائي شفقت وعنايت كايقين مو كا درجا خصلتون یں سے ایک مصاب وقطعی ہوگی اس طرح دی خصانوں کے اربے میں تھی یہ نصور کی جا سکتا ہے کران می قطعیت عالی موراوراس کی بنیاد طویل توسید نیزاب خبرول لاتوازے تا ہے کریب لوگوں سے زیادہ فیسے اللسان ہے اورسان يرزباده قادر بے نيز حق كى دويرسب سے زياده فدرت ركفا ہے بلكرت كو باطل اور ماطل كوى بنانے يرفادرسے . حب تمہیں ای شال سے نوال کی بیجان ہوگئ توالٹرتعالی برنو کل کوعی اس برنیالس کراواگرکشف یا بختر عقیدے ك ذريعة تهارك ول من يربات تابت بوعاف كم الله تعالى مع مواكو في فاعل بنس جيساكم يله بيان بوديكا بالداكس كرافة ماقة تمارا عنقادهي موكروه بندول كالفايت مع يص كمل علم اورقدرت ركف بع يوالس كالطف ومنايت اور رحمت تمام بدول کو اجماعی اورانفرادی طور برشال ہے اوراکس کی قدرت سے بڑھ کوئی قدرت نہیں اور نہی اس کے على اوركون على بالى الى عنايت اورجمت معرض كون رحمت وعنايت عى بنى تولاى الممارا ول مون ای نات برنوالی کرے گا اور کسی دوسرے ک طوف بالکل شور نس بوگا بکداینی ذات اور فوت کی طوف بھی نوم نہیں کرے كاكبور اللكا كالمور الله عين وت تومون الرتال عن ماصل بوقى ب جي توديك ذكرس مركت اور قدرت مے بان من گزرگ سے کون کر جل حرکت کر کہتے ہی اور قرت ، قدرت کا نا ) ہے۔ یں اگر تمہیں اپنے نفس سے برحالت عاصل نہ ہوتو اس کا سب دوبائنی ہول کی یا توان جار حصالوں کے بارے یں تنیا دائقیں کرورہ اوراس کی وجدول کروں اوراس پر زولی سے الدی وہے۔ اس کا بمار ہوناہے اور جودہم اس بیفاف بیان کی وجہ سے وہ بے قرار ہوتا ہے کیوں کر بعض اوقات دل وہم کے تا ج موتا ہے اوراکس ى اطاعت كرنے بدئے وہ بے جین مرا ہے مالائد بقین میں كوئى كى بنیں مونى كوں كر توب شخص شہد استعال كرر باہ اگراکس کے ماضا سے گندگی کے ساتھ تشبیہ دی مائے توبعض ا وقات اس کی طبیعت نفرت کرتی ہے اوراکس کے لي شهدكا استعال شكل موجاً اسم اورا كركس مقل مندكوكها جائ كرميت محساقة قرب يا الس مح بستريد ليط جاور يا كلم ين الس كان موتواكس ال كالبيت متقر بوتى م الرص الصيفين بوتا م المرام وكله المرام

WANTER THE TRANSPORT OF THE TRANSPORT OF

اس وقت رہ جا در بیر سترک ) ہے اور اللہ تعالی کا با ری طریقہ ہیں ہے کہ وہ اسے اس وقت نہیں اٹھا کے گا اور نہ ہی اسے زندہ کرے گا اگر چیردہ اسس سرفا در ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی عارت کر عمر ہی ہے کہ جوفلم اور کی سے باتھ ہی اسے وہ سات میں منیں بدلتا اور نہ بل کو سند میں بدلتا ہے عالہ نکہ وہ اس بات پرفا در ہے دیکی اسس یقین سے با وجود اسس کے طبیعت میت سے ساتھ لیستر سریعیٹنے یا اس سے ساتھ گھریں ہونے سے نفرت کرتی ہے۔

ماں کر دیگر جما دات ہے وہ نفرت ہیں کرنا ہے رال کی مزدل ہے ادر بھی ایک نے کی کمزوری ہے کو لی بھی انسان اکس سے فالی نیس مونا اگر ہے کم ہی ہوا ور بعض اوقات توب بزدلی مضوط ہوکر مرض بن عباتی ہے حتی کم اکری گرس اکید رہے۔

ورائے ماں کہ دروازے کومضوط تا لرسکا ہوناہے.

المنواتوكل السن وقت كى كمل بني منواجب كى دل كى قوت اور بفين كى نوت درنوں عاصل نهموں كيوں كم ان دونوں سے ذريعے دل كاسكون اور طما نينت عاصل موق ہے ہيں دل كاسكون الگر چيزہے اور بفين الگ بات ہے كننى ہى مزند بفين مؤا ہے دمایا ہے اور بفين الگ بات ہے كننى ہى مزند بفين مؤا ہے دمایا ہے فرایا ہے کننى ہى مزند بفين مؤا ہے دمایا ہے فرایا ہے ہے در موال کیا ہے کہ اطمینان فلی حاصل موجا ہے۔

معزت البہم علیہ السام نے ارکاہ فارندی ہی مرض کیا تھا کہ ہی اپنی آنھوں سے مردے کو زندہ ہوتے ہوئے دکھنے جا ہا ہوں تا کر بہات مرسے خیال ہیں بیٹر جائے کیوں کونسی خیال سے تابع ہوتا ہے اوراس کے ساتھ اطمینان حاصل بہنا ہے اورا بندائی مرصے ہیں فین کے ساتھ اطبینان عاصل بہن ہوتے ہی کہ آخر می نفن مطمئنہ کے درجے تک بہنے جائے۔ اوراش دیا ہوتے ہیں ہوتے ہی ہوتے ہی ہوتے ہی ساتھ المرسے کے دیکر ہیں ہوتا جس طرح دیگر المرس ہوتا ہوں کا دی ہی ہوریت براطمینان قلی عاصل ہے اس طرح نفرانی کا معالم ہے لیکن ان تو کوئی ان اور فین کی تواہش سے تابع موتے ہی ان کے یاس ان کے درب کی طرف سے ہواہت آئی اور موقی نے کا سب سے لین انہوں نے اس سے سنرھیر دیا۔

عرضیکہ برزدل ا در جرائب ردونوں ) فطری باہیں ہیں ادر ان کی موتور کی ہیں نیس مید نہیں ہوتا ا در مربھی ان اسباب می سے ایک سبب ہے جونو کل کی منید ہی جس طرح ر مذکورہ بالا ) چاخصا تنوں برنقین کی کمزوری ایک سبب ہے۔ ا در جب براہب جم موجا میں تواللہ تنا الی براغناد عاصل موجا اسبے کہا گیا ہے کہ تورات میں مکھا ہے۔

مَلُعُونَ مَنْ تَقِتُ الْسَانَ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ اللَّهِ السَانَ بِإِوْ كُل مُووه معون س

ملعون من نفِسه الساق مِست -اورنی اکرم صلی النظیروسلم نے فرایا۔

وشخص بنرون سے عزت طلب كرا ہے الله تعال اس

من استعزبالعبيد أذكة

ا مله ہ (۱) اورجب نہارے ہے توکل کامعیٰ داخے ہوگیا و رنمین دہ صالت معلوم ہوگئی جے تو کل کامام دیا گیا ہے توجان لوکم قرت وصعف سے اعتبار سے اکس حالت کے نین درسے ہیں۔

توکل کے درحات:

پہد درجہ وہ ہے جس کا ہم نے ذکر کیا ہے وہ برکرالٹر تعالیٰ اور اکس کی کفالت وعنا بت پافتھا دیمے سیسے ہی اکسس کا حال اسی طرح ہموجس طرح وکیل مراعتما دکی حالت ہوتی ہے۔

دوسرادرمبزباده معنوطب ووبركرالله تعال كعا عالهاك كالتاس كالتاس طرح بوص طرح بيحا عال السس ك مال کے مان مؤنا ہے وہ اس سے سوانہ توکسی کو جانتا ہے اور نہی کی دوسرے سے فر یا در کا ہے اور اعتما دھی صرف کی پر کرنا ہے جب وہ اسے دیکتا ہے تو ہر حال می اس کے داس سے لیے مانا ہے اورا سے نس جوڑنا اوراکراں کی عدم موددگی بی اسے کوئی ان بیش آتی ہے تواس کی زبان برسب سے پیے بی الفاظ آنے ہی "اے ان آ اور اس ك دلس سے بيلے ال بى كافيال أنا ہے كيوں كروى الس كافتكانہ ہے اس فياس كافتكان بيا اور شفقت برابيا اغادكي سي حراك ادراك سے خالى نبى اوراك ى غير اور محمط ابق مے اور لوں كمان كي ع است ب كريط بى بات ب كول كر الربي سے إن باتوں كى نفض ل معام كى جائے تو دہ الفاظ كے ساتھ بان بن كرسكتا اورنهى ذبن بن نفصيلًا عافر كرسكما مع ميكن برسب بأين ادراك كصوابي يس مبن غص كاول المنزنعال ك طرف متوصر بو وه ای کی طاف دیکھے اوراس برائماد کرے تووہ اس کا اس طاح شوق رکھے گاجس طرح بجرانی مال کا استیاق رکھاہے تودي شعف حقیقت مي منوكل ہے كول كريم اپنى مال برسى توكل كراہے ان دونوں در جوں برفائر دوگوں مي فرق برے كم يرشفن ايامتوكل م افي توكل س فروتوكل سے بے فير م كون كرائ كا دل توكل اوراكس كى حقيقت كى طوت متوج بنیں مونا بلکرس یر توکل ہے اسی کی طرف متو مراہ اوراس سنوکل عب رحس یر توکل ہے اسے فیرے لیے اس کے دل یں کونی کنجائش میں موتی جب کرمیں ضم کا اُسی تکلف اور کسب سے ساتھ تو کل کڑا ہے اور وہ اپنے تو کل سے فافی منیں مونا کیوں کر وہ اپنے توکل کی طوت توسی کرا ہے اور سے اس کا شور کی ہونا ہے اور مرالی مشوریت ہے جومون متوکل علیرے ماحظرے دوررتھی ہے جب حفرت سیل رهراوٹر سے وجھا گیا کرنوکل کا اونی مرتبہ کیا ہے ؟ توانہوں نے اسی اِت كلون الثاره كرت بدي فرايا آرزون كاترك كزامائل في يعيا درسان درم كاب،

سوال ،

عواب:

چان نوکر بربات محال میں ہے البتر بہت ہی نادر سے بوب کہ دومرا اور تبیرامقام تو بالکل ہی نادر ہے

البتر بہتے مقام کا اسکان ہے بھیرجب دور را اور تبیرامقام پایا جائے تو اس کا دوام بہت شکل

ہے بلکہ قریب ہے کہ تیبرامقام دوام سے اعتبار سے توزن کی زردی کی طرح ہو کیوں کرول کا قرت اور دیگرا سباب کو دیکھ

کرخوش بہزا ایک طبعی بات ہے جب کر اکسس کا ٹرک اور ریٹ نی عارض ہے اور ٹون کا مطلب بہتے کوئون ظام ہی جبرے

سے باطن کی طرف ہم طبح بات ہے جتی کہ ظاہری چیطسے کی سرخی جو جلد کے باریک پردسے بیں سے جبلی تھی جاتی ہے کیوں کہ

حلد ایک بردہ ہے اس سے بھیے ہے خون کی سرخی خوطبر کے باریک پردسے بیں سے جبلی تقریب جاتی ہے کیوں کہ

لیکن بردائی مہنیں ہوتی اس طرح دل کا قرت و فقرت اور دیگر ظاہری السباب سے چرجا نا اور سکر جانا کھی عارض ہوتا ہے۔

لیکن بردائی میں بوتی اسی طرح دل کا قرت و فقرت اور دیگر ظاہری السباب سے چرجا نا اور سکر طبا کھی عارض ہوتا ہے۔

جباح کے دوسر سے مقام کا تعلق ہے تو وہ مخاروا لے کی زردی کی طرح سے کیوں براک دوون باتی دہتی ہے اور بہنی

زردی اس بماری زردی کی طرح ہے جس کا مرض ہا کہ گوگر ہواس کا میشہ درہنا بھی دشوار نہیں موتا اور زائل ہوتا ہی ۔

سوال ، کیا ان احوال میں بندے کے مسابھ تدیم ورال ساب کا تعلق باتی رہتا ہے۔

سوال ، کیا ان احوال میں بندے کے مسابھ تدیم ورال ساب کا تعلق باتی رہتا ہے۔

جود بن المراقة من المرتبان المراق كرنا مع جب كمد برعالت بافى بو بلد البدائدي بحران وبریشان فس كوح بوتا مهد دوسرسے مقام بن برزند برئ نفی بوجانی سے البتر الله تعالی سے فریا در زیاد ورسوال کرنا باق رہتا ہے جیسے بچرصوب اپنی ماں سے تعلق دكت ہے اور مبلے مقام بن تدبیر اور افتیار کی با كان فی نس بوتی البتر بعن تدبیروں کی فی بوق سے جیسے کوئی سندن المان المان مقدات بن وكيل بر توكل كرتا ہے وہ وكيل سے فیرکے والے سے تدبیر کوچور دیتا ہے ليكن فيس تدبیر کی طوت وكيل اشاق كرتا ہے است ترک نہیں كرنا اسے اپنے آپ تجربے سے معلوم كرنیا ہے كہ به وكيل كا عادت اور طریقے ہے ہے وكيل واض الشار وہنيں دیتا۔

جس بات کو دہ اس کے اشارے سے معلوم کرتا ہے اس کی مثال اس طرح ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جب تم موجود ہو
گے اس وقت بیں گفتو کو کو کا تووہ لازگا حافری کی تدبیر میں شنول ہوتا ہے اور بربات اس پر تو کل کے فلا دن نہیں ہے
کیوں کر بدبات مجست کے اظہار کے منسلے میں اپنی قوت یا کسی دوسر سے کی قوت کی طرف فریاد رسی نہیں ہے بلکہ یہ بات تو کل
کی تکیں سے سے کہ جو کچھ وکیل اس سے ہے وہ کا م کرے کیوں کہ اگر وہ الس ریجھ ورم فرترا اور خالس کی بات برا عماد
ہوتا توالی کے کہنے پر جامز بنہ ہوتا اور دور میں بات جو وکیل کی عادت سے معلوم ہے اس سے کہنے کی حزورت نہیں بڑتی مو
اکس طرح ہے کہ موکل جانتا ہے کہ اس کا وکیل مخالف سے در شاویز کے بغیر نہیں بطرا تواگر وہ الس بر توکل کرتا ہے تو
اکس توکل کی تکیل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ الس روکیل سے طرفیے پر کار بند ہو اور الس کے تقاصوں کو پورا کرتے اور الس
کی صورت یہ ہے کوجب مقدم را طاجا نے تو در ستاویز ات ساتھ سے کرجائے۔

ائیج کئی۔ اب واحمیبان کبی اور و لبل کر فیماد سیر کیا قیصلہ موہا ہے؟ اسس بات کا انتظار ہائی ہے۔ جب نم اس بات کو سم وجا و سکے تو تو کل سے بارے میں تمام خدشات دور موجائیں گے اور تمہیں معاوم ہوجائے گا تو ہر زر سر اور عن کو حجوز نا تو کل سکے لیے سٹر طانویں ہے اور خد ہے بات کر تو کل کی مورث بن سی فیم کی تدمیر اور عمل حاکر زنہیں بلکہ

الس بي تعتب مي تفصل اعمال كي ذكر بي أكثي -

مناموكل ریامتوكل) كا این حا فری اوردان اورخا فركرنے میں اپنی توت وحركت پراغنما د توكل سے خدات نہيں ہے كوكمہ وه جانتا ہے کہ اگر دلیں مزمونا تو اکس کا حاضر ہونا یا درستاویز کو لانا باطل اور بدنا کرہ تھکا وط سے بنے محصینہ تھا ۔ تواکس وقت فائده الس لحاظ سے نہیں کہ یہ الس کی اپنی قرت وطانت ہے بکہ الس اعتبارے ہے کردکیل نے مقدم وط نے کے لیے اے اس بات کا پابند کیا ہے اورا شارے سے اس کور بات سمھائی سے لہذاب نو وکیل سے بعیر کوئی طاقت وقوت نہیں ہے میکن وکیل کے بی بین ان کان کامعنی محیل کوش منتیا کیوں کر دکیل اس کی فرت کا خانتی بین سے ماکم وکیل نے اکس کی ان فونوں كومفيد سنا ديا كموں كم الروكيل كا فعل نہ سخيا تو م فائرہ نہ د تيب -اور سبات سے وكين تين الثرنيال كے مق ميں صادق ا تق ہے کیوں کر حرکت وقوت کا خالق تروہی ہے جبا کہ اس سے پہلے توصیر کے بیان میں گزردیا ہے اس نے ان دونوں کو مفیدسا کیوں کر ان کوان فوائد ومفاصد کی شرط سا احن کوان سے بعد سدارا سے۔

بہت طرا تواب سے جب کر احادیث مبارکہ ہی الاحول ولا قوہ الاباللہ براسے وانے کے بارے بس کیا ہےوا)

بعن ادقات اسس بات كوعقل سے بعد محما عا باہے اوركها جاتا ہے كم اس قدراجران كان بركيے مے كا عالان كر ان كات كوزبان سے بسبولت اداكيا جا ا ہے اوران الفاظ سے مفہوم كا فلبى اعتقاد هي آسان سے بيكن بربات بنين بلكريراكس منا برے کی جزا ہے جس کا ذکر ہم نے توحید کے بان میں کیا ہے اور اکس کلم اور اکس کے نواب کی نسبت الا الله الله ال اوراكس ك نواب كاطرت اى طرح ہے جیے ایک ملے کے معنیٰ كوروس كار کے معنیٰ كى طرف نسبت ہے كيوں كم السس كلم من صوب دوباتون كى نسبت الشرنعالى كى طرف كى كنى ايك حول اوردوسرى قوت ، اور لاالم الدالشرين عام باتون كى نسبت ین " لاالرالا الله " محقواب کی پیجان حاصل کرت و-

جی طرح ہم نے اکس ملے ذکر کیا کہ توصد کے دو چھلکے اور دومغزیں اس طرح اس کلے اور دیگر کان کامعالم تھی ہے۔ اوراكتروك جياكون مي فينس كف اورمغزون كاطرف ان كا هياوليس م

نجاكر صلى المرعليه وسلم كان ارتكاد كراي من اسىطوت الناروس اك اي في اليار

مَنْ قَالَ لَدَالِلَة اللَّهُ صَادِقًا مِنْ اللَّهُ صَادِقًا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله الله يرسان كم يع بن وابوب برمانى م

فَلُهُ مِنْكُلِمًا وَجَبَتُ لَهُ الْجَنَّةُ - (1)

<sup>(</sup>١) المستدرك معالم جداول من ٢٦٥ كن بالدعار (١) المعم لكبر للطرال جلده ص ١٩٠ صرب ٢٠٠٥

اورجبان آب في مطلق ذكر زباياصدق اورافان كاذكرنس كيانواكس مطلق سي مقيدم وبي صور بعض مفاما برمغزت كاصافت إيان اوراع الصاكحه كيطوت فرمائ اورس جدموت ايان كاذكرك تواس سےمراد مى وى ايان سے جواعال صالح کے ماتھ مقید ہے ای بیے کر اُخری سلفت محض زبانی بات سے بنیں ملتی اور زبان کی حرکت بات ہے اور دل كالفذي بان بي سے البته اسے حدیث نفس كتے مي صدى اورافلاص ان دونوں بانوں كے علاوہ مي اورشامي تحن مون مقربین کے بیے پھتا ہے اور وہ مخلص لوگ میں ہاں ان میں سے جولوگ اصحاب بین میں ان لوگوں کے رہے کے قرب موں ان کے بیے علی امار تعالی کے ہاں درجات بن اکرے وہ اس ملطنت کے بنیں بینے سکتے کیاتم نس دیکھتے کرجب المرتفالي في سورة وافعر مي مقربين ما بقين كا ذكرك توان كے ليے تخت كا ذكر تھى فريا إ

جر مرے تحقوں برموں کے ان بر کیے گائے عَلَىٰ شُرُرِمِ وَفُوْنَ فَإِمْ مَنْكُنِينَ عَلَيْهِ بوے اسے سامنے۔ مَتَعَالِمِينَ - (١)

اورجب اصاب مین کے معامر سنیا تو بانی، سائے، میلوں، درخنوں اور گورعین کے ذکرسے زائر کوئی بات نہیں فان اورب برس من مل مان فطرى مائے جس جر کو يا ما فيص کو کھا يا ما کے اورجس سے کا ح ک ماے اس کے جوالے سے ادبی میں اور میا تیں میشر ما نوروں کے لیے متصور موتی میں اور جانوروں کی لذت کا اُفروی معطنت، اعلیٰ علیوں میں از نے اور بار کا مفاوندی کی جافزی کی لذت سے کی مقابلہے اگران لذتوں کی کوئی فدر ہوتی توجا فرروں سے بھے ان كى فراوانى ندمونى اوران برفرستون كا ورج بندن توا -

کیا تم دیجھتے ہوکر جا نور حوبا غوں ہیں کھلے چو نے ہی بانی ، درختوں اور طرح طرح کے کھانوں سے نفع اندوز ہوتے ہی تُغنی کرتے سے ذریعے نفع حاصل کرتے ہی زیادہ بلند، نربادہ لذیذا در شرف والے ہی اوراکس بات سمے لائی ہی کراصی ج كال كے نزديك فرئنوں كان احوال كے مقابے بن قابل رئاك بن جوفر شتوں كورب العالمين كى اركاه كا قرب

اعلى علىن من طاصل سے ؛

برك نين مى تخص كوافسارويا جائے كروه كرها بن جائے يا حشرت جرال عليم السام ك درج برفائز بو تووه حفرت جرل عليهاس كرور كرع ك درج كوكي بناك كا-اورب ان مخفی نیس کرکسی چیزی مشابیت اس ک اور کشش کا سب موق ہے اور جس نفس کا مجرتے بنانے

ک وات تھ کا در مون ت کا و سے زیادہ ہو تورہ اپنے ہو ہر میں کا تیوں کی نسبت ہوتے بنانے والوں کے

زبارہ مثابہ ہے اس طرح جانوروں کی لذات کے حصول کی طون نفس کا جھکا ڈر مل ککر کی لذات بانے کی طون جھکا دُکے مقابے یں زبارہ ہوتا ہے کیوں کہ وہ فرشتوں سکے مقابلے میں جانوروں کے زبارہ مشابہ سے انہی کو ٹوں کے بارسے میں فر ما یا گیاہے۔

أَوْلِيكَ كَانْدَنَغُا وَمِبَلُ الْعُنْمُ اَضَلُّ - وه لوك جانورون كى طرح بن بكران سع جى زياده بيك

اور دوه زیاده بھی ہوئے اس بیے ہی کہ جانوروں ہی فرختوں کا در صلاب کرنے کی قوت بنیں ہے ابدان کا اس مطلب کو چھوٹرنا عام زی کی وجہ سے بے لین انسان سے بس بربات ہے اور جوشن کمال حاصل کرنے پر قادر مہرجب وہ طلب کمال سے دسنبر دار مہر کر جیٹے جائے تو اسے گرائ کی طوف منسوب کرے اس کی ذرست کرنا زیادہ مناسب ہے۔ یہ نوایک جمید معتری نقط ہم اصل مقصود کی طوف لوشتے ہیں ہم نے "لاالہ الا اللہ" کا معنی بیان کر دیا ہے اور تو تحق مشاہدہ سے ساتھ یہ دونوں کا اس بنیں کہتا اس سے تو کل سے حال کا تصور بنیں ہوئے۔ بنیں ہوئے۔

سوال:-

حواب:

ہنیں، کیوں کر ٹواب اس جزرے درجہ کے مطابق ہونا ہے جس پر ٹواب ملاہ اے اور دونوں درجوں کے درمیان
میا دات ہنیں اس اورزمیں کے بڑا ہونے اور تول و قوت کے چھڑا ہونے کونہ دیجھا جائے اگر صیان کو مجازاً چھڑا ہا
میا دات ہنیں اسکام استخاص سے بڑا ہونے سے متعلق ہنی ہوتے بلکہ ہرعام اُدی بھی جانت کے کرزمیں وا سمان انسانوں
کی طون سے ہمیں بلکہ اللہ تقال کی شحلیت ہیں بیکن حول وقوق کا معاملہ معتبز کر اور دلاسقہ اوران سبت سی جاعتوں برہت ہم ہوگیا ہو
لاکے اور عقل میں باریک بین کا دعوی کرتے ہیں تھی کہ وہ بال کی کھال نکا لئے کے مرعی ہی توسے مہلک خطرہ اور مبت بڑی لغر ش کا مقام ہے اس میں غافل لوگ بلاک موسکتے کیوں کروہ اپنے لیے ایک امر ٹاست کرتے ہیں دھینی فود فیصلہ دیتے ہیں) اور یہ
تو حدیث شرک اور الٹر تقال کے سوافائق ٹابت کرتا ہے جو شخص الٹر تقال کی توفق کے ساتھ اس گھائی کو عبور کرے اس کا رئیر بدند ہوا ہے اور اسے عظیم در حربات ہے وہی شخص الاحرل ولاقوۃ الا بالٹر، کہنے بین سیاہے۔
سیم نے ذکری ہے کہ توحید میں دوگھا طبیاں ہیں ان ہیں سے ایک آسمان ، نربین ، سورج ، جا ند بر ستاروں ، با دلوں ، بارش اور تمام مجاولت کی طرف دیجھنا ہے اور دو مراح و آبات رجن ہیں انسان عبی شامل میں اسے اختیارات کو دیجھنا ہے اور ربر دو مرک بات ) دونوں کھا ٹیوں میں سے طبی اور زیاوہ خطوناک گھا ٹی سے اور ان دونوں کو طبے کر لیٹا ہی سر توحید کا کمال ہے اسی لیے اس کھے کا تواب زیاوہ ہے لین اس چے رکامشا برہ کرنا جس کی ترفیات ہے کہ کہ کرتا ہے۔
اس کھے کا تواب زیاوہ ہے لین اس چے رکامشا برہ کرنا حس کی ترفیاتی ہے کہ کہ کرتا ہے۔
تو تو کل کا حال اس بات کی طرف لوٹ گیا کہ انسان اپنے جول وقوت سے دستیر دار ہواور واحدی پر تو کل کرسے عنقر میں جب ہم تو کل کے اعمال ذکر کریں گئے تواس بات کی وضاحت ہو جائے گی ان شار اللہ۔

فصل سے ،

## اتوال توكل سيمتعلق بزرگوں كے افرال

ان اتوال سے بہ بات واضح موجا ہے کی کہ جو کچے ہم نے ذکری ہے اس سے کوئی بات خارج ہنیں مکن ہراک نے بعن اول کی طرف اش کے بیا کہ اور کی جا ہے ؟

انہوں شے فرایا تم کیا کہتے ہو ؟ میں نے کہا ہمارے اصاب فرانے ہی میں نے حفرت الویز پر رحم اللہ سے لوچھا کہ تو کل کہا ہے ؟

تہارے باطن میں کوئی حرکت نہ ہو ؟ حضرت الویز پر رحم اللہ نے فرایا ہاں ہم بات قریب ہے لیکن اگرالی جنت ، منت میں نعمتوں سے معتقد ہوں اور جہندوں کو حضرت الویز پر رحم اللہ نے ور میان تمبز کر سے قول کل سے نکل جائے گا۔

توجی چھوٹ الوموسی علی الرحمة نے در کہا وہ تو کل سے درگ ترین اتوال کی خبرے اور رہنا می نالث ہے اور و کھوٹ الویز پر رحم الحر نے بیان فرایا وہ علمی سب سے معزز فوع ہے جزو کل کی بنیا دوں ہیں سے ہے اور وہ حکمت کا علم ہے اور حجم الویز پر رحم الحرب بیان فرایا ہو ہے اصل عدل اور حکمت کی طون نبیت سے کوالے سے اہل جنت اور اہل جہنم میں کوئی فرق ہیں اور حضرت الویز پر بنام طور پر اعلی مقام اور طبند ترین ورجہ اور حضرت الویز پر بنام طور پر اعلی مقام اور طبند ترین ورجہ سے اور حضرت الویز پر بنام طور پر اعلی مقام اور طبند ترین ورجہ سے اور حضرت الویز پر بنام سے اور حضرت الویز پر بنام طور پر اعلی مقام اور طبند ترین ورجہ سے اور اس سے میں بات کرنے تھے۔

اور سانبوں سے بچیا توکل کے پہلے مقام میں شرط ہنیں ہے معزت ابدیج صدیق رمی ادار عنہ نے کس سے بچا ڈرافتیار کیاکہ (ہجرت سے موقع پر فار توریس) سانبوں سے سوالخوں کو بندگیا۔ (۱) ہاں برکہا جا سکتا ہے کہ آپ نے پاؤں سے برکام کی اوراکپ سے دل میں کوئی تبدلی نہیں آئی یا برکہا جا ہے کہ آپ نے ریوں اکرم صلی انٹرعلیہ ورسم کے بارے میں ڈرتے ہوئے ایسا کیا اپنی ذات کا خون نہ تھا اور نوکل تب زاکل ہوا ہے جب

باطن ہیں تبدیل اور حرکت ایسے امری وجہ سے ہوجواسس کی ذات کی طوف ہوٹا ہے لیکن الس میں تا ویل کی گھا کش ہے اور
عفریہ ہر بات بیان ہوگ کہ اس قسم کی مثالیں اور ان بی سے اکثر باتیں توکل سے خلاف ہمیں ہیں کیوں کر سانیوں کی وجہ سے
باطنی حرکت خون ہے اور توکل کرنے والے کوئ عاصل ہے کہ وہ اکس سے ڈرسے جس نے سانیوں کو مسلط کیا کیوں کر سانیوں
کو جو باف مت حاصل ہوئی ہے وہ جی انٹر تعالی کی طرف سے ان کو بل ہے بین اگر وہ بچتا ہے تو براکس کی اپنی تدمیم برحمکت اور
قرت براعتا دہیں ملی حرکت ، قرت اور تدمیم سے خاتی برا فتماد ہے .

صرت ذوانون معری رحماطی افتیار کرنادر اسباب سے انقطاع توکل ہے تواراب سے علیحدگی میں علم ترحید کی طون اشارہ ہے اور اسباب سے قطع تعلق اعمال کی طون اشارہ ہے اور اسس میں حال سے متعلق کوئی حرج کا بت بنیں کمی گئی اگر چیف اشارہ ہے ان سے عرض کیا گیا کواخا فہ کیجئے فرمایا اپنے نفس کو بندگی میں قوان اور ربوب سے سے سکان رجمی تو کل ہے ) تو ہم من حرکت اور قوت سے بیزاری کی طون اشارہ سے ۔

تعفرت حدون انقصار رحماللہ سے توکل کے بارے بی سوال کیا گیا ترا کی اگر تمارے لیے ایک ہزاردرهم ہوں اورا یک وائن درجم کا چھٹا صعب قرض ہو تو تم اکس بات سے بے خوت ہیں ہوتے کہ تم اس طرح مرجاد کے کہ تمالا قرض تمہاری گردن میں ہوگا اورا گر تمہارے ومردس ہزار درجم ہوں اور تم ان کی اوائیگی کے بیے کیچھی چھوٹر کرفوت نہ ہو توانٹر تعالیٰ سے نا امیر نہ ہوار نہ تعالیٰ تمہاری طرب سے اوا فرائے گا اور یہ تقدیری وسعت پر مجرد امیان کی طوف اشارہ ہے اور مقد ورات بی ان فل ہری السباب سے علادہ خفیہ السباب بھی ہیں۔

حفرت الوعبرالله قرشی رحمه النه سے نوکل کے ارہے ہیں بوجھاگیا تو انہوں نے فرابا ہم حال میں الله قالی سے تعلق قالم رکی نائی نے کہا مزید کھے بتا ہے فرا یا ہم اکس سب کو تھے ڈرینا جو کسی دورر سے سب کہ بہنچا ہے جتی کہتی ہی متول قرار کے

تو ہیں بات بینوں سفا مات فرکل کوٹ مل سے اور دو مری میں خاص تمیرے مقام کی طرف اشارہ ہے اور میر حضرت الراہم علیم السلا کے توکل کی طرح ہے کہ تھون جربل علیم السلام نے ان سے کہا کہ کی آپ کوکوئی حاصت ہے وا آپ نے فرا یا رحاجت نوج

لیکن ا آپ سے نہیں کیوں کہ ان کا موال ایک سب تھا جو دو سے سب بینی تھزت جربل علیم السلام کی طرف سے جا ان تھا

تو آپ نے اللہ تعالی برتو کل کرتے ہوئے اسے چوڑ دیا کہ اگر اسٹر تالی نے جا ان تو وہ تھزت جربل علیم السلام کو اس کا مہم کے

مرکز دے گا کیوں کہ وی اس کام کا متول ہے ہے اس حیران شخص کا حال ہے جواللہ تفائل کی وجہ سے اپنے نفس سے

عائب موتا ہے دو اللہ تعالی سے ساخد کسی اور کو ہنیں دیکھتا اور اس حال کا دجو د بہت کم ہوتا ہے اور اگر بایا جائے توالس

كا دوام اورزياده مشكل بوتا ي - www.maklabah

حفرت ابوسید حراز رحمہ اللہ نے فرایا سکون کے بغیراضطراب ادراضطراب کے بغیر سکون توکل ہے سٹاید اہنوں نے دو سرے مقام کی طرف اشارہ کی ہے بیں اضطراب کے بغیر سکون اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دل کو وکیل سے ساتھ سکون حاسل ہے اوراکس براس کا عقاد ہے اوراکس کے بغیراضطراب بیں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ایس کے سامنے فریاد کر رہا ہے جیے بچرا ہے ہاتھوں سے ماں کی طرف التی کرتا ہے اوراکس کے دل کاک وں ماں کی کمی شفقت سے متعلق ہوتا ہے۔

صفرت الوعلى دفاق مرحم الله تفرقل محت بن درجات بن ١١) توكل ١٦ تفوليق متوكل وه جهج الله تعالى مع دعرب برس بن هاصل كرنت به ١٥ توكل ١٦) الس محاسف
برسي كفا بت كرا ب اورتفولين والا الله تعالى محمد فيصلي براضي بواج اورب الس بات كاطرف الناره به كم
متوكل كاد سجنا السن شخص محافت ارسه جه و يجف به بختف درجات ركفت به علم مي اصل ب وعده الس
متوكل كاد سجنا السن شخص محافت ارسه جه ويجف به بختف درجات ركفت به علم مي اصل ب وعده الس
متوكل كاد سجنا الرسي و عدب عالى المع بال متوكل محد دل بوان بين سع كولى ميز غالب مومشائح في
توكل محرب برسي مزيد بي كوفرا با لين مم بات كوطويل كرنا بنين جا بيال من كروايت اورتقل كي نسبت كشف زياده
قوى بوتا ج يدبيان حال متوكل سعة معلى تقا - الله تفال ابني رحمت اورطف سعة نوفيق وبني والسبع -

## متوكلين سے إعال

جان لوکر عام سے عال بیدا ہوتا ہے ادر حال کا نتیجہ اعمال ہی اور معن اوقات کمان کی جاتا ہے کر بدن سے کوئی کام نکرنا اور دل کی بربر کوئرکر دینا تو کل ہے اور زین پر لویں بڑارہے جس طرح کیڑے کاکوئ مکڑا باگوشت کا لوقوا اسلام کے میٹے رہوا ور رہ جابل وگوں کا خیال ہے کموں کر شریعیت میں ایسا کرنا حرام ہے اور کے رہیں نے تو کل کوئے والوں کی تعرف کے میں میں مامور کے ذریعے کوئی دہنی مقام کیسے حاصل کی جاسکت ہے ۔ اس ہے ہم بات واضح کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

توکل کی تا نیراک وقت ظاہر مون ہے جب بنوا ہے مقاصد کا عام کھتے ہوئے اکس کی طون موکت اور کوشش کرے اور بندے کی کوشش اکس کے اختیاری ہے اور بہ کوشش توان منافع کو صاصل کرنے سے بیے ہوتی ہے جواجی اکس سے باس نہیں ہیں جسے منت اور کسب وغیرہ ما اکس نفع بخش چیز کی مفاظت کے بیے ہوتی ہے جواکس کے پاس موجود ہے جیسے ذخیرہ مرنا یا کس ایسے عزورساں امر کے بیے ہوتی ہے جواجعی کی بنیں آیا جیسے حملہ اور ، چور اور در مذرے سے دفائ کرنا یا ایسے نقصان وہ کام کو زائل کرنے سے لیے کوشش کرتا ہے جو واقع ہو چکا ہے۔

www.makiabah.org

جیے بیاری کا علاج کرنا تو بنرے کی حرکات کا مقصور ان جاریا توں سے باہر نہیں ہے بینی حصول نفع ، حفاظتِ نفع نقصان سے اپنے آب کو بچیا نا اور صرر کو دور کرنا ۔

بین ہم ان جاروں امور بن توکل کی شرائط اور درجات ذکر کرنے ہی توشرعی دلائل کے ساتھ مزین ہیں۔ فن اقال: بینی نفع حاصل کرنا تواکس سلسے میں ہم کہتے ہیں نفع بخش چرسے اسباب تین درجات پر ہی یا تو دہ قطعی اور بقینی ہوں گئے یاظن غالب ہوگا جس براعتماد کیا جاسکتا ہے با موسوم ہوں سکے بعین ان کا عرف وہم ہوگا جس پرنفس کمل اغتماد نہیں کرنا اور بنہ ہی مطمئن ہونا ہے۔

بیں درم جو قطعی ہے ان اکب کی مثل ہے جن کے ساتھ مبیات اوٹرتعالی کی تقدیرا ورمشیت کے ساتھ اس مراج مراج طرح کے ہوئمیں مقامت کی معاجت ہوئی تم اس کی طوت ہاتھ ہم ہمیں بڑھا تے بلکہ کہتے ہو کریں متوکل ہوں اور توکل کی تنزط مورث نے موج دورت کے مساتھ اسے جانا اور دونوں مورث نے مورد کو میں میں مورد کو کو میں مورد کو میں مورد

اگرتم اس بات مے نشظر ہوکہ اللہ تفال روٹی سے بیز تمہیں سیرردے گایا روٹی میں مرکت بیدا کرے گا کہ وہ تمہارے پاک م تمہارے پاس بیننے یاکسی فرشنے کو امور کرے گا کہوہ اس روٹی کو تنہا رہے بیے چبا کر تمہارے معدے کہ بینچیا

دے توتم اللرتال كے طريقے سے ا واقف ہو۔

ای طرح اگرتم زین می کفتی بالری مرکرداوراکس بات کاطمع رکھوکرالٹرنغالی بیج کے بیز سزی اگائے گایا جائے کے بیز تنزی اگائے گایا جائے کے بیز تنزی ایک نے کا یا جائے کے بیز تنزی ہوئی توسیب باتیں بانگل بین ہے اوراکس تفسم کی باتیں بیٹھار میں جن کوشنا رمین میں ایا جا سکتا اکس متعام رہوکل عمل سے ساتھ مہیں بلکہ حال اور عام سے ذریعے موتا ہے۔

جہان کے علم کا تعلق ہے تووہ السوطرے کہ آدمی اس بات کوجان سے کہ اللہ تعالی نے کھانا ، ہاتھ، دانت اور قوت حکت بیدا فرط کی ہے۔ حکت بیدا فرط کی ہے اور وسی تمیں کھانا اور میں اسے ۔

اورهال کا مطلب بر ہے کہ تنہارے دانی کا سکون اورائس کا اعتاد اللہ تفال کے فعل پر ہو ہاتھ اور کھا ہے بر نہ ہو اور تم اپنے ہاتھ کی صحت بر کیسے اعتاد کرسکتے ہوجب کر بعض اوقات وہ حثک ہوجا اسے اور فالج کا سکار ہوجا ہا ہے اور تم اپنے کا قت پر کیسے بھرور کرسکتے ہوجب کر بعض اوقات تم براسی حالت کا ری ہوتی ہے جو تمہاری عقل کو زائل کر دہتی ہے اور تمہاری حرکت کی قوت میں باطل ہوجاتی ہے یا تمہیں کھا نے کی موجودگی پرکس طرح اعتاد ہوسکتا ہے کہ دہتی ہے اور تمہاری حرکت کی قوت کی موجودگی پرکس طرح اعتاد ہوسکتا ہے

renountementalement. Org

جب ربعن اوقات الله تعالی کسی وتم برغالب رونبا ہے یاکوئی سانپ اُجا اَہے اور اَ وی کھانا چھوڑ کر بھاگ جا اَہے۔ پس جب است مسم کی بہی ہوسمی ہی اور اسس کا علاج صرف الله تعالی کا فضل ہے تو اسی برخولت ہونا جا ہیے اور اسی براعتاد کرنا چاہیے جب اوی کا حال اور علم اسس طریقے پر موتو اسے رکھا نے کی طوف ) ہاتھ بڑھا نا چاہیے کوئر وہ متو کل ہے۔

دوسرا درجد:

وہ اسب ہو بقینی نہیں ہیں بیان غالب گان ہی ہے کہ مستبات ان کے بغیرحاصل نہیں ہوتے اور السباب کے بغیرحاصل نہیں ہوتے اور السباب کے بغیران کا تصول ہت بعیدہ جیسے وہ شخص جرشہ ول اور قا فلوں سے دور موجائے اور ایسے بشکلوں ہی سخر کررا موجان لوگوں کا کررا موجان لوگوں کی اردورفت ہت کم مواور وہ ایسے سفر میں نا دراہ ساتھ نہ لے نوب نوکل نہیں ہے بلکر بیاب لوگوں کا طریقہ ہی تھا کہ وہ اپنے ساتھ زاد راہ سے جانے تھے اور حب اللہ تعالی خدات پر بھروسہ موسامان سفر بنہیں نواب اس سامان سے ساتھ ہے جانے کی وجہسے توکل ذاکی نہیں موگا۔

سكن الركوني مشخص زادراه ساتونسك ما كتوبه مي مائز ب اوربه توكل كا اعلى مقام بعيمي وجرب كم صرت

نواص رهما لنراسى طرح كرتے تھے۔

سوال:

بنوباك كوشش ماوراين أب وبلاك بن والناب-

جواب،

یہ صورت حرام ہونے سے دو وجہ سے خارج ہے ایک برکد اکری ایک ہفتہ با اس کے قریب مرت اپنے نفس
کوریا صنت ، مجا بدہ اور کھ نے کے بغرصبری عاوت ڈال دے اور ایوں وہ صبر کرے کہ اس کے دل میں کوئی تنگی اور
تشویش نرہو اور نہ ہی اللہ تفال کے ذکر میں کوئی شکل بیش آئے ۔ اور دو تیری وجہ ہے کہ وہ گھا ہی ہائے جی معمول ہیز
لی جائے اسے بطور خولاک استعمال کرسکے ان دو شرطوں کے بائے جانے سے بعد نمالب بات ہیں ہے کہ ہر ہفتے اسے
جاکل میں کوئی نہ کوئی اور ہ فول کے بائے ہوئے اس کے بائے جانے کے بعد نمالب بات ہی ہے کہ ہر ہفتے اسے
جاکل میں کوئی نہ کوئی اور دہ نفس سے مجا برہ کرتے ہوئے اس میز سے ساتھ نہ ندہ دہ ہے گا اور مجا بدہ ، تو کل کاستوں
ہے اور حفرت خواص رحمرا مثر اور ان جسے دو سرے حضرات کا اسی براغتما و تھا۔

اکس کی دہیں ہے کو حفرت خواص رحمہ اللہ سوئ ، فینی ، رسی اور دُولی اپنے ساتھ صرور دکھتے تھے وہ ذاتے تھے اس سے توکل میں کوئی فرق نہیں طبرتا اکس کی وحربہ ہے کہ وہ عبائے تھے کہ جنگوں میں یا نی زمین سے اور نہیں ہوتا اور اللہ تعالٰ کی عادیت کرمبر برنسیں ہے کہ بانی کو کنوبی سے ڈول اور رسی کے بغیراور سے اسے اور جنگلوں میں کھاس ترعام بل جانا ہے لیکن دی اور دول عام نہیں ملنا اور دن میں کی مزنبہ وضو کے لیے پائی کی خورت پڑتی ہے اسی طرح ہے بینے سے بینے ایک دوم سے بانی سے مبرنہ کی کا ایک ہے اسی طرح ہے بینے سے بینے اسے بینے سے بینے اور متر نظام و قات وہ چھٹے بانی سے مبرنو ہا ہم و قال ہے اور متر زنگام و قال ہے اور متر نظام و قال ہے متباول می کوئی چیز نہیں ملتی اور کا طبخے کے لیے ان دونوں کے متباول می کوئی چیز نہیں ملتی اور مراح و میں ہے دوم کے ساتھ کمتی ہے کبوں کر میر فاق کی تو ہود ہو میں ہورہ تھے یاکوئی تخص اسے دوم اکٹر اور سے و سے باکنویں سے باسکوئی کا دمی تو ہود ہو میں مونوں ہوائی کا کری تو ہود ہو کہ اس کو بانی کا کری موجود ہو میں کہ جاتا ہوا کھانا اس کے منہ ہیں جا جاتے ہیں دونوں درجوں کے درمیان فرق ہے لیکن دوم اور ورم سے معنی ہیں ہے ۔

اسى يديم كتية بيكم الركون مشخص كسى ابسى كالى بي جائے جهاں پانى اوركونى مبزون مور ولاكونى اترف والاموا ورمينوكل كر مع بيره ما ك وكارا وراين أب كولماك كرف والاموكا - مب كرمروى سے كر ايك زامد سنى سے الک ہور ایک بہاڑکے مامن میں مات ون تھرارہا اس نے کہا میں سے مجھ نہیں الکوں کا بہان کے مرارب محصرزق عطافرائے وہ سات دن تک بھی رہا ختی کم رنے سے قریب ہوگیا مکن اس سے ماس رن نہ آیا اس نے کہا اے مرے رب اگر تو مجھ سے عبت کرنا ہے تو تو نے جورزی میرے مقدریں مکھا ہے مجھے عطافی اور نہ ميرى روح قبض كرسے الله تنالى كاطرف سے اسے المام بواكم مجھے اپني عزت و علال كاقسم إس تجھے اس وقت ك رزق بنیں دول گاجب کے توشہری داخل موکرلوگوں سے درمیان نہیں ملجھے گا۔ جنانچہ وہ شہری داخل موکرلوگوں كے ساتھ بنجانوكون كھانا لار ہاہے اوركوئى مشروب، اس نے كھاناكھا يا اور يانى بيا تواكس كے دل بس كيوفيال بدا مواالله نقال نے البام فرایا توجا بتاہے کہ اپنے ویوی زبدی وجسے بری حکمت کو لے جائے کیا تھے معلوم ہن یں ا ہے بندے کواہنے دہت قدرت سے رزق دینے کی بجائے لوگوں کے باتھوں سے دنیا زیادہ لیسند کرتا ہوں۔ توقام اسباب وترك كروينا حكمت خلاوندى سے خلاف اور سنت البير سے جالت سے اورجب ا دمی المرتبال ير بر وسر ركھے اساب رينس اور اوں وہ سنت فلاوندى كے مطابق على كرے توب ان توكل كے فلات نہيں ہے جباکہ ہم نے اس سے پہلے مقدمات کے وکیل کے حوالے سے ذکر کیا ہے لیکن السباب ظاہری جی ہوئے بى اورىوك بده بى ، اورتوكل كامنى يرب كراساب ظاہرى سے اعراض كرے خفيدال باب راكتفاد كرے اوراس کے ساتھ ساتھ الس سے نفس کو السباب سے نبی بلکم سبب الاسباب سے سکون عاصل مو۔

می کسب کے بنیشریں بیچوبانے سے بارے بن آپ کیا کہتے ہیں کی ایساکرنا عرام ہے ویا مباح یاستحب و

جواب، مان نو اآبیا کرناحام نہیں ہے جب جنگوں کی سیاحت کرنے والا اپنے آپ کو باک کرنے والا نہیں کہا آ اُلّا میں ہے جب جنگوں کی سیاحت کرنے والا اپنے آپ کو باک کرنے والا نہیں کہا آ اُلّا میں کہ ہواے بلکہ بربات عقل سے بعید نہیں ہے کراس سے بالس وہاں سے رزق آئے جس جگر کے بارسے ہیں اسے گان جی نہ ہو۔ بال بعن اوقیات دیر ہوجاتی ہے اوراس کے لئے تک صربی کیا جا سکتا ہے لیکن جب درواز سے کو کنڈی لگا دے اور کو فی شخص اسس کی مینے نہیں ہے اوراس کے لئے تک صربی کیا جا سکتا ہے لیکن جب درواز سے کو کنڈی لگا دے اور کو فی شخص اسس کی مینے نہیں ہی ہوجا دے ہو میں مشغول نہ ہو تو میں اس کا نہیا موال سے بیا در کھا اور کمانا زیادہ ہم ہے لیکن چراس کا نہیان حرام نہ ہوگا ہاں موت کا خطرہ ہوجائے تو اوراس کے لئے اور کی اوراک سے دوری ہوجائے گا۔

ادراگراس کا دل استرنالی فرات میں مشغول ہوتوگوں کی طرف جھا بھنے والانہ ہوا وراس بات کی ناکہ بین ناکہ وی ناکہ بین ناکہ بی

اس بیے حفرت ابن عبالس رصی الٹرونہ نے فرمایا توگوں نے ہر جبزیں اختلات کیا مگروزی اور موت بیں اختلات ہنیں کی است کیا اسس بات برسب بتعقق ہیں کورزق اور موت مرت الٹر تعالیٰ تھے قبصنہ بی ہے۔

اور بى اكرم مى الديد و آف واليار كُوْتُوكَّلُ ثُدُّةً عَلَى اللهِ حَقَّ تُوكُلُ هِ كُوزَ فَكُمُ كَمَا يَرُدُنُ ثَنَ الطَّلِيمَ زَيْنُكُ وُخِمَاعًا (١) وَتَرُونُ حُ بِطِانًا وَلِزَاكَتُ بِدُعَا يُحْمُ

وقت مجولا ہوا ہے لین شام کے دنت شکم سربوا ہے اور تہاری دعا سے بیار معنی لی جائیں۔

الاتم صبح معنى من الشرتعالى برمروسركروتووه تميس اسى

طرح رزق دے بوطرح برندے کورنا ہے وہ میے کے

(۱) كنز العال طبيع ص ١٠٥ حديث م ٩ ٧ ه (٢) كنز العال حلد م ص ٢م١ عديث م ١٨٥ صفرت عیلی عیدالسدا سف فرایا برندسے کی طوف و مجھونہ وہ کھتی باطری کرتا ہے نفلہ کا منا ہے اور نہ جمع کرتا ہے۔ اورالٹر نفالی اسے ہر دن رزق عطا فرانا ہے -اوراگر قم کم ہو کہ ہمارے بیٹ برطسے ہی توجانوروں کود بجو لوائٹر نفالی نے ان کے رزق سے بے اس مخوق کوکس طرح مقروفر مایا۔

صرت ابولعقوب توسی رحمالہ والتے ہیں تو کل کونے والوں کارزق بندوں کے باتھوں سے ان کو ملتا ہے اور ان دنوکل کرنے والوں) کوکوئی تھکا وٹ بھی نہیں ہوتی جب کہ دوسرے لوگ مشغول رہتے اور رنجے اٹھا تے ہیں۔ کی بزرگ نے والی رزق سب کو انظر تعالی کی طرف سے ملتا ہے لیکن بعض لوگ ذلت ورسوائی سے تھا تے ہیں مثلاً وہ مانگتے ہیں، بعض تھکا وط اور انتظار سے کھا تے ہیں جیے تا جرلوگ، بعض محت سے کھا تے ہیں جیسے کار گر اور بعض کی محنت سے بغیر کھا تے ہیں جیسے شوفیا کوام بارشا ہوں کے بالسی جائے ہیں اور ان سے رزق حاصل کرتے ہیں اور واسطے کا خیال نہیں کرتے ۔

ىتسرادرجد:

ایسے اساب اختیار کرناجن سے بارے بیں وہم ہوکر یہ سبات کی طون سے جانے ہی ظاہر رہا عمّا دہنی ہوتا۔ جسے مال عاصل کرنے سے بیے باریک تداسر اِختیار کرنا یہ بات تو کل کے تمام درجات سے نکال دیتی ہے۔ اورعام ہوگ ای میں مبتدا بیں بعنی وہ لوگ جو جائز مال جائز طرفیقے سے بار یک جیلوں سے ذریعے حاصل کرتے ہیں۔

جہان کے شہر کے ساتھ لینے یا ایسے طریقے پر حاصل کرنے کا تعاق ہے جس بی شبہ مو آویہ دنیا کی انتہائی حرص ادر السباب پر تو کل ہے اور السب بات بین کوئی ہو شبہ کر اس سے تو کل باطل موجا کا ہے اور سیان السباب کی طرح ہے جب دم جا ہوے، فال بینے اور داغنے کی تسبت نقصان وہ چیزی طوف ہے بی کوئی ہوئے کے تیم والے کے دم جا ہوے، فال بینے اور داغنے کی تسبت نقصان وہ چیزی طوف ہے بی اگر مولی اللہ وہ شہروں چیزی طوف ہے بی اگر مولی کہ تو کل کرنے والے بہ کام نہیں کرنے دیکی بر نہیں فر ما ایک وہ شہروں میں نہیں رہتے اور نہیں ہے کوئی جیز لیتے ہی بلکہ فر با کہ وہ ان اسباب کو اختیار کرتے ہی اور اس قسم سے اسباب کو مسببات سے سلسے بی ان براحتادی جاتا ہے بہت زیادہ ہی ان کا شندار نہیں کیا جا ا

حدزت سہل رحمداد اللہ نے توکل کے سیسے میں فر با اکر ہے تد سرکو تھیوٹر نے کانام ہے اور فر با باللہ تعالی نے مخلوق کومیدا فواکران کو اپنی زات سے بردے میں نہیں رکھا ان کا عباب ان کی تدمیر ہی ہوتی ہے۔

حب نوکل کاحال اورعلم پایا جائے بینی سبب الاسباب پر بھر دسر مہواکس دفت ٹوکل حال اورعلم کے ساتھ ہوتا ہے عمل کے ساتھ مہنیں ۔ جمال تک نانے ایک کا تعلق ہے تو ان میں قد کا رحال علمہ اور عمل تنیوں کے ساتھ موتا ہے اور حولوگ ان اسا

جہاں کے بلنی اسباب کا تعلق ہے توان میں تو کل حال ہلم اور عمل نینوں کے ساتھ موڑا ہے اور جولوگ ان اسباب سے تعلق رکھتے ہیں ان کے نین مفامات ہیں۔

منو كلين اور اسباب

بهلامفام:

بہ حضرت خواص اور آن جیسے بزرگوں در حمہم اللہ کا مقام ہے بعنی وہ لوگ جو زادراہ کے بغیر جنگلوں ہیں جیرتے ہی اور وہ محف اللہ تفال کے فضل پر جو وسر کرتے ہیں کروہ ایک ہفتہ یا اسس سے جی زیادہ صبری طاقت عطا فرائے گا یا اہنیں کوئی سنزی وغیرہ کھانے کو مل جائے گی یا کوئی چیز نہ ملی تو موت پر راضی ہوجائے گا کیوں کر جو آ دمی زادراہ سے کر جانا ہے اس کا یہ توشر مجمع ہوست ہے یا وہ راکستہ جیٹ کر محمول کی حالت میں مرحانا ہے تو سرصورت زادراہ ہونے کی صورت ہی بھی ممکن ہے جس طرح نہ ہونے کی صورت ہیں اکس کا امکان ہے۔

دوسرامقام.

ادی اینے گھر اِسے کھر اِسے مقام کے بیکن کمی گاؤں یا ت ہرس ہو، برتفام، بیلے مقام سے کمزور ہے بیکن ایسا کشخص بھی متنوکل ہے کیوں کروہ کا اُن اور ظاہری اسباب کو چوٹر وتنا ہے اور پو شہرہ اسباب کے اعتبار سے اپنے معالمے کی تدبیری اللہ تعالی کے فضل پر بھر وسر کرتا ہے لیکن شہریں بیٹھنے کی وصب وہ اسباب رزق سے ۔ تعلق رکھت ہے کیوں کر سنہ ہوں دہ اس کی نظر اسس فات کی طرف ہوجیں نے شہروالوں کو اسس تو کل باطل بہنی ہوتا کیکن ایس میں اس کے وال مال رہنے ہے کہ وہ سب اس کی حضل ہے اس کی حضائے کردی اگر اللہ تعالی اپنے فضل سے اس کی اور اس کے حال سے آگا ہ دنکر سے اور ان کی خرگری کو حرکت ہیں نہلائے کے ۔

نسرامقام:

جس طرح ہم نے اواب کسی سے تنبرے اور ہوتھے باب بین ذکر کیا ہے اس طریقے پروہ با ہر جا کر کملے ای کوشنن کی وجہ سے بھی وہ توکل سے ہنیں بکلے گا جب کراس کا المبنان قلبی اپنی کفاست و قوت اور جا ہ و اپنجی برینہ ہو کمیوں کرا بساجی ہور کتا ہے کہ الٹرتنا لی ان تمام چیزوں کو ایک لحظ میں بلاک کر دسے بکر اسسی کی نظر اس سے کفیل بریمونی جا جہ ال تا تام چیزوں کی مفاظت کرتا ہے اور الس سے بے السب کو اسان فراتا ہے۔ بلکہ اپنے کسی ، پونجی اور کفایت کوالٹر تعال

WWW.Jalakialbah.ong

کی قدرت سے تقابے میں اس طرح جانے جیے می صادر کرنے والے بادشاہ کے ہاتھ میں قلم موتا ہے بیں اسس کی نظر قلم رہنیں ہوتی بلکہ بادشاہ کے دل بر ہوتی ہے کہ دہ کس بات کے ساتھ قلم کو حرکت دیتا ہے اورکس بات کی طرف مال موتا ہے اور کی مکی تناب مر

مجراكريد دوزى كمانے والدابنے ابل وعيال كے ليے كما اس ليے كرمساكين مي تقسيم كے كا توبدن كے ماقد كمانے والاستمار مؤتا ہے يكن ول سے وہ الگ ہے استفى كى مات اى كى مات سے سرے و كرى بي

جب توکل براس کی شرانط کی رعابت کی جائے اور اس میں حال وموفت کا لحاظ کی جائے جب اگر ملے گزرگی توبید مب توكل كے فلات بني ب اس كى ديل ير ب كروب حفرت مدين اكرر منى الترعة فليعذ ب اوراك كى بعيت كى مئی تو آئندہ صبح آب نے کیڑوں کی مھری بنل سے نیمے رکھی اور ہاتھ میں گر اے کر مازار میں داخل ہوئے آپ آ وازی ویتے تصحی کرسلانوں نے اکس باے کو ناپندکی اور فرایا آیے خلاف نبوت کے قیام کے ماقد ماقا بر کام کیے کری گے آپنے فران مجھے اپنے الی وعیال سے دُورنہ کرواکریں نے ان کوضائے کر دیا تودوسروں کو بدرج اول منا نے کروں گاسی کرصابر کام نے بیت المال میں سے آپ کا وظیفہ قرر کیا توکسی عمی مسلمان کے ابی خانہ کے فرج کے مطابق تعاجب وہ اس بات پرراضی ہوئے اور آپ نے دیجھا کہ وہ تعاون کررہے میں توان سے دل ک فوتی اور اورا وقت سلانوں کی صلال کے لیے خرج كرنازياده مناسب مجهاا وربركهنا محال سي كرحفزت عديق الررضى الذعنه مقام تؤكل بيرفائز نه قصه ان سے بڑھ كركون الس مقام کے لائق ہوسکتا ہے توبدائس بات کی دلس ہے کرآب متوکل تھے دیکن کسب وسعی و تھوڑ کر بنس بلدائس اعتبار معكراك كانوجرابنى كفايت وقوت كى طوف نترهى- اوراكب الس بات كوجانة تصع كراد تنالى بى كسب معاش اكان كرف والا اوراك باب كى دير فراف والاب نيز آب كسب ك راست بى مزالط كاجى فيال ركفت تعيين ما وا کی مقدار پراکتفا کرتے زبادہ مال جع کرنے فزکرنے اور ذخرہ کرنے کی طوف مائی ندتھے اور دو مروں کے رویے ہے سے ا بنے روایے بیے کوزبادہ اچھا نہیں سمجھتے تھے ہوشخص بازاری جائے اوراسے دورروں کی دولت کے مقابلے میں اپنی دولت زباده ليندسولوده دنيا كى وص ركفا ب اوراكس سے محت كرنا سے اور توكل اى وقت ميع موا ہے جب دنیا سے بے رغبتی اختیاری صائے ہاں زیر، توکل کے بغیر جی صبح مہونا ہے کیوں کر توکل کا مقام زہر کے بعدا تا ہے۔ حفرت الوجعفر قداد توحفرت صنيد ( رهمها الله) كي شيخ تصے اور متوكلين بن سے تھے، فراتے بن من نے بنين سال مک توکل کو جھیائے رکھا اور میں بازارے جا اس ہوا میں روزانہ ایک دیار کی الیکن رات سے لیے ایک وموعی میں نہ رکھتا اور نہی اپنی راحت سے بے کھ فرج کا کرکھ دمر اب دے رحام می داخل ہوجا وں ملکرات انے سے پہلے بیلے سادا مال دے دنیا حضرت جندر حمد اللہ ان کی موجود کی میں توکل سے بارے میں گفتا ہی نہیں

رتے تھے بار فرائے کر بھے جا آئی ہے کران کی موردگی بیں مقام تو کل کے بارے بی کھ کوں۔ عان لو اکر مونیای خانقاموں مقربال کے ساتھ بیٹھنا تو کل سے دور سے اگر مقرر مال یا وقف نرمواوروه خادم كو بابر جاكر لا نے كے بے كہيں تواس صورت بى كرور ساتو كل ہو كاللكن حال اور علم ك وربعے بيم صورت بى كرور ساتو كل ہو كاللكن حال اور علم ك وربعے بيم صورت بى كرور ساتو كل ہو كاللكن حال اور علم كے وربعے بيم صورت بى كرور ساتو كل ہو كاللكن حال اور علم كے وربعے بيم صورت بى كرور ساتو كل ہو كاللكن حال اور علم كے وربعے بيم صورت بى كرور ساتو كل ہو كاللكن حال اور علم كے وربعے بيم صورت بى كرور ساتو كل ہو كاللكن حال اور علم كے وربعے بيم صورت بى كرور ساتو كل ہو كاللكن حال اور علم كے وربعے بيم صورت بى كرور ساتو كل ہو كاللكن حال اور علم كے وربعے بيم صورت بى كرور ساتو كل ہو كاللكن حال اور علم كے وربعے بيم صورت بى كرور ساتو كل ہو كاللكن حال اور علم كے وربعے بيم صورت بى كرور ساتو كل ہو كاللكن حال اور علم كے وربعے بيم صورت بى كرور ساتو كل ہو كاللكن حال ہو كاللكن حال ہو كاللكن كے الله كرور ساتو كل ہو كاللكن حال ہو كاللكن كرور ساتو كل ہو كاللكن حال ہو كاللكن كرور ساتو كل كل كرور ساتو كل كرور ساتو كل كرور ساتو كرور ساتو كرور ساتو كل كرور ساتو كل كرور ساتو كر حسوات کا فرالے کا فرکل ہے اور اگر وہ سوال مذکری بلکہ تو کھیان تک سنتھ اس سرفنا سے کری نوان کے ترکل بن برزیاده مضبوط بات سے لیکن وہ لوگوں میں شہور موجاتے ہی اور بازاری بن جانے ہی گو با وہ بازاری وافل ہوئے اور وادى بازارس ما اب وه متوكل نس موا حب ك بهت ى خدالط نهائى ما الربيع الربيع الربياب-

أدى كاظرس بيره عا أا فض ب يا البرنكل كركما نا و

ارده سب معان کوفکرو ذکر، افلاص اورعبارت بی معروفیت کے بیے چھوڑ اسے اور کسب معاش الاور من من مواہ اوراكس كے ما وجوروہ شخص لوكوں كے انتظار ميں منبي رہاكہ وہ اكس كے ماس كے ماس كے ماس كے ملاصر اورالله تعالى يرتوكل ك سليمي اس كاول منبوط بوا به نواب شخص ك ليه كل مي مشجنا برج اوراكر كم مي ريت سوے اس کا دل رانیان موتا ہے اور ہوگوں کے انتظاری رہتا ہے توکسی معاش افضل ہے کیوں کہ لوگوں کی تاک یں رہ ول کے ساتھ سوال کرنا ہے اور اس رسوال) کو تھوڑ ناکب کو تھو اسے کے مقابلے س اہم ہے اور سیام توکلین كاطر لفيه تفاكرس فيزى طوف ان محنفس شظري وه بنين لين تعد

حفزت المام احمدين عنبل رحمه الشرف حفزت ابو كرمروزى رحمه الشركوهم دباكه فلان ففيركوا جرت سي كيم زياده ونبا بيكن فقيرن وايس كرديا بب وه واليس أع توصون الم احمدر حمالتر ن والجافي اوراس وصوراب وه فول كرے كاده دوبارہ كئے اور دباتو اس نے بے بیا حزت امام احدسے بچھا اس كى ك وجربے توانبوں نے فرما ياس كا نفس اس زائد مال كي ناك مين تفا تواس نے شريا جب دہ بيان سے گيا توطيخ تم موكى اور الميد بوكيا تواب لے ليا. حزت نواس رحم الرحب كسي شخص كے دینے كے طوق و محقتے بانفس كے عادى ہونے كافوت ہوا توكون

چر قبول مزکرتے۔

حوت فواص رحماللرسے پوچھاگی کرآپ نے اپنے سوئی کی عجیب بات دیجی ہے ؟ انوں نے فرایا میں نے من خفر عليه السام كود كمها اوروه ميرى صحبت براضى مو ف بيكن بن ان سے عبد موكيا كركس ميرانش ان ك ذريع عون ماصل ندك اوراى طرح مرب توكل مى نقصا ن ساروكا-

یں ب کب معاش کرنے والاکب کے آواب اورائس کی نیت کی شرطوں کی رعایت کرے جیا کسب کے

بیان میں ذکر کیا گیا بعنی زیادہ مال جمع کرنے کا ارادہ نہ کوے اور اکس کا اعتماد اپنے سرایہ اور کفایت پرنہ موٹووہ متوکل موگا سوال :

ابیف سرایراورکفایت برجروسرند مونے کی علامت کی ہے ؟

جواب:

اسن کا علامت برجہ کہ اگراس کا مال ہوری ہوجائے بہتجارت بن نقصان ہوجائے باکوئ کام بند ہوجائے اور دو اسن بردافتی دہے اور اسن کا اطبینان ختم نہ ہوا ور نہ ہی دل پر بیٹیان ہو ملکہ اس سے دل کا سکون اسن ہوری سے بہتے اور بعد ہیں ایک جیسا رہے کیوں کہ جوشخص جس جزرکے ذریعے سکون حاصل نہیں کرتا وہ اکسن سے جلے جانے پر بریث ان بہتی ہوتا ۔ اور ہو اکنی کسی چیزرکے چلے جانے پر بریثان ہودہ اس کے ذریعے سکون حاصل کرتا ہے ۔ موزت بشر رحمداللہ جرفے بنایا کرنے تھے جور آب نے یہ کام چوڑ دیا کیوں کہ بعادی دکوئی بزرگ نے ان کو مکھا بھے بریات بنی ہے کہ آب اینے رزق کے بیا گرانے تھے جور آب سے مدد بیتے ہیں بتا ہے اگرانٹر تفائل آب کی سماعت ولیمارت کو لے جہائے توا ب سے درق کے در بیتے ہیں بتا ہے اگرانٹر تفائل آب کی سماعت ولیمارت کو لے جائے توا ب سے درق کا کون کفیل ہوگا ؟ ان سے دل میں یہ بات پیٹر گئی توا نہوں نے چرفہ بنا نے کے تمام اوزار وسے دریئے اور م کام چوڑ دیا۔

یر میں کہا گیا کہ جب وہ جرخہ بنا نے ہیں مشہور ہوگئے اور لوگوں نے ان کا تصدیشروع کرویا توانہوں نے یہ کام چھوڑویا یہ میں کہا گی کرجب ان کے اہل وعبال فوت ہوگئے توانہوں نے بہ کام ترک کردیا جس طرح صفرت مفیان رحماللہ کے پاکس پیاس درصم تھے جن سے ساتھ وہ تجارت کرتے تھے جب ان کے کھروالوں کا انتقال ہوا توانہوں نے یہ

رم عب مردی-

یہ ہے ہوگ تا ہے کہ ایک شخص کے پاس سرایہ مجاوروہ اسس کے لیے باعث مکون نہ ہوصالانکہ وہ عبانیا ہے کر مر مائے کے بغیر کسیب ممکن نہیں ۔

جواب :

اسے یہ بات جان بینا چاہیے کہ اللہ تعالی جن بوگوں کو سرملے کے بیٹر وزق دیتاہے وہ زیادہ ہیں اور جن بوگوں کے بیٹر وزق دیتاہے اور وہ چوری ہوجا تا ہے اور وہ چوری ہوجا تا ہے اور وہ بھی بہت زیادہ ہیں اور اس کے دل میں بربات بہتے جا اس کے جا اس کے حق بیں بہتر ہے اگرا دلتر تعالی نے اس کے بیٹے جا ان جا ہے کہ اسٹر جا گرا دلتر تعالی اس کے ساتھ وہی سوک کرتا ہے جو اس کے حق بیں بہتر ہے اگرا دلتر تعالی اس کا کوئی دنی نفضا اس کو جا اس کا کوئی دنی نفضا اس کے باقی دہنے سے الس کا کوئی دنی نفضا اس بوجاتا ہے اور اللر تعالی سے الس بر کوم فرا با ہے زیادہ سے زیادہ بین ہوگا کہ بھو کا مر جائے گا بیں اسے بر عقیدہ رکھنا

چاہے کہ بھوک کی حالت میں مرجانا آخرت کے حوالے سے میرے فق میں بنتر ہے کیوں کہ اللہ تقا الی نے میری کمی تقصیر کے تغیر میرسے فق میں یہ فیصلہ فرمایا ہے جب وہ ان سب باتوں کا معتقد ہوگا توانس کے نز دیک سرمائے کا ہونا اور مذ ہونا برابر ہوگا ۔ صورث شریف میں ہے۔

ایم سخص مات کوکسی تجارتی معاملے کا تفدر ناہے اور
دہ ایساکام ہے کہ اگراسے رہے تواس میں اس کی ہاکت
ہوت ہے تواٹ رقائل عراش کے اور ہے دیجھا ہے
دامٹر تعالیٰ عبر سے پاک ہے اس کی بلندی کی طون اشارہ
ہے) اور اسے الس کام سے بھر دیتا ہے ہی کہ وقت
دہ پریشان عملین ہو اے اور ابیتے ہمائے اور چانواد
بھائی کی بزنگونی لیتا ہے کہ کون میرے آگے آباکس نے
بھر پرمصیب ڈالی حالانکہ ہے اسٹر تعالیٰ کی رحمت ہے ہو
اس پرفرائی ہے۔

إِنَّ الْعَبُ دَبِهُ عُمْ مِنَ اللَّيْ لِي مِامُرِمِنَ الْمُوْرِالنَّجَارَةِ مِمَّا لَوُنَعَلَهُ سَكَانَ فِيهُ هَكُوكُ مُ فَيَنُظُرُ مِللهُ تَعَالَى اللَّهُ مِنُ فَوْنَ عَرُشِهِ فَيَصُرِفَهُ عَنُهُ فَيَصُبِحُ كَيْنُمُا حَزِيْنَا يَتَطَيَّرُ مِجَارِءِ وَابْنِ عَبِّهِ مَنُ سَبَقَنِي مَنُ دَهَ إِنِّي وَكَانِي عَلِيهِ مَنُ سَبَقَنِي مَنُ دَهَ إِنِّي وَكَانِي عَلَيْهِ تَحْمِهُ اللَّهُ بِهَا -

11

ائی میسے محضرت عمر فاروق رضی الندعنہ نے فرایا تھے۔ اسس بات کی برواہ نہیں کہ میں مالداری کی حالت میں صبح کرتا ہوں

با نظر کی حالت میں، کیوں کہ بھیے معلوم نمیں کہ میر ہے ہیے ان میں سے کی چر بہتر ہے

اور حب شخص کوان امور کا کامل بھیتیں نہوا کس سے توکل کا تصور شہیں ہوکت اس ہے محضرت سیمان واوائی رحماطلہ

نے محفرت احمد بن الی الحواری رحماطلہ سے فرایا مجھے ہر مقام سے حصد ملا ہے لیکن اکس مبارک توکل سے بہتیں ما مجھے اس
کی خور شبوسو تھے کا اعزاز حاصل مہیں ہوا ۔۔۔ تو آپ نے ملند مقام صاصل ہونے کے باوجود میں گھنگو فرائی ۔ انہوں نے

اکس بات کا انکار بہتی کیا کہ وہ مقامات ممکنہ حاصل میں کر مصفے ملکہ برفر بایا کہ میں نے برمقام مہنی بایا۔ سے بدان کی مراد

یر ہوکہ امہوں سے بدنہ اورانتہا کی مقام تو کل بنیں بایا۔ حب کس اس بات برابیان کمی نہیں ہوگا کہ اسر تعالیٰ کے سواکوئی فاعل اور کوئی رزاق نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ سنے بندسے کے لیے جوفق ، غنا ، موت اور حبات مقدر فرائی ہے وہ اس کے لیے اس چرسے بہر ہے جس کی وہ تمنیا کرتا ہے اس وقت تک اس کاحال توکل کمی نہیں ہوتا ہیں توکل کی بنیا دان امور برپا بیان کی قوت ہے جب اکر بیلے گزر دیکا ہے ساسی طرح قام دینی مقامات وہ اقوال ہوں با اعمال ان کی بنیا دھی ایمان سے جوان سب کی اصل ہے۔ مناصر بیہ داکہ توکل ایک مفہوم مقام ہے لکین ہے دل کی قوت اور قوت بقین کوچا ہٹا ہے ای ہے تھزت سہل رحمہ السُّر نے فر مایا جس نے مال کما نے برطعن کیا اکس نے سنت پرطعن کیا اور حسب نے ترک کسب پرطعن کیا اکس نے توحید برطعن کیا ۔

سوال:

کیاکوئی ایسی دواہے جس سے دل کو الب باب ظل مرہ سے بھیرنے اور نفیدالب باب کو آسان کرنے کے سیسلے میں اللہ نغال کے بارے ہیں مُسن ظن کا فائدہ حاصل ہو۔

جواب:

باں جب تم اسس بات کو بیجان و کر برا گھاں سے بطان کی طرف سے بنایا جاتا ہے اور جُسن طن اللہ تعالی کی طرف سے القا و بہوا ہے ارشاد خدا وزری سے ۔

شیطان تہیں مخاص سے فرا آبا ور بے حیائی کا حکم دینا سے اور اسٹر نعالی تہیں اپنی طریب سے مغفرت اور فضل کا وعدہ دیتا ہے۔ الشَّيْكَ أَنْ يَعِيدُكُهُ الْفَقَنَّ وَبَأَمُّوكُ فَ فَ بِالْفَحْسَاءِ وَكَلِنَّهُ لَعِبْدِكُهُ مَغْفِي لَاَ مِنْهُ وَفَضُلُهُ - (1)

ا نسان فعلی طور ترکیت بیطان سے درائے برکان دھ ناہے اس سے کہا گیاہے برگانی کی وجہ سے درائے والا ہوکش ولائے والا ہے اور وب اس سے ساتھ بزدلی ، فئیف قلب اور تنکلین کا فلاہری اسب اور ان کور انگیزی کی طون ہے والا ہے اور وب انگری نام برکا ہے ہے ور وب کی طون ہے بلکہ رزق کا صول اور شدہ اسب کی طون سے دکھیا ہمی تو کہا ہے اور وب کی طون سے دکھیا ہمی تو بات اس نے سی درائے کا معلی نے بواب نہ اور اس سے بہاں مال نہ تھا ام سے برنے کہا اگر تا ال کما تے تو تما برسے بیٹروں میں ایک بہودی ہے جس نے بواب نہ وباحق کہ اس نے تین بار بر بات کی اس سے جوتھی مزند جواب دیا کم سے برخوص میں ایک بہودی ہے جس نے برب وباحق کے اس نے تین بار بر بات کی اس سے جوتھی مزند جواب دیا کم سے برخوص میں ایک بہودی ہے جس نے برب اسسی ما بدنے کہا اس میں بات کی اس سے برائے کی اس سے برائے کی است میں بات کی میں اس میں بات کی سے برائے کہا اگر دوائی ضا نت میں سے ہے تو تمہا دامسی میں اعتماد ، بیٹھنا صبح ہے ہو اگر تم امام نہ جوتی ہے تو تو بر ہوں کی سے بوری کے والٹر تعالی کی درق سے سے میں تو برائے کی اس سے برائے کہا کہ سے کو الٹر تعالی کی درق سے سے برائے کی میں ہے برائے کہا کہ سے کو الٹر تعالی کی درق سے سے براؤی میں ہے برائے ہو برائے کہا کہ سے کو الٹر تعالی کی درق سے سے براؤی میں ہے برائے اس میں برائی ہو ہو ہی ہے برائے کہا کہا سے کہا تھی ہو جواب دول گا۔

ایک اہام مسید نے تمہار سے بیچھے بڑھی ہیں چرجواب دول گا۔

اكرتهارابيض فن مے كرالله تعالى اسف فل سے بوائيد اسباب ك واسطے سے رزق ديا ہے توتم وہ حكايات سنوحن من الشرتعالى سے بندوں كك رزق بينجے كے سلسے من الشرتعالى عجيب صنعت كا ذكر ہے اور نيز تا جرول اور مالدار اولوں کے مالوں کو باک کر کے ان کو تھوکے مار نے کا تذکرہ ہے جیسے حفرت صدیفے مرعثی رحم اللہ سے مروی ہے وہ حفرت ابراہم بن اوھ رحمالٹرک فدمن کیا کرتے تھے ان سے کہاگیا آپ نے ان سے کیا عجیب بات دیجی ہے انہوں نے فرایا ہم کم مرم کے راستے میں کئی دن الس طرح رہے کہما دے یاس کھانا نرتھا پھر ہم کوفر میں داخل ہوتے تو ایک ویران مسجدیں بناہ لی صورت اراہم بن ادھے نے مری طوف وی کرفر ایا اسے صدیقہ امیرا فیال سے تم عقوے موا میں نے کہا آپ میں فراتے ہی فر ایا دوات اور کا غذاؤ ہی سے آیا ۔ تواہنوں نے یوں مکھا۔

سبم الندار عن ارصم- توسی برحالت میں مقصور ہے اور سرمعنی میں تیری ہی الفرات اشارہ متواہے اور ایک تسر مکھا۔ میں توبعث كرنے والاث كرنے والا اور ذكر كرنے والا بول من عوكامون باسا اورنگامون بر فيد باش مي ان بس سے نصف زنین ) کا بس صامن موں باتی نعف كا توصامن بن جانترے غیری تعرفت جہنم کی آگ ہے مجھے اس بی داخل ہونے سے بجا۔

أَنَاحَامِدُ آنَا شَاكِئُوا نَا ذَاكِثُ آنَّا حَالِيعٌ آنَاصَا لِعُرَّآنَا عَسَادِی مِيَ سِنَّةٌ وَأَنَا الضَّمِينَ لِعِنْفِهَ فَكَنِ الضِّيئُ لِنِصْفِهَا بَأَ كِارِيُ مَدُخِيُ لِغَيْرِكِ لَهُبُ نَادٍ خُفُنتُهَا فَاحِبُوعَبِينَدُكَ مِنُ دُخُولِ النَّادِ

ا ذما تے ہیں) کیروہ رقعہ مجھے دیا اور زمایا جا کر اور اپنے دل کو غیر خلاص معلق نہ کرنا اور ص شخص سے سب سے پہلے ما قات مور زفعراسے دیا۔ رفرانے بن ای نکا توسب سے سے میں شخص سے ما قات ہو ف وہ فجر سوارتھا میں نے وہ رتعماے دیا اس نے لیاجب وہ الس کے مغرن سے آگاہ ہوا تورور اور کہنے نگایر رقع مکھنے والد کہاں ہے ہیں نے كما فلان سجدين ب إكس في مجع الم تعيلى دى حس من جوسود فارتع عربي في الم اور شفس ما فات كاور الس عفروائ أدى ك بارسي بوها الس في كابيديانى بيدين حزت ابراميم بن ادهم رحمالترك يالس أيا وروا فعروض كيا انهوں نے فرمايان ويناروں كو باتھ ندلكانا وہ شخص العبى النے كاجنا ني مجھ دير كے بعد وہ نفرانى اندر ایا ورهک کرحفرت ابراسم علیالسال کے سرکونوسردیا اور اسام فول کر با۔

حفزت الويعقوب ا فطع بصرى رحم التدفو لمنت بن من الب دفعهم ترفيت من دس دن طوكار با اور محي كمزورى محس بوق میرے دل می خیال آیا کہ بام نکلوں چنا نے میں وادی کی طوف جدا گیا کہ سے بدکوئ چیز مل جا مے جس سے بری کم زوری فقم ہو جائے بی نے زمین بریوا ہوا سلنم دیکا ہیں نے اسے اٹھا ایک بیکن اکس سے میرے دلیں وصف محموس ہوائی اور كالول شخص مجھے كمدر إسبحة وى دن فقوك رہے اور بالك خرتها رے صفي كاك شلغ أيا جوبدل ميكا ب من في اسے بعیثا اور سجد میں واضل ہوکر بیٹے گی ہیں نے کیا دیجھا کہ ایک عجی خص آیا اور میرے سامنے بیٹھے گیا اس نے ایک تعیام میرے سامنے رکھا اور کہا بہتمہارے بیے ہے۔ بین نے کہا تم نے کیسے اس کومیرے بیے فاص کردیا ، اکس نے کہا ہم بندرہ دن سے میرند دن سے میرند دن اس میں ہے ہو شخص محصیب سے بیلے نظر آیا ہے دفیا ، بین اس برعد قر کردل گا۔ اور سب سے بیلے میری ماذات تم سے ہوئی ہے میں نے کہا اس کو سے بیلے نظر آیا ہے دفیا آب ہیں اس برعد کا میدہ ، چھے ہوئے با وام اور برفیاں تھیں ہیں نے کچھا کہ بین سے لیا اور کیے دور مری کھولوائس نے کھولوائس نے کھولوائس نے کھولوائس نے میری طون سے اپنے دور سوں کو طور بدیہ وسے دو میں نے اپنے آب کہا اسے میری طون سے اپنے دور سوں کو طور بدیہ وسے دو میں نے اسے تبول کو بیلے میں نے اپنے اور کہا اسے میری طون سے اپنے دور سنوں کو طور بدیہ وسے وادی بیں دُمون گروا تھا اور تم اس کے دور سنوں کہ تو اس کی دور سے سے وادی بیں دُمون گروا تھا اور تم اس کے دور سنوں کہا ہوئی گور ہے تھور ہوگیا ہوں کہ جو اس کے دور سے سے میراول اس طون متون ہوگی ہیں نے خواب بیں دیکھا گو با کوئی کہنے وال کہنے سے اس بحری فرونس ، قصاب باکسی دو مرسے سے صاب نہیں ہی ۔ اس کے دور سے سے صاب نہیں ہوگیا ہوئی بیٹھ رہے وہو اٹھا ہے مورت آئی اور اسس نے بیاس ذاور اور تھا اس ہوجوا نبی بیٹھ رہے وہو اٹھا نے مواور تبال بیاس ذاور اور تھا ہی مورت کی اور اس سے بیاس ذاور تو تھا ہی بیلے دور اور تبال اور تا ہو اور ان تھا میرے باس ایک مورت کے دائش تعیال اور تا ہو ہو اپنی بیٹھ رہے وہو اٹھا نے مواور تبال وہوا نبی بیٹھ رہے وہو اٹھا نے مواور تبال اور تا میں دور اور تبال کی دور میں کے دائے میں دور کی ہور در کے مورت کی دور سے گاؤہ نے مورس کے میں نہ کہ کورٹ کے دائے میں دور کو کے میں نہ کہ کورٹ کے دور کورٹ کے دور کی ہور در کرد کے دور کورٹ کی دور نہ کے دور کرد کے دور کورٹ کی دور کرد کی دور کرد کے دور کورٹ کی دور کرد کے دور کورٹ کی دور کرد کے دور کورٹ کی دور کرد کے دور کی دور کرد کے دور کرد کے دور کی دور کرد کی دور کرد کے دور کی دور کرد کورٹ کی دور کرد کی دور کرد کی دور کرد کی دور کیا کہ کورٹ کی دور کرد کی دور کی دور کی دور کرد کے دور

یاں زادراہ تھامیرے باس ایک عورت ای اور اکس نے کہا آے بنان اہم حمال ہو جوابنی پٹھیر بوجھ اٹھا تنے ہو اور تمہارا
وہم ہے کہ اسٹر تعالیٰ تہیں رزق بہیں دسے گافواتے ہیں ہیں سنے اپنا توشر بھینک دیا بھر تین دن ایسے اسے کریں نے کھ
د کھا یا اسس سے بعد میں نے راستے ہیں ایک یا زمیب یا ٹی تو دل میں کہا کہ اسے اٹھا بینا جا ہے بیان کمک کراس کا مالک آ
جائے ہوکت ہو دہ مجھے کھے درسے اور ی اسے بروائیس کر دوں اجا تک دیجھاتو دہی عورت کوئی تھی کہنے لگی تم تا ج
ہو کہتے ہو موسکتا ہے اس کا مک آجا شے اور ی اکس سے کچھ سے کوئی تھیراکس نے میری الون کچھ در ہم چھیتے اور کہا کہ
اے فرج کرد تو وہ مجھے کہ کمرمرکے قربیت کے کائی رہے۔

منقول ہے کہ حفرت بنان رحمداللہ کو اللہ اونڈی کی فٹر ورت بڑی کہ وہ آب کی فدمت کرسے انہوں نے اپنے تعایٰوں سے بات کلفت دواضح طور سرے) کہد دیا توانہوں نے ان کے لیے اونڈی کی فیمیت جے کر دی انہوں نے کہا رقم برہ خافلہ آسے گا اور کہا کہ بر بر بڑی حفرت انواج کی مناسب ونڈی خرید میں آنفاق کی اور کہا کہ بر بوبڑی حفرت بنان کے لائن کے لائن کے لائن کے لائن سے انہوں نے اکس سے کہا یہ جھیا کہ اکس کی فیمیت کتنی ہے ؟ اس نے کہا یہ بینے کے بیے نہیں ہے جب انہوں نے امراد کیا تواکس نے کہا یہ حضرت بنان حمال کے لیے ہے مرفند کی ایک فا توں نے آب سے بلے بطور تحفہ جب انہوں نے امراد کیا تواکس نے کہا یہ حضرت بنان رحمہ اوٹر سے یاس ہے یا گیا اور وا قدیمی بنا یا گیا۔

کہتے ہیں پیلے زانے میں ایک شخص سفری تھا اوراس سے پاس ایک روٹی تھی اکس نے کہا اگر میں اسے کھا گیا تومرجا دُن کا چنا نچراکس پرالٹر تعالی شے ایک فرشتہ مقر کردیا اور فرمایا اگروہ کھا ہے تواسے اور دو اور اگرہ کھاتے

MANANCE LEGICAL CONTROL OF E

قردوری روق نر دینا چنانچه وه روی مرتبے دم که اس نے نرکائی اوروه اس کے پاکس کرم ہے۔
صرت ابوسعید حراز رحما اللہ فوانے ہی ہیں ایک جنگل ہیں داخل ہوا اور میرے پاس زاد واہ نہ تھا جنا نچر ہیں فائے کا سکار
ہوگیا ہیں نے دور سے ایک منزل کو دیجھانو ہیں خوش ہوا کہ ہنچ گیا ہیر ہیں نے اپنے دل ہیں سوحیا کہ ہیں نے تو غیر قدار پھروسہ
کولیا اور سکون حاصل کیا جنا نچر ہیں نے قیم کھالی کہ ہیں اکسس منزل ہی بہیں داخل مہوں گا بال مجھے اٹھا کر سے جا با جا ہے۔
تو اللہ بات ہے ۔ جنا نچر ہیں نے اپنے لیے دریت ہیں ایک کرا ھا کھ ودا اور اپنے جنم کو سینے نک اس میں چھیا دیا جب کوری ما دالی اس می ایک دلیا ورس نے اپنے ایک کوریت میں قدید کہ لیا اس سے باہی کوریت میں قدید کہ لیا در مجھے اٹھا کر لیے ایک دلی سے ایک کوریت میں قدید کہ لیا حیا اس سے باہی میار کو ایک جاعت نے اگر مجھے سے الس سے باہی میار کو بیا ہے اور اور اور مجھے اٹھا کر لیستی ہیں ہے گئے۔

وَفِيُ السَّمَاءِ رِزُقَكُمُ وَمَا تُوْعَدُ وُنَ ۔ اُمَان مِن تَهَال رِزَق بِي جِهِ اور شِ جِيزِ کاتم سے (ا) وعدہ کیا جاتا ہے

تویں نے کہامیرارزی آسمان میں ہے اور ہی زہیں ہی خاکش کررہا ہوں دبیرسن کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنسہ
رو پڑے اور فرایا تونے سے کہا چا نیجہ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اکس شخص سے باس اگر بیٹھتے تھے۔
صخرت ابو حمزہ خواسانی رحمہ اللہ فرما تے ہیں ہیں سنے ایک سال جمع کیا اس دوران کہ ہیں دائیوں مارما تھا ہیں کنویں
میں گڑگیا۔ میرے دل میں خیال آبا کہ میں کسی سے مدو طلب کروں لیکن میں نے کہا نہیں اللہ کی قدم ہم اس کنویں کا منہ بندکر دیں تاکم
خیال میں تھا کہ کنویں کے باس سے دوا دی گزر نے ملکے ایک نے دوسرے سے کہا آکہ ہم اکس کنویں کا منہ بندکر دیں تاکم
کوئی اس میں گرنہ جائے جائے ہو وہ بانس اور حیا تی لائے اوراس کا منہ بندکر دیا ہیں نے چینا جا ایکین دل میں سوچاکس

کے سامنے چہ وُں اللہ تفالی توان دو توں سے زیادہ قریب ہے جنانچہ میں پرسکون ہم کی تھوری دیر لبدکوئی جنرا تی اوراس نے کنویں کا منہ کھول کر ماؤں اسس میں ٹٹکا یا اور گویا وہ جبز کہہ رمی ہے میرے یا ڈن کے ساتھ لٹک جاوُ اسس کی آواز یں گنگنا ہو تھی میں نے کہا یں اسس کو مہجا تنا ہوں جنانچہ میں اسس کے ساتھ لٹک گیا دراسس نے مجھے با ہر نکال دیکھا تو وہ ایک در زوہ تھا وہ عیا گیا اور یہ آواز دی اے الوحمزہ ایک سراتھی بات نہیں ہمنے تہیں موت سے موت سے ذریعے

مجھے جیا نے اس بات سے منع کیا کہ بین عشق کو واضح کول اور حرب نونے مجھے جما دیا تو بین اسس وضا حت سے کوفل ہر کیا تو سے خالب کوله کوفل ہر کرد بااور مہر بانی سے حاصل ہوتی ہے تو نے غیب میں مجھے دیار کردا کو یا تو مجھے فیب میں خصے دیار کردا کو یا تو مجھے فیب میں خصے دیار کردا کو یا تو مجھے فیب میں خصے دیار کردا کو یا تو مجھے فیب میں خوشن میں ہے ریعی ساتھ ہیں جو ریعی ساتھ ہوئے ہوئے ہوئے اپنی فہر بانی سے مانوس کر دیتا ہوں تو تیری ہمیں ہے اور خواہش سے میں فرندہ رکھتا ہے اور خواہش سے میں تو تو ب

بها المنها نجري وإن سے جا گيا وري يركور إلقاء مَا عَنُكُنَكُنُكُ مِنْ كَ آنُ كَنُوفَ أَلْهَوٰى مَا عَنُكُنَكُ مِنْ الْفَهْعِونُكُ عَنِ الْكَشَفِ مَلَطَّفُتُ فِي الْفَهْعِونُكُ عَنِ الْكَشَفِ مَلَطَّفُتُ فِي الْفَوْنَ فَاكِدُكُ مِا لَّلَمُفِ الله عَامِي وَاللَّمُفَ يُدُوكُ مِا لَّلُمُفِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْ مِالْفَيْفِ مِنْ اللَّمُفِ مَنْ تَشْرُونِي مِالْفَيْفِ اللَّمْفِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمْفِ مَنْ تَشْرُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُحَدِّ وَدُونَ عَمُ مُعِمَّا النَّ فِي الْكَافِ مَعُمَا الْحَدَّفِ مَعُمَا الْحَدَّفِ وَالْمُحَدِّ مَنْ الْمُحَدِّ مِنْ الْمُحَدِّ مَنْ الْمُحَدِي الْمُحَدِّ مَنْ الْمُحَدِّ مَنْ الْمُحَدِّ مَنْ الْمُحَدِّ الْمُحَدِّ مَنْ الْمُعِيْ الْمُحَدِّ مَنْ الْمُحَدِّ مِنْ الْمُحَدِّ مَنْ الْمُحَدِّ مَنْ الْمُحَدِّ مَنْ الْمُحَدِّ مَنْ الْمُحَدِّ الْمُحَدِّ مَنْ الْمُحَدِّ الْمُحَدِّ مِنْ الْمُحْدِي الْمُعْلِي الْمُحَدِّ الْمُحَدِّ الْمُحَدِّ الْمُحَدِّ الْمُحَدِّ الْمُحَدِي الْمُحْدِي الْمُحَدِّ الْمُحَدِّ الْمُحَدِّ الْمُحَدِي الْمُحَدِي الْمُحْدِي الْمُحْدُولُ الْمُحْدِي الْمُحْدِي الْمُحْدِي الْمُحْدِي الْمُحْدِي الْمُحْدِي الْمُحْدِي الْمُحْدُولُ الْمُحْدِي الْمُحْدِي الْمُحْدُولُ الْمُحْدِي الْمُحْدِي الْمُحْدِي الْمُحْدُولُ الْمُحْدِي الْمُعْدِي الْمُحْدُولُ الْمُحْدُولُ الْمُحْدُولُ الْمُحْدِي الْمُ

اس قنم کے واقعات کی بے شارشالیں ہی اور وب آدی کا ابن مضبوط ہوا ور وہ تنگ دل سے بغیر ایک ہفتہ تک عبور است ترک ہوائٹ کر سے الدی تا ایک مضبوط ہوا کا بان مضبوط ہوا کہ ایک مضبوط ہوا کہ ایک ہفتہ تک است کر سکت توالد تنا لی سے بال اس کا مرنا بہتر ہے اس کیے اس سے رزق روک بیا ہے توان احوال ومشا بدات سے ساتھ توکل بائی کم بنی کو بنی آ ہے ورز بالکل بنی ہوگا۔ بالکل بنی ہوگا۔

عيال اركانوكل ،

جان اور عیالدر کا عکم ، آکیلے آدی سے عکم سے الگ ہے کیونکہ تنہا آدمی کا توکل دوبا توں سے قیمی قراریا ہے ایک ہرکہ وہ کسی تنگدل اور دو گوں کی تاک سے بغیر ایک ہفتہ تک جو کا دوست ہوا دردوسری بات یہ ہے کہ ایمان کا وہ اقسام پائے جائے ہیں جن کا ذکر ہم کر چکے ہمی ان ہیں سے ایک بات یہ ہے کہ اگر اس کے پاس رزق ندا کے تو وہ موت کو دل کی تو لئی سے قبول کرسے اس اعتبار سے دو موت اور حبول کو ہی اپنارزی جاتا ہو ریابت اگر جہ دنیوی اعتبار سے نقصان ہے ریاب کرتا ہے کہ دورز قوں ہیں اچھا سے بین کو موں خیال کو تا ہے کہ دورز قوں ہیں اچھا سے کہ دورز قوں ہیں اچھا

رزق دا تخرت کارزق )اسس کی طون جدیا گیا ہے اور ہی مرض الموت ہے اوروہ اس برراض سے اور برای طریفے پر ہے جس طرح تقدیریں مکھا گیا ہے تواسس سے تنہا کہ دی کا توکل کمل متواہے۔

لبکن بال بچوں کو بھوک برصبر کرنے کی تعلیف دینا جائز بہنی اور بہ بات بھی ممکن ہیں کہ ان کے ساسنے تو تبد کی تقریر کی جائے اور ہر کو بھو کا مزماتا ہی رشک بات ہے اگر جہنا ذو نادرا بسیا ہو بھی جاتا ہے ای طرح ایمان واعتقاد کا سب بارے مردہ وہ ان برصبر مرے کہذا ان کے حق ہیں مال کمانے والے کا تو گل ممکن ہے اور بر تسیرا مقام ہے جسے حصرت ابو کر صدیق میں انڈون کا تو کل ہے جب آپ سب معاش کے بیے بازار تشتہ لعب سے کئے۔

یکن اولاد سے حق بین نوکل اختیا رکرتے ہوئے جنگلوں مین کیل جانا یا ان سے معاملات کا انتہام نہ کرنا اور اسے ان سے حق میں نوکل سمجھنا حرام ہے اور بعض اوفات بہ بات ان کی مہاکت کا باعث بنتی ہے ا وراسی سے اسس کاموافذہ

-6/2

ملکہ تعقبتی بہ ہے کہ خوداکس کی ذات اور اہل دعیال میں کوئی فرق بہنی اگر وہ کچھ مدت بھوک برصبری اور بھوک سے مرفے کو اُخروی رزق اور غنیمت بھیں توان کے بی بن تو کل بھی جائز ہے اور اکس کا نفس بھی توعیال بی شاں ہے اور ا اسے بلاک کرنا بھی جائز نہیں ہاں اگروہ ایک فاص مرت تک بھوک برواشت کرنے پراکا دہ ہوجا اسے تو گھیک ہے اور اگر وہ اکس کی طاقت بہیں رکھتا اور اکس سے اکس کے دل بی اصطراب اور عب دت بی فال بیدا ہوتا ہے تواکس کے بیے تو کل جائز بہنں۔

ای بینتقول ہے کہ حضرت الونزاب تعنی رحمہ الشرنے ایک صوفی کو دیجھا کہ اس نے تر بوز سے چھلے کی طرت با تھ بڑھا یا کہ اسے کھائے اور میں ون مبوک سے گزر کیے شعبے نوا نہوں نے فرمایا تنہارے سے تصوف صبح نہیں بازار جایا کرو \_\_\_\_مطلب یہ کہ تصوف تو تو کل سے ساتھ مجر ناہے اور تو کل اکس اکدمی کا صبحے مہوّا ہے ہو تین ون سے زیادہ

ان عمرانے۔

حفرت ابوعلی روزباری رحمہ اللہ نے فرمایا جب کوئی فقیر با نیج ون کے بعد کے کھیے بھوک مگی سے نواسے کہو بازارجا یا کر دسینی کام کاج کی کر د توانسان کا بدن ہی الس کاعیال ہے اورالسس کا بدن کے اعتبار سے توکی اسی طرح ہے جس طرح اہل وعیال سمے اعتبار سے توکل کرناان دونوں میں ایک اعتبار سے فرق ہے وہ بر کر ادمی اپنے نفس کوھوک پر صبر کا مکلف بنا سکتا ہے لیکن عیال سمے لیے برطریقہ اختیار کرنا جائز نہیں۔

اکس گفتگوسے تمہارے لیے یہ بات واضع ہوگئی کرائے ہے قطع تعلق کا نام تو کل بنیں بلکہ ایک مدت کک بھوک برداشت کرنے ادر بھی رزق میں ناخیر ہوجائے تو موٹ پرداضی مونے ، شہروں اور دیمیات میں رہنے یا اسے جنگوں میں رہنے کا نام تو کل سے جن میں کوئی سنری وغیرہ مل جائے یہ تنام چیزیں باتی رہنے کے اکسباب ہی البتران

یں کھے نہ مجھا ذیت بھی ہے اس سے کھرے بغیران بربرقرار رہا شکل ہے اور شہروں میں تو کل اختیار کرنا جنگوں میں تو کل كى نسبت إسباب بقا كے مصول سے زیادہ قرب ہے اور بیسب اسباب بی لیکن لوگ ان سے زیادہ ظاہرا ساب کی طرف جھک سکنے اور انہوں نے ان کوا سیاب میں تمارنہ کیا وراکس کی وصران سے ایان کی کمزوری اور حوص کا زبارہ ہواہے نبزوه أخرت كى فاطردنيا من اذبتوں رصبرنها كرتے اور وسے ظن اورطوبل اميدكى وجه سے ان كے دلوں بربزولى كاغليہ ہے . اور جوشنعس آسانوں اورزمین کی با وشامی کی طوت نظر زیا ہے اس سے لیے برحقیقت واضح مہوجاتی ہے کہ اللہ تعالیے فے الک و ملوت کی مدسر فرائی اور ہرائی مرب کہ بندے کا رزق اس سے الک بنیں ہوسکتا جا جو ورود نارے میوں کر توشخص نرودو اضطراب سے عاجز ہے رسنی کمانہیں سکتا) اسے بھی تورزق انتاہے کیا تم نہیں دعیتے کہ جو بحیراں کے يبطين موتا ہے جب وہ حركت كرنے سے عام ہے توالٹرتالى نے كسى طرح اس كى اف كواكس كى مال كے سا غوما دیا حتی كران كوراك كازائد صدالس نان كے ذريع نيے كم بنتا ہے اور الس بن بچے كى كوئى تدير شالى بني بوتى -بعرصب بحبر بداموصا أب تعالى المار كالمحدل مي السس كي مبت اور شفقت الحال دينا ہے تاكروه السس كى برور شسى ك اس کادل ما نے یا نہ یموں کرانٹرتعالی کی طرف سے ان کے دل می مجت کی آگ شعارزن سے عرجب کے بچے غذاکو جاتے کے قابل نسی موفایا توالس کارن اس دورهیں رکھا ہےجس کوچانے کی مزورت بنیں ہوتی اور جوں کر بحدایت زاج كن فى ك وجر سے كتف غذا كامتحل نس موكت اس لي لطيف دوده الس كى ماں كے بت نوں ميں ركا ديا اكر جب بحير بعلاموهائے توحب فزورت وہ دورھ اسے ملنا رہے تو کیا برمب کچر بھے کی اپنی تدسرسے مؤماسے یا مال کی تدمیرسے؛ بعرص وه اس عمر کو سنتیا ہے کہ اب کثیف غذا کھا مکتا ہے نوائس سے وانت اُگ آتے ہی توکا شے بی ہی اور بنے جی تاکروہ اے جا سے معرجب بڑا ہوجا کہے اور فودائی مزدر توں کو لورا کرنے کے قابل ہوجا آئے توالس کے مے صول علم اور آخرت سے استے برعیا اکسان کردیا جاتا ہے میڈا بانغ ہو نے کے بعداس کی بزدل جالت کی دھ سے ہے كوں كر بالغ ہونے كى بىدال باب معينت كم بنى ہونے مكرز بادہ ہوجا تے ہى كوں كرسكے وہ مال كمانے برفادر نس تھا اے فاور ہوگ لہذاکس کی طاقت طرص کی ۔

باں پیچ اکس برشفت کرنے والد ایک بی شخص تھا یعنی ماں یا باب، اور اکس برشفقت زیادہ بھی تھی وہ اسے ایک دن میں ایک یا دوم زنبہ کھا، تا بقا اور اکس کی وہ برتھی کرا شرنعالی نے الس کی مجست ماں باب برسلط کردی تھی ۔ ای طرح اب الشرتعالی نے مسلمانوں کے دلوں میں اکس کی شفقت ، مجست ، نرمی اور رحمت طوال دی ہے بلکہ تمام شہروا ہے اکس پرشفقت کونے میں حتی کہ شہر کے جس اور اکس کی شفقت کونے کی معلم ہوتا ہے تواکس کا دل کہ کھتا ہے اور زمی پیدا ہوتی ہے اور اکس کی حابت کونائی کرنے کے لیے جذبر بدار موزا ہے ۔ بیلے اکس کا مشفق ایک تھا اب مزار سے بھی زیادہ ایسے وہ اکس برای میں منبی شفقت نہیں کرنے کے لیے جذبر بدار موزا ہے ۔ بیلے اکس کا مشفق ایک تھا اور دہ فاص شفق تھے لہذا وہ اسے محتاج نہیں شفقت نہیں کرنے تھے امرادہ اسے محتاج نہیں کرنے تھے امرادہ اسے محتاج نہیں

بوکچے ہونے والا ہے اس کے ساتھ قضاد و قدر کا قلم علی چکاہے بیں مرکت وسکون برابر ہی تم یا گل ہوکر رزق کے بیے کوشش کرنے ہو حالانکہ وہ پردے سے اندر رہطے کے اندر بیے کو تھی رزق دینا ہے ۔ جَرَىٰ قَكُوالُقَصَاءِ بِهَاكِنُونَ فَسِيّانِ أَ التَّحَرُّكُ وَالسُّحُونَ جُنُونٌ مِنْكَ انتَحَرُّكُ وَالسُّحُونَ جُنُونٌ مِنْكَ اَنْ تَسْعَىٰ لِوِزُنْ وَكِرُزُقُ فِي غِينَا وَتِهِ النَّجَيْنِينَ -

سوال : وگ يتم بچے کی کفالت الس بيے کرتے ہي کہ دہ الس سے بچپن کی وجسسے اسے عاجز جانتے ہي ليکن بالغ تقر کمانے پرفا در موتا ہے الس بيے لوگ اس کی طرف متوجہ بن مہر ہوتے ہيں يہ ہماری طرح ہے لہذا اسے خود کوشش کرنی جا ہے۔

حواب:

اگریٹی ہوکی نے پر فا درہے بیکاریٹا ہے تولوگ سے کہتے ہی اس پر کمانا ان ام ہے اس سے تی بین تو کل کا کوئی معنی ہیں
ہے کیوں کر تو کی تو ایک دبنی مقام ہے جس سے فررسے انٹر تعالی سے بیے فارغ رہنے پر مدد حاصل کی جاتی ہے لہذا بیکار
ادی کا تو کل سے کوئی تعلی نہیں ہے اور اگر انٹر تعالی سے بیے مشغول ہے سے میزیں یا گھر بیں بیٹھا عام وعبا درت کا شنوا اختیار
کئے ہوئے ہے نو لوگ اسے ترک کس پر ملامت بہیں کرتے اور رنہی اسے کما نے کی زحمت دیتے ہی با کہ انٹر تعالی کے
بیاس کی مشغولیوں کی وجرسے لوگوں کے دلول میں اس کی مجت مضبوط موتی ہے جی کہ اس سے باس خرورت سے
بیاس کی مشغولیوں کی وجرسے لوگوں کے دلول میں اس کی مجت مضبوط موتی ہے جی کہ اس سے باس خرورت سے
زیادہ لے جاتے ہی اس پر مازم ہے کورہ وروازہ بندر لے لیان جا گر کر بیارٹوں پر نرجیل جاتے اُج کمک کوئی ایسا عالم یا
عارض دیجا گیا کہ وہ شہر میں رہ کر اپنا وقت اللہ تعالی کے بیے رعام یا عبادت میں اگر ارسے اور وہ منجو کا مرجائے اور آئندہ
عارض دیجا گیا کہ وہ شہر میں رہ کر اپنا وقت اللہ تعالی کے بیے رعام یا عبادت میں اگر ارسے اور وہ منجو کا مرجائے اور آئندہ

بی ہمورت نظر نہیں آئے گا بھر اگروہ کسی ایک جماعت کو کھانا کھانا جلہے تو محض اپنے کلام سے اپساکرسکتا ہے کوں بھر جوشخص الشرتعالیٰ کا موجا تا ہے الٹر تعالیٰ اس کا موجا تا ہے اور جوشخص ا پنے آپ کو الٹر تعالیٰ در کے دین اسے بید وقف کر دبتیا ہے اللہ تعالیٰ وگوں کے دلوں میں اس کی مجت ڈال دبتا ہے اوار س سمے بیے دلوں کو مسنے کر دبتا ہے جس طرح نبیجے سے بیے اکس کی ماں سمے دل کو مسنے کر دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے ملک و ملکوت کی ایسی تدمیر فرمائی ہے جو تمام اہل ممک و ملکوت کو کافی ہے جیشے میں اس تدمیر پر فطر کرتا ہے وہ مربر پر اعتماد کرتا اور لیقین رکھتا ہے اور اکس سے سے انظام مہیں کہا کہ جوال میں دبیقا۔ ہاں اکس نے یہ مارور لیم فرد اور جہیتے دیے گا ہاں کہی کھی ایسا بھی مو تا ہے لیکن وہ ایسی تدمیر ضرور کرتا ہے کہ جوشخص اس کی عبادت مزور لیم فرد اور جہیتے دیے گا ہاں کہی کھی ایسا بھی مو تا ہے لیکن وہ ایسی تدمیر ضرور کرتا ہے کہ جوشخص اس کی عبادت من منسخول مواسے ہر میصفتیں جی ایک روٹی اسپری ضرور درسے گا جسے وہ کھا ہے۔

ایکن عام طور براکس سے زیادہ مذاہے بلہ ما جت اور کفایت سے زیادہ عاصل ہوتا ہے۔ بین تو کل کو ترک کرنے
کا سب یہ ہے کرنفس کو بمبینہ نازو قعت بیں بینے ، عدہ کیڑے ہیں اور لطیف غذا ئیں کھانے کی رفیت ہوتی ہے اور یہ آخرت
کا طریقہ نہیں سبے - اور یہ رعماہ چیزی ) منٹ دھرکت سے بغیر حاصل نہیں ہوتیں بلکہ محنت کی صورت میں بھی تنا ذو نا در ہی مثال
موتی ہیں اور تعین اوقات کسی حرکت و محنت سے بغیر علی ماصل ہوجاتی ہیں - لہذا جس شخص کی بھیرت کی انھی کھلی ہواس کے
نزدیک حرکت و محبت کا اُرکز در موتا ہے اسی لیے وہ اپنی بھیت پر طمئن نہیں ہوتا بلکہ وہ ملک و ملکوت سے در سے طمئن
موتا ہے جوالیس تدمیر فی انا ہے کہ بغیر اوقات اکس سے امک نہیں ہوسکتا اگر جے وہ گھر بیٹیا ہو ہاں محت کرنے دانے کے
بر سے میں جو یہ بی تھور ہوسکتا ہے کہ بعن اوقات اکس کا رزق تا فیرسے ملے ۔

حب ان امور کا انگ ف ہوجائے اوراس قلی فرت اور نفسانی شیاست می حاصل ہو توصورت میں بھری رحمال سے اللہ میں موں دائے اوراسے قلی فرت اور نفسانی شیاست میں حاصل ہو گا کہ بنے فرایا ہی جاتا ہوں کرتمام اہل بھرہ میرے عمیال میں ہوں دان کا کھانا میر سے ذمر ہوں اور ایک اور زمین سے خرم ہوں کا ایک دینا رکا مان با میں موصورت وہ سب بن ورو رحم اللہ نے فرایا اگر اسمان تا نے کا اور زمین سے کی مواور میں اپنے آپ کومشرک مجوں گا۔

جب تہیں ان اموری سے ما جائے توسمجھ لوکر تو کل ایک ایسا مقام ہے ہوذاتی طور بربعوم ہے اور جسنے مس اپنے نفس پرغاب اسکتا ہے وہ اس مقام کک بیٹی سکتا ہے اور تہیں یہ بات بھی معلوم ہوجائے گی کہ جرشنے میں توکل اور اس سے امکان کا منکر سے وہ جہاہت کی وجہ سے انکارکر تا ہے تو تہیں دوغر بتوں کو جمع کرنے سے بحیاً جا ہے بینی اس توکل کے بائے حاف کا دوق بھی مذہو ایسا نہیں ہونا جا ہے)

تر تقور سے ال رِقناعت رنا اور سب مزورت رزق بردامنی ہونا تہا رہے لیے مزوری ہے وہ تمہارے یاس مزور

www.menaerban.org

آئے کا اگرچہتم اس سے بھاگوائس وقت اللہ تعالی کے ذمہرم پر لازم ہے کہ وہ تمہاری طون رزی ایسے تعمل کے ذریعے بھیجے سے بارے بارے بی تمہیں گان تھی نہ ہو اگر تم تقوی اور توکل بین شغول ہوجاؤٹ تو تم تجربے کے ذریعے اللہ تعالی کے ایس ارشاد کا معداق دیجے اوسکے۔

ارشاد فداوندی ہے:

وَمَنْ يَتِي اللهُ يَجْعَلُ لَهُ مَغْرَجًا وَيُرْفَقُهُ

(1)

اں دواس بات کا کفیل بہنی کر دہ اسے برندوں کا گوشت اور لذیر کھائے دسے کا دوھرن اسی رزق کا صامن مے میں کے ذریعے انسان کی زندگی باق رہے اور بر بیز جس کی ضان ہے ہم اس شخص کو ملے گرج ضامن کے ماقہ شنول ہوا در اس کی ضان براسے اطبینان حاصل ہو کیوں کر جس شخص کو انٹر تعالیٰ کی تدہر جو خفید الب باب رزق ہی سے ہے ، کو دو اس سے بہت بڑی ہے ہو خلوق کے لیے ظاہر ہوتی ہے بلکہ رزق اسے کے دو داس سے بہت بڑی ہے ہو خلوق کے لیے ظاہر ہوتی ہے بلکہ رزق اسے کے دو داس سے بہت بڑی ہوئی کوں کہ اسس کا فلور زبین پر ہے اور سبب اسمان میں ہے ارشاد خلاد ندی ہے۔ کو داستی اور سبب اسمان میں ہے ارشاد خلاد ندی ہے۔ کو داستی اور سبب اسمان میں ہے ارشاد خلاد ندی ہے۔ کو داستی اور سبب اسمان میں ہے اور سبب اسمان میں جو دور سے دو

ادرآسان کے اسرار سراطلاع بہن موسی ہی وجہ ہے کہ ایک جاعت صفرت جنبدر حمداللہ کے باس حاصر موئی تو ایس نے پوچیا تم کی مانگتے ہو وا انہوں نے عوض کیا رزق مانگتے ہیں ایس نے قربا با اگر تنہیں اس کی جائم معلوم ہے تو و مول سے طلب کر دا نہوں نے کہا ہم اللہ تعالی سے مانگتے ہیں فرایا اگر تمہ النجال ہے کہ اس نے تنہیں جالا دیا ہے تواکس کو یا و دلاؤ کے انہوں نے کہا ہم گھر میں داخل ہوکر تو کل کرتے ہیں اور تو ہو گا اس سے نظر رہتے ہیں آپ نے فرایا تجربے کی نبیاد برتو کل مرک ہے ان لوگوں نے پوچھا جو کیا تر ہم راضتی رکویں فرایا تد ہم چھوڑ دو۔

من الدُّن ال سے کھا المائی میں میں میں میں ایک جو کی میں تھا تر مجھے سخت بھوک مگی میرے دل نے مجور کیا کم میں الدُّن ال سے کھا المائی میں نے سوچا کریہ تو کل کرنے والوں کا کام نہیں بھردل نے کہا کہ اللّٰہ قال سے صبر کا سوال کرد

<sup>(</sup>۱) قرآن مجدیا سورة طلاق آیت ۱، ۲ (۲) قرآن مجد، سورهٔ ذارایت آست ۲۲

بيبين في الس كالراده كما تو با تف فيي في أواز دى الس في كا-

وَمَوْعَهُمَا نَاهُ مِنَّا حَرِيْكُ وَأَمَّا لَا نَصْبُحُ مَنُ وَهِ فِيال كُرْبَا ہے كم بِمَارِ فَرِيب ہے اور بركم جو بہائے اِنَّا ذَكُ وَكُيْنًا لُنَا عَلَى الله فْتَارِحُبْهُ لَدُ كُانَا لَهُ كُوَا اللهُ كُلُوا مُعَ اللهِ عَلَيْ الله وَلَا بَيْرَانَا ۔ كاسوال رُبَا ہے گویا ہم اسے اور وہ ہمین میں دمجھا۔

تم بربات سمجھ کے کوم کا نفس ٹوط جائے اور دل مضبوط ہوجائے بزولی سے در بیج اس کا باطن کمزور تر ہواور اسٹونال کی تدسیر برایمان بھی مضبوط ہو آو اس کا نفس ہمیشہ طمٹن رہتا ہے اوراسے انٹرنعالی برنمال عنی داور لفتین ہو اسپاور زیادہ سے زیادہ سے زیادہ سراعال میں ہوگا کہ وہ مرحائے گا اور موت کا ) نا تو بینی ہے جس طرح اس آ دمی کوهی موت آتی ہے جس کا دل مطبی نہ ہو۔

تولوکلی کی بیس بول ہجتی ہے کہ ایک طون سے تنا عت ہج اوردوسری جانب رہنی اللہ تفالی کی طوف اسے رزق کی جو ضانت ہے وہ بوری کی جاتی ہے اور دہ فات ہی ہے جب نے ان اوگوں کو دینے کی خانت دی ہے جب ان اس بر قاعت اختیار کر کے جب کرداس اس بر قاعت اختیار کر کے جب کرداس کو تم وعدے یں جن کی تدہرا اللہ نفا کی نے والی سے دیا گائے میں ہے تواسے انسان اِ قاعت اختیار کر کے جرب کرداس کو تم وعدے یں جا اور کے گراس نے جس عجب وغریب فسم کے رزق کا تم سے دعدے یا جو تم ارت خیال میں جی تہیں معلادہ تہیں عطاوہ تہیں عطاوہ تہیں عطاوہ تھی گراہے تو کل میں اسباب کے منظر مزمو بکی مسبب الا سباب پر تو کل کر دھیے تم کا تب کے قام کے منظر مزمو بکی مسبب الا سباب پر تو کل کر دھیے تم کا تب کے قام کے بیش بلکر کا تب سے دل کے منظر مزمول کے حرکت وقام کی اصل تو دمی ہے اور محرک اول ایک ہی سے اہزا صرف ای کی طرف نظر ہونی جا ہے اور ہیا سے اور می اسباب کے تو کل کی شرط ہے جو جنگوں میں زاد راہ سے منبر بھر تاہے یا شہروں میں گذا میں بیٹھت ہے۔

 شنول ہوا درا یسے شخص سے رزق حاصل کرے جواس کو دینے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چا ہا ہے توبہ زیادہ مناسب بات ہے کیوں کر اس نے اللہ عزوجل کے بیے فراغت حاصل کی ہے اور حصول تواب میں فینے والے کی مردکی ہے۔

اور و شخص الٹرتفائی کے مباری طریقوں کود کچھا ہے اس کو معلوم ہے کہ رزق اسباب کی مقدار کے معلابی نہیں ہوتا ہیں وصب کے ایران کے کسی مادشاہ نے ایک وانا سے پوچھا کہ بیر توت کورزق مثنا ہے اور عقل مند محروم رہتا ہے اس کے کی وصافح سے ایک وانا سے پوچھا کہ بیر توت کو رہتا ہا جا ایک کہ خان وصافح سے جا کہ اس کی ذات کو بھا یا جا سے اگر برعقل مند کورزق مثنا اور بر بیروقوں محروم رہتا تو ہے گان مہوا کہ اس کے عقل الس کے رزق کا ذریع ہے جب انہوں نے اس کے خلاف دیجھا تو جان بیا کہ رازت کو گی اور ہے اوراب وہ طاہری السباب پر اعتماد نہیں کرتے ۔ شاعر نے کیا۔

وَكُوكَا نَتُ الْهَ دُوْاَقُ نَجُوِیُ عَلَی الْحَجَا ﴿ الْرُدِنَ عَقَلَ مِنْ اِدْرِجاً رَیْ ہُوتے تواکس وقت جابور هَلَکُنَ إِذَا مَنْ جَعْلِهِ مِنَ الْبِهَا اِسُسِمُ ﴿ اینی جالسَ کی وج سے بہک ہوجائے۔

## متوكلين كاسباب سيتعلق كي مثال

ا در تعالیٰ سے ساتھ مخلوق کی شال اس طرح سے جیدے مانگنے طالوں کی ایک جماعت بادشاہ سے محل کے دروازے
ہرا بک میدان میں کوری موادر وہ سب کھانے کے محت ج موں بادشاہ ان کی طرت کئی غلاموں کو بھیجے جن کے باس روشیاں
ہوں اوران کو حکم دسے کہ بعض کو دو دوروشیاں دیں اور بعین کو ایک ایک روٹی دیں اور کوسٹن کریں کہ کو کی رہ نہائے
اورا بک منا دی کو حکم دسے کہ اعلان کر دوسی اپنی جگہ حکم سے بریسی جب غلام باہرا ٹیمن توان سے لٹک نہ جانا بکہ ہر
سنتھی اپنی حکم مطلق کی طوار سے کیوں کو غلام محکم سے با بند میں وہ تمہالا حصر ضرور تر تھیں بنے کی ہے۔
یس جو شخص غلاموں سے جمیف جائے گا اور ان کو افرایت دسے کر دوروشیاں سے جائے گا ہو جب میدان کا درواؤ کی محل کا اور وہ دہاں سے ساتھ کی جو جب میدان کا درواؤ کی کے دواسی کے کا تو میں اس سے جھیے ایک غلام جو اکس پر مقر رہوگا ہاں تک کروہ اسے
کھلے گا اور وہ دہاں سے نکل جائے گا تو میں اس سے بچھیے ایک غلام جو اکس پر مقر رہوگا ہاں تک کروہ اسے
کھلے گا اور وہ دہاں سے نکل جائے گا تو میں اس سے بچھیے ایک غلام جو اکس پر مقر رہوگا ہاں تک کروہ اسے
کھلے گا اور وہ دہاں سے نکل جائے گا تو میں اس سے بچھیے ایک غلام جو اکس پر مقر رہوگا ہاں تک کروہ اسے
کو کھلے گا اور وہ دہاں سے نکل جائے گا دو میں اسے ایک دن میز دوں گا حریقے معلی سے نکلی بی نے اسے لوٹ دہ وہ کھا ہے۔

کھے گا اور وہ وہاں سے نکی جائے گا توہی اس کے پیچے ایک ندائی جیوں گا جوالس برمقر مہو گا ہاں گک کروہ اسے پر کو کرمیے معلی ہے بیکن ہی نے اسے پوٹ دو کا جو جھے معلی ہے بیکن ہی نے اسے پوٹ دو کا جو جھے معلی ہے با تھر سے بیکن ہی نے اسے پوٹ دو کھا ہے۔ اور جو فعائی کو ذہب نہ بہنی ہے اور دہ فاموٹ رہے موکٹ مزرے توہیں ہے اور دہ فاموٹ رہے موکٹ مزرے توہیں اسے ایک قیمینی فعلت دوں گا اور جو اپنی جب کا حرف مزل دور میں اسے ایک قیمینی فعلت دوں گا اور جر اپنی عب کلا جس دول دور مرب کو میرے فعال موں سے کچھ نہ مل ساکا دوالس بی فیل در جو باک کی مالت ہی مالت کی داری کی اور اپنی سلطنت اس کے جانے کروں گا۔ تو ایک توہی کی کا اور اپنی سلطنت اس کے جانے کروں گا۔

تو ایسے شخص کو ہی اپنا وزیر بناؤں گا اور اپنی سلطنت اس کے جانے کروں گا۔

جنا نجراس الماسے بعد مانظنے والوں کی چارفسی ہوگئیں ایک فیم سے لوگ وہ بی جن برسیط عالب اکیا اور انہوں نے اس سزای طرف توجر ندی جس سے درایا گی تھا اور کہتے گئے کل تک براوقت ہے اور میں بھوک ملی ہوئی ہے مینا نجرانہوں نے فلامول برجراطائ كردى اوران كواذبت وسے كردو دوروطيان الے لين تواس مقرره وقت بين ان كوستادى كئى اب وہ وہ بشیان ہوستے لیکن اکس بشیانی کا ان کوکوئی فائدہ بنہوا۔ دوسری فنم سے لوگ سنا سے ڈرسے غلاموں سے نہ لیٹے لیکن تھوک کے غلبہ کی وجہ سے دودوروطیا ن حاصل کیں۔ اوروہ کراسے محفوظ رہے لیکن ان کوفلعت عظامہ ہوئی تىرى قىم مح بوكۇن نے كہا ہم اسى ماكر بيتے بى جہاں غلام بىن دى كىن اور مىن چور ندى كىن جب وہ دي كے توسم ایک ایک ایک روئی نیس سے اورائس برقناعت ریسے بوقی تسم کے لوگ میدان کے مختف کونوں میں عصل کھنے اور على ول كالميون سے او تھل ہوگئے انہوں نے كيا اگروہ غلام ہمارے بھے اكرمين دب گے توسم ايك ايك رولى پر تناعت كري سكة اوراكرانوں نے بين كھي نه ديا تورات بجر هوك كى سختى برداشت كري سك بوسك ہے بيما دافكى فكرنے کی فوت عاصل کریں تو وزارت کا رنبراور بارشاہ کے فریب کا درصرعاصل ہوسکین وہ اپنے منصوبے بی کامیاب نہ ہو سے كبول كر غلامون نے ميدان كے فقاعت كونوں مي ان كا بيجياكيا اوران مي سے سر ايك كوابك روق دى -كيجه دن اس طرح ہوتا رہا اس کے بعد اتفاقاً بن ادی ایک کونے بر بھی گئے اور ان بین مول کی نگاہ نہ بڑی اور کسی وج سے وہ زبادہ تفتین فرکے جنا نجرانہوں نے بھوک ک حالت میں دارے گزاری ان میں سے دونے کہا اچھا ہوتا ہم غداموں سے سامنے ہو جاتے اور میں کھانا ل جانا ہم صر کرنے ک طاقت بنیں رکھنے لیکن تیراضی کا فاروش راجنا بخراس نے وب اور وزارت

ای طرح مولین آج کل السیاب کو چھوٹر نے والے دس بزار میں سے ایک بھی ہیں -دوسی افن :

ال جورف کے الباب کے دریے ہونا۔

جرت خص کومال صاصل مو، جا ہے درات کے طور رہو یا کیا نے کے ذریعے ، یا مانگ رصاصل کیا ہو یا اس کا کوئی در مراسب مؤلواس شخص کے بیے مال جع کرنے میں تین حالتیں ہیں۔

بېلىحالت،

قائی فرورت کے مطابق مال عاصل کرے اگر تعبی ہے تو کھا کے نشکا ہے تو مین کے اور رہائش کی فرورت ہے تو مین کے اور رہائش کی فرورت ہے تو تھا ہے نشکا ہے تو مین کے اور رہائش کی فرورت ہے تو تو تفقرسی ہائش گاہ خرید ہے باقی ال اسی وقت تقت مردے اور اسے جمع نہ کرے ہاں آئی مقدار جمع کر ہے جس کا کہی دوسرے کو حاجت مواوروہ اس نیت سے رکھے تو ایسائٹ معن تو کل کے تقاضوں کی تکیل کرتا ہے اور میں سب سے بلندور جے بدوسری حالت :

بہی مات سے مقابلے میں ہے اور وہ توکل کی صودسے باہر نکال دیج ہے بینی ایک شخص سال بھرا اِس سے ریادہ وقت سے بھے جسے رسے بین میں سے دراوں میں سے مرت ریادہ وقت سے بھے جسے کرمیا تو روس میں سے مرت ریادہ وقت سے بھے جسے کرمیا تو روس میں سے مرت

تين حوالت المفاكر تعين جيا، حيوش اورانسان -

تسرى حالت ،

عالیں دن یا اس سے کم کے بے جع کرے تو کیا ایس شخص اس مقام محدوسے محروم ہے جس کا اُخرت ہی متوکلین سے دووکی گیا ہے ؛ توالس کے لیے ہی اختلاف ہے محضرت مہل رحمہ اللہ فرائے ہیں کہ وہ تو کا کی صدسے نکل جانا ہے تھزت خواص رحمہ اللہ فرمانے ہی کہ جالیس دنوں کے لیے جمع کرنے کی صورت ہیں تو کل سے بنیں نکلا البنترز بادہ سے نکلنا ہے صفرت ابرطاب کمی رحمہ اللہ فرمانے ہیں جالیس دن سے زیادہ کے لیے جسم کرے تو تھی توکل کی صدسے بنین نکلا۔

بوق میں کی رسانہ اور کے کا اسلام اور کے جو کو کسی اور کا کوئی مطلب ہیں ہاں ہو جائز ہے کہ کوئی شخص اوں گان کرے

ار جے کرنا ہی توکل کے خلاف ہے اس سے بعد مقداد کسی کو معلوم ہیں اور ہروہ تواہد بس کا کسی رنبر پر وعدہ کیا گیا ہے وہ

اس رہبر یقت ہم ہوتا ہے۔ اور اس رہنے کا آغاز کلی ہوتا ہے اور انتہا تا گلی درجہ والوں کو سابقین کہا جا اسے اور انتہا تی درجہ والوں کو سابقین کہا کہ درجہ اسلام درجہ والوں کو العین کے ہم کی درجہ ہم کے اور نے درجہ والوں کے سابقین کلی درجہ والوں سے ملے ہوتے ہم لہذا کہ درجہ والوں سے ملے ہوتے ہم لہذا اس ملی میں کئی درجہ والوں سے ملے ہوتے ہم لہذا اس ملیے ہم کوئی تقدار مقرد کرنا میں نہیں۔

بكر حقيقت توبيه م دفيره مذكر ف كاصورت بس مى توكل كى تكيل اسى وقت موكى حب اميدكم بواور بي شرط مكانا

بہت ببیر کہ اسے بالیل زندہ رہنے کی اہید نہ ہوا گرھیا ایک دم کے بیے ہی ہو یہ توغیر ممکن بات ہے۔ البتہ لوگ امید کے طویل اور کوتا ہ ہونے بیں مختلف ہیں کم ازکم امیدا یک دن لات اور السس کے ورمیا ن بے شار درجات ہیں ہوت خص ایک مہین تصور موس کتا ہے وہ انسان کی بوری زندگی ہے اور ان دو نوں کے درمیا ن بے شمار درجات ہیں ہوت خص ایک مہین سے نیادہ کی امید ہم کا مید ہم کی الموں کو الموں کی امید ہم کیوں کہ اور حفوث موس کے مقابے ہیں ہوا کہ سال کی امید رکھتا ہے ، معقود کے زیادہ قریب ہے ۔ اور حفوث موس کی کا کہ تعقاق اور حمال کی میاد کے جوالے سے جا بھر انسان کی اور موس کا استحقاق اس واقعہ ہیں یہ نیانا مقصود مزت کی امید کی امید کی امید کی امید کی استحقاق موس کے بعد ہم بار میں اللہ تعالی کی مادت میں میں موس کی استحقاق اور سے ایک راز کی وج سے تھا جو اللہ تعالی کی دات ہیں سے سے اور اس قیم کی مثالوں ہیں اللہ تعالی عادت سے مرکود حیالیس دن کے بعد ہی بار می مادی کرون کرون کرون کرون کرون کی بار میں اللہ تعالی کی مادت کر میر امور کوند در سے تھا جو اللہ تعالی کی عادت کرمہ امور کوند در سے اللہ کی مثالوں ہیں اللہ تعالی کی عادت کرمہ امور کوند در سے آب

جيفنى الرم صلى الشرعليروك المنفرات وفرمايا .

ب شکالله تعالی نے مفرت ادم علیه السلام کاخمرلیند وسنت قدرت سے حیالیس دنوں میں تیار کیا۔ اِنَّا اللهُ خَمَّلُ طِيْنَةُ الْمَرْبِيدِمُ ٱلْكِبِيْنَ صَبَاحًا۔

محول كم الس كونده موا في خير كالستقاق اى من يرموقون تعاس كا ذكركما كيا\_

بیں توسنے خص ایک سال سے زبادہ کے بیے جمع کرے وہ قبلی کمزوری کے باعث ایساکر المب نیز اکس کا ہکاؤ فاہری اسیاب کی طون سے وہ مقام تو کل سے فارج ہے اور وہ ہیے وکیل کی خفید السیاب کے ماتھ تدہر ریفین بنیں رکھتا کیوں کم طفلی السیاب بیداوار اور زکواۃ کے اعتبار سے مہرسال پیلاموتے ہیں اور پوشنوں سال سے کم مدت کے لیے جمع کرتا ہے اس کے بیدا میدر کو تا ہ ہونے کے اعتبار سے درصہ ہے جس ادمی کی امید دو جہینے کی ہواکس کا درصرالس شفس کے درجے جبیبا نہیں جس کی امیدر کھتا ہے بلکہ وہ رتبہ کے اعتبار سے ان دونوں کے درمیان ہے اور جم کرنے سے مانے ایمدک کمی ہی سے بیں افضل ہی ہے کہ باکل جمع نہ کرسے اگر چم اس کا دل کمزور درمیان ہے اور جم کرنے سے مانے ایمدک کمی ہی سے بیں افضل ہی ہے کہ باکل جمع نہ کرسے اگر چم اس کا دل کمزور موجب وہ کم جمع کرسے گا تو فضیلت زبادہ ہوگ ۔

ابک فظرِص کوغسل دینے کا محمر نبی اکرم صلی الٹرعلیہ وسے مصفرت علی المرتفیٰ اور حفرت اس مہر صی الٹرعنہ ماکو دیا تھا انہوں سے السے اس کوغسل دیا اور اس کی جا در کا کفن درے کر دفن کیا تو نبی اکرم صلی الٹرعلیہ وسے نوایا۔

انہوں سے اکس کوغسل دیا اور اس کی جا در کا کفن درے کر دفن کیا تو نبی اکرم صلی الٹرعلیہ وسے اسے اللہ اس کا ہم و ایس میں اسے تیارت کے دن اس طرح اٹھا یا جائے گا کہ اس کا ہم و مورم میں ایس کیا تھا تھا گا گا اس کا گا گا گا گا گا گا گا گا اس کا ہم و مورم میں مانٹ کے جا ندی طرح چک رہا ہوگا اگر اس میں کہا تھا تھا کہ کا گئے دیے۔ جو دم میں مانٹ کے جا ندی طرح چک رہا ہوگا اگر اس میں کہا تھا کہ کا گئے دیے۔

(۱) القولنُدالمجوعة ص اص کتاب الصفات برای العراد العرب ا

ایک عادت نرموتی تودہ تیا مت کے دن اس طرح اٹھیا کم اکسس کا بیمرہ روشن سورج کی طرح ہوتا ۔

فراتے میں م نے عرض کیا یا رسول امٹروہ کیا عادت ہے ؟ آپ نے فر الیا-

وه بهت زیاده روز برکف راتون کوعبا در ترا اوراندتالی کا بهت زیاده دور برکف راتون کوعبا در ترا اوراندتالی کا بهت کا بهت زیاده در کوت کا اور برای کا توکر برون کا ت

ڪَانَ صَوَّامًا فَوَّامًا كَيْثِهُ النِّذِكُرِيِثِهِ نِعَالَٰىٰ غَيُرَانَهُ كَانَ إِذَا حَبَاء الشِّتَا الْمُخَرَّحُلَةَ الصَّيُعُون لِمِيَنُ فِهِ وَإِذَا جَاءَ الصَّيُّفُ الْآخَرَ حُلَّةَ الشِّتَاءِ لِشِتَّامِهِ مِ

كُبُعِثُ وَوَجُهُهُ كَالسَّمُسِ العَنَاحِيةِ-

اسے کے بدآیت ارث دوایا۔

بن اقد الدور المراس میں مرورت کا تمام سامان داخل ہے الدور اللہ کا کہ از کم ہو چزتم ہیں دی گئی ہے وہ بقین اور صرکا عن می کا باعث اور اللہ اور اللہ میں مرورت کا تمام سامان داخل ہے الردوں سے کیڑوں کا کرموں ہیں مزورت ہیں بڑی اور ہر اس شخص سے بہنی داس میں مزورت ہیں مزورت ہیں مراس شخص سے بہنی داس میں مزورت کا تمام سامان داخل ہے الردوں ہے کہڑوں کی کرموں ہی مزورت ہیں بڑی اور ہر اس شخص سے دہیں اللہ تعالی کی طوف متوجہ رہے اور اگروہ اہنے دل ہی اضطراب موسول کی طرف دیجھ بلکہ اس کا دل موت ہے دہیں راللہ تعالی کی طوف متوجہ رہے اور اگروہ اہنے دل ہی اضطراب موسول کی ایدن اسے بقدر کو ایس مامان ہو اور اور ایسا سامان رکھے جس کی ایدن اسے بقدر کو ایسا موا اور ایسا سامان رکھے جس کی ایدن اسے بقدر کو ایسا مول ہو اور ایسا سامان رکھے جس کی ایدن اسے بقدر کو ایسا مول ہو اور ایسا سامان رکھے جس کی ایدن اسے بقدر کو ایسا مول ہو اور ایسا مول ہو اور ایسا مول ہو اور ایسا مول کی جائے اگر دہ ایسا می ایسا کرنا ہو ایسا کرنا ہو المیں مامان کرنا ہے اور کو ایسا مول ہو ایسا کرنا ہے اور کو ایسا مول ہو اللہ تعالی مول ہو المیں مامان کرنا ہے اور کو ایسا مول ہو ایسا کرنا ہے اور کو ایسا مول کی ایس مول کی ہو اللہ تعالی کرنا ہے اور کو مور وہ ہو جو اسے اللہ تعالی کرنا ہے ورٹ ذاتی طور پر دنیا مور وہ ہو ہو اسے اللہ تعالی کرنا ہے ورٹ ذاتی طور پر دنیا مور وہ ہو ہو اسے اللہ تعالی ہو اللہ کا مول انہیں کا عدم ۔

زاکس کا وجودا ور مزی ہو کہ کہ کا مدم ۔

اسی بیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف تسم سے لوگوں کی طرف بھیجا گیا جن بہت ناجر بھی مہی اورصنعت وحرفت والے بھی تھے نا جرکوت ارت چھوڑ سنے اورکسی بیٹے والے کوا بنا پیٹے چھوٹر نے کا کلم مہیں ویا گیا اور جولوگ ان دو نوں باتوں سے تعلق ہیں رکھتے تھے ان کو مربی کا بہتا ہے کا کلم مہیں دیا گیا بلکہ سب کوانٹر تعالی کی طوف بدیا اور دان کی راہنا تی گا بہتا ہے انٹر تعالی کی طوف بھیروی اور دل کا بہترین فرائی کہا ان کی کا مبترین اور دل کا بہترین شنی اللہ تعالی سے ساتھ تعلق ہے۔ مطابق جمع کونا بہتر ہے جیبے مضبوط دول والے کا جمع مطابق جمع کونا بہتر ہے جیبے مضبوط دول والے کا جمع نے بیک نور ایک کا جمع مطابق جمع کونا بہتر ہے جیبے مضبوط دول والے کا جمع مطابق جمع کونا بہتر ہے جیبے مضبوط دول والے کا جمع مطابق جمع کونا بہتر ہے جیبے مضبوط دول والے کا جمع مطابق جمع کونا بہتر ہے جیبے مضبوط دول والے کا جمع مطابق جمع کونا بہتر ہے جیبے مضبوط دول والے کا جمع مطابق جمع کونا بہتر ہے جیبے مضبوط دول والے کا جمع مطابق جمع کونا بہتر ہے جیبے مضبوط دول والے کا جمع مطابق جمع کونا بہتر ہے جیبے مضبوط دول والے کا دولت کے مطابق کے دولت کونا ہتا ہے اور دیاں والے کا مسلما کیا جمع ہے۔

جہاں تک عیال دار کا تعنی ہے تو بال بچوں کے بیے ایک سال کا خرج جمع کرنے سے تو کل کی تعرفیہ سے نہیں نکانا لیکن اکس سے زیادہ جمع کرنا تو کل کو باطل کر دیتا ہے بیون کر سابوں سے بدلنے سے اسباب بدل کرائے ہی بہذا اس سے زیادہ ع کونے کاسب دل کی کمزوری ہے اور بہ قوت تو کل کے فلان ہے۔ يس منوكل اس شخص كو كميت من جرتو صدرايمان ركفتا مواس كا دل مضبوط مو، نفس الله تعالى كے فضل برعلمن بو ادراس كى تدبرراعاد بواسباب ظامره سے وجودريس -نی آرم صلی السطلیروسلم نے بھی اپنے کروالوں سے سے ایک سال کا رزق جع فرالی (۱) اور صرت ام ابن رضی المرعنها کودوسرے دن سے میں جع کرنے سے منع فرایا رہا) مفرت بال رضى السرعندن روقى كا ايك كموا افطارى سے سے ركھاتو آب نے من كرت مو في فرايا-اَنْفِقُ بِلَالَةُ وَلَكَ تَنْخُسَنَ مِنْ فِي الْعَرْشِ الْصِيرِ الْمَالِ الْسَيْمِ وَ الْوَرْزِرُسُ والْمُ سَعَلَى الْمُصَالِ السَيْمِ وَ الْوَرْزِرُضُ والْمُ سَعَلَى الْمُدَرِدُ وَهُو اللَّهُ نبی اکم صلی المعلیہ و من من ان می مصارت دفرایا۔ اِدَا سَیْلْتِ فَلَدَ تَمْنَعُ دَافِراً اعْظِیبَ حب تم سے مانگا مائے تون روکو اور حب تم یں دیا۔ فَكُونَجُبَاءً- (٢) عِلْتُ وَرَجِياوُر تونی اکرم صلی الشطیروسلم کی اقتدای ابیا کرناجا ہے آپ اتنی کم امیدر کھتے تھے کر جب پشیاب فواتے تربابی محقرب بون كعاووديم فانع اورارا دفات عے دریب ہوسے سے باوبور بیم و باسے اور ارت درو ہے۔ مایئہ دینی کعکِنی اکر آبگٹ ہے ۔ (۵) مجھے معلوم ہنیں سے بداس ربانی آ کک نہ بہنوں ۔ حالاں کر نبی اکرم مسلی الشرعلیہ درسے توجمع ہی کرتھے تو آ ہے سے توکل میں فرق نہ بڑتا کیوں کرا ہے کاعبروسراس چیز برنہ تھا جے آپ جمع فراتے دین آپ نے اپنی امت کے صبوط دل والوں کی تعلیم سے بھے بیر استراضتبار کیا کیوں کرا آپ کی

است معسوط لوگ ایک کنست سے کمزوری -

<sup>(</sup>۱) مبیح بخاری عبر م ص ۱۰ بر کنب النفقات (۲) مجمع الزوائر عبد ۱۰ ص ۱۲ کتاب الزهد (۲) مجمع الزوائد حبد ابو ص ۲ ۲ م کتاب الزکواة (۲) مریخ ابن عسا کرجاید اص ۱۳ از دکرمن اسمه بعال (۵) مست کرده المصابع ص ۱۰ م کتاب الزفاق

رضت برحى عمل كيا جائے (١)

ناکران کی کروری ان کو بایدی مک نرایے جائے اوروہ انتہائی درجہ کر پینچنے سے ماجز ہونے کی وجرسے اسمان نیکی می چپوڑ دہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوتمام جہانوں کیٹے تحت بنا کر جبجا گیا ہے عالاں کران کی تخلف اقسام اور مختلف معاریت ہوں۔

جب تنہ نے اس بات کو سجے لیا تو تمہیں معلی ہوگی کہ مال کا جمع کرنا بعض توگوں سے بے تفصان وہ ہے اور بعن کے بیے ہن اس میری کے ہنا کرئے ہے ہن اس میری کے اس میری انتقال کرگئے ہوا ہے کہ اصاب صفہ بی سے ایک صحابی انتقال کرگئے توان سے کفن سے بے کیڑانہ مانبی اکرم صلی اس معلیہ وسلم نے فرایا ان سے کیڑوں کی تلاشی تو تو دیجھا کہ افرار سے اندر دو دینار نصے بنی اکرم صلی افترطلیروسم نے فرایا سے دو داغ ہیں - س

ان رمعانی) کے علاوہ کئی ملان فوت ہوئے اور مال چوٹر البین نی اکرم صلی الٹر علیہ وسلم نے ان کے بار سے بی یہ بات بنین فرمانی اس بات میں دو وجموں کا اختال ہے کیوں کر ان کی حالت سے بی دواختال تھے ایک برکر داغ سے آگ کا داغ

مرادليا بوصي ارتناد فلا وزرى سے

فَتُكُولِي بِهَاجِيَاهُ هُمْ وَكُبُنُونُهُمْ وَ

زرکوہ نہ دینے والوں کے ال کو آگ بیں گرم کرکے) ای سے ساتھ ان کی بیشا بنوں اور میلو ڈن اور مجھوں کو داغا

اورباك صورت بي جب اكس كمالت سے زيد، فقرا ور توكل كا أظهار سوحالانك ووان الورسے فالى موقد برابك قنم كا دهوكر ب دوسرى صورت يرسيك بربات دموسى كى دهرس نرماب مراد برموكى كدوره كمال بي نقضان وافع موا-سے چرے یہ دوداغ ہوں توجرے سے جال بن کی آجاتی ہے اور یہ کی دھو کے کی دع سے ہتیں ہوتا کیوں کہ انسان جوال بھی چھوڑناہے وہ اس کے اُفروی درجہ می نقصان کا باعث ہوناہے کیوں کرانسان کو دنیا میں سے ص فدر دیا جاناہے ای فدرانس کے اُخردی مصیری واقع ہوتی ہے۔

<sup>(</sup>١) مندلام اجمدين صبل عبد ٢ص ١٠٨ مرويات ابن عم (١) سندام احمد ب صنل علد اول ص ١١٦ مرويات على

تسرافن.

وہ اسباب افسیار کرنا ہو خون کے باعث بین اسے والے ضرد کو دور کرتے ہیں بعض او قات نفس بابال ہیں خون کی وحبہ سے می صرز ہونا سے اور نوکل کی تر الطامی بہ شرط نہیں کہ صرر کو دور کرنے والے اسباب کو باسکی تھوڑ دیا جائے مثلاً نفس کے اعتبار سے بوں کا ہی زین برسونا ہماں در زیر سے ہوں یا وادی ہی سبباب کے داستے ہیں سوجانا با گرنے والی دبیار اور ٹوئ ہوئ جونت کے نیجے سونا برسب باتیں ممنوع میں اور ایساشخص بعض او قات کسی فائد سے بغیر اپنے آب کو بلاکت ہیں ڈوات سے باب بنا میں موست میں ہوتے ہیں نافی میں اور ایساشخص بعض او قات کسی فائد سے بھیران کو کل ک آب کو بلاکت ہیں ڈوات سے باب بنا طعی موست میں نافی میں اور ورم کروانا نبی سے موسوم کو جھیوٹر ناتو کل ک کی شرط ہے اور بر وہ میں جن کی دفیع ضرر کی طرف نسبت وائع مگانے اور دم کروانے کی نسبت جسیوں کہ دائے میں اور دم کروانے کی نسبت جسیوں کہ دائے دائے اور دم کروانے کی نسبت ایسی سے کیوں کہ دائے دائل اور دم کروانا تبعض او قات کی نے والے خطر سے کے بیش نظر سے ہی احسار کر سے جانے ہیں۔

اور تعمن اوقات السن خطرے کے آنے پراس کے ازالہ کے بیے ان کاموں کو اختیار کیا جا اور نبی اگرم ملی الم اللہ کا موں کو اختیار کیا جا اور نبی اگرم ملی الم بیا میں الم بین افرائے کے اور نبی اللہ کا دور داخ دگانے ، دم وغرہ کروانے اور فال بینے کوچور کر دیتے ہیں آپ نے یوں ہیں فوالے کہ جب وہ کسی ٹھنٹی جگہ جانے ہیں تو جُر ہمیں بینے اور جہ متوقع سردی کو دور کرنے کے بید بہنا جا اس طرح دور سرے اسباب جواس کے معنی میں ہیں ہاں سرولوں میں مغربہ جاتے دقت اندر سے نور نبی خورون کر کرنا اور ان پراعماد اندر سے نور نب حرارت کو برانگی فی کرنے کے بیے بسن کھانے کو بعن اوقات اسباب میں خورون کر کرنا اور ان پراعماد

WWW.inangungan.com

مزاسمجا جآنا ہے اور سرداغ نگانے کے قریب بنان جبر میننے کے رائس کا حکم یہ ہیں) اور مزرکو دُور کرنے والے السباب اگر صقعی ہوں ان کو ترک کرنے کی ایک وجب کے جب اسے انسانوں سے مزر پہنچے اگروہ صبرکر مکتنا ہوا دران کو دُور کر سے تشفی عاصل کرسکتا ہوتو توکل کی شرط بہ ہے کہ برداشت کرسے اور صبرکرے ارتبا و خلوندی ہے۔

- پیں اس کوراپنا) کارساز مسمجوا دران دکفار) کی باتوں پرصبر کرو۔

فَا نَعْبِذُ لَا وَكِيلًا وَأَصْبِرُعَلَى مَا يَقُولُونَ ـ فَا نَعْبِدُ لَا وَأَصْبِرُعَلَى مَا يَقُولُونَ ـ (١)

اورارشادباری تعالی ہے : وَكَنْصَارُتُ عَلَى مَا اُذَ يُتَمُونَنَا وَعَلَى ١ مَلْهِ مَلْكِنْتُوكُلُ اِلْمُنْوَكُلُونَ \_

اوران کی افریول سے درگذر فرمائی اور الله تعالی بر بعروم کری - اورا شاد فرايا -وَدَعُ إِذَا هُمْ وَزُلُوكُلُ عَلَى اللهِ -

يس مركري جن طرح اوبواا لعزم رسولون في مركما.

اوراسرُ تعالى نے برجى ارشاد فرايا۔ فاصْدِبُوكَمَا صَبَرَادُ وُلا الْمُنْمِدِمِنَ الرَّسُلِ -(م) اورارشاد فعلوندى سے ، -

كنّنا چها اجرب عل كرف والون كا وه جنبول ف صركيا اورابيف رب برسي عروس كرف بن -

Tradición 00

نِعُكَدَ آجُرُ الْعَامِلِ بُنَ الَّذِينَ صَبَرُوُ ا وَعَلَىٰ رَقِّهِ مُنَّاكًا كُونَ - (٥)

ىكى سانبول ، درندون اور تحيوۇن كى ا ذىت بەم برئا ا دران كودۇرىندى ئاتو كل نىن سىم كىون كراكسىي كونى

(۱) قرآن مجيد، سورة مزمل آيت و، ١٠

ربه فران مجيد، سورة ابرابيم آيت ١١

(٣) قرآن مجيد، سورة احزاب آيت ٨٨

(١) قراك مجيد، سورة احقاف آيت ٥٧

فائدو منیں ہے اور کوشش کرنا یا اسے ترک کرنا ذاتی طور پر مقصود نہیں ہے بلکدائس کا مقصد دین بریدو حاصل کرتا ہے اور یاں اساب کا ترہ ای طرح ہے س طرح کسب اور حصول نفتے کے سلطین بیان ہوا ہم دویارہ ذکر کرمے کام کولمیا رنا بین جائے ای طرح ال کی حفاظت والے اسباب کا حال ہے کہ باہرجاتے وقت دروازے کو تا لہ لگانے یا اوت كا باكول باندصف سے توكل مي كوئى فرق شي براً كيوں كري اباب الشرفال كى عارت سے قطعى يافنى طور ير معلوم ہوئے ہیں اس بیے بی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی سے جس نے اپنا اور ملے کھلا تھور کر کہا کرمیں نے اللہ تعالیٰ يرتوكل كما، ومايانده كرتوكل كرورا)

اورارتاد خداوندی ہے:

ابنا بي وُاضيار كردٍ.

اورطا ميكروه إينا السلحم كموس وكين -

اوران روسمنوں کے مقابلے میں قرت تیار کرو اور رسرعدوں کی حفاظت کے لیے) محمورے باندھنا۔

يس مرب بندول كوف كرراتون دات بط عائي -

اوررات کے وقت نکان وشمنوں سے چھپنا اور ازب سے بیا ہے ۔ اور نی اکرم صلی السرعلیہ وسلم کا غارمی جین وشمنوں كى كالمعول سے جيب كرمزر سے بي تھا (١) اور نمازي سفيارا ھا ئے ركف اسان اور بيكورتى كرنے كى طرح قطعى طور بر

فزر کو دفع کرنا بنیں سے رکیوں کروہ قطعی میں) میکن ہے ارستھا لے رکھنا طنی سبب تو ہے اور مم نے بیان کیا ہے کہ وجر عنى موده قطى كاطرح بوتى بصرت موجوم ده بي الس كاترك توكل كانقامنا سع ـ

خُذُوْاحِدُلِكُوْ۔ (٢)

اورنماز خوت كى كيفت محضن بى ارث وفرايا وَكِيَاخُذُوْا ٱسْلِعَتَهُمُ - (١)

اوراشاد خلاوندی ہے۔

وَاعِيدُ وَالْهُدُ مَا اَسْدَهُ عَنْدُ مِنْ فَوْقَ رَّمِنْ

رِيَاطِ الْغَيْلُ (١٨)

اورحفرت موسى عليه السدم سے فرالي-

فَأَسُوْ بِعِبَادِي لَيْ لَدُ

(١) حلية الدوليا وطديص ١٠ ما ترجم ١٨١ (۱۰۲ قرآن مجد، سورهٔ نساد آیت ۱۰۲

١٠) قرآن مجيد، سورة انفال آيت ١٠

(٥) فراك مجيد، سورة وخان آبت ٢٦

(١) الوفا، جداول ص ٢٣٠، الواب يمرس

<u>سوال:</u> ابک جاعت سے منقول ہے کہ ان ہیں سے کسی ایک سے کا ندھے پرشیر نے یا ڈن رکھانو انہوں نے حرکت ہیں کہ ر حواب د

بن کہنا ہوں ایک جاعت سے یہ بھی منقول ہے کہ وہ نئر ریسوار ہوئے اورا نہوں نے اسے سخر کیا ہیں تہیں یہ نقام دھوکہ نہ دے اگرے یہ بات اپنی عگر صبح ہے لیکن فیرسے سیکھنے کے سیسے بی افتدا کے لگی نہیں ہے بلا بہ تو کا مات بیں ایک بلند مقام ہے اور مہ تو کل میں مشرط میں ہے اور کس بی ایسے اسرار میں کہ ان سے وی واقف ہو سکتنا ہے ہو ان اسراز تک رسائی حاصل کرے ۔

سوال:

كياكون ايسى علامت ميعض سے مجھے معلوم ہوكد ميں السن تك بنج كيا موں -

جواب،

بیجے دالا ملامات کا محتاج نہیں ہوا کیک اس سے بائے جانے سے بیلے کی کچھ عدمات ہیں جن میں سے ایک بیہ ہے کہ تمہا رے ساتھ حوکتا رہتا ہے جسے فقتہ کہا جا آسے اور وہ تہیں بھی اور دو مرول کو بھی سل کا شار بہتا ہے وہ تمہا رے لیے مستحر ہو جائے ۔ اگر بہت تمہا رہے تا اور وہ تمہا رہے اشار سے سے بی حرکت بی اسے اشار سے سے بی خرکت بی اسے اشار سے سے بی خرکت بی اسے اشار سے سے بی نیز اجر اور تمہا رہے اور بعض او فات تمہا را در صبا اس قدر بلند ہو آ ہے کہ تمہا رہے ساسنے در ندول کا باوشاہ شیر بھی مسخر ہو جا آب ہو جا آبا ہے اور دبگی کمتوں کے متا بلے تمہا رہے گئے کہ مسخر ہونا زیادہ میں ترہے اور تمہا رہے اندر کے سے رفون میں جب کی تمہا را ایر وہ بین ہونے کے مسخر ہونے کے مسخر ہونے کے مسخر ہونے کی طور ذکر وہ

سوال :-

جب متوکل دشمنوں سے بیجنے سے بیے اسلی اعقائے ہورسے بیخے سے بیے دروازے کو تا اور کا اور بھا کئے کے خوف سے اونٹ کے باؤں کو باندھ کر رکھے تووہ کس اعتبار سے متو کل کہلا سے گا۔

جواب :-

یں کہتا ہوں وہ جانتا ہے کہ اگر تورکودور کی جائے تر وہ مرت دروازہ بند کرنے سے نہیں بلکراللہ تعالی کے دُورکورنے سے دور ہوگا کتنے ہی دروازہ بند کرنے سے بازرھے جاتے ہی دیکن دور ہوگا کتنے ہی درواز سے بازرھے جاتے ہی دیکن دور کرائے ہیں بیکن کوئی فائدہ نہیں ہو گا اور سکتے ہی اور کتے ہی بیکن دہ موجاتے ہیں بیکن دہ موجاتے ہیں بان دہ قتل ہوجاتے ہیں بان دہ قتل ہوجاتے ہیں بان دہ قتل ہوجاتے ہیں بان کہ برکوئی غالب آجا تا ہے بیس ان اسباب پر باکل جروسہ نر رکھو بلکہ مسبب الاسباب پڑوکل کرد جسیا کہ ہم نے مقدمہ کے وکیس کی برکوئی غالب آجا تا ہے بیس ان اسباب پر باکل جروسہ نر رکھو بلکہ مسبب الاسباب پڑوکل کرد جسیا کہ ہم نے مقدمہ کے وکیس کی

شاں دیتے ہوئے بیان کی ہے کہ اگر موکل خود صاصر ہوا ور دت ویز بھی حاصر کرسے تو اپنے اکب براور دستاویز پر جروسہ نرکے بلکہ وکیل کی گفایت اور تورت پر نوکل کرسے -

جہاں کے حال کا تعلق ہے تواس ک صورت بر ہے کرائر تعالی ۔ ف اس کے گراور تفس کے بارے میں جو فیصل قرایا ہے اس پراضی رہے اور کہے یا اللہ! اگر تو میرے کال پرکسی شندی کو مسلط کرے جواسے مے جائے تو وہ تیرے راستے بی ہے اور بی تبری فیلے برراض ہول اور محصے معلوم بنیں کر ہو کچھ توسفے مجھے عطافر ایا ہے وہ مبر عصے تو والیں بنیں ہے گا یا اُڈھاراورا انت ہے جے نووایس سے سے گا-اور مجھے یہ جی معلوم نہیں کہ یہ میرارزق ہے یا نیری ازل مشیئت یں وہ کسی اور کارزی سے تو نے تو میں فیدلی ہے بی اس براغی ہوں بی نے مرکز تا اراکس مے بین طایا تھا کہ بن نرے قیصلے بین یا بنا تفا یہ اس رہ اراف تفا ملہ ترتب اساب کے سلسے بن نبرے طریقے کے مطابق می فے ایساکیا ہے اسے سبب الاسباب! میرا عماد توصوت نیرے اور ہے اگرا دی کی صالت سے مجاور علم کی وہ صورت مو جریم نے پیلے ذکری سے تووہ اونظ کا با وُں با ندھنے؛ ہے اور دروازہ سندکرنے کی وجے توکل سے باہر بنین مجلے کا جرمب کروا بیں اسٹے اور سامان کو گری یا سے تو مناسب سے مرب اس سے نزویک اللہ تعال کی طون سے من وال نئ نعمت مواور الروه مال موجود نمو بلكر توري موكل موتوا بني ول كر دعجه الراس اس برافي بائ يا اس ياكس میے رافی ہوکرا سرتفال تے اس سے یہ ال اس میے لیا کہ اس کے مقابلے میں اکوت میں دیارہ عطافرا نے کاتو توکل میں السن كا تفام ميح قرار ما اوراكس كى مداقت فا ہر ہوگئ اوراكردہ اس وصے دل ميں دُور محوى كرے اور صبرك فات بھی یا ہو تواس سے بعظ ہر ہوگ کر وہ تو کا سے دعوی میں جا بنی تھا کیوں کر تو کل زید سے بعد آنا ہے اور زمر اسی شفوسے میع قراریا کا ہے جودنیا سے جانے رافسوں سی ترا اور جو کھیا کے اس پر فوش منی ہونا للداس کا معالمہ اس محر عس متواہد تواس کے لیے نوکل کیے معے فرار یا کے گا، ہاں بعن اوفات اس کے بیصر صبح قرار با کا ہے جب اسے بھیائے اور ای و طاہر نہ کرے اور جس وطلب میں اکس کی کوئٹش زیادہ نہو۔ اوراگروہ صبر ہے اور نہوسی کر اس کے دل کو ا ذہب سنے زبان سے ایکوہ کرسے اور بدن کو مال کا طلب میں سگا مستووری سے اس کاکناہ بڑھ جائے گا کیوں کہ ظاہر سوگ کم تمام شامات بن کرتابی ہے اور وہ اپنے دیووں بی تھڑا ہے اس سے بعد کوشش کرے اور نفس کی کسی بات کی تصدیق نہرے اوراس سے دمہو کے سے حال میں نہ بھنے کوں کم

ہر دموکر بازہ کے مرائی کا دیتا ہے اور دعوی بیکی کا کرتا ہے۔ <u>سوال: -</u> منزکل سے ایس مال کیسے ہوسکتا ہے جیسے جوری کیا جائے۔

جواب

www.maktabah.org

منوکل کے گھریں کچھ نہ کچھ سامان توسنوا ہے جیسے ایک پیارجس میں وہ کھا ناکھا سے لوٹا جس سے بانی پینے، وصوکر نے کے لیے کوئ برزن، تقبلی جس میں سامانِ سفر کی حفاظت ہوا ور لاٹھی جس سے ساتھ دستمن کو دور کرسے اور اکس کے علاوہ گھریلو زندگی کا سامان ۔

اور بعن اوفات اس سے بال مال آنہ اوروہ اسے روک کررکھ ہے کہ جب کوئی مخاج اسے گاتواسے دون کا تواس سے بھر جب کوئی مخاج اسے گاتواسے دون کا تواس نبیت سے جمع کرنا توکل کو باطل نہیں کرنا اور توکل کی شرط بہتیں جبے کہ جس لوٹے سے بائی بتیا ہے اور حب تھے بین سامان رکھتا ہے اسے گھرسے نبال دیے دینے کا حکم کھانے سے سامان اور صورت سے زائد جے زوں سے باب یہ بردن بی سبے اور اللہ تعالی کی سنت جارہ بھی ہے کہ سے کوئوں بی بٹھے ہوئے لوگوں تک کھانا بینی آنا ہے انہیں ہردن بی سبے اور اللہ تعالی کی سنت جارہ بھی ہے کہ سے کوئوں بی بٹھے ہوئے لوگوں تک کھانا بینی آنا ہے انہیں ہردن بی سبے اور ویکر سامان بینی سے کا طراحیہ جاری بھی سے ۔

اوراسرنفال کی عادت سے کی آئے کل کی شرط نہیں ہے اسی بیے حفرت نواص رحمالٹرسفرس اسی ، ڈولی، قینی اور سُون دھاگر ساتھ رکھتے تھے کھا نے بینے کا سامان بہیں رکھتے تھے ۔ لیکن الٹرتعالی کی سنت دونوں بیزوں میں فرق کے ساتھ حاری ہے۔

## سوال:

عبی کسی کا ایسا سامان چری ہوجا کے جس کی اسے حاجت ہے تو دہ کیسے عملین نہیں ہوگا اور افسوس میں کرے
اور اگر وہ اسے نہیں جا ہتا تو روک کر کیوں رکھتا ہے اور دروازہ کیوں بنزگر تاہے اور اگر وہ اسس سے روکتا ہے کہ اپنی حاب کے بیدے بات ہے دل کواذ بت کیسے نہیں پہنچے گی اور کس طرح وہ عملین نہیں ہوگا حالانکہ اسس کے اور
اس کی خواہش کے درمیان رکا ورطے بیدا ہوگئ۔

جواب :

بس حب الله نفال ف الس بر توركوسلط كري اس سعبر مال العدب تواسى كا كما ق يدل كي كيول كروه تمام

مالتی براند تعالی پرفین دکھتا اورائس کے بارسے بی حن ملی رکھتا ہے دو کہتا ہے اگراند تعالی کے عالم کے مطابق ای مال سے آج نک میرے پاس سے جانے بی تعبانی نہ ہوتی توالد تعالی مجے سے دہت توای ملی سے گان سے آئیس بات کا تصوری جاست کا غیر کے اس کا غیر دور ہوجا سے کیوں کر اس صورت بی اس کا اسب پر نوش مہا اس سے کہاں سے کہ دور اسب بی بلکہ اس اعتبار سے فوق مؤنا ہو کہ مسبب الاسباب نے اپنے منفی و فوق مؤنا مہر اس سے کہ استے ہووہ منب کے سامنے ہووہ منب کے سامنے ہووہ مالی کے مالی کر دیا ہوا اس بیاری طرح ہے بوشفیق طبیب کے سامنے ہووہ مالی من اس اس کے مالی کر دیا ہوا اس بیاری طرح ہے بوشفیق طبیب کے سامنے ہووہ مالی من اس اس کور داشت کی طاقت دکھتا ہوں تو وہ اسے میرے قریب نہرتا اور جانتی اور کہتا ہے اگر طبیب اس بات کو نہ اگر وہ اسس میں ہوئی ہوئی مؤنا ہوئی اور کہتا ہے اگر مالی میں ہوئی اس کے اور میرے در میرے در میں اس کے اور میرے در میں اس کے اور میں ہوئی ہوئی ہوئی اور کہتا اور بوشنی اور کہتا ہوئی در سے بنی رکھتا ہوئی و مرتبی اپنے مشفق اور ماہم طبیب والد سے بارسے بن رکھتا ہے تو اس شخص سے تو کی بائی در سے بنی موقا۔

اور ہوکشخص اللہ تعال ای سے افعال اور بندوں کی اصلاح سے سے بین سنت الہیں کی بیان رکھتا ہے وہ اسا ہم بخوش ہنیں ہونا کیوں کہ معلوم نہیں کہ کون سے اسباب اس کے لیے بہتر ہیں جیسے ہزت عرفادوق رضی الٹرونہ نے فرایا ہے اکسی بات کی برواہ نہیں کہ ہمی غنی ہونے کی حالت ہیں جبے کہ متوکل آدی اپنے مال کے توری ہونے بانہ ہونے کی برواہ کونسی بات میرسے لیے بہتر ہے اسی طرح مناسب ہی ہے کہ متوکل آدی اپنے مال کے توری ہونے بانہ ہونے کی برواہ نہ کرسے کیوں کہ وہ نہیں جانا کہ ان دو توں باتوں ہیں سے کون سی بات اس کے لیے دنیا اور اَفرت میں بہتر ہے کتنے ہی دینوی سامان انسان کی بلاکت کا سب ہونے ہی اور کتنے ہی مالدار اپنی مالداری کی وجہ سے کسی واقعہ ہی بندا ہو کر کہتے ہیں کہ کا شش می فقیر ہونیا۔

متوكلين كاسامان چورى بوجا تے توك كري

جب متوکل گرسے نظے تواکس سیلے بن اس کے بیے گی اداب بن -پہلا ادب ،-

وروازہ بندکروسے اور صفاظت کے اسباب کے دریے نہ ہوشا پڑوک وں سے کہاکہ خیال دکھا مالانکہ تالہ بھی سگا دباہے اور جیسے کی تا ہے سگانا محزت مالک بن دیبا ررحمالٹر اپنے دروازے کو تا ارہیں سگاتے تھے بیکن سی رسی دغیرہ سے باندھ دیتے اور فرمانے اگر کئے نہ ہونے تومیں اسے نہ باندھتا۔

دوسترا ادب:

گری ابساسان نہ چھورنے جرجوروں کی رضیت کا باعث ہوبران توگوں سے گناہ کاسب سے گا باس کا روکنا
ان کی رضیت سے بڑھنے کا سبب ہوگاہی دھر ہے کرجب حفرت مغیرہ رحمانٹرنے تفرت مالک بن دینا ررحمہ انڈر کوایک
ٹرولی بطور تحفہ دی توانہوں نے فر ما باسے سے جا و مجھے اس کی حزورت نہیں ہے بوجھا کیوں ؟ فرابا اس بے کہ
درشمن میرے دل میں وسوسرڈا سے گا کہ چوراسے لے گا ہے گویا انہوں نے اس مات سے احتراز کی کہ جورگناہ کا حرکب
در مرحا سے اس سے حضرت الوسیمان رحمالا رف فرایا برصوفیا سے دوں کی کمزوری ہے اسس نے دنیاسے رضیق اختیار
کی توجوکوئی نے جائے اسے کیا غرض ہے۔

تسرادب،

جوچیز کھ یں چھوا کر جانے پر مجورہے جانے وقت اکس کے بارے اللہ تعالی کے فیصلے پردائی ہونے کی بیت كرے كم اس نے اس بر جوركوسلط كيا اور كے كرجو كجيد چور اے كيا ہے وہ اس كے بيے على لہے يا وہ اللہ تعالى كے رائين إدار ركف فقرب توسيال السرير صرقرب اوراكر فقرل شرط نه ركف توبه زياده بترب بين اس كفي دونيتن مون الكاكس مال كومال دارنے بيا ہے! فقرنے ، ايك بير كربر ال اكس كيك كناه سے بجنے كاذر بعير سنے میون کر بعض اوقات وہ رچرا اکس ال کی وجے ستنفی ہوجا آ ہے اور اس کے بعد چوری کی حاجت نہیں رشی اور حرام کھانے کی دھرسے توگنا ہ ہوا تھا وہ ملال قرار دینے سے زائل ہوگیا۔اور دورسری نیت ہے کہ دہ کسی سلمان بظلم نكرے بين الس كا مال دوررے ملان كے ليے فرير قرار با مے كا اور حب وہ اپنے مال كے ذريع دوسرے كے ال ك حفاظت كينيت رے كا يا تور سے كن ه دوركر نے كي منيت كرے كا يا اس كے بيد إك أى كينت سوكى توكويا أى نے سانوں کی خرخواہی کی اورنی اکرم صلی الله علیہ وسلم سے اس ارت دکرای برعمل کیا ۔ انصُوْاَ خَاكَ ظَالِمًا اَوْمَظُلُومًا - (1) ابنے بِحالی کی مردکرو وہ ظالم ہوماً مظلوم - ابنے بِحالی کی مردکرو وہ ظالم ہوماً مظلوم - اور بیر ، طالم کی مردبہ کے استے طام سے روکوا وراسے معان کردینا بھی ظلم کوفتم کرنا اوراس سے روکن ہے ماور بیر ، طالم کی مردبہ کے استے طام سے روکوا وراسے معان کردینا بھی ظلم کوفتم کرنا اوراس سے روکن ہے ماور بیر ا كم حقيقت مے كريہ نيت اسے مى وجرسے على نقصال بنين ديتى كيوں كراكس دنيت ميں كوئى ابي جزنين سے وجور كومسلط كرے اورازى فيصلے كويدل دے مكن زيدك وج سے اس كى نبت ناب سرحانى سے اگراس كا ال ك یا گیا تواسے ہردرھے کے برمے سات سورھم ملیں سے کیوں کہ الس نے اس رصدقد) کی بنت کی اوراس کا قصدگیا ہے۔ اوراكراس كامال جورى نرمواز معى اسے اجرمے كا جب كرنى اكرم صلى الله عليدوس م سے اس منعف كى ارب ميں

(۱) معنى بخارى علد موسى برم ١٠ كتاب الاكران براكتاب الاكران براكتاب الاكران براكتاب الاكران براكتاب الاكران برا

مروی ہے جس نے عزل ترک رویا رجاع کے دقت برب انزال ہونے سے تو ہوی سے امک ہوجاناعز ل ہے ، بھر نطفہ تھم گیانو اسے آننا فوا ہے ہوگا کہ کو یا اس سے ہاں بچہ بدا ہوا وہ زندہ رہا اورانٹر نعالی کے راستے بی جہاد کیا اور شہید ہوگیا اگر چہ بچر پیدانہ موکوں کہ بچے کے سیسے بی اس سے اختیار میں صرف جاع ہے تخلیق ، حیات ، رزق اور لقا اس سے اختیار بین صرف جا ع ہے تخلیق ، حیات ، رزق اور لقا اس سے اختیار بین مون جا بعد ب سے لا)

ادراگروه پدا بوانوعی تواب اس کے فعل بربوگا اوروه معدوم نہیں ہوا قو حوری کامعالم می اس طرح ہے۔ چونھا ا دب :

ایک بزرگ قرائے بی بیں نے اپنے ایک عوائی کو اس کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا تو بی نے بوج اللہ تفاطے
نے تہارے ساتھ کیا سوک کیا اس نے کہا اللہ تفال نے بھے بخش دیا اور جنت بی واضل کیا نیز جنت ہیں میرے محلات میرے
مامنے بیتی کئے تو بی نے ان کو دیکھا لیکن اس کے با وجود وہ پر بیٹان حال اور عکس تھا بی نے کہا اللہ تفالا نے تہ بی بی دوبوں کا دیں نے اور تو تھا گین ہے ؟ اس نے در دمندول سے ایک سرد کہ مجری ہم کہا بین قیامت کہ تھی اس نے بیاری کا دیں نے بوچ کی بول بی اور تو تھا گین ہم ایک سرد کہ مجری ہم کہا بین قیامت کہ تھی ہی ربوں کا دیں نے بوچ کی بول ؟ فرایا برب بیں بنے جنت بی اپنا مقام دیکھا تو مرب ساسے علیتی بی ایس مقامات بلند
کے بن کی مثل بی نے بہر بی دوبی تفام کی اور بوٹ بول کر ہے ہے ہم اللہ تھا کہ تا دول کے اور بی تو اس کی دوبی تفام کے بیاری ہو اس کے دوبی تھا کہ تا کہ اس کے بیاری ہوا کہ ہے ہوا اس میں رجوع کو بیتے اگر تم اس بیل کو اور اکر نے تو م بھی تمہارے بھے بور اگر نے۔

بی سے بوچ اراست کو در اکر نے تو م بھی تمہارے بھے بور اگر تے۔

تواسلات کے اس قیم سے اخلاق تھے اسی طرح جو تخص فقیر کو د بہنے سے بے روٹی پیرٹرنا ہے اور فقیر حیا جا آثر اسے واپ گرونا بہندنه کرنا کیوں کہ وہ اسے نکال چکا تھا ہیں کسی اور فقیر کو دے دنیا۔ درھم و دبنار اور دوسرے صدفات سے بارے میں کئی وہ لوگ میں طریقۂ اختبار کرنے تھے۔

يانعوان دب،

برسب سے کم درصہ ہے بعنی جس چورنے اس کا مال چوری کیا ہے اس کے فلات برد ماند کوسے اگراہیا کیا توانس کا توکل باطل ہوگیا اور براس بات کی دہیل ہوگی کر اس نے اسس مال کا جا نابراجانا اور اسے افسوس ہوا اسس طرح اس کا زہد باطل ہوگیا وراگر زبادہ بدد ماکرے گا توانسس پنجنے والی معیب براج و تواب بھی نہیں ہے گا۔

مرث نزینیں ہے۔

جں نے اپنے اور فیلم کرنے والے تھے بید دعا کی اس نے خور پرلہ لیے لیا۔ مَنْ دَعَاعَكَى ظَالِمِ مِ فَقَدِا نُشْفَكَرَ ال

صفرت رہیج بن ختیم رحمہ اللہ کا ایک گوڑا ہوری ہوگی اورائس کی تیمت میں ہزار (درھم) تھی آب نماز راجھ رہے آب
نے نہ تو نماز قوڑی اور نہ ہی اس کی خارش کے بیے مضطرب ہوئے لوگ آپ کے بابی تسلی دینے کے بیے اُکے قواب نے
فرمایا میں دیجھ رہا تھا جب اس شخص نے گھوڑا کھولا کہ گیا گرا کے توائس شخص کے فعلات اُواز ملبند کرنے سے کس حیز نے
دوکا و فرایا میں اس سے زیادہ مجبوب کام میں معروف تھا بعنی نما زیڑھ رہا تھا وہ لوگ چرکو بدوعا وسینے مگے توائب نے
فرایا ایسانہ کرو ملکہ اس کے بیے اچھے کھات کہویں نے میگھوڑا اکس کے بیے صدقہ کردیا ہے ۔
کسی بزرگ کی کوئی جبز گر مہرگئی توان سے کہا گیا گیا آپ اس فلام کے فعلات بدوعا نہیں کرتے ؟ آپ نے فرایا ہی اس

کے خلات شبیطان کا مدکار نینا ب زنیس کرناعوض کیا گیا اگروہ لوطا دسے توج فرایا نہ توہی اسے لوں گا اور نہ اس جیز کی البت دیجھوں کا کیوں کر ہیں نے اس جیز کو اس کے بیے صلال کرویا ہے۔

می دور سے بزرگ سے وض کیا گیا کرفس نے آب بِنظم کی سے اس نے اپنے آپ بِنظم کی ہے کی اس مسکین سے بید یہ کافی بنیں کا کس نے اپنے آب برخود طلم کیا کہ بی زیددعا کے زریعے ) اس سے نثر بی اصافہ کروں ۔

می شخص نے بعن اکا بر کے سامنے مجاج بن بوسف کو بہت گاباں دیں کبوں کہ اس نے اکس ریجھے زیادتی کی تی فرمایا گابی وسٹ میں مت واد بوالٹر تعالی جس طرح حجاج سے توگوں کے مال بلنے اور خون بہانے کا بدلہ سے گا اسی طرح اور ایک مدیث شریب میں ہے گا۔ اور ایک مدیث شریب میں ہے

اِنُ اَنْعَبُدُ لَيُظُلِمُ الْمُظلَّمَةُ فَلَا يَنَ الْ اللهِ الرَّابِ مَلْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

مَاظَلَمُهُ ثُمَّ يَنْقَى لِلنَّالِمِ عَلَيْهِ مُطَالَبُ أَ اوراس كندروزارُرون بن إس اطالبزالم سے

در الله

ای بات برنگین ہور بورنے بوری کرے گئاہ کیا اور الٹر تعالی کے عقاب کا مستقی ہوا۔ اور الٹر تعالی کا مشکراوا

کرے کہ اس نے اس کو مطلع بنایا فل م بنیں بنایا اور اس کا ال توالی دنیا کا نقصان بنایا دین کا بنیں کئی شخص نے

ایک عالم دین سے شکا بیت کی کہ اس برخوا کر بڑا اور الس کا ال توالی سے تو ابنوں نے فرایا ہوگئے ہیں ہوگئے میں بولٹوط کے صور طرح کے اور اس فرقت وہ طواف کررہے تھے ان سے والہ دومزت

معزت علی بن فضیل رحم ہما اللہ سے جھود بنا رحوری ہوگئے اور اس فرقت وہ طواف کررہے تھے ان سے والہ دومزت

فیسل رحم ادشی نے ان کو دیچا کہ رورہے ہیں اور فرگئیں ہی تو فرایا کیا دینا روں سے بیے رو تے ہو ہون کی میں بلکہ بھے

قیاس مسکین بر رونا اکر اس ہے کرجب قیامت سے دن اس سے موال ہوگا تو اس کے جاس کوئی دہیں بنی ہوگ ۔

تواس مسکین بر رونا اکر اس ہوئی کوئی کو میں نے اپ برطل کیا ہے اس کے طلاف بدد عاکر بن انہوں نے فرایا مجھے اس

کی بزرگ کی فدمت میں عرض کیا گیا کو میں نے اپ برطل کیا ہے اس کے طلاف بدد عاکر بن انہوں نے فرایا مجھے اس کے اس قدر ہے کہ بدد عالے کہ یہ میرے یاس وقت بی نہیں ہیں۔

کا غم اس قدر ہے کہ بدد عالے لیے میرے یاس وقت بی نہیں سے تواسلات کوام رحمۃ الٹرعام ہم کے اخلاق مبارکہ اس وی دیا دور ہے کہ بدد عالی میرے یاس وقت بی نہیں بارکہ اس وقت بی نہیں کوئی دیا ہوئی تواسلات کوام رحمۃ الٹرعام ہم کے اخلاق مبارکہ اس وزی کی دیا ہوئی کی دیا ہوئی کوئی کوئی دیا ہوئی ویا ہوئی کوئی دیا ہوئی کیا گیا کہ میں دیا ہوئی کرنے تھو

چونهافن،

خررکو دورکرنے کی کوشش کرنا جن طرح مباری دفیرہ کو دورکرنے کی کوشش کی جانی ہے مباری کوزائل کرنے والے اساب بھی بین قسم کے بی این یا او وہ قطعی موتے بیں جس طرح بیاس سے ضرر کو دور کرنے سے بیے یا بی جوک کے مزر کے ازالہ ك يدون س ياده السباب الني موتعين عن طرح بحيف مح وربع في الدا اوراس طرح ديار دوائیاں \_ بعنی ٹھنڈک کاعلاج مرارت سے . اور حرارت کاعلاج ٹھنڈک سے رنا طب سے طاہری اساب

يهي بي اورنسري معم مو بوم السياب ك معص طرح داع مكوانا اوردم وغره كروانا-

بہاں اک قطبی اسباب کانعلق ہے تو توکل سے بیے ان کو چیوٹرنا شرط نہیں ہے بار موت کے توف کے وقت ان السباب كوهيورن حام معيموم السياب كاترك كرنا توكل كے بيے شرط بے كيوں كرنى اكرم صلى الله عليه وسلم نے متوكلين كا وصف بي سيان فرا ياكه ووالسباب كونزك كرتع بي اوران بي سيسب سنريا وه قوى داغ لكوانا بي عير دم كروانا اورا خربي قال لين م اوران سب باتوں براغماد كرنا اور معروسه كرينا إحباب كو ملاحظ كرنے بين انتهائي درم كارونتا ہے جان تك درمیات درج بعنی طنی اسیاب كا تعلق سے جے ڈاكٹروں كا فلا ہرى اسباب سے ملاج كرنا توالياكرنا توكل کے خلاف بیاں اور موم الساب لوكل کے خلاف بر دائن طن الساب کو جھور نا بھی محبوع نہیں ہے جب كر قطعي اساب كوتك كرنا ممتوع سي بلك بعض ا وفات السباب موسوم كوابنان كى بجائے ترك كرنا ا فضل سيم اسى طرح بعن الشخاص کے بیے بی بی ملم ہے توبیا ایک درمیانہ درجہ ہے اور براکس بات پردلات ہے کہ دوا استعمال رنا تو کل کے فلات ہیں ہے بی اکرم ملی الشرطلب و الم مصفعل، قول اور کم سے بدیات ثابت ہے بی اکرم صلی الشرعلب و سام کا قول اس

ہر بیاری کی دوا ہے جس نے اسے بیجا نا اکس نے بیمانی اورص كومعلوم نرموا اسمعلوم نرموا مواسي موت كے-

مَامِنُ دَاءِ إِلَّا وَلَهُ دَوَاءٌ عَرَفَهُ مَنْ عَرَفَهُ وَعَجِمِلَهُ مَنْ جَمِلُ وَإِلَّهُ السَّامُ- ١٥ يىنى موت كاكوئى على ج بني-اورنى اكرم صلى الشرعليه وسلم في ارشاد فرمايا -تَدَارُوا عِبَا مَا هُو فَالِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ - (٢) يوجيا كيا كركب دوا اوروم الترقبال كي تقدر كورد كرسكة بن و آب في فرايا يرجي توالترتبال ك تقدير ب رس

اسے اللہ کے بندو إ دوائی استعال کی کروہے شک املر نقال في بماري اورولاج دونوں كوسيدا فرايا ہے۔

(١) مسندام احمدين حنبل عبداقل ص مروبات عدالتر

(٢) سنن الي والروطير باص مداكن ب الطب

(١) سنن ابن ماجيس مره مرم الواب الطب المراه المراع المراه المراع المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراع المراه المراع المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراع المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه

ایک مشہور صریف میں ہے راکب نے ارتبا و فرالی) مين، فرختول كى جن جاءت سے گزرا انوں نے كماكم مَا مَرَيْت بِمَلِهُ عِرْمِنَ الْمَلَدُ ثِلَةِ إِلَّا قَالُوا این است کو بچھنے مگوانے کا حکم دیں۔ مُوْامِّنْكَ بِالْعَجَامَةِ- (1) اورصت شرفت من سي في كرم صلى الشرعليدو الم في حكم ويت بوس ارتفاد فرمايا-سترو، انيس اوراكيس تاريخ كو يحصف تكوايا كروكس خون المنجمو السبع عشرة وتسع عشرة واحدى وعِشْرُقُ لَا يَتَبِيَّعُ مِلْمُ الدَّمُ فَيَقْتُلُكُ عَلَى جوش مارکرتمیں ماک نکردے۔ ہے نے بیان فروایا کہ خون کا جوش مازا موت کا سب ہے اوروہ اللہ تعالی کے صلم سے بلاک کڑا ہے مربھی بنایا كرفون كانكان الس سے بچنے كا فرىع بسے مملك فون كو حموص سے نكاستے، بچھوكو كرا ہے كے بنجے سے نكا لين اورسان ور العام العام المراس ا آگ مگ مائے تواس کے نفصان سے بچے کے بیارس بیانی ڈال کراسے بھیایا جاتا ہے اور دکیل برحق کی عادت ہے بام رنکانا توکل با سکل بس سے ایک مقطوع روات بی سے زایعی کا قول صرف مقطوع موت ہے) مَنِ احْتَجْمَ وَيُمَالِنَكُ ثَاءِلِسَبْعَ عَتْرَةً مِنَ حَرَّعُص مِنْ كَلْ سَرُو الرَّخ كُومَنْكل كه دن يجيد لكوائح السَّقُوكَانَ لَدُ دَوَاءُ مِنْ دَاءِ سَنَةٍ - (٣) السك بعيرسال عربي بماري كاعلاج موكا-جہاں تک نی کرم صلی المعدبدو کے امر کانعلق ہے تو آپ نے صحابر کام رصی اللہ عنبے کو بار با دوائی استعال کرنے اورمنزرفكا على ديا- (١) حفرت سوری معاذ منی الله عنه کی قصد ارک کھول، (٥) اور صفرت معدين زراره رضي الشرعنه كو داع نظايا ر٢) نيز صفرت على المرتفى رضى الدُعنه كي أنكون من كليف في أواب ند ان سے فرطيا ان رتو كوروں) سے خوادر بر

<sup>(</sup>١) سندام م الحدين منبل جلد اقل ص ١٥ مروبات ابن عباس

<sup>(</sup>١) محالزوائر طده صروكتاب الطب

اس محمع الزوائد صده من سهكاب الطب

<sup>(</sup>١١) سنن ابن ام من ساهم، الواب الطب

ره) مع سلم طبد المن مهم كذب السام

<sup>(</sup>٧) الاصابة في تمييز الصحافة طلداول ص ١٠٩ مرضي ١٠٩

کی ویہ تمہارے مزاج کے موافق ہے مینی ساگ جو ہؤکے اکٹے میں بکایا گیا تھا را) حفرت صبیب رمنی الٹرمنری انٹھ بی تعلیف تھی تو آ یہ نے ان کو کھوری کھاتے ہوئے دیجو کر فرمالی کہ آپ کھور کھا رہے ہیں عالانٹراک کا تحقول میں ورو ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں دوسری طرف سے کھا رہا ہوں اسس بہنی اکرم صلی

الدهبدوسم سنرابی (۱) جہان ک نبی اکر مرصلی اللہ علیہ و کم سے فعل کا تعلق ہے تواہل بیت سے طریق سے مروی ہے کہ آب ہر دات سرمر مگایا کرتے تھے اور ہر جہنے بچھنے لگانے نبز سرسال دوا پیتے رہ کہاگی کروہ ٹ کی تھی العینی اسسی کا جلاب بہتے تھے ) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد بار بچھو وغیرہ سے کا منے سے علاج کرایا ۔ رہ ) ایک روابت میں ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیوسی نازل ہوتی تو آب سے سریں ور دھر جا آیا وراک اس پر

مندی کالیب کرنے تھے۔ رہ)

اك وريث ترليب بن جوني اكرم صلى الله عليه وسلم رخم يرم ندى لكا يكرن بن (١) اوراك في ايك زخم يرملي عبي

بنی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم کے دوائی استعال کرنے اوراس بات کامکم دینے کے سلے بی بے شار روایات اُن ئى اوراكس سلىدىن الك كتاب نصنيف بوق بى جس كانام "طب نوى "ب

ا سرائیل روا بات من بعن عداو نے ذکری ہے کہ حضرت موسیٰ عبدالسدم کو ایک بھاری و حق مو گئی بنی اسرائیل ایکے پاس ما مزر سے نوانہوں نے آپ کی جاری کو معلوم کرلیا اور آپ کوایک دوائی استعمال کرنے کامشورہ دیا آپنے فرمایا بیں دوافي استعال نس كرون كاحتى كرالله تعالى دوائى كے بغير مجھے صحت عطافوائے جينا نجراب كى بيارى بڑھ كئى ابنوں نے كما الس بیاری کی دوائی معودت اور مجرب ہے اور بم اس دوائی کے ذریعے صدت ماصل کیا کرتے ہیں آیا نے فربایا میں دوائی ہیں لوُل كاآبِ اپنى بات بروسى رسيدالله تعالى نے آب كى طرف وحى جيمى افر مايا) مجھ اپنى عزت وجلال كى قىم إيم أكيو

(4)

<sup>(</sup>١) سنى ابن اجرص م ٢٥ ، الواب الطب

وم) كنزالعال ملديم سرا مديث ١٨١٠

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد صلده ص > د، كناب الطب

<sup>(</sup>٥) مجمع الزوائد عليده من ٥٥ كتاب الطب

<sup>(</sup>١٦) عامع تريزي ص ٢٠٠٠ ، الواب الطب

<sup>(</sup>٤) مندا م بن صبل جلده ص مره مروبات عائشه

اس وقت کم محت یاب بنیں کروں گا جب کے آب ان بوگوں کی بیان کردہ دوائی استعمال کریں۔ حضرت موسی عبدالسلام نے فرایا بچھے وہ دوائی دوجس کا تم سے ذکر کیا ہے جنا نجرا نہوں نے دوائی دی ا درائے ٹیک ہوگئے اس سے آپ کے دل یں کچھ محسوس بوا توامنز تعالی نے آپ کی طرف وحی فرائی دارت دفرایا ، کر کیا آپ مجھیر توکی کے ذریعے میری حکت کو باطل کرنا جا ہتے ہیں بتا ہے دوائیوں میں نفع میرسے سواکس نے رکھا ہے ؟

ایک دورسری روابت میں ہے کہ ایک نبی علیہ السلام کو بیاری کی شکایت ہوتی تو الله نفال نے ان کی طون وحی فرمانی کم آب انڈے کھائیں ایک دومرسے نبی علیہ السلام نے کمزوری کی شکایت کی تو اللہ تفالی نے وجی فرمانی کم دو دھ کے ساتھ کوشت

کائن کون کم اس می قرت ہے کا گ کہ برقوت یاہ کی کمزوری تھی۔

ایک روابیت میں ہے کر بعض توکوں نے اپنے نبی سے شکا بیت کی کدان کی اولاد کی تسکیری جی ہمیں ہوتی توالٹر تعالیٰ سے ان کی طوت وی بھی کراپنی بولوں کو عمل سکے دوران میں دانہ کھا یا گرب اس سے ادلاد خوتصورت ہوگ ۔اور سرکا مہیں اور چیتے ہیں کریں ۔کیوں کراکس مجھے بس اسٹر تعالیٰ بیجے کی شکل بنا آ سے وہ لوگ حمل دوران مورتوں کو ہمی اور بچہ بیرا سونے کے بعد تعجور کھلاتے ۔

اس سے طاہر ہواکہ سبب الاسباب کا طریقہ جارہ بہہ کہ اس نے مسبباب کوار باب سے مربوط کیا اور
یہ اس کی صحبت کے افلہ درکے طور بہت اور دوائیں بھی دور سے اسباب کی طرح اسباب ہی جوالٹر تعالی کے علم کے اتحت
ہیں جس طرح دوئی، بھوک کا علاج ہے بانی بیالس کی دواہے اس طرح سکنجبین، صفاوی دواہے ہتھونیا، اسہال کی
دوا ہے البنز دو باتوں ہی فرق ہے ایک بات برکہ بانی اور دوئی کے ذریعے بھوک اور بیاس کا علاج واضح ہے جس
کا دواک تمام لوگوں کو متواہے جب کر سنجین کے ذریعے صفاو کے علاج کا اوراک ہو جاتا ہے اس کے بی بی بی بات برک فرق نہیں دیتا۔

دوسری بات بہتے کہ وہ دوائی جراسہال بداکرتی ہے اور سکنجین توصفراد کو تھرانی ہے اس کے لیے کیے دیگر باطی شرائط بھی ہی اور مزاج سے اندر کچھا سباب ہی بعض اوقات تمام اسباب سے اگاہی شکل ہوتی ہے اور بھی بعض نزالط فرت ہوجاتی ہی جس سے بنتھے ہی دوائی دست و اسہال نہیں لاتی جب کہ بیاس کے باقی کے علاوہ کوئی شرط نہیں ہے البتہ بعن اوقات کھا بسے عواض بدا ہونے میں جربہت زیادہ باتی بینے کے باوجود بیاس کو باتی رکھتے ہی لکی ایسا بہت کم ہواہے

السباب میں جوملل واقع موا ہے وہ ان می دوباتوں سے بنوا ہے ورہ جب بیب پایا جائے تو ادمار مستب اس کے ساتھ آنا ہے سے بنوا ہے درہ جب بیب پایا جائے تو ادمار مستب اس کے ساتھ آنا ہے بہتر طبیہ سبب کی شرائط کمل موں اور برسب کیوسیب الاسباب کی ندمبر ، تسخیرا ورزن سے بوتا ہے بواسس کی محمت اور کمالی قدرت کا فیصلہ بوتا ہے اس جب متوکل کی نگاہ مسبب الاسباب پر بوتی ہے طبیب اور دوائی برنس تواے کے تقصان نس مزیا۔

www.malaabab.erg

حزت موسی علیدار معصروی مے انہوں نے عرض کیا اسے اللہ ابیاری اور علاج کس کی طون سے ہے ؟ اللہ تعالی نے فرایا میری طرف سے بعد واللہ تعالی نے فرایا میں اور میرے بندوں کا دل خوش کرتے ہیں یہ فرایا وہ اپنیارزی کا اندر میرے بندوں برمیری تضایا شفا ا ملئے۔

نو علاج کروانے کے با وجود توکل اختبار کرنے کا مطلب علم اور حال کے ساتھ توکل ہے بیسا کہ ضرر کو دور کرنے اور افغ لا نے والے کا مطلب علم اور حال کے بیے نشرط افغ لا نے والے کے استعمال کو کمل طور پیٹرک کر دینا توکل کے بیے نشرط

سوال د

داخ لگوانا مین ان اسباب سے سے بن کا نفع ظاہرہے۔

جواب:

بربات اس طرح نہیں ہے کہوں کہ ظاہری اسباب الید ہونے ہی جیے رک کوانا ، نون نکلوالنا ، مسہل دوائی میں اور مرارت والے وقعد نائی جزیں بیانا اگرواع نگانے جیے علی کا آثر ظاہر مہونا تو ہے شار تہرالس سے فالی نہ ہوتے عالانکہ اگر شہروں ہیں واغنے کاطر لیقہ جاری نہیں ہے بہتو بعین ترکبوں اوراع ابوں کی عادت ہے بردم جھاڑے کی طرح موموم سبب سے البتہ ان میں ایک بات کے حوالے سے فرق ہے وہ برکہ دافنا بد صرورت آگ سے جدنا اسے کیوں کہ ہروہ کلیف جس کا علاج داختا بد صرورت آگ سے جدنا ایسا زخم ہے بوجم میں کا علاج داختا ہے کہوں اس کے عراف کے جو اسے جو جم میں کا علاج داختا ہے کہوں اس کے عراف کے جو اسے جو جم کی موات کے در بینے کی حرات نہ مو تواس سے احتراز کیا جائے کیوں اس کے عراف کرنے کا جی ڈر میں ہوئے ۔

مرکز کر کوانے اور تھینے کی سرایت کا ڈر میت بعید بات ہے افر کوئی دو سری چیزاں کے قائم مقام مہیں ہوئے ۔

مرگز کر کوانے اور تھینے کی سرایت کا ڈر میت بعید بات ہے افر کوئی دو سری چیزاں کے قائم مقام مہیں ہوئے ۔

ين وه بے رنبي اكرم صلى الله عليه و الم في داخف سے منع فرايا دم تجا رف سے منع نهيں كي (١) مالال كم يدوونوں

ركل سے دورس -

 اہنوں تے حضرت عبداللہ بن مطرف رضی اللہ عنہ سے قربایا کیا آپ نے بہیں دیکھا کہ اللہ تعالی نے جن فرشتوں کے ذریعے
مجھے اعزاز بخشا نھا ان کو نوٹا دیا حالات کم اسسی بیلے ان سے حالے کی خبرد سے دی تھی۔
توداغ لگوانا اوراکس طرح کے دیگراموزنوکل کرنے والے سے اللی نہیں ہم کیوں کہ اس سے لیے شوکل کو تد سبر
اختیا رکرنا پڑتی ہے اور ہر بذروم سے اور اس ہیں اسباب کی طرف نوحہ اوران ہیں اجھی طرح عور کرنا بایا با باہے واللہ
تعالی اعلم ۔

نعالی اعلم -فضی سے :

## ترك علاج اور توكل

بعن اوقات على ج كوتزك كونا فابل تتوليف اور قوت توكل كى دليل بوناسي اوربه بات نبي اكرم صلى الله عليه وسلم كے على كے خلاف بنس \_

جان لوکہ بے تفاراسلات نے دوائی استعال کی ہے بین اکا بریں سے ایک جاعت نے علاج معالیے کورزک میں کی ہے تواکس سے گان ہوتا ہے کر بر نقصان ہے کیوں کہ اگر ہیک ل ہوتا تو نبی اکرم صلی الٹرعلیہ و سلم اسے ترک فرات کیوں کہ تو کل سے سلسے ہیں دوسروں کا حال آپ سے حال سے زبادہ کا بل نہیں سے حضرت او برصدیق رضی احد عنہ بارے ہیں مروی ہے کہ آپ سے عوض کیا گیا اگر ہم آپ کے لیے طبیب کو بلائی توکیب ہے ؟ آپ نے فرایا طبیب نے مجھے دیجھا اور فرایا ہے کہ ہیں ہوجیا ہول کرتا ہوں ۔

صرت الودرداد رضی الله عنه کی مباری کے دوران ان سے بوجھا گی کر کپ کوکھا مکلیف ہے ؛ فرایا مجھے گناموں کی مسلم ہے اس معنوت جا بتا ہوں انہوں نے بوجھا کی اکہدے میں ہوگھا کی ایس کے دوران ان سے بعد ہوئے گئا ہوں کی طرف سے معفوت جا بتا ہوں انہوں نے بوجھا کی اکہد کے دوران انہوں نے بوجھا کی اکہد کی معاون کے دوران انہوں نے بوجھا کی اکہد کی انہوں نے بوجھا کی اکہد کی معاون کے دوران ان سے بعد بھو انہوں نے بوجھا کی انہوں نے بوجھا کی انہوں کے دوران ان سے بوجھا گئا ہوں کے دوران ان سے بعد بھو تھا گئی ہوں کی دوران ان سے بعد بھو تھا گئی ہوں کی دوران ان سے بعد بھو تھا گئی ہوں کی دوران ان سے بھو تھا گئی ہوں کی دوران کی

طبیب کویدول ؛ فرایا طبیب نے ہی مجھے ہمارکیاہے۔

مفرت الودرر من المنظم من المنظمين و كفئ تقين أو آب سے كما كيا آب دوائ استعال كري توكيا حرج ہے؟ انہوں تے فرایا مجھان آ بحصوں كى كوئ فكر نہيں كيا كي اگراپ اللہ تفال سے سوال كري كروہ آپ كوموت عطا فرائے تواجها ہے فرایا ہي اس سے اس بات كاسوال كرنا ہوں جوان اسے دراوہ ام ہے۔

تصرت رہیے بن فقیم رحم انٹر فائی کے مرض میں مبتلا ہوئے توان سے عرض کی کی کرا ہے علی ج کروائیں انہوں نے فرمایا بیں سنے الروہ کی تھا لیکن تھر مجھے قوم عاد، تمود کنوی والے رصرت شعیب علیدالسلام کی قوم) اور دوسری قریں بادائیں ان بیں معالج بھی تھے بیں طبیب بھی باک سواا ورمرلین تھی ۔ اوران کورم حجاظے نے بی کوئی فائدہ نددیا۔

حزت الم احمد بن صن رعم النرفر الت تصح وشخص توكل كالمقيده ركفنا مواا وراكس راست يرحلنا بي اس كيا

دوال وفیرہ پیفے سے ذریعے علاج کے زک کو پندکرا ہوں آپ کوئی بیا ریاں تھیں لیکن آپ طبیب کے پو چھنے پر بھی

مرب سے معزت مہں رحمداللہ سے لوچھا گیا کہ منرسے کے لیے تو کل کے جیسے ہوا ہے؛ فر مایا جب اس کے جم یں کوئی صرر اور مال میں نقصان واقع موتو وہ اپنے صال میں مشنولیت کی وصہ سے اس کی طرف مشوصہ نہم واور کویں خیال کرے ماللہ تعال

تورہت سے بزرگوں نے دوائی کا استعال ترک کیا اوران بیں سے بعن نے اس کونا پیندکیا اوران کے افعال اور نے اس کونا پیندکیا اور ان کے افعال اور نی اگر مصلی اللہ وکسی میں مطابقت اسی وقت ہوگئی ہے جب علاج کے مواقع بیان کئے حالمی اور ہم كتي بي كرترك علاج كيكي السبابي-

مرين ابل مكاشفرين سے مواوراسے كشف موكراس كا وقت إورام وكا ہے اور دوائى اسے نفع نہيں دہى اور بربات بعن اوقات استعنواب کے دریعے معلوم ہوتی ہے اور کئی مرتبرا ندازے سے علم مؤیا ہے اور کھی حقیقی کشف کے ذریعے معلوم ہوا ہے ہوگ ہے حضرت صدیق الحریض الشرحنہ تے اسی وجرے علاج ترک فرما اکرزکم آب ابل مکاشفہ بسے تھے آب نے دراٹن سے سلے بن صرت عائشر رضی اللرعنہا سے فرما یا کر تمہاری دوسنی ين حال لاكب كايك مي من تفين ليكن حفرت الويج صديق رضي الشوعة كي زوج حا لمرتفين اوران كي بالمرقى معلوم ہواکہ آپ کو شف کے ذریعے معلوم ہوا تھا کہ آپ کی زوم کے سٹ من بچی ہے توب بات بعید بسن کر آپ کو كشف سے ذریعے اپنی وفات كامال معلوم ہوگی موصالانكم آب نے دیجھا كرنى اكر صلى الله عليه وسلم نے دوائی استعال ك اوراس كامكم مى وبا-

برب كم مرتضي است حال مي مشغول مواسداين عا قبن كا فون مونغربركم الشرتعالي اكس برمطلع ب تواكس وجم سے وہ باری تکلیف کو تعول مائے اوراس کادل اپنے حال میں مشغولیت کی وجرسے علاج معالمے کے لیے فارغ نه مو حفرت البوذرر حى الشرعة كا بر قول كرمجها أنحمول كى فكرسن اسى بأت بردلالت بصادر حفرت البردر داور حى الشرعن نے جربہ بات فرائ كر مجھے اپنے كتا ہوں كى بيارى سے تو كريا ان كا دل كتا ہوں كے توف كى وجرسے بدنى بيارى كَ تكيف كے مقالے میں زیادہ تکلیف میں تھا اکس کی مثال اس مرح ہے کئی شخص کا کوئی بہت ہی عزر راشتہ دار فوت ہوجائے یا كى شخف كوباداتاه كے باس قالى كے ليے ليے ما باجار با مواوردہ خوت زوہ موجب اس سے كہاجا سے كنم بوك كے با وتوركا ناكبون سن كانت تووه تواب دنيا ہے بى كلوك كى تكليف كلول كيا سون قواس كا يركن الس بات كا انكار

نیں ہے کہ کانا ہوک کی حالت میں تفع دیتا ہے اور نہ کھانے والے بر کھی طعن ہے۔
صفرت سہل رحم اللہ سے جب او جھا گیا کہ قرت ارزق ) کیا ہے ؟ انہوں سنے فرایا برخی وقیوم خات کا ذکرہے عرض
کیا گیا ہم قوام رحب سے میں خاتم رہتا ہے ) سے بارے ہیں پوچھتے ہیں فرایا وہ علم ہے کہا گیا کہ ہم آ یہ سے نفا کے بارے
ہیں سوال کررہے ہیں فرایا وہ ذکرہے عرض کیا گیا ہم نے کھا توں کے بارے یں سوال کیا ہے تو حضرت سہل رحم اللہ نے
فرایا تمہیں جبم سے کیا قوم ہے اسے اسی فات بر چھوڑ دو جس نے پہلے اس کی پرورش کی ہے وہ اس کی اُخریں بھی پورش
کورے گا اور جب وہ کسی بھاری کا شکار سو تو اسے اس کے بنانے والے کی طوت لوٹا دو کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب کی چیز
ہیں خوالی پیل ہوتی ہے تو اسے اس کے بنانے والے رکا ریکی کی طوت لوٹا دو کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب کی چیز
ہیں خوالی پیل ہوتی ہے تواسے اس کے بنانے والے رکا ریکی کی طوت لوٹا دو کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب کی چیز
ہیں خوالی پیل ہوتی ہے تواسے اس کے بنانے والے رکا دیکی کی طوت لوٹا دو کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب کی چیز
ہیں خوالی پیل ہوتی ہے تواسے اس کے بنانے والے رکا دیکی کی طوت لوٹا دو با جاتا ہے دی اسے درست کرتا ہے۔
ہی خوالی پیل ہوتی ہے تواسے اس کے بنانے والے رکا دیسے اس ہوا )

تيساسي ،

بہاری برانی ہونی ہے اور میں دوائی کا اسے مشورہ دیا گیاہے اس کا نفع بہاری کی نسبت موہوم ہوا ہے توبہ
داغ گلوانے اور دم کروانے کی طرح ہے اس بیے متوکل اس کو چیوٹر مرتباہے ۔ صفرت دبیع بن فتیم رحمالہ کرنا ہوں ان ہی مطلب ہے جب انہوں نے فرمایا کہ ہیں قوم عادا ورقوم تمود کو با دکر تا ہوں ان ہی طبیب بھی تھے لیکن علاج کرنے والے اور سیار دونوں باک ہو گئے بینی دوائی پر نفیج ہا سی کیا جاستا ۔ اور سیاب بعض اوقات واقعت اس کا زباد ہونی ہونی ہونی اور کھی مرکس کے خیال ہی الیسا ہونا ہے کیوں کہ طلب کے ماتھ اس کا زباد و تعلق نہیں ہونا اور کھی مرکس کے خیال ہی الیسا ہونا ہے کیوں کہ طلب کے ماتھ اس کا زباد و تعلق نہیں ہونا اور اس کا تجربہ بھی کم ہونا ہے لہزائی کو اس کے نفع بخش ہونے کا غالب گان نہیں ہونا اور اس می تا ہونا ہے اور اعتقاد میں تی ہونے اعتقاد در کھتا ہے اور اعتقاد تی بر سے اعتبار سے ہوتا ہے۔

اور حن عبا دت گزار اور زاہد توگوں نے علاج معالیے کو ترک کیا ہے ان ہی سے اکر کی دلیں اور سند ہیں بات ہے کیوں کہ ان کے نزد کی دوائی ایک موسوم چیز ہے جس کی کوئی اصل نہیں اور بربات بعن دوائیوں کے بارے ہیں ان کوگوں کے نزد کے صبحے موتی طیب سے واقعت ہیں اور بعض دوائیوں کے بارے ہیں صبحے نہیں ہوتی سیکن جوشخص طبیب نہیں ہوتی ہیں اور بعض طبیب نہیں ہوتی ہیں وہ علاج کردانے نگوانے اور دم دغیرہ کی نظر سے دیجہ ہے میں وہ علاج کردانے نگوانے اور دم دغیرہ کی خوالے کودائے نگوانے اور دم دغیرہ کی طرح السباب کی بابندی قرار درتیا ہے لیں توکل کی نب در علاج معالیے کو ترک کردیا ہے ۔

جوتها سبب:

بنده اس بید دوانی کا استعال ترک کرتا ہے کہ اس کا مرض باتی رہے ا دراسے اور تعالی کو سے اسے والی زائن پر اچی طرح صبر کرنے کا ثواب صاصل ہم با وہ صبر کرنے پر طاقت حاصل ہونے کا تجربہ کرسے اور مرص کے ٹواب سے بارے یں بے سنار روابات ای میں نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم

نَحْنُ مَعَا شِرُ الْوَنْشِياءِ ٱشَدُّ النَّاسِ بَكَاء ثُمُّ الْأُمْتُ كُ فَالْوَمْثُ لُ بُبْتُكَى الْعَبُدُعَ لَى تَدُولِيُهَانِهِ فَإِنْ كَانَ صَلْبَ الْوِبْهَانِ

شَدِّدَعَلَيْهِ الْسُكِدَءُ وَانِ كَانَ فِي إِيْمَا يَهُ صَعْبُ حَقَّنَ عَنْهُ الْبِكَةِ - (١)

ایک دوری عدیت شرایت سے۔

راتَ اللهُ تَعَالَى بُجَرِّبٌ عَبْدَهُ بِالْبُلَاءِكُمُ يُحَرِّبُ إَنْحُدُكُمُ ذَهَبَهُ بِإِلنَّارِ فَمِنْهُمُ مَنْ يَخْرُجُ كَالَّهُ صَبِ الْوَبْرِيْزِ لِرَكِيْرُبُدُ وَعِنْهُمُ دُوْنَ ذَلِكَ وَمِنْهُمُ مَنْ يَخْرُجُ إِسُورَ فَيْتُوفًا - (١) كالعظيمور في موت من

ایک دوسری مدیث جوالی بت سے طراق سے مروی ہے اس میں ہے۔

إِنَّ اللَّهَ إِذَا آحَبُّ عَبُكُّ الْبُنَّكُ كُو فَأِنَّ صَبَرَا جُتَبًا ﴾ فَإِنْ رَضِيَ اصْطَفًا ﴾ -

ایک دوسری حدیث شرافت میں ہے۔ نى اكرم صلى الشرعلى وكسلم نے فرمایا۔ تُحِيُّونَ أَنْ تَكُونُوا كَالْحُمُرِ الْمِثَّا لَتِ لَاَنَمُ رِصُونَ عِلْاً السَّقَمُونَ - (١)

يم كروه انبيا دير باتى سب بوگوں كى نسبت زيادہ أ زمائن أق بي بروم مرحم بوجاتي بي بنده إين امان ك انداز براك ائش من مبل بواسم الراكس كاا عان فنوط ہوتواز اس می بخت ہوئی اور اگرای سے ایمان بی کھر وو ہوتواس کا زائش جي ملي ہوتي ہے۔

التُرثق في ابنے بندے كو ا زمائش من الال كاس كا تجرب 3/1/201/3/2010/2010/2010 من دال راس كاتحرب راسي سيان من سيان تو

المرتنا لاجب كسى بنرب سيمجت كراب تواس كو أ زمائش مي أدات سعيس اكروه صرر التحتيل رجیا ہوا) بنارینا ہے اور اگروہ اس بردائی ہوتوا سے مصطفی رنتخب بنادنا ہے۔

کیتم ما ہے ہوکر تم بھٹ ہوئے گرھوں ک طرح ہو جا در تنہیں کوئی بیاری نرائے۔

<sup>(</sup>١) المشدرك للحاكم جلدس سام سي بمعرفية العماية مركنز العال هلدس ١٩ س حديث ١١٨

<sup>(</sup>٢) المتدرك ملى كم جلدم ص ١١٠ كتب الرقاق

رس مجمع الزوائد عبد مص ١٩١ كناب المنائز

رم) سعب الاعلى ملديهم ١٦ حريث ٢٥٨١/ التاريخ الكبرللنياري ملدي ٢٧٠ نزعم ١٢١

معزت عبداند بن سعود رصی الدعنه فراتے بس جب تم مومن کو دیجو کے قوالس کا دل میری اور صبم بمار بوگا - اور منافق کو بوں دیجھو سے کا کسس کا حبت تندرست اور دل بمار سوگا-

ففنلت رکھی ہے ایک مدت شراف بن ہے۔

إِنَّ اللهُ نَعْالَى يَقُولُ لِمَلَا يُكُتِهِ الْحُنْبُوا لِمَهُ يُعَالِحُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُنَالُهُ فَيْ مِتَا فِي إِنَّ الْمُلَقْتُهُ آبُد لُنُهُ لَحُمَّا خَيْرًا مِنْ لَحْمِهِ وَدَمَا خَيْرًا مِنْ دَمِهِ وَإِنْ تَوَفَّيْتُهُ نَوْفَيْنُهُ إِلَى رَحْمَقِيُ -

ا دارته الا این فرشتوں سے فرا کہ میرے نیک بندے کے دو اعمال مکھ وہ وہ کیا گرا تھا کیوں کر بیٹی خص میری قیدیں سے الرم الرمی اس کور اکر دوں قواسے اس کوشت سے عمدہ کوشت اوراکس خون سے اچھا نون عطا کروں گا اور اگر بین اکس کو دوت دوں تواینی رحمت کی طرف اس کو دوات دوں تواینی رحمت کی طرف اس کو دوات دوں گا۔

بہترین اعال دو ہیں جن پرجن کے کرتے پر نفس محور بوں ۔

كما كيا ہے كداكس كاملاب ير ہے كداس برجاران اور صيبتي زباده أين اسى بات كى طوت اس ارشاد فلاوندى

اور موسكنا ج عم كى چيزكونا پندكروا وروه تهارى م

اورنی اکرم صلی الدعلیہ وسلم نے ارثا و قرایا۔ افضال الدی عمال ما اگر هست عکیت و الدی میں الدی

تارەبى -وَعَسَى اَنْ تَكُرُهُوُ اسْسُا وَهُو حَيْرِ لَكُورُ

ر) کنزانعال حبدسوم ۲۰۹ حدیث ۱۹۸۵ (۲) ببر حفرت عمر من عبدالعزیز رحمها مشر کا قول سیے ارب نواز ) (۴) قرآن مجید سورت نوق نقره آیت ۲۱۷

صفرت سبل رحماللہ فرما تعین علی ج معالیے کا ترک اگرے جا دات میں کر درا در فرائف میں کو ای کا بعث ہواکس علاج سے بہترہ وعیارات کے اور آب خود میت بڑی بیاری میں بتنا نصے دین اکس کا علی ج نہیں کروا نے تھے اور در در سرے لوگ جواس بھاری ہیں مبتل ہوستے ان کا علاج کی کرتے تھے اور جب اکید کئی شخص کو دیجھتے کہ وہ بھے کر نما ز پڑھتا ہے اور میاری کی وجہسے نیک اعمال نہیں کرسکنا اور وہ غاز سے لیے کھڑا ہونے اور عبادات کے بیا اعمال نہیں کرسکنا اور وہ غاز سے لیے کھڑا ہونے اور عبادات کے بیا اعظے کی فاط علاج کروا آ ہے تو ایس کو اس برتعب بونا اور آب فراتے اللہ تعالی وقت پرافنی رہتے ہوئے بیٹھ کر خا ذر بیٹھا قوت اور کھڑھے می بیٹ میں جے بیاج کروا نے سے بہتر ہے۔ اور کھڑھے سے بیے علاج کروا نے سے بہتر ہے۔

جب آب سے کوئی شخص دوائی سینے سے بارے بن کو تھیا تو آب فرائے کمز دربوگوں کے بیے اس کی بھی کئی گئی گئی ا سے لیکن دوائی استعمال نے کرنا افضل ہے کیوں کم جوشخص دوائی استعمال کرنا ہے اگرجے دہ ٹھنڈا یا نی ہی ہونو اس سے بوچھا جائے گاکہ اکس نے اسے کیوں استعمال کہا اور جو اکستعمال بنس کرسے گا اس سے سوال مورگا۔

ا در حفرت سہل رحمان اور مصر لوں کا ندمب برتھا کہ صوک اور خوامینات کو تو رائے کے فدر بیے نفس کو کمزور کر دیا جائے کبوں کہ وہ مبا ننے نصے کہ دل سے اعمال شنگا صبر رصنا اور تو کل وغیرہ کا ایک وزوجی اعضاء کے بہار کوں جیسے اعمال سے افضل ہیں اور مجاری قبلی اعمال کے راستے ہی رکا و شہری بنتی ہاں جب اکس کی تکلیف غالب ہوا ور دہشت ہیں ڈالتی ہو۔ حضرت سہل رحمال شرنے فرایا جہانی بھاریاں رحمت ہی اور دلوں کی بھاریاں سے ناجیں۔

پانچواں سبب؛ بندے نے پہنے تھی گناہ کئے ہوں اوراسے ان کا ڈرہوا وران کا کفارہ بھی ادا نظر کتا ہوتو وہ بیاری کی طوالت کوان گن ہوں کا کفارہ خیال کرتا ہے اوراس سے علاج نہیں کروا کا کہ بیاری عبلدی ختم نہ ہوجائے۔

اکدی میشر بخاراور مال می رتباسیدی کرده زین پر اولے ک طرح میتا ہے اس ریکوئی گناه اور خطا باتی نہیں رہتی -

ایک دن کا بخارایک سال کاکفارو بنواہے۔

نَى اكرم ملى الله عليه و المماية الشاد فرايا - "
لَا تَذَالُ الْكُمْمَى وَالْمَلِيثِ لَمُ الْكِنْدِ وَ الْمُلَيْثِ لَمُ الْمُلِيثِ لَمُ الْمُلَيْدِ لَكُ الْمُلَيْدِ لَكُ الْمُلَيْدِ لَكُ الْمُلَيْدِ وَالْمُلَيْدِ اللّهِ عَلَى الْاَلْمُ فَي كَالْبُ وَلَا مَلِيكُ اللّهُ اللّه

(۱) الكال لابن وي ترجيه ضمام بن اسماعيل صليه ص ١٢٢م ا (٢) " مُركزة الموضوعات ص ٢٠٠٩ باب المرض من الحمي اكس كا وجدلوں بيان كى كائى كى بدابك سال كى قوت كوفتم كردنيا ہے اور يھى كماكيا ہے كم انسان كے بن سوساتھ بحرثين اور بخاران سب من دافل بوجانا ہے اور سر حور تكليف حسوں كراہے بس بردرداك دن كاكفارہ بناہے ـ حب نی اکرم صلی الله علیه و سم نے ذکر فرما یا کہ بخار گان موں کا کفارہ بشا ہے تو حفرت زیرین تا ب رصی اللہ عنہ نے رعاى كروه مسينه بخارك مالت من رمي حانجران سے بخار مي على مدانه مواتى كرانتقال فرائي انعارى سے الم كروه منعمى بى تمناكى حيا فخروه على مستر بخارى حالت بى رست تھے۔

اورحب شي اكرم صلى الشواليدوك لم ف ارتباد فرايا .

مَنُ اَذُهَبَ اللهُ كُولِيمَ تَدُولُ لَهُ مَرْضَ كَ اللهُ عَلِيمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَرُول (الكول) كو شُواً بَا مُوْنَ الْجَنَّةِ - سے مِنا اِجْ تُواسِ كَ نُوابِ كَ طُورِرِيمِنَ سے كم ير

ثُوابًا مُونَ الْجَنَّةِ -

راصي بيسي بونا -توانساري سے ايسے لوگ جي تھے جو نا بينا مونے ک تناکرتے تھے۔ خصرت عبسى عليه السلام نے فرمایا وہ شخص جوا بنے عبم اور مال برمصائب وا مراض کے داخل ہونے برفوی بنیں ہوتا وہ

عالم نہیں ہوسکنا کبوں ان میں خطاؤں سے کفارے کی امیر موتی ہے۔

مردی ہے کو صفرت موسی علیرالسلام نے ایک شخص کو دیجھا جوریت بڑی ازماکش میں بتیان فضا کے سفے موض کیا اے میرے رب اس برحم فرالشرنفال نے فرایا بی صب جیزے ذریعے اس برحم کررہا ہوں اس میں کیا رحم کروں ؛ بینی الس از مائش کو بی اس سے کن ہوں کا کفارہ بنا تا ہوں اور اس سے ذریعے اس سے درجات بی اصافہ کر تا ہوں -

بهد بنده زباده ديرتك صحت مندرست سے اپنے نفس بن الجرادرسرت كا درموں كرنا ہے دہزاوہ الس فوت سے على ج ترك كرتا ہے كہ مرض زائل موسے كى صورت من دوبارہ عفلت ،اكر الركتى الميد، فوت سده كے داركين ایت و لعل اورنیکیوں میں نافیر سیار موجائے گی کیوں کر صحب ، قوت صفات کا نام سے اوراس سے خواہش ابر تی ہے فنهوات وكت بن أق بن اورك مون ك دعوت دي بن اوركم ازكم بات به مون مي كم باح چيزون بن عيش بدى ك طرت بان بن اوربه وقت كاضباع ب نيزمنا لفت نفس اور اطاعت كولازم يرطن كم سلسة بي عاصل بون وال بت برے نفع کو بار حور اے۔

اورجب الله نفاليكسي بندس سع بعلائي كااراده فرأكب تواسعام اص ومعائب من بتعاد كرف ك در بع خردار كرنے سے خالى نيس تھيوڑا - اسى بے كاكى سے كرموس مارى ، قلت ، تخزش سے خالى نيس ہونا ایک مدث قدسى من مے اللہ نفال ارشار فرانا سے مفلسی مرافعہ خارہ اور مباری میری بیٹری سے بی ابنی مخلوق میں سے میں کوسب سے

زماده بندكرنا مول اسے الس مي فندكرا مول -بس جب بیاری کی صورت میں سرمتی سے اور کن بوں کی سواری سے رکا ورف ہے تواس سے بہتر میز کیا بوسکتی ہے اور جس ادی کواسس سرکشی ) کا ڈرسو اکس سے لیے بماری سے علاج ہیں مشغول ہونا مناسب نہیں ۔ بس عافیت ، گن موں کو ترك رفين جدايك عادف في ايك شخص سے يوجياك ميرے بعدتم كيسے رہے؟ اى نے كما عافيت بى را اس نے کہا اگر تم نے اللہ تنال کی نافر مان بنیں کی تو تم عا نیت میں جوا وراگر تم نے اکس کی نافر مانی کے تو نافر ماتی سے بڑھ کر كون مى بيارى بوكتى ہے وجشخص الشرنعالى كى نافرانى كرناہے اس كے ليے كيا عافيت ہے۔ صرت على المرتضى صى الشرعة نے عبد كے دن عراق من نبطيوں كو زينت من ديجھا تولاجھا ان لوگوں نے يركيا طريفة اختبارك بي ابنول في البياك المرالمومنين! بيران كى عبد كادن ب آب في ما الروه دن حس مي المرتفال ك نافران نه ك جا كے وہ مارے ليے عبد كا دن ہے۔ ارشاوفراوزری ہے۔ وعصِیْتُمُ مِنْ بَعُدِمَااَرَاکُومَانُوبِیُنَ الس ك بعدكراى في تميين تميارا بنديده كام دکھایا، تم نے نافرانی -كماكيا باس سعافيت مادى - اورارشاد فلاوندى ب-كَدِّرِنَّ الْدِيشَانَ لَيَظْعَلَ إِنَّ ثُلِهُ الْسَنَّفَىٰ۔ ہاں ہاں سے شک انسان سرکشی کرنا ہے اکس میر كراب أب كوعن سمحول -اسی طرح جب وہ صوت وعافیت کے ساتھ ستغنی سزناہے (تو تھی سکتنی کرتاہے) اور بعض بزرگوں نے فرمایا کہ یونکہ فرعون ایک عومہ دراز ک عافیت کے ساتھ رہاکیوں کروہ جا رسوسال کک زندہ رہ لیکن ایس دوران نزر کھی ای كسرى ورومواا ورنه إكس كاجيم بخاركا تكار بوااى ب اس فيكا-آسَا دَمَّكُ مُالْدَعُلَى و ٣) مِن تَهَالُ لِمِنْدُوبِ الارب بون -

فرعون نے اسی دج سے رب مونے کا دعویٰ کیا اس برانٹرنعالیٰ کی اعنت مواکراہے ایک دن علی در د شقیقہ متحالاً دھے سرکا درد) نووه اسے ففول کا موں سے روک دیتا ہے ربوبیت کا دعویٰ تو ایک طوف رہا۔

> (١) قرآن مجيد، سورة آل عمران آيت ١٥١ (٢) فرآن مجيدا سورة على آيت ٢٠١

The state of the s ١٣١ قرآن بمدسوة تازيات أيت ٢٢ www.maktabe

نبی اکرم صلی النوطیہ و کم سے قرابا۔ انٹیٹر وا میں ذکر میں افر میں اللہ آئے۔ کہا گیا ہے کہ بخار موت کا فاصر سے اور وہ اکس کی یاد دلا تا ہے نیز رعل میں طال مثول سے بجاتا ہے ) ارشاد فعاو نری ہے۔

کیوه نین دیجھے کہان کوسال میں ایک باروس تنہ ازبا جانا ہے چروہ توبہ نہیں کرتے اور نہی تضیعت ماصل کرتے ہیں۔

اَوَلَا بَرُوْنَ اَنَهُ مُ لُفِيْنَانُونَ فَي كُلِّ عَسَامِهِ مَرَيَّةُ اَوْمَلَ نَبْنِ تَنْفَوْلُونَ وَلَا هُمُ مَ مَرَيَّةُ اَوْمَلَ نَبْنِ تِنْفُولُونَ وَلَا هُمُ مَا مَا مِنْ كُونُونَ مِنْ الْمُعْلَمُ وَلَا مِنْ مَا م

کہاگی کہ الس سے مرادان کو امراض میں مبتد کرے آزمانا ہے۔

ادرکہا جاتا ہے کر حب بندہ دو بہا راوں ہیں بتل موجھ توریہ فرص توموت کا فرشنہ اس سے کہتا ہے اس فافل ابترے باس فاصرے بعدی صدایا میں تو نے اس کی بات نہ بانی اور اسدن کا طریقہ تو یہ تھا کہ اگر کسی سال ان کونفس یا بال ہیں کوئی نقصان نہ بہنچا تو وہ گھر اصاف اور وہ سکتے تھے کہ مومن برجالیس دن میں کوئی نہ کوئی مصیب فرور ان ہے یا دہ کسی از مائنش میں مبتل موتا ہے حق کہ ایک روایت بی ہے کہ حفرت عمارین یا سررضی الشرعنہ وز ایک عورت سے شادی کی اور وہ کبھی ہیمار نہ کوئی تو ایسے طلاق وسے دی اور نی اکر مصلی الشرعلیہ وسلم کو ایک عورت کی بیشکش کی گئی اور کسس سے اوصات وکر کئے سکتے تھی کہا ہے اس سے نکاح کا ادادہ فرایا توعرض کیا گیا کہ وہ تھی ہمار ہمیں ہوئی ایک وہ تھی ہمار ہمیں ہوئی ایک وہ تھی ہمار ہمیں ہوئی آئیے نے وہ بایا توعرض کیا گیا کہ وہ تھی ہمار ہمیں رہی

نبی اگرم صلی الله علیه و سلم سنے بیار بوں اور در دوں حتی کر سر در دو فیرہ کا ذکر فرایا تو ایک سنخف سنے عرض کیا صلاع ر در در سر کیا ہوتا ہے ؟ بنی اگرم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرایا محج سے دور سوجا و داور) جوشتھ سی حبنی کو دکھنا جا ہتا ہے وہ اسس شخص کو دسکھیے رہم) اور بربات اس سے فرائی ہے کہ دور سری حدث ترفیف میں گیا ہے۔ اکٹھنگی حفظ محلّی حقومین مِن النّاکیہ۔ (۵) بخار سرمون کا اگرست مصر ہے۔

<sup>(</sup>١) سنن ابن ماجرص ١٢٦٧ ، الواب الرهد

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد اسورة توسراكب ١٢٦

اس) مسندالم احمدين صبل عبداول ص مردات الويكرالصداق

<sup>(</sup>١١) سندام احمد بن صنال حلد الم مروبات الويررو

<sup>(</sup>٥) مجع الزوائد علد ٢ ص ٧ . ٢ كتاب الجنائز

نوٹ ،۔ بنی کرم صلی السرطلیہ و کم نے اس شخص کو حجبتی قرار دبا توالس کی دجہ یہ ہوئے ہے کہ آپ کو دجی کے فررسیعان کا اپنیام بنا یا کہ مورسیم بنی جانے کا فررسیعان بنا یا گیا ہو با بطور تنہیں فرایا کہ اس میں مومنوں والی صفات نہیں ور نہ ببیار نہ ہونا جہنم میں جانے کا فررسین سے ۱۲ بنراروی —

درجہ ہیں ہے ۱۴ ہر اروق -حفزت انس ا در صفرت عائشہ رصی ا فدعنہ مائی روایت میں ہے عرض کیا گیا یار سول افد اکیا قیامت کے دن شہرا م
کے ریا نھاں کے علی وہ بھی کچھلوگ ہوں گے ؟ آپ نے فرایا ہاں جو شخص روزانہ بین مزتبہ ہوت کویاد کرے - (۱)
اور دوسری حدیث میں برالفاظ میں کم جو شخص اپنے گنا ہوں کو یا دکر سے دو سے (۲) اوراکس بات یں کوئ شک
ہنیں کہ مریض عام طور بر ہوت کا ذکر کرتا ہے

ا بیں جب بیاری سے فوائد زبارہ میں نوا بک جامت نے اس کے زوال کا حید ترک کردیا کیونکہ انہوں نے اس میں اپنے بیے نیادہ نواب دیکھا اس لیے نہیں کہ وہ علاج معالیے کو نقصان دہ سمجھتے تھے اور برنقصان کیسے ہوسکتا ہے جبکہ خود نبی اکرم صلی انٹرعلیہ وسلم نے برعمل کیا۔ خود نبی اکرم صلی انٹرعلیہ وسلم نے برعمل کیا۔ فیصیا ریکا ،

## برحال بن ترك علاج كوافضل مجعنے والوں كارد

الگروئی تخص کیے کہ نبی اکرم صلی الشملیہ دیس اسے بیمل (علاج کروانا) اکس بیسے اختیار کیا کہ لوگوں کے بیے سنت بنے در شربہ تو کم ور لوگوں کی حالت ہے اور مضبوط لوگوں کا درجہ دوائی سے ترک سے ساتھ توکل کو واجب کرتا ہے۔ توراکس کے جواب میں) کہا جائے گا کہ اس طرح تو سناسب ہی ہے کہ جرشی خون کے وقت پچھینے نہ مگوانا اور رگ نئر کٹوانا بھی توکل کی شرط مونی چاہیے۔

اگرکہا جائے کہ بہجی شرطیح تواس سے ادرم اکے گا کہ جب اسے بچو باب نب کا مخے تواسے اپنے بائی سے دور نہ کرے کیوں کہ جون با مان کو ڈوٹ اسے اور بچو ظا ہر کو، تودو توں میں فرق کیا ہے۔
اگروہ کھے کہ تو کل کے لیے دیا ہے جو کہ ایسائے گا کہ اس کا مطلب ہی ہوا کہ بیا س کے ڈھنے کو با فی کے ذریعے اس فریعے کہ دریعے اس فریعے کے ذریعے اس فریعے کے دریعے اس کا علاج بھی نہ کرے اور اس بات کا کوئ میں قائل بنیں اور ان درجا ہے درمیان کوئی فرق بنیں ہے کیونکہ برسب

<sup>(</sup>١) العوالد المجوعرص ١٢ كتاب الادب صرب ٥١

اسباب بن سبب الارساب مجامة ونعال ف ال كومزنب فرمايا وران سف ساتعوا بناطر لفته جاري كيا-ان امورے توکل کی شرائط می سے نہ ہونے برحفرت عرفاردق اور دیگرصابرام رضی الله عنہ سے طاعون کے کے قصی سروی بات دالات کرتی ہی کر انہوں نے مک تنام کا تصدیک اورجب جابیر کے مقام پر سنے تو اس فر می کم وہاں بہت زیادہ موت واقع ہورسی ہے اور دیا جیلی ہوئی سے نواب صحاب کام دوگرو موں میں سط سکتے ان سے بعن نے کہا ہم دیا بردا فل نہیں ہوں سے اس طرح تو ہم خودا بینے آب کو ماکٹ میں ڈالیں سے جب کہ دوسرے گردہ نے كما بلكرسم واخل بول سكے اور توكل كريں سكے الله تعالى كا تقديراور موت سينس بعاكيس كے وريزان لوگوں كى شل موجائيں محصح بتصحب الشرتعال في فرمايا -

وَهُمُ الْوُقَ حَذَرَ الْمُوتِ - (١) عنوت كي فون سے تلكے اور دوكي مزار تھے م

بھرانہوں نے معزت عرفاروق رصی الشرعنہ کی طرف رجوع کرسے آپ کی دائے معلوم کی آپ نے فرمایا ہم واپس ہوئیں گے اوروباين بنين داخل موں سے مين اكب كى دائے كى خالفت كرنے والوں نے كہاكي ہم الله تغال كى تقديرے عماك رہے ہیں بحضرت عمرفاروق رضی الشرعند نے فر مایا ہاں ہم الدرتفائی کی تقدیر سے اللہ تفائی تفدیر کی طرف اور فی رہے ہی بھوآپ نے ان سے لیے ایک شال بان کرنے ہوئے فر مایا تنہا لاکیا خیال سے اگر ننم میں سے کسی ایک کی بگر مان موں یس وه ایک وادی بن از سے س کی دو گھامیاں ہوں ایک سرسبزوشا داب اوردوسری خشک ہوتو کیا ہے اے نس کہاگر وہ سنرى والى كھالى مى جرائے تر الله تعالى كى تغدير سے جرائے اورا كرفشك كھائى من جرائے توجى الله تعالى كى تغدير سے جرانا بے ؟ انہوں نے عرص کیا جی ہاں میں بات ہے جو آپ نے حفرت عبدالرحمٰن بن عوت رضی امٹر عنہ کو ملایا تاکم ان کی رائے طلب كرس اوراكب موجود منطع صح موئى أوحفرت عبدالرخمل بن عوت رض الترعنة تشريب لاست حفرت عرفاروق رضى الترعث ف السوسيدين ان سے پوچھا توانبوں نے طوایا سے اجرالموشین ! اس سلے بن میرے پاس ایک بات ہے توہا نے نی اکرم صلی المرعلیدوسے سےسی ہے برس کر حفرت عمرفارون سے فرمایا اللہ اکر ربیان کیے ) حفرت عبدالرحل بن عوت رضى المرعنه ف فرايامي في اكرم صلى المرعليدوس لم سيرسنا أب ف فرايا-إِذَا سَمِعُنْمُ إِلْوَكِاء فِي اَرْضِ فَكَ تَقَدُّمُواعَلَيهُ بِ جِبْمُ سنوركمى علاقي وباب توولان معاوُاورب وَإِذَا وَنْعَ فِي اَرْضِ وَأَنْتُعَرِّبِهَا فَكَ تَخْرُحُونًا لَى عَلَم وبالصِيلِ اورثم وبال موجود موتوالس دوبا) سے مفانخت بوشے وہاں سے نہ نکاو۔

(۱) مسندام احدين عشل علده ص ۲۰۹مروبات اساسم-

ریہ بات سن کی حفرت عرفاروق رصی اسٹرعنہ خوش ہوئے اور اسٹرتنا کی محدمیان کی کران کی داستے صبت کے مطابق بوئى اورلوكوں كومقام جابيے سے وائس سے كئے۔

توكس طرح تمام سابرام توكل كو محيورت بيتنق بوت حادثكه برسب سے اعلى مقام بداگرالس قسم كى مثالين توكل كى شرائط بى سے موتى -

بن اکرم صلی او طلید و سام او دارے مقام سے نکلنے سے کیوں من فر ایا درطب سے مطابق وبا کا سب ہواہے اور علاج کاسب سے زبارہ کا بہور تقیم مفر چیز سے بھاگا ہے اور مواہی مفر ہے تواس کی اعبارت کیوں نردی گئی ؟

اس م كونى اختلات نيس كم مفرچزے جاك منع نيس ہے كون ال تحفظ الوادا وردك الموانا مفرچزے جاك ہے اورائ مم ك شالون من توكل كو تعور ناميا حسب - اوربر مفودر دلالت بني لكن السن بن تو ييز خراي بيداكر في مع وه يم ہے کہ ہواائس سے نفصان نہیں دہتی کروہ ظامری مدن سے منی ہے ملکہ اس میے نقصان دہتی ہے کہ اومی مسلس سانس يتا ہے ہى جب اسسى بداو مواور جي بيروں ، دل اور انتوں كے اندرك تودير تك سانس لينے سے ان بن اثر مونا ہے سن ظاہر سماس وقت از میں ہونا جب تک باطن میں زیادہ در تک نافیر نہ ہوئیں شرسے مکنا عام طور سراکس افرسے سنات نہیں دنیا جربیے کاموجیا ہے لیکن فلاص کافی اختال ہے اس بران بانوں کی جنس سے بے جن کامحق وہم ہوا ہے جے دم كروانا ورفال نكان وغيرو اب اگروبال سے تكلفين عرف يبى بات يائى جانى تو يو كل كے فلات فى يكن من من باں یکی دوسری بات سے ماجا نے سے منوع قرار بانی وہ یرکدا گرصیے وگوں کو دباں سے ملنے کی اجازت دی حاتی توشیرس مرت بعارسی رہ جاتے جن کو طاعون نے وہاں دوک رکھا ہے ہیں ان سے دل ٹوٹ جاتے اور ان کی مگرانی كرف والاكوري مي باقى مدرتها مركي شخص ال كوياني بلاف والا بويا ا ورزي كها ما كللاف والا ، جب كر و وخود يركام نبين كريخة تواس طرح بران مجادول كو ملاك كرف والى بات بونى اوران كے ربح جائے كى امير على بے جسے تندر ست وگوں کے بینے کا میدہے ہوں کہ اگر تندرست لوگ ویاں تھرے رہی توان کی موت قطعی نہیں ہے اورا گرویاں نكل جائي تور بكانان كى خلعى كے ليے قطبى بنى جب كمائى لوگوں كى بلات كے ليے قطبى سے اور سلان ایک دلواری طرح بی جس کا بعن ، دوسرے بعض کو مضوط کرنا ہے جب اس کے کسی ایک عفوکو تکلیف ہوتی ہے تو تعام جسم

تو ہارے نزدیک مانست کی بی وجرمعلوم ہوتی ہے اور توشخص العبی کے شہر میں بنیں آیا اس کے بتی میں معاملہ برعکس ہے کیوں کہ ہوانے اس کے باطن میں اثر نہنیں کیا اور نہی شہروالوں کواس کی حاجت ہے ہاں اگر شہر میں

صرف طاعون زدہ لوگ ہی ہوں اور ان کو نکران کرنے والوں کی خورت ہوا در ایک جاعت ان کے باس اسے نو بیف اوقات ان کا عان ان کے باس اسے نو بیف اوقات ان کا عان سے بینے ان لوگوں کا نہری وافل ہونا اچا قرار با اسے اور ان کو داخل ہونے سے منع ہیں کی جائے گا کیموں کر بہموہ مورہ اور باقی مسلانوں سے مزر کو دور کرنے کا بیتین سے اسی بید بعض روا بات ہیں طاعوں سے بھا گئے کو میدان جنگ سے بھا گئے کی طرح قرار دیا گیا ہے دا) اکس بیدے کہ اس بی باقی مسلانوں کا دل توٹرنا اور ان کی بلاکت کی کوشٹس کراہے ۔

من سے اللہ ایس بین بین بین بین موشخص ان کا خیال نہ کرسے اور روایات وا تاریخ طام کو دیجھے تو ہو کھے وہ ستاہے ان بین سے اکثر کو وہ ایک دوسرے کے فعادت جانتا ہے عابدین وزاہرین کو عام طور میر بیاں دموکر ہوتا ہے ۔ای وجہ سے علم کو ترف اور فضیلت عاصل ہے۔

سوال:

حب ملاج معالجة ترك كرفيين فصنيلت معالية أكر صلى المرصلي المرصلي المراسلي المركبين فرايا أكم أب جي فضيلت عاصل كرف -

جواب ،۔

۱۱) کنزانعال جلد ۱۰ ص ۲۶ صربت ۲۸۳۵ ۲۸۳۸ ۱۳۲۸ ۱۳۲۸ ۱۳۲۸ ۱۳۲۸ ۱۳۲۸

کوا پک جیا ہم مناسونے سے بھاگئے اور تھرسے نہ بھاگئے کے مقابلے بن زیادہ کا بل بات ہے جب کرنی اگرم علی اللہ علیہ وسلم کی عالب اسے دوگوں کو زبر کی تعلیم دینے کی خاط نہیں علیہ وسلم کی حالت برتھی کہ ایس سے نزدیک مٹی کا ڈھیلا اور ہوتا برا برتھا ایپ اسے دوگوں کو زبر کی تعلیم دینے کی خاط نہیں درکھتے تھے کیوں کران کی انتہائی قوت بہی ہے ہو بات بہیں تھی کہ مال کو روک رکھنے سے آب کو اپنے اور کہیں فیم کا ٹھون تھا کیوں کراہے کا مقام اس قدر ملبند ہے کہ دنیا آب کو دھوکہ نہیں درسے سکتی تھی اور آب پرونیا کے خزار نے بیش کے سے انکار کردیا وا)

ا دراسی مشاہدہ کی بنیا دیرائی سے بیے اسباب واختیار کرنا اور نرکزا ایک بیساتھا آئی سے علاج معالجہاس
بے ترک بنیں فرایا کہ اللہ تغال کی عادت اسی طرح جا ری ہے اکہ علاج کے ذریعے بجاری دورکرتا ہے) اورامت کوان کی
عاجت سے مطابق اجازت دینا بھی مقعودتھا باد جو دیکہاس (علاج کے دریعے بجاری فررسی نہ ہونجلات مال جمع کرنے
سے محول کداس کا طرز زیادہ ہے باں دوائی کا استعال اسسا عقبار سے صرب دوائی کو نفی نجش سمجھا
جائے اس سے خالق کو نہیں اور اس بات سے منع کیا گیا ہے نیز یہ کہاس کے ذریعے صحت اس سے حاصل کی جائے
کہاس کے ذریعے گنا ہوں ہے بدو حاصل کرسے اور بر جمنوع بات ہے اور موسی عام طور ریاس کا قصد بنس کرتا۔

اور کوئی میں مسلان دوائی کو فاتی طور یہ بات میں سمجھا بلکہ اس کا عقدہ بیں سم اسے کہ اصلاندہ السے اسے نوعی کا سبب

بنایا ہے جیسے وہ بانی کوزانی طور میسیاب کرنے والدا ور روق کوسیرکرنے والی بنیں جانتا ہیں مقصود کے اعتبار سے علی جروانا مال کما نے کی طرح ہے اگروہ نیکی میر دوحاصل کرنے یا گئا ہوں پردھ کے بیے مال کما نے تواسس کا وی حکم ہوگا۔ بوگا۔ وراگر صباح میزسے لذت حاصل کرنے کے لیے کما شے تواسس کا وی حکم موگا۔

ہوکچھ ہم نے ذکر کی ہے اسے ظاہر مہاکہ بعض مالات ہیں علاج معالجہ ترک کرنا فضل ہے اور بعض صور تول میں علاج کروانا آفضل ہے اور بعض صور تول میں علاج کروانا آفضل ہے اور بہ تبدیل احوال کی تبدیلی سے بیما ہوتی ہے نیبز الشخاص ، اور نیتوں کا اختلاف جی اس تفاوت میں موز ہے نیبز الشخاص ، اور نیتوں کا اختلاف جی اس تفاوت میں موز ہے نیز کو کل میں موز کر ترک میں موز کر اور موجم امور شکا داغ مگوانا اور موجم و ترک کرنے والوں سے شابان شان نہیں ۔

مض كوظام كرف اورها في كالسايم موظام كالمالي الوال

جان اوا جاری ، فقر اور دیگر مصائب کو جھانیا نیکی سے خزانوں ہیں سے سے اوراس کا بہت بڑا مقام ہے کبوں المتر تنال کے حکم ریراضی رہنا اور ایس کی آزمائش ریصبر کرنا یہ بندے اور الله تنالی کے در میان معالمہ ہے دہذا ایس کو تحفیٰ رکھتا آ فات سے زیادہ محفوظ رسنا ہے لیکن اس سے با وحود اسے طاہ کرنے بی بھی کوئی حرج ہنیں جب نبت اور مقصد صح ہوا در متعاصر اظہار تین ہیں۔

بهاومقصد:

اسس کی غرض علاج کروانا ہولیں ڈاکٹر کے سامنے ذرکر سنے کی صرورت ہوگی تو دہ شکایت کے طور پر ہنیں بلکہ حکایت کے طور پر ہنیں بلکہ حکایت کے طور پر ہنیں بلکہ حکایت کے طاب کے سامنے حکایت کے طور پر ذرکر کرنا ہے کہ اللہ تعالی اللہ نے اپنی تعریب کے سامنے اپنی بمیادیوں کا ذکر کرنے تھے اور اپنی بمیادیوں کا ذکر کرنے تھے اور حدیث تھے اور فرانے کہ اللہ تعالی کی قدرت سے مجھ پر چواٹر کیا ہیں اکس کی خبر و سے دیا ہوں۔

دوسرامقصه:

طبیب سے عدد وہ کسی سے بیان کرے اور رہنے خص (مریض) ان دوگوں بی سے ہوجن کی اقتدا کی جاتی ہے اور معرفت بیں سے معدو معرفت بیں صاحب مرتبہ ہولیں وہ کسی شخص سے اس لیے ذکر کرے کہ وہ اسے مرض بی اچی طرح صبر کرنا سے کھے بلکہ اچی طرح سٹ کرکنا ، بعنی وہ اس بات کا اطہار کرے کہ بیاری ایک نعمت سے اوراکس پرٹش کرکنا جا ہے اس لیے دہ اس کا اس طرح ذکر کرتا ہے جیسے وہ نعمت کا ذکر کرتا ہے۔

حزت حسن بصری رحمان فرائے ہی جب مریض الله تعالی کے حدیبان کرسے دول کا مشکر اداکرے میراہے دروکا ذکر کرسے توب شکوہ بنیں ہے۔

تسرامفصد:

بیاری کا ذکر کرسے بنراہ عبی اور بارگاہ خداد ندی میں تھا بی کو طام کرسے اور ہے بات اس شخص سے اچھی معلوم

ہوتی ہے جو قوت و شجاعت کے لائن ہوا ورعا بوی کرا اس سے بعید معلوم ہوجیسا کہ مردی ہے صرت علی المرتفیٰ رفی

اللہ عنہ ہے ان کی بیماری سے دوران ہوجیا گیا ہے کیسے ہیں ؟ کیسے نے والما بہت برا ہوں لوگ ایک دوسرے کی طان

دیجھنے گئے گو با ابنوں نے اس بات کو ب ندنہ کیا اور اسے نشکا بت خیال کی ایپ نے فرایا کی بیم اللہ تفال پر بیا درک اللہ میں اللہ تفال پر بیا درک اللہ میں اللہ تفال پر بیا درک اللہ میں اللہ تفال پر بیا دول میں کرم صلی اللہ تو کی ایک توت و شنی بعد میں اللہ تفی دفیا لا تفی دفیا لا تھی دفی اللہ تفی دفیا لا تعنی دفیا لا تعنی دفیا لا تعنی دفیا اللہ تعنی دول اللہ تعنی ہوئے ہے۔

عنہ بیار ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہ الف ظرکہتے ہوئے سے دی تھی جب حضرت علی الم تفی دفیا اللہ تعنی دفیا اللہ تعنی دفیا اللہ تعنی دول اللہ تعنی دول اللہ تعنی دیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہ الف ظرکہتے ہوئے سے دی تھی جب حضرت علی الم تفی دول اللہ تعنی دول اللہ تکا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا در بیا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا در بیا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیا تعنی اللہ تفی دول اللہ علیہ وسلم کے ان کا دول کے ان کہ دول کے ان کے دی تعنی الم تفی دول کے دول کے دول کی تعنی الم تول کو بیا کی دول کے دول کے دول کے دول کی تھی جب حضرت علی الم تفی دول کے دول کے دول کے دول کے دول کو دول کے دول کو بیا کرم کی دول کے دول کے دول کی کرم صلی اللہ علیہ کی کرم صلی کی کرم صلی اللہ علیہ کرم سے دول کے دول کے دول کے دول کے دول کی کرم صلی کی کرم صلی کی کرم صلی کرم سے دول کے دول کی کرم صلی کرم سے دول کے دول کے دول کے دول کے دول کے دول کے دول کرم کی کرم صلی کرم سے دول کرم کی کرم صلی کرم سے دول کرم کرم کی کرم سے دول کے دول کی کرم سے دول کے دول کرم کے دول کرم کے دول کے دول کے دو

آلَكُهُمَّ صَبِّدُ فِي عَلَى الْبُكَورِ - الله عَصِ مفييت بصبوطا فرا-

تونى ارم صلى الله عليه وسلم نے ان سے فرايا۔ كَتَدُ سَأَلْتَ اللهُ تَعَالَى الْبَلَة عَرْضَلِ اللهُ

آب ف الله تعالى سے صيبت كاموال كيا ہے بي

يس مبراهام.

فعارجمیل (۱)

کے معنی کے سلنے بین کہا گیا ہے کراس سے وہ صبر مراد ہے حس بیں شکوہ نہ ہو۔ سخرت بعقوب علیہ السام سے پوتھا گیا کم آپ کی انھوں کی بنیا ٹی کیسے علی گئی ؟ آپ نے فر مایا نہ النے کے گزرنے اور غوں کی لوالت سے ، الٹرتعالی نے آپ کی طرف وجی بھی کہ آپ میرسے بندوں کے سامنے شکایت برآ مادہ ہو گئے ۔ تو آپ نے عرض کیا اسے میرسے دب! بین تبری بارگاہ بین توم کرتا ہوں۔

صرت طاؤس اورصرت مجابر رحمها اللہ نے قرایا بیار کا آن ہ کرا اس بر کھا جا اور اسلات مریض کی آہ کو براجائے تف کیوں کر یہ ابسے معنیٰ کا اظہار سے جو تکوا کا مفتض سے بہاں کہ کر کہا گیا کہ حضرت ایوب ملبہ السام سے منطان کو حج کھ لا وہ آپ کے حالتِ مون میں آہ کرنا تھا اس معون نے اس آہ کو اپنا صدقرار دیا۔

اور مرت شرف می سے۔

إِذَا مَرْضَ الْعَبُّدُ اَوْحَى اللهُ تَعَالَىٰ الْحَبُ الْمَلَكِ بِي الْفِرَا مَسَا يَقْنُولُ لِمُوَّادِهُ فَيالُ حَمِدَ اللهَ وَاثْنَى بِخَبْرِ دَعَوَاللهُ وَإِنْ شَكَا وَذَ كَرَشَقَ اَنْكُ بِخَبْرِ دَعَوَاللهُ وَإِنْ شَكَا وَذَ كَرَشَقَ اَنْ اَلْاَلَا اللهَ

جب بندہ بھار سرنا ہے توالد تعالیٰ دوفرست توں کی طرف میں بندہ بھار سرنا کے دو کھو میں تقالیٰ دوفرست توں کا لوں سے کیا کہتا ہے اگرافلہ تعالیٰ کی حدوثنا کرے تو وہ اس کے لیے دعا مانگتے ہی اور اگروہ شکا بٹ کرے اور برائی کا ذکر

کنگوئے۔ ۱۱ کنگوئے۔ بعض عبادت گزارعیادت کواکسس لیے براجا نتے تھے کہ انہیں شکایت اور کلام سے زیادہ ہونے کا نوف تھا جنا نجہ ان میں سے معنی مباری کی عالت ہیں اپنا دروازہ بند کر دیتے تھے۔

بس ان سے پاس کوئی ہی نہ جا تا حق کہ وہ ٹھیک ہوکر فودان سے پاس با ہر نشرلف لانے ان بی مصرت نفیل ہفرا وہیب اور تصرت بشرحہ ہائٹ شائل ہی اور حضرت نصیل رحمہ اللہ فرما نے تھے ہیں جا ہا ہوں کہ بہا دیوں تو کوئی شخص میری بیا رریسی نہ کرسے اور فرمائے تھے ہی بھاری کوعیا درے کرنے والوں کی وج سے ناپ ندکرا ہوں اللہ تعالی ان سے راضی ہو توجید و توکل کی بحث اللہ تعالی کی مواور محسن تو فیق سے کمل ہوتی اس سے بعد مجت ، شوق ، اُنس اور رصا کا بیان ہوگا اللہ سبانہ و تعالی توفیق و بینے والا سے ۔

- The State of the

というというできないとくというしょう とうけいしゃまちゃかんからない

とは、これは一大なるでは、100万分からからからから

COURSESTED BY A SERVICE SHOP SHOULD NAME OF SHOPE SHOP

The first of the second of the second

DE NORTH OF THE WAR BELLING

BALL OF GURANNESS OF

## Maktabah Mujaddidiyah

www.maktabah.org

This book has been digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org).

Maktabah Mujaddidiyah does not hold the copyrights of this book. All the copyrights are held by the copyright holders, as mentioned in the book.

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah, 2012

Files hosted at Internet Archive [www.archive.org]

We accept donations solely for the purpose of digitizing valuable and rare Islamic books and making them easily accessible through the Internet. If you like this cause and can afford to donate a little money, you can do so through Paypal. Send the money to <a href="mailto:ghaffari@maktabah.org">ghaffari@maktabah.org</a>, or go to the website and click the Donate link at the top.